

مجمدوعة افارات الماله عقلامه رئية محمدًا أورشاه بيمري الرشا الماله عقلامه رئية محمدًا أورشاه بيمري الرشا وديكرا كابرمحاثين جم الله تعالى

مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری مؤلفهٔ تلمیزعلامه کشمیری خِضْرِی اَسَیّال اَسْمِی اَسْمِی اِسْمِی اس

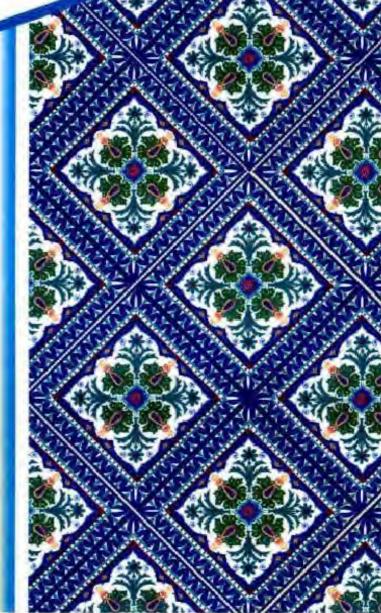

ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره نلتان باكثان ادارة تاليفات اشرفت كوي فواره نلتان باكثان

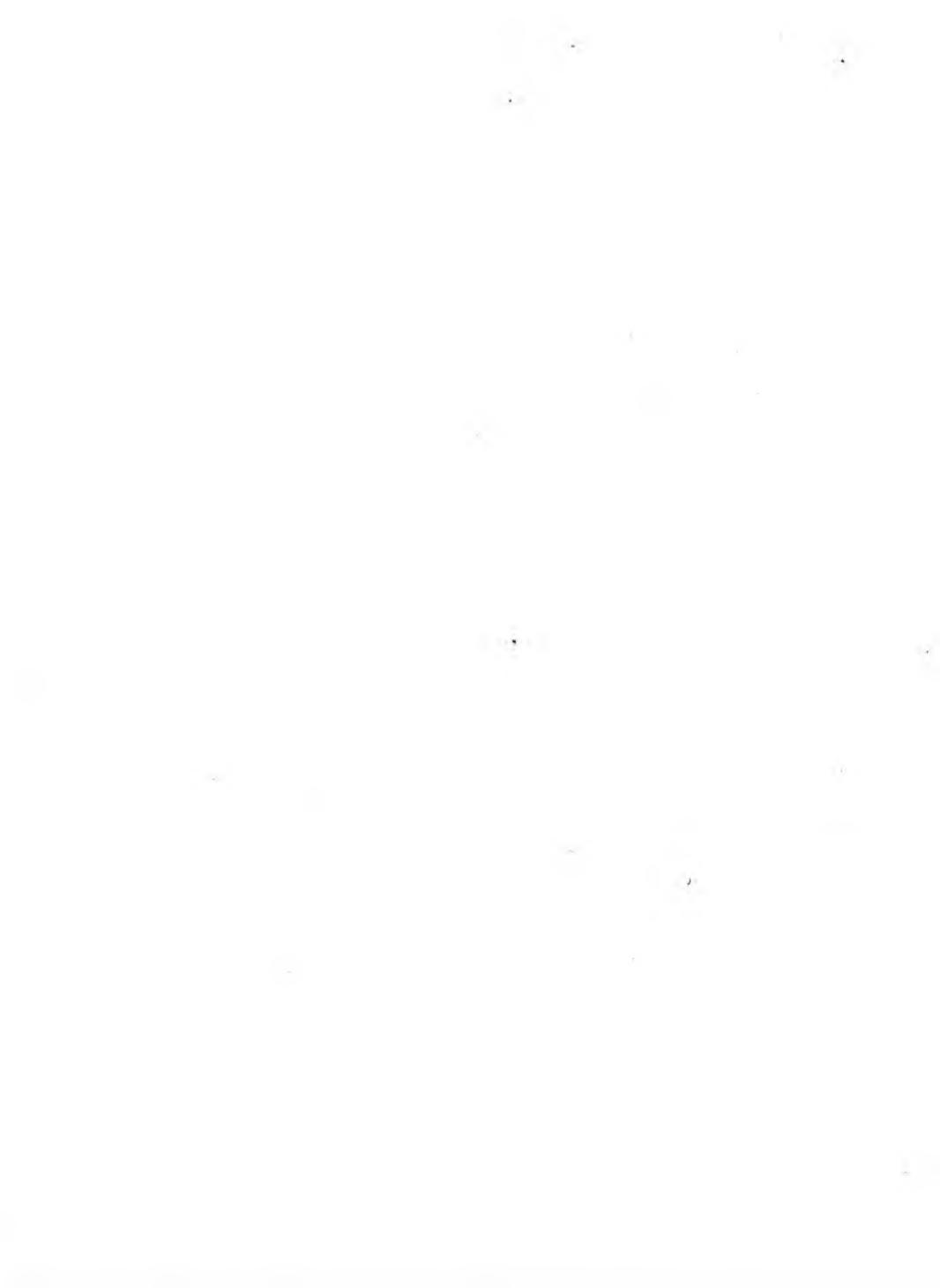

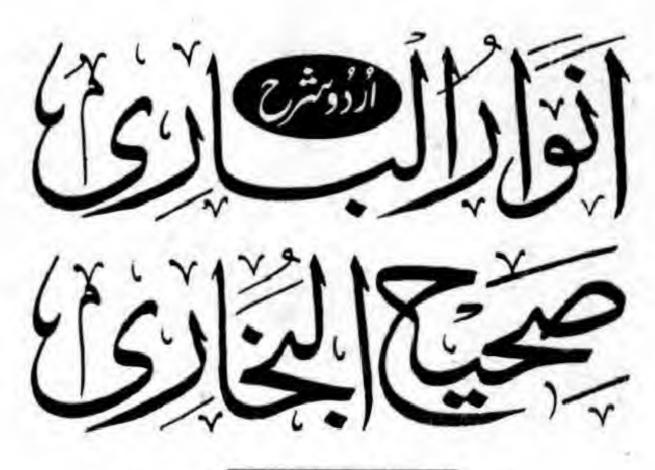

# حلده-۲-2

مجموعة افادات الم العطلام كرير محرد الورساه بمرسى الحراكالا و و مكر اكا بر محدين شماللة مالا مؤلفة المحرد الكار المحارض المالية المالا المعرفية المحرد الكارض المحارث المالا المحرد المالا المالا المحرد المحرد المالا المحرد الم

> اد (رما ليفات استرفيك پوک فواره ملت ان پاکستان \$2061-540513-519240

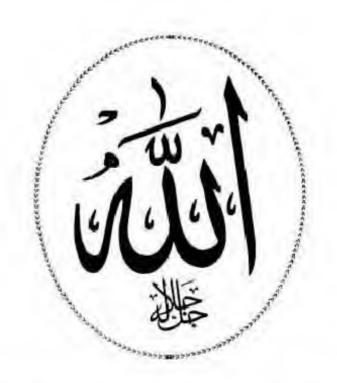

# ئرئیس و نزئین کے جملہ حمقوق محفوظ ہیں نام کتاب ......انوارالباری۵-۲-۷ جمید کمییوٹر ایڈیشن جمید کمییوٹر ایڈیشن تاریخ اشاعت .....رئیج الثانی ۱۳۲۵ھ ناشر ..... ادارہ تالیفات آسنگرفیک چوک فوارہ ملتان طباعت .....سلامت اقبال پریس ملتان مصححدین: مولانا قاری محمد ابو بکرفاضل قاسم العلوم ملتان مولانا تاری محمد ابو بکرفاضل قاسم العلوم ملتان مولانا تاری محمد الرحمٰن جامعہ فیرالمداری ملتان

ضروری وضاحت: ایک مسلمان جان بوجد کرقر آن مجید اعادیث رسول علیه اور گردی کتابول میں فلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا بھول کر ہونے والی غلطیوں کی تقییج واصلاح کیلئے بھی ہمارے اوارہ میں مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی کتاب کی طباعت کے دوران اغلاط کی تعلیم بھی جرسب سے زیادہ توجہ اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔ تاہم چونکہ بیسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے بھر بھی کسی غلطی کے رہ جانے کا امکان ہے۔ الہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ اگرایی کوئی غلطی نظر آئے تو اوارہ کو مطلع فرماویں تا کہ آئے مدہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح ہو تھے۔ نئی کے اس کام میں آ ہے کا تعاون صدف جارہ یہ وگا۔ (ادارہ)

# فهرست مضامين

| فهرست مضامین جل<br>نقدمه                                       |
|----------------------------------------------------------------|
|                                                                |
|                                                                |
| تشكروا متنان                                                   |
| محسنين ومعاونين ياك ومهندوافريقه                               |
| ین وسعاوین پات و همدوامریقه<br>حضرت اقدی مولا نامحمرز کریاصاحب |
|                                                                |
| حفرت علامه محدث مولانامفتی سید محمر مهدی حسن ص                 |
| حضرت علامه محدث مولانا محمد بدرعالم صاحب                       |
| حضرت الثينج علامه مولانا محمدا نوري صاحب لأكل                  |
| حضرت علامه محدث مولانا سيدمحمد يوسف صاحب بنوري                 |
| حضرت علامه محدث مولانا حبيب الرحمان ص                          |
| اعظمی صاحب تعلیقات "مندهمیدی"                                  |
| حضرت علامه مولانا سيرفخرالحن صاحب                              |
| حضرت علامه محدث مولا ناابوالوفا صاحب افغا                      |
| حضرة مولاناذا كرحسن صاحب يهلتي شيخ النفير بنكلور دام           |
| عزيزعالي قدرمولا نامحمه انظرشاه صاحب                           |
| بَابُ أَدَ اءِ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيْمَان                      |
| حديث الباب مين تج كاذكر كيون تبين                              |
| فوائد حديثيه                                                   |
| خس <i>سدی</i> وغیره                                            |
| جا فظ وعینی کے ارشادات<br>ما                                   |
| نواب صاحب کی عون الباری                                        |
| واب مناحب ون البارن<br>نيت وضو كامسئله                         |
| حيت و حوه سلد                                                  |
|                                                                |

| حضرت آ دم کی فضیلت کا سبب                                                  | **         | ايضاح البخاري كي تحقيق پرنظر                                            | 4. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| الشحقاق خلافت                                                              | 79         | بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِى بِهِ الْمَجْلِسُ وَمَنْ رَاى         | 41 |
| بحث فضيلت علم                                                              | <b>r</b> 9 | فُرُجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلْسَ فِيُهَا                               | 40 |
| ائتمدار بعدكى آراء                                                         | r9         | ترجمة الباب وحديث كي مطابقت:                                            | 44 |
| علم پرایمان کی سابقیت                                                      | 49         | جزاء جنس عمل كي محقيق                                                   | 44 |
| بالب فضل العلم كاتكرار                                                     | 1.         | تيسرا آ دمي كون تفا؟:                                                   | 77 |
| حا فظ عینی پر بے ک نفتر                                                    | rr         | اعمال کی مختلف جہات                                                     | 44 |
| حضرت گنگونگی کی توجیه                                                      | rr         | صنعت مشاكلت                                                             | 44 |
| ترجمة الباب كے تحت حديث ندلانے كى بحث                                      | rr         | ابوالعلاء كاواقعه                                                       | 44 |
| نااہل وکم علم لوگوں کی سیادت                                               | m          | بَابُ قُولِ النِّبِي صَلِيْ إِلْمُ رُبُّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ | 4A |
| رفع علم کی صورت                                                            | ~~         | ربانی کامفہوم                                                           | 41 |
| علمی انحطاط کے اسباب                                                       | mm         | حكماء ،فقيهاء وعلماءكون مين؟                                            | 41 |
| اجتمام كامستقل عهده                                                        | pp         | تحقيق الصناح البخاري سے اختلاف                                          | zr |
| علمی تر فیات ہے بے توجہی                                                   | 2          | علم بغیر ممل کے لئے کوئی فضیلت نہیں ہے                                  | 20 |
| اسا تذه كاانتخاب                                                           | 2          | د لاکل عدم شرف علم بغیرعمل                                              | 20 |
| اساتذہ کی اعلی صلاحیتیں بروئے کا رہیں آتیں                                 | 20         | یے مل علماء کیوں معتوب ہوئے                                             | 20 |
| بَابُ مَنْ سُئِلَ عِلْمًا وَّ هُوَ مُشْتَغِلٌّ فِي حَدِيْتِهِ              | ra         | حضرت تقانوي كافيصليه                                                    | 20 |
| فَاتَمَّ الْحَدِيْتُ ثُمَّ اَجَابُ السَّآئِلَ                              | 2          | مستشرقین کاذ کر                                                         | 20 |
| بَابُ مَنْ رَّفَعَ صَوْتَهُ بَا لَعِلْمِ                                   | 72         | عوام کی بات یا خواص کی                                                  | 24 |
| مسح سے مراونسل ہے                                                          | M          | کون ی شختیق نمایاں ہونی جا ہے                                           | 21 |
| ترجمه سے حدیث الباب كاربط                                                  | ۵٠         | تمثالى ابوت والى تتحقيق كاذكر                                           | 21 |
| بَابُ طَرُحِ ٱلْإِمَامِ الْمَسْنَلَةَ عَلَى اَصْحَابِهِ                    |            | ترجمة الباب ے آیات و آثار کی مطابقت                                     | 49 |
| لِيَخُتَبر مَا عِنْدَهُمُ مِنُ الْعِلْمِ                                   | ۵٠         | آ خری گذارش<br>آ خری گذارش                                              | 4  |
| وجه شبه کیا ہے؟                                                            | ۵۱         | بُآبُ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ               |    |
| اختلا <b>ف ند</b> اهب                                                      | 04         | يَتَخُوَّ لُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمَ كَيْ لا يَنْفِرُوا         | Al |
| حدیث الباب میں مج کا ذکر کیوں نہیں؟<br>حدیث الباب میں مج کا ذکر کیوں نہیں؟ | 24         | بَابُ مَن جَعَلَ لِأَهُلِ الْعِلْمِ أَيَّامًا مَّعُلُوْمَةً             | 1  |
| دا قعه ہلا کت وبریادی خاندان شاہی ایران                                    | 24         | ردّ بدعت اورمولا ناشهيد                                                 | Ar |

| بَابُ مَنُ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ | Ar  | ترجمان القرآن كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1+1  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| جماعت حقہ کون کی ہے؟                                               | ۸۵  | شرف علم وجواز رکو بح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.1  |
| جماعت حقداورغلبه دين                                               | ۸۵  | حضرت موی العلی ملا قات ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+1  |
| انما انا قاسم حضور کی خاص شان ہے اسکو بطور مونو                    |     | حضرت خضرني بين يانهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+1" |
| گرام استعال کرناغیرموزوں ہے .                                      | M   | حضرت خصر زنده بین یانهیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+1- |
| سوائح قاسمي كى غيرمحتاط عبارات                                     | . 1 | ان شاءالله كهنه كاطريقه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+0  |
| تاسيس دارالعلوم اور بإنيان كاذكر خير                               | AZ  | بَابُ قَوْلِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِينَ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِل | 1+4  |
| حضرت نانوتؤى اور دارالعلوم كابيت المال                             | Λ∠  | كتاب ہے كيا مراوہ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.4  |
| اكابر ب انتساب                                                     | ۸۸  | بأَبٌ مَتَى يَصِحُ سِمَاعٌ الصَّغِيْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-4  |
| دارالعلوم كاا هتمام                                                | AA  | محترم حضرت شاه صاحب کے ارشا دات گرامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4  |
| جعلی وصیت نامه                                                     | A 9 | لوكان فيهمآ آلهة كامقصد:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1+9  |
| بَابُ اَلْفَهُم فِي الْعِلْمِ                                      | 9.  | امام بخارى وامام شافعي كااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.9  |
| بَابُ الْإِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ                                 | 91  | ستره اور مذا هب اربعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | H+   |
| مقصدتر جمه ومعاني حكمت                                             | 95  | ایک اہم تاریخی فائدہ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 300  |
| مخصيل علم بعدسيادت                                                 | 95  | بَاثِ الْخُرُوْج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111  |
| بَابُ مَا ذُٰكِرَ فِي ذَهَابِ                                      | 91  | ایک حدیث کے لیے ایک ماہ کا سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | III  |
| علم خداغيرخدا كافرق                                                | 94  | حضرت ابوایوب کا طلب حدیث کے لیے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110  |
| سببنزاع                                                            | 92  | حضرت عببيدالله بن عدى كاسفرعراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 110  |
| حضرت موئ عليهالسلام اورحصرت خصر كاعلمي موازنه                      | 92  | حضرت ابوالعاليه كاقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110  |
| حضرت موی سے مناقشہ لفظیہ                                           | 91  | حضرت امام شعبى كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110  |
| نوعيت نزاع:                                                        | 91  | حضرت سعید بن المسیب ( تابعی ) کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 114  |
| حضرت موى القليلا كي عمرونسب وغيره                                  | 99  | حضرت عبدالله بن مسعود كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 110  |
| حضرت بوشع كى بھوك كيسى تقى؟                                        | 99  | امام احمه کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110  |
| برنسیان منافی نبوت نہیں                                            | 1   | طلب علم کے لئے بحری سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 110  |
| اس مجھلی کی نسل موجود ہے یا نہیں؟                                  | 1   | علمی ودینی اغراض کے لئے سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114  |
| مجمع البحرين كهال ہے؟                                              | 1   | ذكرسفراشتنيول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111  |
| حضرت شاہ صاحب کی رائے                                              | 1+1 | ترکی میں دینی انقلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11.4 |
|                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

| بَابُ فَضْلِ مَنُ عَلِمَ وَ عَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IIZ  | زائداز ضرورت علم مرادلينامحل نظر ہے                  | irr  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|
| تبليغي سفراورم وجودة تبليغ تحريك عيلسليم مين چند گذارشات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IIA  | حضرت شاہ صاحب کی رائے                                | irr  |
| علامهابن حجركي رائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | irr  | لڑ کیوں کے لئے کالجوں کی تعلیم                       | irr  |
| علامه طبي برحا فظ كانفتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | irr  | عصري تعليم كيساتهدديني تعليم                         | irr  |
| حضرت شاہ صاحب کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | irr  | ذكر حضرت ليث بن سعلهٌ                                | 100  |
| امام بخاری کی عادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | irr  | قول عليه السلام "لارى الريَّ" كمعنى                  | 100  |
| بَابُ رَفِع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ire  | تذكره حضرت بغنى بن مخلد                              | IFF  |
| قول ربيعه كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ira  | تقليد وقمل بالحديث                                   | irr  |
| تذكره ربيعه عظنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ira  | بَّابُ الْفُتُيَا                                    | 10   |
| امام محمر نے سب سے پہلے فقد کوحدیث سے الگ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 114  | حضرت شاہ صاحب کی رائے                                | 11-4 |
| اصول فقد كےسب سے بہلے مدون امام ابو يوسف تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144  | دا به کی تشریح                                       | 124  |
| اضاعت علم کے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14.4 | عاوات امام بخارى رحمه الله                           | 124  |
| قلت ورفع علم كا تضاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112  | اذع ولاحرج كامطلب                                    | 112  |
| رفع علم کی کیاصورت ہوگی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (12  | حضرت شاه صاحب كى بلنديا ياشحقيق                      | 12   |
| شروح ابن ملجه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/2 | امام غزالى اورخبرواحدے تشخ قاطع                      | 12   |
| قلت وكثرت كى بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ITA  | بُابُ مَنُ اَجَابُ الْفُتُيْآ                        | IFA  |
| زنا کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IFA  | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                | IFA  |
| عورتوں کی کثر ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IFA  | تشریح فتنوں ہے کیامراد ہے                            | 11-9 |
| قيم واحد كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119  | هرج کیاہے؟                                           | 10-  |
| شراب کی کثرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119  | رؤيت جنت وجنهم اورحا فظ عيني كى تضريحات              | irr  |
| حافظا بن حجر يرنفتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11-4 | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات                             | 100  |
| امورار بعد کامجموعه علامت ساعت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11-  | اقسام وجود                                           | 100  |
| فائده جليله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11-  | عالم مثال كهاب ؟                                     | irr  |
| بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11-1 | شخ اکبر کا قول                                       | 100  |
| عطاءروحاني ومادي كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11-1 | محدث ابن ابی جمرہ کے افادات                          | 100  |
| The state of the s | 11-1 | حافظ عینی وامام الحرمین وابوبکر بن العربی کے ارشادات | ١٣٣  |
| علوم نبوت بہرصورت ناقع ہیں<br>علم ایک نور ہے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11-1 | جنت و نارمو جود ومخلوق میں                           | 100  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                      |      |

| بعدو کثافت رؤیت ہے مانع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ira  | د یانت و نضا کا فرق                                     | 104 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----|
| مئلعلم غيب محدث ابن الي جمره كي نظريين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100  | دیانت وقضا کے احکام متناقض ہوں تو کیا کیا جائے؟         | IDA |
| ماعلمك بهذاالرجل ؟ كى بحث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100  | د یانت وقضا کافرق                                       | IDA |
| اشاره سطرف ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IMA  | دیانت وقضاء کافرق سب مذاہب میں ہے                       | IDA |
| صاحب مرعاة كاريمارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154  | حاصل مسئله                                              | 109 |
| صاحب تحفية الاحوذي كي فقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174  | فارقتها كامطلب                                          | 109 |
| حضرت شيخ الحديث كي فقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 102  | مقصدامام بخاري                                          | 109 |
| علامهابن الي جمره كے ارشا دات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IM   | بَابُ التَّنَادُبِ فِي الْعِلْمِ                        | 109 |
| كرامات اولياء كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ICA. | مناسبت ابواب                                            | 14. |
| قبرمومن کے عجیب حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.4 | عوالی مدینه                                             | 14. |
| قبر میں سونے کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10+  | حادثه ء عظیمه                                           | 14+ |
| حضرت شاه صاحب كي خقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10+  | الله اكبركهنج كيوجه                                     | 14. |
| كافرے قبر ميں سوال ہوگا يانہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10.  | حدیث الباب کے احکام ثمانیہ                              | 14. |
| كيا قبركاسوال اى امت كے ساتھ مخصوص ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101  | بَّابُ الغَّضَبِ                                        | 141 |
| قبركا سوال اطفال =؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101  | سوال نصف علم ہے                                         | ME  |
| موال روح سے ہوگایا جسدمع الروح سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ior  | حضور عليه كالغليمي عمّاب:                               | 145 |
| جسم كوبرزخ مين عذاب كس طرح ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ior  | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                   | 175 |
| سفرآ خرت كااجمالي حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ior  | ابن حذیفہ کے سوال وجواب وغیرہ کی تفصیل                  | 140 |
| كافرمر دياعورت ،اوراى طرح منافق وبدكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ior  | حضرت عمر کے ارشادات کا مطلب                             | 170 |
| سورج وحيا ندكا كهن اورمقصد تخويف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ior  | ايساوا قعيمجى ضروري نقا                                 | 140 |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ior  | بَسَابُ مَسنُ بَرَكَ رُكُبَيُّ إِعَنْدَ ٱلْإِمَامِ أَوِ |     |
| بَابُ تَحْرِيُضِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100  | المُحَدِثِ                                              | 140 |
| بَابُ الرِّحُلَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 104  | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات                                | 170 |
| نصاب شهاوت رضاعت ميں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104  | بَابُ مَنْ اعَادَ الْحَدِيْث                            | 144 |
| حدیث الباب دیانت برمحمول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104  | تحكرار بل بلغت كامقصد                                   | 142 |
| حدیث میں دیانت کے مسائل بکثرت ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104  | تكراراسلام كي نوعيت                                     | 144 |
| تذكره محدث خيرالدين رملي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104  | تمرار ستحسن ہے یانہیں                                   | AFI |
| A Law and a law |      |                                                         |     |

|      | فهرست مضامینجلد ۲                                                                                       | 194  | بَابُ تَعلِيْمِ الرَّجَلِ                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                         | 144  | اشكال وجواب حضرت شاه صاحب رحمه الله                   |
| ۱۸۵  | ارباب علم ہے درخواست<br>علم سرط ہے دیٹریاں یہ برطوری                                                    | 121  | افادات حافظا بن حجر:                                  |
| IAY  | علم من طرح الفالياجائے گا؟                                                                              | 141  | افادات حافظ عيني                                      |
| IAA  | بَابٌ هَلُ يُجُعَلُ لِلنِّسَآءِ يَوُمُ عَلَى حَدَةٍ فِي الْعِلْمِ                                       | 124  | ويكرا فادات حضرت شاه صاحب رحمه الله                   |
| 197  | بَابُ مَنُ سَمِعُ شَيْنًا فَلِمَ يَفُهَمُهُ فَرَاجَعَهُ حَتَى يَعُرِفَهُ                                | 124  | تعليم نسوال                                           |
| 191- | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات گرامی<br>علم غ                                                                 | 144  | عورت كامرتنبه اسلام ميس                               |
| 190  | ملام غيب                                                                                                | 141  | بَابُ عِظَتِ الْإِمَامِ الْنِسَاءَ وَ تَعْلِيُمِهِنَّ |
| 1917 | محدث ابن الی جمرہ کے ارشا دات<br>معطب عظم عظم علم ماں مع                                                | 149  | بَابُ الْحِرْصِ عَلَى الْجَدِيْثِ                     |
| 190  | امام اعظم محدث اعظم اوراعلم ابل زمانه تخف<br>معرف ومترقب ومراعد المراعد المراعد المراعد المراعد المراعد | 14.  | شفاعت کی اشام                                         |
|      | بَابٌ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْعَآنِبَ قَالَهُ                                               | 10.  | من اسعد الناس كأجواب                                  |
| 197  | ابُنُ عَبَّاسٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                         | IAL  | بيمل مومنول كى صورت كفارجيسي                          |
| 192  | حضرت شاہ صاحب کے ارشادات<br>مقداری میں میں میں میں میں میں اور اس                                       | IAI  | علم غیب کلی کا دعوی ک                                 |
| 19.5 | قال کی صورت میں جھی اختلاف ہے<br>میں میں میں تا                                                         | IAI  | محدث این الی جمرہ کے افادات                           |
| 191  | علامه طبری کا قول<br>لیست                                                                               | IAL  | محبوب نام نے خطاب کرنا                                |
| 191  | ابن عربی اور علامه ابن المنیر کے اقوال<br>تنظیمیت                                                       | IAI  | محبت رسول کامل اتباع میں ہے                           |
| 191  | علامه قرطبی کا قول<br>قریب میں                                                                          | IAT  | سوال کا ادب                                           |
| 199  | حافظا بن دقیق العید کا قول<br>                                                                          | IAF  | شفاعت ہے زیا دہ نفع کس کو ہوگا ؟                      |
| r    | تذکره صاحب دراسات<br>حجار                                                                               | IAT  | امورآ خرت کاعلم کیے ہوتا ہے؟                          |
| 1+1  | متحليل مدينه كالمشكه                                                                                    | IAF  | سائل کے اچھے وصف کا ذکر                               |
| 1+1  | حافظا بن حزم کی رائے<br>م                                                                               | IAP  | ظاہر حال سے استدلال                                   |
| r•r  | تخفة الاحوذي كاذكر                                                                                      | IAF  | مرت پرمسرت کااضافه<br>مسرت پرمسرت کااضافه             |
| r-r  | حضرت عبدالله بنزاز بيرے قبال كے دا قعات                                                                 | IAP  | حدیث کی اصطلاح<br>حدیث کی اصطلاح                      |
| r-0  | حضرت شاه صباحب كاارشاد                                                                                  | IAP  | علم حدیث کی فضیات<br>علم حدیث کی فضیات                |
| r+0  | حضرت شاہ و کی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے                                                               | IAT  | حکم کیساتھ دلیل گاذ کر                                |
| r-0  | حضرت اقدس مولانا گنگو ہی رحمہ اللہ کاارشاد                                                              | IAP  | م بین هدین و در<br>صحابه میں حرص حدیث کا فرق          |
| 1.4  | بَابُ إِنَّمِ مَنَّ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                             | IAT  | عقیده تو حید کا خلوص<br>عقیده تو حید کا خلوص          |
| r+A  | حضرت سلمهابن الاكوع كے حالات                                                                            | N 30 | تعيده وحيده حون                                       |

| شلا ثیات بخاری                     | r-A | امام صاحب كى اوليت تدوين حديث وقفه مين             | rrr |
|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| حجلوثی حدیث بیان کرنے والے کا حکم  | r.A | كتاب الآثارك بعدموطاامام مالك                      | rro |
| امام تو وي كا قيصليه               | r-9 | علامه بلى اورسيدصاحب كامغالطه                      | rro |
| حافظ عيني كانفتر                   | r+9 | كتابية العلم كااولى والمل مصداق                    | rro |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد              | r-9 | علامه تشميري كي خصوصي منقبت                        | rro |
| حافظ ابن حجر كاارشاد               | r-9 | لا يقتل مسلم بكا فركى بحث                          | 444 |
| کرا مید کی گمراہی                  | r1+ | حافظ ميني في حسب تفصيل مذكورا ختلاف نقل كر كے لكھا | rry |
| وعید کے مستحق کون ہیں؟             | ri+ | جواب حافظ عيني رحمه الله                           | rry |
| مسانيدا مام اعظم                   | rii | جواب امام طحاوي رحمه الله                          | 112 |
| دیدار نبوی کے بارے میں تشریحات     | rir | جواب امام بصاص                                     | 112 |
| قاضى ابو بكرين الطيب كى رائ        | rir | حضرت شاه صاحب كاجواب                               | 112 |
| قاضی عیاض وابو بکراین عربی کی رائے | rir | حضرت شاه صاحب كاد وسراجواب                         | TTA |
| ووسر مے حضرات محققین کی رائے       | rir | توجیه مذکوره کی تائید حدیث مزیدی ہے                | rra |
| علامه نووي كا فيصله                | rim | حافظا بن حجراور روایت واقدی سے استدلال             | rra |
| رؤیت کی بیداری کی بحث              | ria | حاصل كلام سابق                                     | rra |
| حضرت يشخ الهند كاارشاد             | rit | دیت ذمی کے احکام                                   | rr. |
| شاه صاحب رحمه الله كافيصله         | 112 | امام ترندی کار بیمارک                              | rr. |
| حضرت شاه صاحب كي آخرى رائ          | 112 | فقد حفی کی نہایت اہم خصوصیت                        | rri |
| رؤيت خياليه كي بحث                 | MA  | بےنظیراصول مساوات                                  | rri |
| خواب جست شرعيه بيس ب               | TIA | فقناسلاي حفى كاروت غيرمسلمون كيساته بمثال رواداري  | rri |
| بآبُ كِتَابَةِ الْعِلْمِ           | PIA | موجوده دورکی بہت ہی جمہوری حکومتوں میں مسلمانوں    |     |
| عهدونبوي مين كتابت حديث            | rrr | کی زبوں حالی                                       | rrr |
| منع كتابت صديث كاسباب              | rrr | صحيفه علي ميں كيا كيا تھا                          | rrr |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد    | rrr | ز کو ة ابل میں امام بخاری کی موافقت حنفیہ          | rer |
| تذوين وكتابت حديث يرمكمل تبمره     | rrr | الاوانهالم تحل لا حد قبلي ولا نحل لاحد بعدى        | rro |
| امام صاحب كثيرالحديث تض            | rrr | ولا تلقط سا قطتها الاالمنشد                        | rro |
| امام صاحب كى شرا نظر وايت          | rrr | قوله عليه السلام فمن قتل الخ:                      | rro |
|                                    |     |                                                    |     |

| قوله عليه السلام امام ان يعقل و اماان يقاد اهل القتيل | rro  | لا ينتى الخ كى مراد                           | rra |
|-------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|
| حافظا بن جركاتسامح                                    | rry  | حيات خصرعليه السلام                           | TOA |
| ا مام طحاویؓ کے دواستدلال                             | rry  | بابارتن كى صحابيت                             | 179 |
| مهلب وغيره كاارشاد                                    | 172  | حا فظ عینی کاارشاد                            | 779 |
| فخرج ابن عباس                                         | 112  | حضرت عيسني عليه السلام اورفرشتة               | rra |
| تقليدا تنبه مجتهدين                                   | rea  | جنول كى طويل عمرين اوران كى صحابيت            | rra |
| بَابُ الْعِلْجِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ               | TTA  | حضرت ابن عباس کی شب گزاری کا مقصد             | ra. |
| بخارى ميں ذكر كرده پانچوں روايات كى تشريحات           | 779  | قرضه کی شکل                                   | ra+ |
| رب کاسیة کی پانچ شرحیں                                | rr.  | ایک مدکارو پیددوسری مدمین صرف کرنا            | ra+ |
| بحث ونظر                                              | +100 | ترجمة الباب سے حدیث کی مناسبت                 | 10. |
| حفرت شاه صاحب كارشادات                                | +171 | حافظا بن حجركاعتراضات                         | rai |
| ہرشی کے وجودات سبعہ                                   | rm   | حا فظ مینی کے جوابات                          | rai |
| حجره وبيت كافرق                                       | rm   | توجيدحا فظ برحا فظ عيني كانفته                | rol |
| انزال فتن سے کیا مراد ہے                              | ١٣١  | مجل طنز وتعليل برگرفت                         | ror |
| فزائن سے کیامراد ہے                                   | TMI  | ايك لطيفها وريحميل بحث                        | rar |
| حافظ عینی کے زمانہ میں زنان مصر کی حالت               | ror  | علمی اشتغال نوافل ہے افضل ہے                  | ror |
| بهت بروی اور قیمتی نصیحت                              | ror  | بَابُ حِفُظِ العِلْمِ                         | ror |
| حديث الباب من ازواج مطهرات كوخطاب خاص كيول موا؟       | rrr  | هیع بطن ہے کیا مراد ہے؟                       | ror |
| رات كوتماز وذكر كے لئے بيداركرنا                      | rer  | دوشم کےعلوم کیا تھے؟                          | raa |
| عورتوں كا فتنه                                        | rer  | فتغ عذاب استصال كي جگه جي                     | raa |
| عورتوں کے محاسن شارع علیہ السلام کی نظر میں           | rrr  | قول صوفیدا ورجا فظ عینی کی رائے               | ray |
| عورتوں کوکن ہاتوں ہے بچنا جا ہے                       | 277  | علامة قسطلاني كالنقاد                         | 104 |
| سب سے بڑا فتنہ                                        | rma  | حفنرت شيخ الحديث سهار نيوري رحمه الثد كاارشاد | ray |
| بَابُ السَّمَرِ بِالْعِلْمِ                           | rry  | حصرت گنگوی کاارشادگرامی                       | ray |
| حضرت شاه صاحب كى رائ                                  | 112  | حضرت شاه ولى الله كاارشادگرامى                | 104 |
| سمر بالعلم کی اجازت اوراس کے وجوہ                     | rr2  | ایک حدیثی اشکال وجواب                         | rac |
| حضرت شاہ صاحب کی رائے                                 | rm   | حافظا بن حجر كاجواب                           | raz |
|                                                       |      |                                               |     |

| 701<br>701<br>701 | حدیث الباب کے متعلق چندسوال وجواب<br>حافظ ابن مجر پر تنقید<br>میں میں میں میں ایسان میں میں میں میں میں اسٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ron               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | f meducine of the his to his                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FAR               | بَابُ مَنْ سَالَ وَهُوَ قَآئِمٌ عَالِمُاجَا لِساً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I W T             | كلمة الله بيام اوب؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P4+               | سلطان تيموراوراسلامي جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   | صاحب بہجہ کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r4+               | بَآبُ السُّؤالِ ٱلْفُتُيَا عِنُدَ رَمِّي الْجُمَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rar               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ryr               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ryr               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 717               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 745               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 740               | حافظابن قیم کی رائے پرحافظابن حجر کی تنقید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TEA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 240               | تقايانېيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 240               | روح کے متعلق بحث ندکی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 240               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rA+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rA -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 744               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 142               | A NAME OF THE PARTY OF THE PART | MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PYA               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صاحب بجرك ارشادات  الك الشؤال الفنيا عِند رَمَي الْجُمَادِ  الك اعتراض اورحا فظ كاجواب  بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمَا اُوْتِينَتُم مِنَ الْعِلْمِ اللهِ قَلِيلاً  روح سي كيا مرادب؟  روح جم لطيف ٢٠٠٠  روح وض ايك جي يادو؟  صوال كس روح سي تفا؟  حافظ ابن تيم كي رائة برحافظ ابن جركي تقيد علم الروح و علم الساعة حضورة في يواصل |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| تغييراول مين فرشة بهي شريك تنص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MY  | حضرت امسليم رضى الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 191         |
| بیت معمور کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FAF | التحياء كي نسبت عن تعالى كي طرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 799         |
| دوسرى تغيسرا براجيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAT | حضرت شاه صاحب مخصوصی افادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 799         |
| تيسري تغير قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAT | حيلاور مختصيل علم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r.r         |
| چونتی تغمیر حضرت این زبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M   | بَابُ مَنِ اسْتُحْيِي فَأَمَرَ غَيْرَة بِالسُّو ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P+F         |
| يانجوين تغييروترميم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MAT | علامه شوكانى اورابن حزم كااختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| خلفاءعباسيهاور بناءابن زبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MAT | حافظا بن حزم كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | جہور کا مسلک توی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | r. r        |
| بَابُ مَنُ خَصٌ بِالْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MAM | مقصدا مام طحاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.4         |
| علم سے لئے اہل کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MA  | حتكم طيهارت ونظافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r.0         |
| حفرت سفیان توری کاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MAY | قرآن مجيدُ حديث وفقه كاياجمي تعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r.0         |
| كلمه طيبه كي ذكري خصوصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 149 | بَابُ ذِكْرَ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِي الْمَسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P+4         |
| ايك اصول وقاعده كليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 149 | خوشبو دار چیز میں ،رنگا ہوا کپڑ ااحرام میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F+4         |
| حفزت شاه صاحب كي طرف سے دوسراجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 119 | بَابُ مَنُ اَجَابَ السَّائِلَ بِٱكْثَرَ مِمَّاسَأَلَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F.A         |
| اعمال صالحه وكفاره سيئات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 191 | كتاب الوضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | r.9         |
| من لقى الله الخ كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191 | وضوء علے الوضوء کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P1+         |
| آ داب تلقين ميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 791 | فا قدطهورين كامستله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>F</b> 11 |
| قوله عليه السلام" اذا يتنكلوا" كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 797 | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ru.         |
| حافظا بن حجر کے افادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rar | وضوء ميں ياؤل كا وهونا ياسح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rii         |
| نفقه برنفقذا ورحا فظ عيني عليه السلام كحارشا وات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rar | رضى وابن مشام كااختلاف اورشاه صاحب كامحاكمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rir         |
| قاضی عیاض کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rar | آیت فمن بملک کی تغیراور قادیا نیول کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rir         |
| حا فظ كا نفتر اور نينى كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rar | مسح راس کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -10         |
| ۔<br>حضرت شاہ صاحب کے ارشادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190 | مسح راس ایک بار ہے یازیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rir         |
| فضائل ومستخبات كى طرف سے لا پروائى كيوں ہوتى ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190 | خبرواحدے كتاب الله يرزيادتي كامسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rir         |
| بَابُ الْحَيَاءِ فِي الْعِلْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 194 | حنفيه وشافعيه كےنظريات ميں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110         |
| (۱) حفرت زینب بنت ام سلمه کے حالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194 | بَابُلَا يُقْبَلَ صَلوةٌ بِغَيْرِ طُهُوُرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rit         |
| (٢) حضرت ام المونين المسلمة رضى الله عنهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 192 | بَابُ فَضُل الْوُضُوءِ وَالْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 112         |
| and the second s |     | The second secon |             |

| ست مضامین | فبر                                       | ir. | انوارالبارى           |
|-----------|-------------------------------------------|-----|-----------------------|
| rry       | تفصيل مذا هب                              | ria | احكام شرعيه كى حكمتيں |
| rr2       | نقل وعقل کی روشنی میں کون ساند ہب قوی ہے؟ | r19 | اطاله غره کی صورتیں   |
|           |                                           |     |                       |

| انوارالبارى                                                | 10  | فهرسيا                                                | ت مضاما     |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------------|
| احكام شرعيه كى حكمتيں                                      | PIA | تفصيل مذا بب                                          | rry         |
| اطاله غره کی صورتیں                                        | r19 | نقل وعقل کی روشنی میں کون ساند ہب قوی ہے؟             | rr2         |
| تحجيل كاذكرهديث مين                                        | 119 | حضرت شاہ صاحب کے خاص افادات                           | rr2         |
| بَابٌ لَا يَتُوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى لِيَسْتَيُقِنَ  | F19 | احاديث كالنتلاف وتوع تفاوت مراتب احكام كالشاروب       | rra         |
| بَابُ التَّخْفِيُفِ فِي الْوُضُوَءِ                        | rr. | تخفیف کے بارے میں آراءائمدحنفیداورحضرت شاہ            |             |
| حضرت شاه صاحب كي تحقيق                                     | rri | صاحب كافيصله                                          | rra         |
| علامها بن حزم كا تفرو                                      | rrr | تفاوت مراتب احكام فقتها ءحنفيه كى نظرول ميں           | <b>rr</b> 9 |
| داؤرى كااعتراض اوراس كاجواب                                | rrr | عمل بالحديث اورحضرت شاه صاحب كازرين ارشاد             | mp+         |
| بَابُ اِسْبَاعَ الْوُضُوءِ                                 | rrr | دور تبوت میں اور عہد صحابہ میں مراتب احکام کی بحث بھی | ۳۳.         |
| جع سفريا جمع نسك                                           | rrr | اجتهاد کی ضرورت                                       | rri         |
| حنفيه كي وقت نظر                                           | rrr | اشتثناء بخاري                                         | ١٣١         |
| دونو ل نمازوں کے درمیان سنت وففل نہیں                      | rro | محدث اساعيلي كاجواب اورحا فظ كى تائيد                 | rm          |
| حصرت گنگوہی کی رائے عالی                                   | rra | محقق عيني كااعتراض                                    | rrr         |
| بَابُ غُسُلِ                                               | PPY | حضرت شاه صاحب كاارشاد                                 | rrr         |
| بَابُ التَّسُمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ عِنْدَ الْوِقَاعِ | 772 | دوسراجواب اورحا فظعيني كانفته                         | rrr         |
| نظرمعنوی پراحکام شرعیه کارتب نبین                          | rra | تيسراجواب اورحا فظعنى كانفتر                          | rrr         |
| ضرررساني كامطلب                                            | 779 | چوتھاجواب اور محقق عینی کا نفتر                       | rrr         |
| ابتداء وضوء مين تسميدواجب بياستحب                          | 779 | محقق عيثى كاجواب                                      |             |
| امام بخاری کامقام رفیع                                     | rr. | اصل مسئلہ کے حدیثی دلائل                              | rrr         |
| امام بخارى وا نكار قياس                                    | 44. | حنفیہ کے جوابات                                       | ٣٣٣         |
| وجوب وسنيت كے حدیثی دلائل پرنظر                            | rr. | حاصل جواب                                             | rrr         |
| شخ ابن ہام کے تفردات                                       | 771 | حضرت شاہ صاحب کی طرف سے خاص وجہ جواب                  | -           |
| بَابُ مَنُ يَقُولُ عِنْدَالُخَلاءِ                         | rri | حضرت شاه صاحب كي تحقيق مذكور برنظر                    | rro         |
| حا فظ عینی کے ارشادات                                      | rrr | بناء مذہب تشریع عام اور قانو ن کلی پر ہے              | rry         |
| حضرت شاه صاحب كارشادات                                     | rrr | حديث جابررضى الله عنه كا دوسرا جواب                   | rrz.        |
| بَابُ وُصْعِ الْمَاءِ عِنْدَالُخَلاءِ                      | ~~~ | افضليت والاجواب اورحضرت شاه صاحب كي تحقيق             | 272         |
| نَابُ لَا يُسْتَقُبَلُ الْقِبْلَةُ                         | rra | حضرت على كى فضيلت وخصوصيت                             | FFA         |

| PYP  | حضرت شاه صاحب كاارشاد                            | rea | مئله طهارت وفضلات انبياءعليه السلام             |
|------|--------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| rap. | جاب کی شدت کے لئے حضرت عمر رضی اللہ عند کا اصرار | rea | بحث افضليت حقيقت محمديد<br>م                    |
| 240  | ، بب عورتوں کے بارے میں غیرت وحمیت کا تقاضہ      | 400 | ۔<br>حضرت اقدس مجد وصاحبؓ کے افادات             |
| P10  | قباب کے تدریجی احکام                             |     | حضرت مجدد صاحب اور حضرت نانوتوی صاحب            |
| 210  | اجم اشكال واعتراض                                | ro. | کے ارشادات میں تطبیق                            |
| P77  | حافظ ابن كثير كاجواب                             | ro. | مديث عراك كي تحقيق                              |
| P77  | كر ماني وحا فظ كاجواب                            | rol | حضرت شاہ صاحب کی دوسری رائے                     |
| ***  | حفظ عيني كانفتداور جواب                          | rai | حضرت شيخ الهندى تحقيق                           |
| 744  | شيخ الاسلام كاجواب                               | rol | جا فظ <sup>عین</sup> ی کے ارشادات               |
| 714  | حضرت گنگوہی کا جواب                              | roo | مئله زير بحث مين صاحب تحفية الاحوذي كاطرز تحقيق |
| P49  | حضرت شاہ صاحب کی رائے                            | raa | سبب ممانعت کیا ہے؟                              |
| P49  | دوسراا شكال                                      | ray | استقبال سعضوكامعترب؟                            |
| P79  | حافظ كاجواب                                      | 104 | جهت کامئلہ                                      |
| F44  | حضرت شاه صاحب كاجواب                             | POY | حديث حذيفها وراس كاحكم                          |
| F49  | وجبشهرت آيت تحاب                                 | roz | تائيدات مذہب حنفی                               |
| F79  | امهات المومنين كاحجاب شخصي                       | raz | روايات ائمه واقوال مشائخ                        |
| 74.  | حافظا بن حجر كانفتر                              | raz | ائمدار بعد کے مل بالحدیث کے طریقے               |
| r4.  | عجاب نسوال امت محديه كاطره امتياز ہے             | ran | بَابُ مَنُ تَبَرَّزَ عَلَى الْبِنَتُيْنِ        |
| 12.  | حجاب شرعی کیاہے!                                 | FOA | حافظ کی رائے .                                  |
| 121  | حضرت عمركي خدا دا دبصيرت                         | 109 | محقق عینی کی رائے                               |
| 121  | اصاغر کی نصیحت ا کا برکو                         | my. | بَابُ خُرُو ج النِّسَآءِ إِلَى الْبَوَاذِ       |
| 121  | حدیث الباب کے دوسرے فوائد                        | r4. | حضرت اقدس مولا نا گنگوہی کاارشاد                |
| r4r  | حضرات ا کا بروفضلا ءعصر کی رائے میں              | 111 | آيات حجاب كانسق وترتيب                          |
|      |                                                  | PYF | آيات سورة احزاب اورخطاب خاص وعام                |

جلد نمبر کے فہرست آخر میں ملاحظ فر ما کیں۔ ایک اللیان





# تقكامه

### بست عُواللَّهُ الرَّمُ إِنْ الرَّحِيمِ

الحمد لله وحدة والسلام على من لا نبي بعده المابعد

"انوارالباری" کی پانچویں قسط پیش ہے، جس میں کتاب الا بمان خم ہوکر کتاب العلم شروع ہوئی ہے جواس جلد ہے گزر کرچھٹی قسط سے بھیلی ہوئی ہے، امام بخاریؓ نے کتاب الا بمان کے ابواب میں بہت توسع فر مایا تھا، اورا بمان ہے تعلق رکھنے والے تمام ہی امور کو اپنے بھیلی ہوئی ہے، امام بخاریؓ نے کتاب الا بمان کی اس بنظیر تبحر ووسعت علم کے تحت ایک سلک میں پرودیا تھا، اوران کے ایک خاص نقط نظر کوچھوڑ کر، جوز سر بحث آ چکا ہے، کتاب الا بمان کی اس وسعت و ہمہ گیری کے علمی وعملی فو ایک ومنافع بہت ہی قابل قدر ہیں، ای لئے ہم نے ان تمام احادیث پر پوری طرح شرح وسط سے کلام کیا ہوا دو خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی اس کا مطالعہ پوری اہمیت وقد رہے کیا، جس کے شوت میں ہمیں ان کے بینکڑ وں خطوط ملے ہیں، اس طرح امام عالی مقام نے کتاب العلم کو بھی اس کی شان رفیع کے مطابق وسعت دی ہے۔ اور علم نافع سے تعلق رکھنے والے تمام امور میں، اس طرح امام عالی مقام نے کتاب العلم کو بھی اس کی شان رفیع کے مطابق وسعت دی ہے۔ اور علم نافع سے تعلق رکھنے والے تمام امور میں وار ابحاث وانظار سے ناظرین انوار الباری پوری طرح محظوظ و تمتع ہوں گے۔

یہاں شایداس امرواقعی کا اظہار ہے کل نہ ہوگا کہ دور حاضر میں علمی اقد ارتیز رفتاری کے ساتھ بدل رہی ہیں، علوم نبوت ہے ہے اعتنافی اور مادی وسطی علوم کی طرف رغبت و دلچیں روز افزوں ہے، خود علماء میں بھی تجدد پبندی کا ربحان بڑھ رہا ہے اور پچھ علوم سلف ہے مناسبت کی کی اور پچھ وسعت مطالعہ ہے محرومی کے سبب، اپنے اپنے غیر معیاری نظریات پیش کررہے ہیں۔ آج کل قاہرہ میں 'علم ء اسلام' کی موتمر ہور ہی ہے، جس میں تمام ممالک کے جید علماء جمع ہوکر وقتی مشکل مسائل کا حل شریعت حقد اسلامیہ کی روشن میں تلاش کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس میں شرکت ایسے علماء محققین کا ملین کی ہونی چاہیے، جن کی نظر تمام علوم اسلامیہ خصوصاً حدیث، فقد واصول فقد پر محیط ہو، پورالٹر پچر محققین سلف وظف کی آ راء واقوال ان کے سامنے ہوں ، مگر اب تک کی معلومات کے پیش نظر امیر نہیں کہ اس نمائندہ اجتماع میں زیادہ تعداد صحیح نمائندوں کی پینچ سکے گی۔ لول اللہ بحدث بعد ذا لک امرا۔

خدا کاشکر ہے کہ انوار الباری میں ہر حدیث کے تحت اس کی کمل شرح اور محققین علاء امت کی بلند پایہ تحقیقات درج ہورہی ہیں، خصوصیت ہے نمونہ سلف امام العصر بحر العلوم حضرت شاہ صاحب قدس سرو کے فیصلہ کن ارشاد ات واقوال نقل ہوتے ہیں، اگلی جلد میں ایک نہایت ہی اہم بحث ' مراتب احکام'' کی آ رہی ہے جوعلاء ، اساتذہ ، اور تمام ناظرین کے لئے حرز جان بنانے کے قابل ہوگی ۔ اس ہے جہاں منصب نبوت و منصب اجتماد کی نوعیت الگ الگ واضح ہوگی ، انکہ مجتمدین کے وجوہ اختلاف بھی منظر عام پر آ جا ئیں گے اور تمام مسائل خلافیہ کے فزاع و جدال کی در بندیاں ہوکر ، اتفاق واتحاد اور یک رتی کی فضا پیدا ہوگی ، جس کی ضرورت تو ہرز مانہ میں تھی ، مگر آج سب سے زیادہ ہے ، ناظرین واقف ہیں کہ انوار الباری میں مسائل خلاف کو نہایت اعتدال کے ساتھ چیش کیا گیا ہے کہ ندان میں تشدد برتا گیا ، اور ندحق و ناحق کا

سوال اٹھایا گیا ۂید دوسری بات ہے کہ تحقیق وریسرج کے نقطہ نظر سے علماء کی مختلف آ راء موضوع بحث ونظر بنی ہیں اورعلمی کاوشوں کوسا سنے لانا، ایک علمی کتاب کا واجبی حق ہے ،اس میں ردوقد رح ، دلائل کی چھان بین اور تنقید وتبھرہ بھی ضروری ہے مگراس ضمن میں حاشا وکلا!!کسی ایک عالم و محقق کی بھی کسرشان و تنقیص مقصود نہیں ہے ،علماءامت بلااستثناء سب ہی لائق صدعز تواحز ام ہیں ،اوران کی علمی ودینی خدمات چھوٹی یا بردی سب ہی قابل قدر ہیں ،اگر چیلم وشریعت کی روسے غلطی جس کی بھی ہوائں کا اظہار واعلان بھی بےرور عابیت ہونا چاہیے!!

بہی سبق ہم نے حضرت شاہ صاحب اورا پنے دوسرے اکابر مقتدایاں سے حاصل کیا اس سلسلہ میں اگر راقم الحروف کی کسی تنقید ہے کی محترم بزرگ کونا گواری ہوتو اللہ معاف کریں اور جوفلطی ہواس ہے بھی متنبہ فرما ئیں ، تا کہ آئندہ کسی موقع ہے اس کی تلافی کی جاسکے ۔وہم الا جر۔ \*\* بہر

#### تشكروا متنان

''انوارالباری'' کی توسیع واشاعت کے لئے جوا کابر واحباب سعی فرمارہ ہیں ،ان کامیں تہددل سے شکر گزار ہوں ای طرح جو حضرات ہند، پاک وافریقة حرمین شریفین سے پہندیدگی کتاب اور حوصلدا فزائی کے خطوط بھیج رہے ہیں اور کتاب کی بھیل کے لئے مفید مشوروں اور نیک دعاؤں سے مدد کررہے ہیں وہ سب میرے دلی شکر بیاور دعاؤں کے مشتق ہیں۔

چاند پورضلع بجنور کے مشہور عالم جامع معقول و منقول حضرت مولا ناسید محد مرتضی حسن صاحب سے ناظرین واقف ہوں گے، دار
العلوم دیو بند میں مدت تک درس حدیث و نظامت تعلیمات کی خدمات انجام دیں۔ بہترین مقرراور بلند پایہ مناظر اسلام بھی بتھے، بہت ی
گراں قدر علمی تصانیف جھوڑیں اور سب سے بڑی ان کی یادگاران کاعظیم الثان کتب خانہ ہے جس میں آپ نے ہمام فن کی بہترین نادر
کتابین جمع فرما نمین تھیں، راقم الحروف کی عرصہ سے تمناتھی کہ اس کتب خانہ کے علمی نواور سے استفادہ کروں، مگر حضرت مولاناً نے تحفظ کے
کتابین جمع فرما نمین تھیں، راقم الحروف کی عرصہ سے تمناتھی کہ اس کتب خانہ کے علمی نواور سے استفادہ کروں، مگر حضرت مولاناً نے تحفظ کے
خیال سے کتب خانہ وقف فرمادیا تھا، اور ان کے صاحبزادوں نے مستعار کتابیں لینے والوں کی ہے احتیاطی کے چند تلخ تج بوں کے بعد یہ
احتیاط کی کہ کتب خانہ سے باہر کتابیں دینا بند کردیا تھا، ایسے حالات میں مجھے بڑی مایوی تھی، لیکن مولانا تھیم محمد انور صاحب خلف صد ق
حضرت مولانا مرحوم کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تالیف انوار الباری کی ضرورت واہمیت کا لحاظ فرما کر کتابیں بجنور لاکر استفادہ کی
اجازت دے دی، حق تعالی حضرت مولانا مرحوم اور ان کے اخلاف کواس کا اج عظیم فرمائے آئیں۔

محسنين ومعاونين ياك ومهندوافريقه

حضرت مولا ناعبدالما لک صاحب نقشبندی مجددی ، حضرت مولا ناابرا بیم صاحب کانفوی لا بهور ، حضرت مولا نافضل مجمد صاحب سائل پور ، مولا نا مراح الله بور ) مولا نامجمد طاسین صاحب ناظم مجلس علمی کرا چی ، مولا ناعز برالرحمٰن صاحب بنگور ، جناب حسین شکور سینه صاحب بنگور ، مولا نامجمد المحرصاحب بنگور ، مولا نامجمد المحرصاحب بنگور ، مولا نامجمد عبد بنگور ، جناب حسین شکور سینه صاحب بنگور ، مولا نامجمد میلا نامبرا بیم میال الدین صدیقی مجددی با کوله مولا نا اساعیل صاحب گار ڈی ، مولا نابرا بیم بن مولا نامجمد بن موی میال صاحب ، مولا نامبرا بیم معافری ، جناب الحد می میان صاحب ، جناب حاجی موی براه بیم مولا نامبرا بیم بحد نامبرا بیم بعائی کوساژید صاحب ، جناب احد محمد ناخداصاحب ، جناب حاجی موی برد ها نیم صاحب ، مولا نامبرا می مولا نامبرا مولا نامبرا می مولا نامبرا می

اس کے بعد بعض اہم مکا تیب کا خلاصہ درج کیا جا تا ہے۔

# حضرت اقدس مولا نامحمرز كرياصاحب شيخ الحديث مظاهرالعلوم سهار نيور

وام ظلہم نے تحریر فرمایا'' کئی دن ہوئے ہدیہ سینہ فاخرہ انوارالباری حصداول پہنچاتھا، برابرعریضہ لکھنے کااراُدہ کرتار ہا،مگر دوران سروغیرہ تکالیف کے سبب معذور رہا،روزافزوں امراض نے ایسامعطل کررکھا ہے کہ باوجودا نتہائی اشتیاق کے بھی کتابوں کا دیکھنااور دماغی کا م مشکل ہوگیا، حق تعالی شاخۂ اپنے فضل وکرم سے اس نا کارہ کے حال پر رحم فرمائے۔

مبارک ہدیے جب ہے آیا ہے میرے پاس ہی رکھا ہے اور کسی کی وقت آیک دوورق دیکھ بھی لیتا ہوں ، حق تعالیٰ شانۂ اپنے فضل وکرم سے اس مبارک سلسلہ کو بھیل تک پہنچائے ، مساعی جیلہ کو مشمر ثمرات و بر کات بنائے ، لوگوں کو زیادہ سے زیاوہ اس سے انتفاع کی توفیق عطا فرمائے ، آپ کے لئے وارین کی ترقیات کا ڈر ابعہ بنائے۔'' (ناظرین صفرت مدفلا، کا صحت کے لئے دعافر ہادیں)

# حضرت علامه محدث مولا نامفتي سيدمحرمهدي حسن صاحب

"شاجال بورى صاحب صدرمفتى دارالعلوم ديوبند، عميضهم في تحريفرمايا

''گذشتہ دنوں میں امراض کی شدت رہی، آج کل قدرتے تحفیف ہے، گی دن سے عریضہ لکھنے کا ارادہ کر دہا تھا، اس وقت بھی شب کے دو بجنے والے ہیں سے چند سطور لکھ رہا ہوں، ہد سے سنہ تجمہ پہنچا، باد جو د تکلیف کے اسی وقت انوارالباری کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا اورا تنا لطف اندوز ہوا کہ نصف حصہ کو پڑھ گیا، مرحباصد آفرین برہمت مردانہ تو ۔ اللہ کرے زو قلم اور زیادہ ۔ معانی ومطالب حدیث کے علاوہ نتائج کی طرف بوضاحت اشارات قابلِ داد ہیں جگہ جگہ پرامام العصر کے جت جت دستہ ریمارک نکات اور تطلبی نے چارچا ندلگا و یئے ہیں جن سے کتاب اوراس کے مضامین پر ہی نہیں، بلکہ مطالعہ داد ہیں جگہ جگہ پرامام العصر کے جت جت دستہ ریمارک نکات اور تطلبی نے چارچا ندلگا و یئے ہیں جن سے کتاب اوراس کے مضامین پر ہی نہیں، بلکہ مطالعہ کرنے والوں پر بھی افادات کے انوار کی بارش ہوتی جاتی ہے جس شک کی تمناتھی خداوند قد وس آپ کے علمی ذوق سے پورا کرارہا ہے، طلباء وعلماء دونوں جماعتوں کے لئے بیش بہامضامین آپ نے جمع کرد سے اللہ تعالی مزیدتو فیق اتمام کی عطافر مائے تا کہ ملمی دنیا مستفید ہو، آبین ۔

اللہ تعالیٰ علمی دنیا کی طرف ہے آپ کو جزائے خیرعطافر مائے، آپ اتنے اہم کام کوانجام دے رہے ہیں جو دوسروں ہے بحالت موجودہ انجام پذیر نہیں ہوسکتا، انوارالباری علمی خزانہ ہے، جس کے پاس ہوگا مالدار ہوگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کی ثناوصفت کر سکول۔ انوارالباری شرح ابتخاری اپنی نظیر آپ ہے، جس میں اکابر کی آراء وتحقیقات کوجمع کر کے علمی دنیا پراحسان کیا ہے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ سکول۔ انوار الباری شرح ابتخاری اپنی نظیر آپ ہے، جس میں اکابر کی آراء وتحقیقات کوجمع کر کے علمی دنیا پراحسان کیا ہے دعاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اختیام پر پہنچا ئیں اور دنیا اس کے انوار سے منور ہو، مقبولیت کی سند کے لئے احباب مخلصین کے روئیائے صادقہ کافی ہیں۔'' ناظرین حضرت مفتی صاحب مدخلہ کی صحت کیلئے بھی دعافر مائیں۔

# حضرت علامه محدث مولانا محمد بدرعالم صاحب مولف

"فيض البارى"مهاجرمدنى، وامت بركاتهم في تحريفر مايا:

''ابھی ابھی انوارالباری کی پہلی جلد موصول ہوئی ،میرے لئے اسم باسمی بن گئی، جزا کم اللہ تعالیٰ خیرالجزاء کتاب کی سیجے قدر دانی اس کا مطالعہ اور اس سے استفادہ کرتا ہے جس سے اس وقت بینا چیز محروم ہے ، آپ کی علمی خدمت پر رشک آتا ہے ، آپ سے قدیم تعلق ہے ، اس لئے بیہ سطور لیٹ کر بمشکل کھے رہا ہوں تا کہ آپ کو بیمسوس ہوجائے کہ جوکام آپ نے شروع کیا ہے اس کی قدر وقیمت اورا ہمیت میری نظر میں کتنی زیادہ ہے'' حضرت مولانانے چند قیمتی مشورے بھی دیئے ہیں جو تالیف کتاب میں ملحوظ رہیں گے، ناظرین سے حضرت موصوف کے لئے بھی دعا ہصحت کی درخواست کی جاتی ہے۔

## حضرت الشیخ علامه مولا نامحمدانوری صاحب لائل پوری (خلیفه حضرت رائے پوریؓ) دامت نومہم نے تحریز مایا:

''انوارالباری جلداول موصول ہوئی، کتاب بہت مفید ہے اس کوجلدا زجلد نکا لئے کہ انوارالباری کے انوار ہے دنیا جگمگا اٹھے، میں اس کی توسیع اشاعت کے لئے کوشاں ہوں لیکن اکثر مریض رہتا ہوں اس لئے علی الدوام والاستمرار کام کومسلسل جاری نہیں رکھ سکتا'' حضرت موصوف کی بھی صحت کے واسطے دعا کی جائے آپ کا تذکرہ حضرت شاہ صاحب کے تلاندہ میں آچکا ہے، نہایت قابل قدر مفید مشور ہے بھی موصوف کی بھی صحت کے واسطے دعا کی جائے آپ کا تذکرہ حضرت شاہ صاحب کے تلاندہ میں آچکا ہے، نہایت قابل قدر مفید مشور ہے بھی دیتے ہیں اور بعض احادیث کے ہیں جن کو انوارالباری میں بھی چیش کو انوارالباری میں چیش کی طرف اشارات کئے ہیں جن کو انوارالباری میں چیش کیا جائے گا۔ کشور اللہ امثالہم و نفعنا بعلومهم . آ مین

## حضرت علامه محدث مولانا سيدمحمد يوسف صاحب بنوري مولف

"معارف السنن شرح التر مذى" دامت فيوضهم في تحرير فرمايا:\_

"انوارالباری کی تالف وطباعت کی رفتارے بہت مرت ہوئی کل شام کوتیسری جلد بھی پہنچ گئے۔ آئکھوں کوروشن کیا، جزا کم اللہ خیرا،
عمیں چالیس صفحات بہت عجلت میں دیکھے، دل ہے دعائلی کہ اللہ تعالی امت کوجلداس کو ہرگرانمائیہ ہے مستفید فرمائے، اور امام العصر حضرت شخ کے علوم وجوا ہر ہے امت کواس ارد وشرح کے ذریعہ فیضیاب بنائے۔ کاش! میں بجنورہ وتایا آپ کراپی میں ہوتے تو حضرت شخ کے انفاس قد سید کی خدمت میں، اور تشرح و تبییض میں میرا حصہ بھی ہوتا، آپ کی جوان ہمتی تو میرے لیے قابل رشک ہے اور آپ کے جراء ت مندانه اظہا رق ہے دل بہت خوش ہوتا ہے۔ شخ کو شری کے نفائس منتشرہ کا جمع کرنا بھی بہت مفیدر ہے گا، الحمد للہ کہ آپ خوب توجہ دے رہے ہیں۔"
حضرت علا مہ محدث مولا نا حبیب الرحمان صاحب اعظمی صاحب تعلیقات "مسند حمیدی"
دامت فیضہم نے تحریفر مایا ہے:۔

''ایک ہفتہ سےزا کد ہوا،آپ کا ہدیہ سامیہ(انوارالباری جلدسوم) باعث عزت افزائی ہوا چونکہ میں اپنے کام میں بہت زیادہ منہمک ہوں اس لیے بالاستیعاب مطالعہ کی فرصت نہیں نکال سکا ہمر سری طور پر جستہ جستہ دیکھا، دل سے دعا نکل بس سیدعا کہ خدا کرے بیخدمت انجام کو بھنج جائے''

حضرت علامه مولانا سيدفخرالحن صاحب استاذ حديث دارالعلوم ديوبند

دام فيضهم في تحريفر مايا" انوارالباري شرح سيح البخاري"

''اول کا مطالعہ قریباً سوصفحے بالاستیعاب کیا، جس میں باب بدءالوی اور ایمان کے مباحث بھی داخل ہیں۔ میں بس یہی کہہسکتا موں کہاللہ تعالیٰ کی توفیق کی بات ہے کہ وہ آپ ہے اس شاندار علمی کام کولے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہار دو زبان میں ایسا بیش قیمت علمی ذخیر ہ نظر سے نہیں گزرا، ایمان کے مباحث بھی بحد للہ بہت خوب جمع کر دیئے حق تعالی قبول فرمائے، آمین۔''

# حضرت علامه محدث مولانا ابوالوفاصاحب افغاني

شارح كتاب الآ فارامام محددامت فيضهم في تحريفرمايا:

"انوارالباری کی وصول یابی سے دل کو مرور ہوا،اور شکر رب کریم بجالا یا،اللہ جل شانہ اس قیمتی شرح کوآپ کے ہاتھوں بھیل کو پہنچائے، چوتھی جلد کی طباعت سے بھی عنقریب فراغت کی خوشخبری نے روح کوتاز وکردیا،و فیقک المله تعالیٰ لکل خیر ،یکام اتنافیمتی ہے کہ پورا ہونے کے بعد عمروں قوم اس کی قدر کرے گا المحمد لله علی ما و فقک و هداک لهذا و ما کنا لهندی لولا ان هذا انا المله آج کل بہت ہی عدیم الفرصت ہوں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ توفیق وے کہ جلداس کے مطالعہ سے مشرف ہوسکوں۔"

حضرت مولا ناذا كرحسن صاحب يجلتي ، يشخ النفسير بنگلور دامت بركاتهم

نے تحریفر مایا: انوارالباری کی تیسری جلد موصول ہوئی، مطالعہ کیا، ما شاء اللہ تر تیب بہت اچھی رکھی ہے، تشریح و بحث ونظر کو جوالگ الگ کردیا یہ بہت ہی بہتر ہوا، ف جو اک اللہ تعالیٰ کتاب کے معنوی محاس علمی افادات بہت اعلیٰ ہیں۔، ہر مسئلہ پر سیر حاصل بحث کی گئ ہے۔، احتاف کا مسئلہ خوب واضح اور مدلل فرمایا گیا ہے۔جس سے طبیعت بے حد مسر ور ہوئی، جو اکم اللہ عنا خیر االجو اء بہر حال! آپ کی شرح بخاری شریف علمی و نیامیں ایک عظیم اور قابل قدراضا فہ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو آپ ہی کے ہاتھوں کا مل فرماوے۔ و ما ذالک علی اللہ بعزیز .

عزيزعالى قدرمولا نامحمرانظرشاه صاحب استاذ دارالعلوم ديوبندسلمهالثدتعالي

نے تخریفر مایا:۔اس سال موسم گر مامیں تشمیر جانا ہوا تو وہاں ایک مخضر مطبوعہ تقریر حضرت والدصاحب کی دستیاب ہوئی جو آپ نے سری نگر میں کے تھی ،اوراس میں مسائل خلافیہ فاتحہ خلف الا مام وغیرہ پر کلام فر مایا تھا، یہ عجیب علمی تحفہ ہے پچھلوگوں کو آپ کی بعض تنقیدات اوپری معلوم ہوئی تھیں۔ بگر اباجی مرحوم کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ حفیت سے دفاع میں آپ ان کے نقطہ نظر کی تھے ترجمانی کر دہے ہیں۔

#### بست يُعَاللهُ الرَّحَانِ الرَّحِيمِ

# بَابُ اَدَ اءِ الْخُمُسِ مِنَ الْإِيْمَان

(خمس كااداكرناايمان ہے)

(١٥): حَدَّ قَنَا عَلِى بُنُ الْجَعُدِ قَالَ اَحْبَرُنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى جَمْرَةَ قَالَ كُنْتُ اَقَعُدُ مَعَ ابْنِ عَبَّسٍ قَيُجُلِسُينَ عَلَى سَرِيْرِهِ فَقَالَ آقِهُ عِنْدِى حَنَى آجُعَلَ لَکَ سَهُماً مِنُ مَالِى فَآقَمُتُ مَعَهُ شَهْرَيْنِ ثُمَّ قَالَ آنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمِ آوُ مَنِ الْوَفَدُ قَالُو ارْبِيُعَةُ قَالَ مَرُحَبًا بِالْقَوْمِ آوُ بِللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْقَوْمِ آوُ مَنِ الْوَفَدُ قَالُو النَّبِيعَةُ قَالَ مَرُحَبًا بِالْقَوْمِ آوُ بِيلًا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ آنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَاتِيكَ اللهُ فِي الشَّهُ وِ الْحَرَامِ وَ بَيْنَنَا وَ بِلْوَفُدِ عَيْرَ حَوْايَا وَلَا نَدَامَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ آنَا لَا فَي النَّهُ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ وَ مَنْ اللهُ وَ عَنْ اللهُ وَحَدَهُ قَالَ اللهِ وَ عَنَا اللهِ وَ عَنَا اللهِ وَ عَنَا اللهِ وَ عَنْ اللهِ وَ عَنَا اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَحَدَهُ قَالَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ عَنَا اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَعَلَمُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ اللهِ وَ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ اللهُ وَ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

مرجمہ: حضرت ابوجمرہ سے دوایت ہے کہ میں حضرت ابن عباس جید کے پاس بیٹا کرتا تھا تو وہ بجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے سے (ایک بار) انہوں نے جھے فرمایا میں میرے پاس بھیروتا کرتھارے لیے میں اپنے مال میں ہے پچے حصد کال دول، بہ بیل ان کے ساتھ دو ماہ بھیرا (ایک دن ) انہوں نے بچھ ہے کہا کہ جب (قبیلہ ) عبدالقیس کا وفد حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کس قبیلہ کے لوگ ہیں، آپ نے فرمایا مرحبا: ان لوگوں کو یا اس وفد کو، بید نہ سوا ہوئے ، نہ شرمندہ ہوئے ، اس کے بعد انہوں نے کہا ، یا رسول اللہ علیہ ہم آپ کی خدمت میں ماہ محرم کے سواکسی اور وقت حاضر نہیں ہو کئے (کیونکہ ہمارے اور آپ کے بحد انہوں نے کہا ، یا رسول اللہ علیہ ہم آپ کی خدمت میں ماہ محرم کے سواکسی اور وقت حاضر نہیں ہو کئے (کیونکہ ہمارے اور آپ کے جرمیان کفار معز کا یہ قبیلہ رہتا ہے ، الہذا ہمیں کوئی الی قطعی بات بتلا ہ بیخ جس کو ہم اپنے وقت حاضر نہیں ہو کئے (کیونکہ ہمارے اور آپ کے جرمیان کفار معز کا یہ قبیلہ رہتا ہے ، الہذا ہمیں کوئی الی قطعی بات بتلا ہ بیخ جس کو ہم اپنے ہو کہ پچھے رہ جانے والوں کو بھی خبر کر دیں۔ اور جس کی وجہ سے ہم جنت میں جاسکیں ، اور آپ علیہ ہما آپ کی تعلق والی کی بات ہو کہ پچھے رہ جانے والوں کو بھی خبر کر دیں۔ اور جس کی وجہ سے ہم جنت میں جاسکیں ، اور آپ علیہ ہماری کی اور پھی کی چیز وں کی بابت ایک اللہ پر انہوں نے بیان ہماری کی بارے میں ذیادہ والی ہو جس کہ کہا ہماری کیا ہماری کو میا نے تاہم کرنا ، اور کو ہو کہ کہ کہا تا کہ کہا تھیں ، اور می کھیا ، اور میں کی خبر دے دو۔ کہنا ، اور مال غلیمت میں حاضر نہ ہو سے نے انہیں شع فر مایا جنت میں نہا تھی ، فرمای جنت کے استعال مور در میں کھیا کہ کہا تھیں ، اور میں خبر دے والوں کو (جو آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سے نے انہیں میں کہور کے دو۔ سے اور خرایا کہاں باتوں کو خوا کے والوں کو (جو آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سے نوعی خیمیں کے استعال سے اور فرم ایا کہا کہ کو کو مت میں حاضر نہ ہو سے نوعی خیمیں کے استعال سے اور فرم ایا کہا کہ کہا کہ کہ کہا تھی کہ کہا کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کے کہا کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کی کو کہ کو کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو

تشریخ: ابو جمرہ راوی حدیث حضرت ابن عباس کے خاص مصاحبین میں سے تنے اور حضرت ابن عباس ان کا اعزاز و اکرام فرماتے تنے، جس کی کئی وجھیں۔،ایک بید کہ وہ حضرت ابن عباس اوران لوگوں کے درمیان تر جمانی کی خدمت انجام دیتے تنے، جوآپ کے پاس بطور وفو و پابسلسلہ مقدمات وغیرہ آتے تنے۔ اور مختلف زبانیں بولتے تنے، جن سے ابو جمرہ واقف تنے۔ بیدوجہ تنجے ابخاری کی کتاب العلم سے معلوم ہوئی ہے، دوسری وجہ بخاری کتاب الج ص ۲۲۸ سے معلوم ہوئی ہے کہ حضرت ابو جمرہ نے اشہر جے میں عمرہ کیا تھا، جس کولوگ مکروہ سیم معلوم ہوئی ہے، دوسری وجہ بخاری کتاب الج ص ۲۲۸ سے معلوم ہوئی ہے کہ حضرت ابو جمرہ نے اشہر تا میں اندا واز سے کہ در ہاہے سے معلوم ہوئی ہے اور جے بھی میں واز سے کہ در ہاہے عمرہ بھی مقبول ہے اور جے بھی میں ورہے حضرت ابن عباس کے واس خواب سے مسرت ہوئی کہ فنخ عمرہ ان کے فتو سے کے مطابق ہوا۔

حضرت ابن عباس کے وقد عبدالقیس کے نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا واقعہ بیان فرمایا قبیلہ عبدالقیس بحرین میں آباد تھا (بحرین وعمان عرب سے مشرقی جانب میں ہیں۔اور عرب و بحرین کے درمیان میں قبائل مضروغیرہ آباد تھے، جن سے ان کی جنگ رہتی تھی، اس لیے سوائے اشہر حج کے دوسرے اوقات میں وہ لوگ عرب کی طرف سے نہ آسکتے تھے، بحرین میں اسلام منقذ بن حبان کے ذریعہ پہنچا تھا جو کپڑے کے بڑے تا جر تھے اور مدینہ طیب میں ہمامان تجارت لاتے تھے ایک دفعہ نبی کریم علیہ ان سے ملے اور بحرین کے حالات معلوم کپڑے کے بڑے تا جر تھے اور مدینہ طیب میں ہمی سامان تجارت لاتے تھے ایک دفعہ نبی کریم علیہ ان سے ملے اور بحرین کے حالات معلوم فرمائے ، اس کے ممن میں منقذ کے ضرکا حال بھی دریافت فرمائی، وغیرہ منقذ آپ کی ملا قات اور انوار نبوت سے نہایت متاثر ہوکر مسلمان ہو گئے ، اور بحرین واپس ہوکر کچھ دن اپنا اسلام چھیایا، پھر آ ہستہ آ ہستہ بلیخ اسلام کرتے رہے ، ان کے خسر اور گھروالے بھی مسلمان ہو گئے۔

ے است میں پہلا وفد وہاں کے اسلمانوں کا حاضر خدمت نبوی ہوا،اس کے بعد دوسرا وفد چالیس مسلمانوں کا فتح کمہ کے سال ۸ھ میں اسلام کو میں پہلا وفد وہاں کے اسلمانوں کا ختا کہ اسلمانوں کا حاضر خدمت نبوی ہوا،اس کے بعد دوسرا وفد چالیس مسلمانوں کا فتح کمہ کے سال ۸ھ میں حاضر ہوا،حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جواثی میں مسجد عبدالقیس بنی تھی ،جس میں مسجد نبوی کے بعد سب سے پہلے جمعہ کی نماز ہوئی فرمایا اس کو یا در کھنا، یہ بات مسئلہ جمعہ فی القری میں کام آئے گی۔

قبیلہ ربیعہ، مصنرانمار، اورزید چاروں ایک ہی ہاپ کی اولا دمیں تھے،مصرے آنخضرت علیہ کا تبحرہ نسب ملتا ہے اور اس لحاظ ہے وفد مذکور آپ کے بن عمام میں سے تھا۔

حضور علی ہے۔ وفد کومر حبابالقوم فرمایا جوعرب کے آنے والے مہمان کے لیے مشہور ومعروف جملہ ہے، مرحبا، رحب سے ہے جس کے معنی وسعت و گنجائش کے ہیں، آنے والے کواس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کو اجنبی محسوس نہ کرے اور اسکا دل اس امرے خوش ہو کہ میزبان کے دل میں میرے لیے بڑی قدر ومنزلت اور وسعت صدر ہے ظاہر ہے کہ میزبان کی طرف سے فراخ وحوصلگی اور اعزاز واکرام کا ثبوت ملے گا، تو مہمان کا دل مسرت وخوش سے معمور ہو جائے گا۔

پھر حضور علی کے اس سے مشرف و معزز ہوکر آئے ہو، تدائی نہ مان کی جمعے ہے، نادم کی نہیں ند مان کا کشری استعال اگر چہ ہم نشین مجلس مندگی کی ، کیونکہ اسلام سے مشرف و معزز ہوکر آئے ہو، تدائی ند مان کی جمعے ہے، نادم کی نہیں ند مان کا کشری استعال اگر چہ ہم نشین مجلس شراب کے لئے ہوتا ہے، مگر نادم کے معنی میں بھی آیا ہے، اس لئے یہاں ندائی ای ند مان کی جمع ہے جو جمعنی نادم ہے، اس کے علاوہ ندائی بحائے نادمین کے یہاں اس لئے بھی زیادہ موزوں ہوا کہ خزایا کے وزن سے ملتا ہے، جیسے 'غدایا وعشایا'' بولتے ہیں، حالا نکہ غدایا عدوۃ سے ،غداوا ہونا چاہئے تھا، کین عشایا کا وزن ملائیکے لئے غدایا زیادہ فضیح قرار پایا، جوغدوۃ کی جمع خلاف قیاس ہے، بیصنعت مشاکلت کہلاتی ہے کہ دوکو ہم شکل ہم وزن بنا کر بولا جاتا ہے

امر هم بالایسمان ملفوحدهٔ حضرت شاه صاحبٌ نے فرمایا کہ مطول میں واحداوراحدکا فرق بیان ہوا ہے، واحدوحدے مشتق ہے، جو واؤالف کی تبدیلی سے احد ہوجاتا ہے، پس احدوو ہیں، ایک وحدہے جواشین کے عدد مقابل پر بولا جاتا ہے، دوسرا بمعنی منفر وعن الشکی ہوتا ہے، اول فقط فی کے موقع پرہ تاہے جیسے و لا یظلم ربک احدا میں، دوسرا شبت میں مستعمل ہے جیسے قل هو الله احد (یعنی سب سے منفرد) واحد کی جمع نہیں آتی البت حماسہ کے شعر میں ہے

طاروا اليه زرافات و وحدانا

قو م اذا الشرا بدي ناجد يه لهم

(وہ ایسی بہادرونڈرقوم ہے کہ جب شروفساد کی کوئی بات ان کے سامنے نوک پنج نکال کران کے سامنے آ جاتی ہے تو اسکے مقابلہ کے لئے وہ سب ٹولیاں بنا کراور تنہا بھی ہرطرح سے دوڑ پڑتے ہیں )

علامة تبریزی (شارح جماسه ) نے کہا کہ یہاں واحدان جمع واحد بمعنی منفر د ہے، نہ جمعنی واحد عدد مقابل اثنین ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں واحدان جمع واحد بمعنی عدد ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اوراس کے استعالات کی تفصیل کلیات ابی البقاء میں موجود ہے، اس میں بتلایا ہے کہ احدیت وواحدیت واحدیت ذاتی انفراد کے لئے ہے یافعلی انفراد کے واسطے نیز سیلی نے اس پر مستقل رسالہ لکھا ہے۔ صیام رمضان کے لفظ پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ صیام مصدر ہے، صوم کی جمع نہیں ہے اور کتب فقہ میں جومسئلہ لکھا ہے کہ جوش میں صیام رمضان کے لفظ پر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ صیام مصدر ہے، صوم کی جمع نہیں ہے اور کتب فقہ میں جومسئلہ لکھا ہے کہ جوش میں میں نہید علی روغی گھڑیا یا تھا ہیا (مرتبان جیسی ) کہ اس میں نہید علی صیام کہے، اس کو تین روز سے رکھنے پڑیں گے، وہ بوجہ عرف حادث ہے جستم نہ سبزرنگ کی روغی گھڑیا یا تھا ہے اور کتب نہید تیار ہوتی تھی ۔ میں نہید تیار ہوتی تھی ۔ میں نہید تیار ہوتی تھی ۔ میں کو نہید تیار ہوتی تھی ۔ میں نہید تیار ہوتی تھی ۔ میں میں تندو تیزشم کی نبید تیار ہوتی تھی ۔ میں میں تندو تیزشم کی نبید تیار ہوتی تھی ۔ میں میں تندو تیزشم کی نبید تیار ہوتی تھی ۔ میں میں تندو تیزشم کی نبید تیار ہوتی تھی ۔ میں کیا یا کہ سب کی تعرب کی تعرب کی تعرب کی تھیں جو کی کہ در تا میں کو در کیا کہ کو کیا کہ کی کو کی کیا کہ کار کی تین کی تو کی تو کی تعرب کیا گھی ۔ میں کی خود کی کو کو کیا کہ کو کی کی کو کی کو کی کو کیا گھی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کھی کی کو کی کورکی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کر تھی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کر کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو ک

مزفت: زفت ہے، جوتارکول جیسا ایک تیل بھرہ ہے آتا تھا، اور اس کوکشتی پر ملتے تھے، تاکہ پانی اندر نہ آئے زفت کا ترجمہ رال سیح نہیں ہے جیسا کہ غیاث میں ہے، مزفت وہ تحلیاد غیرہ جس پر بیروغن ملایا جاتا تھا، ان سب بر تنوں میں چونکہ نبیذیتار کی جاتی تھی، اور ان میں سکر بہت جلد آجاتا تھا، اس لئے حرمت سکرات کے تحت ان بر تنوں میں نبیذ بنانے سے ابتداء اسلام میں روک دیا گیا تھا، اس کے بعد ہر برتن میں نبیذ بنانے کی اجازت ہوگئی بشرطیکہ اس میں اتنی دیر ندر کھی جائے کہ سکر آجائے، ترفدی شریف باب الاشر بہ میں حدیث ہے کہ ۔۔ کوئی بر تن کسی چیز کو حلال وحرام نہیں بناتا، البعد ہرنشدلانے والی چیز حرام ہے'۔

بحث ونظراوراجم اشكال وجوابات

حدیث الباب میں ایک بڑااشکال ہے کہ حضور علی ہے ۔ وفد عبدالقیس کوچار چیز وں کا امرفر مایااور چار چیز وں سے منع فر مایا حالانکہ ایمان کوبھی شارکریں تو بجائے چار کے پانچے چیز وں کا امر موجود ہے اور اگر بعد کی چار چیز وں کوایمان کی تفسیر قرار دیں تو صرف ایک چیز کا امر رہ جاتا ہے اس کے مختلف جوابات ویئے گئے ہیں۔

(۱) قاضی بیضاوی نے شرح المصابح میں کہا کہ ایمان باللہ ایک امرہ اورا قامت صلوٰۃ وغیرہ سب ایمان ہی کی تغییر ہے اور باتی تین چیزوں کا ذکرراوی حدیث نے بھول کر بیا خصارے لئے ترک کردیا (قسطلانی) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس جواب کا حاصل رجم بالغیب ہے۔
(۲) علامہ تووی نے ابن بطال وغیرہ کے جواب کوزیادہ صبح قرار دیا کہ حضور علی نے چارہی باتوں کا حکم فرمایا تھا، جن کا وعدہ فرمایا تھا، اس کے بعد یا نچویں چیزادا فہس والی بڑھا دی کیونکہ وہ اس وفد کے حسب حال تھی وہ کفار مصر کے پڑوی تھے، اہل جہاد تھے، مال غنیمت میں سے ادا فہس کا حکم بتلانا بھی ان کے لئے بہت اہم تھا اس لئے وعدہ سے زیادہ چیز بتلا دی ، جس میں کوئی مضا کھٹر بیں ، علامہ نو وی نے لکھا ہے کہ دو

سرے جوایات بھی ہیں مگروہ ہمیں پسندنہیں آئے،اس لئے ان کا ذکر نہیں کیا،

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں جواب امام بخاریؓ کے ترجمہ سے بہت دور ہوجا تاہے کیونکہ اس طرح ادافی سیان سے خارج ہوجا تاہے، حالانکہ امام بخاریؓ نے اس کے من الایمان ہونے پر ہی باب قائم کیا ہے لیکن اس کا بیہ جواب ہوسکتا ہے کہ باوجود خارج عن الایمان ہونے کے بھی وہ امام بخاری کے نزویک ایمان میں سے شار ہوسکتا ہے، کیونکہ امام بخاری کا طریقہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ تمام اشیاء متعلقہ ایمان کوایمان ہی قرار دیج ہیں۔

(٣) چارکاعدد باعتباراجزاء تفصیلیہ کے ہے، پس ایمان تو واحد ہے اور عدد مذکوراس کی تفصیل ہے۔

(۷) اداغمس کاعد دعلیحده مستقل تبیس بلکه وه اداء زکوة کابی ایک فرد ب\_

(۵) ذکرشہادتین بطور تبرک ہے، جیسے کہ واعلموا انعا غدمتم من شنبی فان الله خمسه میں اللہ تعالیٰ کے لیے شمس کاذکر کرنا بطور تبرک ہے، دوسرے اس لیے بھی ذکر ایمان کی ضرورت نہ تھی کہ وہ لوگ مومن ہو کر ہی آئے تھے۔ پس بطور تنہید و تبرک یا اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ بیت سمجھ لیس کہ ایمان صرف شہادتین پر مقصود ہے جس طرح ابتداء میں نزول احکام سے قبل تھا، کیکن اس جواب پر بید معارضہ کیا گیا ہے کہ خود سے بخاری ہی میں (باب المغازی) ہماد بن زید کی روایت ابو جمرہ سے اس طرح ہے کہ حضور عابی نے چار باتوں کا تھم فرما یا اور ایمان باللہ کے ذکر پرایک آنگی کا عقد فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ شہادت بھی شار میں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں عقدے اشارہ تو حیدنہ مجھا جائے ، کیونکہ وہ نصب سیجہ سے ہوتا ہے (جس طرح تشہد میں) عقد سے نہیں ہوتا ، جس کوراوی نے ذکر کیا ہے۔

(۲) علامة تسطلانی نے نقل کیا ہے کہ ابوعبراللہ الابی نے کہا''سب سے زیادہ تام وکامل جواب وہ ہے جوابن صلاح نے ذکر کیا کہ جملہ وان تعطوا من المغنم المنحمس اربع پرمعطوف ہے یعنی چار ہاتوں کا اورا داغمس کا تھم فرمایا یہ کامل وتام جواب اس لیے ہے کہ اس سے روایت کے دونوں طریقے متفق ہوجاتے ہیں۔اورا شکال بھی رفع ہوجا تا ہے۔

(2) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ میرے نزدیک بہتر جواب میہ کہ ایمان مع اپنے مقتضیات مابعد کے چار کے عدد میں اسلیے داخل ہے کہ وہ مابعد کی چیزیں سب ایمان کی تفسیر ہیں، پس ایمان کا درجہ اجمال کا اور ان امور کا مرتبہ تفصیل کا ہے اگرایمان کی طرف نظر کریں تو وہ ایک ہے اور ان امور کی طرف خیال کریں تو چار ہیں۔

بیجواب امام بخاری کے منشاہ بھی مطابق ہے کہ انہوں نے یہاں اداغ س کوایمان سے قرار دیا ہے ادر کتاب السیر والجہاد میں باب اداء حصس من المدین ذکر کیا ہے، نیز ہاب سوال جرئیل میں بھی حضور علیقہ کا یہی جواب ذکر کیا ہے جوآپ علیقے نے وفد عبدالقیس کودیا ہے۔

# حدیث الباب میں حج کا ذکر کیوں نہیں

 نے جواب میں صرف وہ امور بتلادیئے، جن کو بانعل اداکرناان کے لیے ممکن تھا،تمام احکام اسلام، جنگی تعیل فعلاً وترکا ضروری ہے، بتلا نامقصود نہیں تھا۔ ای لیے آپ علی نے فیصلے نے ممنوعات میں سے بھی صرف خاص برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمانے پراکتفافر مایا حالانکہ ممنوعات شرعیہ میں اس سے ز یادہ شدید تھم کے ممنوعات ومحرمات موجود ہیں، وہ لوگ چونکہ اس وقت نبیذ بنانے اور اس کے استعال کے بہت عادی تھے، اس لیے اس ہی کاذکر فرمایا۔

#### فوا ئدحديثيه

علامہ نووی نے شرح بخاری میں لکھا کہ حدیث الباب میں مہمات وارکان اسلام سواج کے ذکر ہوئے ہیں۔ اور اس میں اعمال پر ایمان کا اطلاق بھی ہوا ہے، جو بخاری کی خاص مقصد ہے اور اس میں یہ بھی تلقین ہے کہ فاضل کا اگرام کرنا چاہیے اور یہ کہ ایک عالم دوسرے سے تفہیم حاضرین کے لیے مدد لے سکتا ہے، جیسے حضرت این عباس بھی نے کیا، اور اس امرکا بھی استخب معلوم ہوا کہ اپنے پاس آنے والوں کومر حباو خوش آمد یدوغیرہ کہنا چاہیے، اور اس سے کسی کے منہ پرتعریف کرنے کا بھی جواز ڈکٹتا ہے، بشر طیکہ اس کے کبروغرور کا اندیشہ نہو۔ وغیرہ خوش آمد یدوغیرہ کہنا چاہیے، اور اس سے کسی کے منہ پرتعریف کرنے کا بھی جواز ڈکٹتا ہے، بشر طیکہ اس کے کبروغرور کا اندیشہ نہو۔ وغیرہ حدیث الباب کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں وس جگہروایت کیا ہے یہاں کتاب الایمان میں، پھر کتاب العلم ، صلوق ، زکو ق نمس ، نجر واحد ، مناقب قریش ، مغازی ، اوب وقو حید میں ، امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان و باب الاشر بہ میں روایت کیا ہے۔ امام نسائی علم اور ایمان وصلوق میں ذکر کیا ہے۔

واحد ، مناقب قریش ، مغازی ، اوب وقو حید میں ، امام مسلم نے اس کو کتاب الایمان و باب الاشر بہ میں روایت کیا ہے۔ امام نسائی علم اور ایمان (عمر قاطر ق میں ذکر کیا ہے۔ )

# خمس سدس وغيره

خمس کالفظ دوسرے حرف کے پیش وجزم دونوں کے ساتھ درست ہے جس طرح لفظ ثلث ، ربع ،سدس مبعی بمش بشع ،عشر میں بھی بید دنوں سیجے ہیں۔ حافظ و مینی کے ارشا دات

حدیث الباب کے اندراصیلی وکریمہ کی روایت میں الافی شہر الحرام اضافت کے ساتھ ہے، جس کو حافظ ابن تجرنے فتح الباری ص ۹۸ ج امیں کھا کہ یہ احساف الشبیء الی نفسہ ہے ، جیسے مجد الجامع اور نساء المومنات میں ہے، اس پرعلامہ محقق حافظ مین گئے تے تعقب کیا اور قرمایا کہ یہاں بظاہر احساف الاسم الی صفہ ہے، جیسے مسجد الجامع اور نساء المومنات میں، یعنی مسجد الجامع اور یہاں بتاویل وتقدیر الافی شہر الاوقات الحرام ہے۔ (مرہ القاری س ۱۵ میں)

# نواب صاحب كى عون البارى

حدیث الباب کے تحت نواب صاحب نے اول جملہ کا انعقاد متجد عبدالقیس بجواثی کا ذکر فرما کر مسلک حنی اشتر اطام صراح بعد پر تنقید کی ہے اور دیبات میں جواز جمعہ کوا مرحقق فرمایا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی تکھا تھا نواب صاحب کی شرح بخاری علامة سطلانی کی شرح کی بلفظہ نقل ہے اور بغیر حوالہ ہے اس طرح وہ نہایت آسانی ہے شارح بخاری بن گئے، البنتہ کہیں کہیں کوئی جملہ اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں۔ جس کا مقصدا تمہ مجتمدین کے فدا ہب حقد پرطعن وطنز ہوتا ہے، واللہ المستعان

جمعہ فی القریٰ کی بحث میں ہم نواب صاحب وغیرہ کے بلند ہا تگ دعاوی کا جائزہ لیں گے،اوراس اہم مسئلہ کی شخفیق پوری طرح کرینگے۔ان شاءاللہ العزیز۔ومنہ الاستعانہ وعلیہ التڪلان بَ آبُ مَ ا جَ آ ءَ أَنَّ الْاَعْمَ الَ والنِيَّةِ وَالْحِسُبَةِ وَ لِكُلِّ امْرِءٍ مَّ انَوىٰ فَدَخَلَ فِيهِ الاَيْمَ انُ وَالْوُضُوءُ والصَّلُوةُ وَالزَّكُواةُ وَالْحَجُّ وَالصَّوْمُ وُالْاَحُكَامُ وَ قَالَ اللهِ تَعَالَى قُلُ كُلِّ يَعْمَلَ علَى ضَاكِلَتِهِ عَلَىٰ نِيَتِهِ وَ نَفُقَهُ الرَّجُلِ عَلَى اَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا صَدَقَاةً وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَةً

(اعمال کا دار دمدار نیت واختساب پر ہے اور ہر شخص کو وہی چیز ملتی ہے جسکی وہ نیت کرتا ہے ،اس میں ایمان وضو، نماز ،زکو ۃ ، جے ،روزہ ،اور دوسرے احکام شرعیہ بھی داخل ہیں ۔ حق تعالی کا ارشاد ہے کہ ہر شخص اپنے دل کے اراد ہے کے مطابق عمل کرتا ہے ،اورا نسان کا اپنے اہل وعیال پرخرج کرنا بھی اگر نیک نیتی ہے ہوتو وہ صدقہ ہے اور نبی کریم علی ہے کا ارشاد ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب جرت تو باتی نہیں لیکن جہا داور نیت باتی ہیں۔)

(۵۳ حَدَّفَ اَعَبُدُاللَّهِ بُنُ مُسُلَمَةَ قَالَ اَخْبَرُنَا مَالِکٌ عَنُ يَحَيَىٰ بِنُ سَعِيْدِ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَةِ وَلِكُلِّ الْمُوءِ مَانُوىٰ عَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَةِ وَلِكُلِّ الْمُوءِ مَانُوىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَةِ وَلِكُلِّ الْمُوءِ مَانُوىٰ فَحَمَّدُ اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنُ كَانَتُ هِجُرَتُهُ لِدُنُيَا يُصِيبُهَا أُوامُرَاةٍ يَتَوَوَّجُهَا فَهِجُرَتُهُ إِلَى مَاهَا جَرَالَيْهِ.

تر جمہ: حضرت عمرﷺ سے روایت ہے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر مخض کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہو،تو جس نے اللہ اوراس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو وہ اللہ اوراس کے رسول ہی کے لیے شار ہوگی ،اور جس نے حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض ہے ہجرت کی تو وہ اس مدمیں شار ہوگی ،جس کے لیے اس نے ہجرت اختیار کی۔

تشری : "اس حدیث کے عنوان میں امام بخاری نے یہ بات ملحوظ رکھی ہے کہ آ دی کے جملہ افعال اس کے آرادے کے تابع ہوتے ہیں، یہ حدیث بالکل ابتداء میں بھی گزر چکی ہے، تقریباً سات جگہ امام بخاری اس روایت کولائے ہیں، اوراس سے یا توبیثابت کیا ہے کہ اٹھال کی صحت نیت پرموقوف ہے یا بیہ تلایا ہے کہ ثواب کا دار دمدار نیت پر ہے اس جگہ بیہ بی بتلایا گیا ہے کہ ثواب صرف نیت پرموقوف ہے جیسے اپنے بال بچوں پر آ دمی روپیہ پیسے محض اس لیے خرچ کرے کہ اٹکی پرورش میرادی فریضہ ہے، اور حکم خداوندی ہے، تو بیخرچ کرنا بھی صدقہ میں شار ہوگا۔اوراس پرصد قے کا ثواب ملے گا۔

بحث ونظر: امام بخاری کامقصداس باب سے بہ ہے کہ صرف اقر اراسانی بغیر تقدیق قلبی کے نجات کیلئے کافی نہیں ہے اس لیے فرمایا کہ
ایمان بھی عمل ہے اور ہرعمل کی نیت ضروری ہے لہذا معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے دل کی نیت ضروری ہے ،مگر سے بات امام بخاری کی اپنی خاص
رائے ہے در ندایمان خوداذ عان قلبی کا نام ہے پھرا سکے لیے نیت کا ضروری ہونا ہے وزن بات ہے۔

دوسری بات قابل لحاظ میہ بھی ہے کہ خضرت شاہ صاحبؓ نے بیفر مایا'' میرا خیال ہے کہ کوئی شخص محض اقرار کو کافی قرار دینے والانہیں ہے اور جن کے متعلق میرکہا گیا ہے،ان کا مقصد وہ نہیں ہے جونقل کرنے والوں نے نقل کیا ہے ان کے بارے میں حبہ اورا ختساب کا مقصد ایک ہی ہے۔جس کی بحث پہلے گزر چکی ہے''۔

نیت وضو کا مسکلہ: امام بخاریؓ نے حدیث الباب کے تحت ایمان ، وضو، نماز وغیرہ سب احکام کوبھی داخل کیا ہے، ایمان کے بارے

میں ہم اوپر کہہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے چونکہ اشتر اط نیت کے مسئلہ میں تجازین کی موافقت کی ہے اس لیے عبادات مقصودہ وغیر مقصودہ سب کو برابر کردیا ، لیکن بقول حضرت شاہ صاحب ہے بات امام بخاری کے ندہب حنفیہ ہے پوری طرح واقفیت ندہونے کے سبب ہے ورندوضو بلانیت کے حفیہ کے بہاں بھی کوئی تو اب نہیں ہے جیسا کرنز اندہ المفتین میں تصریح ہواور بہاں امام بخاری بھی حب واحتساب ہی پرزورد سے بیں ۔ تو وضو کے بارے میں باعتبار حصول تو اب وعدم حصول تو اب کیا فرق رہا؟ رہا صحت وعدم صحت کا مسئلہ تو اس کی بحث ہم حدیث انسما الاعمال بالنیات میں کر چکے ہیں۔ اور بیام بھی خوب واضح ہوچکا ہے کہ انسما الاعمال بالنیات سب ہی کے بخصوص ہے کیونکہ طاعات و قربات تو کا فرکی بھی تھے ہیں۔ اور ان میں نیت کی ضرورت کی کے نز دیک بھی نہیں ہے۔

احکام سے کیامراد ہے؟

لفظاحکام پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا د ثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ امام بخاری گی اس سے کیام ادہے ، فقہا ، تواحکام کے لفظ سے مسائل قضام رادلیا کرتے ہیں۔ بظاہر امام بخاری نے بقیہ معاملات کا ارادہ کیا ہے حالا نکہ قول مشہور پر معاملات کا تعلق حدیث الباب سے مسائل قضام رادلیا کرتے ہیں۔ بظاہر امام بخاری نے بھی نمیت ہوتی ہے ، اس طرح کہ معاملات میں دو نہ حنفیہ کے پہال ہے نہ شوافع کے فز دیک ہے گھر فرمایا :۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات میں بھی نمیت ہوتی ہے ، اس طرح کہ معاملات میں دو لحاظ ہیں باعتبار تعلق عباد تو ان میں نمیت معتبر نہیں ، مگر بلحاظ تعلق باللہ کے نیت ان میں بھی معتبر ہے ، لہذا حدیث میرے نز دیک بھی عام ہے ، لجاظ ہیں باعتبار تعلق عبادی کی رائے ہے۔

## شاكله كي شحقيق

علے شاکلتہ پر فرمایا کہ امام بخاریؒ نے شاکلہ کی تفسیر نیت ہے گی ہے، لیکن اس کے اصل معنی مناسبت طبیعہ کے ہیں کہ ہرا نسان اپنی طبعی افقاد ومناسبت کے مطابق عمل کرتا ہے، جس کی خلقت و جبلت میں سعادت و نیک بختی ہوتی ہے۔ وہ سعادت کے کام کرتا ہے، اور جس کی جبلت میں شقاوت و بدبختی ہوتی ہے وہ اعمال بدمیں لگار ہتا ہے۔

حافظ عنی نے لیٹ کا قول نقل کیا ہے کہ ''الشاکلہ من الامور ماوافق فاعلہ ''یعنی ہوخض اپناس طریقہ پڑمل پیرا ہوتا ہے جو
اس کے اخلاق سے مطابقت کرتا ہے، مثلاً کافر اپنے طریقہ سے میل کھانے والے اعمال کرتا ہے، نعمت خداوندی کے وقت اعراض ورو
گردانی، شدت ومصیبت کے وقت یاس ودل شکستگی وغیرہ اور مومن اپنے طریقہ سے ملتے جلتے اعمال اختیار کرتا ہے، نعمت وفراخی کے وقت شکرو
اطاعت خداوندی، بلا ومصیبت کے وقت صبر، عزم وحوصلہ وغیرہ ، اس کے حق تعالی نے فرمایا" فر بکم اعلم بھی ھو اھدی سبیلا " (تہمارا
رب خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت یا فتہ اور سے راستہ پر چلنے والا ہے ) یعنی جن کے اندرونی ملکات وا خلاق درست ہوں گے، وہی خلا ہری
اعمال کے لحاظ سے بھی اجھے ہوں گے۔

جهادونیت کی شرح

" ولسکن جھاد و نین " عافظ عینی نے لکھا کہ بیصدیث ابن عباس کا فکڑا ہے جس میں ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت مدین طیب کی مضرورت نہیں رہی ( کیونکہ مکہ معظمہ بھی وارالاسلام بن گیا ہے ) البتہ جہاد ونیت باتی ہے، اور جب کہیں جہاد کے لئے اپنے دیارواوطان سے نکلنے کی ضرورت پیش آئے بتم نکل کھڑے ہواس کوامام بخاریؓ نے یہاں تعلیقاً روایت کیا اور مندا جج جہاداور جزید کے باب میں روایت کیا ہے،

اورامام سلم نے جہادیں،امام ابوداوڈ نے جہاداور جے میں،امام ترفدگ نے سیر میں،امام نسائی نے سیر و بعیت وجے میں،روایت کیا ہے۔نیت سے مراد ہرنیت صالحہ ہے،ترغیب دی ہے کہ ہرکام میں اچھی نیت کی جائے اور بتلایا کہ نیت خیر پربھی ثواب حاصل ہوتا ہے (عمرۃ القاری س ١٩٥٥) مواد ہرنیت صالحہ ہے،ترغیب دی ہے کہ ہرکام میں اچھی نیت کی جائے اور بتلایا کہ نیت خیر پربھی ثواب حاصل ہوتا ہے (عمرۃ القاری س ١٩٥٥) نفقہ عمیال کا نواب

" نسفقه الموجل" پرحفزت شاه صاحبؓ نے فرمایا کہ ثواب کے لئے اجمالی نیت کا فی ہے بلکہ صرف بری نیت کا نہ ہونا ضروری ہے، اس لئے نفقہ عیال کی صورت میں بغیرا ختساب کے بھی اجرو ثواب حاصل ہوجانا چاہیے، کیونکہ اختساب نیت پرزائد چیز ہے (جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے ) رہی بیہ بات کہ یہاں اختساب کی قید کیوں لگائی گئی، اس کی وجہ بیہ ہے کہ بیموقع ذہول کا ہے، کوئی شخص بی خیال نہیں کرتا کہ اپنے اہل وعیال پرصرف کرنا بھی اجرو ثواب کا موجب ہوسکتا ہے اس لئے تنبیہ فرمائی گئی۔

(۵۴) حَدَّقَنَا حَجَّاجُ بَنُ مِنْهَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَوَنِي عَدِى بَنُ ثَا بِتٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بِنُ يَزِيُدِ عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَيْ الهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَةٌ. عَنُ ابَى مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَيْ المَّهِ يَحْتَسِبُهَا فَهِي لَهُ صَدَقَةٌ. (۵۵) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَا فِعَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُ رِي قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بُنَ سَعُدِعَنُ سَعُدِبُنِ أَبِي (۵۵) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بُنُ نَا فِعَ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُ مِي قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

تر جمہ: (۵۴) حضرت ابومسعود ص رسول اللہ علی ہے۔ نقل کرتے ہیں کہ جب آ دمی اپنے اہل وعیال پر ثواب کی خاطر روپینے رچ کرے (تو) وہ اس کے لئے صدقہ ہے ( یعنی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ )

ترجمہ: (۵۵) حضرت سعد بن ابی وقاص صے روایت ہے کہ رسول اکر معلیاتیہ نے ارشاد فرمایا کہ تہمیں ہراس خرج و فقتہ پر تواب ہے۔
گاجس ہے تہما رامقصد حق تعالیٰ کی خوشفود کی حاصل کرنی ہوگی ہجی کہ وہ لقمہ بھی جے تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھومو جب اجرو تواب ہے۔
تشریح کے: امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں تین امور ذکر کے (۱) اعمال کے لئے نیت ضروری ہے (۲) اعمال کے لئے حبہ چاہیے (۳) ہر
شخص کواس کی نیت کا ٹمرہ ملتا ہے، ان بیتوں کے لئے علی التر تیب تین احاد بیت لائے ہیں ، پہلی حدیث کی تشریح ہو بھی ، دوسری حدیث حضرت
ابن مسعود صی کی ہے، جس ہمعلوم ہوا کہ یعض اعمال ایسے بھی ہیں جو بظاہر طاعت وعبادت کی صورت میں اوانہیں ہوتے بلکہ ان کوانسان
اپ طبعی نقاضوں کے تحت کرتا ہے ۔ اگر ان میں بھی اچھی نیت کے ساتھ، حصول ثواب کا قصد اور نیت کا استحضار ہو تو وہ اعمال بھی طاعات بن
جاتے ہیں ، اہل وعیال پر صرف کرنا اس میں واخل ہے ، ای طرح اگر مال کما ٹا اس لئے ہو کہ جن لوگوں کا تکفل خدا نے اس کے ذمہ کر دیا ہے ،
خدا کا حکم اواکر نے کے خیال سے کما تا ہے اور ان پر صرف کرتا ہے سونا اس لئے ہے کہ صحت اچھی رہے گا تو خدائی احکام کی لقیل بھی خوب خدا کا حکم اواکر نے کے خیال سے کما تا ہے اور ان پر صرف کرتا ہے سونا اس لئے ہے کہ صحت اچھی رہے گا تو خدائی احکام کی گئیل بھی خوب کر ہے ، آ رام اس لئے کرتا ہے کہ بدن میں نشاط آ جائے اور پھر حسب فرمان خدا دین ورزی بھی ول جمتی سے حاصل کر ہے گا اور فرائن فی میں دین ہیں ۔

تیسری حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص ص ہے مروی ہے کہ جوخرج بھی لوجہ اللہ ہوگا اس پراجر وثواب ملے گا ہتی کہ اپنی بیوی کے مندمیں لقمہ بھی وے گا تو اچھی نیت اور خدا کی مرضی کے تحت ہونے کے سبب موجب اجر وثواب ہوگا،غرض یہ بتلایا کہ اجر وثواب صرف ای صرف وخرج پرنہ ملے گا، جودوسروں اور غیروں پر کیا جائے، بلکہ اپنی ذات پراپنے بال بچوں پر، اپنی بیوی اور دوسرے اقارب واعز ہر بھی جو

پچھ خرج کرے گاوہ سب تھم صدقہ میں ہے کہ جس طرح حق تعالیٰ اس پراجر وثواب دیتے ہیں، اس پر بھی دیتے ہیں اور اگر نیت کا استحضار بھی
عمل کے وقت ہو (جس کو حسر کہتے ہیں) تو اس عمل خیر کا ثواب مزید ہوجا تا ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کا ذکر اس لئے ہوا کہ بظاہر اس
میں خواہش نفسانی اور تقاضا ع طبعی کا وخل بہت زیادہ ہے اور ای لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواشکال بھی پیش آیا تھا، عرض کیا بیارسول اللہ! کیا
میں خواہش نفسانی اور تقاضا ع طبعی کا وخل بہت زیادہ ہے اور ای لئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواشکال بھی پیش آیا تھا، عرض کیا بیارسول اللہ! کیا
قضائے شہوت میں بھی اجر ہے؟ آپ علی تھے نے فر مایا ضرور ہے، اس لئے کہ اگر وہ جرام میں مبتلا ہوتا تو ظاہر ہے وہ قضائے شہوت خدا کی
معصیت عظیم ہوتی ، اب چونکہ اس سے نے کہ کرخدا کی مرضی کا پابند ہوا ہے تو اجرخداوندی کا مستحق کیوں نہ ہوگا؟

ویگرفوا کد علمیہ: حضرت محقق ابن الی جمرہ اندگی نے اس مقام میں چنداہم فوا کد کھتے ہیں۔ ان میں ہے بعض کا ذکر کیا جا تا ہے(۱) نفقہ الل وعیال سے مرادوہ تمام مصارف ضرور یہ ہیں، جوا یک شخص اپناہل وعیال کے کھانے پینے پہننے رہنے وغیرہ کے ضروریات پرخرج کرتا ہے۔

(۲) احتساب کے ساتھ ایمان ہا للہ کا احضار بھی ضروری ہے یا نہیں، اس میں دوصور تیں ہیں، اگر حدیث الباب میں ایمان واحساب دونوں مراد ہیں تو ایمان کا ذکر نہ کرنا اس کے علم وو شہرت کے سبب ہے کہ سب کو معلوم ہے اور بہت کی امادیث میں ایمان واحساب کا ساتھ ذکر آرپی کا حضاب کا ساتھ ذکر آرپی کا خوار معلی ہیں ہوں میں مواد ہیں اس کے اور اس کا ساتھ ذکر آرپی کا دور میں ہوں ہوں ہوں ہوں اللہ ہے اور اس کا اس کے خام ہو سبب کہ مورت رائے ہے، واللہ علم کے بوئلہ بین اس مورف احساب کا لفظ آبیا ہے، قبال علیہ صورت رائے ہے، واللہ علم کے بوئلہ ہو عدہ، فان شبعہ وریہ وروثہ و بولہ حسنات فی صد قب الفیامة " (جس نے خدا پر ایمان اور اس کے وعدوں کی جائی پر لیقین کے ساتھ جہاد فی سبب اللہ ایمان اور اس کے وعدوں کی جائی پر لیقین کے ساتھ جہاد فی سبب رکھی جائیں گی اور جن میں ایمان واحساب دونوں کا ذکر ہوا وہاں اس کا ثواب و معاصی کی مغفرت بتلائی گئی ہے، جو سب سے اعلی مرتب اواب کا احادیث میں ایمان واحساب دونوں کا ذکر ہوا وہاں اس کا ثواب ذئوب و معاصی کی مغفرت بتلائی گئی ہے، جو سب سے اعلی مرتب اواب کا صورت نے بھے فضیلت لیا تا القدر میں آبیا ہے۔

(۳) یہ صدقہ کا نثواب صرف مصارف اہل وعیال کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اور بھی بہت سے اعمال پر بتلایا گیا ہے مثلاً راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹادینا بھی صدقہ ہے ،کوئی کلمہ خیر کسی کے لئے کہہ دیا جائے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ بشاشت وحسن خلق کے ساتھ کسی مسلمان سے ملے تو وہ بھی صدقہ ہے وغیرہ۔

(٣) اس حدیث سے صفاء باطن والوں کی فضیلت نگلتی ہے کہ وہ اپنے واجب و مستحب تمام اعمال میں نیک نیات کے سبب زیادہ اجر داتوا ب حاصل کر لیتے ہیں، واجبات میں بھی ایمان واحتساب کی رعایت زیادہ کرتے ہیں اور مستحبات کونذر کرکے واجب بنا لیتے ہیں، جس سے اجر بڑھ جاتا ہے اور مباحات کے ذریعہ طاعات وعبادات پر مدو لیتے ہیں، اس لئے وہ بھی ان کے لئے مستحبات کے درجہ میں ہوجاتے ہیں اس طرح دوسراں کی نسبت سے ان کے اعمال کی فی نفسہ بھی قیمت بڑھی ہوتی ہے اورا حضارا یمان واحتساب کے سبب اجر مزید کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ " ان اللہ لا ینظر الی صور کم و لکن ینظر الی قلوبکم " او کما قال علیہ السلام.

(۵) اگر کہا جائے کہ احضار ایمان واحتساب پراس قدر زیادہ اجروثو اب کیوں رکھا گیا، حالانکہ اس میں کوئی تعب ومشقت بھی نہیں اور

جوارح کو پچھ کرنا بھی نہیں پڑتا اس کا جواب ہے ہے کہ اگر اس کو امر تعبدی قرار دیں تب تو بحث کی گئجائش ہی نہیں جس چیز پرحق تعالی جو پچھا جر
دیں ، اس کوحق واختیار ہے ، البتداس کو معقول المحق قرار دیں تو دلیل و بیان کی ضرورت ہے اور بظاہر بی صورت یہاں ہے تو وجہ ہے کہ قلب
بھی جوارح ہی میں سے ہے اور نہیت کا استحضار وغیرہ جس طرح مطلوب ہے وہ یقیناً تعب نشس کا سبب ہے اور بقدر زیادہ تعب، زیادہ اجر
معقول ہے ، ای لئے جو تحق تعالی نے فرمایا" و اللہ بین جا دھد و افسیائیہ ہے شبکنا " فاہر ہے کہ التعاب نفسی کی تما م اقسام ہا ہم وہ میں داخل
معقول ہے ، ای لئے جو تحق تعالی نے فرمایا" و افسیائیہ ہے ہو کہ بیات شرعیا داکر سکتا ہے ، بلکہ بعض اعبال بغیرا دھنار نیت کے بھی
ان دوسرے بیا کہ چرفض بغیرا دھنار نیان واضاب کے بھی واجہات و مستجات شرعیا داکر سکتا ہے ، بلکہ بعض اعبال بغیرا دھنار نیت کے بھی
انجام در سکتا ہے ، بلکہ بعض اعبال بغیرا دو باب خیریت میں سے قرار و یا اور جب بیصرف باب خیریت ہے ہوا تو عمل کا وقوع وابقاع اس
کی جائز بلکہ لاگتی جز او تو اب ہوا اور اس رائے کو اکثر علاء نے اختیار کیا ہے ہے دیکر نے بات کی دوجہ عام و مطلق نہیں ہے جیسی عموی لفظ
کی جائز بلکہ لاگتی جز او تو اب ہوا اور اس رائے کو اکثر علاء نے اختیار کیا ہے ہے۔ لیکن یہ بات اس دوجہ عام و مطلق نہیں ہے جیسی عموی لفظ
کی ہے بھی عمل آتی ہے دامل اطراح کا قواب اعمال ظاہر کی نسبت ہے کیوں زیادہ ہے؟ اورا کثر اعبال خام بی احتیار باطن کی قید کیوں
کی ہے جو حمل ہو بھی ہی آتی ہے دو اوالہ علی القدر مقام ہے صادر و تعلق ہوں گی ، وہ بھی دو مرے جوارت کے اعمال ہے افسیل واشر ف
کا کل قلب ہے ، اس لئے حدیث میں قلب کے صلاح وضاء پر سارے وضاد کو تحصر کہا گیا ہے ۔ کو تک سارے جوارت ای کے خاد م

بَابُ قَوْلِ النَّبِي عَلَيْكُ ٱلدِّينُ النَّصِيُحَةُ لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَ ثِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَا مَّتِهَمُ وَقَوْلِهِ تَعَا لِے إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

رسول کریم علی کا ارشاد ہے کہ اللہ، اور اس کا رسول، انگہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے لئے خیرخواہی کرنا دین ہے اور حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب وہ خدااور سول خدا کے ساتھ خلوص وخیرخواہی کا معاملہ کریں (تو ان کی فروگذا شتوں پرمواخذہ نہ ہوگا)

(۵۲) حَدَّثَنَا مُسَدُّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ اِسْمَعَيُلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بُنُ آبِي حَاذِمٍ عَنُ جَرِيْرِ بُنِ عَبُدِاللهِ الْبَحَلِيّ قَالَ بَا يَعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ عَلَى اِقَامِ الصَّلُوةِ وَ اِيُتَآءِ الزَّكُوةِ وَ النُصَّحِ لِكُلِّ مُسُلِمٍ (۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَتَهُ عَنُ زِيَا دِ بُنِ عِلَا قَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْدَ ابْنَ عَبُدِاللهِ يَوْمَ (۵۷) حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَتَهُ عَنُ زِيَا دِ بُنِ عِلَا قَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيْدَ ابْنَ عَبُدِاللهِ يَوْمَ مَاتَ السَّعِيْرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَامَ فَحَمِدَ اللّهَ وَ آثَنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ عَلَيْكُمُ بِإِتَّقَآءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتَى يَا بَيْكُمُ آمِيرٌ فَإِنَّمَا يَا بُيَكُمُ آلُانَ ثُمَّ قَالَ السَّعَفُو الْآلِمِيرِكُمُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُ الْعَفُو ثُمَّ قَالَ آمَا اللهِ وَحْدَهُ لَا اللهِ وَحْدَهُ لَا اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَالُوقَارِ وَالسَّكِيْنَةِ حَتَى يَا بَيْكُمُ آمِيرٌ فَإِنَّمَا يَا بُيَكُمُ آلُانَ ثُمَّ قَالَ السَّعَفُو اللَّهُ مِنْ اللهُ كَانَ يُحِبُ الْعَفُو ثُمَّ قَالَ اللهِ مَعْمَدُ فَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: (۵۲)جریر بن عبداللہ مل کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیات ہے نماز قائم کرنے ،زکو ۃ دینے اور ہرمسلمان کی خیرخوا ہی پر بیعنت کی۔ ترجمہ: (۵۷): زیاد بن علاقہ ﷺ نے بیان کیا کہ جس دن مغیرہ ابن شعبہ کا انقال ہوا، اس روز میں نے جرمیر بن عبداللہ ﷺ سے سنا، کھڑ لے ہوکر اول الله کی حمد و شنابیان کی اور (لوگوں سے) کہا، تہمیں صرف خدائے وحدہ لاشریک سے ڈرنا جا ہے اور وقار وسکون اختیار کرو، جب تک کہ کوئی امیر تمہارے پاس آئے، کیونکہوہ (امیر )ابھی تمہارے پاس آنے والاہے پھرکہا،این (مرحوم)امیر کے لئے خداے مغفرت مانگو، کیونکہوہ بھی درگزر کرنے کو پہند کرتا تھا پھر کہااب اس (حمد وصلوٰۃ) کے بعد (س لو! کہ) میں رسول الٹیکھیٹے کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں اسلام پرآپ علی بیت کرتا ہوں ، تو آپ علی نے مجھ سے اسلام پرقائم رہنے کی اور ہرمسلمان کی خیرخوا بی کی شرط کی میں نے اس پرآپ علی کی بیعت کی اور شم ہےاس متحد کے رب کی کہ یقیناً میں تمہارے لئے خیرخواہ ہوں، پھراستغفار کی اور منبر پرے اتر گئے۔ تشریخ: نفیحت، تصح الرجل ثوبہ ہے ہے، کپڑاسینے کے معنی میں آتا ہے۔ نفیحت ہے بھی دوسر مے مخص کے برے حال اور پھٹے پرانے کی اصلاح ہوتی ہائی سے تو بنصوح ہے گویا معاصی لباس دین کو جاک کردیتے ہیں اور تو بداس کوی کر درست کرتی ہے، یا نصحت العسل سے ہے، جب شہدکوموم وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں، نصیحت ہے بھی برائی کودور کیاجا تا ہے ( قالدالمازری ) محکم میں ہے کہ نصح نقیض وضد غش ہے، گویانسیحت کرنے والا صاف اور کھری اور صاف سخری بات کہتا ہے یا مخلصاندر ہنمائی کرتا ہے جامع میں ہے کہ تصح سے مرادخالص محبت اور سیجے مشورہ پیش کرنے کی سعی بلیغ ہے، کتاب ابن طریف میں ہے کہ سے قلب الانسان سے ہے جبکہ ایک شخص کا دل کھوٹ سے بالکل خالی ہو،علامہ خطابی نے فرمایا تھیجت ایک جامع کلمہ ہے،جس کے معنی تھیجت کئے ہوئے تھی کے لئے خیرخوابی کاحق ادا کرنے کے ہیں، بعض علاء نے کہا کہ تھیجت کلام عرب میں ہے وہ چھوٹا نام اور مخضر کلام ہے کہ اس کے پورے معنی ادا کرنے کے لئے کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے جس طرح فلاح کالفظ بھی اسی شان کا ہے کیونکہ اس کے معنی بھی دین وونیا کی بھلائی جمع کرنے کے ہیں، بیسب تفصیل علامہ محقق حافظ مینی نے عمدة القاری میں کی ہے جو ماشاءاللہ ہرعلم وفن کے مسئلے میں تحقیق کے دریا بہاتے ہیں نہایت افسوس ہے کہ کم ہمت علماء نے حافظ عینی کے علوم ہے استفادہ نہیں کیا،اس کے بعد حافظ مینی نے فرمایا کہ:

(1) تصیحة للند: بیہ کداس پرایمان سیح ہو، شرک کے پاس نہ پھٹے،اس کی صفات میں الحاد نہ کرے ( یعنی کیج روی اختیار نہ کرے ) ،اس کو صفات میں الحاد نہ کرے ( یعنی کیج روی اختیار نہ کرے ) ،اس کو صفات جلال و جمال اور اوصاف کمال کا مظہراتم خیال کرے۔،اور تمام نقائص و ہرائیوں سے اس کومنزہ سمجھے،اس کی طاعت سے سرموانح اف نہ کرے اور اس کے معاصی ومحر مات سے پورااجتناب کرے،اس کے مطبع بندوں کے ساتھ تعاقب والات کار کھے، نافر مانوں سے دلی عداوت اور ترک تعلق کرے اس کی نعمتوں کا اعتراف وشکر کرے اور تمام اعمال خیر میں اخلاص کوسی میں لائے وغیرہ۔

در حقیقت اس نصیحت للد کا تمام تر فائدہ انسان کے اپنے حق میں ہے، ورنہ کا ہرہے کہ حق تعالیٰ کو کسی ناصح کی نصیحت کی نہ ضرورت ہے نہاس ہے اس غنی عن العالمین کو پچھے فائدہ!!

(۲) نصیحة لکتاب الله: (کتاب الله کے لئے نصیحت صیح مسلم وغیر و کی روایت میں ہے وہ یہ کہ اس کے کلام غداوندی ہونے پرایمان ویقین ہو، مخلوق کے کلام میں سے کوئی کلام اس جیسانہیں ہوسکتا ،اس جیسے کلام پر مخلوقات میں سے کوئی قدرت نہیں رکھتا، پھراس کی کما حقہ تعظیم و تلاوت کاحق اداکرنا،اس کے تمام مضامین کی دل سے تصدیق اوراس کے علوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا،اس کے تکمات پڑمل اور منشابہات پر بے چون و چرا ایمان لانا، اس کے ناسخ ومنسوخ ، عام و خاص و غیر ہ و جوہ داقسام کی بحث و تحقیق کرنا،اس کے علوم کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ وغیرہ کرنا۔ (۳) نصیحة للرسول: بیہ کداس کی رسالت کی تقدیق کی جائے،اس کی لائی ہوئی ہر چیز پرایمان ویقین ہو،اس کے اوامرونواہی کی اطاعت ہو، دیا ومبتأاس کی نفرت کی جائے اس کا حق معظم ہواوراس کے طریق وسنت کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی سعی،سنن رسول کی تعلیم و تعلم کا اہتمام ہو،اس کے اخلاق جیسے اپنے اخلاق بنائے جائیں اوراس کے آ داب ومعاشرت سے اپنی زندگی کومزین کیا جائے اوراس کے اہل ہیت واصحاب سے محبت کی جائے، وغیرہ۔

(۳) تھیجے للا تمہ: یہ کہ تق پران کی اطاعت واعانت کی جائے، ان کی اصلاح کے لئے حسب ضرورت نری کے ساتھ ان کو وعظ و

ھیجت کی جائے، ان کے مقابلہ میں خروج بالسیف وغیرہ سے احتراز کیا جائے، ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے اوران کے ساتھ جہاد میں
شرکت کی جائے، بیت المال کے لئے ان کوصد قات اوا کئے جائیں، حافظ عنی نے فرمایا کہ بیسب قول مشہور کے اعتبار سے کھا گیا کہ اتمہ
سے حدیث میں اصحاب حکومت مراد ہیں، جیسے خلفاء و شاہان اسلام، لیکن بعض کی رائے ریجی ہے کہ اتمہ سے مراذ 'علاء دین' ہیں، لہذا ان
کے لئے تھیجت یہ ہے کہ جو پچھ وہ دین کے بارے میں بتلائیں، اس کو قبول کیا جائے، احکام شرعیہ میں ان کی اجاع کی جائے اور ان کے
ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔

(۵) تصیحة للعامد: بیکدان کومصالح دنیاد آخرت بتلائے جائیں،ان کو کسی آذیت نہ پہنچائی جائے،ان کی جہالت دور کی جائے،
ہروتقوی پران کی اعانت کی جائے، ان کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، ان پر شفقت کی جائے، ان کے حق میں وہ سب خیروفلاح کی چیزیں
پندگی جائیں جوہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں،ان کے ساتھ ظلوص کا معاملہ کیا جائے، بغیر کی کھوٹ وغااور فریب کے، وغیرہ۔
تعبید: واضح ہوکہ یہاں حدیث میں وعامستہم سے مرادعا مصلمین ہی ہیں،اس لئے عامتدالناس سے اس کا ترجمہ کرنا درست نہیں، بیامر
آخر ہے کہ ہمارے دین اسلام کا ایک حصد عامتدالناس، بلکہ ہر جاندار کے ساتھ بھی رخم وشر قت کا برتاؤ کرنا ہے اور دین اسلام پوری دنیائے
انسان وجن وجیوان کے لئے سرایار حمت و برکت ہے۔

ای لئے یہاں ترجمۃ الباب کے بعد کی دونوں حدیث میں بھی المنصب لکل مسلم کی تقری ہے، پھریہاں سے عامتہ الناس کا مطلب نکالنایا امام بخاری کی طرف اس کومنسوب کرنا کیے جے ہوگا؟ واللہ علم

امام بخاری کا مقصد: ترجمة الباب بے مقصود تھا کددین کا اطلاق عمل پرہوتا ہاوروہی حدیث ہے بھی ثابت ہوا ابن بطال نے کہا کہ امام بخاری نے اس سے اس خفس کا ردکیا جو کہتا ہے کہ اسلام صرف قول ہے عمل نہیں ، حافظ عینی نے فر مایا کہ بظاہر تو عکس مقصود ہور ہاہے ، کیونکہ جب رسول اکرم علی ہے نے اسلام پر بیعت لے لی اور اس کے بعد شرط کی نصح کل مسلم کی ، تو معلوم ہوا کہ نصح کل مسلم اسلام میں داخل نہیں ، اس لئے الگ سے اس کا ذکر کہا گیا ، پھر بیکہ اسلام اور دین کا اطلاق تو مجموعہ ارکان پرہوتا ہی ہے اس میں اہل حق کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لئے الگ سے اس کا ذکر کہا گیا ، پھر بیکہ اسلام اور دین کا اطلاق تو مجموعہ ارکان پرہوتا ہی ہے اس میں اہل حق کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فا کدوم ہمد علمید : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ " اللہ بین المنصوصور کی تصرف بلام اکبنس کی طرف سے ۔ الہٰ ذاان کے مسلم میں علامہ تفتا زائی کی رائے میہ ہے کہ قصر صرف ایک طرف سے ہوا کرتا ہے یعنی فقط معرف بلام اکبنس کی طرف سے ۔ الہٰ ذاان کے مزد یک الا میز زیدا ورزیدالامیر دونوں کا ایک ہی معنی ہوگا ، ہرا م کواخص پر مقصور کریں گے۔

علامہ زخشری نے ہردوجانب سے قصر کو مانا ہے، بھی مبتدا کی طرف ہے، بھی خبر کی طرف سے، میرے نزدیک بھی بہی حق ہے" فائق" میں صدیث " لا تسبو االدھو فان اللہ ھو الدھو "پر لکھا کہ اللہ مقصور ہے اور دہر مقصور علیہ، یعنی حق تعالی حوادث خیروشر کا جالب وخالق بی ہے، غیرجالب وخالق نہیں، میری رائے یہ ہے کہ اس میں تعریف المبتداء بحال الخبر ہے، جس طرح اس قول شاعر میں فان قتل الهوی رجلا فانی ذلک الرجل

لہذا حدیث کے معنی یہ ہیں کہ جس دہرکوتم بحثیت جالب خیروشر کے جانتے پیچانتے ہو، پس حق تعالی ہی وہ دہر ہے (صرف اس کی طرف بیسب نبین سیح ہوسکتی ہیں) اورای کی طرح زخشری نے کشاف میں 'او لئنگ هم المفلحون ''کوکہا ہے، اور میرے زویک حدیث هو الطهور ماؤہ بھی اس کے مثل ہے، یعنی تم جس' طہور''کوقر آن مجید کی آیت' وانو لئنا من السماء ماء طهور ا'' ہے بچھ کے ہووہ طہور پس ہوادر '' اللدین النصیحة " کے معنی یہ وے کہ دین صرف تھیجت و خیروخواہی پر مقصور ہے کہ اس میں کھوٹ قطعانہیں، مقصور اور خبر مقصور علیہ ہے۔

ای طرح ''المدعاء هو العبادة'' کے معنی بیریں کہ دعاء مقصور ہے۔صفت عبادت پر بنہیں کہ عبادت مقصور ہے دعاء پر جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھاا درتر جمہ کیا کہ دعاء ہی عبادت ہے، حالانکہ سمجھے تر جمہ بیہ ہے دعاءعبادت ہی ہے۔

حقيقت ايمان واسلام حضرت شاه عبدالعزيز كي نظريس

" کتاب الایمان کے ختم پرہم ہم حضرت شیخ الثیوخ شاہ عبدالعزیز صاحب کے افادات کا خلاصدان کی تفییر فتح العزیز سے پیش کرتے ہیں، جس کا حوالہ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے بھی مشکلات القرآن ص المیں دیا ہے۔

# ايمان كامحل

ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں، جس کا تعلق قلب ہے ہے، ای لئے و قبلبہ مطمئن بالا یسمان وغیرہ فرمایا گیا ہے، جن آیات میں ایمان کے ساتھ اعمال صالح کا ذکر کیا گیا ہے، یا باوجود ایمان برے اعمال پرتو بیخ وزجر کیا گیا ہے، وہ اس کی دلیل ہے کہ نیک اعمال ایمان کا جزونہیں ہیں، اور نہ برے اعمال ایمان ہے باہر کرنے والے ہیں، نیز بغیر تصدیق قلب مجھن لسانی اقر ارکی بھی فدمت کی گئی ہے کیونکہ اقر ار لسانی محض حکایت ایمان ہے، اگروہ مطابق محکی عنہ بیس تو وہ سرا سردھوکہ وفریب ہے۔

# ہر چیز کے تین وجود ہیں

اس کے بعد سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز کے تین وجود ہوتے ہیں۔ بینی ، ذبئی و نفظی۔ چنا نچرا بیان کے لیے بھی یہ تینوں وجود ہیں۔اور یہ بھی مقررہ وسلمہ قاعدہ ہے۔ کہ ہر چیز کا وجود مینی تواصل ہے تا۔ باقی دونوں وجوداس کی فرع و تالع ہیں۔

## ايمان كاوجودعيني

ليس ايمان كا وجود عينى وه نور ب جوح تعالى اور بند ب ك درميان ك عجابات رفع موجان كسبب ول ميس القاء موتا ب اوراى نوركى مثال آيت "السلسه نور السسموات والارض" ميس بيان مولى ب اوراس كاسب مذكوره آيت "السلسه و لسى السذيس آهنوا يخرجهم من الطلمات الى النور "ميس بيان مواب -

بينورا يمان انوارمحسوسات كى طرح قابل قوت وضعف بھى موتا ہے وجديہ ہے كہ جول جول جابات مرتفع موتے جاتے ہيں۔ايمان

یں زیادتی وقوت بیدا ہوتی ہے۔ حتی کداون کمال تک پہنے جاتا ہے۔ اور وہ نور پھلتے پھلتے تمام توگی واعضائے انسانی کو احاط کر لیتا ہے اس وقت موکن کا سینکھل جاتا ہے۔ وہ حقائق اشیاء پر مطلع ، اور غیوب عالم غیب سے واقف ہوجاتا ہے ، ہر چیز کوایے بحل میں دیکھتا ہے ، انبیائے کرام علیم مالسلام کی بیان کی ہوئی تمام باتوں پر وجدانی طور سے یقین کرتا ہے اور ای نور کی قوت وزیادتی کے باعث تمام شرعی اوامر ونوائی کی اطاعت اس کا قلبی واعید بن جاتی ہے ، مجربینور معرفت انوار اخلاق فاصلہ ، انوار ملکات جمیدہ اور انوار اعمال صالحہ تبرکہ وغیرہ کے ساتھ ش کر اس کے شبتان ظلمات بھی و شہوانیو میں چراغال کا کام انجام و بتا ہے ، تمام اندھریاں کا فور ہوجاتی ہیں ، اور اسکاول بقعد نور بن جاتا ہے جو مہط انوار الہیومرکز فیوش و برکات سرمدید لامتنا ہے ہوتا ہے۔ نور علی نور ، یہدی اللہ لنورہ من پشاء نور ہم یسعی بین اید بھم و بیایمانھم وغیرہ آیات اس پرشاہد ہیں

#### ايمان كاوجودذتني

اس کے دومرہے ہیں۔اجمالی تفصیلی،اجمالی میہ ہے کہ حق تعالی کے معارف متجلیہ وغیوب منکشفہ کا بوجہ کلی واجمالی ملاحظہ کرے، یہ مرتبہ کلمہ طیبہ لا المله الا المله محمد رسول الله کی دبئی قلبی تقیدیق کے وقت ہی حاصل ہوجانا چاہیے۔جس کو''ایمان مجمل' یا تقیدیق اجمالی بھی کہتے ہیں۔تفصیلی میہ ہے کہ غیوب متجلیہ وحقائق منکشفہ کے ہر ہرفرد کا ملاحظہ مع ان کے یا ہمی ارتباط کے کرے،اس ملاحظہ کو''تقیدیق تفصیلی''یا ایمان مفصل بھی کہتے ہیں۔

# ايمان كاوجو دلفظي

ايمان كى اقسام

ایمان کی پہلی تقسیم میہ ہے کہ وہ تقلیدی بھی ہوتا ہے اور تحقیق بھی ، پھر تحقیق کی دوا قسام ہیں۔استدلالی و کشفی اوران دونوں کی بھی دوقتم ہیں ، ایک وہ کہ ایک عدوانجام پر بہنچ کررک جائے ،اس سے تجاد ژند کرے ،جس کوعلم الیقین کہتے ہیں۔دوسرے وہ کہ اس کی ترقی کے لیے کوئی صدوانجام ندہو، پھراگر وہ نعمت مشاہدہ سے بہرہ ور ہوتو عین الیقین ہے اور شہود ذاتی سے مشرف ہوتو حق الیقین ہے اور آخر کی دونوں قسمیس ایمان بالغیب میں داخل نہیں ہیں۔

(می العرب میں داخل نہیں ہیں۔

(می العرب میں داخل نہیں ہیں۔

نورا یمان کا تعلق نور محمری ہے

آخر کتاب الایمان میں حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ قدس سرہ کے کلمات ''ابریز'' نے نقل کیے جاتے ہیں تا کہ دلوں کی روشی بڑھ جائے اور نور ایمان میں قوت ہو (بقاء وجود کا) مادہ ساری مخلوق کی طرف ذات محمدی سے چلا ہے نور کے ڈوروں میں کہ نور محمدی سے نکل کر انبیاء، ملائکہ اور دیگر مخلوقات تک جا پہنچا ہے۔ اور اہل کشف کواس استفاضہ نور کے بجائب و غرائب کا نظارہ ہوتار ہتا ہے۔ ایک صالح شخص نے دیکھا کہ آں حضرت منطق کے کنور مکرم سے ملا ہوا ایک ڈورا ہے کہ کچھ دور تک دینے درخت کی طرح اکیلا چلا گیا ہے بھراس میں سے نور کی شاخیس تکلی شروع ہو کیں اور ہرشاخ ایک نعمت سے جو ذوات مخلوق کو مجملہ نعمتوں کی عطا ہوئی ہے جاملی ہے۔

اس طرح نورایمان کوچھی نورمحمدی کے ساتھ وابسة کیا گیاہے کہ جہاں پیعلق العیاذ باللہ قطع جوافوراً ہی نورایمان سلب ہوجا تا ہے۔ اللھم نور قلوبنا بانوارہ وہر کاتہ و فیوضہ صلی اللہ علیہ و سلم . واعنا علی

ذكرك و شكرك وحسن عبادتك.

# كِتَابُ الْعِلُمَ

بَىابُ فَضُلِ الْعِلْمِ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَرَجْتِ . وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ وَ قَوْلِهِ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

(فضیلت علم اور حق تعالیٰ کا ارشاد کہ وہ اہل ایمان وعلم کو بلند درجات عطا کرے گا ،اوراللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔اور حق تعالیٰ کا اپنے رسول کریم تعلیٰ کوارشا د کہ آپ کہیے''میرے رب میرے علم میں زیادتی عطافر ما''

علم کے لغوی معنی

علام محقق حافظ عینی ؒ نے علم کے لغوی معنی تفصیل ہے ہتلائے ،اور بیجی لکھا کہ جو ہری نے علم ومعرفت میں فرق نہیں کیا ، حالانکہ معرفت ادراک و جزئیات اورعلم ادراک کلیات ہے ،اسی لیے جن تعالیٰ کے لیے عارف کا اطلاق موزوں نہیں ،ابن سیدہ نے کہا کہ علم نقیض معرفت ادراک و جزئیات اورعلم ادراک کلیات ہے ،اسی لیے جن کے اور انتیازی علم رکھنے والے کو ابوعلی نے کہا کہا کہا گیا کیونکہ وہ علامت سے جہل ہے ،علامہ عالم انساب کو کہتے تھے یا بہت زیادہ اور انتیازی علم رکھنے والے کو ابوعلی نے کہا کہا کہا گیا کیونکہ وہ علامت سے جس کے معنی ولالت اوراشارت کے ہیں ۔اورعلم ہی کی ایک قتم یقین ہے گر ہرعلم یقین نہیں ہوتا۔البتہ ہریقین علم ہوگا۔ کیونکہ یقین کا درجہ استدلال ونظر کے کمال اور پوری بحث و تحیص کے بعد حاصل ہوتا ہے اور درایت بھی علم ہی کی ایک خاص قتم ہے۔

علم كي اصطلاحي تعريف

حد علم کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے تو کہا کہ اس کی حدو تعریف ہوبی نہیں سکتی جس کی وجہ سے امام الحرمین اور امام غزللی نے اس کی دشواری بتلائی اور کہا کہ صرف مثالوں اور اقسام سے اس کو سمجھا یا جا سکتا ہے، امام فخر الدین رازی نے کہا کہ بدیجی اور ضروری امر ہے اس کیے اس کی حدثیں ہو سکتی ۔ دوسر سے حضرات نے کہا اسکی حدو تعریف ہو سکتی ہے، پھر ان کے اقوال اس میں مختلف ہیں اور سب سے زیادہ صحیح حدو تعریف علم میہ کہوہ ایک صفت ہے، صفات نفس میں سے، جس سے امور معنوبیدی تمیز غیر محتمل انقیص حاصل ہو جاتی ہے تمیز کی ویدے حدات میں گئی نے محتمل انقیض سے خن وغیرہ خارج ہواا مور معنوبیہ اور اک حواس نکل گیا۔ (عمدہ القاری ص ۲۸۰)

علم کی حقیقت

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا کیلم ماترید بیدہ غیرہ کے نزدیک ایک نوریاصفت ہے جوقلب میں ودیعت رکھی گئی ہے، جس سے خاص شرائط کے ساتھ کوئی شی منجلی اور روشن ہوجاتی ہے، جس طرح آ نکھ میں قوت باصرہ ہوتی ہے پس علم واحد ہے اور معلومات متعدد ہوتی ہیں۔ البتہ تعدداضافات ضروری ہے کیونکہ ہر معلوم کے ساتھ علم کا تعلق ہوتا ہے اور ای سے شکلمین نے کہا ہے کہ علم اضافت ہے۔ ان کا سقعد بینیں تھا کہ علم نورقلب یا صفت نفس نہیں ہے اور وہ محض اضافت ہے، جس پر فلاسفہ نے اعتراض کیا بغرض ماترید بیاور مشکلمین میں حقیقت علم کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فلاسفہ کی غلطی میں میں حقیقت علم کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فلاسفہ کی غلطی کا سفہ کی غلطی کے مطلبی میں حقیقت علم کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فلاسفہ کی غلطی کا سفہ کی غلطی کے متعلق کوئی اختلاف نہیں ہے۔

پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ فلاسفہ جو کہتے ہیں کیلم حصول صورت یا صورت حاصلہ ہاسکے لیا ایکے پاس کوئی محکم وقوی دلیل نہیں ہے۔

# علم ومعلوم الگ ہیں

یبال سے یہ جمی معلوم ہوا کہ علم ومعلوم متغایر بالذات ہیں اور فلاسفہ جو کہتے ہیں کہ متحد بالذات ہیں درست نہیں موجود کی طرح علم کا تعلق معدوم کیساتھ بھی ہوتا ہے جس کے لیے تخلل وتو سط صور کی ضرورت نہیں ، جیسا کہ فلاسفہ نے کہا کیونکہ جب انہوں نے علم بالمعد وم کو مستحیل سمجھا تو درمیان میں صورتوں کا تو سط مانا کہ پہلی صورت حاصل ہوتی ہے۔ پھرای کے واسطہ سے معدوم کاعلم حاصل ہوجا تا ہے ، حضرت شاہ صاحب اس کوان ہے جہل وسفا ہمت سے تعبیر فرماتے تھے۔

علم كاحسن وفتح

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کی علم کے حسن وقتح کا تعلق معلوم کے حسن وقتح ہے۔ ای لئے امام بخاری نے اپنی کتاب کی بہترین ترتیب قائم کی ہے، اول وحی کورکھا کہ ایمان وجمیع متعلقات دین کی معرفت اس پر موقوف ہے۔ نیز وہی سب ہے پہلی فیر ہے۔ جوآ سان ہے اس سے اس کی طرف نازل ہوئی۔ پھر کتاب الا ممان لائے (کہ مکلف) پر سب سے پہلافریضہ وہی ہے اور تمام امور دین میں سے افضل علی الاطلاق بھی ہے۔ نیز ہر بھلائی و نیکی کا مبدأ اور ہر چھوٹے بڑے کمال کا منشاء بھی وہی ہے پھر کتاب العلم لائے کہ آئندہ آنے والی تمام کتب وابواب کا مدارای پر ہے۔ پھر طہارت کو فرکر کیا کہ مقدم صلوق ہے، پھر صلوق کہ وہ افضل عباوات ہے اور ای طرح اجور کے ابواب درجہ بدرجہ ہیں۔ مان طرح ابواب درجہ بدرجہ ہیں۔ حافظ ابن مجرِّ نے لکھا کہ یہاں جس علم کی فضیلت بیان ہوئی ہے اس سے مرادعلم شرکی ہے، جس سے مکلف کو امور دین شریعت کی واقعیت حاصل ہوئی ، مثل علم ذات وصفات باری ، اس کے اوامر و نوابی اور عبادات ، معاملات محر مات شرعیہ و غیرہ کاعلم ، تنزید باری تعالی فقائص سے وغیرہ اس کا مدیث وقفہ پر ہے اور جامع سے جے بخاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذ فیرہ ہے۔ (خیاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذ فیرہ ہے۔ (خیاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذ فیرہ ہے۔ (خیاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذ فیرہ ہے۔ (خیاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذ فیرہ ہے۔ (خیاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذ فیرہ ہے۔ (خیاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذ فیرہ ہے۔ (خیاری میں ان میوں کی بڑا دو خیرہ اس کا مدیث وقفہ پر ہے اور جامع سے جے بخاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذفتیرہ ہے۔ (خیرہ اس کا مدیث وقفہ پر ہے اور جامع سے جو بخاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذفتیرہ ہے۔ (خیرہ اس کا مدیث وقفہ پر ہے اور جامع سے جو بخاری میں ان متیوں علوم کا بڑا اذفتیرہ ہو ۔ (خیرہ اس کا مدیث وقفہ پر ہے اور جامع سے جو بخاری میں ان متیوں کی مدیث وقفہ پر ہے اور جامع سے جو بخاری میں ان متیوں کی میں کی مدیث وقفہ پر ہو اور میں کی مدید کی مدیر کی میں کی معرف کو مورد میں کی مدیر کی مدیر کی مدیر کی مشائل کی کو مدیر کی مدیر کی کے مدیر کی کو مدیر کی کو مدیر کی معالم کی کو مدیر کی مورد کی کو مدیر کو کو مدیر کی کو

علم وعمل كاتعلق

علم ای وقت کمال سمجھا جائے گا کہ وہ وسیا عمل ہو، جس سے رضاء خداوندی کا حصول میسر ہو، جوعلم ایسانہ ہو گا وہ صاحب علم کے لیے وہال ہوگا، ای لیے حق تعالیٰ نے فرمایا" و اللہ ہما تعملون خبیر" تنبیہ فرمادی کہ س بات سے اہل علم کا کمال اور فوز بالدر جات ہوگا۔ پُھر یہ جسی ظاہر ہے کہ خدا کی مرضی صرف عمل صحیح سے حاصل ہوگی جس کاعلم بغیر واسط نبوت نبیس ہوسکتا، اس لیے اقر اررسالت کی ضرورت ہوئی اور جولوگ رہالت سے منکر ہوئے وہ صابی کہلائے جیسے حضرت نوع کے بعد کھاریونان وعراق نے رسالت سے اٹکار کیا۔

#### حنفاءوصابئين

حافظ ابن تیمیہ صابحین کی تحقیق سے قاصر رہے۔شہرستانی نے اپنی کتاب ملل میں حفاوصابحین کے مناظرہ کا حال تقریباً تمیں ورق میں تحریر کیا ہے اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ صائبین طریق نبوت کے متکر تھے۔

حضرت آ ومم كى فضيلت كاسبب

پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ مفسرین نے سبب فضیلت آ دم علیہ السلام میں بحث کی ہے اور انکی رائے ہے کہ فضیلت کا سبب علم تھا، کیکن میرے نز دیک اس کا سبب ان کی عبودیت تھی ، کیونکہ خلافت کے مستحق بظاہر تین تھے، حضرت آ دمّ ، ملائکہ اور ابلیس ۔

#### استحقاق خلافت

ابلیس تواباء استابار وکفروغیرہ کے سیب محروم ہوا، ملاکھ نے بی آ دم کے طاہری احوال سے سے محک دماء و فساد فی الارض وغیرہ کا اندازہ کر کے تن تعالیٰ کی جناب میں بے کسوال کر دیالین چونکدان کواپی غلطی پراصرار نہ تھا، انکی معفرت ہوگئی، رہے حضرت آ دم تو وہ ہر موقع پر عاجزی، نہایت مذلل اور تضرع وا بہتال ہی کرتے رہے، اور قق تعالیٰ کی جناب میں کوئی بات بھی بجزء بودیت کے ظاہر نہیں کی ، حالا تکہ وہ بھی جت ودلیل اور سوال وجواب کی راہ اختیار کر سکتے تھے، چنانچے حضرت موئی علیہ السلام سے جب مناظرہ ہوا تو الی تو کی جت پیش فرمائی کہ حسب ارشاد صادق ومصدوق علیہ حضرت آ دم علیہ السلام ہی عالیہ آگئے، یہی دلیل وہ حق تعالیٰ کے سامنے بھی پیش کر سکتے تھے گرا یک کہ حسب ارشاد صادق ومصدوق علیہ حضرت آ دم علیہ السلام ہی عالیہ آگئے، یہی دلیل وہ حق تو بداستعفار بھر و نیاز گریہ وزاری میں مشغول رہے، حق بطور عذر گناہ بھر اپنا طاعت نیاز مندی کا وہ مقام تھا، جس کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام خصوصی فضیات اور ضلعت خلافت سے سرفراز یک وجہ سے اور حق تعالیٰ نے جو حضرت آ دم علیہ السلام خصوصی فضیات اور ضلعت خلافت سے سرفراز معلوم کر سکتے تھے، اس لیخ بیس کہ وہ مقام تھا، جس کی وجہ سے حضرت آ دم علیہ السلام خصوصی فضیات اور ضلعت خلافت سے سرفراز معلوم کر سکتے تھے، اس لیخ بیس کہ وہ مار خصوصی فضیات اور ضلعت خلافت سے مرفراز معلوم کر سکتے تھے، اس لیخ بیس کہ وہ مار نواز ہوئیدہ صفت ہے اس کو معلوم کر تاد شوار ہے۔ میں کہ میں مستور و پوشیدہ صفت ہے اس کو معلوم کر تادشوار ہے۔ میں معلوم کر سکتے تھے، اس لیخ بیس کہ وہ مدار فضیات تھا، بخلاف وصف عبود یت کے دوایک مستور و پوشیدہ صفت ہے اس کو معلوم کر تادشوار ہے۔

بحث فضيلت علم

لہذامعلوم ہوا کیملم کی فضیلت جب ہی ظاہر ہوتی ہے کیمل بھی اس کا مساعد ہو، جیسا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کاعلم تھا،اوران کاعلم عبودیت ہی کے سیب ان کے لیے فضل وکمال بن گیا تھا، دوسری وجہ بیہ ہے کیملم وسیلیمل ہے۔اور ظاہر ہے جس کے لیے وسیلہ بنایا جا تا ہے وہ اس وسیلہ سے فائق و برتر ہواکرتی ہے۔

> اس تمام تفصیل سے بیمقصور نہیں کہ فی نفسی کم کی نفسیات کا انکار کیا جائے کیونکہ وہ بھی اپنی جگہ ایک مسلم حقیقت ہے۔ اسمہ اربعہ کی آراء

بلکہ امام اعظم ابوحنیفہ اورامام مالک تو فرماتے ہیں کہ علمی مشاغل ،مشغولی نوافل سے افضل ہیں ،امام شافعی ّاس کے برعکس کہتے ہیں ، امام احکرؓ سے دوروایت ہیں۔ایک فضیلت علم کے بارے میں دوسری فضیلت جہاد کے بارے میں۔(ذکرہ الحافظ ابن تیمیہ فی منہاج السنة ) غرض یہاں بحث صرف وجہ وسبب خلافت سے تھی اور جس کو میں نے اپنے نز دیک حق وصواب سمجھتا ہووہ بیان کی گئی ، واللہ اعلم بالصواب۔

علم برايمان كى سابقيت

قوله تعالیٰ" بسر فسع الملله المدنین آمنو الآیه" پرحضرت شاه صاحبؒ نے فرمایا که اس آیت میں ایمان کی سابقیت علم پر بیان ہوئی ہے اور آیت کی غرض صرف علماء کی فضیلت بیان کرنانہیں بلکہ پہلے عامہ مونین کی فضیلت بیان کرنا ہے۔اور ثانوی درجہ میں علماء کی اور والمہ دین او تو االعلم سے مرا دوہ لوگ ہیں جوابیمان سے مشرف ہونے کے ساتھ دومری چیز یعنی علم سے بھی نوازے گئے۔

درجات درجہ کی جمع ہے جس کا اطلاق صرف مدارج جنت پر ہوتا ہے، اس کے مقابل درکات ہے درکہ کی جمع، جس کا اطلاق صرف جہنم کے طبقات پر ہوتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار . فا کدہ: قاضی ابو بکر بن العربیؓ نے کہا کہ امام بخاریؓ نے علم کی تعریف وحقیقت نہ بیان کر کے بصرف فضیلت ذکر کی یا تو اس لیے کہ وہ نہایت واضح اور بدیمی چیز ہے یااس لیے کہ حقائق اشیاء میں نظر و بحث موضوع کتاب نہیں تھی۔

قاضی صاحب موصوف نے اپنی شرح ترندی میں ان لوگوں پرنگیر بھی کی ہے جنہوں نے علم کی حقیقت بتائی ہے اور کہا ہے کہ وہ بیان ووضاحت کی ضرورت سے قطعا بے نیاز ہے۔ (خیاباری سیم ۱۶۰۱)

باب فضل العلم كالتكرار

یہاں ایک اہم بحث میے چھڑگئی کدامام بخاریؓ نے یہاں بھی باب فضل العلم لکھاا ورچندا بواب کے بعد پھر آ گے بھی بہی باب ذکر کیا۔ اس تکرار کی کیا وجہ ہے؟

علام پختن حافظ عینی کی رائے ہے کہ بخاری کی زیادہ صحیح سنوں میں یہاں باب فضل العلم کاعنوان موجود نہیں ہے بلکہ صرف کتاب العلم اوراس کے بعدو قبول السله تعالیٰ یوفع الله اللذین اهنوا الآیه ہاورا گرضیح بان لیا جائے تواس لیے تحرار تہجمنا چاہے کہ یہاں مقصد علاء کی فضیلت بتلانا ہے، اور آسندہ باب میں علم کی فضیلت بتلائی ہے۔ فضیلت علاء یہاں اس لیے معلوم ہوئی کہ دونوں آبیتی جوذکر کی ہیں اس پردلیل واضح ہیں۔ اور باب فضل العلماء اس لیے نہ کہا کہ علم عالم کی صفت ہے جب ایک صفت کا فضل عنوان ہیں آسیا تولازی طور سے اس کے موصوفین کی فضیلت بیان ہوگئی اور اگر ہم یہاں علاء کی فضیلت نہ جھیں گو دونوں آبیوں کے مضمون سے مطابقت بھی نہ ہوسکے گی اس لیے شخ قطب الدین نے اپنی شرح میں ان دونوں آبیوں کے بعد فرمایا 'آ ٹار سے ٹابت ہو چکا ہے کہ علاء کے درجات، انبیاء ہوسکے گی اس لیے شخ قطب الدین نے اپنی شرح میں ان دونوں آبیوں کے بعد فرمایا 'آ ٹار سے ٹابت ہو چکا ہے کہ علاء کے درجات، انبیاء علیم السلام کے دارث ہوئے اور ان کوامت تک پہنچا یا اور علیم السلام کے دارث ہوئے اور ان کوامت تک پہنچا یا اور علیم السلام کے درجات سے متصل ہیں اور علیاء ورث تا الا بنیاء ہیں، جوعلوم انبیاء علیم السلام کے دارث ہوئے اور ان کوامت تک پہنچا یا اور کا تحریفات سے انکو بچایا۔ ، پھرا لیے اور آثار برط وقصیل سے ذکر کے جن سے علیاء کی فضیلت ٹابت ہوئی ہے۔

این وہب نے مالک سے نقل کیا کہ میں نے زید بن اسلم سے سا کہتے تھے نسر فسع در جات من نشاء ، میں رفع در جات علم کی وجہ سے بہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بر فرایا کہ بسر فسع اللہ اللہ بن امنوا منکم میں حق تعالی نے علماء کی مدح فرمائی ہے۔ مطلب بیہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ علم سے بھی سرفراز فرمایا گیا ان کے ویٹی در جات ان لوگوں سے بہت بلند ہیں جن کو صرف ایمان کی دولت دی گئی ہے ، بشرطیکہ وہ اوامر اللہ یہ کی پابندی کریں ، بعض نے کہا ان کی رفعت تو اب وکرامت کے لحاظ سے ہے ، بعض نے کہا رفعت بھورت فسل و منزلت و نیوی مراد ہے ، بعض کی رائے ہے کہ حق تعالی علماء کے درجات آخرت میں بلند کرے گا۔ بہنبت ان لوگوں کے جو صرف مومن ہو نگے اور عالم نہ ہو نگے ۔

ای طرح رب زدنی علما میں کہا گیا ہے کہ زیادتی علم کی بااعتبار علوم تر آن کے ہے، اور جب بھی حضور علی ہے پرقرآن مجید کا کوئی کلمہ اتر تا تھا، آپ علی ہے کہ میں زیادتی ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ آپ علی ہے کا موقع کے کا موقع کے کا علم وقہم کوکسی کاعلم وقہم میں زیادتی ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ آپ علی ہے کہ ان بھی کا علم وقہم کی کاعلم وقہم میں کا اور جس قدر علوم قرآنی آپ علی ہے کہ ان سیا ہے کہ علماء ہی کی فضیلت نمانی ہوئے کہ موقع ہوئے کسی دوسر سے پر منکشف نہیں ہوئے۔ اس لیے یہاں بھی آپ علی ہے کہ فضیلت علمی کے ذیل میں بھی علماء ہی کی فضیلت نمانی ہے، پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حضور علی ہے کہ خطلب زیادہ علم کے اور کسی چیز کی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں ہوا، اور آپ علمی فضیلت علی ہے دور ہے ہے، اس لیے آپ علی فضیلت علی علمی فضیلت کا مقام سب سے زیادہ بلند ہوجا تا ہے اور درجہ بدرجہ ای طرح اور علماء کے درجات بھی سمجھے جا سے ہیں۔

واضح ہوکہ یہاں حافظ عنی نے بیہ بات اقوال سلف وغیرہ سے مدل کروی کہ دونوں آیات مذکورہ سے علاء کی فضیلت بیان کرنامقصود ہے، اوراگر یہاں باب فضل انعلم کا نتیج مان لیا جائے تو امام بخاری کا مقصد بھی فضیلت علاء کی فضیلت مقصود ہے۔ اورا کی تحقیق ہم ابتداء کتاب انعلم میں پوری طرح کرآئے ہیں۔ پھر کھا کہ بیں تو وہاں حافظ عنی نے لکھا کہ یہاں ہرا دفضل سے فضیلت مرادنہیں ہے، بلکہ فضل انعلم میں پوری طرح کرآئے ہیں۔ پھر کھا کہ بعض (لیعنی حافظ ابن تجر) نے جو بہ کہا کہ یہاں ہرا دفضل سے فضیلت مرادنہیں ہے، بلکہ فضل بمعنی زیادہ آور ماہتی و مافضل ہے اوراس معنی کی وجہ سے تکرار الواب بھی لازم ندآئے گا، تو یہ بات اس لیے حجے نہیں کہ امام بخاری نے یہ باب فضل بعنی زیادہ آور ماہتی و مافضل ہے اوراس معنی کی وجہ سے تکرار الواب بھی لازم ندآئے گا، تو یہ بات اس لیے حضورا کرم تا ہے۔ کو حافظ ابن جی دوسرے ابواب علم ہی کی طرف لے جانا درست نہیں، اوراگر اس بات کو حافظ ابن جی کہ کہ یہ باب بھی دوسرے ابواب علم ہی کی طرح ہے، اس کو فضل نفوی کی طرف لے جانا درست نہیں، اوراگر اس بات کو حافظ ابن جی سے حضورا کرم تا ہے جو کہ کہ یہ باب بھی دوسرے ابواب علم ہی کی طرح ہے، اس کو فضل نفوی کی طرف لے جانا درست نہیں، اوراگر اس بات کو حافظ ابن جی راح میں ابنا ہم جان ورست نہیں ہے، بلکہ علم ہی کا فضل و شرف بیان کرنا ہے۔ جس کا استباط امام بخاری نے اس طرح کہا کہ محضور علیہ کا بہا ہوا ہو وہ دھ مقرت عربی ہیں کو تو یہ ہو گی ہے، اور بی عین فضیلت ہے کیونکہ رو کیا جو اس میں ابنا ہم جانوا ہو وہ بھین شرف وفضیلت ہی ہے۔ اور بو بچہ حضور علیہ کا بہا ہوا ہو وہ یقین شرف وفضیلت ہیں ہے۔ اور اس کی تجبیر تفسیط سے مولی تو علم کی قضیلت خاہر ہے۔ حضور علیہ کا بھوا ہو وہ یقین شرف وفضیلت ہیں ہے۔ اور بو بچہ حضور علیہ کا بچا ہوا ہو وہ یقین شرف وفضیلت ہیں ہے۔ اور اس کی تجبیر تفسیط سے ہوئی تو علم کی قضیلت خاہر ہے۔

حافظ نے حدیث مذکورہ کے تحت لکھا کہ ابن المنیر نے حدیث سے نصیات علم کی وجداس حیثیت سے لی ہے کہ حضور علی ہے اس کی تعبیر علم سے دی ہے کیونکہ وہ حضور علی ہے کہ اور خدا کی دی ہوئی نعمت کا ایک حصہ تھا، اس سے بڑی نصیات اور کیا ہو گئی ہے؟ حافظ نے کہا کہ ابن المنیر نے فضل سے مراد فضیات تعمیمی ہے اور انہوں نے ہمارے ذکر کئے ہوئے نکتہ سے ففلت کی۔ (فتح الباری ص اسماج ا) حافظ نے اپنے اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا کہ تکر ار ابواب سے بہتے کے لیے یہاں فضل سے مراد باتی اور فاضل بچی ہوئی چیز لینا چاہیے جس کو حافظ نے اپنے اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا کہ تکر ار ابواب سے بہتے کے لیے یہاں فضل سے مراد باتی اور فاضل بچی ہوئی چیز لینا چاہے جس کو حافظ عین نے فلاف تحقیق قر اردیا ہے اور امام بخاری کے مقصد سے بھی بعید بتلایا ہے۔

حضرت اقدس مولانا گنگوئی نے درس بخاری شریف میں فرمایا کہ حدیث الباب میں اس امرکی دلالت ہے کہ اخذعلم مضور علیہ ک پس خوردہ حاصل کرنا ہے، اور بیلم کی تھلی ہوئی فضیلت ہے لہذا روایت ترجمہ کے مطابق ہے۔(لائع الدراری ص ۴ ج))

اس کےعلاوہ فضل العلم سے مراد فاضل اور بچا ہواعلم مراد لینا اس لیے بھی مناسب نہیں کہ اس معنی میں فضل العلم کا کوئی تحقق خار جی دشوار ہے اگر علم اور وہ بھی علم ربانی بھی ضرورت سے زیاوہ یا فاضل ہوتا یا ہوسکتا تو نبی کریم علی تھے کہ وطلب زیادتی علم کی ترغیب وتحریض نہ ہوتی اور علم سے مراد کتب علم کی زیادتی وغیرہ لینا تاویل بعید معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔

حضرت شیخ البندنے جو یہاں فضل علم سے فاضل وزائد علم مرادلیااوراس کی توجیہ کی بے عاجت شخص کے قصیل علم خاص ہے کی یاس سے دوسرے علوم تنجارت وزراعت وغیرہ مراد لئے وہ بھی اس مقام کے لئے موزوں نظر نہیں آتی ،اور بیسب محض اس لئے کہ تکرارا بواب کا مسئلہ حل کیا جائے ، حالا نکہ حافظ عینی نے اس فتم کے اعتذارات وغیرہ کی ضرورت اس لئے بھی نہیں مجھی کہ تی کشخوں میں صرف ایک ہی جگہ باب فضل انعلم ہے، دوجگر نہیں۔ باب فضل انعلم ہے، دوجگر نہیں۔

اس پوری تفصیل کے بعدید بات روش ہے کہ حافظ مینی کی رائے زیادہ قوی اور مدلل ہے اور انہوں نے پہلے باب فضل العلم میں فضل کو

فضیلت علاء پراس لئے محمول نہیں کیا کہ تکرارے بچانے گی فکرتھی ، بلکہ اس لئے کہ امام بخاری نے جوآیات پیش کی ہیں وہ فضل علاء ہی ہے متعلق ہیں اور بدرائے صرف ان کی نہیں بلکہ اکابر مفسرین ومحدثین اور حضرت زید بن اسلم ﷺ، حضرت ابن مسعود ﷺ وغیرہ کی بھی ہے جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر کر بچکے ہیں۔

## حافظ عينى يربيحل نقذ

اس لئے صاحب الیضاح البخاری دام عجدہم کا بیفر مانا کہ 'علامہ عینی نے تکرار سے نیچنے کے لئے یہاں مقصد فضیلت علاء تایا ہے''اور بیکنا کہ 'علامہ کی زبان سے بیا بات چھی ٹیس لگان' بھر فر مایا کہ اس سے زیادہ غیر مناسب بات وہ ہے جوعلامہ نے اس کے لئے بلور دلیل بیا ان کی ہے کہ ان آیات کا تعلق فضل علاء سے ہے نہ کہ فضل علم ہے'' عمدة القاری کے ان ہر دومتعلقہ مقامات کو اگر غور سے پڑھ لیا جا تا تو شاید اس طرح حافظ عینی کی تحقیق کو نہ گرایا جا تا ۔علا مہ نے محض تکرار سے نیچنے کے لئے نہ فضیلت علاء کا مقصد ذکر کیا اور نہ علم سے معنی میں تغیر کیا، بلکہ امام بخاری نے جو آیات ذکر کی بین ان کو خود اکا ہرامت نے ہی فضیلت علاء کے معنی میں تغیر کرنا ہے، تو اس کے مرتکب حافظ عینی فضیلت سے علاء کی فضیلت ہے علاء کی فضیلت علاء کے لئے متعین فر مایا، نیز سے پہلے شیخ قطب اللہ بین وغیرہ بھی بین ، جنہوں نے فضل العلم کے تحت امام بخاری کی لائی ہوئی آیات کو فضل علاء کے لئے متعین فر مایا، نیز علامہ نے اس طرح کب لکھا کہ ان آیات کا تعلق فضل علاء ہے ہے نہ کہ فضل علم ہے ، یہ جملہ ' کا اضا فہ کہاں سے نگل آیا؟ علامہ نے اس طرح کب لکھا کہ ان آیات کا تعلق فضل علاء ہے ہے نہ کہ فضل علم ہے ، یہ جملہ کہ کہاں سے نگل آیا؟ مستزم ہو جاتی ہے، پھر بھی ان کی طرف اس اضافی جملہ کی نسبت کس طرح مناسب ہے، اس کے بعد گذار تی ہے کہا گرچہ دوسری جگہ فضل سے مراد فاضل اور زائد کے لیا تھے ہیں تگر بقول حضرت گنگو ہی کے اس سے مطابقت روایت و ترجمہ باتی نہیں رہتی ، اورخو دھنرت شخ الہند میں موجونی ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ آئم۔

# حضرت گنگوئی کی توجیه

آ خرمیں حضرت گنگوہی کی وہ تو جیہ بھی ذکر کی جاتی ہے جوابھی تک کہیں نظر سے نہیں گزری اور حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم و عمت فیوضہم نے حاشیدلامع الدراری س۸ مولانا اشیخ المکی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ حدیث رویااللین کاباب فضل انعلم میں توفضل جزی بیان ہوا ہے اور ابتداء کتاب انعلم کے باب فضل انعلم میں فضل کلی مراد ہے ،اس طرح بھی تکرار نہیں رہتاا ورفضل کے معنی میں تغیر بھی نہیں ہوتا۔

### ترجمة الباب كے تحت حديث ندلانے كى بحث

ایک بحث بیہ کہا مام بخاری نے یہاں باب کے تحت کوئی حدیث ذکرنہیں کی ،اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض نے کہا کہ امام بخاری نے آیت سے استدلال فرمایا ،اس لئے احادیث کی ضرورت نہ رہی ،بعض نے کہا حدیث بعد کوذکر کرتے ،موقعہ میسر نہ ہوا ہوگا ،بعض نے کہا کہ کوئی حدیث ان کی شرط کے موافق نہ کی ہوگی بعض نے کہا کہ قصداً حدیث ذکرنہیں کی تا کہ علماء کا امتحان لیس کہ اس موقعہ کے لئے وہ خود مناسب احادیث منتخب کریں ،بعض نے کہا کہ آئندہ ابواب میں جوحدیث آرہی ہیں وہ سب مختلف جہات وحیثیات سے فضل علم پر دلالت کر رہی ہیں اگریہاں کوئی حدیث ذکر کرتے تو اس سے صرف کوئی ایک جہت فضل معلوم ہو سکتی تھی۔ نااہل وکم علم لوگوں کی سیادت

حضرت اقدس مولانا گنگوئی نے ارشاد فرمایا کہ اگلے باب میں جو صدیث آربی ہاس ہاب نصل العلم کا مقصد بھی پوری طرح ثابت ہور ہا ہے، اس لئے بہاں صدیث فرنہیں کی اور بیوجہ سب سے زیادہ دل کوگئی ہے حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم عقطیت کا ارشاد ہے '' جب امور مہمہ تا اہل لوگوں کوسو نے جانے لگیس تو قیامت کا انتظار کرو'' کیونکہ امور مہمہ کوان کے اہل وستحق لوگوں کوسیر وکرنا اس امر پر موقوف ہے کہ ان امورا وران کے اہل وستحق لوگوں کے احوال ومراتب سے خوب واقفیت وعلم ہو، گویا بقاء عالم توسیدا مورا لی الا ہل پرموقوف ہے اور وہ علم پرموقوف ہے'' لہٰذاعلم کی فضیلت ظاہر ہے کہ وہ سب بقاء نظام عالم ہوا۔ اس طرح حافظ نے فتح الباری میں حدیث اذا وسد الامر پر کھا کہ اس کی مناسبت کتاب العلم سے اس طرح ہے کہ استفاد الامر الی غیر اہلہ اس وقت ہوگی جب غلبہ جہل ہوگا اور علم الشخف کے گا اور یہی علامات قیامت سے ہے، حدیث کامقتصیٰ بیہے کہ جب تک علم قائم رہے گا ، خیر باقی رہے گی۔

پھر لکھا کہ امام بخاری نے پہاں اس امر کی طرف اشارہ فر مایا ہے کہ علم کوا کا برے لینا جا ہے اوراس سے اس روایت ابی امییۃ المجھی کی طرف تلہج ہے کہ رسول اکرم علی تھے نے فر مایا'' علامات قیامت میں سے ریجی ہے کہ علم اصاغر کے پاس سے طلب کیا جائے گا'' (پخ الباری س٠١٠١٥)

رفع علم كى صورت

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ باب رفع العلم کے تحت معلوم ہوجائے گا کہ دنیا ہے علم کے اٹھنے کے اسباب کیا ہوں گے جھے بخاری میں ہے کہ قدر پجی طور سے علاء ربا نین کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ علم بھی اٹھتا جائے گا ( وفعہ نہیں اٹھالیا جائے گا) مگر ابن ماجہ کی ایک سیجے روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کوعلاء کے سینوں سے ایک رات میں نکال لیا جائے گا، جس کی تو فیق تطبیق ہمارے حضرت شاہ صاحب اس طرح فر مایا کرتے تھے کہ پہلے تو ای طرح ہوگا، جس طرح بخاری میں ہے ، مگر قیام قیامت کے وقت علم کو دفعہ واحدہ سینوں سے نکال لیا جائے ، البندا زمانوں کے اختلاف کی صورت میں کوئی تعارض نہیں ہے

علمی انحطاط کے اسباب

ا پنج چالیس سال کے مشاہرات و تجربات کی روشنی میں اس سلمد کی چند سطور کھی جاتی ہیں و ذلک لمسن کان له قلب او القی السمع و هو شهید

تخصیل علم کے سلسلہ میں دارالعلوم دیو بند کا پہلا چارسالہ قیام اس وقت ہوا تھا کہ دارالعلوم کاعلمی عروج اوج کمال پرتھا، حضرت شاہ صاحب، حضرت مقلی اعظم مولا ناعزیز الرحمان صاحب، حضرت مولا ناشیراحم صاحب، حضرت میاں صاحب ایسے علم کے آفاب و مہتاب مستدنشین درس تھے، حضرت مولا ناحبیب الرحمان صاحب کے بے نظیر تد ہر وانتظامی صلاحیتوں سے دارالعلوم نفع پذیر تھا، ہزاروں خوبیوں کے ساتھ کچھ خرابیاں بھی درا ندازی کے رائے نکال لیا کرتی ہیں، اس سے ہمارا محبوب دارالعلوم کس طرح اور کب تک محفوظ رہتا، حضرت شاہ صاحب مفتی صاحب کے قلوب زاکیہ و صافیہ کس خرابی کو کیسے پند کرتے، ایک معمولی اور نہایت محقول اصلاح کی آواز اٹھائی گئی، جس کا آخری نقط صرف یہ تھا کہ چندا کا برکودار العلوم کی مجلس شور کی ہیں داخل کرلیا جائے، مگر دیکھا یہ گیا کہ ارباب اہتمام واقتد ارکے لئے اصلاح کی آواز سے زیادہ کسی چیز سے چرنہیں ہوتی اور اس کوکسی قیت پر برداشت نہیں کیا جاسکتا، ان کا مزاج ہر بات کو برداشت کرسکتا ہے مگر

اصلاح کے الف کوبھی گوارانہیں کرسکتا، چنانچہ چند جزوی اصلاحات قبول کرنے کے مقابلے میں حضرات اکا بروافاضل کی علیحدگی نہایت اطمینا ن ومسرت کے ساتھ گوارا کرلی گئی اور برملا کہا گیا کہ دارالعلوم کوان حضرات کی ضرورت نہیں ،ان بھی کو دارالعلوم کی ضرورت ہے اور دارالعلوم ان جیسے اور بھی پیدا کرسکتا ہے وغیرہ ، واقعی! ایسے دل خوش کن اوراطمینان بخش جملوں سے اس وقت کتنے ہی قلوب مطمئن ہو گئے ہوں گے ،گر کوئی بتلاسکتا ہے کہان ۳۸ سال کے اندر دارالعلوم نے کتنے انورشاہ ، کتنے عزیز الرحمان اور کتنے شبیراحمرعثانی پیدا کئے؟

ابتمام كالمستقل عهده

کم وہیں ای قتم کے حالات دوسرے اسلای مراکز وہداری کے بھی ہیں، اہتمام کا عہدہ جب سے الگ اور مستقل ہوگیا ہے اوروہ

بیشتر غلط ہاتھوں میں پہنچ جاتا ہے، اسی وقت بیخر ایماں رونما ہوئی ہیں، پہلے زمانہ میں مدر سکا صدر مدرس یا پرلیل ہی صدر ہم ہم ہمی ہوتا تھا اوروہ

اپ علم وحمل کی بلندی مرتبت کے سب صحیح معنی میں معتدوا مین ہوتا تھا۔ عصری کا لجوں کے پہلی بھی ایسے ہی بلند کر دار اور معتد حضرات

ہوتے ہیں۔ جس زمانے سے اہتمام کا عہدہ مستقل ہوا اور اس کے تحت بڑے بڑے علاء ومشائ مسلوب الافتیار اور اہتمام کے دست نگر بن گئے تو ارباب اہتمام کے دماخ عرش مطلے پر بین گئے ، اوروہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے شب وروز تدابیر سوچ دہتے ہیں، اگر مدارس عربی سے کے صدر مدرس ، شخ الحد بہت یا شخص والحل میں اور ہو بہت ہیں ایک مقتب ہے کہ مدارس کو جس قدر وقوم دی جاتی ہیں وہ کی گرفت کرنے کا ان کو جن ہوتو علم واہل علم کی یوں بے قدری نہ ہو، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مدارس کو جس قدر وقوم دی جاتی ہیں ، مہتممان مدارس کے اطمینان پر دان مسلوب کی مشخصہ جاعیں ہیں، اور ان میں سے جولوگ ارباب اہتمام واقتد ارکی غلطیوں پر گرفت نہیں کو دوسرے درجہ میں خرابوں کی ذمداری سنجالے کا الم دوسرے درجہ میں خرابوں کی ذمداری سنجالے کا اللہ میں میں اور ان میں سے جولوگ ارباب اہتمام واقتد ارکی علیوں پر گرفت نہیں کو تعمل درجہ میں خرابوں کی ذمدار مداری اللہ المحدیث کے مصدات کے عالی دمداری سنجالے کا اللہ نہیں ہیں اور اور جس کی الی امانات الہیکی ذمداری سنجالے کا اللہ نہیں ہیں اور وہ بھی اذا و سعد الا مو الدی غیر اہملہ المحدیث کے مصداق ہیں۔

## علمی تر قیات سے بے تو جہی

ایک عرصہ سے علمی انحطاط کا بڑا سبب میجی ہے کہ ارباب اہتمام اپنے اداروں کی علمی ترقیات پر بہت کم توجیصرف کرتے ہیں اور بہت موں کی خود ذاتی مصروفیات اور کاروبارہی اسنے ہیں کہ وہ معمولی اوپر کی دیکھ بھال اور حسب ضرورت جوڑتوڑ کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے ، بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں جواپنے ان عہدوں کو ذاتی وجاہت اور شخصی منفعتوں کے لئے استعال کرتے ہیں اور اہتمام کے نام سے بیش قرار مشاہر سے الگ وصول کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ علمی درسگا ہوں کے فارغین بھی اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور اپنے محس علمی مرکز وں کی اصلاح حال کے لئے خاص توجہ کریں ، تا کہ علم کے دوز افزوں انحطاط نیز مدارس کی انتظامی خرایوں اور بیجا مصارف وغیرہ کا سدباب ہو سکے۔

#### اساتذه كاانتخاب

آج کل جمین مدارس ایسے اساتذہ کو پیند کرتے ہیں جوان کی خوشامد وتملق کریں ، غائب و حاضران کی مدح سرائی کریں ، ہر موقعہ پر ان کی جاو پیجا جمایت کریں ،غرض اینکہ ماہ و پرویں کے مجے مصداق ہوں ۔خواہ علم عمل کے لحاظ سے کیسے ہی کم درجہ کے ہوں ، یہی وجہ ہے کہ بہت سے بڑے مدارس میں طلبہ کو ایسے اساتذہ سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے ، جن سے بہت زیادہ علم وفضل والے چھوٹے مدارس میں موجود ہوتے ہیں اس طرح بیار باب اہتمام طلبہ کومجبور کرتے ہیں کہ بجائے اکابر اہل علم کے اصاغر اہل علم سے اخذ علم کریں۔جس کی پیش محو کی حدیث میں قرب قیامت کے سلسلے میں کی گئی ہے اور یہ بھی ایک بڑا سبب علمی انحطاط کا ہے۔

# اساتذہ کی اعلی صلاحیتیں بروئے کا رہیں آتیں

اس کے علاوہ علمی انحطاط کا بڑاسب سے بھی ہے کہ بہت ہے مستعداوراعلی قابلیت کے اساتذہ بھی کمی ادارے بیں بہتے کروہاں کے ماحول ہے متاثر ہوتے ہوئے اپنے خاص علمی مشاغل اور مطالعہ کتب وغیرہ کوچھوڑ کردوسرے دھندوں بیں لگ جاتے ہیں ،اس طرح ان کی بہتر علمی صلاحیتوں سے ادارہ کوفا کدہ نہیں پہنچتا، غرض اس متم کی خرابیاں اور نقائص ہمارے علمی اداروں بیں اکثر پیدا ہوگئی ہیں ،الا ماشاء اللہ، بہتر علمی صلاحیتوں سے ادارہ کوفا کدہ نہیں پہنچتا، غرض اس متم کی خرابیاں اور نقائص ہمارے علمی اداروں بیں اکثر پیدا ہوگئی ہیں ،الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ علوم نبوت کی ان نشر گا ہوں اور اسلام وشریعت کے ان محافظ عوں کوتما م نقائص سے پاک کر کے پہلے کی طرح زیادہ نفع بخش فر مائے وماذ لک اعلیٰ اللہ بعرین

#### بَابُ مَنُ سُئِلَ عِلْمًا وَ هُوَ مُشْتَغِلٌ فِي حَدِيثِهِ فَاتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ اَجَابُ السَّآئِلَ فَاتَمَّ الْحَدِيثَ ثُمَّ اَجَابُ السَّآئِلَ

باب اس مخص کے حال میں جس نے کوئی علمی سوال کیا گیا، جبکہ وہ دوسری گفتگو میں مشغول تھا، تو اس نے گفتگو کو پورا کیا، پھر سائل کو جواب دیا۔

( ٥٨) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ قَالَ ثَنَا فُلِيحٌ حِ قَالَ وَحَدَّثِنِي إِبْرَهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَلِيحٌ حَ قَالَ وَحَدَّثِنِي إِبْرَهِيمُ بُنُ الْمُنْذِرِ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ لَمَنَا آبِي قَالَ حَدَّثِنِي هِلَالُ بُنُ عَلِي عَنْ عَطَآءِ بُنِ يَسَارٍ عَنُ آبِي هُرِيُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجُلِسٍ يُحَدِّثُ الْقُومُ جَآءَ هُ آعُرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجُلِسٍ يُحَدِّثُ الْقُومُ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرِهَ مَاقَالَ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَمْ يَسُمَعُ حَتَّى إِذَا قَصَى حَدِيثَة وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعُضُ الْقُومُ سَمِعَ مَا قَالَ فَكُرِهَ مَاقَالَ وَقَالَ بَعُضُهُمُ لَمْ يَسُمَعُ حَتَّى إِذَا قَصَى حَدِيثَة قَالَ آيُنَ أَرَاهُ السَّأَيْلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا آنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَإِذَا صَيْعَتِ الّا مَانَةُ فَا نُعَظِرِ السَّاعَة فَقَالَ كَيْفُ إِضَا عَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْامُرُ إلَى غَيْرِ آهُلِهِ فَا نُعَظِرِ السَّاعَة .

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ کے سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ارشادات فرمارہ ہے کہ ایک اعرابی حاضر ہوااورسوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ حضورا کرم علیہ نے اپنی پہلی گفتگو برابر جاری رکھی (جس پر) بعض لوگوں نے کہا کہ آپ علیہ کو درمیان گفتگو اس کا سوال کیا ۔ آپ علیہ نے نے اپنا بیان ختم فرما کر بوچھا درمیان گفتگو اس کا سوال نا گوار ہوا اور بعض نے کہا کہ آپ علیہ نے شایداس کی بات ہی نہیں تی ۔ آپ علیہ نے اپنا بیان ختم فرما کر بوچھا کہ قیامت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ سائل نے عرض کیا میں حاضر ہوں آپ علیہ نے فرمایا ' جب امانت ضائع کی جانے گئے تو قیامت کا انتظار کرو' عرض کیا کہ امانت ضائع کرنے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ جب مہمات امور نااہل لوگوں کے بہر د کئے جانے کیس تو قیامت (قریب ہی ہوگی) اس کا انتظار کرنا چاہے۔

تشريح: حضرت شاه صاحب فے فرمایا کہ ضیاع امانت سے مرادیہ ہے کہ کی دوسرے پراعتاد باتی ندر ہے۔ نددین کے معاملہ میں ، ندونیا کے اور

میرے نزویک امانت ایک ایک صفت ہے، جوابیان پر بھی مقدم ہے ای کئے حدیث میں ہے " لا ایسمان لمن لا امانة له "لہذا سب پہلے دل پرامانت کی صفت اپنارنگ جماتی ہے اس کے بعدا بمان کارنگ چڑھتا ہے کیونکہ جس طرح وصف امانت کے سبب لوگ کی پر بھروسہ واعتماد کرتے ہیں ای طرح ا بمیان بھی ایک صفت اعتماد ہے بندہ اور خدا رسول خدا تعلیق کے درمیان؟ چنانچے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک شخص اگر پوری شریعت کواپی فی ذاتی تحقیق کی بناء پر بیقیٰی جانتا ہو مگر رسول خدا پر اس کو اعتماد نہ ہوتو وہ کا فرہ اور اگر رسول جھلے پر بھی وقوق واعتماد کی صفت امانت وا بمان بھی مشترک ہے؟ حدیث بیس آتا ہے کہ امانت کول کے دلوں کی گہرائی بیس اتری، پھر قرآن مجید نازل ہوا اس معلوم ہوا کہ امانت بمنزلہ تحقیم ہے جو اب دینے والا فارغ ہو، اور جواب دینے والے کے لئے حدیث ہے۔ متعدد آداب معلوم ہوئے ، سوال ایسے وقت کرنا چاہیے کہ جواب دینے والا فارغ ہو، اور جواب دینے والے کے لئے اس امر کی گنجائش ہے کہ اپنا کام یا کلام پورا کر کے جواب دے مشاب نہ ہوتے تھی معلوم ہوئی، اس امر کی گنجائش ہے کہ اپنا کام یا کلام پورا کر کے جواب دے مساب کی جواب دینے اگر ضرورت و مسلمت ہو، اور تقدیم اسبق بھی معلوم ہوئی، اس سے یہ بھی معلوم ہوئی معلوم ہوئی، علیہ بواب کی تعلیم جاری رکھی ، بھر بعد والے کوئی دیا، لہذا قاضی ، مفتی ، مدرس وغیرہ کوئی تقذیم اسبق بھی معلوم ہوئی، اسبق کا اصول اکرم علیق نے پہلے لوگوں کی تعلیم جاری رکھی ، بھر بعد والے کوئی دیا، لہذا قاضی ، مفتی ، مدرس وغیرہ کوئی تقذیم اسبق کا اصول اکرم علیق نے پہلے لوگوں کی تعلیم جاری رکھی ، بھر بعد والے کوئی دیا، لہذا قاضی ، مفتی ، مدرس وغیرہ کوئی تقذیم اسبق کا اصول اختیار کرنا چاہیے۔

حافظ مینی نے اس باب کی باب سابق سے وجہ مناسبت کے لئے لکھا ہے کہ اس باب میں اس عالم کا حال بیان ہوا ہے جس سے ایک مشکل مسئلہ دریافت کیا گیا ،اور ظاہر ہے کہ مسائل مشکلہ علماء فضلاء وعاملین بانعلم سے ہی پوچھے جا تھتے ہیں جوآبیت "بسر فع اللہ المذیب آمنوا والذین او توا العلم در جات . " کے مصداق ہو تکتے ہیں۔

" اذا وسد الاهو الى غير اهله" پرحضرت شاه صاحب نے چندا تك وحد ثين كواقعات سائے ، فربايا كه ام شافع الدارتيس سے اور جو ہدايا و تحا نف لوگ بيش كرتے تھے ان كو بھى فوراً مستحقين برصرف كرد ہے تھے ، اس لئے بميشہ عمرت ميں بسر كرتے تھے ، ان كے ايک شاگر وابن عبدا لكم برنے مالدار تھے ، اور وہ اما مصاحب كى بہت خدمت كرتے تھے ، ايك مرتبامام شافع ان كے بيبال مہمان ہوئے ، تو انہوں نے ضيافت كا نہايت اجتمام كيا ، باور بى كوانواع واقعام كے هانے تياركرنے كى ہدايت كى اور ان كھانوں كے نام لكه كراس كوديئ امام شافع كى غراس فير ان كھانوں كے نام لكه كراس كوديئ امام شافع كى نظر اس فيرست پر برئى تو آپ نے بھى ايك كھانے كانام اپنى رغبت كے مطابق اس ميں اپنے ہاتھ سے كھوديا ، ابن عبدالكم كويہ بات معلوم ہوئى تو اس كی خوشی ميں اپنے غلام كوآزاد كرديا ، .....، است قربی تعلق واحسانات كے باوجود جب امام شافعى كى عمر ۵ مال كو پُخى اور آپ كواحساس ہوا كہ سفرآخرت كا وقت قربیب ہے تو لوگوں نے آپ سے درخواست كى كدا پنا جائيس نام و دفر ما كيں ، اس وقت ابن عبد الكم بھى موجود تھے اور ان كوتو تع بھى تھى كہ جھى كواپنا جائشين بنا كيں گے ، عمرامام شافعى نے اس بارے ميں كى رعایت نہيں كى اور جو تھے معنی معرد کیا ۔ بست میں کی رعایت نہيں كى اور جو تھے معنی معرد کیا ۔ بست کی کو جائشین مقرد کیا ۔ بست کی کو جائشین مقرد کیا ۔ بست کی کیا بن بی کو جائشین مقرد کیا ۔

ائی طرح ہمارے شخ ابن ہمام خفی نے بھی کیاانہوں نے مدۃ العمر درس وتعلیم کی کوئی اجرت نہیں کی بوجہ اللہ علم کی خدمت کرتے تھے، بوے زاہد و عابداور شخ طریقت تھے، خانقاہ کے متولی بھی خود تھے اور اس کی آمدنی ہے بھش گذارہ کے موافق لیلتے تھے، بادشاہ مصرآپ کے نہایت معتقدین میں سے تھا جب کسی معاملہ میں رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ ہی سے سوال کرتا تھا حالانکہ اس وقت حافظ مینی اور حافظ ابن حجر بھی موجود تھے۔

جس وقت آپ کی وفات کا وقت قریب ہوااور جانشین کا سوال ہوا تو آپ نے بھی بےرورعایت اپنے سب سے بہتر تلمیذعلامہ قاسم بن قطلو بغاخفی کونا مزد فرمایا کیونکہ آپ کے تلامذہ میں سے وہی سب سے زیادہ اورع واتقی تھے اوران کے غیر معمولی ورع وتقوی ہی کے باعث دوسرے ندا ہب کے علاء وصلحاء بھی ان کے معتقد تھے تی کہ جب انہوں نے شیخ عبدالبر بن الشجنہ (تلمیذشنخ ابن ہمام) سے بادشاہ وقت کی موجودگی میں مناظرہ کیا تو ندا ہب اربعہ کے علاء دورد ورب آکران کی تائید کے لئے جمع ہوگئے تھے۔

ایباہی واقعہ شخ ابوالحن سندی کا ہے (بارہویں صدی ہجری کے اکابر تحدثین میں سے تھے) جواپئے شخ واستاذ المحد ثین مولانا محد حیات سندگ کے درس میں ساکت وصامت ہیٹے رہا کرتے تھے،کوئی دوسراان کے ظاہری حال سے علم وفضل اور کمالات باطنی کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، مگر جب ان کے شخ موصوف کی رحلت کا وقت قریب ہوا تو ان ہی کو جانشین بنایا لوگ متعجب ہوئے،مگر جب آپ کے بے نظیر کمالات رونما ہوئے تو سمجھے کہ آپ سے بہتر جانشین نہیں ہوسکتا تھا۔

راقم الحروف کو حضرت العلام مولا نامحمہ بدرعالم صاحب مولف فیض الباری دامت برکاتیم کی رائے ہے اتفاق ہے کہ ۱۳۳۲ھ میں جب حضرت استاذ الاسا تذہ شخ البند قدس سرہ فی نے سفر حجاز کاعزم فرمایا تو آ پ کے بہت سے تلانہ ہ ایک سے ایک فائق ادرعلوم و کمالات کے جامع موجود متھے مگر آ پ نے بلائمی رورعایت کے حضرت اقدس علامہ تشمیری کو جانشینی کے نخر سے نواز اجوشنج ابوالحسن سندی کی طرح نہایت خاموش طبیعت زاویہ شین اور نمود و فمائش سے اپنے کو کوسول دورر کھنے والے تھے ، مگر حضرت شیخ البند ہے آ پ کے کمالات کی برتری اور بہترین صلاحیتیں مخفی نہتھیں ، آ پ نے جانشینی سے قبل و بعد صرف گزارہ کے مطابق مشاہرہ قبول فرمایا ، آ پ کا زمانہ قیام دارالعلوم کی علم ترقیات کا نہایہ آ پ کا زمانہ قیام دارالعلوم کی علم ترقیات کا نہایت زریں اور بے مثال دور تھا اور آ پ کے بے نظیروعلم و تقوی کے گہرے اثر اے اور انوار و برکات سے دارالعلوم اور باہر کی پوری فضامتا شرفتی مگر '' خوش در شید و لے دولت مستعجل بود'' و اللہ الا مو من قبل و من بعد

# بَابُ مَنُ رَّفَعَ صَوْتَهُ بَا لُعِلُمِ

(اس مخض کابیان جو کسی علمی بات کو پہنچانے کے لئے آواز بلند کرے)

(٥٩) حَدَّثَنَا آبُوُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي بِشِرٍ عَنْ يُوسُفَ بُنَ مَا هَكَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَمْرٍ وَ قَالَ تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُنَا هَا فَآدُرَ كُنَاوَقَدُ آرُهَقَتُنَا الصَّلُوةُ وَ نَحُنُ نَتَوَضَّاءَ فَجَعَلُنَا نَمُسَحُ عَلَى آرُجُلِنَا فَنَادى بِا عَلْمِ صَوْتِهِ وَيُلَّ لِلْاعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيُنِ آوُ ثَلَثًا.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمروظ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ علیہ ہم سے بیٹھے رہ گئے، پھر (آگے بڑھ کر) آپ علیہ فیصلہ نے ہم کو پالیا، اوراس وقت نماز کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے (ہم عبلت کے ساتھ) وضوکر رہے تھے۔ توہم (جلدی میں) اپنے بیروں پر پانی پھیر نے لگے، آپ نے پکار کرفر مایا، ایرایوں کے لئے آگ (کے عذاب) سے خرابی ہے، دومر تبہ یا تین مرتبہ (فرمایا) تشریح نے نماز کا وقت تنگ ہونے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ میاؤں پر فراغت کے ساتھ پانی ڈالنے کی بجائے ہاتھ سے ان پر پانی پھیر نے لگے۔ اس وقت چونکہ رسول اللہ علیہ ان سے ذرافا صلے پر تھے، اس لئے آپ علیہ کے اگر کرفر مایا کہ ایرا یاں خشک رہ جائیں گی تو وضو پوری نہ ہوگی جس کے سب عذاب ہوگا۔

حدیث میں جس نماز کا ذکر ہے وہ نماز عصرتھی اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے بیٹمجھ کر کہ نماز کا وقت تنگ ہوا جار ہا ہے جلد جلد وضو کیا اور اس عجلت میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم ہے پیردھونے کی پوری رعایت نہ ہوسکی بعض کی ایڑیاں خٹک رہ گئیں جن کود کیھ کرحضورا کرم علیاتے نے تنبیہ فرمائی اور بلند آ واز سے ناقص وضو والوں کا انجام بتلایا۔

مقصدتر جمة الباب: بيه که جهال بلندآ واز سے مجھانے بتانے کی ضرورت ہوو ہال آ واز کا بلند کرنادرست اور مطابق سنت ہاور ب ضرورت علم تعلیم کے وقار کے خلاف ہے ، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبز اور کو نصیحت فرمائی تھی۔ " واغیض من صو تک ان انسکو الاصوات لصوت الحمیو ، (بولنے میں اپنی آ واز پست رکھو بیشک سب آ واز وں سے کریہہ آ واز گدھے کی ہوتی ہے )وہ ب ضرورت اور عادة چنجتا ہے اس طرح بہت زور سے بولنے میں بعض اوقات آ دمی کی آ واز بھی ایس ہی بے ڈھٹی اور بے سری ہوجاتی ہے اس سے روکا گیا اور حسب ضرورت بلند آ واز کی اجازت دکھلائی گئی۔

ا فا دات انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ'نمسے علی اد جلنا '' میں سے کنایے گلت وجلد بازی ہے کہ گلت میں پانی بہادیا، کہیں پہنچا،کہیں بہنچا،اور پانی کی قلت تو ظاہرتھی ہی خصوصاً حالت سفر میں ، یہ مقصد نہیں ہے کہانہوں نے بیروں پرسے عرفی کیا تھا،اور یہ بھی سے نہیں کہ پہلے پیروں کا سے جائز تھا پھرمنسوخ ہو گیا جیسا کہ طحاوی سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے تھی امام طحاوی گولفظ سے مبغالطہ ہوایا ممکن ہے سے مراد عسل خفیف لیا گیا ہو جوابتداء اسلام میں ہوگا کہ پوری رعایت سے پورے پیردھونے کا اہتمام نہ تھا، جیسا کہ یہاں حدیث الباب میں بھی عجلت میں بے اعتبائی کی صورت ہوئی لیکن جب آنخضرت علیلتے نے اس معاملہ میں صحابہ کی لا پروائی دیکھی تو سخت تنبیہ فر ماکر اہتمام سے پورے پاؤں دھونے کا تھم فر مایا اوراس کو امام طحاوی کے نیان مسے رجلین کا شہوت بعض تو ی آثار سے طحاوی کے یہاں مسے رجلین کا شہوت بعض تو ی آثار سے ابھی ہے، مگروہ وضوء علی الوضوء میں ہے، وضوحدث یا وضوصلو تا میں نہیں ہے۔

حدیث الباب کے تحت حافظ عینی نے ما مک کی تحقیق جہت خوب کی ہے جو آپ کے امام عربیت ہونے پر شاہد ہے اوراس تحقیق کے ممن میں" آپ نے حافظ ابن مجراور علامہ کرمانی کی آراء پر نفتہ بھی کیا ہے جو قابل مطالعہ ہے ہم بخوف طوالت اس کوٹرک کردیا ہے۔

# مسح ہے مراد شل ہے

حافظ عنی نے کہ کہ کہ کہ اور ہو ہے۔ مراد مسل ہے ہی ہے۔ مراد مسل ہی لیا ہے، پھر حافظ عینی نے فرمایا کہ امام طحاوی کی طرف جو بات منسوب ہوئی ہے اس میں نظر ہے، کیونکہ سے مراد مسل خفیف بھی ہوسکتا ہے، جو مشابہ سے ہاور دیکھنے والا اس کو سے بھی بھی ہوسکتا ہے، جو مشابہ سے ہور کہ کہ دوسرے یہ کہ آگر پہلے سے پیروں کا دھونا فرض نہ ہوتا تو وعید کا ذکر کیوں فرماتے ، بغیر وعید کے صرف بیار شاد فرماد ہے کہ آئندہ مسل کیا کرو۔

ویسل للاعقاب میں النار : محدث ابن خزیمہ نے فرمایا: ''اگر مسے ہے بھی ادا فرض ہوسکتا تو وعید بالنار نہ ہوتی ''اس سے ان کا اشارہ فرقہ شعبہ کے اختلاف کی جانب ہے جو کہتے ہیں کہ قراءت وارجلکم (بالخفض) سے وجو بہمے بی ثابت ہا سکے علا وہ حضو ویکھنے کے وضوی صفت متو اترا حادیث سے منقول ہے جس سے پاؤں کا دھونا ہی ثابت ہا در آپ کے متو اتر عمل سے امر خدا و ندی کا بیان ہوگیا تیسرے یہ کہ کہی صحابی ہے بھی اس کے خلاف ثابت نہیں ہے بجر حضرت علی وعباس کے ،اور ان سے بھی رجوع ثابت ہے ،حضرت تیسرے یہ کہ کہی صحابی نے فرمایا کہ قمام اصحاب رسول الشور کے انہ ان کا اجماع واتفاق یاؤں دھونے پر ہو چکا ہے۔ (روہ صیدین مندر)

فتح الباری میں ہے کہ امام طحاویؒ وابن حزم نے سے کے منسوخ ہونے کا دعوی کیا ہے۔حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وضو میں پاؤں دھونے کا اٹکارا بیا ہے کہ جیسے کوئی معاند غزوہ بدر دا حد جیسے واقعات کا اٹکار کر دے۔

(محدث کے الفاظ حدثناء، اخبرنا اورا نبانا کا بیان ) جمیدی نے کہا کہ حضرت ابن عیدنہ حدثنا، اخبرنا انبانا اور سمعت کو برابر سمجھتے تھے۔
حضرت ابن سمعود رضی اللہ عند نے ارشاو فرمایا کہ رسول اکرم علیقے نے حدیث بیان فرمائی اور آپ صادق ومصدوق ہیں۔ شقیق نے حضرت ابن سمعود سے دوایت کی کہ بین نے رسول اللہ علیقے سے دوحدیثیں بیان ابن سمعود سے دوایت کی کہ بین نے رسول اللہ علیقے سے دوحدیثیں بیان فرمائیں ، ابوالعالیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے ، انہوں نے نبی کریم علیقے سے اور حضرت رسالت مآب نے اپنے رب عزوجل سے دوایت کی ، حضرت انس علیہ نے بھی حضور اکرم علیقے سے آپ کی روایت رب عزوجل سے نقل کی ، اور حضرت ابو ہریرہ نے کہا بیردوایت نبی کریم علیقے سے کرد ہا ہوں جو آپ نے تنہما رہ درب عزوجل سے دوایت نبی کریم علیقے سے کرد ہا ہوں جو آپ نے تنہما رہ درب عزوجل سے دوایت فرمائی ہے۔

(٣٠) حَدَّثَ مَا أَتَيْبَةُ بُنُ سَعِيُدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ جَعُفَرٍ عَنُ عَبُدِاللَّهِ بُنُ دِيُنَارٍ عَنُ ابُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ بُنُ دِيْنَارٍ عَنُ ابُنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ وَسُلَمَ إِنَّ مِنُ الشَّجُرِ شَجْرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسُلِمِ فَحَدِّ ثُونِي وَسُلَمَ إِنَّ مِنُ الشَّجُرِ شَجْرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسُلِمِ فَحَدِّ ثُونِي مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ مِنُ الشَّجُرِ شَجْرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَإِنَّهَا النَّخُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِثْنَا مَاهِى فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجْرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبُدُ اللهِ وَوَقَعَ فِي نَفْسِى آنَهَا النَّخُلَةُ فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا حَدِثْنَا مَاهِى يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ هِى النَّخُلَةُ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ این عمرے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا درختوں میں ہے ایک ایبا درخت ہے جس کے پ خزاں میں نہیں جسڑتے اور وہ مومن کی طرح ہے تو بچھے بتاؤ کہ وہ درخت کیا ہے؟ اے س کرلوگ جنگلی درختوں (کے دھیان) میں پڑگئے، عبداللہ بن عمر ہے کہتے ہیں کہ میرے بی میں آیا کہ وہ مجور کا میڑ ہے لیکن مجھے شرم آئی کہ (بڑوں کے سامنے بچھ کہوں) پھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ علیہ آپ ہی فرمائے وہ کونسا درخت ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا وہ مجور (کا پیڑ) ہے تشریح کے عافظ ابن حجرنے فتح الباری ص عوائے ا، پر فرمایا امام بخاری کا سقصد سے کہ مندرجہ بالا تمام صبنے اور الفاظ برابر درجہ کے ہیں ،اور اس امر میں باعتبار اصل لغت کے اہل علم میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے البت اصطلاحی لحاظ ہے اختلاف ہے بعض حضرات نے سب کو برابر ورجہ میں کہا، ان میں امام زہری، امام مالک، ابن عید، یجی القطان، اوراکٹر اہل تجاز واہل کوفہ ہیں۔ ای پر مغاربہ کا بھی ہالاستمرار عمل رہا ہے، اس کو ابن حاجب نے اپنی مختصر میں ترجیح دی ہے۔ اور حاکم نے نقل کیا کہ اشدار بعد کا فدہ ہیں ہے۔ ملاعلی قاری حنی نقری کی کہ بی مسلک امام اعظم رحمہ اللہ کا ہے اور طبقات حفیہ قرش ہے بھی عبدالکر بیم ابن اہشیم کے حالات میں اس کی صراحت ہے، لیکن جمہور محدثین مشرق کا مختار مید ہے کہ تحدیث کا طریقہ بمقابلہ اخبار کے زیادہ تو ی ہے، اس کے بعدایک اختلاف میدے کہ اگر دوایت بطریق اخبار ہوئی ہے مشرق کا مختار میدے کہ اگر دوایت بطریق اخبار ہوئی ہے بعنی شخ کے سامنے پڑھا ہے تو یہ دوایت بغیر کی قید کے بالاطلاق معتبر ہے یا کسی قید کی ضرورت ہے۔ امام بخاری، امام مالک اوراکٹر علاء کوفہ وبھرہ وجاز بغیر قید کے معتبر مانے ہیں۔ امام احمد منائی ودیگر بعض محدثین قید لگاتے ہیں۔ کہ دوایت معتبراس وقت ہوگی کہ قراء قاطیہ وائی مستعبر اس محتبر اس وقت ہوگی کہ قراء قاطیہ وائی کے اخبر نا کا کہ اخبر نا کا ساتھ صفر درت ہے، اور بعد کے حدیثا یاسموت لانے گے، اخبر نا کا ساتھ صفر درت ہے، اور بعد کے حدیثی الشخ کے لیے اخبر نا لائے گے، اخبر نا کا استعال الیے موقع پڑ نہیں کرتے اور قرء اقاعی اشخ کے لیے اخبر نا لائے گے، صدیثانی ساتھ نے کے لیے حدیثا یاسموت لانے گے، اخبر نا کا استعال الیے موقع پڑ نہیں کرتے اور قرء اقاعی اشخ کے لیے اخبر نا لائے گے، صدیثانیس لاتے۔

امام اوزاعی، امام سلم، امام ابوداؤ دوغیرہ کا بہی مختار معلوم ہوتا ہے اورا مام عظم وامام مالک کا بھی ایک قول بہی ہے امام بخاریؒ نے اسے ترجمۃ الباب ہی کے مناسب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال بھی تائید میں پیش کیے ہیں۔ بلکہ امام بخاری ابوالعالیہ کے قول کوذکر کرکے جس میں عن کے ذریعہ روایت ہے اپ اس مسلک کو بھی ثابت کر گئے کہ معتمن روایت بھی دوسری روایات مذکورہ کی طرح معتبر ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روایت عن کے ذریعہ ہوا در راوی معروف ہوں ، نیز تدلیس کے عیب سے بھی بری ہوں اور راوی کا مردی عنہ سے القاء بھی ثابت ہوتوا سے راوی گئتمام معتمن روایات بھی بدرجہ روایات متصلہ سے جھی قرار دی جائیں گی۔

#### ترجمه سے حدیث الباب كاربط

حسب تحقیق حافظ عینی وحافظ ابن حجرٌ حدیث الباب کارتر جمد سے بیر بط ہے کہ اس حدیث کومختلف طرق سے روایت کیا گیا ہے ، یہاں حضور علیقہ کا ارشاد حدثونی ماھی؟ روایت ہوا کتاب النفیر حضرت نافع کے طریق سے اخبرونی ماہی؟ مروی ہوا اورا ساعیلی کے طریق میں ا ابئونی ہے ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے حدثنا ماہی اور اخبر نامجی آیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تحدیث کی جگدا خبار ، انباء وغیرہ الفاظ بھی برابر ہولے جاتے تھے ، لہٰذا سب مساوی المرتبت ہیں۔

صدیث الباب کی شرح اگلی حدیث ۱۱ میں آرہی ہے، ملاحظہ کریں، اور قراءت مینی وقراءت علی الشیخ کے مسئلہ کی نہایت مکمل و مفصل تحقیق حضرت علامہ عثانی نے مقدمہ فتح الملهم ۲۷ میں ذکر کی ہے جس کا مطالعہ خصوصیت سے اہل علم کے لیے نافع ہے بلکہ پورامقدمہ اہل علم واساتذہ حدیث کے مطالعہ میں رہنا جا ہے اور اس کا اردوتر جمہ بھی مستقل کتابی صورت میں تشریحات کے ساتھ شاکع کرنا نہایت مفیدہ وگا۔ واللہ الموفق۔

## بَابُ طَرُحِ الْإِمَامِ الْمُسْتَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيَخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمُ مِنُ الْعِلْمِ (ايدام مقترايا ستاذ كالها استاذ كالها التاذ كالها التاذ كالها التاد كالما كالما كالما كالما كالما كالمال كال

(١١) حَدَّثَنَا خَالِدُ بِنُ مُخُلِدٍ قَالَ ثَنَا سُلِيُمَانُ بُنُ بَلالٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُاللهِ بِنُ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرٌّ عَنِ النَّبِيّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَانَّهَا مِثُلُ الْمُسُلِمِ حَدِّثَوُ بِي مَا هِى أَفَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ فَوَقَعَ فِى نَفْسِى أَنَّهَا النَّخَلَةُ فَاسَتَحْيَيْتُ ثُمُّ قَالُوا حَدِّثُنَا يَارَسُولَ اللهِ إِمَّا هِى؟ قَالَ هِى النَّخَلَةُ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ نے دوایت ہے کہ رسول اللہ عظامیۃ نے ایک بارارشاد فرمایا درخت میں سے ایک ابیا درخت ہے جس کے بیتے فزال میں نہیں جھڑتے اور وہ مومن کی طرح ہے تو مجھے بتلاؤ کہ وہ درخت کونسا ہے؟ عبداللہ فرماتے ہیں لوگ جنگلی درختوں (کے دھیان) میں پڑھے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ہی میں آیا کہ وہ مجمود کا پیڑ ہے لیکن جھے شرم آئی کہ (بروں کے سامنے پھے کہوں) بھر صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اللہ عظامیۃ آپ ہی فرمائے وہ کونسا درخت ہے؟ آپ علیات نے فرمایا وہ مجمود (کا پیڑ) ہے۔
تشریح: ترجمہ کا مقصد ہیہ ہے کہ جیسے پہلے ابواب میں اشارہ ہوا دین کی ہا تیں بیان کرنے میں سند کا لحاظ و ذکر ضروری ہے، بے سند
با تیس کہنا اور وہ بھی دین کے بارے میں خاص طور پر ندموم ہیں۔ یہاں امام بخاری بتلا نا چاہتے ہیں۔ کہ جس طرح دین کی ہا تیں بیان
کرنے کے وقت پورے تیقظ و بیداری کو کام میں لا نا چاہیے اس طرح اپنے مستفیدین وطلہ کو بھی متیقظ رکھنے کی سعی کی جائے جس کی
ایک صورت ہیہ کہ ان سے گاھے بگاہے سوالات کیے جا تیں ، پھر حدیث بھی لائے جو ترجمہ سے پوری طرح مرتبط ہے۔
دھٹرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بہتے وجیہ فرمائی کہ ابو واؤ و شریف میں حضرت معاویہ کے طریق سے ایک روایت مروی ہے کہ محضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بہتے وہائی کہ ابو واؤ و شریف میں حضرت معاویہ کے طریق سے ایک روایت مروی ہے کہ محضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بہتے وہ ایک کہ ابو واؤ و شریف میں حضرت معاویہ کے طریق سے ایک روایت مروی ہے کہ

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ؒ نے بی توجیہ فرمائی کہ ابو داؤ دشریف میں حضرت معاویہ کے طریق سے ایک روایت مروی ہے کہ حضور مطابقہ نے اغلوطات سے منع فرمایا، یعنی مغالطہ میں ڈالنے والی باتوں سے کہ ان سے لوگوں کے ذبمن تشویش میں پڑتے ہیں۔ تو امام بخاری نے بیہ تلانا جا ہا کہ حدیث معاویہ کا مقصد امتحان سے روکنا نہیں ہے کیونکہ اس سے مقصد علمی ترتی اور ذبمن کی تشخیذ ہے مقصد کسی کو پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے تا ہم اگر کسی متحن کا مقصد بھی دوسرے کو ذلیل و پریشان کرنا ہی ہوتو اس کا سوال امتحان بھی ٹرموم ہوگا۔

دوسری حدیث میں سوال کی نوعیت اس طرح قائم کی گئی ہے کہ مجیب کے جواب کے لیے بچھ رہنمائی مل جائے اور زیادہ پریشانی نہ ہو کیونکہ حضور علی ہے اس ورخت کی بچھ نشانیاں بتلادیں کہ اس کے ہے سارے سال رہتے ہیں۔ان پرخزاں نہیں آتی اور فرمایا کہ اس کا نفع کسی موسم منقطع نہیں ہوتا کہ اس کے پھل ہرزمانے میں کسی نہ کسی صورت میں کھائے جاتے ہیں۔

وجهشبه کیاہے؟

صدیث الباب اوراس سے قبل کی حدیث میں بھی مسلمان کو تھجور سے تشبید دی گئی ہے جس کی مختلف وجوہات ہوسکتی ہیں۔
(۱) استقامت میں تشبید ہے کہ جس طرح مسلمان قد وقامت کے ساتھ اخلاق وعادات فاضلہ اور دوسر سے اعمال زندگی مستقیم ہوتا ہے ای طرح کھجور کا درخت بھی مستقیم القامت ہونے کے ساتھ مستقیم الاحوال ہوتا ہے اس کے پھل کچے اور کیے مرحم کارآ مدونا نع ہیں ہے کارآ مداور تنا بھی نفع بخش ہوتا ہے دواوغذا دونوں میں مفید ہیں۔

- (۲) جس طرح مسلم اپنی زندگی اور بعد موت بھی دوسروں کے لیے سرچشمہ خیر بن سکتا ہے ای طرح کھجور کا درخت بھی بحالت حیات اور سرنے اور سو کھنے کے بعد بھی کاراً مدہوتا ہے۔
- (٣) . جس طرح انسان کا اوپری حصه سروغیره کاٹ دیا جائے تو وہ مردہ ہوجا تا ہے تھجور کا تنابھی اوپر سے کاٹ دیا جائے تو

وه مرده موجا تا ہے، مگر بيروجداوراس فتم كى دوسرى وجوه مومن وكا فرسب ميں مشترك بيں ۔

(س) محجور کی جزیں گہری اور مضبوط ہوتیں ہیں جس طرح مومن کے قلب میں ایمان مضبوطی ہے جزیکڑے ہوئے ہوتا ہے

(۵)۔ کھجورسدا بہار پیڑ ہے اس کا کھل نہایت شیریں،خوش رنگ وخوش ذا نُقد ہوتا ہے جس طرح ایک سچامسلمان بھی ہر لحاظ ہے دیکھنے اور برینے کے بعد پہندیدہ اورمحبوب ہوتا ہے۔وغیرہ (ممۃ القاری ص۳۹۳،۶۰)

(۲)۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ دجہ شبہ عدم مصرت ہے کہ جس طرح تھجور کے تمام اجزاء بحض نافع ومفیدا درغیر مصر ہوتے ہیں۔ای طرح ایک مسلمان کی شان ہے کہ اس سے بجوسلامت روی ونفع رسانی کے کوئی بات ضرر رسانی دایذاء کی صادر نہیں ہوگتی۔ المسلم من مسلم المسلمون من لسانہ ویدہ.

پھر فرما یا کہ تشبیہ کا معاملہ ہل ہے ،اس میں زیادہ تعمق وشکی اختیار کر ٹیکی ضرورت نہیں ہے۔

(2)۔ اوپرکی وجوہ مشابہت ہے معلوم ہوا کہ ایک سے مومن کی شان بہت بلند ہے، وہ مجور کے درخت کی طرح سدا
بہار متنقیم الاحوال، سب کونفع پہنچانے والا ،اوراپنے ظاہر و باطن کی کشش اور بے مفترتی کی شان میں ممتاز ہوتا ہے۔ ظاہر ہ
بہار متنقیم الاحوال، سب کونفع پہنچانے کے الا ،اوراپنے ظاہر و باطن کی کشش اور بے مفترتی کی شان میں ممتاز ہوتا ہے۔ ظاہر ہ
بیسب اوصاف اس کو نبی الانبیاء علی کے اسوہ و حسند کی پیروی واقتدا کے باعث حاصل ہوتے ہیں درخت نہ کورے مشاببت
وے کرمومن کے اجھے اخلاق وکردار کی نشاندہ کی گئی ہے۔ اور برائیوں وضرررسانیوں سے بچنے کی تلقین ہوئی ہے یہ
اس کے چنداوصاف کا اشارہ ہے ورن تفصیل میں جائے تو ایک مومن کے اندر وہ تمام ہی اوصاف، عادات اخلاق و مکارم
ہونے جاہئیں جورسول اکرم علی کے حیات طیب میں موجود تھے۔

وفقناالله جميعا لاتباع هديه وسنن صلى الله عليه وسلم بعد وكل ذرة الف الف مرة

بَابُ الْقِرَاءَ قِ وَالْعَرُضِ عَلَى الْمُحَدِّثِ وَرَاى الْحَسَنُ وَالنَّوُرِى وَمَالِكَ الْقِرَآءَ ةَ جَائِزَةٌ قَالَ آبُو عَبُدِ اللهِ سَمِعُتُ آبَا عَاصِمٍ يَّذُكُو عَنْ سُفْيَانُ النَّوْرِى وَمَالِكِ آنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ الْقِرَآءَ ةَ وَالسِّمَاءَ جَائِزُا . حَدَّثُنَا عَبِهُ اللهِ بَنُ مُوسَىٰ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِنَى عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَاسَ آنَ يَّقُولَ حَدَّثِنَى وَسَمِعَتُ وَاحْتَجَ بَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَىٰ عَنُ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قُرِنَى عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلاَ بَاسَ آنَ يَقُولَ حَدَّثِيْ وَسَلَمُ آللهُ آمَرَكَ آنَ بَعْضُهُم فِى الْقِرَاءَ وَعَلَى الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضَمَامِ بُنِ ثَعَلَيَةَ آنَّهُ قَالَ لِلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آللهُ آمَرَكَ آنُ نُعَمُ فَل الْعَالِمِ بِحَدِيثِ ضَمَامٍ بُنِ ثَعْلَيْهَ آنَهُ قَالَ لِلْنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آللهُ آمَرَكَ آنُ لَعَمُ قَالَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آللهُ آمَرَكَ آنَ لُكَ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آخُرَ ضِمَامٌ قَوْمَهُ بِذَلِكَ فَلَانً لَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ آءً وَاحْتَحَ مَالِكَ بِالصَّحِ يُقُواءً عَلَى الْقُومِ فَيَقُولُونَ آشُهَدَ نَا فُلاَنٌ وَيُقُولُ الْقَارِى آقَرَاءَ فَى قُلانً .

حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ سَلاَم قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ عَنُ عَوُفٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا بَاسَ بِالْقَوَاءَ قِ عَـلـىَ الْعَالِمِ وَحَدَّثُنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى عَنُ سُفْيَانَ قَالَ إِذَا قَراءَ عَلَى الْمُحَدِّثِ فَلَا بَاسَ اَنَ يَقُولَ حَدَّثَنِى قَالَ وَ سَمِعَتُ اَبَا عَاصِمٍ يَقُولُ عَنُ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ الْقِرَآءَةُ عَلَى الْعَالِمِ وَقِرَاءَ تُهُ سُوَاءً.

(محدث كےسامنے قراءت حديث كرنا يا محدث كى كسى موئى حديث اى كوسنا كراجازت جا منا، حسن بھرى ،سفيان ثوري ،اورامام

ما لک قراءت کے طریقہ کو جائز و معتبر بھے تھے امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے ابوعاصم سے سنا کہ سفیان و ری اورامام ما لک و و و لا حضرات قراء میں الشیخ اور ساع عن الشیخ کو جائز بھے تھے عبیداللہ بن موی ، حضرت سفیان سے رواہت کرتے ہیں کہ جب محدث کے سامنے قراء ت کی جائے تو حدثتی یا سمعت میں کوئی مضا تھ نہیں ، اور بعض محد ثین نے عالم کے سامنے قراء ت کرنے پر حفام بن نظیہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ افرموں نے ہی کریم علی ہے سوال کیا تھا۔ کیا حق تعالی نے آپ کو نماز ول کی اوائی کی بارے میں تھم فرمایا ہے؟ آپ ساتندلال کیا ہے کو قراء ت علی النبی مسئل ہے ہوئے ہو موخر دی اور ان لوگوں نے اس کو جائز و محتبر سمجھا، اور امام علی نے ضک (وستاویز یا قبالہ) کہا بی تو قراء ت علی النبی مسئل ہے ہوئے ہوئے و موخر دی اور ان لوگوں نے اس کو جائز و محتبر سمجھا، اور امام مالک نے صک (وستاویز یا قبالہ) ساتندلال کیا جوقوم کے سامنے پڑھا جائے ، چنانچہ وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں نے گواہ بنایا مالک نے صک (وستاویز یا قبالہ) کے استدلال کیا جوقوم کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو تاری کہتا ہے کہ جھے فلاں شخص نے پڑھا یا تھی برسلام نے امام معند کے سامنے دیا تا ہے تو تاری کہتا ہے کہ جھے فلاں شخص نے پڑھا یا تا ورہم بیاں کیا کہ جب محدث کے سامنے صدیث پڑھی جائے تو روایت کے وقت حدثی کہنے میں کوئی حرج نہیں ، عالم کے سامنے پڑھتایا استاذ کے سامنے پڑھتا یا ساتاذ کے سامنے پڑھتایا استاذ کو سامنے پڑھتایا استاذ کے سامنے پڑھتایا استاذ کا شاگروں کے سامنے پڑھتایا استاذ کے سامنے پڑھتایا استاذ کے سامنے پڑھتایا استاذ کی سامنے پڑھتایا استاذ کے سامنے پڑھتایا استاذ کی سامنے پڑھتایا استاذ کے سامنے پڑھتایا سامنے پڑھتایا سامنے پڑھتایا سامنے پڑھتایا سامنے کے سامنے پڑھتایا سامنے کے سامنے کو سامنے کے سامنے کے سامنے کہ سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کی سامنے کے سامنے کے سامنے کے

تشری : پہلے باب میں طلبہ کی علمی آ زبائش وامتحان کا ذکرتھا یہاں طلبہ کا حق بٹلایا گیا کہ وہ بھی اپنے اسا تذہ سے استفسار واستصواب کر سکتے ہیں اور دیدے کو در سے سن کرروایت کر نے کو وسب بھتے ہیں اور دیدے کو در ایت و عرض وغیرہ کر کے استفادہ واستجازہ بھی کر سکتے ہیں اور دیث کو دورے سن کم کے استفادہ واستجازہ بھی کر سکتے ہیں اصادیث کو دورے میں تسلیم کیا ہے جو کچھا ختلاف ہے وہ اس میں ہے کہ شخ کو سنا کر یاا ستاذ کی روایات کی صحفہ میں کمھی ہوئی موجود ہیں تو شاگر دان کو استاذ پوچیش کر کے تقصد بی واجازت جا ہے تو وہ کس درجہ میں ہوئی موجود ہیں ۔ اس لیے یہاں ان کو کم درجہ دینے والوں پر دو کر تا چا جتے ہیں۔ عنام بن تغلبہ والی حدیث سے امام بخاری وغیرہ کی پوری تا تید ہوتی ہے کہ وہ اسلا کی احکام سنا کرچیش کرتے ہیں۔ اور حضور علی ہوتی ہے کہ وہ اسلا کی استعدال دستاویز وقبالہ سے بھی بہت پختہ ہے کہ قبالہ نولیس بائع مضتری یا دائن و مدیون کے معاملہ کو دستاویز میں کھی کر گواہ بنالیتا ہے اور وہ گواہ شرعی عدالت میں بھی معتبر ہوتے ہیں۔ حالا تکہ اس قبالہ کا مضمون متعاقد مین اور گواہوں کو سنا دیا جا تا ہے وہ متعاقد مین اپنی زبانوں سے خود پھی نہیں ساتے ، نیز حافظ نے فتح الباری والے ایس کیا استعدال نوشتوں کے بارے میں سوال کیا جوان پر چھی قبال کر نظام سے خود پھی نیس ساتے ، نیز حافظ نے فتح الباری والے کہ میں نے امام مالک نے قراء ت حدیث کو آراء ت قرآن پوچی تیاں کیا جیسا کہ خطے فلال شخص نے قرآن مجد پڑھایا (حالا ککہ مال کے تو مرف سنا تھاء پڑھایڑ حالیا نہیں تھا۔

عاکم نے علوم الحدیث میں مطرف سے قتل کیا کہ میں سترہ سال امام ما لک کی خدمت میں رہا، میں نے بھی نہیں دیکھا کہ وہ تلافدہ حدیث کوموطاء پڑھ کرستاتے ہوں، بلکہ وہی پڑھکر سناتے تھے اورامام ما لک ان لوگوں پر شخت نکیر کرتے تھے، جوروایت حدیث کے سلسلہ میں ساع عن الشیخ کے سواہر طریقہ کوغیر معتبر کہتے تھے فرماتے تھے کہ حدیث میں دوسرے طریقے کیونکرغیر معتبر ہوسکتے ہیں جبکہ وہ قرآن مجید میں معتبر مانے گئے ہیں۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بیشرف امام محمد ہی کو حاصل ہوا ہے کہ امام مالک نے احادیث موطاء کی قراءت فرمائی تھی اورامام محمد نے ان کا ساع کیا، امام مالک کے تعامل سے بھی سمجھا گیا کہ وہ عرض وقراءت کو بعض وجوہ سے رائج سمجھتے ہیں، اورامام ابوحنیفہ سے بھی ایک قول اسی طرح کا ہے اور ووسرے قول سے دونوں طریقوں کی مساوات معلوم ہوتی ہے بچھ حضرات نے بیٹطبیق دی کہ اگر استاذ حدیث اپنی یاد سے زبانی احادیث سنار ہا ہے تو تحدیث رائج ہے اوراگر کتاب سامنے ہے تو عرض قراءت کی صورتیں رائح ہیں۔

اس معاملہ میں اساتذہ کے امزجہ عادات اورائے تعلیمی زمانے کے اختلاف ہے بھی فرق پڑسکتا ہے کہ ایک استاذ پڑھ کرسنانے میں زیادہ متھبت ہودوسرا سننے میں ایک کے قولی پورے تیقظ کے ساتھ سنانے کے متحمل ہوں۔ دوسرے کے نہ ہوں اور وہ صرف سننے ہی میں حق ادا کرسکتا ہو وغیرہ ، حضرت بچی القطان وغیرہ فرما یا کرتے تھے کہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ استاذ کہیں غلطی کرے قوطالب علم کواس غلطی پرمتنبہ کرنے کی جراءت نہ ہوگی ، یا غلط ہی کو سیحے مجھ کر خاموش ہورہے گا اس کے برعکس استاذ شاگر دوں کو بے تکلف روک ٹوک سکتا ہے۔ اور ابوعبید فرماتے تھے کہ میرے حق میں تو دوسروں کی قراءت زیادہ اشبت واقعیم ہے، بہنبت اس کے کہ میں خود پڑھ کر دوسروں کی قراءت زیادہ اشبت واقعیم ہے، بہنبت اس کے کہ میں خود پڑھ کر دوسروں کو ساؤں ، اس کو فتح الباری ص اااج امیں نقل کیا ہے، واللہ علم۔

(١٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يُوسُفَ قَالَ حَدُّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ هُوَ الْمَقْبُويُ عَنْ شَرِيكِ ابْنِ عَبَدِ اللَّهِ بْنَ الْمَسْجِدِ اللَّهِ بَنَ مَالِكِ يَقُولُ بَيْنَمَا نَحُنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيُّ صَلِّح اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمْ مَحَمَّدٌ وَ النَّبِي صَلَّح اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِي بَيْنَ طُهُ وَ النَّبِي صَلَّح اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا الرَّجُلُ اللَّهُ بَعَمُ فَقَالَ الرَّجُلُ اللَّهُ المَسْجِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَا اللَّهُ اللَّهُ

 سوالات میں ذراشدت سے کام لوں گا، تو آپ علیہ میرے اوپر پھے ناراض نہ ہوں؟ آپ علیہ فرمایا کہ پوچھوجو تہماری سجھ میں آئے،
وہ بولا کہ میں آپ علیہ کو اپنے رہ کی اور آپ علیہ میں اور آپ علیہ کو کوں کرب کی تم دیتا ہوں تی بتا ہے کہ اللہ نے آپ علیہ کو کتام لوگوں
کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لئے بھیجا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا، اللہ جانتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے پھراس نے کہا میں آپ علیہ کو اللہ کی متح دیتا ہوں بتا ہے کہ ہاں یہ بات ہے پھروہ بولا کہ میں آپ علیہ کو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ ہاں یہی بات ہے، پھروہ بولا کہ میں آپ علیہ کو اللہ کی تم دیتا ہوں (بتلا ہے) کیا اللہ نے سال میں اس رمضان کے مہینے کے روز ہور کھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ علیہ کی کہا تہ ہوں کیا اللہ خانتا ہے کہ ہاں کہی بات ہے، پھروہ بولا میں آپ علیہ کے دیا ہوں کیا اللہ خانتا ہے کہ ہاں کہی بات ہے، پھروہ بولا میں آپ علیہ کے دیا ہوں کیا اللہ خانتا ہے کہ ہاں کہی بات ہے، پھروہ بولا میں آپ علیہ کے ذر مایا، اللہ جانتا ہے کہ ہاں کہی بات ہے تھم دیا ہے کہ ہمارے مالہ دیا ہوں گیا اللہ جانتا ہے کہ ہاں کہی بات ہے تھی ہوں ، میں منام ہوں نگا ہے کہ اپنی این معربین بکر کے بھائیوں میں ہوں۔
اس پراس مختص نے کہا کہ جو پچھا دکام آپ علیہ کے ہو کہ ہو بی جوں۔
اس پراس مختص نے کہا کہ جو پچھا دکام آپ علیہ کا نیوں میں ہے ہوں۔

اس حدیث کوموی اورعلی بن عبدالحمید نے سلیمان ہے روایت کیا ہے،انہوں نے ثابت ہے، ثابت نے انس ﷺ ہے اور حضرت انس ﷺ رسول اللہ علیہ ہے۔روایت کرتے ہیں۔

تشریک: حضرت انس بن ما الک علیہ ہے یہاں دوحدیث مروی ہوئیں۔اگلی حدیث (۱۲) میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں قرآن مجید میں ممانعت کردی گئی تھی کہ حضورا کرم علیہ ہمیں ہوا اشتیاق رہتا تھا کہ کوئی زیرک عقلمند بدوی آئے اور حضورا کرم علیہ ہمیں ہوا اشتیاق رہتا تھا کہ کوئی زیرک عقلمند بدوی آئے اور حضورا کرم علیہ ہمیں ہوا است کرے ہم آپ علیہ ہمیں ہوا بات ہے اپنی علمی بیاس بچھا کیں، چنا نچہ ایسا ہی ایک بدوی حنام بن تعلیم آیا اور نہایت بے مقلق سے سوالات کرے ہما کہ بیا عرض کردیا کہ مجھ سے سوال کرنے میں گنوار پن کا اظہار ہوگا ، ممکن ہے کہ خلاف شان وادب بھی کوئی بات ہوجائے اس لئے آپ علیہ ناراض ند ہوں ، آپ علیہ نے بھی اس کو مطمئن فرمادیا تا کہ بے تکلف ہر بات ہو چھ سکے، پھر آپ علیہ نے اس کے ہرسوال کا جواب نہایت خندہ پیشانی ہے دیا۔

بحث ونظر: فاناخه فی المسجد (اس نے اپنااونٹ مجدیں بٹھادیا) اس سے مالکیہ نے استدلال کیا کہ جن جانوروں کے گوشت علال ہیں۔ان کے ابوال واذبال نجس نہیں، بلکہ پاک ہیں، کیکن اس سے استدلال اس لئے بچے نہیں کہ روایت میں بظاہر تسامح ہوا ہے، بٹھلایا تو مسجد کے باہر بی کے حصے میں ہوگا، مگر چونکہ وہ حصہ مسجد ہے متصل تھا یا اس سے متعلق اس لئے فی المسجد کہددیا۔

حافظ نے فتح الباری ص اااج امیں لکھا کہ یہاں ہے استدلال اول تو اس کئے سیحے نہیں کہ صرف احتمال اس امر کا ہے کہ وہ اونٹ پیشاب وغیرہ کر دیتا، لیکن کر دینا ثابت نہیں، دوسرے یہ کہ ابوقعیم کی روایت میں اس طرح ہے کہ وہ بدوی مجد کے پاس پہنچا تو اونٹ کو بٹھا یا اس کو باندھا اور پھر خود مجد میں داخل ہوا، معلوم ہوا کہ اونٹ کے ساتھ مجد میں داخل نہیں ہوا اور اس ہے بھی زیادہ صرح کے روایت ابن عباس کے کہ جو مسندا حمد و حاکم میں ہے کہ اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازہ پر بٹھایا اور باندھا پھر مسجد میں داخل ہوا، اس لئے حدیث الباب میں بھی یہی مرادلیں گے کہ مسجد کے آگے چوترے پر یا دروازہ مسجد پر باندھا وغیرہ، ای طرح حافظ بینی نے بھی ندکورہ بالا دونوں

کے آیت کریمہ بہے میں بھا الذین امنو الا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤ کم (مائدہ) اے ایمان والوالی با تیں نہ پوچھا کروکہ اگروہ تم پرظا ہرکر دی جا تیں تو تم کو بری معلوم ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی کریم علی ہے سے صرف تیرہ سوالات کئے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے قرمایا کداس سے مرادوہ سوالات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نہ یوں توان کی تعداد بہت زیادہ ہے

روایات لکھ کرجواب دہی کی ہے۔

بیان اختلاف نداہب: واضح ہوکہ مساکول السلحم جانوروں کے ابوال وازبال امام اعظم اور امام شافعی وامام ابو بوسف کے خرجب میں نجس ہیں اور امام مالک وامام احمد وزفر اور امام محمد کے خرد کیا ابوال پاک ہیں اور امام مالک کا خرجب ازبال کی بھی طہارت کا ہے امام محمد ہے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ طہارت کا ہے امام محمد ہے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ طہارت کا ہے امام محمد ہے۔ ان شاء اللہ تعالی ۔ قدا جبت ک : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھی موضع ترجمة الباب ہے یعنی حضو مقابط نے سائل کی بوری ہات من لی اور ابھی اس کا جواب ارشاو فرما کیں ہے۔

**رواہ موسیٰ**: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا حافظ نے اس موقع پرلکھا کہ امام بخاریؒ نے یہاں تعلیق اس لئے کی ہے کہ موٹ بن اساعیل کے استاذ سلیمان بن مغیرہ ہیں ،ان کوامام بخاری نے قابل احتجاج نہیں سمجھا۔اس لئے موصولاً ان کی روایت نہیں لی

حافظ مینی نے اس پرحافظ کی گرفت کی اور فر مایا کہ بیتو جیداس لئے درست نہیں کہ موٹی بن اساعیل کی روایت سلیمان بن مغیرہ کے ذرایعہ موصولاً بخاری ہی میں باب پر د المصلی من بین یدید میں موجود ہے۔ پھر قابل احتجاج نہ سیجھنے کی بات کیسے چل سکتی ہے؟

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ معلوم ہوا کہ حافظ ہی اس میدان کے مرذبیں ہیں، اور ہمارے حافظ بینی بھی کسی طرح کم نہیں ہیں ای لئے حافظ پرالی کڑی گرفت کی ہے، یہ بھی بجیہ جسن اتفاق ہے کہ جس طریق روایت پراو پر بحث ہوئی ہے وہی انگی حدیث اسلا) میں (موئی بن اساعیل عن سیلمان بن مغیرہ) موجود ہے گر چونکہ وہ صرف فربری کے نسخت سے بخاری میں ہے، دوسر نے نسخوں میں نہیں ہے، اس لئے نہ فتح الباری میں اس کا ذکر ہے نہ عمدۃ القاری میں، البتہ بخاری کے مطبوعہ نسخوں میں ہے، ای لئے ہم نے بھی اس کا ذکر کہا ہے اور شایدای باعث حافظ مینی نے اس کا حوالہ نہیں دیا، اور صرف سترہ والی حدیث کا ذکر کیا، گرتجب ہے کہ حافظ نے دونوں ہی کونظرا نداز کردیا۔

## حديث الباب ميں حج كاذكر كيوں تہيں؟

حافظ عینی اور حافظ ابن مجر دونوں نے اس کے جواب کی طرف توجہ کی ہے اور لکھا کہ آگر چہ یہاں شریک بن عبداللہ بن الی نمر کی روایت انس علی میں ج کا ذکر نہیں ہے، مگر مسلم شریف وغیرہ کی روایت ثابت عن انس علی میں ج کا ذکر موجود ہے اور حضرت ابن عباس علی وحضرت ابو ہر برہ معلی کی روایات میں بھی اس کا ذکر ہے، پھر حافظ عینی نے لکھا کہ کرمانی نے یہاں میہ وجہ قائم کی ہے کہ حنام کی حاضری ج کی فرضیت ہے پہلے کی ہے یاس لئے کہ وہ ج کی استطاعت ندر کھتے تھے، حافظ عینی نے لکھا کہ درحقیقت کرمانی نے جو پچھ لکھا ہے وہ ابن الین میں موسکت اور ان کو واقد کی اور محربی جاس قول سے مخالط ہوا کہ حتام ہو میں حاضر ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک ج فرض نہیں ہو انت کے ج

- (۱) مسلم شریف کی روایت سے ثابت ہے کہ صام کی آ مدسورہ مائدہ کی آیت نہی سوال کے بعد ہوئی ہے،اور آیت مذکورہ کا نزول خود بھی بہت بعد میں ہواہے۔
- ِ (٢) اسلام کی دعوت کے لئے قاصدوں اور دعوت ناموں کا سلسلم کے حدیبیہ کے بعد ہوا ہے (جوا ھیں ہوئی تھی) بلکہ بیشتر حصہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے (جو ۸ھیں ہوئی)
- (m) حضرت ابن عباس رضی الله عنهها کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ صام کی قوم ان کی واپسی کے بعد اسلام لائی ہے اور پنوسعد کا قبیلہ

واقعدتین کے بعد داخل اسلام ہواہے بیوا قعہ شوال ۸ ھ کا ہے۔

راقم الحروف کا خیال ہے کہ ابن النین کے سامنے بھی مسلم شریف کی روایت مذکور ہ بالانہیں ہیں ورنہ وہ واقتدی وغیرہ کے قول مرجوح سے استعانت نہ کرتے ، واللہ علم ۔

مہم علمی فاکدہ: حضرت امام اعظم کی طرف مشہور تول میں منسوب ہے کہ وہ قراءت علی الشیخ کوقراءت شیخ پرتر جیج دیے تنے (کماذکر فی التحریر وغیرہ) جواکشر علاء و مذہب جمہور کے خلاف ہے لیکن جیسا کہ مقدمہ فتح المہم میں ہے، یہی قول محدث ابن ابی ذئب وغیرہ کا بھی ہے اور ایک روایت امام مالک ہے بھی اسی طرح ہے، نیز دار قطنی وغیرہ میں بہت سے علاء ومحد ثین کا بھی ند بب بیان ہوا ہے دوسرے یہ کہ خود امام عظم نے بروایت امام مالک سے بھی اسی طرح ہے، نیز دار قطنی وغیرہ میں بہت سے علاء ومحد ثین کا بھی ند بولوں کو مساوی ورجہ میں جھیتے تھے، جو امام مالک اور آپ کے اصحاب واکثر علاء تجاز وکوفہ وامام شافعی و بخاری ہے بھی مروی ہے لہذا اس مسئلہ میں کوئی اہم اختلاف نہیں ہے بلکہ محدث مالک اور آپ کے اصحاب واکثر علاء تجاز وکوفہ وامام شافعی و بخاری ہے بھی مروی ہے لہذا اس مسئلہ میں کوئی اہم اختلاف نہیں ہے بلکہ محدث اگرا پی حفظ پر اعتماد و بھرومہ کر کے تحدیث کرے گا تو اس کی وجہ ہے اس کوقراء تعلی الشیخ پر بھی ترجے مل سکتی ہے، چنانچ محدث کمیر ابن امیر الحاج نے فر مایا کہ ''اس صورت کے بیش نظرامام اعظم' ہے ترجے قراء تعلی الشیخ کوئی الاطلاق بلاتفصیل ندکور کے قبل کرنا (جیسا کہ بہت سے حضرات نے کیا ہے) متاسب نہیں ہے (مقدر شاہم میں د)

معلوم ہوا کہ حضرت امام اعظم کی طرف بعض اقوال کی نسبت ہے احتیاطی ہے یا بے تفصیل وتقبید ہونے سے بھی دوسروں کوغلط نہی ہوئی ہے اور اس سے پچھلوگوں کوزبان طعن کھولنے کا بھی موقع مل گیا۔واللہ المستعان

(١٣) حَدَّفَ مَا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُلِيْمَانُ بَنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنُ اَنَسٌ قَالَ نُهِيْنَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَكَانَ يُعْجِئَنَا اَنْ يُجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ اَهُلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَلَتَحُنُ نَسُمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنُ اَهُلِ اللهُ عَزَ وَجَلٌ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُعْجِئَنَا اَنْ يُجِينَ اللهُ عَزَ وَجَلٌ مَنُ اللهُ عَزَ وَجَلٌ وَاللهَ عَلَى صَدَقَ فَقَالَ فَمَنُ حَلَقِ السَّمَآءَ قَالَ اللهُ عَزَ وَجَلٌ قَالَ فَمَنُ حَلَقَ السَّمَآءَ وَكَانَ اللهُ عَزُ وَجَلٌ قَالَ فَمَنُ حَلَقَ السَّمَآءَ وَحَلَقَ اللهُ عَرُ وَجَلٌ قَالَ اللهُ عَرُ وَجَلٌ قَالَ فَمَنُ حَلَقَ السَّمَآءَ وَكَالَ اللهُ عَزُ وَجَلٌ قَالَ فَمَنُ حَلَقَ السَّمَآءَ وَحَلَقَ اللهُ عَرُ وَجَلٌ قَالَ اللهُ عَرُ وَجَلٌ قَالَ فَمَنُ حَمَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللهُ عَزُ وَجَلٌ قَالَ فَمَنُ حَمَلَ وَلَعَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَرُ وَجَلٌ قَالَ فَمَنُ حَمَلَ وَيُهَا الْمَنَافِعَ قَالَ اللهُ عَرُ وَجَلٌ قَالَ فَمَنُ حَمَلَقَ السَّمَآءَ وَحَلَقَ السَّمَآءَ وَحَلَقَ السَّمَآءَ وَحَلَقَ اللهُ مَامَولُكَ اللهُ عَلَى وَجَعَلَ فِيهِا الْمَنَافِعَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمہ: حضرت انس علیہ حدودایت ہے کہ ہم کوتر آن میں اس کی ممانعت کردی گی کہ رسول اللہ عظافہ ہے بار بارسوال کریں اور ہماری بین فوائی ہے ہیں کہ ایسے کے کا کا کہ اس کے ہم کوتر آپ علی کا رہے کا اللہ ہے ہیں کہ ایسے کا کا کا کہ ہوا ہے گا گا کہ ہمارے پاس آپ علی کے کا قاصد پہنچا تھا اور اس نے ہمیں بتلایا کہ آپ علی کا ایس کے کا ہمی پہنچا تھا اور اس نے ہمیں بتلایا کہ آپ علی کہ ایس کے بیدا کیا ہمی ہیں کہ بیشیا آپ کو اللہ بزرگ و برز نے ہوئی کہ بیان کر ہیجا ہے آ اس کی میں کہ بیشیا آپ کو اللہ بزرگ و نے دوہ پولاء اچھانہ میں است کے کا کہ اس کے بیان کو بین کہ بیشیا آپ کو اللہ بزرگ نے دوہ پولاء اچھانہ میں است منافع کس نے رکے آپ سیلی نے نے دو بالا اللہ نے آپ کی اللہ نے آپ کی اللہ نے آپ کی اللہ نے آپ کی اللہ نے آپ سیلی کو بین کہ بیتا ہے کہ اور اس میں است منافع کس نے رکے آپ سیلی کے نے دو بالا اللہ نے آپ سیلی کو بین کہ بیتا ہے کہ بیتا ہ

ترجمہ سے رابط: هام نے فرستادہ ، رسول الله علیہ ہے معلوم کی ہوئی با تیں حضورا کرم علیہ کی خدمت میں عرض کیں اور آپ علیہ نے تھدیت فرمائی ، اس معلوم ہوا کہ شخ کا زبان سے بیان کرنائی ضروری ٹیس بلکہ شاگر دپڑھا اور شخ تھدین کردی تو وہ بھی معتبر ہے ، بیبی امام بخاری کا مقصد ہے۔

تشریح : شرح صدیدہ مشل سابق ہے ، ایک بات مزید بیہ علوم ہوئی کہ زمین آسان پہاڑ وغیرہ سب خدا کی تعلق اور حادث ہیں افا وات انور : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ خلق کا معنی کی چیز کا تم عدم سے اختیار وقد رت کے ذریعہ وجود میں آ نا ہے اور ہمارے نزد یک تمام عالم اور اس کی ہرچھوٹی بڑی چیز حادث و تعلق کا معنی کی چیز کا تم عدم سے اختیار وقد رت کے ذریعہ وجود میں آ نا ہے اور ہمارے کوئی بھی قدم عالم کا قائل نہوں چیا گئی خدوق ہے اور حدوث عالم کا شوت تو اتر سے ہے ، حافظ این تیمیہ نے فرمایا کہ فلاسفہ میں کوئی بھی قدم عالم کا قائل نہوا حالا نکہ قدم عالم کا عائل ہوا حالا نکہ قدم عالم کا عائل ہوا حالا نکہ قدم عالم کا حقیدہ پہنفی تھے ، البت بعض صوفیا کی طرف بعض عقیدہ باطل ہے اور اس کا قائل کا فرے ہم سے پہلے بھی تمام اور اس کی عقیدہ پہنفی تھے ، البت بعض صوفیا کی طرف بعض اشیاء عالم کا قدم منسوب ہوا ہے ، جیسے شخ آ کبر گر علامہ شعرانی شافی نے کہا کہ اس قسم کی تمام عبارتیں شخ آ کبر کی طرف شخص ہوئی ہیں اور دوسروں نے اس کی تا معام کی تعلیدہ پر تعلق اگر وہ تھر مسائل میں بھی شخ آ کبر کا تفر دشہور ہے ، مثلا یہ کہا کہ فرعون کو عذا ہ تو ہوگا ، گر وہ مخلد فی النار نہ ہوگا۔

العلوم نے بھی بینسبت کی ہے ، اس کے علاوہ بعض مسائل میں بھی شخ آ کبر کا تفر دشہور ہے ، مثلاً یہ کہا کہ فرعون کو عذا ہ تو ہوگا ، قرعون کو عذا ہ تو ہوگا ، گر وہ مخلد فی النار نہ ہوگا ۔

میں نہیں ، ای کے کہا کہ فرعون کو عذا ہ تو ہوگا ، خلا کہ النار نہ ہوگا ۔

پر حضرت شاہ صاحب ؓ نے یہ بھی فرمایا کہ علامہ دوانی نے جوجا فظ ابن تیمیہ کی طرف جوقدم عرش کی نسبت کی ہے وہ میرے نز دیک

صیح نہیں۔اور میں نے اس بات کواپنے قصیدہ الحاقیہ بنوعیۃ ابن القیمؒ میں بھی ظاہر کر دیا ہے۔

ع والعرش ايضاحادث عند الورى ومن الخطاء حكاية الدواني

پھرفر مایا کہ حدوث ذاتی کا بھی فلاسفہ میں ہے کوئی قائل نہ تھا،اس کا اختراع سب نے پہلے ابن سینانے کیا،جس ہے اس کا مقصد اسلام وفلسفہ کومتحد کرنا تھا۔

فلاسفه یونان افلاک وعناصر کوقدیم باشخص اور موالید ثلاثه (جمادات، نباتات وحیوانات کو) قدیم النوع مانتے ہیں، جس کا بطلان میں نے اپنے رسالہ حدوث عالم میں کیا ہے۔

ابن رشد نے ، تہافت الفلاسف بھی امام غزائی پراعتراضات کے بیں بیں نے ایک رسالہ بیں اس کے بھی جوایات لکھے بیں گروہ رسالطی ٹبیں ہوا، پھر فرمایا کہ میرے نزویک ابن رشد ، ابن بیناسے زیادہ حاذق ہا ورارسطوے کلام کو بھی اس سے زیادہ سمجھا ہے۔
بَا بُ مَا یُذْکَرُ فِی الْمُنَاوَلَةِ وَ کِتَابِ اَهُلِ الْعِلْمَ بِا الْعِلْمِ اِلَى الْبُلْدَانِ وَقَالَ آنَسٌ لِنَسَخَ عُشُمَانَ الْمُصَاحِفَ بَابُ بُنُ سَعِیْدٍ وَمَالِکَ ذَلِکَ جَآئِزًا وَ احْتَجَ بَعُصُ اَهُلِ الْحِجَاذِ فِی فَبَدُ اللّٰهِ ابنُ سَعِیْدٍ وَمَالِکَ ذَلِکَ جَآئِزًا وَ احْتَجَ بَعُصُ اَهُلِ الحِجَاذِ فِی فَبَدُ اللّٰهِ ابنُ سَعِیْدٍ وَمَالِکَ ذَلِکَ جَآئِزًا وَ احْتَجَ بَعُصُ اَهُلِ الحِجَاذِ فِی الْمُنَاوَلَةِ بِحَدِیْتِ النّبِی طَالِحَ حَیْثَ کَتَبَ لِآمِیْ النّاسِ وَاحْبَرَهُمْ بِاَهُو النّبِی طَالِحَ اللّٰهِ الْمُنَاوَلَةِ مِحَدِیْتِ النّامِی وَاحْبَرَهُمْ بِاَهُو النّبِی طَالِکَ ذَلِکَ الْمُعَامِدَ الْمُعَامِدَ مَکَانَ كَذَاوَكَذَافَلَمُا بَلَغَ ذَلِکَ الْمُكَانَ فَرَاهُ عَلَى النّاسِ وَاحْبَرَهُمْ بِاهُو النّبِی طَالِکَ اللّٰمَا الْعَامِدُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِی طَالِکَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَالِ الْمَكَانَ فَرَاهُ عَلَى النّاسِ وَاحْبَرَهُمْ بِاهُو النّبِی طَالِکَ اللّٰمَالِکَ الْمُکَانَ قَرَاهُ عَلَى النّاسِ وَاحْبَرَهُمْ بِاهُو النّبِی طَالِکُ اللّٰمُ اللّٰمَالِ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ ال

م جمہ: حضرت ابن عباس فی نے بیان فرمایا کر رسول اللہ علی نے ایک فیض کو اپنا خط دُے کر بھیجا اور اے بیتم دیا کہ اے حاکم بحرین کے باس اور جمہ اللہ علی ہے ۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسری (شاہ ایران) کے باس بھیج دیا۔ توجس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو اے چاک کرڈ الا راوی کہتے ہیں اور بھرا خیال ہے کہ ابن میتب نے (اس کے بعد بھے ہے کہا کہ اس واقعہ کون کر رسول الشفائی نے ان لوگوں کے لئے بھی کلائے کوئرے ہوجانے کی بددعا فرمائی۔ تشریح : امام بخاری نے سابق ابواب ہیں قراءت شخ ، سماع عن الشخ اور عرض وغیرہ کی صور تیں بیان فرما کیں تھیں ، یہاں دوصور تیں دوسری بیان فرما کیں ، مناولہ یہ ہے کہ شخ اپنی کھی ہوئی روایت یا کتاب لکھ کرشا گر کو دیتا ہے کہ میں ان روایات یا کتاب کی اجازت تم کو دیتا ہوں تم اس کی روایت میری سند ہے کہ شخ ہو، اس مناولہ کومناولہ مقرونہ بالا جازة کہتے ہیں ہے جہور کے نزد یک جحت ہے۔ گوتحد بیث واخبار کے برابر نہیں ، اس کے بعداس امر میں اختلاف ہے کہ تملیذروایت کے وقت حد ثناوا خبر تا کے الفاظ بغیر قید مناولہ کے کہ سکتا ہے یا نہیں؟

دوسری صورت مگاتبہ کی ہے کہ شیخ اپنے شاگر دکے پاس تحریر بھیجتا ہے، جس میں روایت جمع کی ہوئی ہیں اور لکھتا ہے کہ جب سے روایات کی تحریر تبہارے پاس پہنچے تو تم انکی روایت میری سندے کر سکتے ہو، مگراس روایت کی اجازت جب ہی ہے کہ روایت کے وقت سے ضرور ظاہر کرنے کہ مجھے اس کی اجازت بذر بعیہ کتابت حاصل ہوئی ہے۔

امام بخاریؓ نے مناولہ کے جواز کے لئے توسیع کر کے حضرت عثمان عظاہ کے مصاحف کیجیجے کو بطور دلیل پیش کیا ہے اور پھر حضور اکرم علیقے کے کمتوب گرامی کو پیش کیا جوزیادہ واضح طور پر جواز منا ولہ پر دلالت کرتا ہے۔

حضرت عثان ﷺ کےمصاحف کی تعدادا بوحاتم نے سات کھی ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایک نقل مکہ معظمہ، شام ،کوفہ، بھرہ ، بحرین ویمن بھیجی تھی اورا یک نقل اپنے پاس رکھوالی تھی۔

معلوم ہوا کدارمال کتب کاطریقہ بھی معتبر ہے اور جب وہ قرآن مجید کے حق میں معتبر ہوسکتا ہے تو حدیث کے بارے میں بدرجداولی متند ہونا جا ہے۔

یہ امریکی قابل ذکر کہ آلیات کی ترتیب توخود آنخضرت علیقے کے وقت میں قائم ہوگئ تھی کہ ہر آیت کے نزول کے وقت آپ علیقے کا تب وحی کو بلا کر فرمادیا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دیا جائے لیکن بیسب آیات وسورمختلف چیزوں ریکھی ہوئی تھیں۔

حضرت ابو بکرصد بق ﷺ کے زمانہ میں ہرصورت کے ان منتشر قطعات کو یکجا کردیا گیااور ہر پپورت پوری پوری یکجا ہوکر مکتوب ومحفوظ ہوگئی، پھر حضرت عثمان ﷺ نے سب سورتوں کو یکجائی شکل (مصحف کی صورت) میں کر دیا اور صرف لغت قریش پر قائم کر دیا، جس پر اصل قرآن مجید کا نزول ہوا ہے اور آپ نے ایک ہی رسم الخط متعین کر کے اس کی نقول تمام مما لک کو بھوادیں، اس طرح آپ نے مختلف لغات کے عارضی توسعات ختم فرمادیے تا کہ اختلافات کا کلی طور پر سد باب ہوسکے۔

#### واقعه ملاكت وبربادي خاندان شاهي ايران

پنچی تو اپنے اوراپنے ساتھ کے ایرانی لشکریوں کے اسلام لانے کی خبر آنخضرت علیہ کے خدمت میں بھیج دی، ابن سعد کی روایت میں اس طرح ہے کہ جب سری نے مکتوب گرامی چاک کر دیا تو بمن کے گور زبا ذان کو تکم دیا کہ اپنے پاس سے دو بہا درآ دمی تجاز بھیجے، جو میرے پاس اس (مدمی نبوت) کے تیجے حالات لائیں۔ باذان نے اپنے خاص مدار المہام اورایک دوسر شخص کو اپنا خط دے کر حضور اکرم علیہ ہے پاس بھیجا، وہ مدینہ طیبہ پنچے اور آپ علیہ کی خدمت میں وہ خط بیش کیا وہ اس وقت رعب و جلال نبوت کے سبب لرزہ براندام تھے، آپ علیہ مسکرائے اوران دونوں کو اسلام کی دعوت دی۔

پھرفر مایا: اپنے آقا کومیری طرف سے بینجر پہنچا دیٹا کہ میرے رہ نے اس کے رب سرنی کوائی رات میں سات پہر کے بعد موت

کے گھا شا تارویا ہے اور بیمثل کی شب اجمادی الاولی کے دھی ، اس طرح کرفی تعالیٰ کی تقدیر و مشیعت کے تحت خسر و پرویز کے بیٹے شیر و بیا
جی نے باپ کوفل کر دیا (عمدة القاری ص ۱۳۰ نے ا) اس کا ظاہری سب بیہ ہوا کہ شیر و بیا پی مائند رشیری نامی پر عاشق ہوگیا اور اس کے وصال

کے لئے بہی تدبیر سوجھی کہ باپ کوفل کر دے کی طرح باپ کوبھی اس کے خطرنا ک ارادے کی اطلاع مل گئی تھی اس لئے اس نے بیکیا کہ اپنے فاص شاہی دوا خانے میں ایک زہر کی شیشی پر''اکسیریا ہ'' کا لیمبل لگا دیا، تاکہ بعد کواسے بیٹا استعال کرلے، چنا نچہ ایمانی ہوا، باپ کوفل

ماص شاہی دوا خانے میں ایک زہر کی شیشی پر''اکسیریا ہ'' کا لیمبل پڑھ کر نہایت خوش ہوا، دھو کہ ہے وہ زہر پی گیا اور فوراً ہی مرگیا،

کرنے کے بعد شیر و بیہ نے شاہی تخصوص دوا خانہ کو کھولا اور اس شیشی کا لیمبل پڑھ کر نہایت خوش ہوا، دھو کہ ہے وہ زہر پی گیا اور فوراً ہی مرگیا،

اس کے بعد زیام حکومت اس کی بیٹی کومپر دہوئی جواس کونہ سنجال کی اور زمانہ ظافت عثانی تک اتنی ظیم الشان سلطنت کی ایہ نہ سے ایمن اس سلطنت کی ایہ نہ سے ایمن اس سلطنت کی ایہ نہ ہوئے ہوا کہ کوئی اس کو بیان نہ سکے ایک دن گڈریے کاروپ بنا کے ہوئے جمام میں رویوش تھا کہ پکڑا گیا اور قبل کردیا گیا۔

بظاہراوپر کے ذکر کئے ہوئے دونوں واقعات درست ہیں،اور شایداییا ہی ہوا ہوکہ کسری نے پہلے تو شدت غضب ہے مغلوب ہوکر باذان کو بھی تھم دیا کہ خود جاکر آنخضرت علی ہے بازپر س کرے،اور باذان کے قاصد کو آپ علی ہے نے کسری کے قبل ہونے کی خبر بقید ماہ و دن بتلا دی،اس کے بعد کسری نے ٹھنڈے دل سے سوچا ہوگا کہ آپ علی ہے حالات معلوم کرے، باذان کو پھر ککھا اوراس پر باذان نے دوبارہ قاصد بھیجاوروہ ان ونوں میں مدین طیبہ پنچے ہیں۔، جن میں خسر و پرویز کافتل ہوا ہے، واللہ اعلم و علمہ اتم، سبحانہ و تعالیٰ وہو الذی یغیر و لا یتغیر

مجت ونظر: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مناولہ کی صورت تو متندہونی ہی چاہیے خصوصاً جبکہ مقرون بالا جازت ہوتو اور بھی تو ی ہے،
رہی مکا تبت کی صورت وہ جب ہی جمت ہوگی کہ کا تب و مکتوب الیہ کی تعیین غیر مشکوک ہو، پھر فرمایا کہ میرے نزدیک محقق ہات ہیہے کہ مال
کے دعووں میں خط کافی نہیں ہے، مثلاً کوئی کے کہ میرے پاس فلاں کی تحریر ہے، جس میں میرے ایک ہزار روپے قرض کا اس نے اقرار کیا
ہے اور مدعی علیہ اس سے مشکر ہو، اس کے علاوہ دوسرے معاملات طلاق ، نکاح ، عماق وغیرہ میں خط ضرور معتبر ہوگا اور ہمارے عام کتب فقہ
میں بھی خط کے ذریعے صحت وقوع طلاق کی تصریح موجود ہے ، دیکھو فتح القدیر وغیرہ۔

ابن معین نے فرمایا کہ کتابت کے معتبر ہونے کے لئے ایک شرط امام اعظمؓ نے یہ بھی لگائی ہے کہ کا تب کو وہ تحریراول ہے آخر تک برابر یا در بی ہو بھی وقت درمیان میں بھول نہ گیا ہو ، البتہ صاحبین نے اس میں توسع کیا ہے کہ اگر اپنی تحریر دکھے کربھی یا دہ ہے گا کہ یہ میری ہی تحریر ہے تب بھی وہ معتبر ہے ، اور اول ہے آخر تک برابر یا در ہنا ضروری نہیں۔ 44

حضرت شأه صاحب نے میر محمل مرمایا کہ امام بخاری نے ان ابواب میں بہت ہے مسائل اصول حدیث کے بیان فرمائے ہیں اور نہایت عمدہ و بہتر تالیف اصول حدیث میں شیخ شمس الدین مخاوی کی '' فتح المغیث' ہے نیز حافظ ابن حجر کی'' المنکت علمے ابن الصلاح'' بھی خوب ہے۔ الیضاح البنجاری کی شخصیت میر نظر:

امام بخاریؓ نے جوترجمۃ الباب میں بیفر مایا کہ عبداللہ بن عمر ، کیٹی و ما لک نے بھی مناولہ کومنٹند سمجھا ہے اس پر مذکورہ بالاتقریر درس بخاری ص ۱۳۳۳ج۲ میں ایک کمبی بحث ملتی ہے جس کے اہم نقطے رہیں

(۱) عبداللہ بن عمرےاغلب بیہ ہے کہ عبداللہ بن عمر عمری مراد ہیں بیغنی عبداللہ بن عمر بن عضم بن عمر بن الحظاب ّ عبداللہ بن عمر مراذ نہیں کیونکدان ہے منا ولہ کے سلسلے میں اس تشم کی کوئی نقل منقول نہیں ہے۔

(۲) حضرت علامہ کشمیری کے نز دیک عبداللہ بن عمرعمری حسن کے درجہ کے راوی ہیں ، امام تر ندی نے کتاب الحج میں ان ک حدیث کی تحسین فرمائی ہے ، امام بخاریؒ نے بھی ان کا نام مقام احتجاج میں ذکر کیا ہے ، اس سے معلوم ہوا کہ بیعبداللہ بخاری کے نز دیک بھی قابل احتجاج ہیں احناف کے لئے اتناہی کا فی ہے کہ امام بخاریؒ انہیں ضعیف نہیں مانتے ۔

(٣) يعبدالله عرى حديث ذواليدين كراوى بين اوراحناف ان سے استدلال كرتے بين \_

(٣) حافظ ابن جمر چونکداحناف کے ساتھ رواداری بر تنائبیں چاہتے اس لئے کوشش فرماتے ہیں کہ یکسی طرح عمری ثابت نہ ہوں بلکہ یا عبداللہ بن عمر ہوں یا عبداللہ بن عمر و بن العاص، کیونکہ ان کا پیلی بن سعید ہے بل ذکر کرنا بتلا تا ہے کہ وہ قدر و منزلت میں بیجی ہے نے دوہ ہوں، حالانکہ عمری ایسے نہیں ہیں۔

(۵) حافظ عینی، حافظ ابن حجر کی مذکورہ بالاتحقیق ہے راضی نہیں، انہوں نے فرمایا کہ بیجیٰ ہے قبل ذکر کرنا ہر گزاس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ عمری نہ ہوں بلکہ اس کی مختلف وجوہ ہو سکتی ہیں اور عبداللہ بن عمر و بن العاص تو مراد ہو ہی نہیں سکتے ، کیونکہ بخاری کے سب نسخوں میں عمر بغیرواؤ کے ہیں۔

اس کئے اغلب تو یہی ہے کہ اس سے مرادعبداللہ بن عمر عمری ہیں ، ہاں! دوسراا خمال حضرت عبداللہ بن عمر کا ضرور باقی ہے۔واللہ اعلم ، اب ہم ہر جزیر مفصل کلام کرتے ہیں۔،واللہ المستعان۔

یجیٰ بن سعید، نسائی و بخاری نے عبداللہ عمری کی تضعیف کی اور امام احمد، ابن معین ، ابن عدی ، یعقوب بن شیبہ وعجل نے توثیق کی ، حافظ ذہبی نے صدوق فی حفظہ شیء کہا، کیلی نے ثقة غیر ان الحفاظ لم پر ضو احفظہ کہا۔

ا مام ترندی نے باب ماجاء فی الوقت الاول من الفضل میں کہا کہ ام فروہ والی حدیث ان کے علاوہ صرف عبداللہ عمری سے م مروی ہے جو محدثین کے نزدیک قوی نہیں ہیں جافظ نے تہذیب ص ۳۲۸ ج ۵ میں لکھا کہ ام ترندی نے علل کبیر میں بخاری نے قل کیا (" عبداللہ عمری بہت گیا گزرا آ وی ہے میں تو اس سے کچھ بھی روایت نہیں کرتا") اور تاریخ کبیرص ۱۳۵ ق اجلد ۳ میں خود امام بخاری نے لکھا کہ بچی بن سعیدان کی تفعیف کرتے تھے اور یہی الفاظ اپنی کتاب الضعفاء میں بھی لکھے۔

غوض اما م بخاری کے بارے میں یہ لکھنا کہ انہوں نے عبداللہ عمری کو مقام احتجاج میں ذکر کیا ہے کیے سیح جو جو سکتا ہے؟ اور امام ترندی کے بارے میں بیر کہنا کہ انہوں نے عبداللہ عمری کی تحسین کی رہی ہے تھتی بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے خود ضعیف کہا ہے جیسا کہ او پر ذکر ہواا ور حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اس بارے میں امام ترندی گا اتباع کیا ہے، فرق اتبا ہے کہا م بخاری اُن ان کو اس بھی تا بیل ذکر نہیں ہجھتے ، امام ترندی اس بیر اسانید کے بیان میں توسع کرتے ہوئے ان کو بھی لے لیتے ہیں، باقی جو حوالہ کتاب الحج کہ اس بیر امام ترندی کی تحسین نہیں پائی بلکہ سرداسانید کا دیا گیا ہے کہ اس بیں امام ترندی نے عبداللہ عمری کی تحسین کی ، وہ تاج شوت ہے کیونکہ ہم نے امام ترندی کی تحسین نہیں پائی بلکہ سرداسانید کے موقع پر عبداللہ عمری کا ذکر بھی صرف ایک جگہ باب افرادائج میں ہے، مگر مطبوعہ نے امام ترندی کی تحسین نہیں ہی (صام ا) عبیداللہ کی موقع پر عبداللہ عمری کا ذکر بھی صرف ایک جگہ باب افرادائج میں ہے، مگر مطبوعہ نے کہ طرف اور کی نے توجینیں کی ، تحفیۃ الاحوذی دیکھی تو بین عمرے نہیں ترندی عرب ہونی ترین میں جسی اس کی صراحت فر مائی ، بظاہراس ا نہ تھیج کی طرف اور کی نے توجینیں کی ، تحفیۃ الاحوذی دیکھی تو کہاں بھی عبیداللہ ہی جھیا ہا ورشر ہیں بھی اس کی جم نے بصورت تھیج کی طرف اور کی نے توجینیں کی ، تحفیۃ الاحوذی دیکھی تو تحسین ترندی کا ورود نہیں ہے ، اور صرف اسانید میں بھی اس کہ ہم نے بصورت تھیج کا بت کیا ، تحسین کا مرادف نہیں ہے ، خصوصا اس کے بھی کہام ترندی کا ورود نہیں ہے ، اور صرف اسانید میں ذکر آ جانا جیسا کہ ہم نے بصورت تھیج کا بت کیا ، تحسین کا مرادف نہیں ہے ، خصوصا اس کے بھی کہام ترندی کا ورود نہیں ہے ، اور صرف اسانید میں ذکر آ جانا جیسا کہ ہم نے بصورت تھیج کا بت کیا ، تحسین کا مرادف نہیں ہے ، خصوصا اس

اس کے بعد گذارش ہے کہ ''احناف کے لئے صرف اتنائی کافی ہے کہ امام بخاری انہیں ضعیف نہیں مانے ''ایسے جملے تحقیق پند طبا کع پرنہا بیت بار ہیں۔ رجال میں کلام ہرضم کا ہوا ہے اور جس کے متعلق بھی جو بات انصاف ہے کہی گئی ہے وہ نہایت قابل قدر ہے ، کیونکہ اس کے سبب ہم احادیث نبوی کی قوت وضعف اور صحت وسقم وغیرہ حالات معلوم کرتے ہیں اور بیا تناعظیم مقصد ہے کہ اس کے لئے بہت می تلخیاں پرداشت ہونی چاہئیں، پھراس کے لئے سہارے ڈھونڈ نے کی کیا ضرورت ہے : کھر اکھوٹا کھل کر سامنے آجا نا چاہیے، ہمارے تلخیاں پرداشت ہونی چاہئیں، پھراس کے لئے سہارے ڈھونڈ نے کی کیا ضرورت ہے : کھر اکھوٹا کھل کر سامنے آجا نا چاہیے، ہمارے نزد یک عبداللہ عمری کے بارے میں جو پچھ کلام ہوا ہے اس میں مسلکی عصبیت وغیرہ شامل نہیں ہے اور بیا کہنا کہ چونکہ ان کی کی روایت سے شوافع احتاف کو فائدہ پہنچا ہے اس لئے حافظ نے مندرجہ بالاسعی کی ہے، شیح معلوم نہیں ہوتا ، ہمارے علم میں ان کی وہ روایات بھی ہیں جن سے شوافع کو فائدہ پہنچتا ہے، تو کیا آئی بات حافظ نے مندرجہ بالاسعی کی ہے، شیح معلوم نہیں ہوتا ، ہمارے علم میں ان کی وہ روایات بھی ہیں جن سے شوافع کو فائدہ پہنچتا ہے، تو کیا آئی بات حافظ بی معلوم نہیں گومعلوم نہیں ؟

(۲) حضرت شاہ صاحبؓ نے جوعبداللہ عمری کی تھسین کا پچھ مواد فراہم کیا ہے جیسا کہ اوپر کی عبارت' العرف' سے واضح ہے وہ فن صدیث کی تیجے واہم ترین خدمت ہے اور جمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ظاہر ہے اس کے لئے بڑے وسیع مطالعہ کی ضرورت ہے اور بغیر مراجعت اور کامل حیقظ کے یوں ہی چلتی ہوئی باتیں کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ (m) احناف کااستدلال عبدالله عمری پرموقوف نبین ہے، گواس روایت مشہورہ ہے بھی کچھ قوت ضرور ملتی ہے۔

(۳) حافظ ابن حجر کے بارے میں عام طور سے بیرائے درست ہے کہ وہ احناف کے ساتھ بیجا تصرف برشتے ہیں مگریہاں عبداللہ عمری کے بارے میں ان کی تحقیق اس سے برتر معلوم ہوتی ہے۔والحق یقال .

(۵) حافظ عینی کا نفته صحیح ہے، وہ کچی بات پسند نہیں کرتے اوراس مقام پرانہوں نے آخر میں لکھا کہ بظاہرتو یہاں عبداللہ عمری مراد بیں اور کر مانی نے بھی اس کا جزم کیا ہے، مگرا حمّال تو ی اس امر کا بھی ہے کہ عبداللہ بن عمر مراد ہوں اوران سے مناولہ کے بارے میں کوئی صرح کے قول ند ملنے سے بیلازم نہیں آتا کہ فی نفسہ بھی کوئی روایت ان سے اس بارے میں موجود نہ ہو۔ (عمرة القاری سے ۱۳۰۷)

(٦٥) حَدُقَنَا مُحَمَّد بِنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ قَالَ ثنا عبد الشقال أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَسَ بُنِ مَالَكِ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا آوُارَادَ آنُ يُكْتُبَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمُ لَا يَقُرَءُ وَنَ كِتَابًا إِلَّا مَالَكِ قَالَ كَتَبَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا أَوْارَادَ آنُ يُكْتُبَ فَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمُ لَا يَقُرَءُ وَنَ كِتَابًا إِلَّا مَحُتُومًا فَا تُحَدِّ خَاتَمًا مِنُ فِضَّةً نَقُشُهُ مُحَمَّدً رَّسُولُ اللهِ كَآنِي آنُظُرُ اللّٰى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَنُ قَالَ مَعْمَد رَّسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ كَآنِي آنُظُرُ اللّٰى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ فَقُلْتُ لِقَتَادَةً مَنُ قَالَ مَنْ اللهِ اللهِ قَالَ آنَسُ.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک ﷺ نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے ( کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام کے لئے ) ایک خطاکھا، یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ علی ہے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کا خطابیں پڑھتے ( یعنی بے مہر خطاکو مشترنہیں بچھتے ) تب آپ علی ہے جا ندی کی انگوشی بنوائی جس میں ''محدرسول اللہ'' کندہ تھا گویا میں آج بھی آپ علی ہے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قاوہ سے یو چھا کہ یکس نے کہا کہاس پرمحدرسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیاانس میں نے۔

تشری :حضوراکرم علی (ادواحنافداہ) نے سلاطین دنیا کودعوت دین کے لیے مکا تیب مبارکدارسال فرمانے کا قصد فرمایا تو سحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا کہ دنیا کے بڑے لوگ بغیر مہر کے خطوط کو معتبر ومحتر منہیں جانے ،اس پر آپ علی ہے نے جاندی کی انگوشی بنوائی جس پرمحدرسول اللہ بیااللہ رسول محمد کندہ کرایا گیاند کورہ دونوں صور تیں نقل ہوئیں ہیں اوپر سے بنچے کو پڑھویا برعکس۔

بیامام بخاریؒ نے مکا تیب کے معتبر ہونے کی ولیل پیش کی ہے۔ علماء نے لکھا کہ مہر کا مقصداس امر کا اطمینان ولا ناہے کہ کا تب کی طرف سے وہ تحریر جعلی یا بناوٹی نہیں ہے، اگر چہ ہوسکتا ہے کہ مہر کا بھی غلط طریقہ سے استعمال ہوا اور بغیر علم کا تب کے لگا دی جائے ، اس لیے دوسری شرطیں بھی لگائی گئی ہیں مشلاً مکتوب الیہ کا تب کا خط پہچانتا ہو، یا شاہدوں کے ذریعے اطمینان کیا جائے ، وغیرہ غرض مکا تب کی صورت جب ہی شرعاً معتبر ہوگی کہ کسی طرح بھی بیاطمینان ہوجائے کہ پوری تحریر کا تب ہی کی طرف سے ہے، جعلیٰ نہیں ہے ، نداس میں کوئی تغیر و تبدیلی کی گئی ہے۔

شبدو چواب: حافظ بینی نے لکھا کہ اگر کہا جائے ،حضور علی ہے دور اپنے دست مبارک سے نہیں لکھتے تھے، پھر حدیث الباب میں کتابت کی نبست آپ کی طرف کس طرح ہوئی ؟ جواب ہے کہ آپ کا خود دست مبارک سے تحریر فرمانا بھی منقول ہوا ہے، جس کا ذکر کتاب الجہاد میں آئے گا ،اورا گریمی بات محقق و ثابت ہو کہ آپ علی خود تحریز بیس فرمایا تو یہاں نبست کتابت آپ کی طرف ایسی ہی مجاز اُہوگی جیسے امراء وسلاطین کی طرف ہوا کرتی ہے حالانکہ وہ خود نہیں لکھا کرتے۔دوسروں ہے کھھوایا کرتے ہیں۔ (عمرہ القاری سے ۱۳۵۶)

# بَابُ مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِىٰ بِهِ الْمَجُلِسُ وَمَنْ رَاٰى فُرُجَةً فِى الْحَلُقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا

(اس شخص کا حال جومجلس کے آخر میں بیٹھ گیااوراس شخص کا جودرمیان مجلس میں جگہ پا کر بیٹھ گیا)

(٢١) حَدَّقَنَا السَّمْعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكُ عَنُ اِسْحَاق بُنِ عَبْدِاللهِ بُنِ آبِى طَلُحَة آنَّ آبَا عُرَّة عُولَى عَقِيْلِ بُنِ آبِى طَالِبٍ آخُبَرَهُ عَنُ آبِى وَاقِلِنِ اللَّيْشِي إِنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ السَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْدَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْد قَالَ اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْد قَالَ اللهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَّا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَّا اللهَ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَّا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَّا اللهَ عَلَى وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَامَّا اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الا أَخْبِرُكُمُ عَنِ فَيَعَا وَامًا اللهَ عَلَيْهِ وَامَّا اللهَ عَلَيْهِ وَامَّا اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللهُ عَرُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَامَّا اللهُ عَلَى اللهُ

بظاہر یہاں دوسرے آ دمی نے اپنی کوتا ہی وتسامل ہی کے سبب مجلس کے اندر جانے کی سعی نہیں کی ، ورنداس کو بغیر کسی کوایڈ ادیے بھی جانے کا موقع ضرور حاصل ہوا ہوگا ، اس لیے حدیث میں اس کو دوسرے ورجہ میں اور گری ہوئی پوزیشن میں جگہ دی گئی کیونکہ اگر کوئی شخص مجلس کے اندراس لیے نہ جائے کہ دوسرے پہلے سے بیٹھنے والوں کی گرونوں کے او پرسے گزرنا پڑیگا اور ان کو تکلیف ہوگی ، تو ایسا کرنا خود شریعت میں بھی مجبوب و پہندیدہ ہے ، وہ صورت بظاہر یہاں نہیں ہے درنہ بید وسراخت بھی پہلے ہی کے برابر درجہ حاصل کر لیتا۔

## ترجمة الباب وحديث كي مطابقت:

اس کے بعد گزارش ہے کہ امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں ترتیب دوسری رکھی ہے جوحدیث کی ترتیب سے مطابق نہیں معلوم ہوتی ، انہوں نے دوسرے درجہ کے آدمی کو اول اور اول کو ثانی بنایا ہے۔

اگرقاضی عیاض کی توجیہ لے لی جائے کہ دوسرا شخص لوگوں کی مزاحت کر کے مجلس کے اندراس لیے نہیں گھسا کہ اس طرح کرنے سے اسکوآ مخضرت علیقے اور دوسرے حاضرین سے شرم آئی ، تو اس طرح اس کا درجہ اول کے لحاظ سے زیادہ نہیں گرتا اور برابر بھی کہا جاسکتا ہے ادراس توجیہ پرامام بخاری کی ترجمہ الباب کی ترتیب زیادہ کل نظر نہیں رہتی ۔ واللہ اعلم ۔

### جزاء جنسمل كي تحقيق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ صدیت الباب میں صرف توج الوال دکھلایا ہے اور بیہ بتاایا ہے کہ جزاء مطابق مبن عمل ہوتی ہے جے کہ 'انا عند طن عبدی ہی ' میں ہے وہاں بھی بیہ بحث بر موقع چیر گئے ہے کہ ذکر جہری افضل ہے یا ذکر سری؟ حالا نکہ حدیث نے صرف بیہ بات بتلائی کہ جق تعالی ہر خض کے ساتھ اس کے ممان کے مطابق عمل فرماتے ہیں اور وہاں بھی جزاء جنس عمل سے ہے جو خض حق تعالی کو مجمع میں یا دکر ہے گاحق تعالی بھی اس کو ای طرح تعالی کو مجمع میں یا دفر ما کمیں گے جو خض اپنے دل میں یا دکر ہے گاحق تعالی بھی اس کو ای طرح یا دور ما کمیل اس متم کی جزاء کو سختی ہے لبندا حدیث میں کسی چیز کی افضلیت کا نہ ذکر ہے نہ اشارہ اس کا ممل اس میں شرکت سے محروم ہوکر چلا گیا وہ اس مجلس کے قواب سے بھی محروم ہوا ہی وہ اس بھی ہوگیا تو اس کی اور اجتاب میں اس کہ ہوگیا تو اس کو اس کو اس میں نہ گیا تو اضع اختیا رکر کے ایک طرف اس کو اس میں جو میں نہ گیا تو اس کو ایک طرف میں تو گیا تو اس کو ایک طرف میں نہ گیا تو اس کو ایک فضیا ہوگیا تو اس کو ایک طرف میں میں میں ہوگیا تو اس کو ایک فضیات دے تھے ہیں لؤنہ ایماں حدیث کے سے اور خدا کے تواضع کو ایک فضیات و مضا کہ نہ ہوگیا تو مضا کو ایک فضیات کو ایک فضیات کو دونی کو تھیا تھی کھت ایسا کیا جائے تو مضا کھنہ ہیں۔

## تيسراآ دي کون تفا؟:

پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے بیکہا کہ تیسرا آ دمی منافق تھا، وہ تو حدے آ گے بڑھ گئے کیونکہ اس پرکوئی دلیل وجھت نہیں ہے،اورا یک موئن بھی سمی ضرورت طبعی وشرعی کے سبب اگر کسی مجلس علمی و دین سے غیر حاضر ہو جائے تو وہ مواخذہ سے بری ہے، البتہ اگر ایسی مجلس کو چھوڑ کر جانا نکیرونفرت کی بناء پر ہوتو حرام ہوگا اور لا پروائی کے باعث ہوگا تو براہے کہ اس صدیملم و دین اور اس وقت کی خاص رحمت سے محروم ہوا۔

### اعمال كى مختلف جہات

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بعض اعمال کی مختلف و متعدد جہات ہوتی ہیں اور ان کے لحاظ ہے ہی فیصلہ کرنا چا ہے مثلاً حدیث ترفدی ہیں ہے کہ ایک صحابی ہے جو باوجود مالدار ہونے کے بھٹے پرانے حال ہیں رہتے تھے، حضور عظیمی نے ارشاد فرمایا کہتم پر خدا کی نعمت کے اثر ات ظاہر ہونے چاہئیں ' یعنی اچھی حالت اور بہتر لباس وغیرہ اختیار کرنا چاہیے، معلوم ہوا کہ نعمت خداوندی کے مظاہرہ میں فضیلت ہے، دوسری حدیث میں اس طرح ہے کہ جو محض خدا کے لئے تواضع وانکسار اختیار کرے، زینت کا لباس ترک کرے گا ( یعنی سادگی اختیار کرے گا تو اس کوئی تعالی روز قیامت میں عزت و کرامت کے ملے پہنا کیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ سادہ وضعی میں فضیلت ہے تو مختلف جہات کے سبب مختلف فضائل ہوتے ہیں۔ اس لئے فضیلت کے طے پہنا کیں گے، اس سے معلوم ہوا کہ سادہ وضعی میں فضیلت ہے تو مختلف جہات کے سبب مختلف فضائل ہوتے ہیں۔ اس لئے فضیلت کی کی ایک چیز کوئیس دی جاسکتی۔

#### صنعت مشاكلت

حق تعالیٰ کے لئے حدیث الباب میں ایواء استمیاء اور اعراض کے الفاظ بطور صنعت مشاکلت ہولے گئے ہیں کہ بیہ بلاغت کا ایک طریقہ ہے۔ فرّجہ بافر مجہ؟ حدیث میں فرجہ کا لفظ فاکے زیر اور پیش دونوں سے مستعمل ہے اور بعض اہل لغت نے کہا کہ مجلس میں کشادگی کے لئے فرجہ پیش کے ساتھ اور مصائب ومشکلات سے نجات کے لئے زیر کے ساتھ زیادہ قصیح ہے۔

#### ابوالعلاء كاواقعه

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ اس بارے میں ابوالعلاء نحوی کا واقعہ بہت مشہورہ وہ خود بڑا امام لغت تھا گراس کور ود تھا کہ فرجہ زیادہ فضیح ہے یافر جہ؟ ایک عرصہ تک وہ اس ضلجان میں رہا، تجاج خالم کے زمانہ میں تھا تجاج ہے کی بات پر ننے چق ہوگئ تو قصباتی رہائش ترک کر کے کسی گاؤں گوٹ میں بسراوقات کرنے لگا تا کہ تجاج کے ظلم و تعدی ہے امان ملے ایک روز کسی طرف چلا جارہا تھا کہ ایک اعرابی تجاج کی وفات پرایک شعر پڑھتا ہوا جارہا تھا، غالبًا اس کا دل بھی ابوالعلاء کی طرح زخی تھا

#### ربما تكره النفوس من الدهر له فرجة كحل العقال

(بسااوقات ایسابھی ہوتا ہے کہ طبائع ، زمانہ کی نہایت تلخ آ زمائشوں سے تنگ آ جاتی ہیں، کیکن خلاف توقع دفعۃ ان سے چھٹکارامل جاتا ہے جیسےاونٹ کی ری کھل گئی اوروہ آ زادہوا)

غرض وہ اعرابی حجاج کے مرنے کی خوشی میں شعر مذکور پڑھتا جارہا تھا، ابوالعلاء کہتے ہیں کہ مجھے بھی حجاج کے مرنے کی بردی خوشی ہوئی، گریہ فیصلہ نہ کرسکا کہ مجھے اس کے مرنے کی زیادہ خوشی ہوئی یااس بات سے کہ فرجہ زبر کے ساتھ اعرابی نے پڑھا، جس سے مجھے پیے حقیق ملی کہ بہ نبست پیش کے وہی زیادہ فصیح ہے۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ دیکھو پہلے زمانہ میں علم گی اتنی زیادہ قدرہ قیمت تھی کہ جاج کی وجہ سے مارا مارا پھرتا تھا۔کسی طرح جان نج جائے ،کتنی پچھ تکالیف ومصائب برسوں تک برداشت کے ہوں گے،گرخوداما ملخت ہونے کے باد جودایک لفظ کی تحقیق پراتنی بیری خوشی منار ہاہے کہ وہ سارے مصائب کے خاتمہ کی خوشی کے برابر ہوگئی غالبًا بیدوا قعۃ بھے الیمین میں بھی ہے۔واللہ اعلم فاکدہ علمیہ: علامہ محقق ابن جماعہ کتائی نے اپنی شہور ومفید کتاب 'تمذ کے والسامع والمت کلم ''میں اسباب حصول علم کی شرح کرتے

ہوئے لکھا علم وہم کی زیادتی اوراس کے مسلسل و بے تکان و ملال مشغلہ کے اعظم اسباب میں سے اکل حلال ہے، جومقدار میں کم ہوا مام شافعی " نے فرمایا میں نے ۱۹ اسال سے پیٹ بحر کر کھانا نہیں کھایا، اس کا سب سے ہے کہ زیادہ کھانے پرزیادہ شرب کی ضرورت ہوتی ہے جس سے نیند زیادہ آتی ہے اور حلاوت، قصور فہم ، فتور حواس ، وجسمانی کسل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے سوازیادہ کھانے کی شرعی کراہت اور بھاریوں کے خطرات الگ رہے جسیما کہ شاعرنے کہا

# فان الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام او الشراب (اكثرياريال كهانے پينے ميں باحتياطي وزيادتی كے سبب ہوتی ہيں)

اس کے بعدعلامہ نے لکھا کہ اٹل علم کے لئے بڑی ضرورت ورع وتقوی کی بھی ہے کہ اپنے تمام امورطعام ،شراب لباس مسکن وغیرہ ضرورتوں میں متورع ہو،صرف شرعی جواز وگنجائشوں کا طالب نہ ہوتا کہ اس کا قلب نورانی ہوکر قبول علم وصلاح کامستحق ہواوراس کے علم ونور سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔الخ (ص27)

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ عِلَيْ رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

(پعض اوقات و و خفر و اسط درواسط پنج گی براه راست سنن والی ناره فی و دفظ والا بوگا)

(۲۷) حد قن مسد قد قال حد قن بشر قال حد قن ابن عور عن بن سیر ین عن عبد الرّخس بن آبی بگرة عن آبیه به قال آگ یوم هذا الله عن آبیه به قال آگ یوم هذا فسکتنا حتی طَننا آنه سیسمید بغیر اسم قال آگیس یوم النّحر قلنا بلی قال قال قائ شهر هذا فسکتنا حتی طَننا آنه سیسمید بغیر اسم قال آلیس بذی الججه قلنا بلی، قال قال قال قائ شهر هذا فسکتنا حتی طَننا آنه سیسمید بغیر اسم قال آلیس بذی الججه قلنا بلی، قال قال قال دما عد و آموا لکم و آغر اصک بین کم حرام که حرام و منا الله الله الفاید الفاید الفاید الفاید الفاید الفاید قال الشاهد بین الشاهد بین الشاهد الفاید من هو آو من الشاهد بین الشاهد الفاید من هو آو علی له مِنه الله مِنه الله مین الله مین

ترجمہ: حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ ﷺ کے اپ بے بروایت کی کہ وہ ایک مرتبدرسول اللہ عظیمہ کا تذکرہ کرنے گے کہ دسول اللہ عظیمہ اپنا اللہ علی کے اس کے کہا تھا مرکمی کھی ، آپ علیہ نے بوچھا یہ ونسادن ہے؟ ہم خاموش دہ جتی کہ ہم یہ سمجھے کہ آج کے دن کا آپ علیہ کے کہ وسرا نام تجویز فرما کیں گئیل تھا مرکمی کھی ۔ آپ علیہ نے فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا بیشک (اس کے بعد) آپ نے فرمایا کہ یہ وسرا نام تجویز فرمایا کہ یہ میں اور بیٹھی خاموش رہے اور ریکھی سمجھے کہ اس ماہ کا بھی آپ کوئی دوسرا نام تجویز فرمایا کی بعد نیا تہاری جا نیں اور فرمایک کیا ہے فرمایا کہ یعینا تہاری جا نیں اور تہارے مال اور تہاری آبرہ تہارے درمیان ہمیشہ کے لئے ای طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت تہارے اس مہینے اور اس شیریس، جوشم کے اس موجود ہو دوا لیے خص کو بیٹر پہنچا کے جواس سے زیادہ و جوشمی سے اس موجود ہو دوا لیے خص کو بیٹر پہنچا کے جواس سے زیادہ و حدیث کا محفوظ رکھنے والا ہو۔

تشریک : رسول الله علی کے ارشاد کا مطلب میہ ہے کہ مسلمان کے لئے باہمی خون ریزی حرام ہے۔ ایک مسلمان کے لئے دوسرے

مسلمان کی جان و مال اور آبر د کااحتر ام ضروری ہے، جج کے مہینوں میں اہل عرب لڑائی کو برا بیجھتے تھے،خصوصاً ماہ ذی الحجہ اور جج کے مخصوص دنوں کا بہت زیادہ احتر م کرتے تھے،اسی لئے مثالاً آپ علیقے نے اسی کو بیان فر مایا۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری نے یہاں ترجمۃ الباب ہی بیں تول النبی علیجے کی تصریح سے شروع کیا ہے، جس سے
اشارہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ بھی حدیث قوی ہے، نیز شعبیہ فرمائی کہ حدیث رسول اللہ علیجے صرف حلال وحرام بیان کرنے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ہروہ چیز شامل ہے جورسول اللہ علیجے سے نی جائے اور ترجمہ حدیث الباب سے بیام بھی ثابت ہوا کہ مکن ہے کہ امت میں ایسے لوگ بھی آئیں جواحادیث رسول اللہ علیجے کی حفظ ونگہداشت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم بی بڑھ جائیں ( کیونکہ خاطب صحابہ رضی اللہ عنہ ہم ہیں اور بعد کو آئے والے تا بعین تبع تا بعین وغیرہ میں، مگر بیا کی جزوی فضیلت ہوگی، فضیلت کلی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہم ہیں الدخیاء بیہم السلام وغیرہ کے فضائل وشرف کو اللہ عنہ ہم ہیں کی کے لئے فضوص رہے گی ، کیونکہ ان کی سابقیت اسلام وفیرت دین اور شرف صحبت نبی الا نبیاء بیہم السلام وغیرہ کے فضائل وشرف کو بعدوالے نہیں یا سکتے۔

پہلے ابواب میں امام بخاریؒ نے نمرف علم وفضیات تخصیل علم پر روشی ڈالی تھی یہاں تبلیخ وتعلیم کی اہمیت بنلانا چاہتے ہیں کہ جو پچوعلم عاصل ہوا ہے اس کو دوسروں کی طرف پہنچا دو۔ اس کا خیال مت کرو کہ اس سے براہ راست سننے والے کو کتنا فائدہ پہنچا گا، کتنا نہیں کے اور اس کے کہ میں اس کے بھی زیادہ ان کا فائدہ عاصل کرلیس کے ، اور اس طرح ندصرف مید کہ علوم نبوت کا فیض باقی و قائم رہے گا بلکہ اس میں برابر ترقیات ہوتی رہیں گا ، اس لئے حدیث میں ہے کہ میری امت کی مثال بارش کی تھے کہ کہ بھی موسم کی ابتدائی بارشوں سے زیادہ فائدہ پہنچا ہے اور بھی آخر کی بارشوں سے ۔ پہلے سے کوئی نہیں بتلا سکتا کہ موجودہ یا آئندہ سال میں کیاصورت پیش آئے گا؟

اس سے پیجی معلوم ہوا کہ بسااوقات شاگر داستاذہ یا مرید شیخ سے بڑھ جا تا ہےا دریہ بات صادق ومصدوق میں ہے کے ارشادعالی کے مطابق ہرز مان میں صحیح ہوتی آئی ہےا ور درست ہوتی رہے گی۔

تابعین کے آخری دور میں حضرت امام اعظم کے علمی وعملی کمالات ہے آپ انوا دالباری کی روشنی میں واقف ہو چکے ہیں، آپ کے بعد دومرے ائمہ مجتمدین ہو کے ان سب نے تدوین فقد اسلامی کے سلسلہ میں اورائی طرح طبقہ محدثین نے تدوین حدیث اور زریں خدمات انجام دیں وہ رسول اکرم علی کے خدکورہ بالا ارشا دات کا بہترین شیوت ہیں، ای طرح ہردور کے مفسرین، شارعین حدیث اور فقہ اے کرام نے جو تھوں علمی دینی کارنا ہے انجام دیئے وہ سب بھی ٹبی کریم علی کے اقوال مبارکہ کی کھی ہوئی تقد این ہیں جفورا کرم علی فقہ اے کرام نے جو فقوں علمی دینی کارنا ہے انجام دیئے وہ سب بھی ٹبی کریم علی کہ آئ کون سادن ہے؟ یہ کونسا مہینہ ہے؟ یہ اس لئے نے جو خدکورحد بیث الباب میں جو تالوں کی عرب ارشاد کی سوائی نوعیت اختیار فرمائی کہ آئ کون سادن ہے؟ یہ کونسا مہینہ ہے؟ یہ اس لئے تھا کہ حاضرین آپ علی کے بعد کے ارشاد کی غیر معمولی اہمیت کو بھی لیں، اور ان کواچھی طرح شوق و انظار ہوجائے کہ حضور علی تھا کہ حاضرین آپ علی کے بعد کے ارشاد کی غیر معمولی اہمیت کو بھی سے تو تم پہلے بی سے واقف ہواور ان کی رعایت فرمانا چا ہے ہیں، آپ علی کے بوان وہ اس کی اور ان کی عظمت و تقدیل سے تو تم پہلے بی سے واقف ہواور ان کی رعایت ہیں۔ کرمۃ سے کرتے آئے ہواور اب اس بات کو بھی گرہ ہا ندھ او کہ مسلمان کی عزت و حرمت کی حفاظت اور اس کے جان و مال کا احتر ام ہروقت کو موری دفرض ہے۔ آیک حدیث میں ہے کہ ''مومن کی جان خدا کے زود کی کہ جہ کرمہ سے بھی زیادہ عزیز ومحترم ہے، یہ دومری بات ہے کہ کوئی مومن خود بی جان بوجھ کرا پنی عزت اور جان و مال کو (دوسرے مسلمانوں کی کرمہ سے بھی زیادہ عزیز ومحترم ہے، یہ دومری بات ہے کہ کوئی مومن خود بی جان بی ان بوجھ کرا پنی عزت اور جان و مال کو (دوسرے مسلمانوں کی

عزت یا جان و مال کوتلف کرنے کے سبب )اسلامی شریعت و قانون کے تحت ضائع اور را نگال کردے۔واللہ اعلم بالصواب

بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْقُولِ والْعَمْلِ لِقَوْلِ اللّهِ عَرَّ وَ جَلَّ فَاعْلَمُ اَنَّهُ لَآ اِللّهِ فَيَدَ اءَ بِالْعِلْمِ وَانَّ الْعُلَمَاءَ هُمُ وَرَفَةُ الْاَنْبِيَاءِ وَرَقُوا الْعِلْمِ مَنُ آخَذَهُ آخَذَ بِحَظِّ وَ افِرِوَ مَنُ سَلَكَ طَرِيْقًا يُطْلُبُ بِهِ عِلْمُاسَهُلَ اللّهُ لَهُ طَرِيْقًا اللّهَ الْعَالِمُونَ وَقَالَ وَقَالُو اللّهُ عَلَيْ الْعَالِمُونَ وَقَالَ وَقَالُو اللّهُ عَلَيْ الْعَالِمُونَ وَقَالَ وَقَالُو اللّهُ عَلَيْ الْعَالِمُونَ وَقَالَ وَقَالُو اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ يُودِ اللّهُ بِهِ خِيْراً يُفَقِّهُ فِي الدّيْنِ وَإِنّمَا الْعِلْمُ بِا التَّعَلَمُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ يُودِ اللّهُ بِهِ خِيْراً يُفَقِّهُ فِي الدّيْنِ وَإِنّمَا الْعِلْمُ بِا التَّعَلَمُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ يُودِ اللّهُ بِهِ خِيْراً يُفَقِّهُ فِي الدّيْنِ وَإِنّمَا الْعِلْمُ بِا التَّعَلَمُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ يُودِ اللّهُ بِهِ خِيْراً يُفَقِّهُ فِي الدّيْنِ وَإِنّمَا الْعِلْمُ بِا التَّعَلَمُ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيُعَلِقُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُولُو النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيُبَلِعُ الشّاهِدُ الْعَالَمِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَوْلُ الْمِنْ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمَالِمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَولُو الْبَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِيُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَولُو الْعَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَمُ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ الْعَلَمُ وَالْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَال

(علم كادرجة قول وعمل سے پہلے ہے) اس لئے كماللہ تعالى كاارشاد ہے " فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِللَهُ إِلَّا اللَّهُ. (آپ جَانَ لَيْحَ كَمَاللهُ كَارشاد ہے واكوئى عبادت كے لائق تبيں ہے)

تو گویااللہ تعالیٰ نے علم سے ابتداء فرمائی اور حدیث میں ہے کہ علاء انہیاء کے دارث ہیں اور پیغیروں نے علم ہی کاتر کہ چھوڑا ہے پھر جس نے علم حاصل کیا اس نے دولت کی بہت بڑی مقدار حاصل کرلی اور جو محص کی راستے پر حصول علم کے لئے چاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی راہ آسمان کرویتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہیں اور دوسری جگہ فرمایا ہے اور ایک اور جگہ فرمایا ہوں کو عالمہ وں کے سواکوئی مہیں جھتا اور فرمایا ، اوران لوگوں (کافروں) نے کہا اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے تو جہنی نہ ہوتے اور ایک اور جگہ فرمایا کہ جس محص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت کیا اہل علم اور جابل ہرا پر ہو سکتے ہیں؟ اور رسول اللہ علی ایٹ جس محص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت فرماد یتا ہے اور علم تو سکھنے ہیں گاروں کی طرف اشارہ کیا اور جھے فرمایا کہ جس محص کے ساتھ اللہ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عنایت امرید ہوکہ میں نے نبی علی اس کو بیان کردوں گا اور نبی کریم عقیقے کا امرید ہوکہ میں نہ ہوکہ میں انہ تو بیت کر دول گا اور نبی کریم عقیقے کا ارشاد ہے کہ حاضر مجلس کو چاہی کردوں گا اور نبی کریم عقیقے کا ارشاد ہے کہ حاضر مجلس کو چاہیں کو ربیان کردوں گا کو یقینا میں اور بیت کر یہ کو نو ار بانین میں حکما فرح اسے دعلیاء مراد ہیں اور ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو تدریجی طور سے لوگوں کی تعلیم وتر بیت کر ہے۔)

تشری : "و انعا العلم بالتعلم" (علم می کاحسول تعلم بی ہے ہوتا ہے، حافظ عینی نے لکھا کہ بخاری کے بعض نسخوں میں بالتعلیم ہے مقصد رہے کہ علم معتند ومعتبر و بی ہے جوانبیاء اوران کے وارثین علوم نبوت کے سلسلہ سے ذریعی تعلیم حاصل کیا جائے اوراس سے رہ بھی معلوم ہوا کہ علم کا اطلاق صرف علوم نبوت وشریعت پر ہوگا۔ اس لئے اگر کوئی شخص وصیت کرجائے کہ میر ہے مال سے علماء کی امداد کی جائے تواس کامصرف صرف علم تفییر ، حدیث وفقہ پڑھانے والے حضرات ہول گے۔

(عمرۃ القادی س ۲۰۰۶)

یا بیک حدیث کا ٹکڑا ہے جوحفرت امیر معاویہ ﷺ مروی ہے ،اس کی تخریج ابن ابی عاصم اورطبرانی نے کی ہے ابوقعیم اصبہانی نے بھی مرفوعاً نقل کیا ہے ،البتہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے موقو فابزار نے تخریج کی ہے۔اس حدیث کی اسناوحسن ہے۔(مج الباری س ۱۸۱۸) معلوم ہوا کہ جولوگ اس ندکورہ بالاسلسلہ سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مطالعہ وغیرہ کے ذریعی مشریعت حاصل کرتے ہیں وہ معتمد نہیں۔ اور ہم نے اپنے زمانے میں اس کا تجربہ بھی کیا ہے کہ ایسے حصرات بڑی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں ،حتی کہ بعض غلطیاں تحریف تک پہنچ جاتی ہیں ،اعاذ نااللہ منہا۔

ر ب**انی کامفہوم:** رہانی کی نسبت رب کی طرف ہے، حافظ نے لکھا کہ رہانی وہخض ہوتا ہے جوا پے رب کے اوا مرکا قصد کرے علم و عمل دونوں میں بعض نے کہا کہ تربیت ہے ہے جوا پے تلامذہ ومستفیدین کی علمی وروحانی تربیت کرے۔

ابن اعرابی نے فرمایا کہ کی عالم کوربانی جب ہی کہاجائے گا کہ وہ عالم باعمل اور معلم بھی ہواور کتاب الفقیہ والمعنفقہ للخطیب میں ہے کہ جب کوئی مخص عالم،عامل اور معلم ہوتا ہے تواس کوربانی کہتے ہیں اور جس میں ایک خصلت بھی ان تینوں میں ہے کم ہوگی اس کوربانی نہ کہا جائےگا۔ (لائع الدراری سے ۱۸۳۷)

## حكماء،فقهاءوعلماءكون ہيں؟

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کاارشاد ہے کہ ربائیین کی تغییر میں فرمایا کہ حکیم، فقیہ وعالم بن جاؤ، حافظ عینی نے فرمایا کہ حکمتہ ہمحت قول وقعل وعقد سے عبارت ہے، بعض نے کہا کہ فقہ فی الدین (وین کی تبجھ) حکمت ہم بعض نے کہا کہ حکمت معوف الاشیاء علمے ماھی علمیہ ہے (پوری طرح چیزوں کے حقائق کی معرفت) اس سے کہا گیا کہ حکیم وہ ہے جس پرادکام شرعیہ کی حکمتیں منکشف ہوں، یعنی قانون عملیہ ہونے کے ساتھ میا تھا ہوں کے عالم ہونے کے ساتھ ، قانون کی علل و حکم ہے بھی واقف ہو، فقہ سے مراد احکام شرعیہ کا عالم ہونے کے ساتھ اول کی اور کہ کی عالم ہو۔ مسائل کی واقفیت کے ساتھ ان کی اور کہ تھی عالم ہو۔

علم سے مراوعلم تفییر، حدیث وفقہ ہے ، بعض تسخوں میں صلماء ہے جمع حلیم کی ، جلم سے ، جس کامعنی برد ہاری ، و قارا ورغصہ وغضب کے موقع پرصبر، صنبط واطمینان کی کیفیت ہے۔

بظاہر ہرسانسام مذکورہ بالامیں سے حکماء اسلام کا درجہ زیادہ بلندہ بالامعلوم ہوتا ہے۔ اس لئے لقب ' حکیم الاسلام' کا مستحق ہرز ماندکا نہایت بلندیا پیخفق وتبحرعالم ہی ہوسکتا ہے، آج کل علمی وشرعی القاب کے استعال میں بڑی بے احتیاطی ہونے گئی ہے۔ دہنا یہ و فقنا لِلما یحب و یوضی . آمین

#### بحث ونظر

مقصد ترجمة الباب: امام بخارى كى غرض اس باب وترجمة الباب سے كيا ہے؟ اس ميں علاء كے مختلف اقوال بيں۔

(۱) علامہ پینی وعلامہ کر مانی نے فرمایا کہ کی چیز کا پہلے علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی اس پڑمل ہوتا ہے یااس کے بارے میں
کچھ کہا جاسکتا ہے، لہذا ہتلا یا کہ علم قول وعمل پر بالذات مقدم ہے اور بلحاظ شرف بھی مقدم ہے، کیونکہ علم عمل قلب ہے، جواشرف اعضاء بدن
ہے(اورعمل وقول کا تعلق جوارح سے ہے، جو بہ نبست قلب کے مفضول ہیں)

ن (۲)علامه ابن بطال نے فرمایا کیلم ہے اگر چرمقصود ومطلوب عمل ہی ہے مگرعمل کی مقصودیت ومطلوبیت کا منشاءاس امر کاعلم ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عمل پراجروثو اب کا وعد وفر مایا ہے، للبذاعلم کا تقدم ظاہر ہے۔

(٣) علامه سندهی نے فرمایا کی ملم کا تقدم قول وممل پر بلحاظ شرف ورتبه بتلانا ہے، باعتبار زمانه کے نبیس، للبذا تقدم زمانی کامفہوم بظاہر

امام بخاری کی کسی بات سے نکالنا درست نہیں۔

(٣) حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ ظاہر ہے علم ،اس کے موافق عمل کرنے پراور علمی وعظ ونصیحت کرنے پر مقدم ہے (جب تک علم ہی نہ ہوگا ، نداس کے موافق عمل کرسکے گا )، یہی بات ان آیات ،روایات و آثار ہے بھی ثابت ہوتی ہے ، جوامام بخاری نے بہوت کے بیٹ میٹ کئے ہیں ، کیونکہ جب علم ہی افضل تھہرااور سب اعمال وغیرہ کی صحت و ثواب وغیرہ کے لئے مدار ہوا تواس کو یہاں مقدم ہونا ہی جا ہیں۔

شبہوجواب: حضرت نے اس شبہ کا بھی جواب دے دیا کہ امام بخاری نے تقدیم علم کا ترجمہ لکھا ہے اور جو آیات و آتار ذکر کئے ہیں ان میں سے کسی میں تقدیم والی بات کا ذکر نہیں ہے، ان میں صرف شرف علم کا ذکر ہے تو ان سے ترجمہ کی مطابقت کس طرح ہوئی؟ حضرت نے جواب کا اشارہ فرمادیا کہ اگر چدان آیات و آثار میں تقدیم کا ذکر نہیں ہے، مگر فضل وشرف علم اور اس کا مدار عمل ہونا تو ان سے ثابت ہے اور جب ایک چیز دوسرے سے افضل تھر کی اس سے تقدیم بھی ثابت ہوگیا خواہ وہ زمانی نہ ہو، صرف شرف ورجہ ہی کا ہو۔

(۵) علامہ ابن المنیر نے فرمایا، امام بخاری کو یہ بتلا نامقصود ہے کہ علم شرط ہے سحت قول وعمل کے لئے اور وہ دونوں بغیرعلم غیر معتبر ہیں، لہنداعلم ان پرمقدم ہوا کہ اس سے نیت سیجے ہوتی ہے،جس پڑعمل کی صحت موقوف ہے،

امام بخاری نے ای فضل وشرف علم پر تنبیہ کی تا کہ علماء کے اس مشہور قول سے کہ'' علم بغیر مل کے بے فائدہ ہے'' علم کوغیر موقر سمجھ کر اس کی طلب ومخصیل میں سستی نہ ہو۔

(۲) حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکریاصا حب دامت فیوضهم نے اس موقع پرتج ریفر مایا کد میرے نزدیک امام بخاری کی غرض بیہ ہے کہ ''علم بلاعمل'' پر جو وعیدیں آئیں ہیں،ان سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ جوعمل میں قاصر ہواس کے لئے تخصیل علم مناسب نہیں،اس مغالطہ کو امام نے دفع کیاا وراس باب کے ذریعے بتلایا کے علم فی ذات عمل پر مقدم ہے،اس کے بعدا گرعلم کے مطابق عمل کی توفیق نہ ہوئی، تویہ دوسری چیز ہے جو یقینا موجب خسارہ ومستوجب وعیدات ہے اور یہی امراکٹر شارحین کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے ۔ (لائع الدراری س ۲ سے اور یہی امراکٹر شارحین کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے۔ (لائع الدراری س ۲ سے اور یہی امراکٹر شارحین کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے۔

(2) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری علم قبل العمل بطور'' مقدمہ عقلیہ''بیان کیا ہے۔ پھراس کے لئے آیت کریمہ فساعیلہ انسہ لا اللہ اللہ کوبطور استشہاد پیش کیا ہے کہ حق تعالی نے اول علم کا ذکر فرمایا ،اس کے بعد عمل کولائے اور فرمایا و است عیفسر لسانید کے . حضرت شاہ صاحب کے ارشاد کا مطلب بیہ ہے کہ امام بخاری کا مقصد علم عمل کا ذاتی وعقلی تقدم وتا خربتلانا ہے ،جس کے بعد علم کا شرف وضل باضرورت واہمیت خود ہی سمجھ میں آجاتی ہے اور اس کا ثبوت آیات و آثار ندکورہ سے بھی ہوتا ہے

یماں سے بیہ بات صاف ہوگئی کہ امام بخاری کے سامنے علم بغیر عمل کا سوال نہیں ہے، نہ وہ اس کوزیر بحث لائے ہیں، نہ وہ علم بے عمل کی کوئی فضیلت ٹابت کرنا چاہتے ہیں، علامہ ابن منیر کے قول پرصرف اتنی بات کہی جاسکتی ہے کہ اگر کوئی شخص طلب وتخصیل علم سے بہتے کے لئے یہ بہانہ وُھونڈے کہ علم بے عمل کے مفیر نہیں تو امام بخاری اس کی اہانت علم وتسامل کیشی پرنگیر کرنے کے لئے علم کی ضرورت واہمیت واضح کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹابت نہیں ہوا کہ امام بخاری علم بے عمل کوبھی فضیلت کے درجہ میں مانتے ہیں۔

# تحقيق ايصاح البخارى سيداختلاف

اس موقع پرہمیں حضرت مخدوم ومحترم صاحب ایصناح دامت فیضہم کے اس طرز تحقیق سے بخت اختلاف ہے کہ انہوں نے چار پانچ صفحات

میں علم بے عمل کی فضیلت ثابت کی ہے، اس لئے یہاں ہم تحقیق مذکورہ نقل کریں گے، اس کے بعد حضرت شاہ صاحب اور دیگرا کابر کے ارشادات نقل کریں گے، واللہ المستعان ۔

(۱) اس باب کے انعقادی اصل غرض اس بات کی تر دید ہے جولوگوں میں عام طور پرمشہور ہے کہ علم کے سلسلہ میں فضیلت کی آیات و حدیث اس علم کے ساتھ خاص ہیں، جس کے ساتھ علی ہو، چنا نچہ عام حضرات یہ سیجھتے ہیں کہ علم کی تمام فضیلتیں اور اثوا بصرف اس وقت ہے جبکہ اس کے ساتھ علی ہو، کیان اگر علم کے ساتھ علی نہیں ہے تو اس کا کوئی تمرہ فہیں، بلکہ وہ عالم کے لئے ویال ہے، مشہور ہے کہ " ویسل کسلہ جما ہو کہ ویل ہے، مشہور ہے کہ " ویسل کسلہ جما ہو کہ ولمعالم سبعین مو ق"اس بات کے لئے دلیل ایک یہ دی جاتی ہے کہ علم وسیلہ ہا اور معلوم ہے کہ وسائل مقصود بالذات نہیں ہوا کرتے ۔ ای لئے اصل مقصد عمل ہے اور علم یغیر عمل لائق تعریف نہیں ہے، امام بخاری نے یہ باب منعقد کر کے بتلا دیا کہ میمشہور بات درست نہیں ہے اور علم قول وعمل ہے بالکل الگ چیز ہے، اس لئے جو فضائل علم کے بارے میں وارد ہوئے ہیں وہ علم ہی کے خصوص فضائل ہیں، ہاں! علم کے ساتھ عمل بھی جمع ہوجائے تو اس کی فضیلتیں اور بھی زیادہ ہیں (ایسنان ابناری میں ہو ہائی ہیں ہوجائی ہیں اور اگر مقصد بخاری وہ قراردیں جوعام شارعین کا مختار ہے، تو ذیل کی احادیث واتوال کا ترجمہ الباب سے انظباتی ہیں ہوجاتی ہیں اور اگر مقصد بخاری وہ قراردیں جوعام شارعین کا مختار ہے، تو ذیل کی احادیث واتوال کا ترجمہ الباب سے انظباتی ہیں ہوتا۔

(۲) مذکورہ بالا محقیق کی بتاء پر ترجمہ کے ذیل میں ذکر کردہ آیات وحدیث پوری طرح منظبق ہوجاتی ہیں اور اگر مقصد بخاری وہ قراردیں جوعام شارعین کا مختار ہے، تو ذیل کی احادیث واتوال کا ترجمہ الباب سے انظباتی ہیں ہوتا۔

(۲) مذکورہ بالاحقیق کی بتاء پر ترجمہ کے ذیل میں ذکر کردہ آیات وحدیث پوری طرح منظبق ہوجاتی ہو بی دیاتی ہوجاتی ہوجاتی ہو بالکہ کیاتھ کی کا خوات کی دو اور کا کھیں ہوتا۔

(٣) ص ٣٤ تاص • ٥ ميں امام بخاري کی پیش کرده ہر آیت ، حدیث واثر کے تحت لکھا گیا کہ اس میں صرف علم کی فضیلت کا ذکر ہے ، ممل کا خبیں ، لہندامعلوم ہوا کہ علم مل کے بغیر بھی اپنے اندرا کیک بڑا شرف رکھتا ہے کہیں گہا کہ یہاں بھی علم کے ساتھ مل کا ذکر نہیں ہے معلوم ہوا کہ عمل کے بغیر بھی علم کا سیکھنا جنت کی راہ آسان کرتا ہے ، ایک جگہ فرمایا ، معلوم ہوا کہ علم ایک ستفل چیز ہے ، جس کی فضیلت وشرف عمل پر مخصر شہیں۔'' آیت ہل یستوی الذین بعلمون پر فرمایا کہ ''اس ہے بھی علم کی فضیلت ہی مراد ہے۔''

حضرت ابوذر کے قول پر لکھا کہ 'اس میں فضیات تبلیغ کا اشارہ ہاور بیخود مقصود بالذات ہے،اس کا پیخصوصی فضل عمل پر موقوف نہیں ہے۔'' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر'' ربانیین'' پر فر ما یا کہ '' آپ نے اس کی تفسیر میں '' عاملین'' کوکوئی مقام نہیں دیا بلکہ علم کے درجات بیان فرمائے ہیں نیز ربانی کی جوتفسیرا مام بخاریؓ نے بقال نے نقل کی وہ بھی علم ہی ہے متعلق ہے۔''

آخریں اشادفرمایا کہ امام بخاریؓ نے ان ارشادات کی نقل سے یہ بات ثابت کردی ہے کہ علم خودایک ذی مناقب ہے اور یہ خیال درست نہیں کہ علم سے ساتھ اگر عمل جمع نہ ہوتو اس کی کوئی قیمت نہیں، بلک علم خودایک فضیلت ایک کمال اورایک ذی فضیلت چیز ہے، اس کے سیھنے کی انہائی کوشش کرنی جا ہے۔"

علم بغیرممل کے لئے کوئی فضیلت نہیں ہے

ہم نے جہاں تک سمجھا کہ امام بخاری کا مقصد صرف علم کی اہمیت و تقدم کی وضاحت ہے اور یہ کہ کی وجہ ہے بھی علم حاصل کرنے ہے رک جانا ورست نہیں اس کو سکھنے کی ہرممکن سعی کرنی جا ہے جیسا کہ مولانانے بھی اپنے آخری مخضر جملہ میں فر مایا، باقی امام بخاری کا بیہ مقصد سمجھنا کہ وہ علم بغیر ممل کی فضیلت ومنقبت ٹابت کرنا جا ہتے ہیں، سمجھے نہیں معلوم ہوتا جس کے لئے ہمارے پاس دلائل حسب ذیل ہیں۔

# ولائل عدم شرف علم بغيرهمل

(1) آيت كريمه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون كي فيريس كبار فسرين صاحب روح المعانى وفيرون كالحا

کہ الذین یعلمون سے مرادوہی ہیں جوعلم کے ماتھ مل کو بھی جمع کرتے ہیں معلوم ہوا کہ یہاں علم بے مل کی فضیات بیان کرنامقصور نہیں ہے۔ آیت کریمیہ مشل الذین حملوا التوراہ ٹیم لیم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا کی تفییر میں مفسرین کہتے ہیں کہ ماں تیں وعلم عمل میں دوری وتر بھی نئی سے نہ تیں عمل سے سے میں دوروں سے علم میں سے معرب دوروں سے اس سے علم اند

علاء تورا ۃ پرعلم عمل کابارڈالا گیا تھا، مگرانہوں نے توراۃ پرعمل کے بارکونہ اٹھایااور بہت کاملی باتوں پربھی پردہ ڈالا،اس لئے ان کی مثال اس گدھے کی می ہوئی جس پر بہت بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہوں، حضرت شاہ عبدالقادرصاحبؓ نے فرمایا کہ یہود کے عالم ایسے تھے کہ سی رھر تھیا۔ میں سی شدہ دیں میں جسے میں مجمل بیاں سے ایسیز سے بیریت کو بید

کتاب پڑھی مگردل میں پچھاٹر ندہوا۔احادیث سیحہ میں بھی ہے مل علاء کے لئے سخت وعیدیں آئیں ہیں۔

. خصرت تھانویؓ نے ترجمہ فرمایا''جن لوگوں کوتوراۃ پڑمل کرنے کا تھم دیا گیا بچرانہوں نے اس پڑمل نہ کیاا تکی حالت اس گدھے گی ت ہے جو بہت می کتابیں لا دے ہوئے ہو'' یہی تفسیر دوسرے مفسرین نے بھی کی ہے،

(۲) المعلماء ورثة الانبياء الحديث كے تحت علم عمل كوالگ كرنااور بغير ممل كے لئے بردا شرف ثابت كرنا كيے درست ہوسكتا سر سرمیا ہوں سر عوں نوست مل سرمیات

ہے۔ جبکہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ بے مل علماء برنسبت جاہلوں کے زیادہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔

روتے روتے ہے۔ عالم ہوگئے۔ علاء عاملین کے لئے جہاں جنت کے اعلی درجات ہیں (بشرطیکدان کے علم عمل میں اخلاص ہواورخدا ہی کے لئے اپ علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں ) وہاں بے عمل، بدعمل، ریاء کار، دنیا دارجاہ طلب علاء کے لیے جہنم کے اسفل درجات بھی ہیں۔ اس لیے اگر بے عمل کو دنیوی فضل تفوق کا ذریعہ مان بھی لیس تو ایک حد تک صحیح ہے مگر شریعت و آخرت کے لحاظ سے اس کی ہرگز کوئی قدرو قیمت یافضل وشرف نہیں ہے، اس لیے تو ساری دنیا کے انواع واقسام کے گنہ گاروں سے پہلے ان لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور سب سے پہلے ہی ان کوجہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

# بِعمل علماء كيون معتوب ہوئے

وجہ ظاہر ہے کہ بیلوگ دنیامیں بڑی عزت کی نظرے دیکھے گئے تھے اورا نکے علم فصل کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی ان کے دنیامیں بڑے

40

بڑے القاب تھے، بلکہ بہت سے حضرات نے تو خود ہی بڑے لقب بنا کر دوسروں سے کہلائے ادر لکھائے تھے،انہوں نے اپنی وعظ و درس کی مقبولیت سے لاکھوں روپہیمیٹا تھامشیخت کے ڈھونگ رچا کر مریدین کی جیبیں خالی کی تھیں لٹہیت ،خلوص ، تواضع و بےنفسی ان سے کوسوں دور بھاگتی رہی تھی ،کیاایسےلوگوں کاعلم بے ممل فی نفسہ، نی ذاتہ مستقل طور سے، یاکسی نہج سے بھی شرف فصل بن سکتا ہے؟

## حضرت تفانوي رحمه الثدكا فيصله

اس معاملہ میں حضرت علیم الامت تھا توی قدس سرۂ نے حالات زمانہ کی مجودی ہے ایک درمیانی فیصلہ کیا تھا انہوں نے ویکھا کہ زمانے کی بردھتی ہوئی خرابیوں کیساتھ خیارامت بعنی علاء میں بے عملی و برعملی کے جراثیم بردھ رہے ہیں۔ اوران کی روک تھام سخت دشوار ہوگئی ہے، خودان کے زبر تربیت علاء مشائخ میں بعض ایسے سے کہ جن کے حب جاہ و مال کی اصلاح نہ ہوگئی ، اور حضرت کواس کا رنج و ملال تھا۔ ووسری طرف کے خبر ہے طبقہ علاء کی طرف سے بعض سیاسی حالات کے تحت عام بدگمانیاں پھیلائیں گئی تھیں۔ واعظوں میں بھی بے ممل اور برعمل نمایاں ہوتے جارہے سے تو حضرت نے وینی فوائد کا لحاظ فرما کرید فیصلہ کیا تھا کہ بے ممل کو واعظ بنا جائز ہے مگر واعظ کو بے ممل بنا جائز نہیں ، جو کوئی علوم نبوت یا قرآن وحدیث کا وعظ کہا اس کومن لو، اس برعمل کرواور اس واعظ کی بے قدری و بے عزتی بھی مت کروکہ تہمیں تو اس سے دین کا علم حاصل ہوتی گیا دوسرے یہ کہ کسی عالم وواعظ یا امام کی بے تو قبری کرنا گویا دین و نہ جب کی بے تو قبری بن عتی ہے، جو کسی طرح جائز نہیں ، رہا خوداس بے علم کے شرف وضل آخرت میں اس سے باز پرس ہوجائے گی اور ظاہر ہے کہ جب اس کے لئے بے عمل یا برعمل بنا ناجائز ہواتو بیاس کے لئے بے عمل یا برعمل بنا ناجائز ہواتو بیاس کے علم کے شرف وضل آخرت کے لئے خودہی نقصان درساں ہے۔

(۳) جس طرح علم ذات وصفات حق تعالی اور دوسری ایمانیات کاعلم الگ چیز ہے اوراس کے مطابق عمل کا نام عقد قلب یا ایمان وعقیدہ ہے اوران سب کاعلم یا جاننا کافی نہیں بلکہ ان کو مان لینا اصطلاحی ایمان ہے دنیا میں کتنے ہی کافر ومشرک ہوئے اور ہوں گے کہ ان کے پاس علم تھا بگر عقد قلب وایمان سے محروم رہے۔

متششرقين كاذكر

اس زمانہ میں مستشرقین یورپ پورے اسلامی لٹریچرکا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے پاس علم کی کمی نہیں، بلکہ ان میں ہے بہت سے ہمارے اس زمانہ میں مستشرقین یورپ پورے اسلامی لٹریچرکا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے پاس علم کی کمی نہیں، بلکہ ان میں جہوئے ہوں گے، گراتے علم کے ہمارے اس زمانے کے بعض مشخلہ رکھنے والے علماء دین ہے بھی وسعت مطالعہ اسلامیات میں بڑھے ہوئے ہوں گے، گراتے علم کی باوجود وہ دولت ایمان واسلام سے محروم ہوتے ہیں۔ دوسری بڑی کی ان کے علم میں بیہوتی ہے کہ ان کے علوم کی سندعلوم نبوت سے متصل نہیں ہوتی اور نہ ہمارے طریقہ کے علم بالتعلم کی صورت وہاں ہوتی ہے وہ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اپنے مطالعہ کی قوت ووسعت سے کرتے ہیں اور علم بالتعلم علم بالمطالعہ میں بہت بڑا فرق ہے، جس کو ہم آئندہ بیان کریں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ

ای طرح علم احکام میں بھی ان میں بڑے عالم وفاضل ہوتے ہیں ، مگراس علم کے مطابق ان کے اعمال جوارح نہیں ہوتے تو کیاان کے علم بے عمل کو بھی شرف وفضل کہا جائے گا؟ اگر کہا بھی جا سکتا ہے تو صرف دنیا کے اعتبار سے نہ کہ آخرت کے لحاظ ہے ، جو ہمارا موضوع بحث ہے ،اس لئے ہمارے پہاں علماء دنیااور علماء آخرت کی تقسیم کی گئی ہے۔

(٣) حضرت شاه صاحب كي تحقيق بم پهلے ذكركر آئے ہيں،خلاصہ بدكه اول توعلم كاحس و بتح بمعلوم كےحسن و بتح پر موقوف ہے، للبذا ہرعلم كو

عوام كى بات ياخواص كى

معلوم ہوا کہ جس بات کوصاحب ایصنا ہے نے عوامی بات کہا ہے وہ عوام کی نہیں خواص کی ہے اور حضرت شاہ صاحب ایسے تبحر عالم اس کی تصریح فرمار ہے ہیں اور علامہ کتائی نے بھی لکھا کہ علاء کے لئے تصریح فرمار ہے ہیں اور علامہ کتائی نے بھی لکھا کہ علاء کے لئے قیامت کے روز سب سے پہلے جہنم ہیں جھو نکنے کا فیصلہ تو خود حق تعالیٰ ہی فرما کیں گے، جیسا کہ صدیث مسلم و نسائی ہے معلوم ہوا تو علم بے ممل کا غیر مشمراور بے فائدہ، بلکہ اور زیادہ و بال و مصیبت بن جانا ہوا م کی مشہور کی ہوئی بات ہوئی یا خواص کی اور ایک مسلم امر و حقیقت واقعی ؟! غیر مشمراور بے فائدہ، بلکہ اور نیادہ ہوئی اختا ہے کہ کہ کوئی ذکر نہیں کے مسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے مل کا کوئی ذکر نہیں ہے اور جس قدر خشیت زیادہ ہوگی اخلاص زیادہ ہوگا۔

یہاں اس امر کی طرف توجہ بیں فرمائی گئی کہ خشیت خداوندی کے ساتھ بے مملی یابر عملی کیونکر جمع ہوسکتی ہے؟ اور حقیقت تو یہی ہے کہ جن علماء میں خشیت نہیں ہوتی وہی ہے مل ہوتے ہیں ، تو آیت کریمہ پکار کر کہدرہی ہے کہ خشیت وقمل لازم وطزوم ہیں اور دوسری جگہ بھی فرمایا۔ وانھا لکہیر قہ الاعلی المخاشعین پھرائی آیت سے علم بے مل کی فضیات وشرف اوراس کا مثمر وموجب اجروثو اب ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ اس کے علاوہ ایک اشکال میہوگا کہ آیت میں علاء کی مدح کی گئی ہے اور وہ بھی ان کے وصف خشیۃ وخوف کے سبب ، تو اگر بے عمل علاء میں وانس میں داخل ہیں اور وہ صرف فضیات علم کی وجہ ہے مستحق مدح ہیں تو کہنا پڑے گا کہ وہ باوجود خوف خداوندی کے بھی ہے ملی میں مبتلاء ہیں اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ خوف وخشیۃ سمجھ میں ہوتو ہے ملی میں وقو ہے عملی کی فوبت آئی نہیں سکتی۔

دوسری قراء قیس بعضی الله بھی ہے (جوحضرت عمر بن عبدالعزیز اورامام اعظم کی طرف منسوب ہاس میں شید کی نبست جن تعالی کی طرف ہوتی ہے اوراس کی صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی عالموں کی تعظیم فرماتے ہیں یاان کی رعابت فرماتے ہیں اس پرمحتر مصاحب ایضاح نے لکھا کہ 'اس قراءت کے اعتبار ہے بھی ترجمہ ثابت ہوگا کہ بیقد رومنزلت اور رعابت بھی صرف علم کی وجہ ہے ہوں (ص ۴۸ ج ۵) لیکن بیقد رومنزلت والی بات اگر صرف علم کیوجہ سے ہور بیمل کے لئے بھی ہے تو حدیث داری میں شرو الشرو شواد العلماء و حیو المحبو حیاد العلماء و کیو مطلب ہے؟ جس کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ شرار العلماء وہ ہیں جواسی الشرو شواد العلماء و حیو المحبو حیاد العلماء کا کیا مطلب ہے؟ جس کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ شرار العلماء وہ ہیں جواسی خواسی میں میں المسرو شواد العلماء و حیو المحبو حیاد العلماء کا کیا مطلب ہے؟ جس کی شرح میں محدثین نے فرمایا کہ شرار العلماء وہ ہیں جواسی خواسی میں میں محدثین نے فرمایا کہ شرار العلماء وہ ہیں جواسی المشرو شواد العلماء وہ جو حیو المحبو

علم کے مطابق عمل نہیں کرتے اوران کے علم ہے دوسرول کو نفع نہیں پہنچتا اور خیارالعلماءوہ ہیں کہ خود بھی پوری طرح شریعت پر عامل ہیں اور دوسروں کو بھی عمل کی تلقین کرتے ہیں

سفیان راوی میں کہ حضرت عمر ﷺ نے کعب سے پوچھا۔ار باب علم کون ہیں؟ کہاوہ جوا پے علم پڑھل بھی کرتے ہیں۔

ال اس روایت میں سفیان سے مراد حضرت سفیان تو ری کوئی ہمشہور تا بعی محدث وفقیہ ہیں اور حضرت عمر بھے نے جن کعب سے سوال کیا و بھی مشہور تا بعی ہیں جو تو را ق وغیر ہ کتب سابقہ کے بہت بڑے عالم تھے، آپ نے آئخضرت علیہ کوئیس و یکھا اور حضرت عمر بھٹا کے زمانہ خلافت میں اسلام لائے۔ (بقیہ حاشیہ اسلام کے سفحہ پر)

الله بن ضل سعیهم فی الحیواة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اعاذنا الله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. پوچها کهکون ی چیزعلم کوعلاء کے دلوں سے نکال دے گی؟ کہاطمع (اسمتاباللم تحلوج عن الداری)

نشار حین نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ عالم جب تک اپنے علم پڑمل نہ کرے گاوہ ارباب علم میں شار نہ ہوگا بلکہ گلہ ھے کی طرح ہوگا جس پر کتابیں لدی ہوں۔

یہاں طبع کا ذکر بھی آ گیاا ور معلوم ہوا کہ طبع کی نحوست اتن پڑی ہے کہ وہ علاء کے قلوب سے علم کی نورانیت و برکات کو نکال بھینگتی ہے تو

کیا جتلائے طبع وحرص و نیاعلاء کو بھی فضل و شرف علم سے نوازا جائے گا؟ فرض کرو۔ایک عالم، شخ طریقت بھی ہو،ایک علمی ادارے سے پانچ

سورو پے سے زیادہ ماہوار تخواہ بھی پاتا ہواس کی سکنائی جائیدا داور تجارتی کاروبار کی آمدنی بھی ماہوار چارپانچ سورو پے ہے کم نہ ہوو غیرہ پھر

بھی اس کے وعظ کی فیس ایک سورو پیدہو، جس سے کم پر دہ بہت کم یابا دل نخواستہ جائے، کیا پیر طبع کا فرد کامل نہ ہوگا؟ اور کیا ہمارے اکا بر نے

بھی اس کے وعظ کی فیس ایک سورو پیدہو، جس سے کم پر دہ بہت کم یابا دل نخواستہ جائے، کیا پیر طبع کا فرد کامل نہ ہوگا؟ اور کیا ہمارے اکا بر نے

بھی اس کے وعظ کی فیس ایک سورو پیدہو، جس سے کم پر دہ بہت کم یابا دل نخواستہ جائے، کیا پیر طبع کا فرد کامل نہ ہوگا؟ اور کیا ہمارے اکا بر نے

بھی اس کے وعظ کی فیس ایک طوروطریق سے ملم ودین کی خدمت کی تھی؟

(۱) " من سلک طویقا بطلب به علما" پرحضرت محترم صاحب ایضا تصفر مایا۔ یہاں بھی علم کے ساتھ ممل کا ذکر نہیں ہے معلوم ہوا کہ مل کے بغیر بھی علم کا سیکھنا جنت کی راہ آسان کرتاہے"

گزارش ہے کیمل کے بغیر بھی اگر صرف علم حاصل کر لینا جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے تو قیامت کے دن بے مل علاء کے لئے سب
لوگوں سے پہلے جہنم کی راہ کیوں آسان کی جائے گی؟ ہمارے نز دیک حضرت شاہ صاحب و دیگر اکابر کی تحقیق ہی صحیح ہے کہ علم صرف وہی
شرف و کمال ہے اور باعث اجروثواب جورضائے خداوندی حاصل کرانے والے اٹھال کے لئے سبب و وسیلہ ہے اور جوابیانہ ہووہ ہرگز وجہ
شرف و کمال نہیں۔

یہاں پہنچ کرہمیں بیمجی عرض کرنا ہے کہ حضرت شیخ الہندگی طرف سے جونبعت اس سلسلہ میں کی گئی ہے اس میں پچھ تسامح ہوا ہے اور بات صرف اسی قدر ہے جس کا ذکر علامدا بن منیر نے بھی کیا ہے اور حضرت شیخ الحدیث دام ظلہم نے بھی اس کو کھوظ رکھا ہے کہ امام بخاری ایک مشہور ومسلم حقیقت کو مانتے ہوئے بھی کے علم بے ممل کے .... ہے تمر ہے ، لوگوں کو علم کی طرف رغبت دلانا جا ہے ہیں اور حسب شخفیق حضرت

(بقیہ حاشیہ گذشتہ) حضرت عمرﷺ نے ان سے ارباب علم کے بارے میں ای لئے سوال کیا کہ آپ کتب سابقہ اور علوم اولین کے حذاق اہل علم سے تھے اور حضرت عمرﷺ جیسی جلیل القدر شخصیت کا آپ ہے کوئی بات دربیافت کرنائی ان کی علمی عظمت پرشاہہ ہے۔

علامہ طبی نے لکھامقصد سوال پیتھا کہ تمہاری پہلی کتب ساہ یہ میں اسحاب علم کون کے بچھے جاتے ہے؟ جورسوخ علم کے سب اس لقب کے ستحق ہے!
حضرت کعب نے فرمایا جوعلاء اپنے علم پرعمل بھی کرتے ہے وہ اس کے ستحق ہے (یعنی بے مل علائیں) علامہ طبی نے لکھا کہ یہ وہ ہی اور خرمایا" و من ہوء ت العجم میں گوخدا نے حکما ہ کے لقب سے نواز اہے اور فرمایا" و من ہوء ت العجم حلہ فقد او تبی خیر اُ کشیرا" کیونکہ حکم ہی جودقائق اشیاء کا علم رکھتا ہوا وراپیا مل کی پھٹگی کے سب ان کو حکم اُ طریقہ پر بروے کارلاسکتا ہوائیدا معلوم ہوا کہ عالم جب تک عال نہ ہوگا اس کوار باب علم میں شار نہ کریں گے بلکہ وہ ش جمار ہوگا جس پر کما بیس لدی ہوں۔
علم فیصا احسر ج المعلم من فلوب العلماء ؟ پر کا حال نہ ہوگا اس کوار باب علم میں شار نہ کریں گے بلکہ وہ ش جار ہوگا ہی ہوں۔
مستحق بھی نہیں ، منشا سوال یہ ہے کہ جب ارباب علم وہ ہیں جو علم کے ساتھ میل کے بھی جامع ہوں تو پھر کس طرح آلیے عالم بائمل خورات علم یا تمل کی دولت سے محروم ہوگئے ہیں؟ جواب دیا کہ علاء کے علم کے لئے و نیا اور مزخر فات و نیا کی طرف رغبت و میلان ہی ہم قاتل ہے اس میں پڑ کروہ رہا وہ سعد ، شہرت و مدح پہندی وغیرہ ہیں جاتا ہوجا کیں گئے جس کے سب علم وعل کا اخلاص رخصت ہوجائے گا جوروح علم وہل ہے۔

معلوم ہوا کہ درع وز ہد برکات وانوارعلم میں زیادتی کرتے ہیں ادرطع حرص دنیاان کوداوں سے نکالتی ہے پھر جولوگ حب جاہ و مال کے خطر ناک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں ،ان کواس برائی ومرض کا احساس بھی نہیں رہتا۔ مگر دہ مرض جس کوآسان سمجھیں کے جوطبیب اس کو بذیان سمجھیں شاہ صاحب یہ سیمجھانا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے ہے تو کسی حال بھی چارہ نہیں وہ تو بطور مقد مد عقلیہ بھی عمل کے لئے ضروری ہے اور آیات وآثار ہے بھی اس کی ضرورت وفضل مسلم ہے ، لہذا محض اس احتال بعید پر کہ بعض بدقست اہل علم ہے عملی یا برعملی کا شکار بھی ہوجائے ہیں ، علم ہے ہو بات بوسکتا ہے ، ورند ہیں ، علم ہے ہو باس کی تحصیل ہے رک جانا سیم نہیں ، امام بخاری گا یہ مقصد ہر گزنہیں کہ علم ہے عمل بھی کوئی فضیات ہو سکتا ہے ، ورند شار حین صدیث میں ہے کوئی تو اس بات کو صراحت ہے کہ ستا ، یا کسی عالم ہے تو اس کی تصریح علتی ، مگر ہم نے باوجود تلاش اس کونہ پایا بلکہ جو کچھ پایا اس کے خلاف بھی پایا ۔ اس لئے اہمیت و سے کر یہاں تر دید بھی کرنی پڑی ، میں جمحتا ہوں کہ صاحب ایضاح ایسے محقق محدث کو ایسی بات فرمانا اور پھراس پراس قدر زور دینا موزوں نہیں تھا ، اول تو امام بخاری کی مراد متعین نہیں مختلف آراء ہیں جن کا ذکر ہوا جن حضرات نے قول مشہور کی تر دیدکومقصد سمجھا ، انہوں نے بھی اس طرح تعیم نہیں کی ، جس طرح ایضاح میں اختیار کی گئی ہے۔

كون ي تحقيق نماياں ہونی جا ہے

اس کے علاوہ بیکہ ہم جس تحقیق پرزور دیں کم از کم وہ اپنے اکابر وسلف سے صاف وواضح طور سے ملنے چاہیے مجفل اشاروں سے کسی چیز کوا خذ کرنا ، یاغیرمسلم حقائق کوحقیقت مسلمہ کے طور پر پیش کرنا ہمارے اکا برکا طریق کارنہیں رہا ہے۔

#### تمثالي ابوت والي تحقيق كاذكر

جس طرح آنخضرت علی کی تمثالی ابوت اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کی تمثالی بنوت کوعلامه نا بلسی کے ایک اشارہ پر بمنی کر کے بطور حقیقت وادعاء شرعی پیش کردیا گیا اوراس کو' اسلام اور مغربی تہذیب' کی جلدا ول ودوم کی تقریباً چالیس مہم صفحات میں پھیلا دیا گیا اور ہوائی تائیدات جمع کرنے کی سعی بے سود کی گئی۔

حالانکدانجیل کی جس بسم الله کی تاویل علامہ نابلسی نے کی ہے، صاحب روح المعانی میں اس کا منزل من الله ہونا ہی مشکوک قرار دیا ہے پھراس کی ایک توجیہ خود صاحب روح المعانی نے کی ،اس کے بعد نابلسی کی توجیہ نقل کی ہے اور جو پچھ علامہ نابلسی نے لکھا وہ بھی نہ گورہ ابوت و بنوت کے اثبات کے لئے ناکافی ہے اور اگروہ کسی درجہ میں بھی خواہ تمثالی ہی لحاظ سے قابل قبول توجیہ ہوتی ، تو علماء سلف وخلف کی ساری معتمد تالیفات اس سے بکسر خالی نہ ہوتیں۔

اس بارے میں مزیدافسوں کے قابل بیامرے کہ اس بے حقیق نظریہ کی تائیدا کا براسا تذہ دارالعلوم کی طرف ہے گی ہے اور یہ بھی کھا گیا کہ اس نظریہ کے قائل بعض متقد میں بھی تھے، لیکن نہ ان کا نام ہتلایا گیا اور نہ کی کتاب کا حوالہ دیا گیا اور اس بے کل تائید کے سب حضرت حکیم الاسلام دام ظلم نے اپنے قابل قدر رجوع کو بھی بے قدر بنادیا، ہمیشہ اہل حق اور ہمارے حضرات اکا برکا اسوہ بھی یہی رہا ہے کہ جب کوئی غلطی محسوس ہوئی اس سے نہایت ہی فراخد لی کے ساتھ رجوع فرما کراعلان کردیا ( انعم اللہ عملیہم و رضیعہم ) لیکن اس میں عالبًا اب میترمیم واصلاح ضروری بھی گئی کہ اپنی پوزیشن بچانے یا بنانے کے لئے رجوع کے الفاظ میں اپنے وینے یا دوسروں کی ہے تحقیق تائید کو بھی داخل کیا جائے۔ اللہم ار نا الحق حقا و اور زقنا اتباعہ

اس دور کی ایک سب سے بڑی خرابی ہے بھی ہے کہ علماء میں سے حق گوئی کا طرہ امتیاز ختم ہوتا جار ہاہے اور خصوصیت سے وہ ایک دوسرے کے عیب کی پردہ پوشی اس لئے بھی کرتے ہیں کہ خود بھی کسی بڑے عیب میں مبتلاء ہوتے ہیں اور ای لئے ایک دوسرے کی اصلاح حال کی کوشش بھی نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے ، یہ صورت حال نہایت تشویشناک ہا ورسب سے زیادہ معترت رساں یہ ہے کہ ہم " بے علم علاء" کی حوصلہ افزائی کریں اوران کے لئے کی طرح کا تائیدی مواد جمع کریں ، حضرت تھا نوگ نے جو فیصلہ کن بات فرما دی ہے ، بس اس سے آگے جانے کا جواز کمی طرح بھی نہیں ہے ، لہذا بخت ضرورت ہے کہ پہلے ہم اپنی اصلاح کویں ، پھر دوسر سے علاء کی اصلاح کی بحسن اسلوب سعی کریں ۔ اگراس میں کا میابی نہ ہوتو کم از کم برائی کو برائی محسوس کریں اور کرائیں ، اس حقیقت سے گون اٹکار کرسکتا ہے ، کہ جھوائے حدیث علاء ہی خیارامت ہیں ، اور انبیاء میسم السلام کے بعد ان کی عزت خدا اور رسول خدا علیہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہے ان بی کی برکت سے دنیا قائم ہے ، مگر شرط اول بھی ہے کہ وہ علاء باعمل ہوں ، خلص ہوں ، قوم و ملت کے در دمند ہوں ، لینی اپنی ذات سے زیادہ ان کو عام مسلمانوں ، عام انسانوں ، اور تمام مسکینوں کی دینی و دنیوی منفعت عزیز ہو۔

بات بچھ کمبی ہوگئی اور غالبًا اس کی تلخی بھی بعض حصرات کومحسوں ہوگی ، گرخفیق کا معیار جوروز بروزگرۃا جارہاہے اس کو مس طرح بر داشت کیا جائے اور کیونگرمحسوں کرایا جائے؟ مجھےا بنی کم علمی اورتقصیر بیانی کااعتراف ہے مجھے بھی جو تلطی یافروگذاشت ہوگی ،اہل علم اس پرمتنبہ کریں گے، آئندہ جلدوں میں اس کی تلافی کی جائے گی۔ان شااللہ تعالیٰ۔

#### ترجمة الباب سے آیات و آثار کی مطابقت

صاحب ایضاح دامت فیوضہم نے جوید دوی کیا کہ ترجمۃ الباب اور آیات و آثار میں انطباق جب ہی ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کا مقصد علم بے علم کی فضیلت وشرف ہی بیان کرنا سمجھا جائے۔ ورند دوسرے شارعین کے مختار پر ان دونوں کا انطباق نہیں ہوتا یہ دمون نہایت ہے وزن اور کم فضیلت و شرف ہی بیان کرنا سمجھا جائے۔ ورند دوسرے شارعین کے مختار پر ان دونوں کا انطباق نہیں ہوتا یہ دمور کھا جائے کہ دوسرے ہی سے بیان شرف علم ہی سے بعلق رکھا جائے مجوبات کے معرف تا المام سے ہوگا۔ واللہ علم ہی سے بعلق رکھا جائے میں کہ دوسری اسلام سے موسول میں موسول کو کہ بدرجہ اولی انطباق سے جو ہوگا۔ واللہ علم۔ امام بخاری نے اس باب میں صرف ترجمۃ الباب پر اکتفا کیا اور کوئی حدیث موسول ذکر نہیں گی اس کی کیا وجہ ہے؟ حافظ نے کہا کہ امام نے بیاض چھوڑی ہوگا۔ تا کہ کوئی حدیث ان کی شرط پر ملے تو لکھ دیں اور پھر نہ لکھ سکے یا عمد اارادہ ہی حدیث لانے کا نہیں کیا ،اس لئے کہ دوسری آیات و آثار کا فی سمجھے۔

حضرت گنگوہی نے دوسری شق پسند فر مائی ،علامہ کر مانی نے لکھا۔اگر کہا جائے تو بیتو نسب ترجمہ ہوا حدیث الباب کہاں ہے جس کا بیہ ترجمہ ہے؟ جواب بیہ ہے کہ ارادہ کیا ہوگا، مگر صدیث نہلی ،مگر بیہ تلایا کہ کوئی حدیث ترجمہ کے مطابق امام کی شرط پر ثابت نہیں ہوسکی یا فدکورہ ترجمہ آیات و آثار پراکتفا کیا۔

## آخری گذارش

امام بخاری تمام امت میں سے اس بارے میں منفرد ہیں کہ انہوں نے اعمال کو اجزاء ایمان ثابت کرنے کی انہائی سعی کی ہے، جتی کہ وہ اپنے اثبات مدعا کے لئے حداعتدال ہے بھی آ گے بڑھ گئے غرض ساری کتاب الایمان میں وہ ایک ایک عمل کو ایمان کی حقیقت وہا ہیت میں داخل بتلا کر کتاب العلم شروع کررہے ہیں، اب یہاں ان کے باب المعلم قبل القول و العمل کے الفاظ ہے ہی بھے لیما کہ اعمال کی کوئی اہمیت ان کے یہاں باقی نہیں رہی اور گوایمان کا شرف تو ان کے نزد یک ایک مومن کو بغیر مل کے انہیں سکتا ، مگر علم کا شرف اس کے بغیر

بھی عالم کوحاصل ہوجائے گا ، یہ بجیب می بات ہے۔

سی کی طرف کوئی بات منسوب کرنے ہے قبل اس کے دوسرے رجھانات ونظریات کوبھی دیکھنا پڑتا ہے اور جہاں جو بات عقل و قیاس کی روشنی میں چپک سکتی ہو، و بیں چپکائی جا سکتی ہے ، جوامام بخاری ایک معمولی درجہ کے جابل جٹ کو بے ممل دیکھنا پسندنہیں کرتے ، وہ کیسے گوار اکر سکتے ہیں کدامت کی چوٹی کے افراد لیعنی علماء کرام وارثین ابنیا علیہم السلام کوباوجود بے مملی کے فضل وشرف کا تمغه عطاکریں ، ایس محیال است و محال

پھر العلم قبل العلم کے الفاظ بتلارہ بیں کہ امام بخاری ایمان کی طرح علم ہے بھی ممل کو جدا کرنائہیں چاہتے صرف آگ چھے کررہ بیں ،خواہ ان کا باہم قدم و تاخر ذاتی ہو یاز مانی ،شرفی ہو یارتبی ، یا بقول حضرت شاہ صاحب کے بطور مقدمہ عقلیہ ہی علم وممل کا تعلق ثابت کرنا ہو ،غرض کچھ بھی ہو مگر علم بغیر عمل کے وجود اور پھر اس کے شرف وفضل یا ذی مناقب و کمال ہونے کی صورت یہاں کو ن سے قانون و قاعدہ سے نگل آئی ؟ اور امام بخاری کے ذمہ لگادی گئی اور وہ بھی ایسے جزم ویقین کے الفاظ کے ساتھ کہ '' (امام بخاری نے ان ارشا دات کی نقل سے یہ بات ثابت کردی کہ علم خود ایک ذی مناقب ہے اور یہ خیال درست نہیں کہ علم کے ساتھ اگر عمل جمع نہ ہوتو اس کی کوئی قیمت نہیں ، بلکہ علم خود ایک فضیات ، ایک کمال اور ایک ذی فضیات چیز ہے '' بہنو اتو جوو ا

امام بخاری نے علم بے عمل کی فضیلت گاوعوی کب کیااورکس طرح ثابت کردیا ؟ ان هم الا یطنون پھر بالفرض اگرامام بخاری نے یہ دعوی کیا بھی تھا،اور ثبوت میں آیات و آثار مذکورہ بالا پیش کردیئے تھے تو کیا بھارے لیے بھی اس امرکی وجہ جواز مل گئی کہ ہر آیت حدیث، واثر ہے علم بے عمل کی ہی فضیلت نکا لئے چلے جا نمیں اور یہ بھی نہ دیکھیں کہ ان آیات و آثار کی تفییر وشرح ہمارے اکا بروسلف نے کس طرح کی تھی ،جن کی طرف ہم اشارات کر چکے ہیں ولیسکس ہذا آخر الکلام، سبحانک اللهم و بعجمدک اشہد ان لا اله الا انت استخف ک و اندب الله .

بَآبُ مَاكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ يَتَخُوَّلُهُمُ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمَ كَيْ لا يَنْفِرُوُا

(آ تخضرت عَنَّاتُ وعظ وَقَايِم كَ عامل مِينَ حَابِكُرام رضى الله عَنْم كَاحُوال وحُواكُ كَل رعايت فرمات عَصَا كمان كَ شُوق علم ونشاط مِين كى نه و) ( 1 مَحْضرت عَنَّاتُ عَنَّا اللهُ عَنْ ابْنِ عَسْمُ فَوْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ ( 1 مَلْ عُنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ ( 1 مَلْ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ ( الله عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ الله عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْكَ الله عَنْ الله عَلَيْكَ الله عَنْ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ الله عَنْ الله عَلَيْكُ الله عَلْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ الله عَ

( ٦٩) حدد ثنا مُحمَد بن بشَار قال ثنا يَحيني بن سَعِيْدِ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثِنِي اَبُو اليتَّاحِ عَن اَنْسٍ عَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِرُوا وَلا تَعَسِّرُوا وَلا تُنْفِرُوا

تر جمہ (۱۸): حضرت ابن مسعود ہوئے۔ ہے روایت ہے کہ بی کریم علیق جمیں نصیحت فرمانے میں دنوں کا لحاظ فرماتے تھے تا کہ ہم روزانہ اسلسل تعلیم ہے گھبرانہ جائمیں۔ یاسلسل تعلیم ہے گھبرانہ جائمیں۔

ترجمه (٦٩): حضرت السي الماري بي كه بي كريم علي في ارشاد فرمايا آساني كروتكي مت كروخوش خبري دونفرت دلانے كى بات مت كرو۔

تشریکے: اسلام دین فطرت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور ہرانسان کے لیے آیا ہے اس لیے بیدین اپنے اندرایسے اصول رکھتا ہے جوانسانی فطرت پر بارنہیں ہوسکتے قرآن وحدیث میں تہدیدو تنبیہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحت ومغفرت کا بیان ہے اس لیے خاص طور پررسول اللہ علیہ نے بیاصول مقرر فرمادیا کہ دین کے سی مسلہ میں وہ پہلونہ اختیار کروجس ہے لوگ سی تنگی میں مبتلا ہوجا ئیں یانہیں اس طرح پندونصیحت نہ کر دجس ہے انہیں خدا کی مغفرت ورحمت کی امید کی بجائے دین کی باتوں سےنفرت پیدا ہو جائے مقصد ریہ ہے کہ دین وعلم دین کی سب چیزول سے زیادہ ضرورت واجمیت فضیلت وشرف اورمطلوب دارین ہونے کے باوجود نبی کریم علیہ صحابہ کرام کے تمام اوقات وایام کوتعلیم دین میں مشغول نہیں فرماتے تھے بلکہ ان کی ضروریات دنیوی وحوائج طبعیہ کی رعایت فرماتے ،اوران کے نشاط وملال کا بھی خیال فرماتے تھے،ای لئے تعلیم دین کے لئے ان کے اوقات فراغ ونشاط کو تلاش کرتے تھے، تا کہ وہ پوری رغبت وشوق کے ساتھ دین وعلم دین حاصل کریں اور اس ہے کی وقت اکتانہ جائیں۔

پھر یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ دین کی باتیں پہنچانے میں خوش خبری اور بشارتیں سنانے کا پہلوزیادہ مقدم ونمایاں رہے،حسب ضرورت خدا کے عذاب وعمّاب ہے بھی آگاہ کیا جائے اورالی ہاتوں ہے تو نہایت احتر از واجتناب کیا جائے ،جن ہے کسی دینی معاملہ میں ہمت وحوصلہ بست ہو یا دین کی کسی بات سے نفرت پیدا ہو، بیسب ہدایات تعلیم ، تذکیر وتبلیغ دین کے لئے نہایت اہمیت رکھتی ہیں

دوسری حدیث کابیمقصدنہیں کے صرف بشارتیں ہی سنائیں جائیں ،انذارتخویف کو بالکل نظرانداز کردیا جائے بلکہ بقول حضرت شاہ ّ صاحب درمیاتی راہ اختیار کی جائے اور عام حالات میں چونکہ زیادہ فائدہ تبشیر ہی ہے ہوتا ہے اس لئے اس پہلوکونمایاں کیا اوران لوگوں کو بھی روکنا ہے جو ہمیشہ وعیدیں ہی سنانے کے عادی بن جاتے ہیں ۔قر آن مجید میں تبشیر وانداز ساتھ ساتھ بھی ہیں اورالگ الگ بھی ،اب معلم وسلغ مرشدو ہا دی کود کیمنا سمجھنا جا ہے کہس کے لئے پاکس وفت کونساطر یقدزیا دہ نافع ہوگا ، یوں عام ہدایات عام حالات کے لئے یہی ہے کہ بشارت کا پہلومقدم کیا جائے حتی الامکان وین احکام کی ممکنہ و جائز ہسہولتیں، رعابیتیں بتلا دی جائیں تا کہلوگ دشواری وتنگی میں نہ پڑیں،اس کا مطلب میں کیدین احکام میں کوئی کتر بیونت کی جائے، یغیرعذرشرع تعمیل احکام کی شرع سے پہلوتہی اختیار کی جائے ،ان سے بجنے کے لئے حیلے بہانے تراشے جائیں۔واللہ علم۔

افا وات انور: حدیث نمبر۲۹ میں محد بن بشار کی روایت حضرت یجی بن سعیدالقطان ہے ہے،اس مناسبت سے حضرت شاہ صاحبؓ نے یجیٰ القطانؓ کے علمی منا قب وکمالات کا تذکرہ فر مایا اور دوسرے اکا براورمحدثین کا بھی ذکر خیر کیا۔

آپ نے فرمایا کہ یہی قطان (جوامام بخاری کے شیوخ کبار میں ہے) فن جرح وتعدیل کے نہ صرف امام وحاذق بلکہ فن رجال کے سب سے پہلے مصنف بھی ہیں اور حافظ ذہبی نے لکھا کہ امام اعظم کے مذہب پرفتوی دیا کرتے تھے، ان کے تلمیذ حدیث امام یکیٰ بن معین بھی فن رجال کے بہت بڑے عالم تھے اور وہ بھی حنفی تھے،ان کا بیان ہے کہ شنخ قطان سے امام اعظمؓ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ وہ ثقتہ تصاورہم نے ان سے بہتر رائے والانہیں دیکھا۔

خودامام بیجیٰ بن معین فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی ہے نہیں سنا کہ امام اعظم پر کسی قتم کی جرح کرتا ہوا اس کوذکر کر کے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہاس سے معلوم ہوا ہے کہ ابن معین کے زمانہ تک امام صاحب پر کوئی جرح نہیں کرتا تھا (امام یجیٰ بن معین کی وفات و سسير هين موئى ب اورائك مفصل حالات مقدمدانوارالبارى ص٢٣٦ج اليس بين) اس کے بعدامام احمد کے زمانے میں جب'' خلق قرآن'' کے مسئلہ پراختلاف ہوا تو کئی قتم کے خیالات پھیل گئے ، ورنداس سے قبل سلف میں سے بہت سے کبارمحد ثین امام صاحب ہی کے مذہب پرفتوی دیتے تھے۔

پھر فرمایا کہ ابن معین بہت بڑے شخص تھے، فن جرح وتعدیل کے جلیل القدرامام تھے، مگر میرے نز دیک ان سے امام ہمام محد بن ادریس شافعی پرنفقد وجرح کرنے میں غلطی ہوئی ہے، ندان کے لئے موز وں تھا۔ کہا لیے بڑے جلیل القدرامام کے بارے میں تیز لسانی کریں اوراسی لئے شایدان کومتعصب حفی کہا گیا ہے۔

فرمایادارقطنی نے افرارکیا ہے کہ امام اعظم سب ائمہ میں سے بڑی عمر کے تصاور یہ بھی کہا گیا کہ امام صاحب حضرت انس کے جیں ،البت روایت میں اختلاف ہے یہ بھی فرمایا کہ امام بہتی نے باوجود متعصب ہونے کے امام اعظم پرکوئی جرح نہیں کی ،امام ابوداؤ دامام صاحب کے مداح ومعتقد ہیں ،امام سلم کا حال معلوم نہیں ،کین ان کے دفیق سفر محقق ابن جارود خفی ہیں ،جن کاعلم اوب عربی امام سلم سے محل اون پہلے ہولی ہوئی ہیں ،اورا بن سیدالناس ودمیاطی امام اعظم کی نہایت بھی اون پہلے ہولی جس میں اورا بن سیدالناس ودمیاطی امام اعظم کی نہایت زیادہ اور دل سے عظمت کرتے ہیں۔ علامہ دمیاطی کے سامنے ایک سند حدیث پیش ہوئی جس میں امام اعظم بھی تھے تو اسے بچھ قرار دیا ،علامہ عراقی کا حال معلوم نہیں ،البتہ انکا سلسلہ تلمذ علامہ محدث ماردین سے ماتا ہے ، جوشہور خفی تھے۔امام بخاری نے امام صاحب کی جوگ ہو ہواور حافظ ابن مجر نے بقدراستطاعت حنفیہ کو نقصان پہنچانے کی سعی کی ہے ، حتی کہ امام طحاوی کے بارے میں جروح وطعون جمع کے ہیں ، حالانکہ حافظ ابن مجر نے بنام محدیث میں معر پہنچا امام طحاوی اسے دوخرور آپ کی خدمت میں مصر پہنچا امام طحدیث میں میٹھ کر شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔

حافظ عنی حافظ ابن جرے عمریں بڑے تھے اور حافظ ابن جرنے ان سے ایک حدیث مسلم کی اور دوحدیثیں مسندا حمد کی تی ہیں۔
حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میرے علم میں اب تک کوئی محدث فقیہ یا فقیہ ایسانہیں آیا۔ جس نے اہام اعظم پر جرح کی ہو،
ہاں ایسے حضرات نے جرح کی ہے جو صرف محدث تھے، راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہاں ذکر حضرت بچی القطان کا شروع ہوا تھا، جو حدیث الباب کے رادیوں میں سے ہیں اور امام بخاری گئے شخ الشیوخ ہیں وہ نہ صرف خفی تھے بلکہ امام صاحب کے فہ جب پر فتوی دیے محدیث الباب کے رادیوں میں سے ہیں اور امام بخاری گئے شخ الشیوخ ہیں وہ نہ صرف خفی تھے بلکہ امام صاحب کے فہ جب پر فتوی دیے والے اور نہایت مداح ہوا کی سے جو بلا واسط امام بخاری گئے شخ ہیں اور ان سے بھی بخاری میں روایات ہیں، پھر ان ورفوں کے اقوال کی کوئی ویوں کے اقوال کی کوئی قبہ سے میں ان دوفوں کے اقوال کی کوئی قبہ سے کہ اور ان میں میں روایات ہیں، پھر ان کے حالات مقد مدا نوا را لباری ص ۲۰۸ تی امیں کھے گئے تھے،
تذکر والحفاظ ۲۹۸ جی امیں ہے کہ ابن مدین نے فرمایا کہ میں نے رجال کا عالم ان سے بڑائیس دیکھا، بندار نے کہا کہ وہ اپنے زمانے کہ خوا اگر نیوالا میں نے نہیں ویکھا، بندار نے کہا کہ وہ اپنے زمانے کہ سے حدیث روایت کرتے تھے، حوالہ ان کے میں گئی نے کہا کہ فقی الحدیث تھے، صرف قتہ راویوں کے مام صحب کے چرو مبارک سے ملم ونور کا مشاہدہ کرتا تھا۔
سے حدیث روایت کرتے تھے، بحوالہ تاریخ خطیب لکھا گیا ہے کہ خودامام قطان نے فرمایا کہ میں نے حدیث وفقہ میں امام اعظم کا تلمذ حاصل کیا ، اور امام صاحب کے چرو مبارک سے علم ونور کا مشاہدہ کرتا تھا۔

# بَابُ مَن جَعَلَ لِاهْلِ الْعِلْمِ اتِّيَامًا مَّعُلُومَةُ

(اہل علم کے لئے تعلیم کے دن مقرر کرنا)

(٧٠) حَدَّفَنَا عُثُمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيُرٌ عَنُ مَّنُصُورٍ عَنُ آبِي وَ آئِلِ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يًا آبَاعَبُدِالرَّحُمْنِ لَوَدِدُتُ آنَّكَ ذَكَّرُ تَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ آمَا إِنَّه يُمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ فِي كُلِّ خَمِيْسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يًا آبَاعَبُدِالرَّحُمْنِ لَوَدِدُتُ آنَّكَ ذَكَّرُ تَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ آمَا إِنَّه يُمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ آنَى اللَّهِ عَلَيْنَا مِنَا اللَّهُ وَ مِنْ ذَلِكَ آنُ النَّهُ مُ وَ إِنِي آتَخَوَّ لُكُمْ بِالْمَوْ عِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِي عَلَيْنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

ترجمہ: ابودائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے ہم جعرات کے دن لوگوں کو وعظ سنایا کرتے تھے ایک آ دمی نے ان ہے کہا اے عبدالرحمٰن میں چاہتا ہوں کہ آ پ ہمیں ہرروز وعظ سنایا کریں، انہوں نے فر مایاد کھو! مجھے اس امرے کوئی چیز اگر مانع ہے تو یہ کہ میں ایسی بات بسند نہیں کرتا، جس سے تم شک دل ہو جاؤ اور میں وعظ میں تمہاری فرصت وفرحت کا وقت تلاش کیا کرتا ہوں جیسا کہ رسول اللہ علیہ ہوا کہ سال سے کہ ہم کہیدہ خاطر منہ ہو جا کیں، وعظ کے لئے ہمارے اوقات فرصت کے متلاثی رہتے تھے۔

تشرت : حضرت ابن مسعود ﷺ کے ممل سے ثابت ہوا کہ لوگوں کو وعظ ونفیحت کرنے میں ،ان کے حوائج ومشاغل کا لحاظ رکھنا چا ہیے اوران کی سہولت کے لئے تعلیم کے اوقات اور دن مقرر کر دینے چاہئیں ہمہونت ان کو تعلیم دین کے لئے مشغول کرنا خلاف حکمت ہے کیونکہ اس سے ان کے اکتا کر بے تو جہی کرنے کا ڈرہے ،لہذا نشاط وشوق کے ساتھ مقررہ دنوں میں تعلیم کا جاری رہنازیادہ نافع ہے۔

ارشادات انور: حفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کا مقصدا س ترجمۃ الباب سے بیہ کہ اس سے بعین کر کے ادا کیا جائے جیے کی ہوں گے، کیونکہ بدعت وہ ہے کہ جس کا شوت شریعت سے نہ ہو، پھر بھی اس کو اس طرح التزام واہتمام سے بین کر کے ادا کیا جائے جیے کی دین کام کو انجام دیے ہیں اس کے وہ درسوم بدعت کہلاتی ہیں جومصائب کے وقت انجام دی جائیں کہ ان سے مقصودا جروثواب ہوتا ہے اور جو رسوم خوشی کی ، شادی نکاح وغیرہ کے مواقع میں اداکی جاتی ہیں، ان میں نیت اجروثواب کی نہیں ہوتی، لہذا پہلی ہتم کی ارسوم امور دین کے ساتھ مشتبہ اور کی مساتھ مشابہ ہوتی ہیں جارات کی ہم جی جی عبدات کے ہما ہوگا۔

مشتبہ اور کی جلی ہونے کے سبب ممنوع ہوں گی اور اکثر وہ ہوتی بھی جیں عبادات کی ہم سے بخلاف رسوم شادی کے کہ وہ لہولعب سے مشابہ ہوتی ہیں، اس لئے وہ امور دین کے مغالط میں مبتلا ہوگا۔

#### ردٌ بدعت اورمولا ناشهيد

پھر فرمایا کہ رد بدعت میں حضرت مولانا شاہ محمد اساعیل صاحب شہیدگی کتاب'' ایضا ہے الحق الصری'' بہت بہتر ہے اس میں بہت او نچے درجے کے علمی مضامین ہیں، تقویۃ الایمان بھی اچھی ہے مگراس میں شدت زیادہ ہاورای وجہ ہے اس سے نفع کم ہوا، بعض تعبیرات ایک ہیں کہ اردوزبان کے محاورہ میں ان کو سمجھانا دشوار ہے، مثلاً''امکان کذب'' کہ مقصد تو اس سے امکان ذاتی کا اثبات ہے، جوامتناع بالغیر کے ساتھ بھی جمع ہوجاتا ہے مگرار دومحاورہ میں جب کہیں گے کہ فلال شخص جموٹ بول سکتا ہے تو وہاں امکان ذاتی مراز نہیں ہوتا، بلکہ امکان وقو بھی وجع ہوجاتا ہے مگرار دومحاورہ میں جب کہیں گے کہ فلال شخص جموٹ بول سکتا ہے تو وہاں امکان ذاتی مراز نہیں ہوتا، بلکہ امکان وقو بھی مخالطہ میں بڑنے اور بحشی کر سکتا، ای لئے عوام اور بعض علاء کو سے مخالطہ میں بڑنے اور بحشیں کرنے کاموقع مل گیا۔

حضرت شاہ صاحب کا مقصد میہ ہے کہ جو کتابیں عوام کی رہنمائی کے لئے لکھی جائیں ، ان کی تعبیرات میں احتیاط اور محاورات میں

سہولت وسادگی ملحوظ ہونی جا ہے۔ تا کہ بے وجہ مغالطّول اور مباحثوں کے دروازے نہ کھل جا کیں۔ و الله علم و علمه اتب و احکم حضرت شاہ صاحبؓ نے بیجی فرمایا کہ ان دونوں کتابوں میں جومضامین میں وہ علامہ شاطبی کی کتاب الاعتصام میں بھی موجود میں

# بَابُ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُهُ فِي الدِّيٰنِ

(حق تعالی جس کسی کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کودین کی جھے عطافر مادیتے ہیں )

(١١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُفِيْرِ قَالَ ثَنَا ابُنُ وَهُبٍ عَنُ يُونُسَ عَنُ إِبْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ حُمِيدُ بُنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَّقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِهُهُ فِي الدِيْنِ وَ إِنَّمَا سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ خَطِيبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِهُهُ فِي الدِيْنِ وَ إِنَّمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْطِي وَلَنْ تَوَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى آمُر اللهِ لَا يَضُرُّ هُمْ مَنْ خَالَفَهُمُ حَتَّى يَا تِيَ آمُرُ اللهِ .

تر جمہ: حمید بن عبدالرحمٰن نے کہا کہ حضرت معاویہ ﷺ خطبے کے دوران فرمایا کہ بیں نے رسول اللہ علیظیے کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعلیق کارادہ رکھتے ہیں اے دین کی تبجھ عنایت فرما دیتے ہیں اور میں تو تحض تقسیم کرنے والا ہوں ، دینے والا تو اللہ بی ہوئے ۔ اور بیامت ہمیشہ اللہ کے تعلم پر قائم رہے گی جو شخص ان کی مخالفت کرے گا نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالی کا حکم (قیامت) آجائے۔ تشریح : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ فقہ فہم ، فکر علم ، معرفت و تقید ہی سب قریب المعنی الفاظ ہیں ان میں تر ادف نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کے معنی الگ الگ ہیں ، فقہ یہ ہے کہ متعلم کی غرض صبح طور سے جمجی جائے فہم سمجھنا ،فکر سوچنا ،ملم جاننا ،معرفت بہجانا ،تصدیق یقین و باور کرنا یا کئی بات کو یوری طرح مان لینا غرض ان میں بار یک فروق ہیں جن کو اہل علم و لغت جائے ہیں۔

تفقہ کی اہمیت: حدیث میں دین کے علم وفقہ گوزیادہ اہمیت وفضیات عطا کی گئی ہے ادراس کو گویا خیر عظیم فرمایا گیا ہے کیونکہ حق تعالی کی طرف خیر حاصل ہونے کے ادر بھی بہت سے ذرائع ہیں یہاں خیراً میں تنوین کو تنظیم کے لئے جھتا زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب سجھنا چی خبیں ، کو کی شخص فقیہ ہوتو اس کو یہ دعوی کرنے کا بھی حق مل گیا کہ میر ہے ساتھ حق تعالی نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے کیونکہ اول تو سینکٹروں امور خیر ہیں اوران میں سے جس کو جیتے بھی امور خیر کی توفیق ملے وہ بھی ای طرح کہ سکتا ہے کہ حق تعالی نے میر ہے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ، مثلاً جی اوائی نے میر ہے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ، مثلاً کی اوائی کی کئی توفیق ملے وہ سب ہی خدا کے ارادہ ومشیت کے تحت ہیں لیکن دعوے کے ساتھ سے بات کہنا اس لئے پندیدہ نہیں ہوسکتا کہ ہم مل خیر کا خیر ہونا بھی اخلاص نیت پر موقوف ہے۔ اور جب ہی وہ درجہ قبول کو پہنچ سکتا ہے ، غرض قبول و عدم قبول کا فیصلہ چونکہ ہم نہیں کر سکتے اس لئے دعوائے خیر کاحق بھی ہمیں حاصل نہیں ہوسکتا۔

عطا تقسیم: حدیث میں دوسری بات بیار شاد فرمائی گئی کہ حق تعالی علوم شریعت عطا فرمائے ہیں اور میں ان کوتشیم کرتا ہوں ظاہر ہے کہ سیدالانہیا علیم السلام تمام علوم و کمالات کے جامع تھے اور آپ علیجہ ہی کی وساطت سے تمام امور خیراور علوم کمالات کی تقسیم عمل میں آئی ، پھر تیسرے جملے میں یہ بھی ارشاو فرمایا کہ جوعلوم نبوت میں تم کو دے کر جاؤں گا دو اس امت میں قیام قیامت تک باتی رہیں گے جس کی صورت یہ ہوگی کہ ایک ایس جماعت حقہ ہمیشہ باتی رہے گی جو حق کی آ واز بلند کرے گی ، اس کا پہی شیوہ ہوگا اور ان کو اس راہ حق سے روکنے یا ہمانے کی کوئی بڑی ہے بوئی خالفت بھی کامیا بنیں ہوگی ، یعنی جب تک مسلمان دنیا میں باتی رہیں گے۔ یہ جماعت بھی باقی رہے گی جو حق وصد اقت کاعلم بلندر کھے گی اور یہ بھی معلوم ہے کہ قیامت جب ہی قائم ہوگی کے دنیا کے کئی گوشہ میں کوئی ایک فرد بھی مومن باتی نہ رہے گا۔

# جماعت حقہ کون سی ہے؟

صدیث میں صرف بیارشادہ کہ ایک جماعت دین پر قائم رہے گی اور وہ بھی ایسی پختگی کے ساتھ کہ اس کوراہ حق ہے کوئی طاقت نہ ہٹا سکے گی ،اس لئے بنہیں کہا جاسکتا کہ س زمانہ میں کون کون لوگ اس کے مصداق ہیں ،البتہ جو وصف ان کا بیان ہواہے اس سے ان کو پہچانا جاسکے گا ،امام احمہ نے فرمایا کہ وہ گروہ اہل سنت والجماعت کا ہے وہ بی مراد ہو سکتے ہیں۔ ( قاضی عیاض الخ)

قاضی عیاض نے امام احمد نے اسی طرح نقل کیا ،امام نو وی نے فرمایا کیمکن ہے اس طا گفہ سے مختلف انواع واقتسام مومنین میں سے متفرق لوگ ہوں گے ،مثلاً مجاہدین فقیہا ،محدثین ،زیاد وغیرہ۔

امام بخاری کی مرا داس سے اہل علم ہیں، حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ حدیث میں مجاہدین کی تصریح وار وہوئی ہے، اس لئے امام احمد کی رائے ندکور پر مجھے جیرت تھی، پھرتاریخی مواد پرنظر کرنے ہے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مجاہدین اور اہل سنت والجماعت دونوں کے مفہوم تو الگ الگ ہیں، مگرخار جی مصداق کے لحاظ ہے دونوں ایک ہی ہیں، کیونکہ جہا د کا فریضہ ہمیشہ اہل سنت والجماعت نے ادا کیا ہے، دوسرے فرقوں کو جہاد کی توفیق نہیں ہوئی اور خصوصیت سے فرقہ روافض ہے تو اکثر اسلامی سلطنوں کوظیم نقصانات پہنچے ہیں۔

#### جماعت حقداورغلبددين

حضرت شاہ صاحب ؒ نے بیجی فرمایا کہ''لا تزال'' سے مرادیہ ہے کہ کوئی زمانہ اسکے وجود سے خالی ندرہے گا۔ بیمقصود نہیں کہ وہ ہر زمانہ میں ہے کہ کوئی زمانہ اسکے وجود سے خالی ندرہے گا۔ بیمقصود نہیں کہ وہ ہر زمانہ میں ہوگا۔ بیکہ وہ دوسروں پرغالب رہیں گے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی تشریف آوری کے وقت جودین کوغلبہ حاصل ہوگا وہ بھی ساری و نیا کے لحاظ سے نہیں ہوگا، این ممالک کے علاوہ کے ذکر سے حدیث خاموش ہے،اس لئے اس کا مدلول ومرا زنہیں قراردے سکتے۔

ا فا وات علمید: حافظ عینی نے لکھا(۱) انسما انا قاسم ہے حصر مفہوم ہور ہاہے کہ حضور علی ہے صرف قاسم تھے اور اوصاف ان میں نہیں تھے جو کسی طرح درست نہیں ہوسکتا، جواب ہے کہ حصر بلیا ظاعت ادسامع کی ہے، جو حضور ہی کو معطی بھی سمجھتے تھے اس کا ازالہ فرما یا گیا کہ معطی تو حق نعالی ہیں، میں تو صرف قاسم ہوں، لہذا حصر وصف اعطاء کے اعتبارے ہے، دوسرے اوصاف کے لحاظ ہے نہیں ہے۔ کہ معطی تو حق نعالی ہیں، میں تو صرف قاسم ہوں، لہذا حصر وصف اعطاء کے اعتبارے ہے، دوسرے اوصاف کے لحاظ ہے نہیں ہے۔ کہ معطی تو حق نعالی ہیں، میں تو صوف و علوم نبوت کی قرار دی، کہ آپ نے تمام صحابہ کو ہرابر کے درجہ میں بے خصیص و بحل وغیرہ تبلیغ فرما

رم) علامہ توری کے یہ وی وعوم ہوت ی فرار دی، کہ اپ نے تمام سحابہ تو برابر نے درجہ یں ہے ہیں وہی وعیرہ بی فرما دی۔ بیام آخر ہے کہ تفاوت فہم واستعداد کے سبب کسی نے کم فائدہ اٹھایا، کسی نے زیادہ اور بیضدا کی دین اور عطا کے تحت ہے، جس کو بھی جس لائق اس نے بنادیا، اس لئے بعض صحابہ صرف صدیث کے ظاہری مفہوم کو بچھتے تھے اور بعض اس سے دقیق مسائل کا استنباط بھی فرما لیتے تھے۔ (و ذلک قضل اللہ یؤتیه من یشاء)

(۳) شیخ قطب الدین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ قسمت سے مراد تقسیم اموال ومتاع دنیا ہے کہ حضور علیہ کی گیز اپنے واسط نہیں رکھتے تھے، سب پچھ دوسروں پر تقسیم فرما دیتے تھے، خودار شاد فرمایا '' تمہارے مال غنیمت میں سے میرا صرف خمس ہے اور وہ بھی واسط نہیں رکھتے تھے، سب پچھ دوسروں پر تقسیم فرما دیتے تھے، خودار شاد فرمایا کہ مصالح شرعیہ کے تحت کسی کوزیادہ بھی دینا پڑتا تھا تو اس کی وجہ سے کسی کو تا ہوں کہ مال خدا کا ہے بندے بھی اس کے میں ، میں تو صرف حکم خداوندی کے تحت تقسیم کرنیوالا ہوں۔

#### ( س ) داودی نے کہاانماانا قاسم کا مطلب بیہ کے حضور علیقے جو کچھ عطافر ماتے ہیں وہ وی الٰہی کے تحت ہوتا ہے۔

(عدة القاري ص ١١٣٣٤)

اشكال وجواب: حضرت شاه صاحب نے فرما يا كہ جھے اس حديث ميں بيا شكال ہوا كه اگر بنظر معنوى وقيقى ديكھا جائے تو نہ حضورا كرم على حقيقى بيں نہ قاسم حقيقى ، بيسب كھے خدا كے كام بيں ، و بيں سے اعطاء ہے اور و بيں سے قسمت بھى اورا گر بنظر صورى وظاہرى ديكھا جائے تو آپ معطى حقيقى بيں ، پھر جواب بيہ بھى ميں آيا كه آپ علي تھے نے جائے تو آپ معطى بيں ، پھر جواب بيہ بھى ميں آيا كه آپ علي تھے نے دونوں جملوں ميں ظاہرى كى رعايت فرمائى ہے ، كيونكہ حديث ميں اہل عرف كى رعايت ہوتى ہے اور وہ عطاق تقسيم وغيرہ ميں فاعل حقيقى كالحاظ مبيں ركھتے بلكه ان كولوگوں ہى كى طرف بوجہ اوب واحترام واجلال فریت ميں رکھتے بلكه ان كولوگوں ہى كى طرف بوجہ او نے بيں كيكن يہاں حضور علي ہے اعطاء كى نبعت اپنی طرف بوجہ اوب واحترام واجلال ذات خداوندى نہيں كى ، كيونكہ معطى كا ورجہ بہت او ني امستقل اور بڑا ہوا كرتا ہے۔

غرض آپ علی اشارہ مقصور نہیں اوب کی رعایت فرمائی ہے، مسئلہ تو حیدافعال کی طرف اشارہ مقصور نہیں ہے، پھر میں نے حافظ ابن تیمیہ کی رائے پڑھی کہ انبیاء علیہ السلام کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، ندای و نیوی زندگی میں اور نہ بعد وفات، اور انہوں نے صدیث الباب سے استدلال کیا ہے اور لکھا کہ آ ہے صرف قاسم تھے مالک نہیں تھے، اس تو جیہ سے حدیث میں کسی تاویل کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ واللہ علم۔

انماانا قاسم حضور کی خاص شان ہے اسکوبطور مونوگرام استعال کرناغیر موزوں ہے

اوپر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ حدیث الباب میں نبی کریم علی ہے کہ ایک مخصوص شان بیان کی گئی ہے اس لئے اس کو بطور مونوگرام استعال کرنا مناسب نہیں اور جمیں نہیں معلوم کہ دارالعلوم و یو بندا ہے علمی نرہبی اور معیاری مرکز کے دفتری خطوط میں اس کو چھپوا کر استعال کرنا مناسب نہیں اور جمیں نہیں معلوم کہ دارالعلوم و یو بندا ہے علمی نرہبی اور معیاری مرکز کے دفتری خطوط میں اس کو چھپوا کر استعال کرنے کارواج کس طرح اور کب سے ہوا؟ ایک محترم عالم و بین سے اس سلسلہ میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے بی خیال ظاہر کیا کہ اس کا مقصد "
قاسمیت" کی چھاپ کو متحکم کرنا ہے تا کہ خاندان قائمی کو کسی وقت دارالعلوم کے مادی منافع سے محروم نہ کیا جاسکے۔

# سوانح قاسمي كى غيرمخناط عبارات

پھرانہوں نے سوانح قاسمی جلداول و ووم کے وہ مقامات وکھائے جن میں پچھے غیرمختاط با تیں بھی درج ہوگئیں ہیں مثلاص ۱/۵۴ میں نانوند کی وجہ تسمید کے تحت کسی قتم کی دعوت کا نیا نیوند یا جدید پیغام تقسیم ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اورص ۲۶۰ امیں حضرت نانونو کی کی زندگی کے عملی پہلوکو حضرت میسیٰ "کی زندگی ہے تشبیدہ سر ۲/۸۲ میں نانوند کی مشابہت مدینۃ النبی (زاد ہااللہ شرفا) ہے، حضرت نانونو کی گی آخری دس سالہ زندگی کو حضورا کرم تقلیقے کی مدنی زندگی کے دس سال ہے تشبیداوران کے ایک خاص قلبی حال اوراس کے قبل کو قبل وجی ہے تشبیدہ

نورنبوت کے زیرسا بیتر بیت خاص پانے والے خلفائے اربعہ میں سے حضرت نانوتو نگ کوصدیق اکبر ﷺ ،حضرت مولا نامحمد یعقوب صاحب کو فاروق اعظم سے ،حضرت مولا نار فیع الدین صاحب کو حضرت عثمان ﷺ سے اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب کو حضرت علی ﷺ سے مشابہ بتلانا ، پھر تکوینی طور پڑکس وظل کی مجث وغیرہ۔

ہارے نزدیک اس قتم کی چیزیں لکھنا، اگر چیکی غلط مقصد کے لئے نہ ہو پھر بھی خلاف احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ان باتوں سے

برے اثرات لئے جاسکتے ہیں، ہم دوسروں کے غیرمختاط اقوال پر گرفت کرتے ہیں اورخودای بیاری میں مبتلا ہیں، اتباً مرون الناس بالبرو تنسسون انتفسسک کا مصداق ہمارے لئے موزول نہیں، حقیقت سے کہ دارالعلوم کے قیام کا اصل مقصد دین حق کی جمایت اورعلم سے روشنی پھیلانا ہے، دارالعلوم کے ذمہ دار حضرات کی طرف ہے کوئی ایسی بات جس سے لوگوں کوکسی تسم کی غلط نہی ہومنا سب نہیں۔

تاسيس دارالعلوم اوربانيان كاذكرخير

حضرت نانوتوی کو'' بانی دارالعلوم'' لکھنے ہے بھی ایک قتم کی غلط نہمی پیدا ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس پر تاریخی لحاظ ہے بھی اعتراض کرتے ہیں،خودمولا نا گیلانی ''مولف سواٹے قاسمی نے سے ۲/۲۴۸ میں لکھا:۔ تچی بات یہی ہے، یہی واقعہ ہے اوراس کو واقعہ ہونا بھی چاہے کہ'' جامعہ قاسمیہ'' یا دیو بند کے'' دارالعلوم'' کی جب بنیاد پڑی تھی تو سیدنا الا مام الکبیر (حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب '') اس وقت دیو بند میں موجود نہ تھے،اس لئے قیام دارالعلوم کی ابتدائی داستان میرے دائرہ بحث سے پوچھئے تو خارج ہے''

ضروری وضاحت: اس کی وضاحت بیہے کی مجرم ۲۸۳ هیں جب مدرسه عالیه دیو بندگی ابتداء ہوئی تو حضرت نانوتوی اور حضرت مولانا محمد یعقوب میر ٹھ میں قیام پذیر تنے اور بیہ تجویز که دیو بند میں ایک مدرسه قائم کیا جائے حضرت مولانا فضل الرحمٰن صاحب، حضرت مولانا ذوالفقارعلی صاحب اور حضرت حاجی محمد عابد صاحب کی تھی ،جس کے مطابق مدرسہ دیو بندگی بنیاد ڈال دی گئی تھی

(سوائح قاسمى مرتبه مفرت مولانا محد يعقوب صاحب عل ٣٩)

ماہ شعبان<u>۳۸۳ا</u>ھ میں سب سے پہلا سالانہ امتحان حضرت نا نوتو ک ّو دیگر حضرات نے لیا تھا، حضرت حاجی صاحب موصوف نے ابتدائی چندہ فراہم کیا تھا، پھر حضرت نا نوتو ک گوخط لکھا کہ دیو بند کے مدرسہ میں پڑھانے کے لئے آپتشریف لاہئے!

حضرت مولانا قدس سرۂ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ" میں بہت خوش ہوا، خدا بہتر کرے،مولوی ملامحمود صاحب کو پندرہ روپے ماہوار مقرر کر کے بھیجتا ہوں،وہ پڑھا کیں گےاور میں مدرسہ مذکور کے حق میں ساعی رہوں گا، چنانچہ ملامحمود صاحب آئے اور مسجد چھتہ میں عربی پڑھانا شروع کیا میں عربی پڑھانا شروع کیا

۔ حضرت نانوتوی قدس سرہ کا قیام میرٹھ میں ۱۲۸۱ھ تک رہا (سوائے قائی ۱/۵۳۴) اس کے بعد وہاں مطبع مجتبائی میرٹھ سے قطع تعلق کر کے آپ دہلی تشریف لے گئے اور وہاں مطبع مصطفائی میں کام کرنے لگے۔اس کے بعد معلوم ندہوسکا کہ وہاں سے کب دیو بندتشریف لائے؟

حضرت نانوتؤى اور دارالعلوم كابيت المال

آپ جب دیو بندتشریف لے آئے توافل میں اہل شوری نے درخواست کی کہ آپ بھی اس مدرسہ کی مدری قبول فرمالیں اوراس کے عوض کی قدر تخواہ ، گر آپ جب دیو بندتشریف لے آئے توافل میں اہل شوری نے درخواست کی کہ درسہ سے دواوار نہ ہوئے اورا گر بھی ضرورت مدرسہ کے دوات وقلم سے کوئی اپنا خطاکھ لیتے تو فوراً لیک آ نہ مدرسہ کے خزانے میں داخل کردیے اور فرماتے کہ ' یہ بیت الممال کی دوات ہے، ہم کواس پرتضرف جا تر نہیں ہے۔' مزاج میں بہت حدت تھی اور موسم گرما میں سردم کان بہت مرغوب تھا لیکن ایک دن کے لئے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ مدرسہ کے تہد خانہ میں آ رام فرما میں ، دانا جم عن اور مہتم حضرت مولا نار فیع الدین نے درخواست بھی کی تو فرمایا ' بہم کون جواس میں آ رام کریں وہ حق ہے طالب علموں کا' (موائح قاسی میں ۱۵۳۸) اولئے کہ آبائی فحشنی بمشلھ میں اور المجامع

#### ا کابرے انتساب

ہمیں یقیناً اپنے ان اکابر کی سلفی زندگی پر فخر و ناز ہے اور ہراس فرد کا جوحضرت نانوتو کی قدس سرۂ سے جسمانی یاروحانی علاقہ رکھتا ہے، فرض ہے کہ آپ کے ''اسوۂ حسنہ'' پر قائم ہونے کی پوری سعی کرے ورنہ'' پیرم سلطان بود'' سے پچھے حاصل نہیں!! حضرت نانوتو کی کے حالات ہم نے مقدمہ ص ۲۱۸ ۲۱۸ میں لکھے ہیں)

دارالعلوم كاابتمام

عالباً مہتم اول کی تخواہ کچھ نہیں تھی الیکن اب زمانہ بہت آ گے بڑھ گیا ،اس کئے ہمارے مہتم صاحب کی تخواہ چھ سورو پے سے ذاکد ہے ، جبکہ خدا کے فضل وکرم سے وہ بہت بڑے دولت مند ہیں اور مدرسہ سے تخواہ لینے کی ان کو کوئی ضرورت بظاہر نہیں ہے ، خیراس کو بھی نظرا نداز کیجئے ،گر دارالعلوم پر خاندانی یا وراثتی قسم کا استحقاق قائم کرنے کے لئے تو کوئی بھی وجہ جواز ہمار سے زدیک نہیں ہے رہا ہیا کہ موجودہ دورا ہتمام کی تر قیات کا سلسلہ زمین سے آسان تک ملا ہوا ہے ،گر ہمیں تو علمی انحطاط کی روز افز ونی بھی کا گلہ ہے اور زیادہ اس لئے بھی کہ اہتمام کی تو جہات علمی ترقی کی طرف سے ہٹی ہوئی ہیں ، مدینہ یو نیورٹی کے لئے ہندو پاک کے بڑے بڑے مدارس سے طلبہ سنتخب ہو کر اہتمام کی تو جہات علمی ترقی کی طرف سے ہٹی ہوئی ہیں ، مدینہ یو نیورٹی کے لئے ہندو پاک کے بڑے در بی ہوئیا ہر ہے کہ ہر مدرسہ کے ہمہتم پڑھنے سے اپنی اور فیارٹی وظیفہ کے و سے رہی ہے فاہر ہے کہ ہر مدرسہ کے ہمہتم کی نیوزیشن و سے اپھی قابلیت کے ہونہار فرز ند بھیجے ہوں گے ، ہمار مہتم صاحب دام ظلہم نے بھی اپنے اپنے احساس فرض وذ مدداری کے تحت اچھی قابلیت کے ہونہار فرز ند بھیجے ہوں گے ، ہمار مہتم صاحب دام ظلہم نے بھی اپنے اسب سے دو نجی علمی پوزیشن و سے نے گئے اور دارالعلوم کو جیسا کہ کہا جاتا ہے ،سب سے دو نجی علمی پوزیشن و سے کے گئے اور دارالعلوم میں سے بہتر بین انتخاب کر کے بھیجا ہوگا ،اب بیتو مہتم صاحب ہی اپنی سالا نہ کارگز ار یوں کی رودادوں میں بنا کیل گے کہا ان فضلاء دارالعلوم نے وہاں جا کر دارالعلوم کا کتنا نام روٹن کیا۔

یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ مولانا محرمنظور صاحب نعمانی نے اس سال جج سے واپس ہوکر ایک اخباری بیان میں بتلایا کہ مدینہ یو نیورٹی کی پوزیشن ہمارے دارالعلوم، ندوۃ العلماء جیسی ہاوراسا تذہ بھی زیادہ اجھے ابھی تک میسر نہیں ہوئے ہیں ،اگر ایسے ادارے میں پہنچ کر ہمارے دارالعلوم کے موجودہ وور کے فضلاء کوئی نمایاں کا میابی حاصل نہ کر سکے تو اس سے دارالعلوم کے علمی معیار، ترقی اور اہتمام دار العلوم کے بارے میں دنیا کیا رائے قائم کرے گی ۔

چونکہ بخاری کی کتاب العلم چل رہی ہے اس لئے علمی سلسلہ کے اور خصوصیت سے موجودہ دور کے نشیب وفراز علی الاخص اپنی مادر علمی کے حالات کا تذکرہ بغیر سابق اراد ہے کے بھی ٹوک قلم برہ جاتا ہے ممکن ہے کہ اصلاح حال کی بھی کوئی صورت سامنے آجائے۔و ما ذلک علمی اللہ بعزیز .
فاکدہ: صاحب بچت النفوس محدث محقق الی جمرہ نے لن تزال ہذہ الامة قائمة علی امر اللہ پر لکھا کہ اس سے صوفیاء کرام کے اس قول کی طرف اشارہ نکلتا ہے کہ امراللہ عام ہے ، مگر مراد خاص ہے ، مقصد ہے کہ ہرائ خدا کے احکام پر قائم رہے گا، تا آ کہ اس کی موت خیر پر بھی واقع ہوجائے گی اور اس کا دل خدا کے اجھے وعدوں کے لئے انشراح حاصل کرلے گا اور بیائتی موت سے پہلے ہی موت کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کے بعد فورائی وہ حق تعالی کی خوشنودی اور اپنے اجل وعیال کے قریب بینچ کے رخوش ہوتا ہے۔ (بجت النوس میں ۱۱۹)

## جعلی وصیت نامه

یہاں پیضروری بات کھنی ہے کہ بہت کافی مدت ہے یہ دیکھا جار ہا ہے کہ ایک ہیٹڈ بل' وصیت نامہ'' کے عنوان ہے مسلمانوں میں بڑی کھڑت ہے شائع کیا جا تا ہے، جس میں سیدا حمر جاور حرم نبوی کی طرف سے ایک خواب کا ذکر ہوتا ہے کہ نبی کریم علیقے کی زیارت ہے شرف ہوے اور حضور علیقے نے فر مایا کہ ایک ہفتے میں اسے نا کھ مسلمان ہے ایمان مرے اور مسلمانوں کو متنبہ کردو کہ گنا ہوں ہے تو بہریں وغیرہ، پھر بید بید ہوتی ہے کہ جرمسلمان اس کی نقلیں کر ہے، یا چھوا کر مسلمانوں میں اشاعت کرے اور اس کی نہایت ترغیب ہوتی ہے اور اس کی نقلیں کر کے، یا چھوا کر مسلمانوں میں اشاعت کرے اور اس کی نہایت ترغیب ہوتی ہے اور اس کی نقلیں کر کے، یا چھوا کر مسلمانوں میں اشاعت کرے اور اس کی نہایت ترغیب ہوتی ہے اور اس کی نقلیں کر کے، اشاعت نہ کر نے والوں کو مصائب و نقصانات ہے ڈرایا جا تا ہے۔ اس تیم کے وصیت نامے یا خواب بالکل فرضی و جعلی ہیں ۔ نہ کو گلے میں میں اس نام کا محف ہے جو بھیشہ اس نام کا محف ہے جو بھیشہ اس نام کا محف ہے جو بھیشہ اس نام کا محف ہے بعد اس کو روح ہو جا نیں اور وہ سی محص کہ جبیٹہ بل عیسائی مشنزی وغیرہ کی طرف سے شائع کئے جاتے ہیں، تا کہ مسلمانوں کے اسلام و ایمان کمزور ہوجا نیں اور وہ سیمجھیں کہ جب لا کھوں مسلمان ہو تے ہیں۔ تمارا ایمان و اسلام کس کام کا اس کے بعدان کو دوسرے غدا ہوب اختیار کر لینا پھی دشوار نہ ہوگا ، خصوصاً جب کہ دوسرے غدا ہوب کے اختیار کرنے میں و نیوی منافع بھی بہت زیادہ حاصل ہوتے ہیں۔

واضح ہوکہ بیت کسی بڑے ہے بڑے ولی یاعالم کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی کشف یاخواب کی بناء پر بیاعلان کردے کہ است مسلمان ہے ایمان مرے ہیں جواس قسم کی بات کے وہ جھوٹا ہے، امت محمہ بیہ کے ہر ہر فرد کے لئے خواہ وہ کیسا ہی فاسق وفا جراور بدکار بھی ہو،
یہی توقع ہے کہ اس کا خاتمہ خدا کے فضل و کرم اور نبی کریم علی ہے۔ کے صدقہ وظفیل میں ایمان ہی پر ہوگا اور کسی کے لئے بھی مایوں ہونے کا جواز نہیں ہے ہرمومن کا ایمان خوف ورجا کے درمیان ہوتا چاہے، مشہور ہے کہ جانے جیسا ظالم وسفاک بھی آخر وقت تک حق تعالی کی رحمت سے مایوں نہیں ہوں، اور مایوں نہیں ہوں، اور مایوں نہیں ہوں، اور مارے سے قبل حق تعالی کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے ہوئے کہا:۔ بارالی اساری دنیا کہدرہی ہے کہ جان کی بخشش نہ کی جائے، میری نظریں تیری رحمت یہ کہ جان کی بارگاہ میں عرض و معروض کرتے ہوئے کہا:۔ بارالی اساری دنیا کہدرہی ہے کہ جان کی بخشش نہ کی جائے، میری نظریں تیری رحمت یہ کی ہوئی ہیں تو مجھ صرف اپنی رحمت سے بخش دے۔

اس تتم کے جعلی وصیت نامے جہاں کہیں بھی ملیں ان کوضائع کر دینا چاہیے اور ان کی اشاعت کو تختی ہے روک دینا چاہیے غالبًّا ۲۰، ۲۵ سال قبل حضرت مفتی اعظم مولا نامحد کفایت اللہ صاحبؓ نے بھی اس قتم کے جعلی وصیت نامے کی تر دید فر ماکر مسلمانوں کواس کی اشاعت روکنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ واللہ الموفق لما یحب و ہر ضی

# بَابُ اَلْفَهُمِ فِى الْعِلْمِ

(علمی تمجھ کابیان)

(27) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا سُفِيَانُ قَالَ قَالَ لِيُ اِبُنُ آبِي نَجِيُحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ صَحِبُتُ ابُنَ عُمَرَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله

ترجمہ: حضرت مجاہد نے فرمایا کہ میں مدینہ طلیبہ تک حضرت ابن عمر کے ساتھ دفیق سفر رہا مگر بجز ایک حدیث کے اور کوئی بات رسول الکہ عظیمتے سے بیان کرتے ہوئے نہیں کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ علیقے کی خدمت میں حاضر سے کہ آپ علیقے کی خدمت میں درخت مجود کا گوند پیش کیا گیا، اس پر آپ علیقے نے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مسلمان کی ہے ، حضرت ابن عمر کے فرمایا میرا ارادہ ہوا کہ عرض کر دوں وہ کجھو رکا درخت ہے، مگر میں حاضرین میں سب سے کم عمرتھا، ( ہڑوں کے ادب میں خاموش رہا) حضور علیقے نے فرمایا کہ وہ مجمورے۔

تشری : اس صدیث کامضمون پہلے گزر چکاہے، یہاں دوسری چند چیزیں قابل ذکر ہیں:۔ا سے طویل سفر میں صرف ایک حدیث سکے،اس
کامقصد میہ ہے کہ حضرت ابن عمر کے زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے اجتناب فرماتے تھے اور یہی طریقہ ان کے والد معظم حضرت عمر کے کا بھی تھا،اس کی وجہ غایت ورع واحتیاط تھی کہ حدیث رسول بیان کرنے میں کہیں کوئی کی وزیادتی نہ ہوجائے، تاہم حضرت ابن عمر کومکٹرین حدیث میں شارکیا گیا ہے، جن سے زیادہ احادیث مروی ہیں،اس کی وجہ میہ کہوہ خود تو حتی الوسع بیان حدیث سے بچنا چاہتے تھے مگر لوگ ان سے بکثرت سوال کرتے تھے اور جواب میں وہ مجوراً احادیث بیان کرتے تھے اور پھر حسب ضرورت اچھی طرح اور زیادہ روایت فرماتے تھے سفر کے موقع پرسوال کرتے والے کم ملتے ہیں، دوسرے حالت سفر کی مشخولی یاعدم نشاط بھی مانع ہوجا تا ہے،اس لئے سارے سفر میں صرف ایک صدیث سکے،علامہ عینی نے یہی تفصیل کی ہے۔

جمارا ورجامور درخت مجور کے گوندگو کہتے ہیں جو چر بی کی طرح سفید ہوتا ہے اور شایدای لئے اس کو جم انخل بھی کہا گیا ہے (نہایت مقوی اور امراض مردانہ میں نافع ہے وہ آپ علی کے خدمت میں پیش ہوا تو آپ علی کا ذہن درخت مجور کے تمام عام وخاص فوائد و منافع کی طرف منتقل ہوگیا ،اس لئے ارشاد ہوا کہ سب درخق سے زیادہ منافع والے درخت کو مسلمان کے ساتھ ہی مشابہت دی جاسکتی ہے ، کیونکہ مسلمان کا وجود بھی بہمہ وجوہ تمام مخلوقات کے لئے نفع محض ہوتا ہے اور اس کے ہر قول و کمل ہے دوسروں کوفائدہ پنچنا چاہیے ، یہی اس کی زندگی کا مقصد ومشن ہے '' دل بیار و دست بکار'' یعنی مومن کا دل ہر وقت خدا سے لگا ہوا اور ہاتھ پاؤں اپنے فرائض کی انجام دہی اور دوسروں کی خدمت گزاری میں مصروف ہوں۔

بعض تراجم بخاری میں ترجمہاں طرح کیا گیا ( کہآ پ علیہ کے حضور میں جمارایک خاص درخت لایا گیا ) گویا جمار کوئی اور

ورخت ہے، جونہ مجور کا ورخت ہے نداس کا گوند ہے، بیر جمعی نہیں ہے۔

مقصد ترجمہ: فقہ فی الدین کے بعد علمی چیز وں کافہم بھی ایک نعمت وفضیلت ہے، اس کو بیان کیا علامہ عینی نے کر مانی کا قول کہ علم وفہم ایک ہی ہے نقل کر کے تر دید کی ، پھر لکھاعلم ا دراک کلی ہے عبارت ہے اور فہم جودت ذہن ہے۔(عمدۃ القاری ص ۱۱/۳۳۸) حصرت مجامد کا ذکر: اس حدیث کے رواۃ میں حضرت مجاہد بن جرمخز ومی بھی ہیں، جومشہور تابعی فقہاء مکہ میں سے ہیں، جن کی جلالت

قدر،امامت وتوثیق پراتفاق ہے،اوران کوتفسیر،حدیث وفقہ کاامام شلیم کیا گیا ہے۔ (عمرۃ القاری ۱/۴۳۹)

حفرت ثاه صاحب نے فرمایا کہ امام طحاوی نے بانادیج ذکر کیا ہے کہ پیچا بد حفرت ابن عمر کے کا خدمت میں وس سال تک رہے ہیں ،
کین اس تمام مدت میں ان کو بھی رفع یدین کرتے ہوئے ہیں دیکھا، حالانکہ رفع یدین کے سئلہ میں سب پیش پیش ان ہی کور کھا جا تا ہے۔
بَا اُبُ الْاِنْحَتِبَا طِ فِی الْعِلْمِ وَ الْحِکْمَةِ وَ قَالِ عُمَرُ تَفَقَّهُو ا قَبُلَ اَنُ تُسَوَّدُو ا وَ قَالَ اَبُو عَبُدِ اللّٰهِ وَ بَعُدَ اَنْ تُسَوَّدُو ا وَ قَدُ تَعَلَّمَ اَصْحَابُ النّبِي عَلَىٰ اَنْ تُسَوَّدُو ا وَ قَدُ تَعَلَّمَ اَصْحَابُ النّبِي عَلَىٰ اَنْ تُسَوَّدُو ا وَ قَدُ تَعَلَّمَ اَصْحَابُ النّبِي عَلَىٰ اَنْ تُسَوَّدُو ا وَ قَدُ تَعَلَّمَ اَصْحَابُ النّبِي عَلَىٰ اَنْ تُسَوَّدُو ا وَ قَدُ تَعَلَّمَ اَصْحَابُ النّبِي عَلَىٰ اِنْ بَعُدَ کِبُو سِنِهِمُ.

(علم وحکمت کی مختصیل میں ریس کرنا، حضرت عمرﷺ نے ارشاد فر مایا کہ سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، امام بخاری نے فر مایا اور سردار بننے کے بعد بھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بڑی عمر میں بھی علم حاصل کیا ہے)

(٣٣) حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِى قَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا السُمْعِيُلُ بُنُ آبِي خَالِدِ عَلَى مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهُرِى قَالَ صَدِّتُنَا السُمْعِيُلُ بُنُ آبِي خَالِدِ عَلَى مَا حَدَّثَنَاهُ الزُّهُرِى قَالَ سَمِعُتُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُ صَلَّمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اللّه سَمِعُتُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِي صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ اللّه فَي النَّنَيْنِ رَجَلٌ آتَاهُ اللّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِه فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّهُ الْحِكْمَةَ فَهُو يَقُضِى بِهَا وَ يُعَلِمُهَا.

حضرت شاہ صاحب نے غبطہ کا ترجمہ رئیں کرنا ہی بتلایا تھا،اس ہے معلوم ہوا کہ رشک کا درجہ حسد وغبطہ کے درمیان ہے اور حسد ورشک میں کچھ ہے ملی و تقطل کی شان ہے کہ کرے دھرے کچھ نہیں، صرف دوسر کوا چھے حال میں دیکھ کرجاتا ہے یا سوچتا ہے کہ کاش امیں ہمی ایسا ہوتا، غبطہ میں یہ صورت ہے کہ دوسرے کوا چھے حال میں دیکھ کر رئیں کرتا ہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں اور ہاتھ ہیر ہلاتا ہے، جہاں حسدور شک میں ول کا کھوٹ اور عقل کا تقطل برا ہے، غبطہ میں دل کی سلامتی اور عمل کے میدان میں اولوالعزی کا شہوت ہے جو باحوصلہ لوگوں کا شیوہ ہے غرض کہ غبطہ محمود ہے اور اس طرح منافست بھی کہ دوسرے کوکوئی اچھا بھلاکا م کرتا دیکھے تو اس سے بڑھ کرخود کام کرنے کی سعی کرے شیوہ ہے غرض کہ غبطہ محمود ہے اور اس طرح منافست بھی کہ دوسرے کوکوئی اچھا بھلاکا م کرتا دیکھے تو اس سے بڑھ کرخود کام کرنے کی سعی کرے

ای لئے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایاو فسی ذلک فسلیت فیس المتنافسون. که نیک کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنانہ صرف محمود بلکہ مطلوب ہے، تا کہ آخرت کے اونچے سے اونچے درجات وطیبات حاصل ہو سکیس، حدیث میں اگر چہ حسد کا لفظ ہے، مگر مراد غطبہ بی ہے، کیونکہ حسد کا جواز کسی صورت سے نہیں ہے۔ای لئے امام بخاریؓ نے ترجمہ میں اغتباط کا لفظ رکھا۔

#### مقصدتر جمهومعاني حكمت

مقصدتر جمہ بیہ کے علم وحکمت قابل غطبہ چیز ہیں ہم ظاہر ہے ،حکمت کا درجہ اس سے اوپر ہے ،حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بح محیط میں حکمت کے ۲۳ معانی بیان کئے گئے ہیں ،علامہ دوانی نے شرح عقائد جلالی میں درست کاری اور راست کر داری کا ترجمہ کیا ہے ،علامہ سیوطی نے بھی اتقان عمل سے یہی مراد لی ہے ،تفسیر فتح العزیز میں احکام شرع کی حکمت بتلائی ہے ، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں حکمت کا مصداق سنت صبحے کو قرار دیا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے ندکورہ بالا معانی ذکر کر کے فر مایا کہ میرے نزدیک محقق امریہ ہے کہ حکمت علوم نبوت ووجی کے علاوہ ہیں، جس کا تعلق اعلیٰ درجہ کی فہم وقوت تمیزیہ ہے ، جس طرح ضرب الامثال کے طور پر بولے ہوئے کلمات نہایت مفید ہوتے ہیں اور کبھی غلط نہیں ہوتے ،ای طرح خدا کے جن زاہد و تقی مقرب بندول کے دلول میں حکمت ودیعت کی جاتی ہے، ان کے کلمات بھی لوگوں کے لئے نہایت نافع ہوتے ہیں، لہٰذا حکمت کی باتوں سے بھی لوگ اپنے شباندروز کے اعمال اور فضل خصومات کے بارے میں اچھی طرح رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔

تخصيل علم بعدسيادت

''بعد ان تسودوا'' امام بخاری نے بیہ جملهاس لئے برو حایا کہ حضرت عمر ﷺ کے ارشاد سے کوئی اس غلط بھی میں مبتلانہ ہوجائے کہ سیادت یا کبری کے بعد علم حاصل نہ کرنا چاہیے۔ نہ بیہ حضرت عمر ﷺ کامقصود ہوسکتا ہے، اس لئے امام بخاریؓ نے بیہ جملہ بڑھا کر بڑی عمر میں صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کے علم حاصل کرنے کا ذکر فر ماویا۔

افا دہ انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاریؒ نے یہ جملہ بطور معارضہ کے نہیں فرمایا، بلکہ بطور بحیل یااحتراس فرمایا ہے، پھر فرمایا کہ اس کا تعلق علم معافی و بیان ہے ہے، شخ جلال الدین سیوطیؒ نے اس فن میں عقود الجمان کسی ہے، وہ اچھی کتاب ہے گر مسائل کا استیعاب نہیں کر سکے۔ '' مطول'' بھی الیی ہی ہے مجھے اپنے تنتیع اور مطالعہ سے بیدواضح ہوا کہ اس فن کے بکثر ت مسائل کشاف سے مستبظ ہوتے ہیں جواس فن کی کسی کتاب میں نہیں ملتے، بلکہ میرا خیال ہے کہ نصف کے قریب ایسے مسائل ہیں، اس لئے کوئی محت کر کے اس سے تمام مسائل نکال کرا بیک جگہ جمع کردے تو بہت اچھا ہو۔

فرق فتوکی وقضاء:''یہ قسصیٰ بھیا'' برفر مایا کہ فتوی دینے کے لئے مسئلے کاعلم کانی ہے خواہ وہ فرضی صورت ہو، مگر قضاء کے لئے علم مسئلہ کیسا تھ علم واقعہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قضاء صرف واقعات پر جاری ہوتی ہے۔

کمال علمی و مملی: حدیث میں کمال علمی اور کمال عملی دونوں کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی ہی ارشاد ہے کہ کمال علمی یاباطنی وہی قابل غبطہ ہے جس سے دوسروں کونفع پنچے، سیاس کا بڑا فائدہ ہے اور کم ہے کم فائدہ اس کا بیہ ہے خووعلم و تھمت کے فوائد سے نفع پذیر ہوورند کمثل الحمار ہوجائے گا۔ ای طرح کمال عملی یا خارجی کا بڑا مدار مال ودولت پرہے، لیکن وہ بھی جب ہی قابل غبطہ ہے کہ اس مال ودولت کوخل کے راستوں میں پوری فراخد لی سے صرف کردے، اگر بخل واصراف ہوا تو وہ بھی وبال ہے۔ واللہ اعلم۔

# بَابُ مَا ذُكِرَ فِى ذَهَابِ مُوْسَى فِى الْبَحْرِ الَى الْخَضِرِ وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَىٰ هَلُ اَتَّبِعُكَ عَلَرْ اَنُ تَعَلَّمَنِيُ الْآيَة

( حضرت موی علیدالسلام کا حضرت خضرعلیدالسلام کے پاس دریا میں جانا اور حسب ارشاد خدا وندی ان ہے کہنا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں تا کہ آپ مجھے اپنے علم ہے مستفید کریں )

(٣٢) حَدَّفَ الْمُ حَمَّدُ اَنْ عُزَيْرِ الوَّهُوِى قَالَ حَدَّفَا يَعْقُوْبُ اِنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنْنَا اَبِي عَنْ صَالِح يَعْنِي الْمُن عَبُدِ اللهِ اَخْبَرَهُ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ ٱللَّهُ تَمَارِى هُوَ وَالْحُرُّابُ قَيْسِ الْمُن عَنِ اللهِ اَخْبَرَهُ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ ٱللهُ تَعْمَل هُو وَالْحُرُّابُ قَيْسِ الْمُن عَبَاسٍ مُوسَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَل اللهِ عَلَيْهِ وَمَا حِبِي هَذَا فِي صَاحِبِ مُوسَى قَالَ إِبْنُ عَبَاسٍ هُو حَضِرٌ فَمَرَّ بِهِمَا أَبِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدُكُو شَانَهُ قَالَ نَعَم سَمِعْتُ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدُكُو شَانَهُ قَالَ نَعَم سَمِعْتُ النَبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَعُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ الله

تر جمد: حضرت ابن عباس کے باس سے بن ابی کعب کے دہ اور حربن قیس حضرت موی کے بارے میں بحثے حضرت ابن عباس کے دہ فق حضرت موی کے بارے میں اور میرے بیر فیق حضرت کے دہ فضرت کے بھران کے پاس سے بین ابی کعب کے در سے انہوں نے ملاقات کی بیل چاہی تھی کیا آپ نے رسول اللہ علی ہے اس موی کے بارے میں بحث کررہے میں جس سے انہوں نے ملاقات کی بیل چاہی تھی کیا آپ نے رسول اللہ علی ہے اس کے بارے میں کچھ ذکر سنا تھا، انہوں نے کہا، ہاں میں نے رسول اللہ علیہ کو یفر باتے ہوئے سنا کہ ایک دن حضرت موی علیہ السلام بی اسرائیل کی ایک جماعت میں موجود سے کہ اسے میں ایک خض آیا اور اس نے حضرت موی علیہ السلام سے بوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کرما م ہے ہوئی ہے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کرما م ہے ہوئی علیہ السلام نے فر بایا نہیں، اس پر اللہ تعالی نے موی علیہ السلام پروتی بھیجی کہ ہاں! ہمارا بندہ خضر ہے رہی کا ملم تم سے زیادہ ہے ) تب حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دریافت کیا کہ خصرت موی علیہ السلام ہے اور دریا وران سے کہد دیا گیا گئم اس مجھلی کو گم کردو تو واپس لوٹ جاؤ، تب خصرت ہی گھلی کی علامت تالش کرتے رہے، گھران کے ساتھی نے کہا جب ہم پھر کے پاس تھے تو گیا کہا کہا گیا آپ نے دیکھا تھا، میں اس وقت پھیلی کو کہنا ہول گیا تھا، اور شیطان ہی نے جھے اس کا ذکر بھلادیا۔ موٹرت موی علیہ السلام نے کہا ای

مقام کی تو ہمیں تلاش تھی تب وہ اپنے نشانات قدم پر (پیچھلے پاؤں ) لوٹے وہاں انہوں نے خصرعلیہ السلام کو پایا، پھران کا وہی قصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔

تشریح: حضرت موی وخضر علیهاالسلام کی ملاقات کے جس قصه کی طرف حدیث الباب میں اشارہ ہے، وہ سورہ کہف میں بیان ہوا ہے اس ے پہلے اس امر کا ذکر ہوا تھا کہ مغرور کافرمفلس مسلمانوں کو ذلیل وحقیر سمجھ کر آنخضرت علیقے ہے کہتے تھے کہ ان کو اپنے پاس نہ بٹھا کیں ، تب ہم آپ کے بیاس آ کر بیٹھیں گے،اس پرحق تعالیٰ نے دوآ دمیوں کی کہاوت سنائی ، پھر دنیا کی مثال اور ابلیس کا کبر وغر ور کے سبب تناہ و برباد ہونا بیان کیا،اس کے بعد حضرت موی و خضر علیہاالسلام کا قصہ بھی اس مناسبت سے ذکر فرمایا کہ حضرت موی علیہ السلام ایے ....اولوالعزم جلیل القدر پغیبرے بھی ایک ای قشم کی ظاہری ومعمولی لغزش ہو چکی ہے، جس کےسبب حق تعالی نے ان کی تادیب فرمائی، حدیث سیح میں قصداس طرح ہے کہ حضرت موئ علیہ السلام ایک روز اپنی قوم کے سامنے نہایت موثر وعظ فرمارہے تھے جس میں ان کے سامنے دنیا کے عروج وز وال کا نقشہ کھینچااور حق تعالی کی سنت بتلائی کہ س موقع پر کیا طریقہ اختیار فرماتے ہیں بنی اسرائیل پراللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکرفر مایا اورفرعون اوراس کےظلم وعدوان ،سطوت و جبروت ، سے نجات اوران کی جگہ بنی اسرائیل کوسلطنت وعروج حاصل ہونے کاذکر، کتاب تورات (کتاب اللی) جیسی نعمت ملنے کاذکر فر مایا اوران کونہایت بیش قیمت نصائح وعلم سائے ، پھر یہ بھی فر مایا کہ فق تعالیٰ نے تبہارے نبی کواپنے کلام سے مشرف کیا اور اس کواول ہے آخر تک طرح طرح کی نعمتوں ہے نوازا۔ اس کوتمام زمین والوں ہے افضل تفہرایا غرض تمام نعتیں ذکر کیں، جوخود ان پراوران کی قوم پرحق تعالیٰ کی طرف ہے ہوئیں تھیں جیسا کے تفسیر روح المعانی وغیرہ میں ہے اس نہایت موثر، وعظ وخطبہ کے بعدا یک شخض نے سوال کرلیا کہ اے رسول خدا! کیا آپ ہے بھی زیا دہ علم والا اس وقت بھی روئے زمین پر کوئی اور ہے؟ حضرت موی علیه السلام نے فرمایا کہنیں! یہ جواب واقع میں بالکل صحیح تھا کیونکہ حضرت موی علیه السلام بڑے جلیل القدر رسول تضان کی تربيت حسب آيت قرآني"ولسسنع على عينى "(آپكى تربيت اورخصوصى غور پرداخت بهارى تكراني مين بونى جاي، قل تعالى كى خصوصی تو جہات کے تحت ہوئی ہے اور یول بھی ہرز مانے کا پیغیبراینے ز مانے کاسب سے زیاد ہملم والا ہوا کرتاہے ،مگرحق تعالیٰ کوان کے الفاظ پندنہ آئے ،اس کی مرضی پیھی کہ جواب کواس کے علم محیط پر محول کرتے ،مثلاً کہتے کہ خدانے ایک سے ایک کوزیادہ علم عطافر مایا ہے وہی خوب جانتا ہے کہاس وقت مجھ سے زیادہ علم والابھی کوئی اور ہے یانہیں؟

پنانچ حسب تصریح صاحب روح المعانی حضرت جریل وی البی لے کرآ گئے کہ حق تعالی نے فرمایا اے موکی تہمیں کیا خبر کہ میراعلم کہاں کہاں تقسیم ہوا ہے؟ دیکھوساطل بحر پر ہماراایک بندہ موجود ہے جس کاعلم تم سے زیادہ ہے حضرت موکی علیہ السلام نے درخواست کی کہ مجھے اسکا پورا پیہ نشان بتا دیا جائے تا کہ میں اس سے ل کرعلمی استفادہ کروں ، تھم ہوا کہ اس کی تلاش میں نکلوتو ایک مجھلی تل کرساتھ رکھ لینا، جہاں مجھلی گم ہوہ ہیں سمجھ لینا کہ وہ بندہ موجود ہے ، گویا مجمع البحرین جوایک وسیع قطعہ مراد ہوسکتا تھا اس کی تعیین کے لیے بیعلامت مقرر فرمادی۔ حضرت موکی علیہ السلام نے اسی ہدایت کے موافق اپنے خادم خاص حضرت یوشع علیہ السلام کو ہمراہ لے کرسفر شروع کر دیا اور ان سے کہد دیا کہ چھلی کا خیال رکھنا میں برابر سفر کرتا رہوں گاحتی کہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤں خواہ اس میں کتنی ہی مدت لگ جائے بدوں حصول

ا ورائے بعدا نے خلیفہ بھی ہوئے روح المعانی ص ااس علیہ السلام کے پڑیو تے ہیں جو حضرت موی علیہ السلام کی زندگی ہی میں خلعتِ نبوت سے سرفراز ہوئے اورائے بعدا نے خلیفہ بھی ہوئے روح المعانی ص ااس ح ۱ میں پوشع بن نون بن افراشیم بن پوسف علیہ السلام درج ہے (مؤلف) مقصدوالی نہ ہوں گا،اس کے بعد سفر شروع کردیا گیااور مجمع البحرین پر پہنچ کرایک بڑے پھر کے سایہ میں جس کے بنچ آب حیات کا چشمہ جاری تھا،حضرت موکی علیہ السلام سور ہے،حضرت یوشع نے دیکھا کہ بھنی ہوئی مجھلی خدا کے تھم سے زندہ ہوکر تو شددان میں سے نکل پڑی اور عجیب سے طریقہ سے دریا میں سرنگ بناتی چلی گئی اور خدا کی قدرت اور مشیت کے تحت اس جگہ ایک طاق یامحراب ساکھلارہ گیا، جس سے اس جگہ کی تعیین میں آ سانی ہو۔

حضرت پوشع میں میرا دیکھ کرمتھیر ہوئے ارادہ کیا حضرت موی کو بیداری کے بعد بتلا کیں گے گرچونکہ ابھی حضرت خضر سے ملاقات میں دیرتھی اور حضرت موی علیہ السلام کومزید تغیر ہرداشت کرانا تھا۔ حضرت پوشع اس امرکا ذکر کرنا بھول گئے ، دونوں کا سفر پھر جاری ہو گیا اور بھیہ دن اور پوری رات ہرا ہر چلتے رہے ، صبح کے وقت حضرت موی علیہ السلام نے غیر معمولی تھکن اور بھوک محسوس کی ، ناشتہ طلب فر مایا اس پر پوشع کو خیال آیا کہ ناشتہ کی چیز ( بھنی ہوئی مجھلی ) تو عجیب طریقہ پر جا چھی تھی ، پھر سارا قصہ عرض کیا، حضرت موی علیہ السلام نے فر مایا کہ ای جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی اوردونوں الٹے بیروں اس جگہ کی طرف بھرے اور پھیلی کم ہونے کی جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام کو پالیا۔

ایک روایت میں بیجی ہے کہ اس طاق یا محراب میں دور تک مجھلی کے چلنے کے ساتھ زمین خٹک ہوتی چلی گئی تھی اور اس طرح حضرت مولی آ گے بڑھتے رہے تا آ فکہ ایک جزیرہ پر پہنچ کر حضرت خفر سے ملاقات ہوئی (بیدوایت تفسیر ابن کثیر ص ۳/۹۵ میں ہے ) اس روایت کی تائید حافظ ابن مجروحافظ ابن مینی کی و کر کردہ روایت عبداللہ بن حمید عن الی سے بھی ہوتی ہے کیونکہ حضرت مولی علیہ السلام خضرعلیہ السلام سے ایک جزیرہ میں ملے ہیں اور ظاہر ہے کہ جزیرہ تک پہنچنا بغیر بحری سفر کے نہیں ہوسکتا۔

نیزعلامہ عینی وحافظ نے ایک دوسرااٹر بھی ہے طریق رہتے بن انس نقل کیا کہ مجھلی کی دریا میں گھنے کی جگہ ایک موکھلا کھل گیا تھا،اسی میں حضرت موکی مسلمے چلے گئے جتی کہ حضرت خضرتک پہنچ گئے ، پھر حافظ عینی اور حافظ ابن حجر دونوں نے لکھا کہ بیدونوں اثر موقوف ثقہ راویوں کے ذریعہ منقول ہوئے ہیں۔

اس قول کوعلامدا بن رشید کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور علامہ موصوف نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شاید یہی بات ( جزیرہ کی ملاقات ) امام بخاری کے نز دیک بھی ثابت شدہ ہوگی۔ (عمرۃ القاری سی ۱/۳۳۵، شخ الباری سی ۱/۱۳۳۳)

بحث ونظر: (۱) تحقیق فرکور کے لحاظ ہے امام بخاری کا ترجمہ زیادہ مطابق ہوتا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کا حضرت خضرعلیہ السلام سے کہنے واضلے دریا بیس جانا واضح ہے حافظ ابن مجرنے ایک توجیہ حذف مضاف الخضر سے پہلے مان کرالی مقاصد الخضر ذکری ہے کہ حضرت موی علیہ السلام نے حضرت خضر کے ساتھ بھی ایک دریا کی سفر کیا جس میں کشتی کوتو ڈکرعیب دار بنایا تھا مگر ظاہر ہے کہ بیتو جیدرا کے نہیں ہوسکتی ، کیونکہ موی علیہ السلام نے حضرت خصر کے ساتھ بھی ایک دریا کی سفر کیا جس میں کشتی کوتو ڈکرعیب دار بنایا تھا مگر ظاہر ہے کہ بیتو جیدرا کے نہیں ہوسکتی ، کیونکہ موی کا وہ ساراسفر اپنے ہی مقصد علمی استفادہ کے لئے تھا ، اس کے سی حصہ کومقاصد خصر ہے متعلق کرنا مناسب نہیں ، حافظ بینی نے بھی حافظ ابن مجرنے دوتو جیداور توجیہ نہور کو توجیہ نور کے دوتو جیداور کا میں ، جو بظاہران کے نزد میک فاتو کی درجہ رکھتی ہیں ، ایک بیا کہ حذف مضاف البحرے قبل ہو یعنی الی ساعل البحر مراد لیا جائے۔

دوسری توجیہ بیہ ہے کہ سفر کے دوجھے تھے، بری اور بحری ، فی البحراس طرح کہا گیا جیسے کل پر بز کا اطلاق عام طورے کر دیا کرتے ہیں ، حافظ ابن حجر کی اس توجیہ کوتسطلانی نے پہند کیا ہے۔

علامها بن منيرة الى الخضر مين الى كوجمعنى مع قرار ديا، جيسة يت قرآنى لا تاكلوا احوالهم الى احوالكم مين ب، يعنى كشى والا

بحرى سفر حفزت خفر كے ساتھ ہوا ہے۔

حضرت شیخ البند نے الا بواب والتر اہم صص میں میں تحریفر مایا" بیام بھی قابل ذکر ہے کہ ذھاب موسیٰ فی البحو الی المحضو، مشہور ومنقول کے خلاف ہے، حضرت مویٰ خشکی میں سفر کر کے حضرت خطرے ملے ہیں نہ بحر میں، شرح محققین نے اس کی متعدد تاویلیں فرمائی ہیں، مثلاً الی الحضر میں الی کو بمعنی مع فرمایا ہے، یا بحر ہے ناحیۃ البحر اور طرف البحر مرادلیا ہے، مگر بہل بیہ کہ کہ الی اور بحر کواپ خاہر پر چھوڑ کر بیکہا جائے کہ الی الحضر سے پہلے واؤ عاطفہ کوذکر نہیں کیا کہ اعتماداً الی فہم السامع و اؤ عطف کو بسااو قات ذکر نہیں کرتے۔' ویوٹر کر بیکہا جائے کہ الی الحضر (حضرت موکی کا بحر میں جانا اس توجیہ پر بڑا اشکال بیہ ہے کہ عہارت اس طرح بنتی ہے ذھاب موسیٰ فی البحر و الی الحضو (حضرت موکی کا بحر میں جانا اور خطر کی طرف جانا ) حالانکہ ترتیب واقعہ بر عکس ہے کہ پہلے خضرے ملے پھران کے ساتھ بحر می سفر ہوا ، اس اشکال کو محد و موحر مصاحب الیشاح البخاری وامت فیو مہم نے بھی تسلیم کیا ہے اور جواب و ہی فرمائی ہے۔

لہٰذا تکلف سے خالی اور بے غباراس تو جیہ کوبھی نہیں کہہ سکتے ،افسوس ہے کہ انجھی تک حضرت شاہ صاحب کی فرمائی ہوئی کوئی تو جیہ سامنے نہیں ہے، تاہم سب سے بہتر تو جیہ ابن رشید والی معلوم ہوتی ہے اور آثار موقو فہ تو یہ ہے بھی وہی مؤید ہے۔حضرت شنخ الحدیث صاحب لامع الداری ، دامت فیضہم نے بھی اس کوتر جے دی ہے (لامع ص ۱/۴۹) اس کے بعد ساحل بحروالی ، پھرسفر بحرکوفلیسی طور پر بلحوظ رکھنے کی تو جیہ بھی غنیمت ہے۔ والٹہ علم۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس سے بیجی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے پنج برکاعلم بھی خدا کے علم محیط کے مقابلے میں آج در آج ہے اور ای لئے حضرت خضر نے ایک چڑیا کو سمندر کے پانی سے چوٹج کھرتے و کھے کر حضرت موی سے کہا تھا کہ میر سے تمہارے اور ساری خلائق کی نسبت حق تعالی کے علم محیط کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ، جتنی اس چڑیا کی چوٹج کے پانی کوسارے سمندر کے پانی سے ہے۔ (تغیرا بن کیٹرس ۳/۹۳)

# علم خداوغيرخدا كافرق

(سم) حضرت موی اور حضرت خصر کاعلمی موازند: حضرت موی علیه الملام وظائف نبوت، امورشریعت اسرار البیه اور سیاست امور کے کا طاست اپنے وقت کے سب ہے بڑے عالم اہل الارض تھے، حضرت خصر علیہ السلام دوسرے علوم غیبیہ، علوم تکوینیہ، اسرار کونید وغیرہ کے سب ہے بڑے عالم اہل الارض تھے، حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں حضرت موی علیه السلام کے کمالات کا رخ حق ہجانہ وقت کی جانب تھا اور حصرت خصر علیہ السلام کے کمالات کا رخ حلق خدا وندی کی طرف تھا، اہل علم کے اکثر کشوف کا تعلق امور البیہ ہے رہا، مثلاً حضرت شاہ ولی اللہ اور حضرت شخ اکبر کہ کہ ان کے کشف مسائل صفات باری وغیرہ کے صلی تفہیم کے لئے ہوئے ہیں اور ان ہی کشوف کا مرتبہ سب سے اعلی وارفع بھی ہے، پھر فر مایا کہ یہاں حضرت خصر تعالیٰ نے زیادہ اعلم ظاہر فر مایا حالا تکہ ان کا علم مفضول تھا بہ نبیت میں ہوتا تو کے اس کی وجہ بہے کہ اس کی وجہ بہ کے ایک کی طرف سے عمل بہ ومنا قشری صورت تھی ، اگر محالمہ برعکس ہوتا تو علی ملات سے واقف ہوئے تو بساخت یول المحالی کی وجہ بہ کہ جب حضرت خصرت موٹی علیہ السلام سے ملے السلام کے وہ بہ بہی وجہ کہ جب حضرت خصرت خصرت موٹی علیہ السلام سے ملے السلام کے باتھ میں ہوئی تعلیہ السلام کے باتھ میں ہوروری المی آئی جب بہی تو بیاں آئی کی زحمت کیوں اٹھائی ؟ آپ علیہ السلام کو بیاں آئی کی زحمت کیوں اٹھائی ؟ آپ علیہ السلام کو بیان تو بروا علم ہوئی تعالی جل کو بروی المی آئی ہوئی ہوئی تعالی ہوئی ہوئی تعالی جائے کہ باتھ میں ہوروری المی آئی ہوئی ہوئی تعالی المی ہوئی تعالی جائے کہ باتھ میں ہوئی تعالی ہوئی تعالی ہوئی تعالی ہوئی تعالی ہوئی تعالی ہوئی تعالی جائے کہ باتھ میں ہوئی تعالی جائے کی تعالی ہوئی تعالی ہوئی تعالی جائے کی تعالی ہوئی تعالی

حضرت موٹی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا: میرے رب علیم و حکیم کا حکم یہی ہوا کہ آپ کے پاس آوں اور آپ کا اتباع کروں، اور آپ کے علوم سے استفادہ کروں۔

(تفیراین کیرس ۱۹۳ میں ایک روایت ہے کہ حضرت خضر نے اس پرفر مایا: اے موی علیہ السلام میر اعلم اور آپ کاعلم الگ الگ ہے،
مجھے جن امور کاعلم حق تعالیٰ نے عطاء فر مایا ہے وہ آپ کوہیں دیا، اور آپ کو جوعلوم عطا فر مائے ہیں وہ مجھے نہیں دیئے ،اس لئے ہمارا اور آپ کا ساتھ مذہبیں گا۔ اس پر حضرت موی نے فر مایا۔ "آپ مجھے ان شاء اللہ صابر وضابط پائیں گے، اور میں آپ کے تھم کے فلاف نہیں کروں گا۔ "
مضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر میر بھی فر ما یا کہ کشوف زیادہ کمال کی چیز نہیں ہے کیونکہ ان کاعلم جزوی ہے مطرد اور کلی نہیں ہے،

حضرت موئی علیہ السلام ہی افضل ہیں کدان کے پاس ظاہر شریعت کاعلم ہے اور حضرت خضرعلیہ السلام کے پاس کشوف کونیہ کاعلم ہے راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ جس طرح علوم میں ہے وہ علم زیادہ موجب کمال وفضل ہے جومطردوکلی ہیں اس طرح نذا ہب اربعہ ک فقہوں میں سے وہ فقدزیادہ برتر وافضل ہوگی ،جس میں اصولیت ،کلیت اور اصول ہے جزئیات کا انطباق زیادہ ہوگا اور بیخصوصی امتیاز فقہ خفی کا ہے،جیسا کہ خود حافظ ابن حجرؓ نے بھی اعتراف کیا اور اس کی وجہ سے ان کو حفیت کی طرف میلان بھی تھا ،جس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ وافلہ اعلم و علمہ اتم .

## (۵)حضرت مولیًا ہے مناقشہ لفظیہ

حضرت موی سے جس منتم کی لغزش ہوئی اور رب العزت کی طرف سے اس پرعتاب ہوا ، اس کو حضرت شاہ صاحب منا قشد لفظیہ ہے تعبیر فر مایا کرتے تصاور فر مایا کرتے تھے کہ انبیاء سی زیادہ تر لغزشیں اسی نوع کی ہیں ، یعنی حقیق ومعنوی لحاظ ہے کسی پنجبر سے بھی کوئی نافر مانی سرز د نہیں ہوئی ، جو پچھ پیش آیاوہ ظاہری طور سے کوئی لغزش یا منا قشد لفظیہ کی صورت۔

(۲) پھر پیھی فرمایا کہ فیرعام اہل تصوف کے اکثر کشف بھی امور کویذیہ سے متعلق ہوئے ہیں اور ان ہیں ہے ہوئی ہے، اور عاب کی غرض نہی کی تادیب اور دوسروں کی تنبیہ ہوتی ہے، چنانچہ حفرت موی کی تحدیل من فرم یہی تعلیم ہے کہ لا احدی کہیں، نہ جہت سفر ہلائی، ندمقام ملاقات خفر کو تعین فرمایا، ندوقت ملاقات کی تعین کی، ند پھیلی کے دریا ہیں جانے کاعلم حفرت مولی علیہ السلام اور ان کے خادم کو ہوسکا، آگے چلا رہے ہیں پھرتھکا بھی دیتے ہیں تا کہ بہت زیادہ آگے نہ بڑھ جا کیں اور وقت ضائع ہو (روایت میں آتا ہے کہ مولی علیہ السلام کو پھیلی کے گم ہونے کی جگہ تک پہنچنے میں کوئی تھی اور بھوک کی تکلیف ند ہوئی تھی۔ آگے بڑھے تو باقی دن اور ایک رات ہی سفر کر کے تھک گئے، بھوک بھی لگ پڑی، یہ بھی منقول ہے کہ حضرت مولی علیہ السلام نے ایک دفعی تعالی کے منا جات میں چالیس روز صرف کئے، اور اس پوری مدت میں کھانے کا خیال بھی نہ کیا اور ایک بشر کی ملاقات و منا جات کے لئے نگلے تو چند ساعات ہی میں بھوک کا صرف کئے، اور اس پوری مدت میں کھانے کا خیال بھی نہ کیا اور ایک بشر کی ملاقات و منا جات کے لئے نگلے تو چند ساعات ہی میں بھوک کا احساس ہوگیا۔ ) یہ سب صرف اس لئے کرایا گیا کہ اپنی خطاکا زیادہ سے زیادہ اور اس پوری مدت میں کا امتحان آز مائش بھی بات بات پر ہوا کرتی ہے اور معمولی اغزشوں پر عاب بھی ضرور ہوا کرتا ہے کیونکہ تعلق و بحبت کی بہت بڑی علامت ہے" و یہ تھی المعت ب" (عمار کا ہونا محبت کی بہت بڑی علامت ہے" و یہ تھی المعت ب" (عمار کا مونا محبت کی بہت بڑی علامت ہے" و یہ تھی المعت ب " (عمار کا مونا محبت کی بہت بڑی علامت ہے" و یہ تھی المود مابھی المعت ب " (عمار کا مونا محبت کی بہت بڑی علامت ہے" و یہ تھی المعت ہے۔

(۲) نوعیت نزاع: حضرت ابن عباس ٔ اور حضرت حربن قیس ٔ عبل نزاع بینها که حضرت مولی علیه السلام جن سے ملنے اور علمی استفادہ کے لئے گئے ہیں، وہ خضر ہی ہیں یا کوئی اور؟ حضرت ابن عباس کی رائے بہی تھی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں؟ حربن قیس کی رائے ووسری تھی جس کاذکر نہیں کیا گیا۔

اس کے علاوہ علامہ کر مانی نے ایک دوسرا نزاع بھی نقل کیا ہے کہ موی سے مراد حضرت موی " (ابن عمران) نبی بنی اسرائیل بیں ، یا موی بن میشا ہیں؟ اس اختلاف کو علامہ کر مانی نے حضرت ابن عباس اور نوف البکالی کے درمیان بتلایا، اس پر محقق بینی نے سبیہ فر مائی کہ بیکر مانی کی غلطی ہے۔ کیونکہ وہ دوسرا نزاع بکالی کا حضرت سعد بن حبیر سے ہے۔ حضرت ابن عباس سے نہیں ہے، جس کا حال کتاب النفیر میں آئے گا۔

(مدة القاری س ۱۵)

## (2) حضرت موى العَلَيْين كى عمرونسب وغيره

حافظ بینی نے لکھا کہ حضرت موگ محضرت لیعقوب بن اسحاق بن ابرا ہیم علیہ السلام کی پانچویں پشت میں ہیں، جس وقت حضرت مولیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہوئی، آپ کے والد ماجدعمران کی عمر • سسال کی تھی اور عمران کی عمرکل سے اسال کی ہوئی۔

حضرت موی علیہ السلام کی کل عمر ۱۱۰ یا بقول فر بری ۱۲۰ سال ہوئی ہاور آپ کی وفات وادی تیہ بین کے اِ ذار میں الطوفان) میں ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کومصر سے ساتھ لے کر جب نکلے ہیں تو آپ کی عمر اس وقت ۸ ( اس سال ) تھی وادی تیہ بین الطوفان ) میں ہوئی ہے اور بنی اسرائیل کومصر سے ساتھ لے کر جب نکلے ہیں تو آپ کی عمر اس وقت ۸ ( اس سال ) تھی وادی تیہ بین سال رہے ہیں پھر حافظ بینی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر کہ ملک مصر ریان بن الولید نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی مملکت کا وزیر خزانہ بنایا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام بھی لے آیا تھا، اس کے بعد قابوس بن مصعب بن ریان ، تخت مصر پر بیشا، حضرت یوسف نے اس کو بھی دعوت اسلام دی، مگر اس نے اتکار کیا وہ بہت جابر وظالم تھا، اس کے بعد قابوس کے بعد اس کا بھائی وفات ہوئی، مدت دراز تک حکومت کی ماس کے بعد فرعون ہاوشاہ ولید بن مصعب بخت کا مالک ہوا جو قابوس سے بھی زیادہ سرکش وظالم تھا، اس نے بھی مدت دراز تک حکومت کی ، اس کے بعد فرعون ہاوشاہ مصر ہوا، جوفرعون موئی کہلا یا، اس سے زیادہ سرکش وظالم فراعنہ ہیں کوئی نہیں ہوا اس کی عمر بھی سب سے زیادہ ہوئی، یعنی چارسوسال (۲۰۰۰)، اور زمانہ حکومت بھی سب سے زیادہ ہوئی، یعنی چارسوسال (۲۰۰۰)، اور زمانہ حکومت بھی سب سے زیادہ پایا۔ (عر ۃ القاری س ۱۳۳۰)

(٨) حضرت يوشعٌ كى بھوك كيسى تقى؟

محدثین ومفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت موی " نے فر مایا کہ چھلی کا خیال رکھنا اور جہاں وہ گم ہو مجھے بتادینا، بس تہہارا کا م اتناہی ہے تو اس وقت حضرت یوشع کی ہے بات بھی او عانی پہلو ہے تو اس وقت حضرت یوشع کی ہے بات بھی او عانی پہلو گئے ہوئے تھی ، کہاہے تجرو سے پر تغییل ارشاد کا وعدہ کر ہے تھا ، ان کو بھی چا ہے تھا کہ خدا کی مدد، مشئیت اور بھروسہ پر وعدہ کرتے ، اس لئے ان کو تنبیہ و تادیب کے طور پر ایسی اہم اور نہ بھلا دی جی ال بات بھلا دی گئی ، اور اس میں حضرت موٹ کو بھی تادیب ہے کہ بظاہر حضرت یوشع کے علم وا خبار پر بھروسہ کر بیٹھے۔

دوسری وجہ صاحب روح المعانی نے بیکسی کہ حضرت یوشع ،حضرت موکا کی خدمت میں رہ کر بار ہا بڑے ہے بڑے مجزات قاہرات و کی چھے تھے،اس لئے اس مجیب واقعہ کی کوئی اہمیت ان کے دل میں نہ ہوئی ،اور بھلادیا ،ورنہ ایسی مجیب بات بھول جانے کے لائق نہھی۔ تیسر می وجہ یہ بھی کھی ہے کہ حضرت یوشع کو شیطان نے ان کے اہل وعیال اور ان کے وطن کی مفارقت وغیرہ کے متعلق ایسے وساوس اور خیالات میں مبتلا کر دیا کہ ایسی اہم بات ان کے دل ہے او جھل ہوگئی اس لئے شیطان چونکہ تقدیر الہی کے تحت اس طرح سبب نسیان بن گیا تو اس کی طرف نسبت کردی گئی۔

' ال تتم كے دساوس حضرت يوشع كے مقام دمر تبهء رفيع پراثر انداز نہيں ہو سكتے ،اگر چدان كواس قصد كے دفت نبى بھى مان ليا جائے ، چوقى وجہ بعض محققين سے بيقل كى ہے كہ حضرت يوشع پر حق تعالى كى آيات باہرہ ديكي كراستغراتی كيفيت طارى ہوگئ تقى۔اوروہ اس وقت پورى طرح سے حق تعالى كے جناب قدس ميں منجذب ہو گئے تھے۔اس لئے اس مجيب واقعہ پر دھيان نہ دے سكے ہيكن اس تو جيہ پر بيا شكال ہوگا كہ 

# (٩)ېرنسيان منافي نبوت نېيس

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نبوت کے منافی صرف وہی نسیان جوشیطان کے غلبہ وتسلط کے سبب ہو، ہرنسیان خصوصاً وہ جوامور طبعیہ میں سے ہے،منافی نبوت نہیں ہے چنانچہ پانچ چار بارنسیان حضورا کرم علی ہیش آیا ہے،اس سے ریجی معلوم ہوا کہ نسیان ہمیشہ شیطان کے غلبہ وتسلط سے نہیں ہوتا۔

رہا یہ کہ نسیان تو حضرت ہوشتے ہے ہوا تھا، پھر آیت کر بمہ میں دونوں کیطر ف کیوں منسوب ہوا؟اس کی وجہ بیہے کہ حضرت موٹی علیہ ' السلام ہے بھی ایک بھول ہوگئی کہ وہ بید مکھنا بھول گئے کہ مچھلی تو شہدان میں موجود ہے پانہیں (اور وہ شایدایسے اہم مقامات پر دیکھا کرتے ہوں گے، یا حضرت ہوشتے ہے معلوم کرتے ہوں گے، جہاں پڑاؤ کریں تھہریں یا آرام کریں)

صحیحین وغیرہا کی حدیث میں ہے کہ حضرت موی تعضرت اوشع سے فرما چکے تھے کہ بے جان مجھلی ساتھ لے لوجس جگہاں میں روح پڑے گی مجھاس کی خبر دینا ہمہارا کام اتنا ہی ہے، پھراییا ہوا کہ جس وقت مجھلی کے اندرروح پڑی اور وہ دریا میں سٹک گئی تو حضرت موئی علیہ السلام سور ہے تھے، حضرت یوشع نے آ بکو بیدارکر کے بتلا نا مناسب نہ مجھا ، پھر جب اٹھے تو آ گے چل پڑے ، اور حضرت یوشع کو وہ بات بتلائے کا خیال بالکل ہی نہ آیا مسلم کی حدیث میں ریم ہے کہ ایک مجھلی نمک بھی ناشتہ میں لے لو، جہال وہ گم ہوجائے گی وہی جگہ تبہاری منزل مقصود ہے۔ (درج العانی سے ۱۹۸۳)

اس محیلی کی سل موجود ہے یانہیں؟

صاحب روح المعانی نے علامہ دمیری نے قل کیا ہے کہ حضرت موکا کے لئے جو مجھلی نشان بنی تھی اس کی نسل سبعة شہر کی قریب و کیمی گئی ، جس کا طول ایک ذراع اور چوڑ ائی ایک بالشت تھی ، اس کی ایک آئی اور آدھا سرتھا، جیسے ایک طرف می کھائی ہوئی ہواس میں کا نے اور ہڈی بھی تھی ، لوگ اس کو تیمرکا دور دور مقامات کو جیسے تھے، طبری کی کتاب میں نقل ہوا کہ اس کے کا نئے نہ تھے، اور ابوشجاع نے کہا کہ میں نے اس نسل کی بہت تالیش کی ، اور دریائی سفر کرنے والوں اور بجائب عالم کی تلاش کرنے والوں سے بہت تحقیق کی تو کسی نے اس کو دیکھنے کا ذکر مہیں کیا ، شاید وہ بعد کو معدوم ہوگئی ہو۔ واللہ علم (روح العانی سے ۱۹۷۱)

(١٠) مجمع البحرين كهال ٢٠

حافظ عینی نے لکھا کہ اس بارے میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ وہ شرق کی طرف بحروم و فارس کے ملنے کی جگہ ہے ، بعض نے کہا

کے طبخہ کا مقام ہے، بعض نے کہا کہ بحرافریقہ ہے، بیلی نے کہا بحرار دن اور بحرقلزم کے ملنے کا مقام ہے، کسی نے کہا کہ بحرمغرب و بحرز قاق کا ملتقی ہے، (پھرحا فظ بینی نے دنیا کے ان تمام سمندروں کی تعیین مقام کی ہے ) (عمۃ القاری ص۱۸۴۶)

(۲) صاحب روح المعانی نے لکھا کہ بح ین ہے مراد بح فارس وروم ہے، جیسا کہ حفرت مجاہدوقادہ وغیرہ ہے مروی ہے، ان کاملتقی مشرق کی جانب سے مراد ہے اور شاید مراد وہ مقام ہے، جس میں ان دونوں کا التقاء قریب ہوجاتا ہے، کیونکہ ان کاحقیقی التقاء صرف بحرمحیط مشرق کی جانب سے مراد ہے اور شاید مراد وہ مقام ہے، جس میں ان دونوں کا التقاء قریب ہوجاتا ہے، کیونکہ ان کاحقیقی التقاء صرف بحرمحیط میں ہے کہ بید دونوں اس کی شاخ بیں، ابوحیان نے کہا کہ مجمع البحرین وہ حصہ ہے جوشام سے متصل ہے، جیسا کہ ابن عطاء کے کلام سے منہوم ہوتا ہے ایک فرقہ نے کہا جن میں محمد بن کعب قرظی بھی بیں کہ وہ طخد کے قریب ہے جہاں بحرمحیط اور دوسرا دریا ملتے ہیں، ابی سے منقول ہے کہ وہ افریقہ میں ہے، سدی نے کہا کہ وہ دونوں بحرکر اور رس بیں آرمینیہ میں، کسی نے بحرقازم اور بحرازرق بتلائے، کسی نے بحرملح و بحرعذب وہ افریقہ میں ہے، سدی نے رس اور میں اس کے اور میں میں اس کے۔

بعض کی رائے یہ بھی ہے کہ بحرین کنامیہ ہے حضرت موئی وخفر علیما السلام ہے، کیونکہ وہ دونوں علم کے بحرود ریا ہیں اور مجمع البحرین ان دونوں کے ملنے کی جگہ ہے، علامہ آلوی نے لکھا کہ بیہ آخری قول صوفی منش حضرات کا ہے جس کی سیاق قر آنی ہے کوئی تا سکیز ہیں ملتی اور حتی ابلغ اس کے مناسب نہیں کیونکہ اس سے مقام وجگہ پر پہنچنا ہی سمجھ میں آتا ہے ورنہ حق بجتمع البحران فرماتے ، (درج العانی ص۱۳۱۶)

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا کہ عام تفاسیر میں جوحفزت موکی وخفز کے ملنے کی جگہ وہ مقام قرار دیا ہے جہاں وجلہ وفرات فلیج وفارس (عراق) میں گرتے ہیں، چین ہیں ہے اور سے جہاں وجلہ وفرات فلیج عقبہ کے تریب ہے، اور گرتے ہیں، چین ہیں ہے اور تھی ہے کہ وہ دونوں ایلہ کے قریب ملے ہیں، جس کو آج کل عقبہ کہتے ہیں، (ایلہ فلیج عقبہ کے قریب ہے، اور رقیم شہر بھی اس کے قریب تھا جس کا ذکر اصحاب کہف ورقیم کے سلسلہ میں آیا ہے) وہ شام کی غربی جانب میں ہے، بعض لوگوں نے اس ایلہ کو انگہ لکھ دیا ہے وہ بھی غلط ہے کیونکہ وہ تو بھر ہ کے قریب ایک گاؤں ہے، حضرت موکی اس وقت جزیرہ سینا ہیں مقیم تھے، اور وہیں سے چل کر عبور بحرکے بعد حضرت خضرت خضرت خضرت ملے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کی اس تشریح سے امام بخاری کا ذھاب موٹ فی البحر الی الخضر لکھنا بھی زیادہ سیحے ہوجا تا ہے۔اوراس میں کسی تاویل وٹکلف کی بھی ضرورت نہیں رہتی ۔والڈعلم ۔

# ترجمان القرآن كاذكر

ہم نے اس مقام میں بڑے اشتیاق کے ساتھ مولانا آزاد کی تغییر ترجمان القرآن جلد دوم دیکھی، کیونکہ مولانا نے تاریخی مقامات و واقعات پراچھی توجہ کی ہے، اگر چہ بہت جگہ فلطی بھی کی ہے، جیسا حضرت مولانا حفظ الرحمٰن صاحبؓ نے بھی تقص القرآن میں ان کی اغلاط کی نشاندہ می کی ہے، مثلاً اصحاب کہف کے واقعہ کوجن آیات میں بیان کیا گیا ہے، ان کی تغییر مولانا آزاد نے جمہور مفسرین کے خلاف کی ہے، جس کی ردمیں مولانا حفظ الرحمٰن نے کافی لکھااور دلائل کے ساتھ لکھا، پھرآخر میں یہ فیصلہ فرمایا:۔

'' گراس پوری تفصیل کے مطالعہ ہے ہا سانی یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ آیات زیر بحث کی تفسیر میں مفسرین قدیم کوتو کوئی جیرانی پیش نہیں آئی، البتہ خود مولا نائے موصوف کواپنی اختیار کردہ تفسیر کی وضاحت میں ضرور تکلفات باردہ اختیار کرنے پڑے ہیں اور پچ پوچھیے تو اس مقام پران کی تفسیر تاویل ہوکررہ گئی ہے مسئله خروج ياجوج ماجوج كي تفصيل وتحقيق كرت ہوئے مولانا حفظ الرحمٰن صاحب نے لكھا۔

یہاں عرض کرنا بیتھا کہ مولانا آزاد نے نہ معلوم کن وجوہ سے حضرت مویٰ وخضرعلیہاالسلام کے واقعہ کی تفصیلات و تحقیق مقامات وغیر ہاسے بالکلیہ کنارہ کشی اختیار کی، بلکہ صرف اتنا لکھا کہ اس بارے میں بہت می رواییتیں مفسرین نے نقل کر دی ہیں، جن کی صحت محل نظر ہے اور تقریحات متناقص اور زیادہ تر اسرائیلیات سے ماخو ذہیں ۔'' (ترجمان القرآن ۱۳۶۳ میں)

مولانا آ زاد نے ای مقام پراصحاب کہف کے بارے میں اچھی تفصیل سے نوٹ لکھے،اور پھر ذوالقرنین کےسلسلہ خوب خوب داد تحقیق کی الیکن درمیانی واقعہ ملاقات موئی وخصر علیبھاالسلام کی تشریح وتحقیق کونظرانداز کر دیا۔

آپ نے دیکھا کہ تمام کبارمحد ثین ومضرین نے اس واقعہ کی تفصیل و حقیق کے لیے کتنی کاوش کی ہے اوراس واقعہ کی علم و کمل کے لحاظ سے بھی کس قدر اہمیت ہے، اس بارے میں جو روایات اصحاب صحاح ستہ، حافظ ابن تجر، حافظ بین، حافظ ابن کیر، صاحب روح المعانی وغیرہم نے ذکر کی ہیں کیا وہ اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں؟ کیسی سخالط آمیز بات کہی گئی ہے اور پھر وہ بھی ایے کل میں کہ جہاں حضرت ابن عباس اور حربن قیس کیا علاقتمی کا از الہ بھی احادیث صحیحہ عباس اور حربن قیس کی غلط بھی کا از الہ بھی احادیث صحیحہ کی روشنی میں کہا گیا ہے، ہم بھے ہیں کہ اس واقعہ میں بہت می با تیں بطور خرق عادت پیش آئی ہیں، اورا پے مواقع میں مولا تا آزاد صاحب کی روشنی میں کہا گیا ہے، ہم بھے ہیں کہ اس واقعہ میں بہت می با تیں بطور خرق عادت پیش آئی ہیں، اورا پے مواقع میں مولا تا آزاد صاحب جب بی کچھ کہتے ہیں کہ وہ اپنے نزویک ان کی کوئی معقول یا منقول تو جیہ نکال سیس اور یہاں ایسانہ ہو سکا ہوگا ، یا مستشر قین کی اس بارے میں محقیقات عالیہ نہ بلی ہوگا اس لیے تحقیق کلام کا موقع نہ پایا۔ واللہ اعلم بمرادعبادہ۔

(۱۲) شرف علم وجواز رکو بحر

حافظ عینی نے لکھاہے کہ امام بخاری نے ترجمہ میں تولد تعالی هل اتبعک الایت سے تلم کے شرف وفضل کی طرف اشارہ کیا،اور بتلایا کہ طلب علم کے لیے بحری سفراوراس کے خطرات ومصائب برداشت کرنا بھی درست ہے، بخلاف سفر بغرض طلب دنیا کے کہ اس کوعلاء کی ایک جماعت نے مکروہ قرار دیا ہے نیز بتلایا کہ علماء کا انتاع تخصیل علوم کے لیے ضروری ہے جبکہ وہ علوم صرف ان ہی علماء کے پاس ہوں،اوردومروں سے حاصل نہ ہو تکیس، جیسے موکل نے ایک مخصوص علم کے لیے حضریت خضر کا انتاع کیا۔

# حضرت موی العَلیکلاً ملا قات ہے؟

صاحب روح المعانی نے لکھا کہ حضرت موی " کے قصد کی روایت سے یہ پنہیں چلتا کہ وہ اس وقت کہاں تھے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مصر میں تھے، ابن جریروا بن ابی حاتم نے بطریق عونی حضرت ابن عباس سے ایک روایت اس کی نقل کی ہے لیکن ابن عطیہ نے اس کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کے علاوہ کہیں سے یہ بات نہیں ملتی کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کومصر میں اتارا تھا، اور بظاہریہ بات

صیح بھی نہیں ہے بلکہ تو ی طریقوں سے بھی ثابت ہے کہ حضرت موٹی علیہ السلام کی وفات دیار جبارین کی فتح سے قبل ہی ارض تیہ میں ہوگئ تھی۔ علامہ آلوی نے لکھا کہ میرے نز دیک بھی ابن عطیہ کی رائے کہ حضرت موٹی علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پھر مصر میں واخل نہیں ہوئے ، زیادہ قوی ہے ، اگر چہاس پر خفاجی نے فیہ نظر کہہ کر نفذ کیا ہے۔
(روح العانی ص۱۵/۳۱۳)

پہلے ذکر ہوا کہ حضرت شاہ صاحب کی بھی وہی رائے ہے جوابن عطیہ اور علامہ آلوی کی ہے، والڈعلم

# (۱۴) حضرت خضر نبی ہیں یانہیں

صاحب روح المعانی نے آیت آتیاہ د حمدہ من عندنا کے تحت اکھا کہ رحمت ہم ادبعض کے نزویک حلال رزق اور تعم کی زندگی ہے، بعض نے کہا کہ لوگوں سے یکسوئی اوران سے بغرضی واستغناء کہ بیا مور بھی خصوصیت سے اہل علم کے لئے نہایت گرانقذ رنعتیں ہیں کسی نے کہا کہ طویل زندگی معہ عمدہ صحت وسلامتی اعضاء علامہ تشیری وغیرہ نے کہا کہ وہ ولی تنے نبی ورسول نہیں لیکن جمہور علاء امت کی رائے بیہ ہے کہ رحمت سے مرادوجی ونبوت ہے اور اس پر رحمت کا اطلاق قرآن مجید میں دوسرے مواضع میں بھی ہوا ہے، ابن ابی حاتم نے حضرت عباس سے بھی ای کوفق کیا ہے۔

حضرت خضر کو نبی ماننے والوں میں سے اکثر کی رائے ہیہ ہے کہ وہ نبی تنے رسول نہیں تنے۔ اور بعض نے کہا کہ وہ رسول بھی تنے، مذہب منصور جمہور ہی کا ہے اور اس سے دلائل وشواہد آیات وحدیث میں بہ کثر ت موجود نہیں جن کے مجموعہ سے ان کی نبوت کا ثبوت قریب بدرجہ یقین ہوجا تا ہے۔ بدرجہ یقین ہوجا تا ہے۔

> حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ''میرا گمان ہے کہ حضرت خصر علیہ السلام پینیبری ہوں گے'' (10) حضرت خصر زندہ ہیں یا نہیں

حافظ ابن ججر نے لکھا:۔ 'ابن اصلاح نے کہا کہ جورعلاء کی رائے میں خصرت خصر زندہ ہیں اور رائے عامہ بھی ان ہی کے ساتھ ہے، صرف بعض محد ثین نے اس سے اٹکار کیا ہے، امام نودی نے بھی ابن صلاح کیا ہے، بلکدانہوں نے یہ بھی کہا کہ حیات خصر کا مسئلہ صوفیاء واہل صلاح میں متفق علیھا ہے اور ان کے دیکھنے اور ملاقاتوں کے واقعات غیر محصور ہیں، جن حضرات نے ان کی موجودہ زندگی سے اٹکار کیا ہے، وہ امام بخاری، ابراہیم حربی، ایوجعفر بن المعتاوی، ابو یعلی بن الفراء، ابوطا ہر العبادی، ابو بکر بن العربی وغیرہ ہیں، ان کا استدلال حدیث مشہور سے کہ آن مخضرت علیق نے آئی آئری حیات میں فرمایا کہ اب سے ایک سوسال کے بعد کوئی بھی جوآج موجود ہے زندہ باقی ندر ہے گا۔ راوی حدیث حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ حضورا کرم علیق کی کو قرن ایک سوسال میں ختم ہو جائے گا، قائلین داوی حدیث حضرت ابن کا میروں سے کہ وادوں سے ہو ورحضرت خصراس وقت بحر پر تھے، یا وہ اس سے مخصوص حیات نے اس کا میرجواب دیا ہے کہ حضور علیق کی مراد زمین پر رہنے والوں سے ہاور حضرت خصراس وقت بحر پر تھے، یا وہ اس سے مخصوص وستین ہیں، جیسے کہ البیس کہ وہ بالا اتفاق مستنی ہیں، جیسے کہ البیس کہ وہ بالا اتفاق مستنی ہیں، جیسے کہ البیس کہ وہ بالا اتفاق مستنی ہے۔

دوسری دلیل آیت "وما جعلنا لِبشر من قبلک المحلد" ہے، تیسری دلیل حدیث ابن عباس ہے کہ ہرنبی سے عہدلیاجا تاتھا کداگراس کی زندگی میں حضرت محمد علیقی کی بعثت ہوئی تو وہ ان پرایمان لائے گااور مدوکرے گا (رواہ البخاری) اور کسی خبر سے عابت نہیں ہوا کہ حضرت خضر آ پ علیقی کے پاس آئے ہوں اور آپ کے ساتھ ہوکر دشمنان اسلام سے قبال کیا ہو، چوتھی دلیل میہ ہے کہ حضور اکرم ایکی کے نے بدر کے موقع پرخی تعالی سے عرض کیا ''اگر ہے جماعت فنا ہوگی تو آپ کی عبادت روئے زمین پر نہ ہو سکے گی۔''اگر خضرت خضر موجود ہوتے تو بیعام و مطلق نفی سیح نہ ہوتی ، پانچویں دلیل ہے ہے کہ حضورا کرم سی اللہ نے تمنافر مائی ، کاش حضرت موگ صبر کرتے اور ہمیں مزیدا سرار کو نید کاعلم ہوجا تا، پس اگر حضرت خضر موجود ہوتے تو آپ ان کو بلا کر بہت ی با تیں معلوم کر لیتے ، تمنا کی ضرورت نہ ہوتی ، تجران کے قبائب و غرائب قصول کے سبب بہت سے کمر قتم کے کافر و شرک بھی خصوصاً اہل کا باسلام لے آتے ، اور آپ سی اللہ کے ساتھ حضرت خضر علیے ، اور ان سب کی السلام کے اجتماع کی صدیث ضعیف ہے ، چرحافظ نے دہ آٹار وروایات ذکر کی ہیں ، جن سے حیات خضر کا ثبوت ہوسکتا ہے ، اور ان سب کی السلام کے اجتماع کی صدیث ضعیف ہے ، چرحافظ نے دہ آٹار وروایات ذکر کی ہیں ، جن سے حیات خضر کا ثبوت ہوسکتا ہے ، اور ان سب کی تصنیف کی ہے ، بچر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اثر کے کہ آپ نے فر مایا خضر مجھ سے ملے اور بشارت دی کہ میں والی بنوں گا اور عدل کروں گا ''حافظ نے لکھا کہ اس روایت کے رجال اس ہے ہیں اور جھے بیں اور جھے بھی تک کوئی خبریا اثر اس کے سواسند جید کے ساتھ نہیں لمی ، اور بیا اثر ایک سوسال کے اندر کی ہے۔

(مجافظ نے لکھا کہ اس روایت کے رجال اس ہے ہیں اور جھے ابھی تک کوئی خبریا اثر اس کے سواسند جید کے ساتھ نہیں لمی ، اور بیا از ایک سوسال کے اندر کی ہے۔

(مجافظ نے لکھا کہ اس روایت کے رجال اس کے اس اس کے اندر کی ہے۔

(مجافظ نے لکھا کہ اس روایت کے رجال اس کے سوسال کے اندر کی ہے۔

(مجافظ نے لکھا کہ اس کے معارض نہیں ، کیونکہ سے بات ایک سوسال کے اندر کی ہے۔

صاحب روح المعانی نے اس مئلہ پرنہایت تفصیل ہے بحث کی ہاور طرفین کی دلائل وجوابات جمع کئے ہیں اور حافظ ابن تیمیہ کو بھی منکرین حیات میں لکھا نقل کیا کہ ان سے پوچھا گیا تو فر مایا: ۔ اگر خضر زندہ ہوتے تو ضروری تھا کہ حضور علیقے کی خدمت میں حاضر ہوتے ، آپ سے استفاوہ کرتے اور آپ علیقے کے ساتھ جہاد ہیں شریک ہوتے ، اور حضور علیقے کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پر ۱۳۳ نفر تھے۔ جن کے نام ونسب سب ذکر کئے گئے ہیں ، اس وقت حضرت خضر کہاں تھے ؟

علامہ آلوی نے اور جوابات کے ساتھ عافظ موصوف کے استدلال کے بھی جوابات نقل کئے ہیں مثلاً لکھا کہ حضور علیہ کی خدمت میں واجب وضروری طور پرآنے کا حکم سیحے نہیں کیونکہ بہت ہے موس حضورا کرم علیہ کے زمانہ میں تھے جوآپ علیہ کی خدمت میں عاضر نہیں ہوئے ، نہ آپ علیہ سے براہ راست استفادہ کیا، اور نہ آپ علیہ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی بمثلاً خیرالتا بعین حضرت اولیں قرقی یا نجاشی وغیرہ۔

۔ دوسرے میں ممکن ہے کہ حضرت خصر آپ علی ہے ہاں خفیہ طورے آتے ہوں، اور ان کو کسی حکمت و مصلحت کے تحت حکم خداوندی ملا ہو کہ علانیہ نہ آئیں اور شرکت جہاد کی توروایت بھی موجود ہے (علامہ آلوی نے اس کوذکر بھی کیا ہے ) غزوہ بدروالی دلیل کا میہ جواب دیا گیا کہ حضور علیہ کا مقصد میں تھا کہ غلبہ وظہور کے ساتھ عبادت نہ ہوسکے گی ، میں مطلب نہیں تھا کہ بالکل ہی کوئی عبادت کرنے والا باقی نہ رہے گا ، کیونکہ ظاہر ہے بہت سے مسلمان مدینہ طیبہ میں بھی اس وقت موجود تھے ، جوغزوہ بدر میں اس وقت شریک نہیں ہوئے ، دومرے میں کہ عدم ذکر سے ذکر عدم لازم نہیں آتا، لیلة المعراج میں حضور علیہ کی اقتداء تمام انبیاء نے کی ہے۔ طاہر ہے کہ حضرت خضر کے وہاں حاضر نہ ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی مگر وہاں بھی ان کی موجود گی کا ذکر کہیں نہیں آیا تو کیا بیانساف کی بات ہوگی کہ وہاں بھی ان کے وجود سے انکار کر دیا جائے۔

خلود والی آیت کا بیجواب دیا گیا ہے کہ قائلین حیات بھی حضرت خضر کے لئے خلود نہیں مانتی ،بعض کی رائے ہے کہ وہ قال دجال کے بعد وفات پاجا کیں گے،بعض نے کہا کہ رفع قرآن کے زمانہ میں انتقال فرما کیں گے ،بعض نے کہا کہ آخرز مانہ میں وفات ہوگی۔

(روح العاني س ٢٢٦ (١٥)

اگر چہ علامہ آلوی کا خود اپنار بحان عدم حیات ہی کی طرف ہے مگر انہوں نے دلائل طرفین کے خوب تفصیل سے لکھے ہیں واللہ علم بالصواب مکی دوسری فرصت میں اس مسئلہ کی مزیر تحقیق کی جائے گی ،انشاء اللہ تعالیٰ

## (١٦) ان شاء الله كهنه كاطريقه:

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کدان شاء اللہ کہنے کا ادب وطریقہ مرضیہ ہیہ کہ کلام کے آخر میں کہا جائے ،شروع یا درمیان میں بھی بھی بھی بھی جگی جگہ نظرے گزری ہے، مثلاً قاضی ابو بکر بن العربی نے احکام القرآن میں جھی کئی جگہ نظرے گزری ہے، مثلاً قاضی ابو بکر بن العربی نے احکام القرآن میں ہمی کئی جگہ نظرے گزری ہے، مثلاً قاضی ابو بکر بن العربی ان شاء اللہ صابر او الااعصی لک امو ان کے تحت لکھا کہ جمارے علماء نے فرمایا کہ حضرت موکی نے مبرکے بارے میں انشاء اللہ نہیں کہا تھا تو وہ نہ کر سکے، چنا نچہ جب بارے میں انشاء اللہ کہا تھا اس میں پورے اترے، خدا نے مدوفر مائی ، اور انتثال امرکے لئے انشاء اللہ نہیں کہا تھا تو وہ نہ کر سکے، چنا نچہ جب حضرت خصر نے خرق سفینہ کیا، یا آتھ بھر کے بی نہ دیتے جو ان کی نظر میں شریعت ظاہرہ کے تحت خلاف تھا، آگے انتثال میں کا میاب نہ ہوئے کہ اعتراض کر بیٹھے اور سوال بھی کیا۔ واللہ علم۔

# بَابُ قُولِ النَّبِيِّ صَلَيْظُمُ اللَّهِم عَلِّمُهُ الْكِتَابُ (اللَّهُ الْكِتَابُ (اللَّهُ اللَّهُ الْكِتَابُ

( ۵۵) حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعُمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ قَالَ ثَنَا خَالَدٌ عَنْ عِكْرَمَةٌ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ضَمَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِمُهُ الْكِتَابَ.
 اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَلِمُهُ الْكِتَابَ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ عقیقہ نے مجھے سینہ سے لیٹا لیا اور فرمایا کہ '' اے اللہ! اے علم کتاب (قرآن)عطافرما''

تشری : حضرت ابن عباس نے فرمایا: ۔ رسول اکرم علیہ نے مجھے اپنے سیند مبارک سے نگا کردعا دی کداس کو کتاب کاعلم عطافر ماوے! بید سینہ سے نگانا بظاہرای طرح ہے جس طرح حضرت جبرائیل نے آنخضرت علیہ کو اپنے سینہ سے نگا کرافاضہ علوم کیا تھا ....فرق اثنا ہے کہ وہاں خوب دبانے اور بھینچنے کا ذکر بھی آیا ہے، یہاں نہیں ،اور سینہ سے نگانے کا اگر چہ یہاں ذکر نہیں، مگر حافظ بینی نے لکھا کہ دوسری روایت

مسدوعن عبدالوارث میں اس کی تصریح موجود ہے۔

حضرت ابن عباس کے لئے حضورا کرم علی کے خصوص شفقت اور دعافر مانے کا حافظ بنی وحافظ ابن تجرو غیرہ نے بیلھا ہے کہ بخاری وسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، خود حضرت ابن عباس نے بیان کیا، حضورا کرم علی تقائے حاجات کے لئے تشریف لے گئے تھے، میں نے آپ علی کے وضوکا پانی رکھ دیا، آپ علی والی تشریف لائے پانی رکھا ہوا و یکھا، دریا فت فرمایا کس نے رکھا ہے؟ کہا گیا ابن عباس نے ، آپ علی وضوکا پانی رکھ ہے وہ کہا گیا ابن عباس نے بانی رکھا ہے کہ وہ کہ میں تاثر ہو کر فرمائی، اللہ میں مناثر ہو کر فرمائی، ایک روایت میں ہے کہ دعشرت کے موال پر حضرت میمونڈ نے بتلایا کہ این عباس نے پانی رکھا ہے ممکن ہے کہ بیاس واقعہ کا جز ہوجس میں آتا ہے کہ ابن عباس اپنی خالد حضرت میں ہوگئے کی رات کی نماز ومعمولات کا مشاہدہ کریں، اس میں یہ بھی ہے کہ ابن عباس نے نے خطرت میں ہوگئے کی رات کی نماز ومعمولات کا مشاہدہ کریں، اس میں یہ بھی ہے کہ آتی خضرت علی ہوگئے۔ ان کو دانی طرف برابر کھڑا اکرتا ہوں گرتم بچھے چلے جاتے ہو؟
کر دیا تو پھر بچھے ہو گئے، اس پر آپ علی ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص آپ علی ہو کے ، آپ علی ہو جاتے ہو؟
ابن عباس نے عرض کیا حضور ابیہ کہے ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص آپ علی ہو کے برابر کھڑا اکرتا ہوں گرتم آپ علی ہو خدا کے رسول ہیں، ابن ابن عباس نے عرض کیا حضور ابیہ کہے ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص آپ علی ہو ہو جبہ آپ علی ہو خدا کے رسول ہیں، ابن

ابن عباسؓ نے عرض کیا حضور! یہ کیے ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص آپ علی ہے برابر کھڑا ہو، جبکہ آپ علی خدا کے رسول ہیں، ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ علی نے بین کرمیرے لئے علم وہم کی زیادتی کے لئے دعافر مائی۔

معلوم ہوا کہ استاد و معلم کا ادب واحترام ضروری ہے، اور اس کے سامنے علم وہم کی ہاتیں خوب خیال و دھیان رکھ کرکرنی چاہئیں تا کہ وہ خوش ہوا کہ استاد و معلم کا ادب واحترام ضروری ہے، اور اس کے سامنے علم کی راہ ہیں، ہر پریشانی و مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرنا ہے، اس طرح اساتذہ و ہزرگوں کی دعا کیں اورخصوصی تو جہات بھی ہیں، جن کے سبب حق تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بحث و نظر : ترجمت الباب میں علمہ کی ضمیر کا مرجع مذکور نہیں ہے، اس کے متعلق حافظ ابن حجر نے لکھا کہ شایدا مام بخاری کا مقصد سے ہے کہ دعا دوسروں کے لئے بھی جائز ہوسکتی ہے، الہذا مرجع غیر مذکور ہوگا۔

دوسری صورت بیر کہ مرجع حضرت ابن عباسؓ ہیں جن کا ذکر سابق باب کی حدیث میں حربن قیس سے اختلاف کے شمن میں ہو چکا ہے۔ حافظ ابن حجرنے بیر بھی لکھا کہ اس صورت میں اس امر کی طرف بھی اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ کوحربن قیس کے مقابلہ میں کا میا بی وغلبہ حضور علی ہے کی دعا ہی کی وجہ سے ہوا تھا۔

۔ ہمارے نز دیک اس متم کا وعویٰ بغیر دلیل وثبوت مناسب نہیں ،اور ایضاح ابنجاری کا بیحوالہ درست نہیں کہ حافظ عینی نے بھی قریب قریب یہی فرمایا ہے اور جس عمبارت سے ایساسمجھا گیا ہے اس میں غلط نہی ہوئی ہے۔

ہماری عرض بیہ ہے کہ آنخضرت علاق نے جن حضرات کے لئے دعا ئیں کیں، یا کلمات مدح فرمائیں ہیں،ان کوسند بنا کران اشخاص کے ہر ہر قول وعمل کی توثیق وتصویب نہ صرف بیر کہ ضروری نہیں بلکہ یہ کہ مناسب بھی نہیں۔اہل علم اس اصولی نکتہ کی قدرو قیمت سمجھ سکتے ہیں۔

#### کتاب ہے کیا مرادہ؟

حافظ بینی نے لکھا کہ قرآن مجیدہے کیونکہ جنس مطلق کا اطلاق فرد کامل پر ہواکرتا ہے، اور عرف شرعی بھی یہی ہے، مسدد کی روایت میں
کتاب کی جگہ تھکمت کا لفظ ہے تو اس ہے بھی قرآن مجید مراد ہوسکتا ہے کیونکہ تھکمت سے مراد سنت اور کتاب اللہ دونوں ہوتے ہیں، کتاب اس
لئے کہ اس میں بندوں کے لئے حلال وحرام، امرونہی کو تھکم طریقہ پر بیان کیا گیا ہے، اور سنت اس لئے کہ وہ بھی سرتا سر تھکمت ہے، جس کے

ذر بعد حق وباطل كافيصله كميا حمياب-

فواكدمهمد وافظينى فحديث الباب عددج ذيل اموركا استباطكيا

(۱) حضورا كرم عليه كي دعا كي بركت واجابت

(٢) علم كى فضيلت بخصيل علم وحفظ قرآن مجيد كى ترغيب اوراس كى دعاء دين كااستحسان

(۳) بچیکوسینہ سے ملانے کا استخباب، جس طرح حضورا کرمہ تلکی نے کیا ، اس کے علاوہ نو وار دمہمان سے بھی معانقة مستخب ہے ، ان دونوں کے علاوہ بغوی کے نز دیک تو مکروہ ہے ، گرمختار جواز ہے ، بشرطیکہ تحریک شہوت کی صورت نہ ہو۔ یہی قد ہب ا مام اعظم اور امام شافعی کا ہے۔ امام ابومنصور ماتریدی نے بھی کہا کہ مکروہ معانقہ دہ ہے جو بطریق شہوت ہو، اور جونیکی واکرام کے خیال سے ہو وہ جائز ہے۔

فا کدہ: حضرت ابن عباس کے اس واقعہ میں جو پانی حضورا کرم علی کے لئے رکھا گیا تھا، وہ وضو کے لئے تھا جیسا کہ ہم نے لکھا ہے، ایسناح ابنجاری میں اس کواستنجا کے لئے قرار دے کر تمین صورتیں بتلا کیں گئیں، بیت الخلاء کے اندر پانی پہنچانا، بیت الخلاء کے باہر پانی رکھنا وغیرہ، ان صورتوں کا واقعہ ہے کوئی تعلق نہیں معلوم ہوا، البتہ حضرت انس خادم خاص رسول اللہ علی ہے واقعات میں ضرور بیمانا ہے کہ میں اور ایک دوسرالڑ کا حضور علی ہے کہ میں ایک کروہ استنجا کے لئے پانی لے کر جایا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ میں ایک کروہ استنجا کے لئے پانی لے کر جایا کرتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ میں ایک کروہ استنجا کے لئے باتی تھا، پھر دوسرالڑ کا حضور علی ہے کہ میں ایک کروہ استنجا

# بأَبُّ مَتَىٰ يَصِحُّ سِمَاعٌ الصَّغِيْر

( بچ کا حدیث سننا کس عمر میں صحیح ہے؟ )

(٧٦) حَدَّكَ مَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّنَنِي مَالِكَ عَنُ إِبْنِ شِهَابٌ عَنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عُتُبَةَ عَنُ عَبُدِ اللهِ ابْنُ عَبَدِ اللهِ ابْنُ عَبُدِ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ عَنَا اللهُ عَلَي حِمَادٍ آتَانٍ وَآنَا يَوُمَثِذٍ قَدُ نَاهَزُتُ الْاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّمَ يُنَكُم يَعِمنَى إلى غَيْرٍ جِدَادٍ فَمَرَرُتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِ وَآرُسَلُتُ الْاتَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي الصَّفِ وَآرُسُلُتُ الْاتَانَ تَرُتَعُ وَدَخَلُتُ فِي الصَّفِ وَآرُسُلُتُ الْاتَانَ تَرُتُعُ وَدَخَلُتُ فِي الصَّفِ وَآرُسُلُتُ اللهُ اللهُ عَنْ مَا عَلَى اللهُ عَنْ إِلَى عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ وَلَمُ يُنْكُولُ ذَلِكَ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ترجمہ: حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ گرھی پرسوار ہوکر چلا اس زمانے میں بلوغ کے قریب تھا
رسول اللہ علیہ من میں من من زپڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیواروں کی آٹر نہتی تو میں بعض صفوں کے سامنے ہے گزرااور گدھی کوچھوڑ
دیا، وہ چرنے گئی میں صف میں شریک ہوگیا مگر کسی نے مجھ پراعتراض نہیں کیایا یہ کہ آئخضرت علیہ نے مجھ پرکوئی اعتراض نہیں فرمایا۔
تشریح : گذشتہ باب میں معلوم ہوا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بچپن میں آئخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا کیں
حاصل کیں اور بڑے ہوکران واقعات کوفق کیاای طرح اس حدیث الباب میں بھی بلوغ سے قبل کی روایت بیان کی اور اس کو سب نے معتبر سمجھا،
اس سے اور ان کی ودسری روایت سے سائل استخراج کئے گئے ، اور ان کے مطابق عمل درآ مدہوا اور ہوتا رہے گا ، اس سے یہ بات ثابت ہوگئی کے تمل
کے وقت بلوغ کی قید نہیں ، جواوائے حدیث کے وقت سب محدثین کے زد یک بالا تفاق ضروری ہے۔

اس کے بعدال امریش محد ثین کی رائے مختلف ہیں کو گل کے وقت کم سے کم عرکتی ہوئی چا ہیے، حضرت بیٹی این معین ۱۵ اسال ہلاتے سے بعض نے توسال کسی نے پانچ سال قراردی۔ حافظ حدیث موکی بن ہارون نے کہا کہ جب گائے اوردوسرے چو پایوں میں تمیز کر سکے قابل مختل ہے، امام احمد نے فرمایا کہ جب ہات بجھنے اور خبط کرنے گئے تو قابل تحل ہوگیا، قاضی عیاض نے محدود بن الربح کی عمر کو کم سے کم تحل کی عام احمد نے معادی کہ اس کے حمد اس کی عمر پر محدثین ومتاخرین کی عمر ایک روایت سے پانچ سال اور دوسری روایت سے چارسال ثابت ہوتی ہے، ابن صلاح نے کہ مال وروسری روایت سے چارسال ثابت ہوتی ہے، ابن مطلاح نے کہ مال وروسری روایت سے چارسال ثابت ہوتی ہے، ابن مطلاح نے کہ اس کے وہ پانچ سال یازیادہ عمروا لے کے گئے تھے تا برہ اور کم سے کہ کہ میں اعتبار تمیز کا ہونا چا ہے، اگر خطاب و جواب کی مجھر کھتا ہے تو ہمیز یا سمج کم کے لئے حضریا احضر کھتے ہیں، اور پکی بات یہ ہے کہ اس معالم عیس اعتبار تمیز کا ہونا چا ہے، اگر خطاب و جواب کی مجھر کھتا ہے تو ہمیز یا سمج کا اسماع ہے، اگر پانچ سال کا بھی ہو، دوسرے یہ کہ تحدید یہ محمد کی روایت کے وقت تبین کہ حضرات صحالہ کر ام رضی اللہ عنہ میں اعتبار تمین تجدید کو لیندنیس کرتے بلکہ عشل و بجھوئی عمر کے عمراس لئے بھی درست نہیں کہ حضرات صحالہ کر ام رضی اللہ عنہ کی دوایت کے وقت تک یا درکھتا ہے تو اس کی روایت نے وقت آت محضرت تا تو اس کی روایت نے وقت آت کی خطرت آتے تو اس کی روایت نے وقت آت کے خطرت این عباس کی روایت نے وقت آت کے خطرت این عباس کی روایت نے وقت آت کے خطرت این عباس کی روایت نے وقت آت کے خطرت این عباس کی روایت نے دوت آت کے وقت تک یا درکھتا ہے تو اس کی روایت نے دوت آت کے دوت تک یا درکھتا ہے تو اس کی روایت نے دوت آت کے خطرت این عباس کی دوایت نے دوت آت کے خطرت این عباس کی دوایت نے دوت آت کو خطرت تا تو اس کی دول کے اس سے سترہ کے بہت سے مسائل اخذ کئے گئے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیر واقعہ راھے کا حجۃ الوداع کا ہے کہ نئی کے مقام پرحضورا کرم علی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، بیا پی گدھیا پرسوارا تے ہیں، سب صفول کے سامنے سے گزر کے ایک صف میں شریک ہوجاتے ہیں، گدھیا کو چرنے کے لئے جھوڑ دیتے ہیں، نماز کے بعد کوئی بھی ان کی کسی حرکت پراعتر اض نہیں کرتا، معلوم ہوا کہ جنگل میں دیوار کے علاوہ کسی چرکا ستر وا امام کے سامنے ہوتو وہ بھی کافی ہے اور صرف امام کے سامنے ستر ہ ہونا جا ہیے، گدھیا کی سواری جائز ہے، اور اس پرسوار ہوکرا مام کے سامنے ستر ہ ہوتو نمام کے سامنے ستر ہ ہوتو نماری جائز ہے، اور اس پرسوار ہوکرا مام کے سامنے ستر ہ ہوتو نماری کے سامنے سر ہوتا ہوتے ہیں۔ گدھیا کی سواری جائز ہے، اور اس پرسوار ہوکرا مام کے سامنے ستر ہ ہوتو نماری ہوتی وغیرہ۔

ابراہیم بن سعدالجوہری کہتے ہیں کہ میں نے ایک بچہ جارسال گا دیکھا، جوخلیفہ مامون رشیدعبای کے دربار میں لایا گیا، وہ تمام قرآن مجید ہے تکلف پڑھ دیتا تھا،اس نے سب کو سنایا، مگر جب بھوک گلتی تو رونے لگنا اور کہتا تھا کہ مجھے بھوک گلی ہے اورابومحمد عبداللہ بن محمد اصبہانی نے پانچ سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کر لیاتھا۔

ابوبکرمقری نے اس کاامتحان لیااور چارسال میں اس گوساع کے قابل ہونے سے سند دے دی ،لہذامحمود بن الرئیج والی حدیث سے ممر کی تحدید نہیں ہوسکتی کہاس سے کم عمر والے کو قابل تخل نہ سمجھا جائے بیسب تفصیل علامہ بینی نے عمرۃ القاری س ۵۵۱ امیں بیان کی ہے۔

# محترم حضرت شاه صاحب کے ارشادات گرامی

فرمایا کہ علماء کے بکٹرت واقعات بخین کے حفظ وہم کے مشہور ہیں، جوان کے غیر معمولی حفظ وصبط پر دلالت کرتے ہیں، پھرآپ نے چند واقعات سنا کرفر مایا کہ بچھے بھی اپنی دوسال کی زندگی کے متعدد واقعات اس طرح یاد ہیں، جیسے آج پیش آئے ہوں، مثلاً ایک روز میری والدہ صلابہ نے کہا" گائے بیٹھ گئی ہے'' (یعنی دودہ نہیں دیتی) تشمیر میں بی محاورہ دودھ سے بھاگ جانے کے لئے ہے میں نے کہا" چلوا مال امیں اٹھادوں''ای زمانے میں ایک فقیر سے گفتگو ہوئی، وہ بھی بجھے اچھی طرح یاد ہے۔

غیر کا استعمال: الی غیرجدار کے لفظ پرتر جمدر کھنے میں امام بخاری اور بیہی نے جدا جدا طریقه رکھا۔امام بخاری نے تواس سے

سترہ ثابت کیا،جیسا کہ سترہ کے باب میں آئے گا۔اورامام بیہجی نے نفی سترہ کاعنوان قائم کیا۔

اس اختلاف کی بنیاد غیر کے معانی میں غور کرنے کے بعد بھے میں آسکتی ہے، علام محقق حافظ بینی نے فرمایا غیر لغت عربیہ میں کھی تو نعت وصفت کے لئے ہوتا ہے، اس وقت اس کے لئے منعوت کو مقدر مانتی ہے، اس جب الی غیر جدار کی تقدیرا کی شکی غیر جدار ہوگی، جیسے علی درہم غیر دانق میں اور مقصود بیہ تلانا ہے کہ بعد کی چیز پہلی چیز سے مغائر اور الگ ہے، غیر کا دوسرا استعال بطور استثنا ہوتا ہے جیسے جاء نسی المقدوم غیر دانق میں اور مقصود بیہ تلانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مابعد کو ماقبل کے تھم سے خارج کرتا ہوتا ہے، زید کا قوم کے ساتھ ندآتا با تلا یا جارہا ہے، خواہ وہ فی الواقع قوم سے الگ اور غیر بھی ہویا نہ ہو، اس سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ اور اگر جاء نبی درجل غیر ک کہیں گے تو مقصد بیان مغائرت ہوگا، یعنی جو محض میرے پاس آیا تھا، وہ تم نہیں سے بلکہ دوسرا آدی تھا۔

#### لوكان فيهمآ آلهة كامقصد:

ای لئے کلمہ الا یہ کو' لو کسان فیصما آلھۃ الا الله لفسدتا ''میں بمعنی غیرکہا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ جل ذکرہ نہ ہوتے تو خواہ ان کے علاوہ کوئی ایک خدا ہوتا یا ایک ہزار، ہرصورت میں زمین و آسان اس طرح باقی نہ رہے ، وہی حق تعالیٰ ان کوا پی عظیم قدرت ومشیحت کے تحت ٹوٹ بچھتے رہے کہ آیت مذکورہ بلامیں صرف تعداد آلھہ کا ابطال مقصود ہے۔

غرض تحقیقی بات یہی ہے کہ آیت کا مقصد بہ تقدیم فرض وجود غیر باری تعالی فساد عالمین کا بیان ہے کہ غدا کے سوایالفرض کوئی ایک بھی خدا ہوتا تو فساد ضروری تھا، چہ جائیکہ بہت ہے ہوتے۔

امام بخارى وامام شافعي كااختلاف

اس تفصیل کے بعد مجھنا چاہیے کہ امام بخاریؓ نے یہاں غیر کونعت کے لئے لیا ہے، یعنی حضورا کرم عظیمی اس وقت منی میں دیوار کے سواد وسری کسی چیز کوسترہ بنا کرنماز پڑھار ہے تھے، لہٰذاسترہ ٹابت ہوگیا۔

امام شافعی و بہتی نے سمجھا کہ یہاں غیر بمعنی نفی محض ہے، یعنی حضور عظافیہ اس طرح نماز پڑھارہے ہے کہ آ ب عظافیہ کے ساسند ہوار وغیرہ کوئی چیز نبھی ، ای طرح سترہ کی بالکل نفی ہوگئ ، پھراگر چہ یہ بھی تسلیم ہے کہ حسب تصرح علامہ تفتازائی لفظ غیر کا استعال بھی بعض اوقات نفی محض کے لئے ہوتا ہے، جصوصاً جبکہ اس سے پہلے حرف جار من ، الی وغیرہ ہوں اور اس قاعدہ سے امام یہ بی کی تو جیہ یہاں چل سکتی ہے۔ گر اس مقام میں یہاں اس طرح معارضہ ہوگا کہ اگر اس موقع پر کوئی سترہ تھا، بی ندو ہوارگئی ندو مری کوئی چیز تو پھر توالسی غیو مسیء کہنا چاہیے تھا، الی غیر جدار کی کیا ضرورت تھی ، جدار کا ذکر لغوض ہوا۔ اس لئے ماننا پڑے گا کہ رائے بہر حال امام بخاری ہی کی سیحے ہن کہام ہی تھی کہنا چاہیے ۔ ''فیار صلت الاتان '' پر فر مایا کہ بعض طرق میں ہی تھی ذکر ہے کہ صفوں کے سامنے سوار ہوکر گزرے پھر بعض شروح میں ہے بھی مسئلہ و کے عالم کے مامنے ہیں ہی کہا تا ہو گئی ہوں ہو گئی ہوں ہوگئی ہوگا ، موار ہوتو نہیں مگر یہ سئلہ ہمارے خفی ند ہب کے لحاظ سے سے نہیں ۔ کیونکہ و کیا ہوگا ، موار ہوتو نہیں مگر یہ سئلہ ہمارے خفی ند ہب کے لحاظ سے سے نہیں گزر کہا تو گئی تھی مسئلہ ہمارے خفی ند ہب کے لحاظ سے سے نہیں ہے گذر گیا تو گناہ گار ہوگا اس میں رکوب وغیر رکوب کی تفصیل نہیں ہے۔ اگر گزر نے والے کے اعضاء کا بچھ حصہ بھی ، نماز پڑھے والے کے سے عضوکی محاذاۃ میں ہے گذر گیا تو گناہ گار ہوگا اس میں رکوب وغیر رکوب کی تفصیل نہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے بیہ بھی فرمایا کہ امام مالک کے نزدیک سترہ آگے کی چیز ہای لئے امام کے لئے تولکڑی، نیزہ، دیوار وغیرہ جواس کے سامنے ہوگی وہ اس کاسترہ ہے، اور قوم کے آگے چونکہ امام ہے، اس لئے وہ خود قوم کے لئے سترہ ہے گا، اس لئے اگر کوئی شخص امام اور سترہ کے درمیان سے گزر نے قالکیے کے مسلک پر صرف امام کے سامنے سے گزرنے کا گناہ ہوگا، قوم کے سامنے سے گزرنے کا نہ ہوگا، قوم کا سترہ اس لئے سترہ کے اندر جہال سے بھی گزرے کا گناہ ہوگا

یباں بیامربھی قابل ذکرہے کہ جورائے یہاں امام بیبی کی ذکر ہوئی، وہ امام شافعیؒ سے منقول ہے جیسا کہ حافظ نے تصریح کی ،اور ککھا کہ سیاق کلام سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے اس لئے کہ ابن عباسؓ اس کو اس امر پر استدلال کرنے کے لئے لائے ہیں کہ نمازی کے سامنے گزرنے سے اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔

سترہ اور مذاہب اربعہ: شوافع کا مسلک سترہ کے باب میں بیہ ہے کہ نمازی کے قدم سے تین ہاتھ کے اندرگز رناحرام ہے (خواہ سترہ ہویا نہ ہو)،اس سے زیادہ فاصلہ سے گز رسکتا ہے جنابلہ کہتے ہیں اگر نمازی نے سترہ قائم کیا تواس کے اندر سے گز رناحرام ہے،خواہ دہ سترہ نمازی سے کتنے ہی فاصلے پر ہواورا گرسترہ نہیں قائم کیا تو قدم مصلی سے تین ہاتھ کے اندر نہ گزرے۔

مالکید کا مسلک میر ہے کہ نمازی سترہ بنائے تو اس کے اندر سے گزرناحرام ہے،، ورندصرف رکوع و بجود کی جگد سے گزرناحرام ہے آگے ہے نہیں۔

حنفیہ کا مسلک بیہے کہ اگر بڑی مسجد یا جنگل میں نماز پڑھ رہاہے تو اس کے موضع تندم سے موضع بجود کے اندر سے گزرناحرام ہے اگر چھوٹی مسجد میں ہے تو موضع قد مین سے دیوار قبلہ تک گزرناحرام ہوگا، چھوٹی مسجد کا اندازہ چالیس ہاتھ کیا گیا ہے۔ ( کتاب الله طی المذاب الاربوس ۱۹۹۲)

(22) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفُ قَالَ حَدَّثَنَا آيُومُسُهِرِقَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ حَرَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي الزُبَيْدِيُّ عَنِ النُّهُرِيِّ عَنُ مَحُمُودِ بُنُ الرَّبِيْعَ قَالَ عَقَلُتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجُهِي وَانَا اَبُنُ خَمْسِ سِنِيْنَ مِنُ دَلُوٍ.

ترجمہ: حضرت محمود بن الربیع نے فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبدر سول اللہ علیفیج نے ایک ڈول سے منہ میں پانی لے کرمیرے چرہ میں کلی فرمائی ،اوراسوفت میں پانچ سال کا تھا۔

تشريح: حا فظ عيني ناكها كه حديث الباب سي بهت عفوا ئدوا حكام حاصل موسة: ـ

(۱) حضورا کرم علی کے برکت کا ثبوت، جیسے کہ احادیث سے پیمی ثابت ہے کہ آپ علی کے بحول کی تحسنیک کرتے تھے ( یعنی تھجور اپنی میں اسلام علی اللہ علی کرتے تھے ( یعنی تھجور اپنی میں اسلام میں اللہ تعلیم اللہ علی منہ میں ڈالتے اورانگل سے ہلا دیتے تھے کہ حلق میں اتر جائے ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین برکت کے خیال سے اپنے بچوں کو حضور علی تھے کہ پاس حاضر کرتے اور تحسنیک کراتے ،اس کے لئے ایک دوسرے کو ترغیب دیتے تھے،

ال علامہ بینی نے لکھا کہ ابن بطال اور ابوعمر والقاضی عیاض نے کہا کہ حدیث الباب میں اس امر کی دلیل ہے کہ امام کاستر ومقتدیوں کے لئے کا فی ہے۔ اور ایسا ہی بخاری نے بھی باب باندھا ہے اور ابن بطال و قاضی عیاض نے اس امر پراجماع بھی نقل کیا ہے (عمدۃ القاری ۴۵۹ج)

كيونكدوه آپ علي كى بركات دوسرى محسوسات ميں بھى مشاہده كرتے رہتے تھے۔

(٢) اس سے بچہ کا حضور علی کے تول وفعل کوسنناد بھناا وراس کو یا در کھ کر دوسروں کو پہنچانے کا بھی ثبوت ہوا۔

(۳) تیمی نے کہا کہاس سے بچوں کے ساتھ خوش طبعی کرنے کا بھی جواز لکلاء کیونکہ حضور علیقتے نے بطورخوش طبعی محمود بن رئیج کے منہ پر کلی ماری تھی۔ (عمرۃ القاری س ۱۳۶۱)

بحث ونظر: حافظ عنی نے لکھا: مہلب بن ابی صفرہ نے امام بخاری پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے محود بن رہتے کی روایت تو یہاں ذکر کی ، اور عبداللہ بن زبیر ﷺ والی روایت ذکر نہ کی ، حالا نکہ وہ ان کی تین یا چارسال کی عمر کی روایت ہے تو وہ محمود سے چھوٹے تھے ، پھر یہ کہ محمود نے کوئی چیز حضور علی ہے سن کر روایت بھی نہیں کی صرف کلی کا ذکر کیا ہے اور عبداللہ زبیر نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد حضرت نہیں ہے گئی ہے اور عبداللہ نہیں کی اس مقام کے دنوں میں وہ بنی قریظ کی طرف آتے جاتے اور ان کی خبریں لاتے تھے اس روایت میں ساع بھی موجود ہے ، اس لئے اس کا ذکر اس مقام کے لئے زیادہ موزوں تھا۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ امام بخاری کا مقصد سنن نبویہ کوفل کرنا ہے، دوسرے احوال دوا قعات کا ذکر مقصود نہیں ہے بمحود نے دہ بات نقل کی جس سے حضور علیہ کے کہ سنت اوراس کی برکت ثابت ہوئی بلکہ حضور علیہ کا دیدار مبارک ہی بڑی نعمت و برکت تھا، جس سے صحابیت کا شہوت ہوجا تا ہے، ان کی روایت سے تینوں چیزیں معلوم ہوئیں جبکہ حضرت ابن زبیر بھی روایت سے حضور علیہ کی کوئی سنت بھی حاصل نہ ہوسکتی۔ (یہ جواب ابن منیر کا ہے)

حافظ بینی نے لکھا کہ اعتراض مذکور کے جواب میں بدر زرکشی کی بیٹنقیح کار آمدنہیں ہوسکتی کہ پہلے مہلب بیتو ثابت کریں کہ روایت ابن زبیرامام بخارگ کی شرط پر پوری اتر تی بھی ہے اگرنہیں تو اعتراض ہی بے کل ہے ، کیونکہ حضرت ابن زبیرﷺ کی مذکورہ بالا روایت کوخود امام بخاری نے بھی اپنی تھیجے میں''منا قب زبیر'' میں ذکر کیا ہے۔

عافظ ابن حجرنے بھی فتح الباری میں بدر زرکشی کی تنقیح ندکورکوان کی غفلت قرار دیا اور پھریہ بھی لکھا کہ'' عجیب بات ہے کہ لوگ کسی کتاب پرنفلدوکلام کرتے ہیں اور پھر بھی اس کے کھلےواضح مقامات سے عافل ہوتے ہیں ،اوران کومعدوم فرض کر کے اعتراض کردیتے ہیں۔'' (فتح الباری ص ۱۲۷)

أيك الهم تاريخي فائده:

حضرت عبداللہ بن زبیر کے جس واقعہ کی طرف او پراشارہ کیا گیا ہے وہ بخاری وشرح بخاری میں اس طرح ہے کہ آنخضرت علیقے فے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق (دونوں ایک بی ہیں) کے موقع پرارشادفر مایاتھا، کون بی قریظ میں جاکران کی خبر میرے پاس لائے گا؟ حضرت زبیر کے فرماتے ہیں کہ ہیں وہاں گیا اور حالات معلوم کر کے آیا آپ علیقے کو مطلع کیا تو حضور علیقے نے میرے لئے اپ والدین کوجع کیا، یعنی فداک ابی وامی فرمایا، ظاہر ہے کہ بینہایت بی بردی منقبت ہے جو حضرت زبیر کے کو حاصل ہوئی، اور بیصرف اس لئے حاصل ہوئی کہ وہ برائے مستعدی، بی جگری، جراءت و ہوشیاری ہے وہاں گئے اور روایت میں آتا ہے کہ اس بار آئے گئے، اور ان کے حالات ہے آپ علیقے کو خرد ارکیا، گویا جانا بطور جاسوی معلوم ہوتا ہے، جس کے لئے مندرجہ بالا اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض تقارید درس بخاری شریف خبر دار کیا، گویا جانا بطور جاسوی معلوم ہوتا ہے، جس کے لئے مندرجہ بالا اوصاف کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض تقارید درس بخاری شریف میں کہا گیا کہ '' حضرت زبیر کے خود وہ احزاب میں بڑھ بڑھ کر بنو قریظہ کی طرف جارہے تھے'' یہ جبیر موہم ہے کہ جسے حضرت زبیر میدان

کارزار پیش بڑھ بڑھ کر حصہ لے رہے متھا ورای طرح داد شجاعت وے رہے تھے، یہ نوعیت سابق ذکر شدہ نوعیت سے بالکل الگ ہے۔

اور یہ تجبیراس لئے بھی کھنگی کہ غزوہ احزاب میں دو بدو کوئی لڑائی نہیں ہوئی ، کفار مکہ نے ہے جس مدینہ پر چڑھائی کی ، ان کالشکر دی ہزار کا تھا، پورٹی تیاری ہے آئے تھے کہ مدینہ طیبہ کے خدا نخواستہ اینٹ ہے ایمنٹ بجا کروا پس ہوں گے، سب اگلے پچھلے بدلے چکا تیں گے مگر یہاں حضورا کرم علی ہے نے مدینہ طیبہ کے گرد کوہ سلع کی طرف خوب چوڑی گہری خندتی کھدوا دی ، جس کی وجہ سے کفار کا سارالشکر دوسرے کنارے پر پڑار ہا، اور خندتی کو پار کرنے کی جراء ت نہ ہوگی ، البتہ دونوں طرف سے تیراور پھر برسائے گئے ، جس سے چھسلمان شہیداور تین کا فرقل ہوئے ، نیز کفار قریش میں ایک نہایت مشہور بہا در پہلوان عمر بن عبد جو تنہا بچیاس جانباز ڈاکو وُں پر بھاری ہوتا تھا وہ چند نوجوان سور ماؤں کوساتھ لے کر خندتی پار کرنے میں کامیاب ہوا ، اس عمر کے مقابلے میں حضرت علی پھی نکلے اور تھوڑی ور یے تحت مقابلے کے بعد حضرت علی پھی نکلے اور تھوڑی ور یے تحت مقابلے کے بعد حضرت علی پھی نے اس کوا پنی توار ہے تی کوار نے تیں کامیاب ہوا ، اس عمر کے مقابلے میں حضرت علی پھی نکلے اور تھوڑی ور یے تحت مقابلے کے بعد حضرت علی پھی نے اس کوا پنی توار ہے تی کوار نے تیں کامیاب ہوا ، اس عمر کے مقابلے میں حضرت علی بھی نے اس کوا پنی توار ہے تی کور یا اس کا انجام دیکھ کر اس کے ساتھی بھی گے۔

غرض غرزوہ احزاب میں اس ایک خاص انفرادی مقابلے کے علاوہ عام جدال وقال یا دوبدولڑائی کی نوبت نہیں آئی، جس کے لئے کہا جائے کہ حضرت زبیر ﷺ بڑھ بڑھ بڑھ کرا قدام کر رہے تھے، پھر سے کہ نبوقر بظہ تو مدینہ ہی کے باشندے تھے، انہوں نے غداری ضرور کی کہ اندور نی طور پر کفار مکہ سے بل گئے، مگر کھل کرمسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آئے ای لئے آئخضرت علیظی کوان کی طرف ہے خطرہ تھا کہ نہ معلوم ان کا بیساز بازکیا گل کھلائے اور آپ علیظی جا ہے تھے کہ ان کے حالات وعزائم کا پیۃ لگتارہے، جس کے لئے حضرت زبیر کھیائے اپنی خدمات پیش کیس، کی باران کی طرف گئے اور قبریں لائے ، حضور کونیا کرخوش کیا۔

غزوہ احزاب کے بعد ہی یہودی بن قریظہ سے جنگ ہوئی،جس سے ان کا استحصال کیا گیا ہے۔ تفصیلات مغازی میں آئیں گی۔ان شاءاللہ تعالیٰ۔

# بَابُ الْخُرُوجِ فِى طَلَبِ الْعِلْمِ وَدَخَلَ جَابِرُ بُنُ عَبْدِاللهِ مَسِيرَةَ شَهْرِالَى عَبْدِاللهِ بَنُ أَنْيَسٍ فِى حَدِيْثِ وَاحِدِ

تخصیل علم کے لیے سفر کرنا حضرت جابر بن عبداللہ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس کے پاس ایک ماہ کی مسافنہ طے کر سے پہنچے۔

(۵۸) حَدَّثَنَا آبُو الْقَاسِمِ خَالِدُ بُنُ خَلِي قَاضِى حِمْصَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ الْاُوْزَاعِيُّ آخُبُونَا النُّهُ مِنْ عَبَيْدِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عُتَبَةَ بُنُ مَسْعُودٍ عَنُ اِبُنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَمَارِى هُوَ وَالْحُرُّ بُنُ قَيْسٍ بُنُ النُّهُ مَن عُبَاسٍ أَنَّهُ تَمَارِى هُوَ وَالْحُرُّ بُنُ قَيْسٍ بُنُ حِصْنَ اللهُ عَزَادِي فِي صَاحِبٍ مُوسِلَى فَمَوْ بِهِمَا أَبَى بِنُ كَعْبٍ فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِي تَمَارِيْتُ آنَا وَصَاحِبِي مُوسِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَانَهُ فَقَالَ وَصَاحِبِي مُوسِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَانَهُ فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَانَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسِلَى فِي مَلاءٍ مِن بَنِي اللهُ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَانَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسِلَى فِي مَلاءٍ مِن بَنِي اللهُ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَانَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسِلَى فِي مَلاءٍ مِن بَنِي اللهُ وَسَلَمَ يَذُكُو شَانَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسِلَى فِي مَلاءٍ مِن بَنِي اللهُ وَاللهِ اللهُ وَسَلَّمَ يَذُكُو شَانَهُ يَقُولُ بَيْنَمَا مُوسَلَى فِي مَلاءٍ مِن بَنِي اللهُ وَلَا بَيْنَ اللهُ وَلَا بَعُنَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللهُ وَلَا لَهُ إِلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا لَهُ إِلَى السَّيِسُلَ اللّٰ السَّيشِلَ اللّٰ السَّيشِلَ اللهِ لَقِيّهِ فَجَعَلَ اللهُ لَهُ اللهُ وَا اللهُ وَلَا لَهُ إِذَا فَقَدَتُ الْحُولَ وَاللّٰ السَّيشِلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّٰ السَّيشِلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا لَهُ إِذَا فَقَدَتُ اللهُ وَاللّٰ السَّيْدِ وَاللّٰ اللهُ وَاللّٰ السَّيشِلُ اللهُ وَاللّٰ السَّالِ السَّالِ السَّالِ اللهُ الل

مُوُسلى يَتَّبِعُ آفَرَ الْمُحُوتِ فِى الْبَحْرِ فَقَالَ فَتَى مُوْسَىٰ لِمُوْسَى آزَاَيْتَ إِذُ آوَيْنَا إِلَى الصَّخُرَةِ فَإِنِّى نَسِيْتُ الْمُحُوْتِ وَمَا آنُسْنِيْهُ إِلَّالشَّيْطَانُ إِنَّ آذُكُرَهُ قَالَ مُوْسَى ذَلِكَ مَاكُنَّا نَبُعُ فَارْتَدُ عَلَى اثَارِ هِمَا قَصَصًا فَوَجَدِا حَضِرًا فَكَانَ مِنُ شَانِهِمًا مَاقَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ.

ترجہ: حضرت ابن عباس کے ساتھی کے بارے بیں جو اور حربن قیس بن حصن الفر اری حضرت موی علیہ السلام کے ساتھی کے بارے بیں جھڑے (اس دوران بیں ان کے قریب ہے ابی بن کعب گزرے تو ابن عباس کے اور کہا کہ بیں اور میرے یہ ساتھی حضرت موی علیہ السلام کے ساتھی کے بارے بیس بی بیٹ ہے ہیں جس سے ملنے کی حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی سے بیل چاہی تھی کیا آپ نے رسول اللہ عقاقت کو کچھان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ساہے ؟ حضرت ابی بن کعب کے نہا بال ابیس نے رسول اللہ عقاقت کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے ساہے ؟ حضرت ابی بن کعب کے نہا بال ابیس نے رسول اللہ عقاقت کو ان کا حال شخص آ یا اور کہنے لگا: آپ جانے ہیں کہ آپ ہے بھی بڑھ کروئی عالم ہے، حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تب اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تب اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تب اللہ تعالی وریافت کی اس موی پر وقی نازل کی کہ بال اہما را بندہ فضر (علم بیس تم ہے بیٹو ہی کہ دیا کہ جب تم چھی کوئے یاؤلوٹ جاؤتہ تم خضرے ملاقات کے لیے چھی کوعلامت قرار دیا اور ان سے کہ دیا کہ جب تم چھی کوئے یاؤلوٹ جاؤتہ تم خضرے ملاقات کے لیے جھی کی کوئے اللہ اس کے بعد السلام نے ابنا تھی کہ جائی تھیں میں وہاں چھی بھول گیا اور جھے شیطان ہی نے خافل کر دیا، حضرت موی علیہ السلام نے کہا تم اس مقام کی تلاش میں تھے تب وہ تھروں کے نشان پر تلاش کرتے ہوئے والی لوٹے وہاں خضر کوانہوں نے پایا، پھراس کے بعدان کا قصد وہ بی جواللہ تعالی نے اپنی کے بیس بیان فرمایا ہے۔

تشری خافظ محقق عینی نے تکھا کہ ترجمہ سے حدیث کی مطابقت تو ظاہر ہے دوسری بات پید کہ امام بخاری نے اسی ایک حدیث الباب پردو

ترجے قائم کئے پہلے ایک مرتبہ فر حاب موی الی الخضر کا ترجمہ قائم کیا تھا جس کی پوری تفصیل گزرچی ، اب یہاں دوسرا ترجمہ فروج فی الطلب
العلم کا ترجمہ کیا اور یہاں بھی وہی حدیث سابق ملاقات واستفادہ علوم خضر والی ذکر کی فرق صرف بعض روایت کا ہے اور چندالفاظ کی تفاوت

بھی ہے، جا فظ عینی نے ان ودنوں فروق کو بھی تفصیل ہے بتلایا ہے یہاں رواۃ میس چونکہ امام اوزا تی بھی ہیں ، حا فظ عینی نے ان کا مکمل تذکرہ

کھا اور انکھا کہ آپ نے تیرہ سال کی عمر سے فتو ی دینا شروع کر دیا تھا اور پوری عمر میں ای ہزار (۲۰۰۰ ۸۰) مسائل بتلائے ، یہ وہی امام
اورائی جلیل القدر محدث شام ہیں کہ امام اعظم ہے پہلے بدطن سے پھر کہ معظمہ میں ملاقات ہوئی اور علمی نداکرات کے تو نہایت مداح ہوگئے
اورائی جلیل بدگھانیوں پر سخت نام ہیں کہ امام اعظم ہے پہلے بدطن سے پھر محمد عظمہ میں ملاقات ہوئی اور علمی نداکرات کے تو نہایت مداح ہوگئے
اورائی بہلی بدگھانیوں پر سخت نام ہوئے تھے، حافظ ہی تی معلوم ہوئی کہ امام اوزائی کا غذہ ہ کیوں جلد محم ہوگیا ، یعنی غدام ہ اربحہ کی جامعیت تھی اس کو ومنو لیت عنداللہ کے تحت ہی ان کی امت میں تلقی بالقبول ہوئی ، پھر جس غدم ہ نے دیادہ واصول شرع سے مطابقت و جامعیت تھی اس کو ومنو و نما اور بھا بھی زیادہ اصول شرع سے مطابقت و جامعیت تھی اس کو ومنو لیت و جامعیت نیادہ تھی تو اس کی تام ہوئی ہوئی کی الم اورائی کی شور ان کی حالات مقدمہ جلداول ص ۲۱۱ میں درج کے ہیں۔
دوسرے غدام ہ ب نے بیادہ کو تھی اس کے علاوہ دور رہ ہے اس ب بھی تھے مثلاً اس کی شور نگی حیالات مقدمہ جلداول ص ۲۱۱ میں درج کے ہیں۔
مدین معافی اقدر میں کی تو مسل می کو تھی ہوئی کی ہے ہم نے امام اورائی کے عالات مقدمہ جلداول ص ۲۱۱ میں درج کے ہیں۔

مقصدا مام بخاری: امام بخاریؒ نے علم کی فضیات اہمیت وضرورت ٹابت کرنے کے بعدیہ بتلانا چاہاہے کہ ایسی اہم ضروری چیز اگراپنے اہل وعیال یا اپنے ملک کے قریب و بعید کے شہروں میں حاصل نہ ہو سکے تو اس کے لیے دوسرے مما لک کا سفر بھی افقتیار کرنا چاہیے اور اگر چہ سحابہ کرام مراکز علم میں سکونت پذیر ہونے کے باعث بیرونی مما لک کی سفر کی ضرورت بخصیل علم کے لیے عام طور سے پیش نہیں آئی تا ہم ایسے واقعات سحابہ کی زندگی میں پیش آئے ہیں کہ انہوں نے دورورازمما لک کے سفرایک ایک حدیث کاعلم حاصل کرنے کے غرض سے کئے ہیں مثلاً

#### ایک حدیث کے لیے ایک ماہ کا سفر

(۱) حفرت جابر بن عبداللہ ہے۔ ایک حدیث رسول علیاتہ حضرت عبداللہ بن انیس کے بالواسطہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے سنی اتوان کواشتیاق ہوا کہ موصوف کے پاس شام جاکران سے بالمشافہ اور بلاواسطہ بھی سنیں چنانچے منداحمہ میں ہے کہ انہوں نے سفرشام کے لیے ایک اونٹ خریداسٹر کی تیاری کر کے دوانہ ہو گئے ایک ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عبداللہ بن انیس کے مکان کا پتہ پوچھتے ہو چھتے ان کے گھر پر پہنچ گئے۔

حضرت عبداللہ بن انیس باہرتشریف لا کرملاقات معانفۃ کرتے ہیں قیام کے لیے اصرار کرتے ہیں مگر حضرت جابر حدیث بن کرای وقت واپس ہوجاتے ہیں جس حدیث کے لیے بیا تنابڑا سفر کیا ایک سخانی مدینۃ الرسول علیقیۃ سے ملک شام تک کرتے ہیں اوراس کی تعین میں کچھا ختلاف ہے جس کی تفصیل حافظ مین وحافظ ابن حجرنے کھی ہے اور اس حدیث کوسیح قرار دیاہے جوامام بخاری نے آخر کتاب الرد علے الجمیہ میں روایت کی ہے۔

يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك انا الديان متداحم ومنداني يعلى من يحديث الطرح عن يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلابهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب انا الملك اناالديان لا ينبغي لا هل الجنة ان يدخل الجنة واحد من اهل النار يطلبه بمنظلة حتى يقتصه منه حتى اللطمة قال وكيف وانما ناتى عراة عزلاً؟ قال بالحسنات والسيئات. (مرة التارى جاسم منه)

قیامت کے دن حق تعالی لوگوں کو جمع فرما کرایی آ واز سے اعلان فرما کیں گے جس کو قریب و بعید والے سب بی من لیس گے کہ میں

ہا دشاہ ہوں میں بدلہ دینے والا ہوں منداحمہ وغیرہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سب لوگوں کو مادرزاد برہندا شایا جائے گا ' پھر فرمائے گا میں

ہنشاہ ہوں ، بدلہ دینے والا ہوں ، کسی اہل جنت کو بیح تنہیں کہ ایسی حالت میں داخل جنت ہوجائے کہ اہل جہنم کا کوئی حق اس کے ذمہ باقی ہو

لہذا پہلے اس کو بدلہ دیا جائے گا حق کہ ایک تھیٹر کسی دوسرے کو ناحق مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا شحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا بدلہ کس

طرح دیں گے؟ جبکہ ہم سب مادرزاد نظے ہوں گے ( یعنی کوئی مال و دولت ہمارے پاس نہ ہوگی کہ اس کو دیکر حق ادا کریں ) فرمایا وہاں

نیکیوں اور برائیوں کے لین دین سے حقوق ادا کرا دیئے جا کیں گے۔

## حضرت ابو یوب کا طلب حدیث کے لیے سفر

آ پ نے مدین طیبہ سے مصر کاسفر کیااورا کیک ماہ کی مسافت طے کر کے حضرت عقبہ بن عامرے بیصدیث نی: من ستر مومناً فی اللذیا علی عورة ستوہ الله یوم القیامة (جو محض کی مومن کے عیب وبرائی کودنیا ہیں چھپالے گائن تعالی اس محض کے عیب دوز قیامت میں چھپادیں گے۔

#### حضرت عبيدالله بن عدى كاسفرعراق

آپ نے مدینه منورہ (زادھا۔اللهشر فاورفعۃ ہے سفرکر کے ایک ماہ کی مسافت طے کر کے عراق پہنچ کر حضرت علی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔ حضرت ابوالعالیہ کا قول

فرمایا ہم لوگ نبی اکرم علیہ کی احادیث صحابہ کرام رضی الله عنہم سے ٹی ہوئی بالواسطدا پے وطنوں میں سنا کرتے تضاقہ ہمیں بیہ بات زیادہ خوش نہ کرتی تھی تا آ نکہ ہم اپنے وطنوں سے سفر کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خدمت میں حاضر ہوتے اوران سے بلاواسطہ سنتے تھے۔

حضرت امام شعبی کاارشاد

سی مسئلہ کی تحقیق فرما کرکہا کہ پہلے قاس سے پہلے کے م درجہ کے مسئلہ کی تحقیق کے لیما یک شخص مدینة طیبہ ذادھااللہ شرفاور فعۃ ) کا سفر کیا کرتا تھا۔ حضرت سعید بن المسیب (تابعی) کا ارشا و

آپ کا قول امام مالک نے نقل کیا کہ میں ایک ایک حدیث کی طلب و تلاش میں بہت سے دن رات کا سفر کیا کرتا تھا۔ حصرت عبداللّٰد بن مسعود کا ارشاد: آپ کا بیارشاد کتاب فضائل قرآن میں نقل ہوا''اگر مجھے علم ہوجائے کہ مجھ سے زیادہ کتاب اللّٰد کاعلم رکھنے والا کئی جگہ موجود ہے تو میں ضروراس کے پاس سفر کر کے جاؤں گا۔

ا ما م احمد کا ارشاد: امام احمد ہے کئی نے پوچھا کہ ایک شخص اپ شہر کے بڑے عالم سے علم حاصل کرے یا سفر کر کے دوسری جگہ جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اے سفر کرنا چاہیے تا کہ دوسرے شہروں کے علماء کے افادات قلم بند کر سکے مختلف لوگوں سے ملے اور جہاں ہے بھی علم کی روشنی ملے اس کو ضرور حاصل کرے۔ (پنج البادی جاس کا سال کا سال کا سال کا سال کو ضرور حاصل کرے۔

حافظ نے لکھا کہاس سے حصرات صحابہ کرام وغیر ہم کی غیر معمولی حرص ورغبت سنن نبویہ کی تحصیل کے لئے معلوم ہوتی ہےاوراس سے نو وار دمہمان کے معانقہ کا بھی جواز نکلتا ہے، بشرطیکہ کہ کوئی دوسری خرابی یامظنہ ہتہمت وبد گمانی نہ ہو۔

طلب علم کے لئے بحری سفر

امام بخاری نے جہال علم کی فضیات بتلائی پھراس کی ضرورت واہمیت کے تحت اس کے لئے سفر کی ترغیب دلائی تاکہ تکالیف ومشاق سفرکو برداشت کیا جائے اس کے ساتھوان خیالات کا دفعیہ بھی مقصود ہوسکتا ہے، جن کے سبب سفر سے شرعی رکا وٹ بھجی جا سکتی ہے، شلا حدیث سجیح میں ہے کہ'' سفرعذاب کا ایک محکولاتے، جو کھانا، بینا، نیند حرام کر دیتا ہے، اس لئے جب بھی کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ آئے (بغاری میں ۱۳۳۲ بالسر تعدید من اعداب) اس حدیث سے سفر کی نا بہندیدگی معلوم ہور ہی ہے۔

پھرخصوصیت سے بحری سفر کے لئے بیالفاظ مروی ہیں کہ سمندر کا سفر بجو ضرورت نجے ،عمرہ یا جہاداختیار نہ کیا جائے۔(ابوداؤو) ترندی کی ایک حدیث ہے:۔''سمندر کے نیچے نار ہے۔''(آگ بیادوزخ)اس کی تشریح و تحقیق اپنے موقع پرآئے گی۔

امام بخاریؓ نے ان خیالات کے دفعیہ کے لئے حصرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علمی اسفار کی طرف اشارہ فرمایا اور بحری سفر کا جواز حضرت موٹی علیہ السلام کے واقعہ سے ثابت کیا ، اور عالبًا ای اہم ضرورت کے پیش نظر حصرت موٹی علیہ السلام کا قصہ تھوڑ ہے ہی فصل سے پھر د ہرایا تا کیخصیل علم دین کے لئے بری و بحری ہر دوسفر کے بارے میں کوئی عقلی وشری رکاوٹ باقی نہ رہے،اور جب ان زمانوں میں علم کی معمولیا ورچھوٹی ضرورتوں کے لئے بھی ایسے دشوارگز ارسفر کئے گئے، جبکہ معمولی دنیا دی ضرورتوں کے لئے ایسے سفر مروح نہ تھے،تواب جبکہ دنیا کی معمولی ضرورتوں یا دنیوی علوم کے لئے بڑے بڑے بڑے بری ، بحری و جوی سفر عام طور سے کئے جانے لگے ہیں تو علم دین یا دوسری دین اغراض کے لئے کتنے بڑے بڑے سفروں میں جمیس رغبت کرنی جا ہیے؟!

علمی ودینی اغراض کے لئے سفر

مثلاً ہم دینی وعلمی اغراض کے تحت حرمین شریفین کے سفر کریں ، خالص علمی ودین تحقیقات کے لئے ، حرمین ، مصر، شام ، وترکی کے سفر
کر کے وہاں کے کتب خانوں سے استفاہ کریں ، ان سب مقامات پر علاوہ مطبوعات کے نادر ترین مخطوطات کے بیش بہاذ خیرے موجود ہیں ،
جن کا تصور بھی ہم یہاں بیٹھ کرنہیں کر سکتے ،خصوصار ترکی میں اسلامی علوم کی مخطوطات کے تقریباً چالیس کتب خانے ہیں ، جن میں و نیا کے بے نظیر مخطوطات موجود ہیں ۔

فرکرسفرات نبول: ۱۳۱ھ میں جب ہمارا قیام'' نصب الرایہ' اور'' فیض الباری'' کی طباعت کے لئے مصر میں تھا تو چندروز کے لئے رفیق محتر م مولانا العلام سیدمحمد یوسف صاحب بنوری دامت فیوضہم کے ساتھ استنبول کا سفر بھی محض وہاں کے کتب خانوں کی زیارت اور شحقیق نوا در کی غرض سے ہوا تھا۔

کاش! انوار الباری کی تالیف کے دوران ایک بار ممالک اسلامیہ کاسفر مقدر ہوتا تا کہ اس سلسلہ میں جدید استفادات وہاں نوادر کتب اوراہل علم سے حاصل ہوکر جزوکتاب ہوں۔و ہا ذلک علی اللہ بعزیز

## تر کی میں دینی انقلاب

جس زمانہ میں ہماراسفراسنبول ہواتھا، وہ دور مذہبی نقط نظر سے وہاں کا تاریک ترین دورتھا، مصطفیٰ کمال نے پورے ملک میں بچوں کے لئے مذہبی تعلیم کوممنوع قرار دے دیاتھا، عورتوں کے برقعوں کا استعال قانو ناجرم تھا، مردوں کو ہیٹ کا استعال لازمی تھا، ، جج کا سفرممنوع تھا، اذان وخطبہ جعدتر کی زبان میں ہوگیاتھا، مساجد نمازیوں سے خالی ہوگئیں تھیں، خدا کا ہزاراں ہزار شکر ہے کہ اب دو تین سال سے ان حالات کاردممل شروع ہوااور رفتہ رفتہ وہاں کے لوگ دین رجحانات کی طرف لوٹ رہے ہیں۔

# بَابُ فَصُّلِ مَنُ عَلِمَ وَ عَلَّمَ

#### (باباس مخص كى فضيلت مين جس في علم سيكهااور علمايا)

ترجمہ: حضرت ابوموی نبی کریم عظیمت ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ عظیمت نفر مایا کہ اللہ نے بجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبروست بارش کی ہے جوز بین پرخوب برہے ، بعض زبین جوصاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زبین جو بحت ہوتی ہے وہ پانی کوروک لیتی ہے اس سے اللہ تعالی لوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے اور وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں اور پھوز بین کے بعض خطوں پر پانی پڑا، وہ پالکل چئیل میدان ہی تھے نہ پانی کورو کتے ہیں نہ سبزہ اگاتے ہیں، تو بیمثال اس محض کی ہے جو وین میں بچھ پیدا کرے، اور نفع دیا اس کو اللہ تعالی نے اس چیز ہے جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں ، اور جو اس نے علم دین سیکھا اور سیکھایا، اور اس محض کی جس نے سرنہیں اٹھایا ( لیعنی توجہ نہیں کی ) اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا اور بخاری کہتے ہیں کہ ابن اسحاق نے ابواسا مہ کی روایت ہے 'فیسلت السماء '' ( لیمنی خوب پانی پیا ) کا لفظ قبل کیا ہے، قاع قبول نہیں کیا اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا اور جو کہتے ہیں۔

تشریخ: رسول الله علی خوب پیتی ہے، اور اس پیلی ہے اس میں نہایت اچھی پیدا وار ہوتی ہے مثال ہے واضح فرمایا، زمین یا تو نہایت باصلاحیت ہوتی ہے، پانی خوب پیتی ہے، اور اس پانی ہے اس میں نہایت اچھی پیدا وار ہوتی ہے یا ایک زمین شیمی ہوتی ہے کہ بارش کا پانی اس میں جمع ہوجاتا ہے اس سے اگر چرز مین میں کوئی عمر گی اور زرخیزی پیدا نہیں ہوتی، مگر اس جمع شدہ پانی ہے آ دی اور جانور سیرا ہوتے ہیں ایک زمین سنگلاخ اور تیز ہوتی ہے بارش سے نہا تھیں پیدا وار کی صلاحیت آتی ہے اور نہ پانی اس میں تشہرتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیس اٹھا یا اس میں تشہرتا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیل اس میں تشہرتا ہے کہ لوگ اس سے فود تو فائدہ نہیں اٹھا یا اس میں جو سے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھا یا میں دوسرے اس ہے مسل ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھا یا مگر دوسرے اس ہے مستقیض ہوئے، بیدونوں جماعت وہ ہے جس نے رسول اللہ علیات حاصل ہے لیکن تیسری جماعت وہ ہے جس نے رسول اللہ علیات کی وقوت پرکان نہیں دھراوہ سب سے بدتر جماعت ہے۔

بحث ونظر: گذشتہ باب میں ہم نے نصیات علم کے سلسلہ میں لکھا تھا کہ علم حاصل کرنیکے لیے ہمیں دیوی اغراض کے موجودہ دور کے اسفار سے زیادہ مشقتوں کے سفراختیار کرنے چاہئیں تا کہ علم دین کی برتری وسر بلندی کا خود بھی احساس کریں اور دوسر دن کو بھی کرائیں اس باب میں امام بخاریؒ نے علم کیساتھ علمہ کم بھی اہمیت وفضیات ہٹلائی ہے لہذا علم دین کو پوری شخص وکاوش کے ساتھ اسلامی مراکز سے حاصل کر کے اس کو پوری دنیا میں پہنچا نیکی میں کرنا بھی ہماراا سلامی ووینی فریضہ ہے جس کی طرف بہت کم توجہ کی جارہی ہے ساری دنیا کو اسلامی علوم سے دوشناس کرانے کا بہترین واحد ذریعہ اس وقت اردو کے بعدا تگریزی زبان ہے۔اگر ہم معیاری لٹریخ کو واگریزی میں مسجع طور سے شخص کر یہ بہت کی تعلق کر ایس کا انظام ہو سکے تو نہایت اچھا ہوا ور کم سے کم پانٹج ہزار ننوں کی اشاعت صرف افریقہ ہی میں ہو سکتی ہے ۔ کیونکہ وہاں ساتھ شاکع کرنے کا انظام ہو سکے تو نہایت اچھا ہوا ور کم سے کم پانٹج ہزار ننوں کی اشاعت صرف افریقہ ہی میں ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہاں انگریزی لٹریخ سے استفادہ کرنے والے بلکہ نہ ہی ودی قوال رکھنے والے بھی نہایت ہوئی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔

لہذاعلم دین کی نشروا شاعت کے لیے ہوشم کے اسفار بھی دنیوی اغراض کے اسفار سے زیادہ شوق ورغبت کے ساتھ اختیار کرنیکی ضرورت ہے۔ تبلیغی سفر اور مموجودہ تبلیغی تحریک کے سلسلے میں چندگذ ارشات:

 جائے اس کوآ کے بڑھایا جائے۔ورنہ وطن واپس کردیا جائے اوراس کوتر غیب دی جائے کہا ہے یہاں مقامی طورے یا کسی قریبی مقام پر جا کراپنی اصلاح بتعلیم وتربیت کرائے پھراس کے بعد چلہ دیے تو زیادہ بہتر ہے۔

(۲) تبلینی مرکز سے صرف اس امر پرزوردیا جاتا ہے کہ کہ ' چلدوؤ'، حالاتکہ ہمارے بزد کی بہتر بیہ ہے کہ اس طویل مدت میں جتنے لوگوں نے چلے دیتے ہیں وہ تربیت واصلاح سے فارغ بھی ہو چکے ہیں اور تبلیغ کا تجربہ بھی حاصل کر چکے ہیں۔ ان پرزوردیا جائے کہ وہ مقامی کام کریں پہلے اپنے شہرو قربید کی مجدوں کو معمور کریں۔ دینی تعلیم روزانہ یا ہفت واری گشت اوراجتماع پرزورویں۔ اس طرح جولوگ آئندہ چلد یں گے وہ زیادہ تعلیم یافت اور تبلیغ کے لئے اہل ومفید ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ مرکز کے سامنے بھی اس وقت بیسوال ہے کہ اس کشرت سے لوگ ہر طرف سے آرہ ہیں کہ ہر جماعت کے ساتھ کی ایک عالم کوتو کو اکسی اچھے پڑھے کھے کو بھی امیر بنا کر بھیجنا وشوار ہوتا جارہا ہے۔ اس مشکل کاحل بھی بہی ہے کہ مرکز کے سامنے کہ کی طرف سے پہلاز ور ہر جگہ کی مقامی تعلیم و تبلیغ پر دیا جائے۔ اور پھر مقامی کام کرنے والوں میں سے باصلاحیت منتخب ہو کر باہر انکلا کریں۔ اس طرح بیکا م بہت جلد آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور جو کامیا بی اب تک تمیں سال میں نہیں ہوئی وہ آئندہ دس سال میں ہو عتی ہے۔ طرح بیک میں موسکتی ہے۔

غرض ہمارے خیال میں پہلاکام عام لوگوں کی دین تعلیم کا ہے۔ کہ نماز کی ترغیب دے کر ہر جگہ کی مساجد پوری طرح معمور ہوجا کیں۔ اورروزانہ کی نماز کے بعد ۱۹۰۵ منٹ ان کی دین تعلیم ہو۔اس کے بعدان کی اصلاح وتر بیت کا مرحلہ ہے۔ جس کے لئے مقامی انتظام ہو۔ یا مرکز (بستی نظام الدین) میں تیسراقدم ہیہ ہوکہ وہ اپنے یہاں یا باہر جا کر تبلغ کریں اگر کام کی بیر تیب ہوتی جوشرع وسنت سے بھی ٹابت ہے تو استے طویل عرصہ تک تبلیغی تحریک قائم رہنے کے بعد آج بیسوال نہ ہوتا کہ جماعتوں کے ساتھ بھیجنے کے لئے عالم یا واقف دین نہیں ملتے۔

تعلیم دین کی اشاعت اور اصلاح و تربیت کی ترقی کے ساتھ ہی عوام میں دین سے واقف لوگوں کی تعدا دیو حتی رہتی ۔ اور تبلیغی کام میں کہیں زیادہ پیش رفت ہوتی ۔ اس لئے جوطریق کاربرسوں سے اب تک چلایا گیا ہے کہ ہر جگہ کے لوگوں سے پہلامطالبہ چلہ کا ہوتا ہے اور ان کو بغیر دینی تعلیم و تربیت ہی کے جمعی ، کلکتہ ، مدراس وغیر ہ جھیج دیا جاتا ہے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کر کے اپنے وطن میں اگر فارغ و مطمئن بیٹھ جاتے ہیں جیسے جج کے سفر سے واپس ہو کرلوگ اپنے کو فارغ البال سمجھ لیتے ہیں ۔ اس کے جزوی و عارضی فائدہ کا اٹکار نہیں لیکن حقے ذیادہ اور عظیم فائد ہے اصل ہو سکتے تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے۔

بہرحال ہماری رائے یہی ہے کہ ہرجگہ کے مقامی کام پرہی سب سے پہلی توجہ مرکوز ہو۔ مرکز سے بھی سب سے پہلامطالبہ یہی ہو،
تبلیغی جماعتیں بھی ہرجگہ بڑئی کرای امر کا جائزہ لیں کہ مقامی کام کتنا ہورہا ہے۔ اور دیندار لوگوں کواس کے لئے ترغیب دیں۔ ذمہ دار
بنا کیں۔ حضرت مولانا محمہ یوسف وامت فیونسہم بھی ہرضلع میں تشریف لے جا کرضلع کا ایک اجتماع کرا کیں اور تبلیغی کاموں کے لئے ایک
ترتیب سمجھا کیں۔ ہااٹر لوگوں کومقامی کام کے لئے آ مادہ کریں تربیت واصلاح کے لئے ممکن ہوتو مقامی طور پرانتظام فرما دیں ورنہ مرکز کی
دعوت دیں اور تیسرے نمبر پر چلہ کا مطالبہ کریں اور اس کے لئے ان لوگوں کوتر جے دیں جودین تعلیم وتربیت اور اپنی ذاتی صلاحتیوں کے لئاظ
ہوت دین جیسے اہم وظیم الشان کام کے لئے زیادہ اہل ہوں۔

(۳) تبلیغی جماعتوں کے جولوگ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔ وہ اکثر دین وعلم سے کم واقف ہوتے ہیں اور وہ لوگ تبلیغ کے فضائل یا شرعی مسائل علط طور سے پیش کرتے ہیں۔ جس سے نہ شوت علمی ودین فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مضرا ٹر ات بھی پڑتے ہیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ تبلیغی جماعتوں کے بعض لوگوں نے نماز کی ترغیب اس طرح ولائی کہ بہت سے لوگوں کو بے وضوئی نماز پڑھوا دی ، اول تو بیشر عانا جائز ،

پھراگراس کا کوئی عادی ہوگیا کہ وقت ہے وقت ہے وضوبھی نماز پڑھنے گئے تو اس گناہ عظیم کے ذمہ دارکون کون لوگ ہوں گے؟ ای طرح اور بہت می غلطیاں کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغ کے فضائل ہے شار ہیں لیکن ہرچھوٹے بڑے تبلیغی سفر کو جہاد نی سبیل اللہ کے برابر قرار دید بینا اور جہاد فی سبیل اللہ کے سارے فضائل ما تو رہ کو تبلیغی سفر ہوسکتا ہے۔ جس میں بہت سے اہل علم بھی جہتاں اللہ کے سال ما تو رہ کو جہاد فی سبیل اللہ کے مشل اگر ہو بھی سکتا ہے تو اس شخص کا تبلیغی سفر ہوسکتا ہے۔ جو مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح نفس وفیس کوقر بان کر کے گھر ہار کو جمیشہ کے لئے چھوڑ کراپنی پوری زندگی تو تبلیغ وین کے لئے وقف کر دے۔ ورنہ چندروز کے لئے مارضی طور سے ترک وطن کرنا خواہ تبلیغ جیسی اہم خدمت ہی کے لئے ہو جہاد فی سبیل اللہ کیسے ہوسکتا ہے؟

ان گذارشات کامقصد ہے ہے تبلیغ وین ایسے ہم وعظیم الثان کام کی ترقی وکامیا بی کے لئے بچیضروری اصلاحات بھی پیش نظر ہوں تا کہ موجود ومنفعت ہے۔ سگی چہارگئی منفعت حاصل ہو۔خدانخواستہ یہ مطلب نہیں کداتنے بڑے کام کی ضرورت واہمیت وافا دیت ہے انکار ہے۔

(۳) یورپ امریکہ وغیرہ کے ممالک میں جولوگ تبلیخ اسلام کے لئے بہنچ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ اسلام کی پوری ترجمانی کرنے سے قاصر رہنچ ہیں حالا تکہ وہ اس اس کی نہایت ضرورت ہے کہ دین اسلام کی پوری اور سیح تغییر ونشر تک ان ممالک کی زبان میں کی جائے۔ اور موجودہ دور کے تمام شکوک وشبہات کو بھی بوجہ اسن نعلی وعظی دلائل ہے رفع کیا جائے۔ ورز تبلیغ ناقص ہوگی۔ اور اس کے اثر ات بہت التجھے نہوں گے ، جیسا کہ اس امر کا احساس موجودہ طریق کارہے اب تک کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

(۵) دیز تعلیم کے سلسلہ میں ہرجگہ کے علاء دین کا تعاون بھی زیادہ سے زیادہ حاصل ہوسکتا کے اور ہونا کیا ہے۔اصلاح وتربیت کے لئے کم از کم ہفتہ عشرہ کے لئے مرکز (بہتی نظام الدین) کی حاضری ضروری قرار دیدی جائے تو بہتر ہے۔تیسرے درجہ پر چلہ کا مطالبہ آ جانا چاہئے۔اور چلے صرف باصلاحیت لوگوں کے قبول کئے جائیں۔تا کہ کام زیادہ بہتر اور قابل اعتماد ہو۔ جو کچھاپٹی ناقص اور قاصرفہم میں آیا۔ عرض کردیا گیا۔آگے

حدیث میں تقسیم ثنائی ہے یا ثلاثی: ایک اہم بحث حدیث الباب کے ہارے میں ہے کہ حضورا کرم علی ہے اپنی لائی ہوئی ہدایت و علم کوز وردار ہارش سے تشبید دی ہے۔اور جس طرح قدرت کی بھیجی ہوئی ہاران رحمت سے زمین کوفائدہ پہنچنے یانہ پینچنے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ای طرح فرمایا کہ خدا کی ہدایت وعلم ہے بھی لوگوں کوفائدہ پہنچتا ہے، پچھ کوئیس لیکن بظاہر مثال میں تین قتم کی آ راضی کا ذکر ہے۔اور ممثل لہُ میں صرف دونتم کے لوگوں کا ذکر ہے۔اس لئے اشکال ہوا کہ مثال اور ممثل لہُ میں مطابقت نہیں ہے۔

اسکا جواب کچھ حضرات نے اس طرح ویا کہ مشل او میں بھی تقسیم ثنائی قرار دی۔ مثلاً علامہ خطابی ، علامہ طبی ، علامہ مظہری ، علامہ سندھی رحمہم اللہ تعالی نے ، دوسرے حضرات نے مثال میں بھی تقسیم ثلاثی ثابت کی جیسے علامہ کر مانی ، علامہ نو وی ، حضرت گنگوہی نے رحمہم اللہ تعالی ۔ مثال میں تقسیم ثنائی بنانے کی صورت ہیہ کہ ایک قسم زمین کی وہ ہے جو نفع بخش ہوتی ہے دوسری بنجر نا قابل نفع۔ پھر نفع بخش زمین کی تقسیم درتقسیم بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح نفع بخش انسانوں میں ہو سکتی ہے۔ مگر علامہ طبی نے فر مایا کہ حضورا کرم عقطے کا مقصد صرف اعلی مرتبہ ہوایت اور سب سے بڑے درجہ ضلالت کو ہتلا نا ہے ۔ یعنی اعلی درجہ کا ہدایت یا فتہ اور علوم نبوت سے فیض بیاب وہ خوش قسمت انسان ہے جوعلم و ہدایت حاصل کر کے خود بھی اس کے مطابق عمل کر کے بہرہ ور ہواور دوسروں کو بھی ہدایت وعمل کا راستہ بتائے۔ اور انتہا درجہ کا گراہ اور علوم نبوت سے بہرہ وہ ہوگا جوا ہے غرور و گھمنڈ کے سب اس طرف سرا تھا کرد کھنا بھی گوارانہ کرے گا۔

(۱) علامہ طبی کی رائے ہے کہ کم ورجہ کی اقسام کونظرانداز کر دیا گیا۔ یامقصود بالذات نہیں بنایا گیا۔ کہ وہ خود ہی سمجھے جاسکتے ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جنہوں نے اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسروں کوان جنہوں نے خود تو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسروں کوان کے علم سے فائدہ بہتے گیا، علامہ موصوف کی رائے ہے کہ حدیث الباب میں صرف تقسیم ثنائی ہی ہوسکتی ہے۔

(۲) علامہ خطابی نے بھی بھی کھھا کہ حدیث میں ایک تو اس فخص کا حال ذکر ہوا جس نے ہدایت قبول کی علم حاصل کیا پھر دوسروں کو تعلیم دی۔اس طرح اس کو بھی خدانے فائدہ پہنچایا اور اس سے دوسروں کو بھی ، دوسرے وہ لوگ ہوئے جنہوں نے نہ خود ہدایت وعلم سے نفع اٹھایا نہ دوسروں کوفائدہ پہنچایا۔

(٣) علامه مظہری نے "شرح المصابح" میں لکھا کہ زمین کی قتم اول وٹانی هیقة دونوں ایک ہی ہیں۔اس لحاظ ہے کہ ان دونوں سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ لہذا زمین کی دونتم ذکر ہوئیں۔اس طرح لوگوں کی بھی دو ہی قتم ذکر کیس، قبول ہدایت کرنے والے اور نہ قبول کرنے والے۔ایک سے نفع حاصل ہواد وسرے سے نہیں۔

(۴) علامہ سندھی حاشیہ بخاری شریف میں لکھا کہ زمین دونتم کی ہوتی ہے۔ایک وہ جو باران رحمت کے بعد قابل انتفاع ہو۔(جن کی دونتم ہیں) دوسری جونا قابل انتفاع ہوں۔

علماء میں بھی قابل انتفاع حضرات میں ہے دوقتم ہیں ،فقہاءامت ومحدثین (رواۃ ونافلین حدیث) فقہاوہ جنہوں نے قرآن وحدیث کے الفاظ کو بھی محفوظ کیا اوران کے معانی اور دقائق تک بھی رسائی حاصل کی ۔جس کولم سے پوراانقاع حاصل کرنا کہتے ہیں۔ پھرا ہے استنباطا ت وفقہی افادات سے دوسروں کو بھی نفع پہنچایا۔محدثین ورواۃ حدیث نے الفاظ کی حفاظت کی اور دوسروں تک ان کوروایت کے ذریعہ پہنچا کر مستفید کیاامام نووی نے بھی فقہااور مجتہدین اورائل حفظ وروایت کوالگ الگ اس حدیث کا مصداق بنایا۔جیسا کہ آگے آگے گا۔

یہ چاروں اقوال مذکورہ بالاتقلیم ثنائی والوں کے ہیں۔جن کی تفصیل عمدۃ القاری سے یہاں درج کی گئی ہے۔اس کے بعد تقلیم ثلاثی والوں کے ارشادات ملاحظہ سیجئے۔

(۱) علامه کرمانی نے فرمایا که حدیث الباب میں زمینوں کی طرح اوگوں کی تقسیم بھی ثلاثی ہے۔ ایک وہ جنہوں نے علم وہدایت کا صرف اتنا ہی حصہ حاصل کیا جس سے خود اپنا ہی عمل درست کرلیا، دوسرے وہ جنہوں نے زیادہ حصہ حاصل کر کے دوسروں کو بھی تبلیغ کی تیسرے وہ جنہوں نے سرے سے علم وہدایت کو قبول ہی نہ کیا۔ فقیہہ سے مراد عالم بالفقہ ہے۔ یہ اراضی اجادب کے مقابلہ میں ہوا۔ اور عالم نافع بمقابلہ ارض نقیہ ہوا اور یہاں لف ونشر غیر مرتب ہے۔ من لم یو فع بمقابلہ اراضی قبعان ہے۔

(۲) امام نووی نے فرمایا کہ حدیث کی تمثیل کا مطلب ہے ہے کہ اراضی تین قتم کی ہوتی ہیں۔ای طرح لوگوں کی بھی تین قتمیں ہیں۔زمین کی پہلی قتم وہ ہے جو بارش سے منتفع ہو۔ گویاوہ مردہ تھی زندہ ہوگئ۔اس سے غلہ گھاس پھل پھول اگے۔لوگوں کو،ان کے مویشیوں کو،اور تمام چرند پرند کواس سے فائدہ پہنچا۔ای طرح لوگوں کی وہ قتم ہے جس کو ہدایت وعلوم نبوت ملے ان کو محفوظ کر کے اپنے قلوب کوزندہ کیاان کے مطابق عمل کیااوردوسروں کو بھی تعلیم قبلیغ کی نے خرض خود بھی پورانفع اٹھایا اوردوسروں کو بھی نفع پہنچایا۔

دوسری قتم وہ ہے جوخودتو ہارش کے پانی سے نفع اندوز تہیں ہوتی نہ پانی کوجذب کرتی ہے۔البتداس میں بیصلاحیت ہے کہ پانی اس میں جمع ہوجائے اور باقی رہے۔جس سے لوگول کواوران کے جانوروں کونفع پہنچتا ہے۔ای طرح لوگوں کی بھی دوسری قتم ہے جس کوخت تعالیٰ نے بہترین اعلی قتم کی حافظ کی قوتیں عطافر مائیں ، انہوں نے اللہ تعالی کے فضل سے قرآن وحدیث کے الفاظ کوخوب اچھی طرح یاد کیا۔ لیکن ان کے پاس ایسے تیز دوررس وقیقہ نج ذبن نہیں تضاور نظم کی پختگی ، جس سے دوم معانی واحکام کا استنباط کرتے ، نداجتہا د کی قوت کہ اس کے ذریعے دوسروں کو مل بالعلم کی را ہیں دکھاتے ۔ اس لحاظ سے انہوں نے اپنے علم سے پورافائدہ نداٹھایا۔ لیکن ان کے علم وحافظ کی صلاحیتیوں سے دوسرے اہل علم کو نفع عظیم پہنچ گیا۔ جن کے پاس اجتہا دواستنباط کی صلاحیتیں تھیں۔ انہوں نے ان حفاظ دمحدثین کے علم وحفظ سے فائدہ اٹھاکر دوسروں کو نفع پہنچایا۔

تیسری قتم زمین کی وہ ہے۔ جو بنجروسنگلاخ ہے۔ جونہ پانی کواپنا ندرجذب کر کے گھاس، غلہ دغیرہ اگائے نہ پانی کواپنا ندرروک سکے۔ اس طرح لوگوں میں سے وہ ہیں جن کے پاس نہ حفظ و صبط کے لائق قلوب ہیں۔ نہ استنباط واستخراج کی قوت رکھنے والے اذہان و افہام ہیں۔ وہ اگر علم کی باتیں سنتے بھی ہیں تو اس سے نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نہ دوسروں کے نفع کے لئے اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ قتم اول منتفع تافع ہے۔ دوسری سے ناقلین ورواۃ کی طرف منتفع تافع ہے۔ دوسری سے ناقلین ورواۃ کی طرف ہے۔ دوسری سے ناقلین ورواۃ کی طرف تیسری سے ان کی طرف جوملم فیل دونوں سے بہرہ ہیں۔

#### علامه عینی کی رائے

علامہ عینی نے امام نووی کی فدکورہ بالا رائے نقل کر کے فرمایا کہ میرے نزدیک علامہ طبی کی رائے سب سے بہتر ہے۔ کیونکہ زمین کی اگر چہ صدیث میں تین قسمیں معلوم ہوتی ہیں۔ گرحقیقت میں وہ دوہی قسم ہیں۔ پہلی دونوں قسمیں محمود ہیں اور تیسری قسم فرموم ہے۔ ای طرح لوگوں کی ایک قسم معمدوح اور دوسری فدموم ہے۔ پھر علامہ عینی نے کر مائی کے استدلال کو بے کل قرار دیا۔ (عمدۃ القاری سفیہ ۲۹ جلدا)
علامہ ابن حجر کی رائے: عافظ ابن حجر کی رائے سب سے الگ ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہرنوع دودوقتم کوشامل ہیں۔ گویاان کے قول پر تقسیم رہا تی بن جاتی ہے۔ چاوتھم کی زمین اور چارہی قسم کے لوگ ہوئے اول کی دوشتم اس طرح ہیں۔
تقسیم رہا تی بن جاتی ہے۔ چاوتھم کی زمین اور چارہی قسم کے لوگ ہوئے اول کی دوشتم اس طرح ہیں۔
(۱) عالم ہا تمل معلم ، جو بمنز لہ پاکیز ہ زمین کے ہے ، جو پانی سے خوب سیراب ہو،خود بھی نفع اندوز ہوئی پھرخوب پھل پھول اگائے جس سے دور کہتی نفع ہوں۔

(۲) جومعلومات جمع کرنے کا دھنی رات ودن علم کی تلاش دگئن میں گزار نے والے، ایک استفراق کا عالم ہے کہ دوسری کسی بات کا دھیان نہیں رکھتا فرائف اوا کئے اور پیرعلمی مطالعہ ہے کا م جتی کہ نوافل کی طرف بھی توجہ نہیں ، یا معلومات بکٹر ت مگر تفقہ ہے ہے ہبرہ البتہ دوسرے اس کی نقل کردہ چیزوں سے فقیدا حکام نکال رہے ہیں ، یہ بھزلہ اس زمین کے ہوگا جس میں پانی جمع ہوجائے اور دوسرے اس سے فیض حاصل کریں اس کی طرف اشارہ ہے۔ نہ صور اللہ امر آ سمع مقالتی فادا ہا کہ ما سمعها (حق تعالی تروتازہ (سدابہار) رکھاں شخص کو جومیری بات سے پھرڈ مہداری کے ساتھا کی طرح نقل کردے جیسی اس نے سی ہے)

ای طرح دوسری نوع کی بھی دوشم ہیں

(۱) دین میں تو داخل ہو گیا مگردین کاعلم حاصل نہ کیایا دین کے احکام من کربھی ان پڑمل نہ کیا ، تو وہ بمنز لداس شورز مین کے ہے جس میں پانی پڑ کرضائع ہوجا تاہے کوئی چیزاس میں نہیں آ گسکتی اس کی طرف حدیث میں '' مین لسم یسو فسع لذلک د اسسا'' سے اشارہ ہے ، یعنی علم و ہدایت سے اعراض کیانہ خود نفع اٹھایانہ دوسروں کوفائدہ پہنچایا۔ (۲) دین میں داخل ہی نہ ہوا بلکہ دین کی ہاتیں پہنچیں تو کفر کیا،اس کی مثال اس بخت چکنی ہموارز مین کی سے بس پرسے پانی بہہ گیا اوراس کو پچھ بھی فائدہ اس سے حاصل نہ ہوا۔جس کی طرف و لم یقبل ہدی اللہ الذی بعثت بہ سے اشارہ کیا گیا۔

# علامه طبى برحافظ كانفذ

حافظ ابن جرنے علامہ طبی کے اس نظریہ پر نقذ کیا ہے کہ حدیث میں صرف ایک جہت اعلیٰ بتلائی گئے ہے اور دوقسموں کو چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی ایک وہ جس نے علم سے خود نقع حاصل کیا مگر دوسرے کو فائدہ نہ پہنچایا، دوسری صورت برعکس کہ خود تو اس علم سے نقع نہ اٹھایا مگر دوسروں کو فائدہ پہنچا میں داخل ہے کیونکہ ٹی الجملہ نقع تو دوسروں کو فائدہ پہنچایا، حافظ نے لکھا کہ یہ دونوں صورتیں ترکنہیں کی گئیں۔ کیونکہ پہلی صورت تو قتم اول میں داخل ہے کیونکہ ٹی الجملہ نقع تو حاصل ہوئی گیا، اگر چہاس کے مراتب میں تفاوت ہے، اور اس طرح اس زمین کا بھی جواگاتی ہے کہ اس کی بعض پیداوار سے لوگوں کو نقع ہوتا ہے اور بعض سے نہیں جیسے خشک گھاس اور دوسری صورت میں اگر اس محض نے فرائض کا ترکنہیں کیا صرف نو افل سے پہلو تہی کی ہے تو وہ دوسری قتم میں داخل ہے، اگر ترک فرائض کا بھی مرتکب ہوا تو وہ فاسق ہے۔ جس سے علم حاصل کرنا بھی جائز نہیں ۔ اور بجب نہیں کہ اس کو میں داخل مانا جائے، واللہ اعلم۔

لم یو فع بدلک دا اسا کے عوم میں داخل مانا جائے، واللہ اعلم۔

(قتاب باری سے ۱۱۰۶)

#### حضرت شاه صاحب کے ارشادات

فقد کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد چراغ صاحب مراتب "العرف الشذئ" کی تقرید درس بخاری (غیرمطبوعہ) میں ہے۔ کہ حضرت نے فرمایا فقہ روایت صدیث وحفظ قرآن سے الگ چیز ہے۔ کیونکہ فقہ خواص مجتبدین سے ہے فقیہہ وہ ہے جس کوملکہ ، اجتباد عاصل ہو۔ اس لئے مجتبد کے مقلد اور فقہاء کی عبارات نقل کرنے والے کوفقیہہ نہیں کہیں گے۔ ( کما صرح بہ فی اوائل البحر ) حضرت شاہ صاحب نے یہاں امام شافع گامشہور واقعی قل کیا جس کوئی مسئلہ دریافت کیا گیا۔ جواب دیا اس پرسائل نے کہا کہ فقہاء تو ایسا کہتے ہیں۔ امام شافع گیا جس امام شافع گیا۔ جواب دیا اس پرسائل نے کہا کہ فقہاء تو ایسا کہتے ہیں۔ امام شافع نے فرمایا "کیا تم نے کسی فقیہہ کودیکھا ہے؟ ہاں امام محمد بن الحس شیبانی کودیکھا ہوتو ہوسکتا ہے کیونکہ وہ قلب ونظر دونوں کو سیراب کرتے ہے" حضرت خص بھری سے نظر میا کہ جود نیا ہے جود نیا ہے برغبت اور آخرت کی طرف راغب ہو۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ او ما علیہا "منقول ہے جوسب سے زیادہ اتم واکمل ہے۔ نے فرمایا کہ او ما علیہا "منقول ہے جوسب سے زیادہ اتم واکمل ہے۔

امام بخاری کی عادت

قاع کی تغییر جوامام بخاری نے کی ہے اس پر فرمایا کہ امام بخاری کی عادت ہے وہ حسب مناسبت مقام مفردات قرآن کے معانی بیان کیا کرتے ہیں۔اوراس سلسلہ میں ان کا کثر اعتماد قاضی ابوعبید کی' مجاز القرآن' پر ہے۔
حدیث ولغت: حضرت شیخ الہند کا قول نقل فرمایا کہ محدث کوعلوم لغت ہے بھی واقف ہونا ضروری ہے۔ پھر نقل کیا کہ حافظ ابن تیمید کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے حافظ ابوالحجاج مزی شافعی کو بخاری شریف سنائی جب حدیث مصراۃ پر پہنچ (مطبوعہ بخاری صفحہ ۱۸۸۸) تو لا تصدو و الا بسل و المعند م پڑھا باب لفرے ابوالحجاج نے فورا ٹو کا اور کہالاتصرو (باب تفعیل سے پڑھو) اس پر جانبین سے استدلال و استشہاد کے طور پر بہت سے اشعاد پڑھے گئے یہ بھی فرمایا کہ حافظ ابن تیمید نے متعدد مرتبہ بخاری شریف پڑھی ہے۔

مصراۃ کے بارے میں اہل لغت ومحدثین کے مختلف اقوال ہیں بعنی اس کے احکام میں تو حنفیہ وشافعیہ کامشہورا ختلاف ہے ہی۔اہل لغت بھی اس میں مختلف ہیں کہ صَبِر ؓ ہے مشتق ہے یاصری ہے،امام شافعیؓ صرہے کہتے ہیں اور عالبًا اس کو حافظ ابن تیمیہؓ نے اختیار کیا اور عجیب بات ہے کہ ابوالحجاج شافعی نے اس پرٹوک دیا۔ غالبًا انہوں نے امام شافعی " کی شخفین سے اختلاف کیا ہے اورامام ابوعبید نے بھی صر سے اھتقاق کورد کیا ہے۔ جس پر حضرت شاہ صاحب ؓ نے ابوعبید کی شخفین کو حسن اورامام شافعی کے قول کو سچے قرار دیااور صحت کی وجہ بیان کی میکمل محث حدیث مصراۃ کتاب البیوع میں آئے گی۔ جس سے حضرت شاہ صاحب کی حدیث ولغت دونوں میں نصل و کمال کی خاص علمی شان معلوم ہوگی۔ (ان شاء اللہ تعالیٰ)

حدیث الباب میں عشب وکلا کاذکر ہوا ہے۔عشب کے معنی تر گھاس کے ہیں جس کے مقابل حشیش ہے۔خشک گھاس کے لئے بولا جاتا ہے۔کلا عام ہے۔تر وخشک دونوں قتم کی گھاس کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔اس کی جمع انحکلاءٌ آتی ہے،عشب کی جمع اعشاب ہے۔ حشیش کا واحد حشیشتہ ہے اور حشیشتہ بھٹگ کو بھی کہتے ہیں

کلا کےلفظ پرحضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ کلا (الف کے بعد ہمزہ) لکھنا غلط ہے۔اور فر مایا کہ بغت عرب میں ہمزہ نہیں تھی خلیل نحوی نے اس کوشامل کیا۔

#### بَابُ رَفَعِ الْعِلْمِ وَظَهُورَ الْجَهُلِ وَقَالَ رَبِيعَةً لَا يَنْبَغِى لَاحَدِ عِنْدَهُ شَىءٌ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يُضِيعَ نَفْسَهُ، لِاحَدِ عِنْدَهُ شَىءٌ مِنَ الْعِلْمِ اَنْ يُضِيعَ نَفْسَهُ،

(علم كازوال اورجهالت كاظهود، حضرت ربعية الرائے نے فرمايا، كسى اہل علم كے لئے مناسب نہيں كہ وہ اپنے آپ كوضائع كردے۔) (٨٠) حَدَّفَ نَا عِمْوَ انْ بُنُ مَيْسَوَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَادِثِ عَنْ اَبِى النَّيَّاحِ عَنْ اَنْسَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْظِيْهُ اَنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُرُفَعَ العِلْمُ وَ يَثُبُتَ الْجَهُلُ وَ يُشُوبَ الْحَمُورُ وَ يَظَهَوَ الزِّنَا.

(١٨) حَدُّفَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدُّثَنَا يَحَى بُنُ سَعِيُدٍ عَنُ شُعِبَةَ عَنُ قَتَادَةَ عَنُ آنَس قَالَ لَأَ حَدِثَنَّكُمُ حَدِيْثًا لَآ يُحَدِّثُكُمُ بَعُدِى سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِنُ ٱشْرَاطِ السَّاعَةِ آنُ يَّقَلِ الْعِلْمُ وَ يَظْهَرَ الْجَهُلُ وَيَظُهَرَ الزَّنَاءَ وَ تَكُثُرُ النِّسَآءُ وَ يَقِلُّ الرِّجَالُ حَتَّم يَكُونَ لِحَمْسِيْنَ امْرَأَةُ الْقَيْمُ الْوَاحِدُ.

ترجمه ۱۸: حضرت انس ﷺ روایت کرتے ہیں رسول اللہ علی کے فرمایا کہ علامات قیامت میں کے یہ ہے کہ علم اٹھ جائیگا اور جہل اس کی جگہ لےگا۔(علامیہ)شراب بی جائے گی۔اورزنا پھیل جائے گا۔

تر جمدا ۸: حضرت انس ﷺ نے فرمایا کہ میں تم سے ایک ایس حدیث بیان کرتا ہوں جو میرے بعد تم سے کو کی نہیں بیان کرے گا۔ میں نے رسول اللہ علیف کو پیفرماتے سنا کہ علامات قیامت میں سے بیہ کہ علم کم ہوجائے گا جہل پھیل جائے گازنا بکثرت ہوگا،عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کم ہوجا کیں گے۔ حتیٰ کہ اوسطاً بچاس عورتوں پر (مضبوط کر بکٹرکا) نگران مردصرف ایک مل سکے گا۔

تشرت : امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب کے تحت دوحدیثیں ذکر کی جن میں علم کا زوال و نیا ہے اس کا اٹھ جانا یا کم ہوجانا بیان کیا گیا ہے۔
اوراس کے ساتھ جہالت و دین سے لاعلمی کا دور دورہ ہونا ذکر کیا ہے۔ اور چونکہ اس کو دوسری علامات قیامت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس
سے معلوم ہوا کہ دوسری برائیوں کے ساتھ ایک برائی یہ بھی ہے۔ لہذاعلم کی فضیلت اس کو حاصل کرنے اور دوسروں کو تعلیم دینے کی فضیلت بھی
معلوم ہوئی جو پہلے ترجمۃ الباب فیصل من عملم و علم کے بعد بہت مناسب ہے، اور اگر چددونوں حدیث میں زوال علم و کثر ہے جہل

کے علاوہ دوسری چیز ہیں بھی بیان ہوئی ہیں، مگر چونکہ سب سے بڑی برائی بلکہ برائیوں کی جزدین سے لاعلمی ہے۔ اورعلوم نبوت سے دوری و

یہ تعلقی اس کئے اس کی زیادہ اجہیت کے سبب صرف اس کا عنوان قائم قربایا۔ دونوں مدیثوں کا مطلب ہیہ ہے کہ علم سیجھنا اور علم سکھانے کی
فضیلت زیادہ آشکارا ہو جائے۔ یہ مقصور نبیں ہے کہ جو چیزیں علامات و آثار قیامت میں سے ہیں ان کو دفع کرنے کی فرضیت بتلائی جائے۔
کیونکہ انجھیٰ باتوں پر کار بند ہونا اور برائیوں سے بچنا ہرصورت شرعاً مطلوب ہاورعلم کی ضرورت واجمیت تو اس لئے بھی واضح ہے کہ وہ قبل کا

ذرابعہ دمقد مدھ ہے۔ جس کوامام بخاری العلم قبل العمل سے بھی بتلا بچھے ہیں اس کے علاوہ یہ کے قرب قیامت میں سے بہت می وہ ہیں بھی
فراب ہوں گی جوشرعاً محمود ہیں۔ مشلاً حضرت سے علیہ السلام کا نزول ، حضرت مبدی علیہ السلام کا ظہور اور اس وقت اسلام اور اسلامیات کا شیوع
وغیرہ تو آگر بیاصول فرض کر لیا جائے کہ علامات قیامت کا دفیعہ بھند رطاقت ہر عالم کا فرض ہو جو جو بھی علامات قرب قیامت کی احادیث و
فیرہ تو آگر بیاصول فرض کر لیا جائے کہ علامات قیامت کا دفیعہ بھند رطاقت ہر عالم کا فرض ہو جو جو بھی علامات قرب قیامت کی احادیث و
شرب گا۔ قرب قیامت کی علامت بنے کی وجہ سے تھی ہرائی کورہ کئے میں مزی کورہ دیا ہی علامات کوتی ہو جو جہ ہے گی اور اس کا گناہ و
سے گا تو ہم قیامت لانے کا سبب بن جائیں گیا ہی ویا ہی کوتا تی قیامت کو دعوت دینے کے مترادف ہوجائے گیا گیا اور اس کا گناہ و
عذاب ڈ بل ہوجائے گا۔ علم کی کی اور جہالت کی زیاد تی جب بھی ہوگی اس کے دفید کی سعی کرنالاز می اور ضروری ہوگا کیونکہ اس کے سب خدا
کی یا دسے فلگ کی اور جہالت کی زیاد تی جب بھی ہوگی اس کے دفید کی سعی کرنالاز می اور ضروری ہوگا کیونکہ اس کے سب خدا

# بحث ونظر قول ربیعه کا مطلب

حضرت رہیدنے فرمایا کہ جس کے پاس کچھ حصہ بھی علم کا ہووہ اپنفس کی قیمت سمجھاس کوکار آید بنائے اور ضائع نہ کرے۔ شسیء مسن المعلم سے مراوقہ علم بھی لی گئی ہے کہ جس کوخدانے اچھی فہم عقل دی ہووہ اس کوکار آید بنائے علم سیکھاور سکھائے فہم کی نعمت اس قابل ہے کہ اس کوعلم جیسی فیمتی چیز کے لئے صرف کیا جائے اس کے مقابلہ میں دوسری چیزوں کومقصود بنانا گویا اس کوضائع کرنا ہے اور بلیدو کم فہم یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ دوسری چیزیں طلب کرتے ہیں۔

دوسرے معانی بیہ ہیں کے فہم نہیں بلکہ علم ہی مرادلیا جائے اور یہی زیادہ بہتر اور مناسب مقام ہے۔ کہ علم کی فضیلت بیان ہور ہی ہے فہم کی نہیں اگر چہ فہم مدارعلم ہے۔ حافظ عینی وحافظ ابن حجروغیرہ نے دونوں معانی ذکر کئے ہیں۔

#### تذكره ربعه

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیوہ ی مشہور رہیدالرائی ہیں جوامام مالک کے شیخ ہیں۔اورامام مالگ کا اکثر علم فقدان ہی ہے ماخوذ ہے۔ بیسی نقل کیا گیا ہے کہ رہیدہ نے علم فقدا مام اعظم سے حاصل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ سلف میں رائے سے مراد فقد ہوتی تھی اوراہل الرائے کو است کے حاصل کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ سلف میں رائے سے مراد فقد ہوتی تھی اوراہل الرائے کو است مقام مدینہ طیبہ یا اسلام میں ہوئی ہے ہوئے ہوئے میں ہوئی ہے (عمرة القاری ص ۲۵ سے)

اس معلوم ہوا کہ امام صاحب نے حدیث کی روایت حضرت رہید ہے گی اور تفقہ انہوں امام صاحب سے حاصل کیا ہوگار وایت حدیث میں بہت توسع ہوتا ہے اور وہ اصاغر واکا برسب سے ہوتی ہے جضرت رہید تابعی تھے حضرت انس ہوگار وایت حدیث میں بہت توسع ہوتا ہے (بقیہ حاشیہ ایکے صفحہ پر) جمعنی اہل الفقہ بطور مدح کہا جاتا تھا۔متاخرین نے رائے کو جمعنی قیاس مشہور کیا اوراس کوبطور تعریض استعال کرنے لگے۔ چنانچے بعض شافعیہ نے بطور بجووتعریض ہی حنفیہ کواہل الرائے کا لقب دیا ہے۔حالانکہ درحقیقت بیان کی منقبت و مدح ہے۔

ا مام محمد نے سب سے پہلے فقہ کوحدیث سے الگ کیا: امام محمر نے سب سے پہلے فقہ کو حدیث سے لے کرمستقل طور سے مدون کیا ہے۔ اورائل الفقہ واہل الرائے کہلائے گئے۔ لہذا اہل الرائے کے مدون کیا ہے۔ اورائل الفقہ واہل الرائے کہلائے گئے۔ لہذا اہل الرائے کے معنی فقہ کے موسسین و مدونین کے ہیں نہ کہ قیاس کرنے والے یاظن ونجین سے بات کرنے والے۔

''پھر بیرکہ ہر مذہب والے نے اپنے مذہب کی فقہ کو حدیث ہے الگ کر کے مستقل طورے مدون کیا ہے۔ صرف حنفیہ کواس بات پ مطعون کرنا کہاں تک درست ہے؟

# اصول فقد كےسب سے بہلے مدون امام ابو يوسف تھے

اصول فقد کی تدوین کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ میرے نزدیک تاریخی شہادتوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس کی سب سے پہلے تدوین کرنے والے امام ابویوسف میں ہیں امام شافعی نہیں ہیں ، جیسا کہ مشہور کیا گیا ہے اور بعض کتابوں میں بھی لکھا گیا ہے ، امام ابویوسف املاء حدیث کے وقت بھی محدثین کو قواعدا صول فقہ بتلایا کرتے تھے ، جس کا پچھ حصہ جامع کبیر میں بھی موجود ہے ، مگر چونکہ امام شافعی کا رسالہ حجیب گیا اور اس کی اشاعت بھی شافعیہ نے خوب کی ، اس لئے بہی مشہور ہوگیا کہ وہ اصول فقہ کے مدون ہیں ۔ حنفیہ نے بھی اس فتم کے پروپیگنڈے وغیرہ کی طرف توجہ نہیں گی ، اس لئے اس بارے میں امام ابویوسف کا نام نمایاں نہیں ہوسکا۔

اضاعت علم کے معنی

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ''شرح تراجم ابواب ابنجاری' میں لکھا کہ کم کا اٹھ جانا اور جہل کا ظہورا یک مصیبت ہے مصائب میں سے ، اورای کوامام بنجاری نے حضرت رہیں ہے تول سے ثابت کیا ہے ، اضاعت نفس سے مرادلوگوں سے ایک طرف کنارہ کش ہوکر روایت صدیث کا ترک کر دینا ہے ، وغیرہ ، جس کے سبب علم کے اٹھ جانے اور ظہور جہالت کی مصیبت آئے گی ، ای کو حضرت رہید نے لاین بخی سے ادا کیا ، اور بتلایا کہ ترک روایت کی وجہ سے جہالت آئے گی جو فدموم ہے۔''

واضح ہوکہ یہاں حضرت شاہ صاحب نے بھی یہ بیں فر مایا کہ رفع علم وظہور جہل چونکہ علامات قیامت میں سے ہاس لئے اس کو روکو، بلکہ یہی فر مایا کہ جو چیز فی نفسہ ندموم ہے اس کوکسی قیمت بھی نہ بڑھنے دو، کہ اس کی وجہ سے اچھی چیز کا خاتمہ ہوجائے گا۔

بہرحال ایک معنی تو اضاعت علم کے ترک روایت حدیث کے ہوئے کہ اس کو کسی حال میں ترک نہ کیا جائے۔ دوسری بات ای کے ضمن میں حضرت شاہ صاحب کے ارشاد فہ کورہی کی روشنی میں یہ بھی تکلی کہ اگر حالات ایسے پیدا ہوجا کیں کہ ایک عالم کے لئے اپنے وطن یا دوسرے مشتقر میں کسی وجہ سے رہائش دشواریا بے سود ہوجائے تو اس کو جائز ہے کہ دوسری جگہ جاکر رہے اور اپنے علمی فیض کو جاری رکھے، (بقیہ حاشیہ سفی گذشتہ) اور وہ اصاغروا کا برسب سے ہوتی ہے ' حضرت ربیعہ تابعی تھے' حضرت انس سے روایت بھی نی ہے' گرید نہ معلوم ہو سکا کہ ان کی ولاوت کس سنہیں ہوئی' جس سے انداز ہوتا کہ امام صابب سے عمر میں بڑے تھوٹے' والٹداعلم۔

تہذیب میں ۲۵ جسم میں ایک تول ان کی وفات سے الیے آگا درایک سے ایکا بھی درج ہے تہذیب میں ان کے مناقب تفصیل ہے لکھے ہیں مثلاً یہ کہ مدینہ طیبہ میں صاحب فتو کی تنے ان کی مجلس میں بڑے درج کے لوگ حاضر ہوتے تھے صاحب معصلات (مشکلات مسائل حل کرنے والے ) اور اعلم وافضل سمجھے جاتے تھے کثیر الحدیث تھے امام مالک نے فرمایا کہ جب سے رہید کی وفات ہوئی طلاوت فقد رخصت ہوگئی وغیرہ اس کے لئے بیمناسب نہیں کہ حالات یا ماحول ہے بدول ہوکر،لوگوں ہے متنفر ہوکر تعلیم دین کوترک کردے، پس معلوم ہوا کہ تحصیل علم وتعلیم دین وشریعت کا کام کسی وقت بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرے معنی اضاعت علم کے بیجی بیان کے گئے ہیں کہ عالم کواپٹی علم کی پوری تکہداشت کرنی چاہیے، مثلاً علم کو ذریعہ حصول دنیا نہ بنائے ، حرص وظیع نہ کرے کہ پہلے گزر چکاسب سے بڑی رفع علم کی وجہ علی ، کو گی علی کوائل دنیا کے تقرب کا ذریعہ نہ بنائے کہ اس سے وہ خود بھی ذکیل ہوگا اور علم کو بھی ذلیل کرے گا، حق کے اظہار میں اونی تائل نہ کرے کہ بیجی علمی شان کے خلاف ہے، آن کل مدارس کے اصابۃ مہتم مدرسہ یاصدرمدرسہ کی خوشامد میں گے دہتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بات تاخی بھی کہیں تو وہ ان کی تائید طوعاً یا کر ہاضر وری بچھتے ہیں، یا اس تذہبتم مدرسہ یا صدرمدرسہ کی خوشامد میں گرے مدارس کے لئے روپیہ جھ کرتے ہیں، یا اپنی ذاتی دولت جع کرنے کے لئے بھی مدارس یا اپنی علمی قابلیتوں کو استعال کرتے ہیں اس صورتیں علم اور اہل علم کے شایان شان نہیں اور اضاعت علم کا موجب ہیں، مدارس یا اپنی علمی قابلیتوں کو استعال کرتے ہیں اس صورتیں علم اور اہل علم کے شایان شان نہیں اور اضاعت علم کا موجب ہیں، اور ابل شروت کے بعد تعلق کا سب کو برت کے دکھلا دیا، وہی لائق قربی زمانے میں جو طریقہ حضرت تھا تو کی قد س سرورتیں علم و بین اور اہل شروت کے دکھتے و ذات گوار ہو بین فرمائی اور پہلی طریقہ ہمارے دیو بندر حمیم اللہ تعالی کا بھی رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی این کے نقوش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے، آئیں!

قلت ورفع علم كا تضاد

آنخضرت علی کے ایک حدیث میں رفع علم کوعلامات قیامت میں سے فرمایااور دوسری میں قلت علم کو،مگران دونوں میں کوئی تضاواس کئے نہیں کہ دونوں ایک حدیث میں رفتہ رفتہ کی ہوناابتدائی مرحلہ ہے،اس کے بعدایک دفت وہ آجائے گا کہاس کو بالکل اٹھالیا جائےگا۔
'' جما سریہ

ر فع علم کی کیا صورت ہوگی؟

پھریہ سوال آتا ہے کدر فعظم کے آخری زمانہ میں کیاصورت ہوگی؟ آیاعلاء کود نیاسے اٹھالیا جائے گایاوہ دنیا میں موجودر ہیں گے <del>اور</del>۔ ان کے سینوں سے علم کوسلب کرلیا جائے گا؟

ہمار نے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ صحیح بخاری شریف کی روایت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ علم کوعلاء کے سینوں سے نہیں کھینچا جائے گا، بلکہ علاء اٹھا لئے جائیں گے اوران کے بعد ان کے علوم کو سنجا لئے والے نہ ہوں گے، نیکن ابن ماجہ میں ایک روایت بسند صحیح موجود ہے کہ ایک رات کے اندرعلاء کے سینوں سے علم کو نکال لیا جائے گا اور دونوں روایتوں میں توفیق کی صورت یہ ہے کہ ابتداء میں وہی صورت ہوگی جوروایت بین ماجہ سے ناری میں ہے اور قیام ساعت کے وقت وہ صورت ہوگی جوروایت ابن ماجہ سے ثابت ہے۔

شروح این ماجہ: اس موقع پر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ ' ابن ماجہ ' کے حواثی تو بہت نے علماء نے لکھے ہیں مگراس کی شرح جیسی ہونی چاہیے تھی کھی نہیں گئی ، البت نقل ہوا ہے کہ محدث شہیر حافظ علاء الدین مغلطائے حنی نے اس کی شرح بیں جلدوں بیں کھی تھی ، یہ محدث آ تھویں صدی کے اکا برعلاء محدثین میں سے تھے، حافظ ابوالحجاج مزی شافعی اور حافظ ابن تیمیہ کے معاصرین بیں سے تھے، ہم نے مقدمہ انوار الباری سی ۱۳۳۱ را بیس آپ کے حالات لکھے ہیں ، اور آپ کی دوسری تالیفات قیمہ کا ذکر ذیل تذکرہ الحفاظ سی ۲۹۲ میں ہے ذیل سے بی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نہ صرف تہذیب الکمال کا ذیل کلھا بلکہ اس کے اوراوہام اطراف بھی درج کے جورجال وسند

کے نہایت علم پردال ہے ، مگر حافظ نے ور کا مندمیں صرف ذیل تہذیب الکمال کا ذکر کیا ہے۔

بیت احدثین احتاف کا ذوق علم عدیث که جس کتاب کی دوسرے حضرات نے خدمت صرف حواثی تک کر کے چھوڑ دی شخ مغلطائے حنفی اس کی شرح ہیں جلدوں میں لکھ گئے (رحمہم اللہ تعالیٰ)

## قلت وکثرت کی بحث

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث بخاری میں تو یہاں یقل العلم ہے لیکن دوسری روایت میں جوحاشیہ نسائی پر بطور نسخہ درج ہے،
کیٹر العلم ہے، اور وہ بھی اس لحاظ ہے تھے ہے کہ علم واسباب علم کی بظاہر تو مقدار میں زیادتی نظر آئے گی جیسی آج کل ہمارے زمانے میں ہے گر
علم کی کیفیات خاصہ، نور، بصیرت، برکت وغیرہ کم ہوجائے گی، اس لئے علاء باوجود کثرت تعداد کے قلت میں ہوں گے، جیسے شنتی نے کہا
لا تکثر الاموات کئرہ قلہ الا اذا شقیت بک الاحیاء

متنبی کہتا ہے کہ اے معدوح تو نے اپنی ہے مثل شجاعت اوراعلاء حق کے جذبہ سے دنیا کے بدکار، نامعقول، مفسد باغی لوگوں کا دنیا سے اتنا صفایا کر دیا ہے کہ دیکھنے والے لوگوں کو بیگمان ہونے لگاہے کہ مرنے والوں کی تعداد موجودہ زندہ رہنے والوں سے بڑھ ٹی ہے۔ بیعنی مردوں کی کھلی اکثریت کے باعث زندوں کی اکثریت کے باعث زندوں کی اکثریت کے باعث زندوں کی اکثریت کا عبر اف تا گزیم ہوگیا ہے۔ کثر سے قلت کا یہی مطلب ہے مگر حقیقت پنہیں ہے، کیونکہ جتنے لوگ بھی رہ گئے خواہ وہ تعداد میں کم بھی ہوں، وہ سب صلاح وفلاح کے حامی اور تیری سرپرتی کے سبب نیک بخت وخوش نصیب ہیں، ان کو کم نہیں کہا جا سکتا، بال اگر بالفرض میسب بھی تیری نگاہ لطف وکرم ہے محروم ہوکر بد بخت ہوجا کیں تب یہ کہا جائے گا کہ دنیا کے لوگ قلت کی زد میں آگئے۔ اس بالگر بالفرض میسب بھی تیری نگاہ لطف وکرم ہے محروم ہوکر بد بخت ہوجا کیں تب یہ کہا جائے گا کہ دنیا کے لوگ قلت کی زد میں آگئے۔ اس طرح علم زندگی ہوتو وہ حقیقت میں کثیر درکثیر ہے ، اورا گر علم بکثر سے ہے مگر مقبول اور صحیح علم ہے جس کے ساتھ عمل ہو، اخلاص ہو، دنیا کی حرص وظمع کی کا لک اس پر نہ لگی ہوتو وہ حقیقت میں کثیر درکثیر ہے ، اورا گر علم بکٹر سے ہے گر صحیح علم ہے جس کے ساتھ عمل ہو، اخلاص ہو، دنیا کی حرص وظمع کی کا لک اس پر نہ لگی ہوتو وہ حقیقت میں کثیر درکثیر ہے ، اورا گر علم بکٹر سے ہو صوحیح علم ہے جس کے ساتھ عمل ہو، اخلاص ہو، دنیا کی حرص وظمع کی کا لک اس پر نہ لگی ہوتو وہ حقیقت میں کثیر درکثیر ہے ، اورا گر علم بکٹر سے ہو صوحی علم ہے جس کے ساتھ عمل ہو، اخلاص ہو، دنیا کی حرص وظمع کی کا لک اس پر نہ لگی ہوتو وہ حقیقت میں کثیر درکثیر ہے ، اورا گر علم ملک و سے کہ ساتھ علم ہیں کی در بیا کی حوص وظمع کی کا لک اس پر نہ لگی ہوتو وہ حقیقت میں کئیر درکثیر ہے ، اورا گر علم کی کر حول وہ کی کا کہ اس پر نہ لگی ہوتو وہ حقیقت میں کئیر درکثیر ہے ، اورا گر علم کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کو کو کی کی کر حول اور کی کر کی کو کی کو کو کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کو کو کو کی کر کی کی کی کر حول وہ کی کو کی کی کی کو کو کو کیں کی کر کر کی کی کر کر کی کر کی کی کر کی کر کی کو کی کر کی کی کی کر کی کی کر کی کر کر کر کر کر کر کیا کی کر کر کر کی کی کی کر کر کی کر کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر کر کی کر کر

صحیح علم ہے جس کے ساتھ مل ہو، اظام ہو، دنیا کی حرص وطع کی کا لک اس پر نہ گی ہوتو وہ حقیقت میں کثیر در کثیر ہے، ادرا گھلم بکٹر ت ہے گر صحیح نہیں ، اس کے ساتھ مل ہو، ان بال ہو، اللہ ہے ، دنیا کی حرص وطع ہے، تو وہ نہ صرف تیج در گئی جا اللہ بوبال ہے (مؤلف) صحیح نہیں ، اس کے بڑے اسب دین وعلم ہے بے بعلقی ، خدا کا خوف زنا کی کثر ت بتال کی گئی ہے ، اس کے بڑے اسب دین وعلم ہے بعلقی ، خدا کا خوف ولوں ہے اٹھ جانا ، بے حیاتی اور بے شری کا عام ہو جانا اور کر یکٹر کی خرابی ہے اور بے پردگی اس کا سب سے پہلا قدم ہے۔ چنا نچہ آ وارہ مزاج انسان کی سب سے بڑی پچپان میں ہے کہ دہ بے یردگی کی ممایت کرے گا ، ہمارے بندوستان میں ہی بے پردگی کی وباعام ہوتی جا رہی مزاج انسان کی سب سے بڑی پچپان میں ہے کہ دہ بے یہ دوہ ہوتی جاری مزاج انسان کی سب سے بڑی پچپان میں ہوتی اس کو پیندگر تے ہیں ، ایک بڑے تھی نے تو یہاں تک کہدیا کہ پردہ فشین خوا تین کے ہوتوں کود کھر کمیرا خون کھولتا ہے ، اسلام کی تعلیم چونکہ ہر بے حیائی کے خلاف ہے اور وہ نہایت مضبوط کر یکٹر کو پیندگر تی ہاں نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے اس نے سے نہر فرار دیا بلکہ اسباب و دوہ اعلی زنا نظر واختلاط وغیرہ کو بھی ممنوع قرار دے دیا ہے ۔ حیاء بھی چونکہ ایمان کا ایک شعبہ ہاں کہ کہذب نیا کی مرم نہ بہ تو بیاں ای کو برا بھی نہ جو بیاں گو برا بھی نہ ہو با کے گی ، اور زنا اور داعی زنا کی کثر ت ، وجائے گی ، جبکہ و نیا کی مہذب کہلانے والی غیر مہذب آتو میں اس کو برا بھی نہ جبھیں گی۔ و ما ذا بعد المحق الا الف لال ؟

# عورتوں کی کثرت

تیسری علامت عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت بتلائی گئی ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قرب قیامت میں فتنوں کی

کشرت، اور جنگوں کی زیادتی ہوگی جن میں مرد زیادہ کام آئیں گے اور عورتوں کی کشرت زیادہ ہوجائے گی ، جیبا کہ عموماً جنگوں کے بعد اور خصوصاً جنگ عظیم وغیرہ کے بعد ہوا۔ اور پیجی ممکن ہے کہ حق تعالی کی مشیت ہی پچھا سباب ومصالح کے تحت الی ہوا وراس کے وہ اسباب و مصالح ہمیں ہتلائے گئے۔ اس وجہ کا ذکر علامہ عینی نے بھی کیا ہے اور پھر یکھی کشھا کہ ممکن ہے کہ کشرت جہل بھی کشرت نساء کے سبب ہو، مصالح ہمیں ہتلائے گئے۔ اس وجہ کا ذکر علامہ عینی نے بھی کیا ہے اور پھر یکھی کشھا کہ ممکن ہے کہ کشرت جہل بھی کشرت نساء کے سبب ہو، اور پھر کمشرت فساد و عصیان بھی کہ عور تیں شیطان کے جال ہیں اور ان کا نقصان دین و عقل بھی مسلم ہے۔ (عمدة القاری صفحہ 20 م م 19 کی اور اور کی جو وجہ صاحب الیناح ابناری نے ذکر کی ہے کہ قرب قیامت میں زنا بہت ہوگا اور واقعات شاہد ہیں کہ زنا کرنے والوں کے کہاں اولا د ذکور کم ہوتی ہیں پھراس کی ایک عقلی وجہ بھی کاتھی ہے وہ ہماری بچھ میں نہیں آئی نہ کی جگہ نظر ہے گزری۔

قيم واحد كامطلب

عدیث الباب میں سیجی ذکر ہے کہ قرب قیامت میں مردوں کی اتی قلت ہوجائے گی کہ پچاس مورتوں پرصرف ایک مگران وقیم ہوگا۔

حافظ مینی نے لکھا:۔ ممکن ہے کہ واقعی بہی عدد مراد و متعین بھی ہو، یا مجاز اُس سے کثر ت مراد ہو، حافظ ابن جرنے علامہ قرطبی سے نقل کیا کہ قیم سے مراد سیہ ہو کتی ہے کہ پچاس مورتوں کی دیکھ بھال اور ان کی ضروریات کا تکفل ایک مرد کو کرتا پڑے اس سے پیشروری نہیں کہ وہ اس کے از دواجی تصرف میں بھی ہوں اور سیبھی احتمال ہے کہ ایک صورت بالکل آخر زمانے میں ہوجبکہ اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی تہ رہے گا۔ تو اس وقت اس فتم کے تصرف کے جواز وعدم جواز کا سوال بھی نہ رہے گا۔ ایک ایک شخص جتنی مورتوں سے چاہے گا تعلق کرلے گا کہ نہ وہ ہم شری کو جانے گا اور نہ مانے گا، حافظ نے اس کو قل کے کہ دوہ اسلام کو جانے گا اور نہ مانے گا، حافظ نے اس کو قل کر کے لکھا کہ ایک صورتیں ہمارے زمانے کے بعض امراء میں بھی دیکھی گئی ہیں حالا تکہ وہ اسلام کے مدعی ہیں۔ واللہ المستعان (فتح الباری ص ۱۳ ایک)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ حافظ کو پچاس کے عدد میں اشکال پیش آیا اور بیان تو جیہات میں لگ گئے۔

عالا نکد دوسر سے طریق سے بہی حدیث اس طرح مروی ہے کہ کوئی اشکال بیدائیس ہوتا۔ اس میں الفیم المواحد الاحین ہے اورامین کی قید

سے ساری بات صاف ہوگئی۔ بیخی قرب قیامت میں امانت دارلوگوں کی نہایت کی و ندرت ہوگی خصوصاً عورتوں کے بارے میں مضبوط

کر یکٹر کے آدمی دو فیصدرہ جا تمیں گے۔ بیخی ایک تو مردوں کی کی یوں بھی ہوگی پھر جو ہوں گان میں بھی اچھے اخلاق و کر یکٹر کے لوگ

نہایت کم ہوں گے۔ جیسے حضور علی ہے نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال اونٹوں جیسی ہے۔ کہ سواونٹوں میں سے بشکل ایک اونٹ اچھی سواری کے

لائق ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

شراب کی گثرت: کم بھی علامت ساعت میں سے ہے۔لیکن یہاں امام بخاریؒ نے صرف پیشوب المحصو والی روایت ذکر کی ہے۔ اور کتاب النکاح میں بطریق ہشام عن قادہ و مکٹر شرب الخمر کا الفاظ ذکر کئے ہیں۔ حافظ نے اس قید کو ملحوظ رکھ کر یہاں لکھا کہ مراد بکٹرت شراب پینا ہے۔تا کہ اشراط ساعت میں سے بن سکے۔ورنہ صرف شراب پینے کا ثبوت تو ہرز مانے میں ماتا ہے۔ حتی کہ حضور علیقے کے زمانے میں بھی ہے۔ بلکہ حضور علیقے نے بعض اوگوں پراس کے سبب پر حد بھی قائم کی ہے۔

· حافظ مینی کے رائے ہے کہ صرف شرب خمر بھی اشراط ساعت ہے۔جیسا کہ یہاں بغیر قید کش ت وغیرہ مروی ہے۔اور کش ت شرب بھی اشراط ساعت ہے۔جیسا کہ مشام کی روایت میں آگے آئے گا۔ کیونکہ ایک چیز کے ٹی سب ہو کتے ہیں مثلاً ملک کا سبب شراء ہے ہیدصدقہ وغیرہ بھی ہے۔ حافظ ابن حجر برِنفند: علامه عینی نے لکھا کہ حافظ ابن حجر نے اس بارے میں علطی کی ہے اور انہوں نے شاید اس بات کوکر مانی سے لیا ہے انہوں نے اعتراض رفع کرنے کے لئے کہا تھا کہ اول تو صرف شرب خمر مراونہیں بلکہ اس کی کثرت مراد ہے۔ ورنہ شرب خمر کومستقل علامت ساعت نه بنانا چاہئے۔اور کہنا چاہئے کہ متعددامور کا مجموعہ ملکرا شراط ساعت میں بیان ہوئے ہیں۔

#### امورار بعدكا مجموعه علامت ساعت ہے

پھر حافظ عینیؓ نے لکھا کہ بیہ بات توضیح نہیں کہ جو چیز حضورا کرم علیقہ کے زمانے میں ہوئی ہواس کوعلامت ساعت میں سے نہیں بنا سکتے البتہ دوسری بات جوعلامہ کرمانی اور حافظ نے لکھی ہے کہ مجموعے کواشراط ساعت قرار دیا جائے بیدرست وسیح ہے اور ہم بھی اس کوتر جے دیتے ہیں۔ کیونکہ حضورا کرم علی نے جاروں چیزوں کوحرف جمع کے ذریعہ بکجاذ کرفر مایا ہے۔

غرض حافظ عینی نے لکھا کہ ہمارے نز دیک بھی سب امور کا مجموعہ علامت ہے اور ہرامر مذکوراس کا ایک جز ہے۔ پس ہر چیز مستقل علامت تبیس لبذاشراب خمر،اس کی کثرت،شهرت وغیره بھی اس کے اجزاء ہیں۔ (عمدة القاری سفیہ ۲۷٪ ج۱)

فائده جلیلہ: حافظ عینی نے آخر میں خاص طور پرصرف امور ندکورہ کوبطورا شراط ساعت ذکر فرمانے کی بہترین توجیہ بھی فرمائی جو یہاں ذکر کی جاتی ہے فرمایا جنتنی چیزیں صدیث میں ذکر کی گئی ہیں وہ سب ان انمور میں خلل ڈالتی ہیں جن کی حفاظت ورعایت ہر مذہب ودین میں ضروری و لازی قراردی گئی ہےاوران کی حفاظت پر ہی معاش ،معا داور دنیااور آخرت کا نظام قائم ہے وہ اموریہ ہیں۔ دین ،عقل نفس ،نسب و مال ، پس

(۱)علم کی تمی پاس کے فنا ہونے سے تو دین کی حفاظت میں خلل آئے گااوروہ خطرے میں پڑجائے گا۔

(٢) شراب كى عادت وكثرت سے عقل ميں خلل آئے گا مال ضائع ہوگااور ہوش وحواس مختل ہوكر بہت سے مفاسدرونما ہوں گے

(r) قلت رجال دکثرت نساء کے سبب لوگوں میں مزید فتنے ونساد پھیلیں گے۔ بیخلل فی انفس ہوگا۔

(4) زنا کی کثرت کے سبب نسب میں فرق پڑے گا۔اوراس کی حفاظت سخت دشوار ہوجائے گی۔ساتھ ہی اس سے مال بھی بے جاصرف وضائع ہوگا۔

(۵) مال کی اضاعت علم حلال وحرام ندہونے اور جمع اور صرف کا ناجائز طریقوں کے رواج پانے نیز دوسرے امور شراب زنا وغیرہ کی کثرت کے باعث ہوگی کیونکہ نظرشارع میں عقل ملیم کے نز دیک بھی غلططریقوں پر مال کاصرف ہونااس کی اضاعت ہی ہے۔ دوسرافا كدهمهمه: اس كے بعد حافظ عيني نے ايك اور بہت اونجي تحريفر مائى كەكوئى كه سكتا ہے ان امور كا اختلال علامت قيامت ہے كيول قرار ديا كيا، جواب بيه ب كهن تعالى الي مخلوق كوآ زادوب مهارنبين چهوڙ كئة اوركوئي ني اب آنے والانبين ب جواليي عام خرابيون کی اصلاح کر سکےلہذاان عالمی خرابیوں کے باعث سارے عالم کی خرابی وہر بادی متعین ہوگئی۔اور قرب قیامت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ علامة قرطبی نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے ایک بہت بڑا نشان نبوت کی صدافت کے نشانوں میں سے ظاہر ہو۔ کیونکہ اس میں ان امور کی خبردی گئی جن کاوتوع سب کے سامنے ہوتا جار ہا ہے۔خصوصاً ہمارے زمانہ میں ۔واللہ المستعان (عمرة القارى سفية ٢٥٠٥) علا حقرطبی کے زمانے سے ہمارے زمانے تک جو کھے خرابیوں میں مزیدا ضافے ہواوہ بھی سب پرروشن ہیں۔ واللہ یسوف فسنا لما یحب و

يرضى. (مؤلف)

# بَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ

# علم كى فضيلت كاباب

(٨٢) حَدَّثُنَا سَعِيدُ بُنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثِنِى اللَّيثُ قَالَ حَدَّثِنِى عُفَيْلٌ عَنُ إِبْنِ شَهَابٍ عَنْ حَمَزَةَ بُنِ عَبُدِاللهِ بَنِ عُسَرَانٌ ابُنَ عُسَرَ قَالَ سَمِعَتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَآيُمٌ أَيْبُتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ بُنِ عُسَرَانٌ ابُنَ عُسَرَ اللهُ أَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَنَا نَآيُمٌ أَيْبُتُ بِقَدَحٍ لَبَنٍ فَضَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالُو فَمَا آوَلُتَهُ يَا فَضَرَ بُنِ الْخَطَّابِ قَالُو فَمَا آوَلُتَهُ يَا وَسُولَ اللهِ قَالَ الْعِلْمُ.

ترجمہ، حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے ہوئے ساہے کہ میں سور ہاتھا (اس حالت میں) مجھے دودھ کا ایک قدح دیا گیا میں نے خوب اچھی طرح پی لیاحتی کہ میں نے دیکھا کہ اس کی تازگی میرے ناخنوں میں جھلک رہی ہے۔ پھر میں نے اپنالیس ماندہ عمر بن الحظاب چھی کودے دیا سے بالے ہو چھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ علیہ نے فرمایا علم۔
تشریح: ابتدائے کتاب العلم میں بیان ہو چکا ہے کہ وہاں رانج قول کے مطابق علم کی فضیلت بلحاظ رفع درجات علماء کے ذکورہوئی تھی۔ اور یہاں اس حیثیت سے بیان ہوئی کہ علم ضور علیہ کے لئے نہایت گراں قدر خدا وندی عطایا ومواہب میں سے ہے۔ اور اس علم نبوت کا بچھ حصہ جوبطور بچا کھیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کوفھیب ہوا اور ان سے واسطہ بواسطہ ساری امت کو پہنچا۔

## عطاءروحاني ومادي كافرق

علم وغیرہ روحانی عطایا کی شان مادی عطیات ہے ہالکل الگ ہے، کہ وہاں عطاء کرنے والے کے پاس باوجود عطاء وتقشیم کی نہیں آتی ۔ جیسے سورج کے نور سے سارے ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں اور سورج کے نور میں کچھ کی نہیں آتی اور یہاں مادی اشیاء میں بقدر عطاء وتقسیم کمی ہوجاتی ہے۔

علوم نبوت بهرصورت نافع بين

دوسرے بیک علوم نبوت وشرائع میں سے اگر کوئی جزوکی کے لئے بوجہ مجبوری و معذوری کارآ مدنہ ہوتو دوسروں کے لئے ذر بعید تعلیم مفید وکارآ مدہوجا تا ہے۔اس لئے علم کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کہ فلاں وجہ سے وہ علم عالم کے پاس فاضل وزائد ہے۔
علم ایک نور ہے: تیسرے بیک علم ایک نور ہے جس سے قلب و د ماغ اور سارے جوار ی میں روشن کی کرنیں پھیلتی ہیں، فرض بیجئے کہ ایک عالم کے پاس بفقد رفر ضیت جے وز کو ہ و جہاد وغیرہ کو فاضل و زائد کا مرتبد ہیں گی بعض حضرات نے پاس بفقد رفر ضیت جے وز کو ہ و جہاد وغیرہ کو فاضل و زائد کا مرتبد ہیں گی بعض حضرات نے باب فضل العلم کے تحت حدیث فضل اللبن سے بیس جھا کہ جس طرح حضورا کرم علی نے اپنا بچا ہواد و دھ حضرت عمر کے این بھی موال کی موتی صورتیں فکالی جا تیں ، خواب میں عطاء فر مایا۔اوراس کی تعبیر علم سے ارشاد فر مائی۔ای طرح علم کے لئے بھی ایسی فاضل و زائد یا نجی ہوئی صورتیں فکالی جا تیں ، حالانکہ بات یہاں بھی کرختم ہوگئی کہ دود دھی تعبیر علم سے ہاں جھے حضرت عمر کے حضرت عمر کے طاح بھور

فضل کے ہے۔ اورای طرح جینے علوم تمام سحابہ وامت کو حضورا کرم علیہ کے صدقہ بیں ل گئے وہ بھی سب بطور نصل وزا کہ ہی ہیں۔ گوئی نفسہ وہ تمام سمابقہ امتوں کے جموعی علوم ہے بھی بڑھ جا ئیں۔ پھر نیدہ المحقومین خیبر میں عملہ اگرا کیک شخص نے باوجودافلاس مسائل ج ، زکوۃ و جہاد حاصل کے تواس کو نیت کا ثواب تو ضرور ہی ملتارہے گا اور بجب نہیں کہ آخر عمر میں دولت مند بھی ہوجائے اور بیسار نے رائض اوا کرتے اور معذوری بھی کیا ہو سکتی ہے۔ ایک شخص مفلوح یا لنگر النجا، نابینا وغیرہ بھی اگر دولت مند ہے تو موٹریا ہوائی جہاز ہے جرمین شریفین حاضر ہوسکتا ہے۔ شبری میں طواف ، سواری پرسمی اور وقوف عرفہ وغیرہ بھی اگر دولت مند ہے تو موٹریا ہوائی جہاد میں شرکت کے بھی بہت سے طریقے نہایت ہو شراخ تعیار کرسکتا ہے، رہایہ کہ فضل العلم سے مرادزا کہ کتابیں وغیرہ ہوں تو کتابوں وغیرہ کو علم قرار دینا ہی غلط ہے۔ ان کو صرف حصول علم کا ذریعہ و وسیلہ کہہ سکتے ہیں۔

زا ئداز ضرورت علم مراد لینامحل نظر ہے

فضل العلم سے زائداز صرورت علم مراد لینا بھی محل نظر ہے کیونکہ فضل کے معنی کسی چیز کوصرف کرنے کے بعد جو نیج جاتا ہے، اس کے ہیں، جیسے فضل الوضوء (وضو سے بچا ہوا یانی) زائداوروہ بھی ضرورت سے زائد کامعنی نہیں ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ کی رائے بیہ کے دفعل العلم سے مرادا گریہاں ہمعنی مابقی (بچا تھچا) بھی ہوتو بیعنوان امام بخاری نے بطور استغراب کے باندھا ہے، یعنی عجیب چیز بتلانے کے لئے کداورا کثر چیزیں تو عطاء کرنے ہے کم ہوجاتی ہیں ،علم کی شان ووسری ہے کہ وہ دینے سے کم نہیں ہوتا۔ جیسے حضورا کرم علی نے نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کے کودیا اور اس کی تعبیر بھی علم سے فرمائی ، پھر بھی ظاہر ہے کہ آپ علی ہوا۔ میں سے بچھے کم نہیں ہوا۔

باقی رہا ہے کہ ذائد علم سے مرافین زراعت ، تجارت ، صنعت و ترفت وغیرہ کاعلم مرادلیا جائے ، تو اس کی گنجائش اس لحاظ سے ضرور ہے کہ تمام پیشے اور ترفے بروئے شریعت اسلامی فرض کفا ہے ہیں اس لئے ان کاعلم اور ان سے متعلق مسائل شریعت کاعلم حاصل کرنا بھی فرض کفا ہے ہیں ۔

اس کے بعد موجودہ دور کی حکومتوں کی ملازمتوں کے حصول کے لئے خاص خاص نصاب پڑھ کرڈگریاں حاصل کرنا ہے ۔ ان علوم کی سخصیل تعلیم کو فضیلت علم دین و شرائع کے تحت لانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں نہ ان سے کوئی روحانی فضل و کمال ہی حاصل ہوتا ہے ۔ البت ان کے جواز میں شرنہیں بشرطیکہ ان کو پڑھنے سے عقائد و اعمال پر کوئی برا اثر نہ پڑے اور کسی غیر شرقی نظام کو تقویت نہ پہنچ تو اس کے ذریعہ ملازمت کرنا بھی درست ہے۔ تا ہم بنظرا حقیاط و بطور تقوی ہمارے اسلاف و اکابران علوم سے احتر از پسند کرتے ہے اس کے بعد دوسرا دور وہ آیا کہ بچھ علاء نے بھی اپنے لاکوں کومر وجہ حکومت کے سکولوں و کالجوں میں تعلیم دلا نا شروع کی ۔

لڑ کیوں کے لئے کالجوں کی تعلیم

اوراب ایسابھی دیکھا جارہا ہے کہ بعض ایجھے اہل علم اپنی لڑکیوں کو بھی اسکولوں وکا لجوں میں پڑھانے گئے ہیں اور پچھ بچھ میں نہیں آتا کہ لڑکیوں کو بی اے، ایم اے وغیرہ تک تعلیم ولانے کا جواز کس ضرورت کے تحت نکالا گیا ہے۔ عورتوں کی ضرورت سے زیادہ عصری تعلیم کے مصرنتائے بورپ امریکہ دروس وغیرہ میں منظر عام پر آ چکے ہیں اور اس کے سب سے زیادہ مصراثر ات از دواجی زندگی پر پڑر ہے ہیں۔ جس کو بہتر ہے بہتر بنانے کے لئے اسلامی تعلیمات کا بڑا حصہ وقف ہوا ہے۔ پھراگر علاء ہی اس کونظرا نداز کریں گے تو دوسرے اس کا پاس ولحاظ کیسے اور کب کریں گے؟ اس سے کوئی بیانہ سمجھے کہ ہمیں سرے سے تعلیم نسواں کی ضرورت ہی سے انکار ہے۔ ہرگز نہیں! مگر جس او نجی تعلیم کے مصرا اثر ات مشاہدہ معلوم ہیں اس کومفید بھی نہیں کہا جاسکتا۔

عصری تعلیم کےساتھ دینی تعلیم

ای کے ساتھ گذارش ہے کہ جن حضرات کو واقعی اس بارے میں شرح صدر ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کواو نچے درجے تک عصری تعلیم دلائی جائے ان کے لئے انتہائی ضروری ہے کہ وہ ان صاحبزادیوں کو دین تعلیم بھی اس معیار سے دلائیں کہ وہ عصری تعلیم کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ و کر حضرت لبیث بن سعاد:

حدیث الباب کی روایت بین ان جلیل القدر محدث وامام مصر کا ذکر ہے۔ ان کے حالات ہم نے مقد مدا نوار الباری صفحہ ۲۱۹ جلدامیں کھے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے بھی اس مقام پران کے ممتاقب و حالات ارشاد فرمائے۔ اور تاریخ ابن خلقان کے حوالہ ہے ان کا حفی ہونا نقل فرمایا۔ اور طحاوی شریف باب القراءة خلف الامام میں حدیث " من کان له امام فقراء قرالامام له قراء ق" کا امام لیث بن سعد کی سند ہے مروی ہونا ذکر کیا۔ اس میں حضرت لیث امام ابو یوسف اور امام ابویوسف، امام اعظم سے وہ حضرت موی بن ابی عاکشہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب "نے فرمایا کہ بیا سناد بھی حضرت لیث کے حفی ہونے کا قرینہ ہے۔ امام شافعی ایسے محدث اعظم اور امام جمہد کو حضرت لیث سے اور نہ ملنے کا سخت افسوس کیا کرتے ہیں۔ حضرت لیث سے ماور نہ ملنے کا سخت افسوس کیا کرتے ہیں۔ حضرت لیث سے اور نہ ملنے کا سخت افسوس کیا کرتے ہیں۔

قول عليه السلام "لارى الريَّ" كمعنى

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ یہ باب محاورات سے ہے اور عام محاوروں میں ایسے طریقے پرکہا جایا کرتا ہے اس لئے ان باریکیوں میں نہیں پڑتا جا ہے کدایک ندد میکھی جانے والی چیز کو کیسے دیکھا؟

## تذكره حضرت بقي بن مخلد

اس موقع پر حضرت شاہ صاحب ؒ نے محدث کبیر بھی بن مخلد کا قصد ذکر کیا جوشنج اکبر نے نصوص میں لکھا ہے۔انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم علی ہے۔ انہوں نے خواب میں دورہ نکلا۔ اس پر دیکھا کہ نبی کریم علی ہے گئے نے کی تواس میں دورہ نکلا۔ اس پر شخ اکبر نے لکھا کہ وہ دورہ تو علم تھااس کو نہ نکا لئے تو اچھا ہوتا۔ کیونکہ نے کرنے کے سبب وہ علم دورہ کی صورت میں بدل گیااور باہر ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میرے نزدیک نے کرنے سے کوئی حرج نہیں ہوا۔اس لئے کہ جوعلم نبوی ان کے مقدر میں تھاوہ ان کو ضرور مل کے مربع کے مربع کی مقدر میں تھاوہ ان کو ضرور مل کے کہ جوعلم نبوی ان کے مقدر میں تھاوہ ان کو ضرور مل کے کرنے کے سبب وہ اس سے محروم نہیں ہوئے ۔جس طرح حضورا کرم علی کے نصل لین حضرت عمر میں کو دیدیا اور حضور علی کے علم میں سے بچھ بھی کم نہیں ہوا۔

حضرت مولا نامحمہ جراغ صاحب کی ضبط کر دوتقریر درس بخاری میں یہ بھی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے حضرت شنخ الہند کا بیار شاہ بھی نقل کیا۔ شیخ اکبر یہ سمجھے ہیں کہ بھی نے خواب کوصرف ظاہروحس پرمحمول کر کے اس کی تعبیر بھی ظاہری وحسی خیال کی۔لہندااب تعبیر معنوی ''علم'' کا کوئی موقع ندرہا۔اس لئے ان سے خطا ہوئی۔گر حضرت شیخ الہندنے فرمایا کہ میرے نزدیک بھی ہے کوئی خطانہیں ہوئی ندانہوں نے تعبیر صرف ظاہری وحسیمجی بلکہ تعبیر کوحسی ومعنوی دونوں طرح مان کرا ہے خواب کی تصدیق ظاہر میں کر کےصدافت رسول علی کے کا مظاہرہ اس نہج ہے بھی کردیا۔جس سے معنوی پرکوئی اثرنہیں پڑا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیقی بن مخلد بڑے جلیل القدر محدث تھے۔امام بخاری کے معاصرا مام احمد کے خاص تلافده میں سے تھے۔ان سے بہت بڑاعلم کا حصد غالبًا اس زمانے میں حاصل کیا ہے۔ جب کدامام احمد درس دیا کرتے تھے۔ کیونکہ جب سے خلق قرآن کے مسئلہ میں مبتلائے حوادث ہوئے تھے درس کا مشغلہ چھوٹ گیا تھا۔ فیض الباری اور مولا نامحمہ چراغ صاحب کی تقریر درس بخاری قلمی میں بقیع بن مخلد ضبط ہوا ہے جو بظاہر غلط ہے نہ ہمیں اس نام سے سی محدث کا تذکرہ ابھی تک مل سکا ہے۔حضرت شاہ صاحب نے حافظ ذہبی کے حوالہ سے میکھی فر مایا کہ انہوں نے حدیث کی ایک کتاب تصنیف کی تھی جس میں تمیں ہزارا حادیث جمع کی تھیں۔حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ منداحد میں جالیس ہزاراحادیث ہیں اوران کے بعد کنزالعمال میں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ حافظ ذہبی نے تذكرة الحفاظ مين بقي بن مخلد كے حالات لكھے ہيں۔جس ميں ان كوصاحب المسند الكبير لكھا۔ (غالبًا اس سے اى مند كى طرف اشار ہے جس كاذكراو پر ہوا) نيز صاحب النفير الجليل لكھاجس كے بارے ميں ابن حزم كاقولِ نقل كياكة 'اليح تفسير آج تك نہيں كى گئ 'ابن ابي شيبه وغيره کے تلمیذ تھے یہ بھی لکھا کہ امام علم قدوۃ مجتمد تھے کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے۔ وغیرہ اندلس کے علاء وفقہاء نے ان کے ساتھ ان کے عمل بالحديث اورعدم تقليد كےسبب تعصب كابرتاؤ كيا۔ تواميراندلس نے ان كى طرف ہے مدافعت كى اوران كى كتابيں لكھوا ئيس اوران ہے كہا كہ ا پناعلم پھیلاؤ۔ ابن حزم نے بیجھی لکھا کہ بھی بن مخلد کوا مام احمہ ہے بڑی خصوصیت حاصل تھی۔ اوروہ بخاری ومسلم ونسائی کے ہمسر تھے۔طلب علم کے لئے ،مشرق ومغرب کے سفر کئے ہیں۔اورخود بھی کا بیان ہے کہ جس کے پاس بھی میں طلب علم کے لئے گیا ہوں۔توپیدل چلکرا سکے یاس حاضر ہوتا تھا۔ مجاب الدعوۃ تھے۔ ہررات تیرہ رکعات میں ایک قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ ولادت احتے میں اوروفات الاسے و میں موئى \_حصرت مولاناعبدالرشيدنعماني في "أمام ابن ماجها وعلم حديث "صفحه ٢٩ مين اس آخرى قصدكو" نفع المطيب عن غصن الاندلس الموطيب" سے دوسرے طریقہ پرنقل کیا ہے۔جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی بن مخلدا ہے استاذ محترم ابن ابی شیبہ کی مصنف مشہور لے کرا ندلس میں داخل ہوئے اورلوگوں نے ان کے پاس اس کو پڑھنا شروع کیا۔تو فقہا ءکواپنے مسائل کا خلاف نا گوار ہوا۔اور شیخ الاسلام جی بن مخلد پر یورش کر کے کتاب مذکور کی قراءت بند کرا دی۔اس زمانے کے فر مانر وامحہ بن عبدالرحمٰن اموی نے جوخود بھی بڑا ذی علم اور علاء کا قدر وان تھاموافقین ومخالفین کواپنے دربار میں بلوا کر کتاب ٹی اور پھراہتے سرکاری کتب خانہ کے ناظم کو حکم دیا کہ اس کتاب کی نقل ہمارے کتب خانہ کے لئے بھی کراؤ۔اور بھی ہے کہا کہ آپ اپنے علم کی نشر واشاعت کریں اور جوروایات آپ کے پاس اپنی ہیں وہ لوگوں کو سنا تمیں۔فریق مخالف کو ہدایت کی کہ آئندہ ان ہے کسی مشم کا تعرض نہ کریں۔

معلوم ہوا کہ عدم تقلید ،صرف ظواہر حدیث پڑمل ،اورائکہ مجتبدین کے فیصلہ شدہ مسائل کے خلاف کواس کے ابتدائی دور میں بھی پسند نہیں کیا جاتا تھا۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واتھم

# تقليدوغمل بالحديث

تقلیدائمہ مجہزین کےخلاف سب سے زیادہ مؤثر حربہ بیاستعال کیا گیاہے کہ اس کھمل بالحدیث کے مقابل وضد قرار دیا گیاہے۔

حالانکہ بیصری مفالطہ ہے۔ چنانچے علامہ محدث شیخ عبداللطیف سندی نے '' ذب ذیابات الدراسات' صفحہ ۳۵۸ ج اہیں لکھا: ''ائمہ اربعہ آپ کے اسحاب و مقلدین اہل عدل وانصاف و اکثر محدثین حتی ویقینی طور پر صرف آ مخضرت علیقہ کی ذات اقدس کو ہر چھوٹے بڑے معاملہ میں حکم آپ و حاکم تشکیم کرتے ہیں اور آپ کے منصوص ارشا دات وا حکام کی موجودگی میں کسی قیاس و رائے کو جائز نہیں بجھتے ، بلکہ اس کو حرام سجھتے ہیں جتی کہ کسی صحافی کی رائے کو بھی سنت و صدیث رسول کے مقابلہ میں اہمیت نہیں و ہے ۔ ان کا طریقہ احادیث سجھے و حسنہ کی موجودگی میں صرف تمسک بالحدیث ہی ہوئش اپنی آ را ء سے ضرور کرتے میں صرف تمسک بالحدیث ہی ہے۔ البتہ کسی مسئلہ میں احادیث متعارضہ مروی ہوں تو ان میں جمع و ترجیح کی کوشش اپنی آ را ء سے ضرور کرتے ہیں ۔ غرض وہ کسی حال میں بھی آ راء رجال کی وجہ ہے احادیث رسول کو ترک نہیں کرتے ۔ رحم م اللہ تعالی ۔ ( تذکرۃ الحفاظ منے ۲۲۶ کے ۲۲ کے ۲۰۰۰ کی معاونہ کی کا موجود کی کا کوش کا کہ اور جائے کی دست احادیث رسول کو ترک نہیں کرتے ۔ رحم م اللہ تعالی ۔ ( تذکرۃ الحفاظ منے ۲۶۰ ک

# بَابُ الْفُتُيَاوَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ أَوْغَيُرِهَا

کسی جانور کی پیٹھ پرسواریا دوسری حالت میں فتویٰ وینا

(٨٣) حَدَّثَنَا السَّمَعِيُلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنُ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةَ بُنِ غَيِيُواللهِ عَنُ عَبُواللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِى حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِمِنى لِلنَّاسِ يَسْاَلُونَهُ الْمَنْ عَصُورَ بُنِ الْعَاصِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِى حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِمِنى لِلنَّاسِ يَسْاَلُونَهُ فَ جَمَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ لَمُ اَشُعُرُ فَحَلَقُتُ قَبُلَ اَنُ اَذُبَحَ ؟ قَالَ إِذْبَحُ وَلاَ حَرَجَ فَجَآءَ احَرُ فَقَالَ لَمُ اَشُعُرُ فَنَحَرُتُ فَ فَكَوْلَ اللهُ عَرَجَ فَالَ اللهُ عَرَجَ فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ شَىءٍ قُدِمَ وَلاَ أَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ شَىءٍ قُدِمَ وَلاَ أَجْوَ إِلَّا قَالَ إِلْهُ قَالَ اللهُ عَرَجَ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نقل کرتے ہیں کہ ججۃ الوداع میں رسول اللہ علیقے لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ منی میں تفہر گئے۔ توایک شخص آیا اوراس نے کہا کہ میں نے نادانتگی میں ذرج کرنے سے پہلے اپنا سرمنڈ والیا، آپ نے فرمایا (اب) ذرج کرلے کچھ حرج نہیں ہوا۔ پھر دوسرا آدی آیا اس نے کہا میں نے ناوانتگی میں ری سے پہلے قربانی کرلی، آپ علیقے نے فرمایا (اب) ری کرلے (پہلے کرد ہے سے) پھر حرج نہیں ہوا۔ ابن عمرو کہتے ہیں (اس دن) آپ سے جس چیز کا بھی سوال ہوا (جو کسی نے مقدم ومؤخر کرلی تھی) تو آپ نے بہن فرمایا کہ کرلے پھر حرج نہیں۔

تشری : فتوی اورفتیا ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ یعنی کی مسئلہ یا حادثہ کے بارے میں شری جواب، مقصد ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم سواری پر سوار ہے، کہیں جارہا ہے یا کسی دوسری جگہ بیٹھا ہے اور کسی کام میں مصروف ہے تو سائل کے سوال کا جواب دینا مطابق سنت ہے۔ بخلاف قضاء کے کہ اس کے لے بڑی جگہ ہونی چاہئے۔ جہال لوگ جمع ہوسکیں اور شری فیصلے سکیں۔ وہ چلتے پھرتے سواری پر یا یونہی مرسری طور سے نہ ہونا چاہئے۔ غرض مسئلہ وفتوی بتانے میں عوام کی سہولت مدنظر ہے۔ اگر چہ بہتر بہی ہے کہ وہ بھی اطمینان کی جگہ بیٹھ کر اور اہم مسائل میں چندعالماء کے با ہمی مشورہ سے گفتگو کے بعد ہو۔ جس کی طرف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اشارہ فر مایا ہے۔ غرض حدیث سے مسائل میں چندعالماء کے با ہمی مشورہ سے گفتگو کے بعد ہو۔ جس کی طرف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اشارہ فر مایا ہے۔ غرض حدیث سے اس امر کی سہولت وجوانہ کا اشارہ ل گیا بلکہ طریق سنت بھی بھی ہوتی ہے۔ پھر سواری کی پیٹے پر ہوتے ہوئے سوال سنے اور جواب دیا جائے۔ اور بعض او قات وقتی ضرور تو ل کے تحت فوری جواب کی ضرورت واہمیت بھی ہوتی ہے۔ پھر سواری کی پیٹے پر ہوتے ہوئے سوال سنے اور جواب دیا جائے۔ اور بعض او تات میں بھی تعلم و تعلیم کو جاری اس لئے بھی امام بخاری نے اس خاص صورت کا جواز بتلایا جس سے علم کی فضیات بھی معلوم ہوئی کہ ایسے حالات میں بھی تعلم و تعلیم کو جاری

رکھا جا سکتا ہے بظاہرامام بخاری کا مقصد وغیر ہا ہے بھی ایسی ہی خاص صورت مراد ہے۔ جوعلی الدابہ ہے ملتی جومثلا ایک عالم کسی ضرورت ہے کسی اونجی نمایاں جگہ پر ببیٹھا ہے۔ جلسہ کا صدر ہے یا کسی کام میں مصروف ہے۔ تب بھی اس کولوگوں کی فوری وقتی ضرور توں میں شرعی رہنمائی کرنی چاہئے ۔ اس سے بیٹا ہت نہیں ہوتا کہ ایسے اوقات میں سواری کی پیٹے پرسوار ہوتے ہوئے کہی چوڑی تقریریں کی جا کیں۔ کہ اس میں جانورکو بے ضرورت تکلیف وینا ہے۔ اور اس لئے حدیث میں اس کی ممانعت بھی ہے۔ فرمایا ''جانوروں کی پیٹ کو شہرمت بناؤ'' اس طرح عالم اگر کسی ووسری نمایاں جگہ پر کسی ضرورت ومصروفیت میں ہے تو نہ لوگوں کو اس سے غیر وقتی اور طویل ابحاث کے مسائل دریافت کرنے چاہئیں اور نہ اس وقت عالم کو جواب و بینے کی ضرورت ہے۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا،، پاب الفتیا ہے امام بخاری کا اشارہ اس حدیث نبی کی طرف ہے جس میں سواری کی پیٹے کو شہر بنانے ہے مما افت فرمائی گئی ہے۔ یعنی یا قو بحالت سواری چلتے ہوئے ہا بیس کرے یا اثر کرکرے۔ جا تو کو گھڑا کر کے نہ کرے کہاں میں جانور کی ایڈاء ہے۔ اس کے بیش نظرامام بخاری نے یہاں بیٹا بت کیا کو تو کیا ہوا ہے مسئلہ چھوٹی معمولی بات ہے ۔ وہ نبی فدگور کے تی تیس آتی ۔ بحث وفظر: حدید الباب بیس حیف الناون کا بھوا ہدے کہ بحث وفظر: حدید الباب بیس حیف الناون کا بھوا ہوا کہ معرفی بات ہے ۔ وہ نبی فدگور کے تی تیس آتی ۔ بحث وفظر: حدید الباب بیس حیف الناون کا بھوا ہوا کی بھوا کی معاولی بیس الا کی اور کی ایڈاء ہوا کی کہاں اور فرایاں مقام پردام ہوائی کو الدابدالی خاص صورت حدیث الباب نے طاہ برنیس ہوئی تو اس کے بارے میں حافظ این المجرف فقا برنیس ہوئی تو اس کے بارے میں حافظ این المجرف فقا برنیس ہوئی تو اس کے بارے کی معرف کے اس معرف کی معرف کیا کہ دیا ہے۔ کہاں م بخاری کے حدیث الباب بیس وقو ف کے عموم میں وقو ف علی میں واقو ت کے عموم میں وقو ف علی میں واقو ت کے عموم میں وقو ف علی میں دو تو سے کی واجہ ہے جودوسری روایت سے بھراحت ہی تا ہارہ ہوائی نے دوسرے باب کی روایت ہے کہ کی حدیث الباب بیس عدم مطابقت کی دوسرے باب کی روایت ہی کہا ورک ہو تو الباب بیس عدم مطابقت کی دوسرے باب الدا ہو تھی نام سے جودوسری روایت سے بھراحت ہی تا ہواں نے بیس اور امام بخاری کے حدیث الباب بیس عدم مطابقت اس التی عمود اس امری طرف اشارہ ہے۔ کہا م بخاری کے حدیث الباب بیس عدم مطابقت کا عشر انس التی تھر اور کی تھی کہ وہ کی طاعت بیس معنول ہو ۔ وہاں تھر خوال ہو جیس موالوت کا اعت انس کے جو وہ مشغول ہو۔ حدیث الباب بیس عدم مطابقت کا عشر انس کو کہاں کہا کہ کہاں م بخاری کے عال کرنا جائز ہے جب وہ مشغول ہو۔ حدیث الباب میں حداد کے معنی الفی کر چیز اور عرفی معنی گھوڑ ہے تچر اور گدھے کے لکھے ہیں ۔ حافظ این تجر نے لکھا کہ بعض المل کو ف نے دائید کر میان کو دریا ہے۔ کہا کہا کہ کہاں کہا کہاں کہا کہاں کہ تو البار کہا ہوائی کر جائز کا کہا کہ بھش المل کو ف نے دائید کر تھی کہاں کہ دول تو کی طاعت میں معرف کے جو مولوں کو کو کہاں کہ دولوں کو کی طاعت میں معرف کے جو المائی کہا کہ کہاں کہ دولوں کو کو گھوئی کے کہا کہ دولوں کو کو کو کہاں کہ دولوں کو کو کہاں کو کہاں کو کہاں کہ دولوں کو کہاں کو کو کہا

عادات امام بخارى رحمداللد

حضرت شاہ صاحبؓ نے''وغیر ہا'' پرفر مایا کہ امام بخاری کی ایک عادت بیٹھی ہے کہ اگرکوئی حدیث کسی خاص جز پرشامل ہواور امام بخاری کے نزدیک اس کے تکم میں عموم ہوتو وہ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ کہ لفظ وغیر ہاتر جمہ میں بڑھا دیتے ہیں تا کہ تخصیص کا واہمہ نہ ہوا درعموم سب کومعلوم ہوجائے۔اسی لئے ایسے موقع پراس خاص جز وکو ثابت کرنے والی دلیل بھی ذکر نہیں کرتے۔ چنانچہ یہاں اگر چوامام بخاری نے حدیث الباب سے صرف دابہ پر سواری کی حالت کا مسئلہ ٹکالا ہے تاہم بیان عموم کے لئے '' وغیر ہا'' کا لفظ بڑھا دیا تا کہ عموم حکم بھی سب پر واضح ہوجائے۔ پس سیفقہ بھی ہے اور بطوراحتراس بیان مسئلہ بھی ، لہٰذا اس خاص جز و دوا بہ پر سواری کی حالت کی دلیل امام بخاری کے کلام میں طلب و تلاش کرنا بھی بے ضرورت ہے۔ پھر حضورا کرم علیقہ کا دابہ پر ہونے کا ذکر بھی بعینہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اگر چہ وہ دوسرے طریق سے مردی ہے اور میر بھی امام بخاری کی دوسری عادت ہے کہ ایک جگہ تر جمہ وعنوان باب قائم کرتے ہیں لیکن جس لفظ پرتر جمہ کی بنیاد ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہوتا بلکہ حدیث کے دوسرے طریق میں ہوتا ہے۔ اور بعض او قات ان کی اس کتاب میں بھی نہیں ہوتا بلکہ خارج میں ہوتا ہے۔ اور بعض او قات ان کی اس کتاب میں بھی نہیں ہوتا بلکہ خارج میں ہوتا ہے۔ باوجوداس کے بھی ای دوسری جگہ کے لفظ کے لحاظ سے یہاں حدیث کا تر جمہ باندھ دیتے ہیں۔ یہاں اس طریق حدیث کا قرعمہ اس کتابی کرتے کہ دوسروں کے لئے یہ چیز ایک چیستان و متمہ بین جائے۔

#### اذنح ولاحرج كامطلب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا ترجمہ یوں کرو' ذرج ہونے دو کچھ مضا گفتہیں' بعنی امر کا صیغہ یہاں ابقاء کے لیے ہے کہ جو
کچھ بھول ہے ہو چکا وہ درست ہو گیایا جو ہو گیا اسے ہونے دو۔اس کا فکر اب مت کرو۔اس کا مقصد نفی اثم ہے۔ جزاء کی نفی نہیں ہے اور میرج
ہی کی خصوصیت ہے کہ اس میں ایک چیز کا امر بھی ہوتا ہے اور دوسری صورت جزاء واجب ہونے کی بھی ہوتی ہے۔ دوسرے فرائف میں سے
صورت نہیں ہے کہ ارکان وواجبات کی ادائیگی مطلوب ہونے کے ساتھ ان کی جگہ جزاء و بدل بھی قائم مقام ہو سکے۔ کیونکہ بظاہرا متثال امر
بھی مطلوب ہواور ایجاب جزاء بھی۔ان دونوں میں تضاد ہے۔

# حضرت شاه صاحب كى بلنديا ياتحقيق

حضرت شاہ صاحب نے افعل و لا حوج (ہونے دوکوئی تنگی نہیں) تداہب کی تفییراورسب کے دلائل بیان فر ماکراپنی رائے بیقائم
کی تھی کہ حضور علی نے نے اس وقت صحابہ کرام کے جہل کوعذر قرار دیا اوراس لئے ترک تر تیب شرعی پرکوئی تنبین فر مائی ۔ اور میں بیجی مانے
کو تیار ہوں کہ اس وقت آپ نے اسم وجزاء سے دونوں کی نفی فر ما دی ہوگی۔ جیسا کہ امام احمد کی رائے ہے۔ مگروہ زماندانعقاد شریعت کا تھا
لوگ امی تصابت ان دورتھا۔ اس میں بہت می خامیاں برداشت کرلی جاتی ہیں جو بعد کے دور میں نہیں کی جاتیں اس لئے میر بے تر دیک ان کا
جہل اس وقت رفع اثم اور رفع جزاء دونوں کے لئے معتبر ہوا مگر دوسری طرف میری رائے ہے کہ حضور تالی ہے بعد جہل کو صرف رفع اثم کے
لئے معتبر کریں گے رفع جزاء کے لئے نہیں ۔ اور اس طرح میری رائے خلاف مذہب بھی نہ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ کہ ہمیں حدیث نبوی
میں کوئی تاویل نہیں کرفی پڑے گی ، اس کے منطوق و مفہوم کو ہم نے پوری طرح ہے تاویل و تامل قبول کر لیا۔

# امام غزالى اورخبر واحدي سننخ قاطع

پھر فرمایا کہ میری اس رائے کوالیا سمجھو جیسے امام غزائی نے خبر واحد کو حضور علیا ہے کے زمانے میں تو قطعی اور نائخ للقاطع قرار دیا کیونکہ اس کی شخفیق حضور سے ہوسکتی تھی۔ اس کو شخفیق و تعجیب کے بیان میں آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالی، میں نے بھی اسی طرح جہل کے معتبر وغیر معتبر ہونے میں تفسیر کر دی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

# بَابُ مَنُ اَجَابَ الْفُتُنِيَآ بِإِشَارَةِالْبَيدِ وَالرَّأْسِ

#### ہاتھ یاسر کے اشارے سے فتوی بتلانا

(٨٣) حَدَّقَنَا مُوسَى بُنَ اِسُمَعِيُلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيُبٌ قَالَ ثَنَا آيُّوبُ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ عَنَ النَّبِيِّ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سُئِلَ فِي حَجَّتِهِ فَقَالَ ذَبَحْتُ قَبُلَ اَنُ اَرَمِيُ قَالَ فَاوُمَا بِيَدِهِ قَالَ وَلاَ حَرَجَ وَ قَالَ حَلَقُبُ قَبُلَ اَنُ اَذُبِّحَ فَاوُمَا بِيَدِهِ وَلاَ حَرَجَ.

ترجمہ: حضرت ابن عباس ٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علی ہے ۔ آپ کے آخری حج میں کسی نے پوچھا کہ میں نے رمی کرنے سے پہلے ذکے کرلیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیااور فرمایا کچھ حرج نہیں ۔ کسی نے کہا کہ میں نے ذکے سے پہلے علق کرالیا آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمادیا کہ پچھ حرج نہیں ۔

تشری : امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہا قاعدہ درس تعلیم و تبلیغ وغیرہ امورعلم وضل علم کے تحت داخل ہیں اورجس طرح کسی بات کو اچھی طرح سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لئے حضورا کرم سیلیغ کی عا دت مبار کہ تھی کہ بار بار فرماتے اور دہراتے سے دہاں کی وقت محض اشارے ہے بھی کا م لیا گیا ہے چنا نچہ ایسا حضورا کرم سیلیغ کے کمل مبارک ہے بھی ثابت ہے اور بیمل موقع محل کی مناسبت اور مخاطب کی صلاحیت واستعدادے متعلق ہے کہ وہ اشارہ بھی تعلیم امور کے لئے کائی ووائی ہوجا تا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس ترجمہ الباب کے صلاحیت واستعدادے متعلق ہے کہ وہ اشارہ کھی تعلیم امور کے لئے کائی ووائی ہوجا تا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس ترجمہ الباب کے صلاحیت واستعدادے اس میں صراحت افتیار کی جائے۔ کت فرمایا کہ یہاں ہے آگر چاشارہ کا جواز معلوم ہور ہاہے مگر اس ذمانے میں اس بھی اشارہ زیادہ اپنے واصر ہوسکتا ہے۔ فرض سیجھتے ہیں کہ جسے مواقع میں حضور میں ہو ہو ہو کہ میں ہورہ ہے متندہ معتدرہ عتمد عالم وقت ہے لوگ کسی مسئلے کا جواب نفی واثبات میں چاہیں اور وہ عالم ہاتھ یا سرح رج یا کسی بڑے ہیا کہ مواج ہو کہ کہ مواج ہو کہ کہ ہورہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ مشاؤ ہ نبوت ہے جس موقع پر بھی جس طریع ہو گئے اور بعض اوقات وہ بہ نبست تو کی امرونہی کے بھی زیادہ واضح مور وں ومناسب ہے۔ اور اگر ہم زمانوں کی تبدیلی کے ساتھ طریق سنت میں تبدیلی کے رتجان کو بڑھا کیں گؤ ہے طریقہ مفیدے زیادہ طرور وں ومناسب ہے۔ اور اگر ہم زمانوں کی تبدیلی کے ساتھ طریق سنت میں تبدیلی کے رتجان کو بڑھا کیں گؤ ہے طریقہ مفیدے زیادہ طرور واصلے عنداللہ تعالی جل مجدؤ۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا امام بخاری اشارہ کی شرعی حیثیت واضح کرنا چاہتے ہیں اورخودان کی رائے یہ ہے کہ تمام امور میں اشارہ معتبر ہے حتی کہ ان کے نزد یک طلاق بھی اشارہ سے واقعہ ہو جاتی ہے۔ چنا نچا مام بخاری نے کتاب الطلاق میں ایک باب الاشارۃ فی الطلاق والامور قائم کر کے جتنے اشارات بھی مختلف مواقع واوقات میں حضورا کرم علی ہے تابت ہیں سب کوایک جگہ جمع کردیا ہے دیکھو بخاری صفحہ ۵۹۷ میں مامور کا جواز نہیں نکال محدودہ اور یث سے اشارہ کا جوت دیا ہے مگر عجیب بات ہے کہ کی حدیث سے بھی طلاق کے بارے میں اشارہ کا جواز نہیں نکال سکے بیس کے لئے ترجمہ قائم کیا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر چنفس طلاق میں ہمارے یہاں اشارہ معترضیں گرعد دطلاق میں معتر ہے۔امام بخاری نے اس کوطلاق وغیرہ سب امور میں معتر قرار دیا ہے۔ مگر شوت میں صرف ایسی چیزیں ذکر کر سکے ہیں جن کا کوئی تعلق عقو دو معاملات اور باب قضاو تھم سے نہیں ہے حالا نکہ ہمارا اختلاف ان میں ہے۔ باب فتو کی و مسائل عبادات میں تو ہم بھی اشارہ کو معتر قرار دیتے ہیں۔ لہذا امام بخاری کا اشارہ کو مطلقاً معتبر قرار دینایا اشارہ و کلام کو باب طلاق وغیرہ میں یکسال مرتبد دینا اور حفیہ پر تعریض کرنا تھے نہیں۔ اشارہ طلاق کی پوری بحث اپنے مواقع پر آئے گی۔ یہاں چونکہ حضرت شاہ صاحب نے چند جملے فرمائے تھے ہم نے بھی کچھ شرح بر ھادی تا کہ خلافیات میں دوسروں کے طرز تحقیق اور ہمارے ساتھ ان کے دوسروں کے طرز تحقیق اور ہمارے ساتھ ان کے دوسروں کے اسلام معتبر ان میں کے دوسروں کے طرز تحقیق اور ہمارے ساتھ ان کے دوسروں کے اللہ المستعان

(٨٥) حَدَّقَنَا الْمَكِى بُنُ اِبُرَاهِيْمَ قَالَ آنَا حَنْظَلَهُ عَنُ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلْمَ قَـالَ يُـقْبَصُ الْعِلُمُ وَيَظُهَرُ الْجَهُلَ وَالْفِتَنُ وَيَكُثُرُ الْهَرُجُ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَ مَا الْهَرُجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُرِيُدُ الْقَتُلَ.

ترجمه ۱۸۵: حضرت ابو ہریرہ کے درسول اللہ علی ہے دوایت کرتے ہیں کہ آپ علی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب علم اشالیا جائے گا۔ جبالت اور فلنے بھیل جا کیں گے اور ہرج برج جائے گا۔ آپ علی ہے بوجھا گیا کہ یا دسول اللہ علی ہے ہرج کیا چیز ہے؟ آپ غلی ہے اپ نے اسول اللہ علی ہے ہرج کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ کوڑ چھا کرکے فرمایا کہ اس طرح کویا آپ نے اس سے قل مراولیا۔

# تشريح فتنول سے كيامراد ہے

اس حدیث میں بھی وہی مضمون ہے جو پہلے حدیثوں میں گزر چکا ہے البتہ یہاں فتنوں کے ظہوراور ھرج کی کثرت کا ذکر مزید ہوا۔ فتنہ کے بارے میں حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے۔ کہ اس سے کفار ومشرکین کے ساتھ جو قبال و جہاد ہوتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتے بلکہ داخلی فقنے مراد ہوتے ہیں۔ جومسلمانوں میں آپس ہی میں پیش آئے اور ہزاروں ہزارعاماء وسلحاء شہید ہوگئے۔ مثلاً فتنہ ابی مسلم خراسانی فتنہ تجاج بن یوسف ثقفی فتنہ قرام طرفتنہ تیموروغیرہ

## هرج كياہے؟

ھرج کے لفظ پرفر مایا کہاس کے معانی مزاج واختلاط کے ہیں اور قل پر بھی بولا جا تا ہے علامہ بینی نے لکھا کہ عباب میں ھرج جمعنی فتنہ واختلاط ہے۔

صغائی نے لکھا کہ هرج کے اصلی معنی کسی چیز کی کثرت کے ہیں۔ ابن درید نے لکھا گہھرج آخرز ماند کے فتنہ کو کہتے ہیں۔ قاضی نے کہا فقتے بھی ھرج کا ایک حصد ہیں۔ مگر اصل ہرج و تہارج اختلاط و قال ہے اورای سے صدیث میں ہے کہ فیلسن یہ زال المهسر جو المبی ہو م الفیامة (ہرج قیامت کے دن تک باقی رہے گا اورای سے ہے ہتھا رجون تھا رج المحمر (مردوں اور عورتوں کا اختلاط برا ھ جائے گا اورایک دو مرے کے نکاح بصورت زنا ہوں گے۔ ) علامہ کرمانی کا قول ہے کہ ہرج سے قبل مراد لیتا بطور تجوز ہے۔ کیونکہ وہ ہرج کا لازی معنی ہے۔ ہاں اگر کسی لغت عرب میں ہرج کے معنی قل کے ثابت ہو جائیں تو تجوز ندر ہے گا۔

حافظ عینی نے لکھا کہ کرمانی کی اس بات برحافظ ابن حجرنے اعتراض کیا ہے اور کہا ہے کہ علامہ کرمانی سے غفلت ہوئی الی بات کہی ورنہ خود مجھے بخاری کتاب الفتن میں آیا ہے کہ ہرج جبش کی زبان میں جمعنی تل ہے۔ حافظ عینی نے لکھا کہ بیحقیقت میں حافظ ابن حجر ہی کی غفلت ہے۔ کیونکہ ہرج کا حبشہ کی زبان میں جمعنی قبل ہونا اس امر کوستلز منہیں کہ وہ لغت عرب میں بھی جمعنی قبل کہا جائے ۔البتہ بیضرورہے کہ جب اس کوجمعنی قبل استعال کرلیا گیا تو وہ لغت جبش کے موافق سیح ہو گیار ہااصل وضع کے لحاظ ہے اس کا استعال تو وہ بدستور فتنہ وا ختلاط کے ہی معنی میں رہے گا اور قل کے معنی میں اس کو استعال کرنا بطور تجوز ہی ہواگا۔ پھر حافظ عینی نے لکھا کہ ایک حدیث میں ہرج کی تفسیر بھی قتل کے ساتھ ہوئی ہے اور اس ہے بھی بیٹا بت نہیں ہوسکتا کہ اس کے معنی ہی اصل صنع میں قتل کے ہوگئے۔ (عمرة القاری سنی ۲۸۳٪) بحث ونظر: اس تفییر کے بعد گذارش ہے کہ صحابہ کرام ہرج کے معنی سمجھنے سے قاصرنہیں تھے۔ وہ تو لغت عرب سے خوب واقف تھے۔ البیتہ وہ مشکلو ۃ نبوت ہےاس کے مقصد ومراد کی پوری وضاحت کے طلبگار تھے جیسے حدیث نبوی میں ہے حضورا کرم علی ہے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانداییا آئے گا کہ ساری دنیا کی اسلام دشمن قومیں ایک دوسرے کوتنہارے خلاف محاذ بنانے کے لئے بلائیں گی۔جیسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کوکسی وسترخوان پرجع ہونے کوبلایا کرتے ہیں سحابرضی الله عنہم نے عرض کیا کیا ہم اس وقت کم ہوں گے ( کدان کوالیسی جراءت ہوگی ) فرمایا نہیں تم اس وقت بہت ہو گے۔مگرتمہارےاندروہن آ جائے گا۔صحابہ رضی الٹھنہم نے عرض کیاوہن کیاچیز ہے فرمایا" ونیا کی محبت اورموت سے نفرت 'نو ظاہر ہے صحابہ کرام وہن کو بھی جانتے تھے عربی زبان کالفظ ہے مگر وہاں تواپسے مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تلاش وطلب اس امر کی رہتی تھی کہاسان نبوت شرح مطلب کرائیں۔ چنانچیان کےاستیشار پر جو بات معلوم ہوئی وہ وہن کےصرف لغوی معنے جانبے ہے بھی حاصل نہ ہوسکتی تھی اسی طرح ھرج کے بارے میں استفسار ہوااورعلوم نبوت میں ہے آیک باب علم ان کے لئے کھل گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم وعلمہ اتم وانگل (٨٦) حَدَّثُكَ امُوسَى بُنُ اِسْمَعِيلَ قَالَ ثَنَا وُهِيُبُ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنُ فَاطِمَةَ عَنُ اَسْمَاءُ قَالَتُ اتِيْتُ عَآئِشَةَ وَهِيَ تُصْلِيُ فَقُلْتُ مَا شَأَنُ النَّاسِ فَاشَارَتُ إِلَى السَّمَآءِ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ فَقَالَتُ سُبُحَانَ اللهِ قُلُتُ ايَةً فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَاآَىُ نَعَمْ فَقُمُتُ حَتَى عَلاَّنِي الْغَشِي فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلْ رَاسِي الْمَاءَ فَحَمِدَاللهُ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ لَم أَكُنَّ أُرِيْتُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِ هَلَذَا حَتَّى الْجَنَةَوَالنَّا رَ فَا وَ حِيَ إِلَى أَنْكُمُ تُفْتَنُو نَ فِي قُبُو رِ كُمْ مِثْلَ أَوْ قَرِيبًا لَّا أَدُ رِي أَيُّ ذَ لِكَ قَالَتُ أَسْمَآءُ مِنْ فِتُنَةٍ

الْمَسِيَّحِ الدَّجَالِ يُقَالُ مَا عِلْمُكَ هِذَا الرَّجُلِ فَا مَّا الْمُؤْمِنُ أَوِالْمُو قِنْ لَآ اَدْرِى أَيُّهُمَا قَالَّتُ اَسُمَا ءُ فَيَقُوْ لُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُوْ لُ اللهِ جَآءَ نَا بِا لَبَيِنَّا تِ وَ الْهُدَى فَا جَبُنَا هُ وَاتَبَعُنَاهُ هُوَ مُحَمَّدٌ ثَلَثا فَيُقَالُ نَمُ صَالِحاً قَدُ عَبِلَمِنَا اَنْ كُنْتَ لَمُو قِنَا بِهِ وَ اَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ لَآ اَدُرِيَ ذَلِكَ قَالَتُ اَسُمَاءُ فَيَقُولُ لَا آدُرِيُ سَمِعْتُ االنَّا سَ يَقُولُ لُو نَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ.

حدیث الباب میں ہے جس واقعہ سموف میں اور نماز کسوف کا ذکر ہے وہ ۲۹ ذکی الحجہ ۹ جمری کو ٹھیک اس روز واقعہ ہوا جس روز حضور علیقہ کے صاحبزاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی تھی۔اور پچھلوگوں کو یہ بھی خیال گزراتھا کہ سورج کا گہن نبی زادہ کی وفات کے عظیم حادثہ کے سبب ہوا ہے۔ جس پرحضورا کرم علیقہ نے ارشاد فر مایا تھا۔ کہ سورج گہن کسی کی ولادت وفات کے سبب نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ تو تعالی شائ کی ایک نشانی ہے جے دکھلا کروہ شان کبریائی اور عظمت وقدرت کا ملہ کا مظاہرہ فر ماتے ہیں کہ سورج ایسے کرہ عظیمہ کا نورسلب کرلیا یا ہماری و نیا کواس کے نور سے محروم کردیا جبکہ سورج کا کرہ ہماری زبین کے کرہ سے لاکھوں گنا بردا اور کروڑ وں میل دور ہے۔اسی لئے کہ اس وفت اس کے خاص اور مطبع بندے نماز اور ذکر وسیح وغیرہ ہیں مشغول ہوتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ پورا کسوف کا وقت نماز وو عاہمی صرف کیا جائے۔حضورا کرم علیقہ کا بھی بہی ارشاد ہخاری وسلم میں مروی ہے۔کہ جب سورج یا جا تدگین کی نشانی ظاہر ہوتو جب تک وہ رہے نماز و

واضح ہوکہ حدیث میں سورج و چاند کے گہن کو آیسان من آیات الله فرمایا ہے۔ اور یہاں بھی حضرت اساء کے سوال میں آیت کالفظ وارد ہے۔اس کاتر جمہ صرف اللہ کی "نشانی" ہونا جا ہے۔"عذاب کی نشانی" قرار دینا سیجے نہیں معلوم ہوتا جو آیت قر آنی و مسا کسان الله لیسعلہ بھم و انت فیھی (انفعال) کے بھی خلاف ہے۔ حفرت عاکثہ رضی اللہ عنہا کس طرح جواب میں فرمادیتیں کہ ہاں بیعذاب ہی کی نشانی ہے۔ واللہ اعلم
'' پھرآ بیت الہیہ''ہونے سے جہال ہد بات بچھ میں آتی ہے کہ بیٹنو یف وتہویل کی شان ہے تا کہ غافل ، فاس العقیدہ اور بدکارلوگ
حق تعالی کے فضب اور عمّا ب سے ڈریں اصلاح حال کی فکر کریں وغیرہ۔ اسی طرح خدا کے مانے والوں اور نیک بندوں کو متوجہ کیا جاتا ہے
کہ وہ اس کی عبادت وشکر وقعت زیادہ سے زیادہ اور پورے اخلاص سے بجالا کیں۔ وہ سوچیں گے کہ سورج و چاند کی حرارت و نور کی عظیم الشان
نعمت جو مخلوق کے فائدہ کے لئے لا کھوں کروڑوں میل کے فاصلہ ہے ہم تک پہنچائی جاتی ہے وہ کتنی قابل قدر اور اس کا خالق ہمارا کتنا بڑا استحق ہزاراں ہزار شکروسیاس ہے اس لئے تھم ہوا کہ جب تک اس عظیم نشانی کا مظاہرہ ہو ہم نماز و دعا ہی میں مشغول رہیں۔ بعض احادیث
میں اس وقت ذکر وصد قد کی بھی ترغیب ہے۔

حدیث میں اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معلوم ہوا کہ نماز ہی میں آسان کی طرف اشارہ فرما کر حضرت اساء رضی اللہ عنہا کو جواب دیا۔ اور نماز اشارہ یا عمل قلیل سے فاسر نہیں ہوتی البتہ کراہت میں اختلاف ہے۔ حدیث سے بھی صرف عدم فساد کا ہی ثبوت ہوا۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ ابن حجر نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت نماز کسوف میں حضرت اساء نے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اقتداء کی تھی۔ (خے ۳۲۳۹)

لیکن اس کا ثبوت کسی نص سے پیش نہیں کیا البت نیس نے مدونہ میں بینضر کے دیکھی ہے کہ امھات المؤمنین جمعہ کے دن اپنے تجروں میں سے افتداء کیا کرتی تھیں اوراس طرح افتداء ہمارے یہاں بھی درست ہے۔ کیونکہ افتداء کی صحت کے لئے امام کی حرکات وانقالات کاعلم کافی ہے۔

## بحث ونظر

# رؤيت جنت وجهنم اورحا فظ عيني كى تضريحات

حا فظ مینی ؓ نے لکھا کہ علماء نے اس بارے میں متعددا حمّال بیان کئے ہیں۔

(۱) ممکن ہے کہ آنخضرت علی کے وان دونوں کی حقیقی رؤیت حاصل ہوئی ہواس طرح کرفن تعالی نے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے ہوں۔ جس طرح معراج کی شب میں آپ نے اپنامسجداقصی جانا اور وہاں ہے آسانوں پر جانے کا حال سنایا تو کفار ومشرکین مکدنے آپ کو جھٹلانا چاہا اور مسجداقصی کی تمام و کمال صورت و نقشہ تعداد سنون و غیر ہاان لوگوں کو ہٹلا و یئے کیونکہ وہ حق تعالی کے حکم ہے آپ کے روبر و کردی گئی تھی۔ ہر چیز دیکھتے رہا اور بے تکلف ہٹلاتے رہے۔ علم کلام میں یہ بات محقق ہو چک ہے کہ رؤیت ایسا امر ہے جس کوئن تعالی دیکھنے والے کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ خروج شعاع و غیر وی مسئنی مسر نسی کے بات محقق ہو چک ہے کہ رؤیت ایسا امر ہے جس کوئن تعالی دیکھنے والے کے اندر پیدا کر دیتا ہے وہ خروج شعاع و غیر وی مشنبی مسر نسی کے مقابلہ ومواج ہے کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ بلکہ یہ محض شرائط عادیہ ہیں جن سے علیحدگی عقلاً جائز ہے۔ یعنی گوعاد تا ان امور کو ضروری تھیں ہے۔ ہے مگر عقلاً ان کا وجود کی چیز کود یکھنے کے لئے شرط وضروری نہیں ہے۔

(۲) وہ جنت ودوزخ کادیکھنابطورعلم ووحی ہوا ہو۔جس ہے آپ کوان کے بارے میں زیادہ تفصیلی اطلاعات حاصل ہونی ہوں جو پہلے ہے تتھیں۔ (۳) علامہ قرطبیؓ نے کہا یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حضور علی ہے گئے جنت ودوزخ کی صورتیں مجد نبوی کی دیوار قبلہ میں مثمثل ہوکر سامنے ہوئی ہوں جس طرح آئینہ کے اندر چیزوں کی صورتیں مثمثل ہوا کرتی ہیں۔اس کی تائیداس دوایت بخاری سے بھی ہوتی ہے جو حضرت انس پھ سے کسوف کے بارے میں مروی ہے۔ کہ حضورا کرم علی ہے فرمایا میں نے جنت و نارکواس دیوار کے قبلہ میں ممثل دیکھا ہے۔ اور مسلم میں ہے کہ میرے لئے جنت و دوز خ مصور کی گئی۔ جن کو میں نے اس دیوار کے اندر دیکھا ہے اور یہ کوئی مستبعدا مربھی نہیں ہے۔ کہ ایک صورت کا عکس جس طرح آئینے میں انرسکتا ہے دو سرے میقل شدہ اجسام میں بھی انرسکتا ہے کیونکہ بیشرط عادی ہے عقلی نہیں۔ جائز ہے کہ عادت کے خلاف ایک بات واقع ہوجائے خصوصاً کرامات نبوت کے واسطے۔

آج زنک پلیٹوں پر جوسیا ہی کھی ہوئی کا پیوں کاعکس کیکر قرآن مجیداور برٹری کتابیں ہزاراں ہزار کی تعداد میں چھاپی جاتی ہیں وہ بھی استبعاد ندکورکور فع کرنے کے لئے کافی ہیں۔

جب بیامرسلم ہوگیا کہ ایم صورتیں عقلاً جائز ہیں تو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جنت و نار کی صورتیں ستقل طور ہے اس دیوار کے جسم میں موجود ہوں اور حضور علیہ کے کے اور سے مناسب ہے موجود ہوں اور حضور علیہ کے کے اور سے مناسب ہے کے دور ہوں اور حضور علیہ کے کہا ظامے مناسب ہے کے دور کا دیث میں یہ بھی دارد ہے کہ میں نے جنت کے بھلوں میں سے بچھے خوشے لئے اور نارجہنم کی لیٹ سے بچنے کے لئے آپا پیچھے کو مجمل احادیث میں یہ بھی دارد ہے کہ میں نے جنت کے بھلوں میں سے بچھ خوشے لئے اور نارجہنم کی لیٹ سے بچنے کے لئے آپا ہیجھے کو میں بھی خابت ہے۔

(عمرة القاری صفحہ ۲۸۹ ج))

#### حضرت شأه صاحب كےارشا دات

فرمایا دوسرے واقعہ میں اس طرح مروی ہے کہ حضور علیہ نے جنت و نارکو دیوار قبلہ میں ممثل دیکھا دونوں مواضع میں رؤیت عالم مثال کی ہے۔جس میں عکس آئینہ کی طرح صرف کمیت ہوتی ہے۔ مادیت نہیں ہوتی فرمایا عالم بہت سے ہیں اور حق تعالیٰ سب کے رب و خالق ہیں۔ اقسام وجود: جس طرح وجود بہت سے ہیں فلاسفہ دوشم کے وجود مانتے ہیں خارجی و زبنی مشکلمین وجود زبنی کونہیں مانتے لیکن ان کے یہاں ایک دوسری قتم وجود ہے جس کو وہ تقدیری کہتے ہیں علامہ دوانی نے ایک قتم اور بتلائی جس کو دھری کہا،غرض اس طرح عالم مثال کی چیزوں کے لئے بھی ایک قتم کا وجود ثابت ہے۔

عالم مثال کہاں ہے؟

پھر ہے کہ عالم مثال کی مخصوص جیز ومقام کا نام نہیں ہے بلکہ وہ ایک خاص فتم کی موجودات کا نام ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ اس جمارے عالم میں بھی عالم مثال کی چیزیں موجود ہوں۔ اس طرح بعض اولیاء کچھ چیزوں کو ان کے وجود دنیوی سے پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں ہے بھی ایک فتم کا وجود ہی ہے۔ جیسے حضرت بایزید بسطائ آیک مدرسے کے قریب سے گذر ہے تو وہاں کی ہوا سونگھ کرفر مایا میں یہاں سے اللہ کے ایک خاص بندے کی ہوا محسوس کرتا ہوں۔ پھراس مدرسے سے حضرت شیخ ابوالحن خرقانی پڑھ کر نکلے۔ نیز حضور اکرم علیا ہے ۔ ارشاد فرمایا۔ یمن کی طرف سے مجھے فٹس رہمٰن پہنچ رہی ہے۔ پھرو ہیں سے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔

# شيخ اكبركاقول

حضرت شیخ اکبرؓ نے لکھا ایک چیز جب عرش الہی سے اترتی ہے تو وہ جس جگہ سے ہوکر گزرتی رہتی ہے ای کے خواص واثر ات لیتی رہتی ہے۔اور جو چیز بھی زمین پراترتی ہے اس کے اتر نے سے ایک سال قبل اس کا وجود آسان دنیا پر ہوتا ہے۔ پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے قرمایا کہ یہ سب غیبی امور ہیں جن کوخدا کے سوا کوئی نہیں جانتا لیکن یہ بات میں تشکیم کرتا ہوں کہ اشیائے عالم کا نزول آسان سے ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں وارد ہے بلا آسان سے اترتی ہے اور زمین سے دعا چڑھتی ہے۔ اور روز قیامت تک دونوں ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں۔ نہ بلا دعا کو اوپر چڑھنے دیتی ہے اور نہ دعا ہی بلا کو نیچے اتر نے دیتی ہے دونوں ہمیشہ کے لئے زمین وآسان کے درمیان معلق رہتی ہیں۔

#### محدث ابن الي جمره كے افادات

آپ نے حدیث الباب پر ۲ سمتشریکی نوٹ لکھے ہیں اور حسب عاوت ہر جز و پر تفصیلی کلام کیا۔ قبول ، علیه السلام حتی الجنة والعاد کے تحت لکھا کہ اس میں دواخمال ہیں۔

(۱) حضور علی نے خبر و بنی جاہی کہ آپ علیہ نے ان سب حالات کا معائندفر مالیا جولوگوں کواس دنیا ہے رخصت ہو کر جنت و دوزخ تک پہنچنے کے درمیانی وقفہ میں پیش آئیں گے۔

(۲) آپ علی نے اپنے دیکھے ہوئے امور غیبیے کی عظمت سے باخر کرنا چاہا ہے۔ اور جنت وروزخ کا ذکران میں سے بطور مثال کر دیا ہے۔ کیونکہ روایت سے ثابت ہے جنت کی حجیت عرش رحمٰن ہے اور دوزخ بحراعظم کے بنچے اعلی السافلین میں ہے۔ جب عالم مادی کے سب سے اور دوزخ بحراعظم کے بنچے اعلی السافلین میں ہے۔ جب عالم مادی کے سب سے اور خی جانب کی چیز اور سب سے بنچے کی چیز کا و کھنا ہتا دیا تو درمیانی چیز وال کا دکھنا خود ہی معلوم ہوگیا۔ نیز معلوم ہوا کہ اہل سنت والجماعت ہی کا فد ہب حق ہے۔ کہ جنت و ناراس وقت بھی حقیقت موجود ہیں ﴿ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کتاب الکسوف میں کھا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جنت و دوز خ مخلوق اور آج بھی موجود ہیں۔ (فتح الباری صفح ۲۹ سے ۲۲) کی کونکہ حضور علی نے ای مقام پران کا معائنہ فر مایا۔

# حافظ عینی وامام الحرمین وابو بکرین العربی کے ارشادات

حافظ عیتی نے حسب عاوت طویل کلام کیااور حدیث الباب ہے ١٩ احکام مستدط کئے جن میں سب سے پہلے لکھا۔

#### جنت ونارموجود ومخلوق ہیں

صدیث سے ثابت ہوا کہ جنت و نارمخلوق اور آج بھی موجود ہیں۔ یہی ند ہب الل سنت کا ہے۔ جس پر آیات و اخبار متواتر و شاہد بیں جیسے آیت و طفقا یخصفان علیه ما من ورق الجنة اور آیت عند سدرة المنتهی، عندها جنة الماوی اور آیت و جنة عرضها السموات و الارض وغیره نیز حضرت آ دم علیه السلام کا قصہ جنت میں داخل ہونا اس سے نگانا پھر جنت کی طرف او شنے کا وعده وغیره۔ امور قطعی اخبار وروایات سے ثابت ہے۔

امام الحرمین نے فرمایا کہ معنز لہ کی ایک جماعت نے جنت ونار کے یوم حساب سے قبل مخلوق ہونے کا انکار کیا ہے اور کہا کہ اس سے پہلے ان کے پیدا کرنے کا کو کی فائدہ نہیں۔انہوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کے قصے کو دنیا کے تی باغ پرمحمول کیا ہے۔امام نے فرمایا کہ یہ قول باطل دین کے مماتھ تلاطب اور اجماع مسلمین سے خروج ہے۔

قاضی دبوبکر بن العربی نے فرمایا کہ جنت مخلوق ہے اس میں تمام چیزیں موجود و مہیا ہیں اس کی جیت عرش رحمٰن ہے وہ زمین و آسان کے کناروں سے باہر ہے۔ ہرمخلوق فنا ہوجائے گی سوائے جنت و نار کے۔ جنت کے اوپر کوئی آسان نہیں ہے بلکہ عرش رحمٰن ہی موافق حدیث سیجے کے اس کی حجیت ہے۔ اس کے آخمہ درواز ہے ہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ سب درواز ہے مقفل ہیں سوائے باب تو ہے کہ وہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک کہ مغرب سے طلوع شمس ہو۔

(عمرۃ القاری سنے وجس ت)

# بعدوكثافت رؤيت سے مانع نہيں

یہ جھ معلوم ہوا کہ جواہر واجسام میں مجوب ہوتا کوئی ذاتی وصف نہیں ہے نہ کوئی بڑے سے بڑا بعد کسی چیز کود کیھنے سے مانع ذاتی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اس لئے آپ علی ہے نہیں ہے جنت کو بھی دیکھ لیا جو عالم علوی میں ہے اور ساتوں آسانوں کے اوپر ہے جس کی جھت عرش رحمان ہے اور وہ بڑی بڑی فصیلوں دیواروں سے گھری ہوئی ہے۔ جن میں برج اور کھا تک بنے ہیں وغیرہ اوصاف معلوم ماور دوزخ کو بھی دیکھا ہے جواسفل السافلین میں ہے گر با وجوداس عظیم الشان دوری اور در میانی بڑی کٹافتوں کے کوئی چیزان کی روئیت سے مانع نہ بہوئی۔ بھی دیکھا ہے ہواسفل السافلین میں ہے گر با وجوداس عظیم الشان دوری اور در میانی بڑی کٹافتوں کے کوئی چیزان کی روئیت سے مانع نہ بہوئی۔ پھر لکھا کہ اس سے حق تعالیٰ کی عظیم قدرت و حکمت اور عقل کا اس کے ادراک سے عاج نہونا نیز اس کا برتر از قیاس ہونا معلوم ہوا کہ حضور اگرم علی تھا ہے جنت کو یہاں سے تو و کھے لیا اور لیلة المعراج میں نہ دیکھا۔ کیونکہ وہاں '' سدرۃ المنتہٰیٰ '' کو دیکھا تھا۔ جو جنت میں ہے نہیں ہے۔ اور دو نہروں کو دیکھا تھا جو سمدرۃ المنتہٰیٰ ہیں۔ بیتی تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر بڑی دلیل ہے جس چیز کو جس وقت ہیں۔ بیتی تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر بڑی دلیل ہے جس چیز کو جس وقت جا ہیں وقت ہیں۔ بیتی تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر بڑی دیاں ہیں۔ بیتی تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر بڑی دیاں ہو کی دور کی اس وقت جا ہیں وقت جا ہیں وقت جا ہیں دکھا دیں۔

اس کے بعد حضرت محقق علامہ ابن ابی جمرہ نے لکھا کہ اس خبر دینے کا فائدہ بیہ ہے کہ ہم اپنے شب روز کے امور عادیہ کی طرف توجہ ترک کریں اپنے ایمان کوقوی کریں ۔ کسی دنیوی راحت ومصیبت پرغروروغم نہ کریں ۔ حق تعالیٰ کی عظیم قدرت کا تصور کر کے انشراح صدر کے ساتھ صرف حق تعالیٰ سے رشتہ عبودیت مشحکم کریں ماسواللہ سے ترک علائق کریں ۔ (بھتہ الفوس سے ۱۲۱۶)

مسئله علم غيب محدث ابن ابي جمره كي نظر ميں

# ماعلمك بهذاالرجل ؟ كى بحث:

حدیث الباب میں آیا ہے کہ قبر میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ "تم ال شخص کے بارے میں کیا جانتے ہو؟" یہ سوال آنخضرت علیاتی ہے متعلق ہوگا ، علا مد عینی نے لکھا کہ بظاہر یہاں حضور علیاتی کو یہ کہنا جا ہے تھا کہ میرے بارے میں سوال ہوگا ، مگر چونکہ آپ اللیاتی متعلق ہوگا ، علا مد عینی نے لکھا کہ بظاہر یہاں حضور علیاتی کو یہ کہنا جا ہے تھا کہ میرے بارے میں سوال ہوگا ، مگر چونکہ آپ اللیات

نے فرشتوں (منکرنگیر) کے سوال کی نقل فر مائی ہے ،اس لئے جوالفاظ و ہ کہتے ہیں و ہی ا دا فر مائے ۔

دوسراسوال بیہ ہے کہ فرشتے اس طرح کیوں کہتے ہیں،اور بجائے ہذاالرجل کے رسول اللّٰہ کیوں نہیں کہتے، جواب بیہ ہے کہ فرشتے تلقین کی صورت سے بچتے ہیں،اگروہ سوال کے خمن میں آنخضرت علی ہے لئے کلمات تعظیم واکرام استعال کریں تو جواب دینے والا اپنے اعتقاد واقعی کا اظہار نہ کرے گا بلکہ فرشتوں کی تقلید کر کے کہہ دے گا کہ ہاں! میں بھی جانتا ہوں، وہ خدا کے رسول ہیں

یہاں بیامربھی لائق ذکرہے کہ اگر چہ بخاری وسلم کی حدیث میں صرف ای سوال کا ذکرہے مگر ابوداؤرد ومندا حمد وغیرہ میں دوسوال اور بھی مروی ہیں، (۱) تیرارب کون ہے؟ (۲) تیرادین کیا ہے؟ اس کی وجعلاء کرام نے بیکھی ہے کہ حضورا کرم علی ہے بارے میں سوال چونکہ باقی دونوں فدکورہ سوالوں کو بھی شامل ہے اور اس کے جواب سے ان دونوں کا جواب بھی معلوم ہوجا تا ہے، اس لئے بعض احادیث میں صرف ای کا ذکر ہوا ہے اور احادیث رسول اللہ علی ہے تونکہ آپ علی کے مساری زندگی کے مختلف اوقات و مجالس کے ارشادات وافعال ہیں، اس لئے کسی حدیث میں کوئی چیز مجمل و مختفر ملتی ہے تو دوسری میں اس کی تفصیل و تشریح ہوتی ہے واللہ علم۔

## اشارہ سطرف ہے؟

اس کےعلاوہ ایک اہم بحث میہ ہے کہ بیہ جواشارہ کر کے دریافت کیا جاتا ہے اس کا مشارالیہ کیا ہے؟ اس بارے میں چوتکہ احادیث و آثارے کوئی تشریح نہیں ملتی ،اس لئے علماء کے مختلف اقوال ہیں:۔

(۱) اشاره معبود ذہنی کی طرف ہے کہ بیخض جوتمہارے اندرآیا تھاتم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ حدیث ترندی میں ہے ماکنت تقول فی هذا الرجل (تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟) اور منداحم میں ہے۔ ما هذا الرجل الذی بعث فیکم (یہ شخص کون جیں جوتم میں بھیج گئے تھے؟) منداحم کی دوسری روایت میں ہے:۔ من دبک ؟ ما دینک ؟ من نبیک ؟ اس طرح تین سوال ہوں گے۔

(افتح الربانی ص ۱۸ ج دیں ۱۹ کے۔

(٣) اشارہ خود ذات اقدی علی کے طرف ہے کہ قبر مبارک تک درمیان کے سارے جابات اٹھادیے جاتے ہیں، اور میت آپ علی ہے کے جات ہیں، اور میت آپ علی ہے کہ جال جہاں آ راء کا مشاہدہ کرتا ہے، علامہ قسطلانی نے بیقول نقل کر کے لکھا کہ اگر بیہ بات سیجے ہوتو نظا ہر ہے کہ مؤمن کے لئے بہت ہی ہوئی بنارت عظیمہ ہے، اس بارے میں کوئی حدیث سیجے مروی نہیں ہے، اس کے قائل نے یہاں صرف اس امرے استدلال کیا ہے کہ یہاں اشارہ ہوئی کا بھی ہے، لہذا مجاز ہوگا۔

(٣) اشارہ حضور علی کے شبیہ مبارک کی طرف ہے، جواس وقت میت کے سامنے پیش کی جاتی ہے، قاضی عیاض نے فرمایا "اختال ہے کہ قبر میں حضور علیہ کے کشید میارک لیا جاتا ہے۔ "لیعنی اس لئے قبر میں حضور علیہ کی شبید میت کے لئے بیش کی جاتی ہو، اور زیادہ ظاہر سے کہ صرف آپ علیہ کا اسم مبارک لیا جاتا ہے۔ "لیعنی اس لئے کہ سیمی میں اس کے کہ سیمی کی دوایت ابن کے کہ سیمی میں اس کے معدد سے بھی متبادر ہے اور اس طرح منداحد میں بھی روایت ابن المنکدرعن اساء ہے اس کے اسمال کے اسمال کے اسمال کا معدد کے اسمال کے اسمال کی دوایت ابن المنکدرعن اساء ہے کہ اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی دوایت ابن المنکدرعن اساء ہے کہ اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی دوایت ابن المنکدرعن اساء ہے کہ اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی دوایت ابن المنکدرعن اساء ہے کہ اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی دوایت اسمال کے اسمال کے اسمال کی دوایت ابن کے اسمال کی دوایت اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی دوایت کے اسمال کے اسمال کی دوایت کے اسمال کے اسمال کی دوایت کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی دوایت کے اسمال کی دوایت کے اسمال کی دوایت کی دوایت کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی دوایت کے اسمال کی دوایت کے اسمال کے اسمال کے اسمال کی دوایت کے اسمال کی دوایت کی دوایت کے اسمال کی دوایت کے اسمال کی دوایت کے دوایت کی دوایت کے دوایت کے دوایت کی دوایت کی دوایت کے دوایت کی دوایت کی دوایت کے دوایت کی دوایت کے دوایت کی دوایت کی دوایت کے دوایت کے دوایت کی دوایت

# صاحب مرعاة كاريمارك

مولاناعبیدالله مبارک بوری نے مرعاة شرح مشکوة ص ۲۵۵ ج ۲ میں ما هذا الرجل الذی بعث فیکم کے تحت اکھا"اشارہ

ما فی الذهن کی طرف ہے کیونکہ کوئی حدیث سیح یاضعیف اس بارے میں نہیں ہے کہ میت کے لئے تجابات اٹھا دیئے جاتے ہیں اور وہ آنخضرت علی کودیکتا ہے، لہذا'' قبور بین''اوران جیسوں کی بیہ بات قابل النفات نہیں کہ فرشتوں کے سوال کے وقت آں حضرت علی ہے بذات خود باہرتشریف لاکر ہرمیت کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں''

( فلا التفات الى قول القبوريين و من شاكلهم بان رسول الله عليه يشهد بذاته في الخارج في قبر كل ميت عند سوال الملكين

ہم نے جہاں تک مطالعہ کیا اور اوپر کے نتیوں قول نظر سے گزرے جوحوالے کے ساتھ اوپرنقل کردیئے گئے ، مبارک پوری صاحب نے دوسروں کو بدنام کرنے کے لئے یہ چوتھا قول بھی کہیں سے نکال لیا کہ خود حضور اکر مہلیقے بذات خود ہرمیت کی قبر میں تشریف لاتے ہیں ، اگر یہ قول بھی کسی کا تھا تو اس کا حوالہ دینا جا ہے تھا۔

دوسرے یہ کہ کی تقول گورد کرنے کے لئے صرف اتنی بات کافی نہیں کہ کی حدیث میں اس کی تقریح نہیں ہے، شرح حدیث کے سلسلہ
میں جینے اقوال علماء کے ذکر کئے جاتے ہیں، اور بیشتر مواقع میں متعدد ومختلف اقوال ہوتے ہیں اور وہ سب نقل کئے جاتے ہیں، کسی کا قول
صرف اس لئے رذبیس کیا جاتا کہ اس کا ذکر حدیث میں نہیں ، البتہ بیاصول ضرور سیح ہے کہ کسی کا قول کسی حدیث وآیت کے خالف ہوتو وہ
قابل رد ہے، اور اس کومبارک پوری صاحب نے یہاں ٹابت نہیں کیا اور اگر موصوف نے ندگورہ بالاقول ۲۰۱۲ کوبی اس طرح اپنی عبارت میں تو ثر

پھر پیر کہ جس قول کوعلامہ قسطلانی پیش کریں اور بغیرتر دید کے نقل کریں ، یا جس احتمال کو قاضی عیاض ذکر کریں کیااس کو قبور بین کا قول کہنا سیح جوگا؟ اگر ایسا ہے تو شروح حدیث کی کتابوں میں ہے ان جیسے اکا ہر وعلماء ومحد ثین کے سب اقوال نگال دینے جاہمیئں ، حالانکہ سارے محدیثین ان حضرات کے اقوال ہوئی عظمت وقدر کے ساتھ نقل کرتے آئے ہیں ،محدث کبیر علامہ ذرقانی نے بھی شرح موطا امام مالک میں قاضی عیاض سے قول مذکور نقل کیا ہے اور کوئی نقذاس پڑ ہیں کیا دیکھو سے اثر جائز رقانی ص ۱۳۸۳ ج

# صاحب تحفية الاحوذي كي نقل

اورخودمولانا عبیداللہ صاحب کے استاذمحتر م مولانا عبدالرحن مبارک پوریؓ نے بھی تحفیۃ الاحوذی ص۱۶۳ج میں علامہ قسطلانی کا قول مذکورنقل کیاہے،اوراس کی کوئی تر دیزمیس کی ، ندانہوں نے اس امرحق کی وضاحت فرمائی کدیہ قول قبوریین کا ہے۔

حضرت شيخ الحديث كي نقل

حضرت شیخ الحدیث مولانامحرذ کریاصاحب دامت فیضهم نے او جز المسالک شرح موطا، امام مالک ٢٠٥٥ مین فقل کیا که بناالرجل کے بارے میں قاضی عیاض نے کھا یہ حسمل اند مثل للمیت فی قبر ہ و الاظھو اند سمی لد اور سیحین میں حضرت انس میں اس کے بارے میں قاضی عیاض نے کھا الموجل لمحمد مروی ہیں، اس پرعلامہ طبی اور شراح مصائح نے کھا کہ لام عبد ذبنی کے لئے ہاور اشارہ بوجہ تنزیل حاضر معنوی بمز له حاضر صوری بطور مبالغہ ہے، پھر ہوسکتا ہے کے محمد راوی کا قول ہویا کلام رسول ہو (۱۶۶)

#### علامهابن ابی جمرہ کے ارشا دات

علامہ محدث ابن ابی جمرہ نے بچھ الفوس س ۱۲۳ جا میں لکھا کہ ما علمک بھذا الرجل ؟ میں رجل ہے مراد ذات اقد س سیالیت ہا اور آپ علیقہ کی رویت بینی ہوگی جو کہ حق تعالی کی عظیم قدرت پر شاہد ہے، کیونکہ ایک وقت میں کتنے ہی لوگ دیا ہے مختلف خطوں پر مرتے ہیں اور وہ سب ہی حضورا کرم علیقے کو اپ قریب ہے دیکھتے ہیں، اس لئے کہ لفظ ہذا عربی زبان میں صرف قریب ہی کے لئے بولا جا تا ہے، جس طرح نبی کریم علیقے کو ایک وقت میں زمین کے مختلف حصوں میں لوگ خواب کے ذریعہ دیکھیں، اور آپ علیقیہ کا خواب میں ویکھنا وقت ہیں وورک انکار حق ہے حدیث سے ثابت ہے نہ اس میں کوئی استبعاد ہے نہ اس میں، اس لئے جولوگ روئیت کا انکار کرتے ہیں وہ گویا حدیث مذکور کا انکار کرتے ہیں اور خداکی غیر محصور قدرت کو محدود کرتے ہیں۔

اور عقلی طور سے اس کواس طرح سمجھنا جا ہے کہ حضورا کرم علیقی کی مثال آئینہ جیسی ہے، ہرانسان اس میں اپنی صورت انچھی یا بری دیکھتا ہے، مگر آئینہ کاحسن اپنی جگہ ہے وہ نہیں بدلتا۔

# كرامات اولياءكرام

علامه ابن انی جمرہ نے لکھا کہ اس حدیث الباب سے اولیاء اللہ کی کرامات کا بھی ثبوت ہوتا ہے کہ وہ دور دراز کی چیزیں بھی و کیھ لیتے ہیں ، اور چند قدم چل کر دنیا کے طویل رائے طے کر لیتے ہیں ، اس لئے بعض اولیاء نے کہا کہ 'المدنیا خطوۃ مومن' (ساری دنیامومن کا ایک قدم ہے ) ایسے ہی وہ باوجود کثافت ابدان قلوب کے حالات و کیھ لیتے ہیں ۔

نیز حدیث سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کی تمیز ومعرفت بھی حق تعالیٰ کا ایک بڑا انعام ہے، اسی طرح حق تعالیٰ کے فضل وا نعام سے وہ موٹن صاوق بھی جوعلم سے بے بہرہ ہوں گے، قبر میں حضورا کرم علیہ کے کہ پیان کیں گے، اور بار بارسوال پر کہیں گے کہ بیتو محمد رسول اللہ علیہ ہوئی موٹن صاور کے تعلیم میں ، جن کے ذریعہ جمیں ہدایت خداوندی نصیب ہوئی اوروہ لوگ جنہوں نے زندگی میں حضور علیہ کے وبار بادیکھا بھی تھا اور بہت سوں نے علم کے ذریعہ معرفت حاصل کی تھی ، وہ بھی کفروشرک کے سبب قبر میں نہ بہچان سکیس گے۔ (بہت النوس)

خلاصہ بحث: صاحب مرعاۃ کے ایک بسوچ ہمجھے ریمارک پر بقدرضرورت چندنقول پیش کی گئیں، اوراصولی ہات یہی پیش نظروزی چا ہے کہ اگر کسی حدیث کی شرح اکا برعلاء سلف وخلف ہے منقول ہوا وروہ کسی اصل شری ہے معارض بھی نہ ہوتواس کے رد کے در پے ہونا مناسب نہیں، خصوصاً قبور بین (قبر پرست؟) وغیرہ ۔ الفاظ کا بے جھ بک استعال موز وں نہیں اورا اگر محض قبر کے کسی حال کی شرح ہی قبوری بنادینے کے لئے کافی ہے تو پھر حافظ ابن جرجیے بھی اس طعن ہے نہیں گئیں گے ۔ حدیث میں ''فتعاد دوحہ فی حبدہ ''وارد ہوا تو انہوں بنادینے کے لئے کافی ہوتو پھر حافظ ابن جرجیے بھی اس طعن ہے نہا اس ہے بھی کم میں لوئتی ہے، ملاعلی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوۃ میں اس پر نقد بھی کیا کہ عقل سے ان باتوں کا فیصلہ نہیں کرنا چا ہے ۔ کوئی نقل صحیح سے تو اس طرف رجوع کرنا چا ہے مگر انہوں نے بھی حافظ ابن جرکو قبوری نہیں کہا، شایدصا حب مرعاۃ تو ضرور کہددیں گے ، کیونکہ حافظ ابن جرکا یہ قول بھی بغیر کسی حدیث بھے یاضعیف کے لئے ہے۔

کے موجودہ دور کی ایجاد ٹیلی ویژن ہے بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص دنیا کے کسی ایک حصہ میں بیٹھ کر جو پھھ کہتا یا کرتا ہے ،اس کے تمام اقوال وافعال ،اس کی شکل وصورت ،زمین کے ہر حصہ میں ہرمخص ایک ہی وقت میں بذر بعیہ ٹیلی ویژن ریڈیود کیراورس سکتا ہے واللہ اعلم

ملاعلی قاری کا منشاء یہ ہے کہ جب حدیث میں مطلق لفظ آیا ہے توعودروح کوکل جسم کے لئے مانے میں کیاا شکال واستبعاد ہے،ای

طرح یہاں گزارش ہے کہ جب تمام احادیث میں سوال قبر کے لئے ہذاالرجل کا لفظ آیا ہے تو اس کوظا ہر سے پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ خصوصاً جب کوئی صرتے حدیث سیجے یاضعیف اس کے خلاف موجو دبھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے نزدیک قبر کے دوسرے حالات سے بھی اس کو ظاہر پر ہی رکھنے کی تائیدزیادہ ہوتی ہے مثلاً:۔

#### قبرمومن کے عجیب حالات

صحیحین میں حضرت انس کے سروی ہے کہ سوال وجواب کے بعد مومن سے کہا جائے گادیھو! وہ تمہارے حصہ کی جہنم ہے۔ خدا نے اس کے بدلہ میں تمہیں جنت عطا کردی۔ پس وہ مومن مردہ جنت وجہنم دونوں کود کیے لےگا، دوسری روایت میں حضرت قادہ سے بخاری و مسلم ہی میں ہے کہ اس کے لئے اس کی قبر میں ستر گڑتک زمین کو کھول دیا جائے گا۔ وہ سارا ہرا بجرا شاداب میدان ہوگا اور قیامت تک اس مسلم ہی میں ہے کہ اس کے لئے اس کی قبر میں ستر گڑتک زمین کو کھول دیا جائے گا۔ وہ سارا ہرا بجرا شاداب میدان ہوگا اور قیامت تک اس طرح رہے گا۔ تریذی وابن حبان نے 'سبعون فراغ افی سبعین فراغ ''مروی ہے یعنی (سترکوستر میں ضرب دے کر) چار ہزار نوسوگر مربع اراضی اس کے لئے کھول دی جائے گی اور وہ سارا خطراس کے لئے چود ہویں رات کے جاندی طرح منور ہوگا۔ مشکلو ق شریف میں ابودا ؤو وغیرہ سے بیکھی دوایت ہے کہ آسان سے ایک منادی اس طرح تدا کرے گا: میرے بندے نے کہ کہا (بعن ٹھیک ٹھیک ٹھواب دیتے ہیں) اس کے لئے جنت کا لباس لاکر دو، اس کے لئے جنت کی طرف درواز ہ کھول دو جس سے اس کوا چھی ہوا اور خوشبو کیں آتی رہیں اور اس کے لئے جنت کا لباس لاکر دو، اس کے لئے جنت کی طرف درواز ہ کھول دو جس سے اس کوا چھی ہوا اور خوشبو کیں آتی رہیں اور اس کے لئے اس کی عدوسعت تک زمین کو کھول دو۔

یہ قبر کے گڑھے میں پڑا ہوا مومن مردہ کیا کیاد کیورہاہے، جنت کود کھ لیا جوساتویں آسان سے بھی اوپر ہے (زمین سے اربول کھر بول میں بعید سے بعید ترجہاں روشی تیز رفتار چیز بھی زمین تک کروڑ وں نوری سال میں پہنے سکتے ہے ، جہنم کو بھی و کھ لیا جواسفل السافلین میں ہے۔
مومن جنتی کے برزخی کل کے لئے فرش ولباس بھی جنت سے مہیا کیا جاتا ہے اس کی قبر کوشاہی محلات کی طرح وسعت دے دی جاتی ہے اس کے برزخی کل کا ایک بھا تک جنت کی طرف کھول دیا جاتا ہے ، جس کی ہواؤں سے وہ سارا کل' اگر کنڈیشنڈ' اور جنت کی خوشبوؤں سے بسا ہوا رہتا ہے اور بھی صورت و کیفیت روز قیامت تک رہے گی ۔ کیا یہ سب کچھیجی وقوی اصادیث سے ثابت نہیں ۔ جب عالم برزخ یا قبر کے لئے ایسے رہتا ہواوت کو بھی اور بھی موجود ہے تو قبر سے حضورا کرم علی ہے کے روز ہ مطہرہ طیب تک تجابات کا اٹھ جانا اور بقول علامہ قسطلانی '' کہ اس وقت ایک موٹن کا آپ کے دیدار مقدس کی نعمت عظیمہ سے مشرف ہو جانا ، کس طرح کئیر کا مستحق ہوگیا ، کہ اس کوقبر پرستوں کی بات کہا جائے ، یاا گرشبیہ میارک ہی سامنے کی جاتی ہے قواس میں بھی کون میں بدعت وشرک کی شکل نظر آگئی جس کے باعث اس کواہل بدعت یا قبور بین کا قول کہا گیا؟

ان الله الله الله الله الله الله الله معرت نا نوتو گُن نے جمۃ الاسلام میں مجزہ ''شن قمر'' کی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پورے نظام شمی کوہم آسانوں سے ورے مان سکتے ہیں، جس کی تفصیل بسلسلہ '' ملفوظات انور'' راتم الحروف نے جنوری ۲۰ ء کے رسالہ نقش دیو بند میں کی تفصیل بسلسلہ '' ملفوظات انور'' راتم الحروف نے جنوری ۲۰ ء کے رسالہ نقش دیو بند میں کہ بنی اور کھا تھا کہ بروئے تحقیق جدید ہمارے گرد کی فضائے محیط میں بہت سے ستارے ہم سے آئی دور ہیں کہ ان کی روثہ بن تک کی کروثہ برس میں پہنچتی ہے اورا کیستارہ ایسا بھی دریافت ہوا ہے جس کا فاصلہ زمین سے آٹھ میں موم اسٹک میں دور ہے جس سے متاثر ہوکر یورپ کے بعض فلاسفروں نے کھا کہ کا خات کا جم یالا محدود بت انسان کے لئے آئی زیادہ اہم مہیں بلکہ جس سے انسان زیادہ ششدر وجران روجا تا ہے وہ کا کتا ہے کہ کمل باضا بطالی ہے کہ کوئی گڑ برنہیں کوئی چیز خلاف تو تع نہیں ہے'' جب آسان و نیا کے لئے تی نظام شمی میں آئی بڑی محیرالعقول وسعت و بنہائی ہے، جس نے و نیاوالوں کی عقلوں کو جران کردیا ہے، تو پھر ساتویں آسان تک کمتنا فاصلہ ہوگا اوراس کے اور پر کا علی میں میں ان بڑی محیرالعقول وسعت و بنہائی ہے، جس نے و نیاوالوں کی عقلوں کو جران کردیا ہے، تو پھر ساتویں آسان تک کمتنا فاصلہ ہوگا اوراس کے اور پر کا طاقہ جنت کا ہے، جس کی حیات میں ہونا صلہ ہوئی کئے جاتے ہیں، اور اس کے مال کے حساب سے ستاروں سیاروں کے فاصلہ معین کئے جاتے ہیں (مؤلف)

غرض ایک طرف اگر معبود دوبنی والی صورت کچھ قر ائن کے تحت مراد ہو عمق ہے تو دوسری طرف ھذاالرجل کواصلی دحقیقی وغیر مجازی معنی میں لینا بھی کسی طرح بدعت وشرک نہیں قرار یاسکتا۔

ولو رغم انف بعض الناس. والعلم عندالله. و منه الرشد والهداية في كل باب

قبر میں سونے کا مطلب: حدیث الباب میں ہے کہ مون سے سوال وجواب کے بعد فرشتے ہے کہہ کر چلے جائیں گے ''ابتم آرام سے سوجا وَاہم پہلے ہی جانتے تھے کہتم ایمان ویقین کی نعمت سے سرفراز ہو''

علامہ باجی نے کہا کہ توم سے مراد پہلی حالت موت کی طرف لوٹنا ہے اوراس کوتوم اس لئے کہا کہ اس میں نیند کی طرح راحت وسکون ہوگا۔ایک حدیث میں بیالفاظ وارد ہیں '' شم نو حة عروس فیکون فی احلی نو حة نامها احد حتی ببعث '' (واہن کی طرح سوجاؤ! پس وہ قبر سے الحظے کے وقت تک سب سے میٹھی اور پرسکون نیندسوے گا، جوکوئی دنیا کی اچھی سے اچھی نیندسویا ہوگا۔ ترفذی میں ہے کہ اس سے کہا جائے گا کہ اب سوجاؤ! تو وہ دلہن کی طرح سوجائے گا۔ جس کو صرف وہی سے کے وقت بیدار کرتا ہے جو گھر کے لوگوں میں اس کو سب سے کہا جائے گا کہ اب سوجاؤ! تو وہ دلہن کی طرح سوجائے گا۔ جس کو صرف وہی سے کے وقت بیدار کرتا ہے جو گھر کے لوگوں میں اس کو سب سے نیادہ مجبوب ہوتا ہے ) تا آ تکہ تی تعالیٰ ہی اس کو خوابگاہ خاکی سے اٹھا تمیں گے۔

# حضرت شاه صاحب كي تحقيق

آپ نے فرمایا کہ بعض احادیث سے تو بچی معلوم ہوتا ہے کہ قبور معطل ہیں ان میں اٹھال نہیں ہوتے ، مگر دوسری احادیث سے اٹھال کا جوت کی جوت کا جوت داری سے ، قراء سے قرآن کا ترفدی سے ، قی کا بخاری سے ، وغیرہ امام سیوطی کی شرح الصدور میں ان کی تفصیل ہے۔ پھرای طرح سے ہر دوجانب کی طرف کے اشارات قرآن مجید میں بھی ہیں مشلاً سورہ کیلین میں ہے مین بسعشنا میں مصرفلدنا ؟ (ہماری خوابگا ہوں سے کس نے ہمیں اٹھادیا) اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں کوئی احساس نہیں ہوتا اور سب بے فہرسو کے رہنے ہیں دوسری آیت میں ہے الغاد یعوضون علیہا غدوا و عشیا (دوزخ ان پرضج وشام پیش کی جاتی ہے) اس سے معلوم ہوا کہ قبردالے بیدارو باخبرر ہتے ہیں۔ ورید می وشام ان کو دوزخ دکھانے کا کیا فاکدہ؟ میر نے زد یک صورت واقعداس طرح ہے کہ برزخ کا حال ہرخنی بیدارو باخبرر ہتے ہیں۔ ورید می وشام ان کو دوزخ دکھانے کا کیا فاکدہ؟ میر نے زد یک صورت واقعداس طرح ہے کہ برزخ کا حال ہرخنی کے اٹھال زندگی کے لحاظ سے محفوظ اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھھا قال میں مشغول ہوتے ہیں نوم کا لفظ اس لئے اختیار کیا گیا کہ برزخی زندگی اس کے ساتھ مشابہ ہے۔ اور اس لئے حدیث میں المدنوم اخ المعون کہا گیا ہے اور اس لئے قرآن میں جوتھا والدی لئے حدیث میں المنوم اخ المعون کہا گیا ہے اور اس لئے قرآن مجید میں نوم وہ موت کوایک ہی لفظ کے خت درج کیا گیا۔" اللہ یت و کھی الانف س حین معورتھا والدی لئے مصرف کی معاملہ ان محمد موت کوایک ہی لفظ کے خت درج کیا گیا۔" اللہ یت مصرف کی منامها"

غرض برزخ اس عالم کی زندگی ہےانقطاع اور دوسرے عالم کی زندگی کی ابتداء کا نام ہے۔اوراس طرح نوم میں بھی اس دنیا ہے ایک فتم کا انقطاع ہوتا ہے۔

> اے براور من تر ااز زندگی دادم نشاں خواب را مرگ سبک دال مرگ را خواب گرال کا فرسے قبر میں سوال ہوگا یا نہیں ؟

حضرت شاه صاحب فرمایا که اکثر روایات مین اما المنافق او الموتاب بی مروی م بعض روایات مین اوالکافر م اورایک نسخه

اس میں و المحافو بدون تر دید کے بھی ہے۔اس لئے یہاں ہے بحث چیڑگئی کہ قبر کا سوال منافق کے ساتھ ضاص ہے یا تھے کافر سے بھی ہوگا؟ علامہ ابن عبدالبرگی رائے ہیہ کہ قبر کا سوال صرف مومن سے ہوگا یا منافق سے جو ظاہری طور پر اسلام لائے ہوئے ہے اور دل میں ایمان نہیں رکھتا ہیں اصلی مومن اور بناوٹی کا انتمیاز کرنے کے لئے سوال کرایا جائے گا۔اور جو کھلے کافر ہیں ان سے سوال بے سود ہے۔اس لئے نہ ہوگا۔علامہ سیوطیؓ نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے اور شرح الصدور میں اس کو ثابت کیا ہے۔

علامہ قرطبی وابن قیم کی رائے بیہ ہے کہ کا قربے بھی سوال ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مومن ومنافق سے سوال ہوگا تو کا فرسے بدرجہ اولی ہونا چاہئے اور کتاب الروح صفحہ ۸ میں اککھا کہ آیت فسلنسٹائن الذین ارسل علیہم و لنسٹلن المرسلین سے ثابت ہوا کہ قیامت میں ان سب سے سوال ہوگا تو قبروں میں کیوں نہ ہوگا۔

کیا قبر کا سوال اسی امت کے ساتھ مخصوص ہے

حافظائن قیم نے کھاابوعبداللہ ترفدی کی دائے ہے کہ حوال میت ای امت مجد بید کے لئے خاص ہے۔ کیونکہ پہلی امتوں میں اگر لوگ رسالت یا دکام رسالت کا انکار کرتے تھے تو ان رسولوں کی موجود گی کا فی ہوتی تھی وہ ان کا فروں ہے الگ ہوجاتے تھے پھران کا فروں پر عذا ب اللہی آجا تا تھا۔ اب آخری زمائے میں جب نبی اگرم خاتم انہیں تھی تھے کی بعث رحمت اللعالمین بنا کر ہوئی تو اس امت سے عذا ہو گاتھ گیا۔ جہاد کا تھم نازل ہوا کہ اگر کوئی شخص بالفرض ڈروخوف سے مسلمان بھی ہوجائے تو اس کوسوچ بچھ کر اسلام پر پختگی حاصل کرنے کا الحد گیا۔ جہاد کا تھم نازل ہوا کہ اگر کوئی شخص بالفرض ڈروخوف سے مسلمان بھی ہوجائے تو اس کوسوچ بچھ کر اسلام پر پختگی حاصل کرنے کا صاف ہوجائے در بند نقاق افقیار کرے گا۔ پھر جب دنیا ہے ای حال میں چل بساتو قبر میں امتخان مقر کردیا گیا تا کہ سوال کے ذریعہ بات صاف ہوجائے۔ لیسمینو اللہ المخلاصین و یفعل اللہ ما پیشاء ان کی دلیل می بھی ہے کہ حضورا کر سیائے نے فرمایا ''پر ہامت قبروں میں آزمائی جائے وسطسل اللہ المظالمین و یفعل اللہ ما پیشاء ان کی دلیل می بھی ہے کہ حضورا کر سیائے نے فرمایا ''بر ہامت قبروں میں ہوتا کہ نہ ہو جائے۔ اس طرح بیسوال بھی بظاہر خصوص ہی ہے کہ اس امت کے دوسرے حضورا کر میں ہوتا کہ بیلے نہ تھا۔ کہ دیش ہوتا کہ میں ہوتا کہ بیلے نہ تھا۔ کہ عدم کو تیں وہ کہتے ہیں کہ موال قبروہ میں اس کے خلاف ہے۔ جن میں عیدائی افرقر طبی وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ موال قبروہ میں میں ان میں ابوعرائن عمر الب الروغیرہ ہیں ۔ کہ عدم کو تشریم نیس می الگائی لئے کچھ حضرات نے دوسرے میں ابوعرائن عمر البود غیرہ ہیں۔ (کنوب الدوغیرہ ہیں ، خالیا اس علی الکو جھورات نے اس کہ خالی کے کھورات نے اس کہ میں ابوعرائن عمر البروغیرہ ہیں۔ (کنوب الدوغیرہ ہیں ، فوق کیان عمر المی ابوعرائن عمر المی ہوتا کہ پہلے نہ تھا۔ کہ عدم کو کر عدم کو تشریم ہیں ، غالبائی لئے کچھ حضرات نے اس بیار اس میں کہ کہ اس کر ان کیا اس میں ابوعرائن عمر المیان میں ہوتا کہ پہلے نہ تھا۔ کہ عدم کو کر مدم کو تشریم کیاں میں ابوعرائن عمر المیان میں میں ابوعرائن عمر کے اس کے خال کے جو تشریم کیاں میں میں ابوعرائن عمر کیاں میں ابوعرائن عمر کے ابور کیفورہ ہیں۔ کیسمائی میں کیاں میں کی کوئی کے میں میں کوئی کوئی کے دوسر کے کوئی کوئی کی کیس کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی

## قبر كاسوال اطفال \_\_?

جوبچے بغیری تمیزکو پہنچے ہوئے مرجاتے ہیں علامہ قرطبی نے تذکرے میں لکھا کہان ہے بھی سوال ہوگا اور یہی قول حنفیہ ہے بھی منقول ہے۔ اور بہت سے شافعیہ کی رائے ہے کہان سے سوال نہ ہوگا اوراسی لئے ان کے نزدیک ایسے اطفال کی تلقین مستحب نہیں۔ (افتح الربانی مغیدہ ہے ۔)

## سوال روح سے ہوگایا جسدمع الروح سے

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ای جسد مع الروح ہے ہوگا جیسا کہ اس کی طرف صاحب ہدایہ نے بھی اشارہ کیا ہے صوفیاء کہتے ہیں جسد مثالی مع الروح ہے ہوگا۔اس تر ابی جسد کے ساتھ نہ ہوگا۔

# جسم كوبرزخ ميں عذاب كس طرح ہوگا

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جم کے ذرات واجزاء منتشر ہوجانے کی صورت میں جواستبعاد عذاب کے بارے میں سمجھاجا تا ہے وہ اس بناء پر ہے کہ جمادات میں شعور نہیں مانا جاتا حالا تکہ جمادات میں بھی شعور بسیط موجود ہے اوراس کو ہرزمانہ کے حققین نے تسلیم کیا ہے جب شعور بسیط ثابت ہوگیا تو پھر ذرات جسم کے عذاب میں کیا استبعاد یاتی رہا۔ وہ جہاں جہاں بھی ہوں گان کوراحت و عذاب کی کیفیت حاصل ہوگی۔ ریکس نے کہا کہ بھی دنیاوی وضع وصورت بھی عذاب کے وقت باتی وَنی جا ہے۔ مثلاً کسی کا فریا مومن کواگر میر درندے نے کھالیا یا بری مجھلے مگر مجھے نے نگل لیا تو وہی اس کی قبریا اس کا عالم برزخ ہے۔ وہیں سوال ہوگا اور عذاب وراحت بھی روح و ذرات جسم کوہوتی رہے گی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### سفرآ خرت كالجمالي حال

ا حادیث سیحے قویے کی روشنی میں اس سفرنا مہ کا مختصر حال یا در کھنا چاہئے نیک بندہ خواہ مرد ہو یا عورت قریب وقت موت اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اس کو سلامتی اور اصحاب بمین میں ہے ہونے کی خوشخری سناتے ہیں اور اس کی روح کو نہایت سہولت سے نکالتے ہیں اور اس کو نہایت اگرام و اعزاز کے ساتھ ملاء اعلیٰ پر لے جاتے ہیں۔ وہ روح عرش اللہی کے ساسنے حاضر ہوکر سجدہ میں گرجاتی ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں گداس کے لئے علیین میں جگہ دو۔ پھر جبینہ و تنفین سے قبل ہی وہاں سے سند قبول و حضور اللہی سے مشرف ہوکر اپنے جسم میں آجاتی ہے اور قبر یا عالم برزخ میں سوال کا جواب دیتی ہے۔ جس پر حسب حکم خداوندی اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے۔ جست کے فرش ولیاس مبیا ہوجاتے ہیں اور جنت کی طرف دروازہ کیل جاتا ہے۔ جس سے برابراج بھی ہوائیں اور عمدہ فوشہو کیل دیا جاتا ہے۔ جس سے برابراج بھی ہوائیں اور عمدہ فوشہو کیل آتی رہتی ہیں۔ اور اس کی روح کا اصل متعقر علیوں میں ہوتا ہے۔ جو ساتویں آسان کے او پر ہے۔ حافظ ابن قیم نے لکھا کہ ارواح موشین کا مشتقر ساتویں آسان پولیس ہے۔ بھی قول ایک جماعت علاء سلف وظف مشتقر ساتویں آسان پر حضور اکرم علی ہوگوں ایک جماعت علاء سلف وظف کا ہورای پر حضور اکرم علی ہوگوں دیا لاحلی "ولیل ہے (الردی ہیں تیم ہورے)

یہ بھی آتا ہے کہ انسان کے محافظ فرشتے مرتے وقت مومن کی تعریف اور غیر مومن کی ندمت کرتے ہیں۔ مرتے وقت اپنے اپتھاور برے اعمال زندگی کی صورت اچھی یابری و کھتا ہے۔ آسان کے جس دروازے ہے رزق انرتا ہے اور دوسرا دروازہ جس ہاس کے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں ، دونوں اس کی موت پر روتے ہیں ای طرح زمین کے وہ حصروتے ہیں جن پروہ نمازیں وغیرہ اواکرتا تھا۔ السلھم اجعلنا کلنا منہم بفضلک و کومک یا او حم الوحمین.

# كافرمرد ياعورت ،اوراسي طرح منافق وبدكار

قریب وفت موت اس کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور وہ انواع واقسام کے عذاب واہانت کی چیزیں و یکھتا ہے اس کی روح بختی ہے تکالی جاتی ہے جینک دیا جاتا ہے نداس پر روح بختی ہے تکالی جاتی ہے اور آسان کے دروازے اس کے لئے بند ہوتے ہیں اس کو حقارت و نفرت سے بنچے بچینک دیا جاتا ہے نداس پر آسان روتا ہے ندز مین اس کے مرتے کا افسوس کرتی ہے۔ اس کی روح بحین میں رہتی ہے۔ اور جسم کے ساتھ عذاب و ٹکلیف اٹھاتی رہتی ہے۔قبر تنگ ہوجاتی ہے اس کے فیچ آگ کا فرش بچھا یا جاتا ہے اور دوز خ کی طرف درواز ہ کھول دیا جاتا ہے۔ اعاذ نا اللہ مند

سورج وحيا ندكا كهن اورمقصد تخويف

ایک سوال یہاں میہ ہوتا ہے کہ جب چاند وسورج اپنے اپنے وقت مقررہ پر گہن میں آتے ہیں اوراہل ہیئت وتقویم ٹھیک ٹھیک وسیکنڈوں کا حساب نگا کر بتلا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کوفلاں وقت سورج یا جاند کا گہن ہوگا اور کہاں نظر آئے گا کہاں نہیں وغیرہ تو پھر حق تعالیٰ کا جواس سے مقصد بندوں کوڈرانا ہے اورا بٹی اطاعت وعبادت ذکر وتفکر کی طرف بلانا ہے وہ کیونکر سیجے مانا جائے ؟

اس کا جواب علامہ ابن دقیق العیدؒنے دیا کہ اہل حساب جو کچھ بتلاتے ہیں وہ حضور علیاتے کے ارشاد ذیل کے منافی نہیں۔ آیت ان من آبسان من آبسات اللہ یہ بحو ف اللہ بھھا عبادہ (بیدونوں خداکی نشانیاں ہیں جن سے حق تعالی اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں) کیونکہ دنیا میں حق تعالی کے کچھا فعال ایک عادت مقررہ کے موافق ظاہر ہوتے ہیں اور کچھ خلاف عادت عامہ یا بطور خرق عادت ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی قدرت کا ملہ تمام اسباب دنیوی پرحاکم وحاوی ہے۔ وہ جن اسباب کوچاہان کواپنے مسببات سے منقطع بھی کرسکتا ہے۔

غرض دنیا میں ظاہر ہونے والے عظیم ہولناک وقائع کا وجودخرق عادت کے طور سے ہویا بغیراس کے مقررہ نظام و عادت الہیہ کے تحت، ہر دوصورت میں وہ خلاق عالم قادر مطلق و معبود برحق ہی کی طرف سے ہے۔ اور دونوں ہی تتم کے واقعات سے حق تعالیٰ کے غصہ و عتاب وعذاب کا خوف اوراس کی رحمت و مغفرت رضا وخوشنو دی کی طرف انابت ورجوع ہونا چاہئے۔ جس طرح ہم نے پہلے لکھا کہ پورپ عتاب وعذاب کا خوف اوراس کی رحمت و مغفرت رضا وخوشنو دی کی طرف انابت و رجوع ہونا چاہئے۔ جس طرح ہم نے پہلے لکھا کہ پورپ کے بڑے رہی کہ ہزاروں برس سے ایک کے بڑے برون وسٹ شدر ہیں کہ ہزاروں برس سے ایک ہی ڈھرے پرسارا نظام چلا آر ہاہے اور ہزاروں برس بعد کے لئے بھی اسی طرح متوقع ہے۔

کیالاکھوں ہزاروں برس تک ایک ہی طرح سے نظام کا چلنا کہ بھی ایک منٹ وسکینڈ کا فرق بھی کسی بات میں نہ آپائے۔ کسی انسان کا بنایا اور چلا یا ہوا ہوسکتا ہے جوسوسوا سو برس جی گر مرجا ٹا ہے یا اس مادی نظام میں خود بخو دالی صلاحیت موجود ہے جوبغیر کسی قا در مطلق علیم وخبیر سمیع و بصیر کے خود ہی ایسے منظم وعظیم کارخانہ بستی کی صورت میں چلتا رہے۔

بس پہیں سے انسانوں کی دوشم بن جاتی ہیں ایک وہ کہانی فطری صلاحیتیوں اور شرائع ساویہ وعلوم نبوت کے سبب او پر کی بات مجھ گئے اور خدا تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ حزب اللہ اور مومن کہلائے۔ دوسرے وہ جوانی کج فطرتی اور شرائع ساویہ وعلوم نبوت سے بہرگ کے سبب او پر کی بات نہ مجھ سکے نہ خدا تک ہی رسائی حاصل کر سکے پھران میں سے بہت سے متکرود ہریہ ہو گئے بہت سے مشرک بن گئے یہ سب خرب الشیطان اور کا فرکہلائے۔ متکرود ہریہ ہو گئے۔ بہت سے مشرک بن گئے۔ یہ سب حزب الشیطان اور کا فرکہلائے۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے بھی علام محقق ابن وقیق العید کی رائے ہے اتفاق کیا اور مزید فرمایا کہ سوف وخسوف کے اسباب معلومہ وحساب معلوم

مطابق ہونے کوموجب تخویف نہ مجھنا ہڑی ہی جہالت کی بات ہے۔ کیونکہ دنیا کی ساری ہی چیزیں اسباب کے تحت ظاہر ہورہی ہیں۔اور
ایک مجھدار عبرت پذیرانسان کو چاہئے کہ شب وروز کے تمام حالات النفس و آفاق کونظر و نظر و عبرت سے دیکھے۔ ہواؤں کے تصرفات، رات
دن کے انقلاب، بحری جہازوں کا سمندروں میں دوڑنا پھر تا ہوائی جہازوں اور راکٹوں کا فضامیں اڑتا، موٹروں وربلوں کا زمین تا پنا، موسموں
کے تغیرات سورج چاندوغیرہ کے اثرات کوئی چیز اسباب کے تحت نہیں ہے۔اور ضرور ہے، مگر پھر بھی ہر چیز میں ایک عاقل خداشناس انسان
کے لئے سیستکڑوں ہزاروں عبر تمیں حاصل ہوگئی ہیں۔ جن سے حق تعالی کی ظیم قدرت تھاری جباری اور رحمانی ورحیمی کی شان ظاہر ہوتی ہے۔
گرنہ بیند ہروز شہرہ چشم

اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا کے قرآن مجید بسااہ قات اشیاء کے قس الامری وقیقی اسباب سے تعرض نہیں کرتا۔ کہ وہ کیا ہیں۔ وہ کس طرح ہین۔ وہ صرف ایک ظاہری وسرسری عام بات بیان کرویتا ہے جوسب کو معلوم ہے یاسب کی بچھ ہیں آ سکتی ہے اور اس کو بچھنے کے لئے علوم وفنون کی ضرورت نہیں ہوتی اگر وہ اس طرف تعرض کرتا تو ہدایت کا سیدھاسا دا آ سان طریقے علمی وفی بحثوں ہیں گم ہوجا تا اور عوام اس سے محروم ہوجاتے کیونکہ انسان کی قطرت ہے۔ وہ اپنی تحقیق پر بھروسہ زیادہ کرتا ہے۔ مثلاً فرض کیجے قرآنی ہدایات ودلائل ''حرکت ارض گی تحقیق نظرید پر بینی ہوتے تو ایسے لوگ ضروراس کی تکذیب کرتے جو حرکت قلک کے قائل تھے۔ چنانچہ جب یورپ کے فلاسفہ نے حرکت ارض کی تحقیق کی تو دوسو برس سے زیادہ عرصہ تک علاء وقب عین انجیل ان سے جھڑ تے رہے وہ کہتے تھے کہ حرکت ارض کا نظرید انجیل کے خلاف گراہی ہے۔ پس اگر قرآن مجید حرکت ارض بتلا تا تو سینکڑ وں سال تک لوگ اس کی بھی تکذیب کرتے ، کیونکہ فلاسفہ یونان فلک کی حرکت مانے تھے اور زیمن کوسا کن کہتے تھے ای طرح دوسرے اسباب کی طرف بھی قرآن مجید میں تعرض نہیں کیا گیا۔ اگر وہ ایسا کرتا اور اکثر لوگ ان کی حقیقت تک کوسا کن حاصل نہ کر سکتے تو وہ اپنی کھی تک کہتے اور گرائی کا شکار ہوجاتے۔ اعاد ناللہ من ذلک

بَابُ تَحُرِيُضِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدَ عَبُدِالُقَيْسِ عَلَى اَنُ يَحُفَظُوا الْإِيُمَانَ وَالْعِلْمَ وَيُخْبِرُوا مَنُ وَّرَاءَ هِمْ وَقَالَ مَالِكُ ابُنُ الْحُويُرِثِ قَالَ لَنَا النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعُو اللّٰي اَهُلِيُكُمُ فَعَلِّمُوهُمُ

رسول الله علی کے قبیلہ عبدالقیس کے وفد کواس امر کی ترغیب دینا کہ وہ ایمان اور علم کی باتیں یا در کھیں اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو ان باتوں کی خبر کر دیں۔ اور مالک بن الحویرث نے فرمایا کہ میں نبی کریم علی نے نظام کر کے ) فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کرانہیں دین کاعلم سکھاؤ۔

(٨٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنُدُرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي جَمُرَةَ قَالَ كُنُتَ اُتَرُجِمُ بَيُنَ ابُنِ عَبَّاسٍ وَ بَيُنَ النَّاسِ فَقَالَ مَنِ الْوَقُدُ عَبُدِ القيس اَتَوُ االنَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيُهِ وُسَلَّمَ فَقَالَ مَنِ الْوَقُدُ آوُ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا زَبِيعَةٌ قَالَ مَرُحَبُ بِالْقَوْمِ آوُ بِالْوَقَدِ عَيُرَخَزَ آيَا وَلَا نَدَامَى قَالُوا إِنَّانَا تِيكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيُنَنَا وَبَيْنَكَ هَالُوا النَّهِ عَنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيُنَنَا وَبَيْنَكَ هَالُوا الْمَعَى مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ وَبَيُنَا وَبَيْنَكَ هَالُوا الْمَعْقُ مِنْ كُفَّالِ مُضَرَ وَلَا نَسْتَطِيعُ أَن نَاتِيكَ إِلَّا فِي شَهْرِحَرَامٍ فَمُرْنَا بِآمُرٍ نَّخِيرُ بِهِ مَنْ وُرَآءَ نَا نَدُخُلُ

يِهِ الْجَنَّةَ فَاَمَرَهُمُ بِأَرْبَعٍ وَّنَهَاهُمُ عَنُ اَرْبَعٍ اَمَرَهُمُ بِالْإِيْمَانِ بِاللهِ وَحَدَهُ قَالَ هَلُ تَلُرُونَ مَا لَإِيْمَانُ بِاللهِ وَحَدَهُ قَالَ هَلُ اَلهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَ وَآنَ هُ مَحَمَّداً رَّسُولُ اللهِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِيْتَاءُ اللهُ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَتُوء تُوا النُّحُمُسَ مِنَ الْمَغْنَجِ وَنَهَاهُمُ عَنِ اللَّبَآءِ وَالْحَنْنَجِ وَالْمُزَفِّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرَبُمَا اللهِ عَنَ اللهُ عَنْ وَلَهُاهُمُ عَنِ اللَّبَآءِ وَالْحَنْنَجِ وَالْمُزَفِّتِ قَالَ شُعْبَةُ وَرَبُمَا قَالَ النَّقِيْرُ وَرَبُمَا قَالَ المُفَيِّرُ قَالَ احْفَظُوهُ وَا خَبِرُوهُ مَنُ وَرَائَكُمُ .

ترجمه ١٨٤ شعبد في الوجمره كي واسط سے بيان كيا كديس ابن عباس رضى الله عنها اورلوگوں كورميان ترجماني كفرائض سرانجام » دینا تھا تو ایک مرتبدا بن عباس ﷺ نے کہا کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفدرسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ علیہ فیے دریافت فرمایا کہ كون قاصدى يايد يوچھاككون لوگ بين؟ انہوں نے عرض كياكدر بيعد كے لوگ بين آپ نے فرمايا مبارك ہوقوم كوآ نايا مبارك ہواس وفدكوجو بھی رسواندہو۔ندشر مندہ ہو۔ اس کے بعدانہوں نے عرض کیا کہ ہم ایک دوروراز گوشہ ہے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں ہمارےاور آپ کے درمیان کفارمصرکار قبیلد پرتا ہے۔اس کےخوف کی وجہ ہے جم حرمت والےمہینوں کےعلاوہ اورایام میں حاضر نبیس ہو سکتے۔اس لئے جمیس کوئی الي قطعي بات بتلاد يجئے جس كى ہم اينے بيحصره جانے والوں كوفبردے ديں۔اوراس كى وجدے ہم جنت ميں داخل ہوسكيس تو آپ نے انہيں جار باتول كاحكم ديا \_كداللدوا حديرا يمان لائيس اس كے بعد فرمايا كتم جانتے ہوكدا يك الله يرايمان لانے كاكيا مطلب ب- انہوں نے عرض كياك الله اوراس كارسول زياده جانع بين آپ علي في فرمايا ايك الله پرايمان لائے كامطلب بيے كماس بات كا اقراركرنا كم الله كے سواكوئي معبودنبیں اور بیکہ محمداللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا، زکوۃ وینارمضان کے روزے رکھنا اور بیکتم مال غنیمت میں ہے یانچواں حصدادا کرو اور جار چیزوں سے منع فرمایا و باجئتم اور مزفت کے استعال سے منع فرمایا اور چوتھی چیز کے بارے میں شعبہ کہتے ہیں کہ ابوجمرہ بسااو قات تقیر کہتے تھےاور بسااوقات مقیر (اس کے بعدرسول اللہ علیقے نے فرمایا کہان باتوں کو یا در کھوا وراپنے پیچھےرہ جانے والوں کوان کی اطلاع پہنچا دو۔ تشری خاتم مقصد ترجمه الباب بیاب کتعلیم کے بعدخواہ وہ افتاء کے ذریعہ ہویا درس وغیرہ کے ذریعہ سے معلم کو چاہئے کہ معلم کواس امر کی بھی ہدایت کرے کہ وہ وین کی ہاتوں کو باد کر کے دوسروں تک پہنچائے صرف اپنی ذات تک محدود ندر کھے جیسا کہ حضورا کرم علی ہے نے وفد عبدالقيس اور مالك بن الحويرث كوتا كيدفر مائي \_ وفدعبدالقيس كاذكر پهلے آچكا ہے اور مالك بن الحويرث مشہور صحابي ہيں بھر ہ ميں سكونت تھی۔ ہے کے میں وفات پائی۔حضور اکرم علی کے خدمت میں حاضر ہو کرانیس دن قیام کیا،علوم نبوت سے فیض یاب ہوئے رخصت کے وفت حضور علی نے ان کوتا کید فرمائی کہاہے اہل وعیال میں پہنچ کران کوبھی دین کی تعلیم دیں۔ وفد عبدالقیس والی حدیث مذکور پہلے کتاب الايمان ميں گذر چكى ہے۔حضرت شاه صاحب نے وربما قال المقيو پرفر مايا كه حقيقت ميں شك جو كھ ہے وه مزفت ومقير كورميان ہے۔نقیر ومقیر کے درمیان نہیں ہے۔لہذا یہاں عبارت میں ایک طرح کا ابہام وساعت ہے۔علامہ ینی نے لکھا کہ مزفت ومقیر چونکہ ایک ہی چیز ہے اس لئے تکرار لازم آتا ہے اور اس سے بیخے کی صورت کتمانی نے لکھی ہے ، مگر حقیقت بدہے کہ یہاں مزفت ومقیر کا باہم مقابلہ ہی مقصود نہیں ہے کہ تکرارلازم آئے بلکہ مقصد ہیہے کہ تین چیزوں کے ذکر پرتویفین ہے بعنی علتم ، دباء مزفت پر چنانچہ پہلے بھی ان کا ذکر آپیکا ہاور وہاں مقیر ومزفت دونوں الفاظ میں شک کابیان بھی گزر چکاہے یہاں اس شک کے علاوہ ایک دوسرے شک کا بھی اظہار ہے کہ نقیر کا ذكر جوا بھى ہے يانہيں۔اس كےذكر ميں وہاں شك نہيں بتلا يا تھا۔ (عدة القاري صفية ٢٩١])

# بَابُ الرِّحُلَةِ فِي الْمَسْئَا لَةِ التَّازِلَةِ

#### (سی مئلہ کی تحقیق کے لئے سفر کرنا)

(٨٨) حَدَّثَنَا مُ حَمَّدٌ بُنُ مُقَاتِلِ آبُو الْحَسَنِ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيْدِ ابْنِ آبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ ابِي مُلِيُكَةُ عَنْ عُقْبَةَ بُنِ الحَارِثِ آنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِآبِيَ إِهَابِ بُنِ عَزِيْزٍ فَٱتَتُهُ امُرَاهٌ فَقَالَتُ وَحَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنِ عَزِيْزٍ فَٱتَتُهُ امْرَاهٌ فَقَالَتُ إِنِّي قَدُارُضَعُتِنِي وَلَا أَخْبَرُتِنِي فَرَكِبَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا قَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ آنَكِ آرُضَعُتِنِي وَلَا أَخْبَرُتِنِي فَرَكِبَ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَالَهُ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ وَقَدُ قِيلً وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ وَقَدُ قِيلً فَفَالَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ وَقَدُ قِيلً فَفَالَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ وَقَدُ قِيلًا فَفَالَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيُفَ وَقَدُ قِيلًا فَفَالَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلًا فَفَالَ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدُ قِيلًا

تر جمد ۱۸۸ عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے عقبی ابن الحارث کے داسطے نقل کیا کہ عقبی نے ابواہاب ابن عزیز کی لڑکی ہے نکاح کیا تو ان کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبی کو اور جس سے اس کا نکاح ہوا اس کو دودھ پلایا ہے۔ یہ سکر عقبی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تو محجے دودھ پلایا ہے۔ یہ سکر ہوئے اور آپ عقبی سے اس نے مجھے دودھ پلایا ہے۔ تب عقبی مکہ معظمہ سے سوار ہو کر رسول اللہ عقبی فی خدمت میں مدینہ منورہ و عاضر ہوئے اور آپ عقبی ہے اس بارے میں دریا فت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ س طرح تم اس لڑکی سے تعلق رکھو گے۔ حالا تکہ اس کے متعلق یہ کہا گیا تب عقبی نے اس لڑکی کو جھوڑ دیا اور اس نے دوسرا فاوند کرلیا۔

تشری : انہوں نے احتیاطا چھوڑ دیا کہ جب شبہ پیدا ہوگیا تو اب شبہ کی بات سے بچنا بہتر ہے گر جہاں تک مسلم کا تعلق ہے تو ایک عورت کی شہادت اس کے لئے کافی نہیں۔ یہاں پر بر بنائے احتیاط آپ نے ایسا فرما دیا اس لئے جمہورا تمہ کے نزدیک دوعور توں کی شہادت ضروری ہے۔ اسمہ جہتدین میں سے صرف امام احمد بیفرماتے ہیں کہ ایک عورت کی شہادت بھی ایسے موقع پر کافی ہے۔ علامہ عینی نے ابن بطال کا قول نقل کیا کہ جمہور علاء کے نزدیک حدیث الباب میں حضور اکرم علیہ کا ارشاد فدکور محض محل شبہ وموضع تہمت سے بچنے کے لئے ہے۔ گویا تھم و رع ہے۔ تک میں ہے۔ گویا تھم و رع ہے۔ تک ہے ہے۔ گویا تھم و رع ہے۔ تھی ہیں۔ (عدہ ۴۵۵)

بحث ونظر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ سندمیں عبداللہ سے مراد حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں اور مقاتل کے بعد سب جگہ وہی مراد ہوتے ہیں۔

#### نصاب شهادت رضاعت میں اختلاف

ہمارے یہاں قاضی خان سے دومتعارض اقوال حاصل ہوتے ہیں باب المحر مات میں توبہ ہے کہ اگر قبل نکاح شہادت دے تو ایک عورت کی شہادت بھی معتبر ہے۔ بعد نکاح نہیں ،اور باب الرضاع میں اس کے برنکس ہے۔ فرمایا قاضی خان کا مرتبہ صاحب ہدایہ سے بلند ہے علامہ قاسم بن قطلو بنانے کتاب الترجیح تھے میں لکھا ہے قاضی خان صاحب ہدایہ کے شیوخ میں ہیں۔اور جلیل القدرعلاء ترجیح میں سے ہیں۔

## حدیث الباب دیانت پرمحمول ہے

پھر فر مایا میرے نز دیک حدیث الباب دیانت پرمحمول ہے۔ قضارِ نہیں اور صرف مرضعہ کی شہادت ہمارے یہاں بھی دیانتا معتبر ہے

جیسا کہ حاشیہ بحرالرائق للرملی میں ہےانہوں نے لکھاہے کہ اس کی شہادت دیانتا قبول ہو گی حکمانہیں۔اوریہی مرادیشخ ابن ہمام کی بھی ہے۔ انہوں نے فتح القدیر میں لکھا کہ بیشہادت تنز ہا قبول ہوگی۔

# حدیث میں دیانت کے مسائل بکثرت ہیں

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس میں کوئی عجیب ہات نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جہاں قضاء کے مسائل بیان ہوئے ہیں وہاں دیانت کےمسائل بھی بکثرت بیان ہوئے لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔

## تذكره محدث خيرالدين رملي

حضرت ؓ نے فرمایا کہ بین تیرالدین رملی حنی ہیں اور ایک دوسری خیر رملی شافعی بھی ہوئے ہیں۔ راتم الحروف عرض کرتا ہے کہ محدث رملی حنی کا تذکرہ مقدمہ انوارالباری جلد دوم میں بہوارہ گیا ہے۔ ترتیب ووفات کے لحاظ ہاں کی جگہ صفحہ ۱۸ جلد دوم میں ۳۲۵ حضرت خواجہ معصوم ؓ کے بعد ہونی چاہئے ہیں۔ اس لئے ان کوج ۲۳ سر ۳۲۵ سمجھنا چاہئے۔ ان کی وفات ۱۰۸۱ ھاکی ہے۔ بڑے محدث مفسر وفقیہ کثیر العمر اپنے وقت کے شیخ حنفیہ سے ولا دت ۹۹۳ ھاپ شہراور مصر میں درس حدیث وفقد دیا۔ اہم تصافیف یہ ہیں ۔ فنا و کی سائر ہ ، منح الغفار ، حواثی مین میں مرس حدیث وفقد دیا۔ اہم تصافیف یہ ہیں ۔ فنا و کی سائر ہ ، منح الغفار ، حواثی عینی شرح کنز ، حواثی الا شباہ والنظائر ، حواثی بر الرائق ، حواثی زیلعی ، حواثی جامع الفصولین وغیر بڑے لغوی نحوی وعروضی بھی تھے۔ بہت سے رسائل اور ایک ویوان بترتیب حروف بھی جمع کیا۔ رحمہ اللہ رحمہ واسعۃ ۔

#### ديانت وقضا كافرق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بہت سے لوگ دیا ت وقضا کا فرق نہیں سمجھ انہوں نے دیا نت میں ان معاملات کو سمجھا جوجق تعالی اور بندے کے درمیان ہوتے ہیں اور قضا میں ان کو جوا کیہ بندے کو دوسر سے لوگوں کے ساتھ بیش آتے ہیں پھراس سے ہیں ہجھا کہ دیا نت کا تعلق ایک شخص کی ذات تک محدود رہ نے والے معاملات سے ہے۔ اور جب وہ دوسروں کو پینچ جا کیں تو احاط دیا نت سے نگل کر احاط قضا میں وائل ہوگئے۔ حالانکہ یہ برئی کھلی ہوئی غلطی ہے۔ کیونکہ دیا نت وقضا کا مدار شہرت پڑ ہیں۔ بلکہ جس وقت تک بھی کوئی معاملہ قاضی تک نہ جائے خواہ کوئی تھی ہوئی فلطی ہے۔ کیونکہ دیا نت وقضا کا مدار شہرت پڑ ہیں۔ بلکہ جس وقت تک بھی کوئی معاملہ قاضی تک نہ جائے خواہ کوئی بھی اس کو فرہ جانے وہ دیا نت سے نگل کر قضا میں داخل ہوجائے گا۔ پھر قاضی کا منصب امیر و حاکم وقت کی طرف سے ادکام نافذ کرنے کا ہے۔ اس لئے اس کو واقعات کی پوری تحقیق کر کے فیصلہ دینا ہوتا ہے۔ مقتی کا بیہ مصافل مفتی بتلائے گا۔ قاضی ان کا حکم نہیں کرے گا۔ اس طرح قضا کے مسائل مفتی بتلائے گا۔ قاضی ان کا حکم نہیں کرے گا۔ اس طرح قضا کے مسائل مفتی بیٹ اور وہ بھی اس کے علی ہے کہ ایک کو دوسرے کا منصب نہیں اختیار کرنا چا ہے ۔ لیک اور وہ بھی اس لئے کا منصب نہیں اختیار کرنا چا ہے ۔ لیکن آ جکل کے مفتی اس سے غافل ہیں۔ وہ اکثر احکام قضا پر بھی فتو ی دے دیتے ہیں اور وہ بھی اس لئے خلطی کرتے ہیں کہ کیت ہوتے ہیں اور وہ بھی اس لئے کا منصب نہیں اختیار کرنا چا ہے ۔ لیک کے بعد ہی حاصل کیا جاسک ہے۔ مسائل دیا نت کاذکر ان ہیں بہت کم ہے۔ البتہ معسوطات میں ان کا فیطر قضا ہے جس کو کیشر مطالعہ وقتیش کے بعد ہی حاصل کیا جاسک ہے۔

شایدای صورتحال کی وجہ سے قاضی تو سلطنت عثانیہ میں صرف حفی المسلک مقرر ہوتے تھے۔ اورمفتی چاروں مذاہب کے ہوتے

دیانت وقضا کے احکام متناقض ہوں تو کیا کیا جائے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں اس بارے میں ابھی تک متر دو ہوں اور اس سلسے میں صرف ایک جزئیہ صاحبین ہے ملاہ وہ یہ کہ شوہراگر شافعی فد ہب کا ہواور وہ اپنی خفی المسلک بیوی کو کنائی طلاق دے پھر دجوع کا ارادہ کرے کہ ان کے یہاں کنایات میں بھی رجعت کا حق ہے۔ لیکن بیوی رجوع ہے انکار کر دے اور معاملہ قاضی شافعی کے یہاں دائر ہوکر دجعت کا حکم مل جائے تو اس کا فیصلہ ظاہراً اور باطناً نافذ ہوجائے گا اور رجوع سے ہوگا۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا کلی ضابط نہیں ملا۔ کہ کس وقت قضا کی وجہ سے دیا نت کا حکم اٹھ جائے گا اور کس وقت قضا کی وجہ سے دیا نت کا حکم اٹھ جائے گا اور کس وقت نیس اٹھے گا اس لئے مجھے تر دد ہے کہ اگر موافع سبعہ نہ ہونے کی حالت میں قاضی رجوع فی البہہ کا حکم کر دیے تو دیا نہ کرا ہت رجوع کا حکم اٹھ جائے گا یا نہیں۔ بظاہر بہی صورت ہے کہ بھی وہ اٹھ جائے گا اور بھی نہیں اٹھے گا۔

#### ديانت وقضا كافرق

حضرت شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے بھے قضا ودیا نت کا فرق تفتا زانی کے کلام سے معلوم ہوا۔ صاحب توضیح نے 
''باب الحقیقة والمجاز'' میں سبب وسم میں استعارہ کا مسئلہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر شراء (خرید نے ) سے نیت ملک کی کی یا برعکس تو اپنے نقصان کی
صورت میں اس کوسچا ما نمیں گے نقع کی شکل میں نہیں۔ اس پر تفتا زانی نے تلوی کی میں کھا کہ نفع والی شکل میں بھی دیائے اس کا قول معتبر ہوگا کہ مفتی
اس کے لئے فتو کی دے سکتا ہے قاضی محم نہیں کر سکتا۔ اس سے میں سمجھا کہ قضا اور فتوی میں فرق کرتے ہیں پھر اس فرق کوعبارت فقہاء میں بھی
برابر تلاش کرتارہا حتی کہ صاحب ہدایہ کے لیے تا ابوالفتح عبد الرحیم بن عما والدین بن علی (صاحب ہدایہ ) کی فصول عماد یہ میں اس بارے میں
ایک مقدمہ مہد ہ پڑھا اور دیکھا کہ امام طواوی نے بھی مشکل الآ ٹار میں اس موضوع پر بسط سے لکھا ہے۔

## دیانت وقضاء کا فرق سب مذاہب میں ہے

فرمايا كمان دونون كافرق چارون مذاجب مين موجود عقصدا مراة اليسفيان مين محددى ما يحفيك وولدك "آياع جس پر

ا ساکتاب کا ذکر تذکروں میں نصبول محادیہ ہی کے نام سے ہے جو طباعت کی غلطی سے فیض الباری س ۱۸۸ج این اصول العما دی ہو گیا ہے۔ واللہ اعلم۔ فصول محادیہ فقہ واصول کی نہایت بلندیا پیفیس ومعتد کتاب ہے۔ (مؤلف)

امام نووی نے بحث کی کہ بیقضاء ہے یا فتوی؟ اگرفتوی ہے تواس کا تھم ہر عالم و مفتی کرسکتا ہے اگر قضاء ہے تو بجز قاضی کے اس کا تھم کوئی نہیں کرسکتا ۔۔

نیز طحاوی ج ۲ س ۲۵۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیفرق سلف میں بھی تھا، سائب سے مروی ہے کہ میں نے قاضی شرح سے ایک مسئلہ

پوچھا تو کہا میں تو قاضی ہوں مفتی نہیں ہوں اس سے صراحة یہ بات نکل آئی کہ قضاء وافقاء الگ الگ ہیں اور بیبھی کہ قاضی کو جب تک وہ

قاضی ہے اور مجلس قضاء میں ہیشا ہے دیا نات کے مسائل نہیں بتلانے چاہئیں جب وہاں سے اٹھ جائے اور عام لوگوں میں آئے تو اور علاء و
مفتیان کی طرح مسائل و دیا نات بتلا سکتا ہے۔

حاصل مسئلہ: آخر میں حضرت شاہ صاحب نے زیر بحث صورت مسئلہ میں فرمایا کہ اگر زوج کومرضعہ کی خبر پریفین ہوجائے تووہ اس کی شہادت قبول کرسکتا ہے اور اس پر دیائے عمل بھی کرسکتا ہے کہ اس سے مفارقت اختیار کر لے الیکن اگر معاملہ قاضی کی عدالت میں چلا جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اس شہاوت پر فیصلہ کردئے۔

ای سے بیہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شخ ابن ہما م کی مراد تہزہ وقور بڑے کراہت ہزئی ہے صرف احتیاط نہیں ہے۔
قارفتہا کا مطلب: فرمایا ممکن ہے طلاق دے کرمفار فت اختیار کی ہو ۔ کیونکہ اس عورت کا مرضعہ ہونا تو ٹابت ہوئیں ہوسکا تھا اور فتح نکال کی صورت مرضعہ ہونے کے بھوت پر ہی موقوف ہے اوراگر میراد ہو کہ حضورا کرم علی ہے کہ سب مفار فت اختیار کی تو مجہداس کا فیصلہ کرے گا تھا تھا یا دیائے 'جاتی فاہر ہے ہمارے مسائل کا اقتصاء بھی ہے کہ آپ کے فیصلہ کو دیائت پڑمول کریں ۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب مقصدا مام بخاری: پہلے امام بخاری نے صرف طلب علم کے لیے سفر کی ضرورت و نضلیت ٹابت کی تھی اس باب ہیں بیہ تلایا کہ می خاص مسئلہ میں اگر مقامی طور سے شفی نہ ہو سکے تو صرف ایک مسئلہ کی ختیق کے لیے بھی سفر مسئلہ میں اگر مقامی طور سے تصفی نہ ہو سکے تو صرف ایک مسئلہ کی تحقیق کے لیے بھی سفر کرنا چاہئے ، جیسے حضرت عقبہ صحابی رضی اللہ تعالی عند نے صرف ایک مسئلہ کی تحقیق کے لیے مکہ معظمہ سے مدید منورہ تک کا سفر فرمایا۔

# بَابُ الثَّنَادُبِ فِي الْعِلْمِ

(علم حاصل كرنے ميں بارى مقرركرنا)

(٨٩) حَدَّثَنَا اَبُوالْيَمَانِ قَالَ آنَا شَعْيِبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ وَهُبِ آنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عُمِدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَنْ عَوَانِي الْمَدِينَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّزُولِ عَلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنُولُ يُومًا وَ انْزِلُ يَومًا فَإِذَا آنْزَلُتُ جَنْتُهُ بِخَبُرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَ عَيْرِهِ وَإِذَا نَزِلَ فَعَلَ مِثَلَ وَسُلَّمَ يَنُولُ يَومًا وَ انْزِلُ يَومًا فَإِذَا آنْزَلُتُ جَنْتُهُ بِخَبُرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَ عَيْرِهِ وَإِذَا نَزِلَ فَعَلَ مِثَلَ وَسَلَّمَ يَنُولُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ وَعَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَانَا قَائِمٌ وَطَلَّمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَانَا قَائِمٌ اطَلَقَتُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَآنَا قَائِمٌ اطَلُقُتُ نِسَاءً كَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَآنَا قَائِمٌ اطَلَقُتُ نِسَاءً كَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَآنَا قَائِمٌ اطَلَقُتُ نِسَاءً كَ قَالَ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَآنَا قَائِمٌ اطَلُقُتُ نِسَاءً كَ قَالَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ وَآنَا قَائِمٌ وَاللَّهُ مُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

ترجمه ٨٩: حضرت عبدالله بن عباس المعضرت عمره اسدروايت بيان كرتے بين كه ميں اور ميراايك انصاري پروى دونوں عوالى

مدینہ کے ایک محلّہ بن امیہ بن پزید میں رہتے تھے اور ہم دونوں باری باری رسول اللہ علیات کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے ایک دن وہ آتا ہو وہ ایک دن میں آتا جس دن میں آتا ہواں دن کی وہی کی اور رسول اللہ علیات کی دیگر باتوں کی اس کواطلاع دیتا تھا اور جب وہ آتا تو وہ بھی ای طرح کرتا تو ایک دن وہ میر اانصاری رفیق اپنی باری کے دوز حاضر خدمت ہوا جب واپس آیا تو میرا دروازہ بہت زور سے کھنگھٹا یا اور میر کے بارے میں بوچھا کہ کیاوہ یہاں ہے؟ میں گھراکراس کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ ایک برا معاملہ پیش آگیا (یعنی رسول اللہ علیات نے اپنی از واج کوطلاق دے دی پھر میں حصمہ کی باس گیا، وہ رور ہی تھی میں نے بوچھا کہ کیا تنہ ہیں رسول اللہ علیات دے دی ہے کہنا تو اور ای تھی میں نے بوچھا کہ کیا تنہ ہیں رسول اللہ علیات دے دی ہے کہنا گیا ہو ہے کہنا گیا ہو ہے کہنا گیا ہے کہنا گیا ہو ہے دریا دت کیا کیا آپ کے اپنی بولوں کوطلاق دے دریا دت کیا کیا آپ میں نے کھڑے کو کھڑے آپ علیات ہے دریا دت کیا کیا آپ

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بنی امید مدین طیبہ سے ملحق ایک بستی یا محلّہ تھا جوشہر کے نکال پرتھا ای لیے اس کو مدینہ سے خار ن بھی کیا گیا ہے۔ وہاں حضرت عمر ﷺ نے نکاح کیا تھا اور وہیں رہنے لگے تھے مدینہ طیبہ میں حضرت محمد علیہ ہیں فدمت میں نوبت وہاری سے آیا کرتے تھے اسی زمانے کا واقعہ یہال بیان فرمایا ہے۔

منا سبت ابواب: علامہ عینی نے لکھا ہے کہ جس طرح طلب علم کے لیے سفر سے علم کی غیر معمولی حرص معلوم ہوتی ہے ای طرح تناوب سے بھی معلوم ہوتی ہے لہٰذاد ونوں بابوں کی باہم مناسبت ظاہر ہے

عوالی مدینہ: عوالی مدینہ سے مراد حافظ عنی نے مدینہ طیبہ کی جانب شرق کے قریبی دیہات بتلائے ہیں اور لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ کے سب سے قریب والے عوالی کا فاصلہ ، ۳ میل سے ہمیل تک کا ہے اور سب سے بعید کا فاصلہ آٹھ میل ہے۔

حادثہ وعظیمہ: "حدث امرعظیم" (بڑا بھاری حادثہ ہوگیا)اس ہے مراد حضور علیہ کااز وائے مطہرات ہے علیحدگی اختیار کرنا تھا بلکہ ان انسار نے گمان یمی کیا تھا کہ حضور علیہ نے طلاق وے دی ہے اور بعض روایات ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کھیکو طلاق کی خبر دی تھی۔

حادثہاں لئے بہت بڑا تھا کہ علیحدگی یا طلاق کی صورت ہے سب مسلمانوں کورنج ہوتا،خصوصاً حضرت عمر ﷺ کو کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ ﷺ بھی از وج مطہرات میں سے تھیں۔

## الثدا كبركهنج كيوجه

حضرت عمرﷺ نے یہ جملہ بطور تعجب کہا کیونکہ پہلے اپنے ساتھی سے طلاق کی خبر من چکے تصاب یکدم تعجب اور جیرت میں پڑگئے کہ ساتھی نے ایسابڑا مغالطہ کیسے کھایا، یا ہوسکتا ہے کہ حضورا کرم علی ہے خلاف تو قع جواب من کرفر طومسرت وخوشی میں اللہ اکبرکہا ہو۔

# حدیث الباب کے احکام ثمانیہ

عافظ مينى في حديث الباب مندرجة ذيل احكام كالسنباط فرمايا

(۱) حرص طلب (۲) طالب علم کوچا ہے کہ وہ اپنی معیشت وُمعاش کی بھی فکرر کھے، جیسے حضرت عمراوران کے ساتھی ایک دن تجارت وغیرہ کرتے اور دوسرے دن حضور علیہ کی خدمت میں گزارتے (۳) ثبوت قبول خبروا حدوثمل بمرائیل صحابہ (۴) آنخضرت علیہ ہے تی ہوئی ہا تیں ایک دوسرے کو پہنچاتے تھے اور اس بارے میں ایک دوسرے پر پورا بھروسہ واعتا دکرتا تھا کیونکہ ان میں سے نہ کوئی جھوٹ بولتا تھا اور نہ غیر ثقنہ تھا (۵) کسی ضرورت سے دوسرے مسلمان بھائی کے گھر کا درواز ہ کھٹکھٹا نا درست ہے ((۱) باپ کو جائز ہے کہ بیٹی کے پاس بغیراس کی شوہر کی اجازت کے چلا جائے اور اس کے احوال کی تحقیق تفتیش بھی کرسکتا ہے خصوصاً ان حالات کی جو تعلقات زوجین کی اچھائی اور برائی سے متعلق ہیں (۷) کھڑے کھڑے بھی بڑے آ وی سے کوئی بات پوچھی جائستی ہے (۸) علمی اہتعال و تحصیل علم کے لیے باری و نو بت مقرر کرنا درست ہے۔ (مرق ناص ۱۹۸)

حافظ ابن حجرنے لکھا کہ حضرت عمر کے وہ ساتھی حسب تصریح ابن القسطلانی ''عتبان بن مالک ہیں لیکن اس کی کوئی دلیل انہوں نے ذکر نہیں کی ۔ (فتح الباری ص۳۳ ج۱)

# بَابُ الغَضْبِ فِي الْمَوْعِظَةِ وَالتَّعُلِيْمِ إِذَا رَاْي مَا يَكَرَهُ

(شرعاً ناپندیده امرد کیم کراظهارغضب کرنا)

(٩٠) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرً قَالَ آخُبَرَنِي سُفْيَانُ عَنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي مَسُعُودِ (٩٠) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرً قَالَ آخُبَرَنِي سُفْيَانُ عَنُ آبِي خَالِدٍ عَنُ قَيْسٍ بُنُ آبِي حَازِمٍ عَنُ آبِي مَسُعُودِ الْآنَصَارِي قَالَ الصَّلُوةَ مِمَّا يُطَوِّلُ بِنَا قَلانٌ الْآنَاتُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي مَوْعِظَةٍ آشَدً غَصْبًا مِن يَّوْمَئِذٍ فَقَالَ آيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ مُنَقِرُونَ فَمَنُ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلَيْحَقِفُ فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيُضَ وَالضَّعِينَ وَذَالْحَاجَةِ.

تر جمہ: حضرت ابومسعود انصاری کے سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول ﷺ کی خدمت میں آ کرعرض کیا یارسول اللہ علیہ فلاں شخص کمی نماز پڑھا تا ہے اس لیے میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہوسکتا (ابومسعود کے تیں کہ اس دن سے زیادہ میں نے بھی رسول اللہ علیہ کے ودوران نصیحت میں غضب نا کے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اے لوگو! تم ایسی شدت اختیار کر کے لوگوں کودین سے نفر ت دلاتے ہو (سن لو) جو شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے ، کیونکہ ان میں بیار کمز وراور ضرورت مندسب ہی قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔
اللہ علیہ کے خطرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو سفیان محمد بن کثیر کے بعدروایات میں آتے ہیں دہ سفیان توری ہوتے ہیں سفیان بن عید نہیں ہوتے۔
دوسرے بیدکہ آنحضرت علیہ کا غصدو عما باس لیے تھا کہ اس امام نے فطرت سلیمہ کے خلاف عمل کیا یعنی بروئے عقل بھی مناسب نہتھا کہ ایسے مقتد یوں کو طویل نماز پڑھائی جائے جودن کو محنت و مشقت کا کام کرے تھک جاتے تھے۔

امام بخاریؓ نے بتلایا کہ'' حضورا کرم علی ہا وجودخلق عظیم وشفقت عامہ کے ایسے مواقع پرغضب فرماتے تھے کہ ہتک حرمات خداوندی ہورہی ہویا کو کی شخص کھلی ہوئی کم عقلی وحمافت کی حرکت کرے۔''

۔ ابن بطال نے فرمایاحضور علی کے غضب اس لیے تھا کہ مقتدیوں میں بیار، ضرورت مند وغیرہ سب ہی ہوتے ہیں ان کی رعایت عاہیے یہ مقصد نہیں کہ نماز میں طویل قراءۃ حرام ہے کیونکہ خود حضور علی ہے ہوی سورتیں (سورہ یوسف) وغیرہ پڑھنا ثابت ہے مگر آپ کے پیچھے بڑے بڑے صحابہ ہوتے تصاور وہ لوگ جن کی بڑی خواہش طلب علم ہوتی تھی اور آپ کے پیچھے طویل نماز بھی ان پرگراں نہ ہوتی تھی۔ (٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرِنِ الْعَقَدِىُ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ ابُنُ بِلالِ نِ الْمَدِينِيُ عَنُ رَبِيهُ عَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمْنِ عَنُ يَزِيُدَ مَولَى الْمُنْبَثِ عَنَ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ نِ الْجُهَنِيَ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اَعُرِفُ وَكَآءَ هَا اَوْ قَالَ وِعَآءَ هَا وِ عِفَا صَهَا ثُمَّ عَرِفُهَا سَنَةً ثُمَّ استَمْتِعُ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اَعُرِفُ وَكَآءَ هَا اَوْ قَالَ وِعَآءَ هَا وِ عِفَا صَهَا ثُمَّ عَرِفُهَا سَنَةً ثُمَّ استَمْتِعُ بِهَا فَالِ عَنِ اللَّقُطَةِ فَقَالَ اعْمَرَ لَا يَلِي فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتِ وَجنتاه اَوْ قَالَ احْمَرُ وَجُهُهُ فَقَالَ بِهَا فَالَ احْمَرُ وَجُهُهُ فَقَالَ مَا اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمها 9: زید بن خالدالججنی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ عظیم سے انقط کے بارے میں دریافت کیا آپ نے فرمایا س کی بندش بچپان لے۔ یا فرمایا کہ اس کا برتن اور تھیلی بچپان لے بھر ایک سال تک اس کی شناخت کا اعلان کراؤ بھراس کا ما لک نہ ملے تو اس سے فاکدہ اٹھاؤ بھراگر اس کا مالک آجائے تو اسے سونپ دے اس نے بوچھا کہ اچھا گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ کو خصہ آگیا کہ رخسار مبارک سرخ ہوگئے یا راوی نے بیکہا کہ آپ کا چبرہ سرخ ہوگیا (بیسٹر آپ نے فرمایا تجھے اونٹ سے کیا واسط؟ اس کی مشک ہے اور اس کے پاؤں کے سم میں وہ خود پانی پر پہنچ گا اور درخت سے کھائے گا لہٰذا اسے چھوڑ دے بیہاں تک کہ اس کا مالک ال جائے اس نے کہا کہ اچھا گم شدہ بکری کے بارے میں کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری ہے یا تیرے بھائی کی ورنہ بھیٹر ہے کی غذا ہے شرت کی فاقط اسم مفعول ہے جسے لقمہ اکلہ شخکہ وغیرہ بمعنی اٹھائی ہوئی چیز پھر ہر پائی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں جس کا مالک موجود نہ ہو۔ ای

پہلے سائل نے لقط کا تھم ہوچھا تو آپ نے فرما دیا کہ کوئی تھیلی برتن وغیرہ ملے تواس کی جیت کذائی کوا ہے : بہن بیس رکھو۔ پھراس پائی بھوئی چیز کے متعلق انوگوں کو بٹلاتے رہواور علامات ہوچھ کراصل ما لک کا پیتہ لگا ؤرس جائے تواس کو دے دو ۔ کوئی چیزا گرنہا ہت بیش قیمت نہیں ہے تو اس کے لئے ایک سائل کو گول سے کہتے سفتے رہنا کائی ہے۔ پھر بھی کوئی مالک نہ آئے اواس کو کار آید بنائ بوگا۔ بات عام لقط کی تھی استعمال کر سکتا ہے کین اس کے بعد بھی اگر مالک آجائے تو وہ تی چیزا گر باتی ہے، ورنہ اس کا بدل دینا ہوگا۔ بات عام لقط کی تھی۔ جن تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے کین اس کے بعد بھی اگر مالک آجائے تو وہ تی چیزا گر باتی ہے، ورنہ اس کا بدل دینا ہوگا۔ بات عام لقط کی تھی۔ جس پر کی سائل نے دوسراایک بے کے سوال کر دیا کہ اگر اونٹ چلتا پھر تا کہیں ہے تو کیا وہ بھی لقط ہے؟ حضور تو لیاتھ کو اس بے کل بات پر غصہ آگیا کہ اونٹ بھی تھی چیز کو جو عرب بیس عام طور سے آزاد پھرا کرتے تھے لقط بنا دیا ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تہمیں اونٹ کی فکر کیوں ہوگئ اس کے ساتھ ہے کہ پائی خود پی لے گا اور اپنی مشک میں بھی اس کے ساتھ ہوئی کی دونت کے دونت کی سے ماران دے دیا ہے، پائی کی مشک اس کے ساتھ ہے کہ پائی خود پی لے گا اور اپنی مشک میں بھی کی کے بھی ضرورت کی سے بھی حوال ہوئی وہ نہیں ہے کہ عام درند سے بھی محفوظ ہے۔ اس لے لوگ اس کوآزاد چھوڑ دیا کہانوں کا جہاز ہے۔ جس میں ضرورت کی سب چیزیں مہیا جیں۔ اور عام خطرات سے بھی محفوظ ہے۔ اس لے لوگ اس کوآزاد کی چورڈ دیا کہانوں کی جہاز ہے۔ جس میں ضرورت کی سب چیزیں مہیا جیں۔ اور عام خطرات سے بھی محفوظ ہے۔ اس لے لوگ اس کوآزاد کی جی کی اونٹ کی طرح کھا اس کی وغیرہ کی خوراک بنیں ہے۔ اس سے مرجا کیں گے۔ بیس ہے۔ بیس سے مرجا کیں گے۔ بیس ہے۔ اس سے مرجا کیں گے۔ بیس ہے۔ بیس ہے۔ کی طرح کھا کی ہوئی راصل ما لک وغیرہ کی اس کوا پئی تھا تھت میں نہ لیگا تو وہ بھوک پیاس سے مرجا کیں گے۔ بیس گے۔ بیس ہے۔ بیس ہے۔

# سوال نصف علم ہے

معلوم ہوا کہ سوال کے لئے بھی اچھی عقل وسمجھ جا ہے کہ کم ہے کم آ دھا جواب تو خودا پی عقل وفہم یا ابتدائی معلومات کے ذریعہ سمجھ چکا ہو۔اس کے بعدامید ہے کہ کمل جواب کو کما حقہ سمجھ سکے گا ورنہ یونہی بے سو چے سمجھے الٹے سید ھے سوال کرنا اپنے کوبھی پریشان کرنا ہے اور جواب دینے والے کے دل ودماغ کواڈیت پہنچانی ہے۔

# حضور علي كالعليمي عمّاب:

یہاں حضور علی ہے کا غصرا ہے ہی سوال وسائل کے لئے تھااور یہی تعلیم دین تھی کہ سوال کرنے والے کو پہلے غور وفکر کرکے خود بھی اپنے سوال کو حدود ووسعتوں پرنظر رکھنی جا ہے تا کہ مجیب کا وقت ضا کع کئے بغیراس کے قیمتی افا دات سے بہرہ مند ہوسکے۔واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا نبی کریم علی ہے ہے کے سوال برغصہ فرمایا دوسرے وہ اس دور کی بات ہے کہ دیانت وامانت کا عام دور دورہ تھا۔ اونٹ جیسی چیز کی چوری یا بھگالے جانے کا بھی خطرہ نہ تھا، مگراب زمانہ دوسراہے وہ دیانت وامانت باتی نہیں رہی اور بڑی ہے بڑی چیز کی چوریاں ڈکیتیاں عام ہوتی جارہی ہیں اس لئے اس زمانہ میں اونٹ اوراس جیسے دوسرے جانوروں کوبھی لقط قرار دیا جائے گااس لئے اگر کسی کواپیاجانور بھی آ وارہ پھرتا ہوامل جائے تواس کو پکڑ کرحفاظت کرنی جا ہے تا کہ غلط ہاتھوں میں نہ پڑے اوراصل ما لگ کو پہنچ سکے۔

#### بحث ونظر

" تعریف" کی مدت میں متعدداقوال ہیں، جامع صغیر میں ایک سال کھا ہے اور مبسوط میں اٹھانے والے کی رائے پر ہے۔ جتنے عرصہ تک اس چیز کی حیثیت کے لحاظ ہے وہ ضروری یا مناسب سمجھاعلان کرتا رہے۔ حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا کہ میرے زدیک بھی یہی بہتر ہے اور تحدید نہ ہونی چاہئے ۔ اسی طرح اگر لقط دس درہم ہے کم قیمت کا ہوتو اس میں بھی ان دونوں کتابوں کے اقوال مختلف ہیں اور حدیث میں لازمی حکم نہیں ہے بلکہ احتیاطی ہے۔ پھر اٹھانے والا اگر غنی ہے تو تعریف کے بعد وہ محود بھی اس لقط ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں ۔ اس مسئلہ میں حفیہ و شوافع کامشہورا ختلاف ہے اور حضرت شاہ صاحبؓ نے اس کی نہایت عمد ہ تحقیق فرمائی ہے جو کسی آئندہ موقع ہے یا کتاب اللقط میں ذکر ہوگی ان شاء اللہ تعالی ۔

(٩٢) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ اَبِى بُرُدَةً عَنَ اَبِى مُوسَى قَالَ سُئِلَ النَّبِى وَسَلَّمَ عَنُ اَشْيَآءُ كُوهَهَا فَلَمَّا الْكُثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِى عَمَّا شِئْتُمُ فَقَالَ رَجُلَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَشُيَآءُ كُوهَهَا فَلَمَّا الْكُثِرَ عَلَيْهِ غَضِبَ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ سَلُونِى عَمَّا شِئْتُمُ فَقَالَ رَجُلُ مَنُ اَبِى يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوكَ سَالِمٌ مَّولَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوكَ سَالِمٌ مَّولَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَرُوكَ سَالِمٌ مَولَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَتُولُ اللهِ عَرَّو جَلَّ.

ترجمہ الا: حضرت ابومویٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ سے بچھالی با تیں دریافت کی گئیں جو آپ علیہ کونا گوار ہو کیں اور جب اس متم کے سوالات کی آپ پر بہت زیادتی کی گئ تو آپ علیہ کوغصہ آگیا۔اور پھر آپ علیہ نے لوگوں سے فر مایا اچھااب مجھ سے جو چاہو پوچھوتو ایک شخص نے دریافت کیا کہ میراباپ کون ہے؟ آپ علی ہے نے فرمایا تیراباپ حذافہ ہے، پھر دوسرا آ دمی کھڑا ہوااوراس نے پوچھا کہ یارسول اللہ! میراباپ کون ہے؟ آپ علی ہے نے فرمایا کہ تیراباپ سالم شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر ہے نے آپ کے چرے کا حال دیکھاتو عرض کیایارسول اللہ! ہم (ان باتوں کے دریافت کرنے ہوآپ علی گونا گوارہوئیں) اللہ ہو تو ہرتے ہیں۔ تشریح نے ایک دفعہ کچھلوگوں نے حضور علیہ ہے جندا سے سوالات کے جن کا تعلق رسالت و نیوت سے نہیں تھا۔ بظاہر بیر کت بعض منافقین کی تھی جو بلاوجہ آپ کو پریشان یالا جواب کرنا چاہتے تھاس پر آپ علی گوضہ آگیا۔ اور آپ نے بسبب غصبہ کی وہی اللہی کی منافقین کی تھی جو بلاوجہ آپ کو پریشان یالا جواب کرنا چاہتے تھاس پر آپ علیہ گوضہ آگیا۔ اور آپ نے بسبب غصبہ کی حق ابالی کی حقور علیہ نے بھی سوالات کے ۔ اور ان کے جوابات بھی حضور علیہ نے بھی سوالات کے ۔ اور ان کے جوابات بھی حضور علیہ نے نہیں سوالات کے ۔ اور ان کے جوابات بھی کی اور کہایارسول اللہ علیہ نے ہم سبب اللہ تعالی کی جناب میں تو ہر کرتے ہیں۔ کی اور کہایارسول اللہ علیہ نے ہم سبب اللہ تعالی کی جناب میں تو ہر کرتے ہیں۔ کی اور کہایارسول اللہ علیہ نے ہم سبب اللہ تعالی کی جناب میں تو ہر کرتے ہیں۔

# ابن حذیفہ کے سوال وجواب وغیرہ کی تفصیل

اس نہایت بمجھداراورد بندار عورت کی بات آپ نے سن کی اب سحانی رسول سعادت مند بیٹے کا جواب بھی سن کیجے برجت کہاا می جان خدانی کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر رسول علیقے مجھے فرما دیتے کہ تیرا باپ حذا فہ نہیں بلکہ دوسر اشخص ہے تو میں ضروراسی کے ساتھ جامل اور حضور علیقے کی بات کوچی سمجھ کر اور سیح کی کھادیتا۔ اللہ اکبرا بیتی صحابی عورتوں اور مردوں کی مجھاورا بیمان ویقین کی پختگی کہ پہاڑا پئی جگہ کی ٹل سکتا تھا مگران کو جو یقین پنج برخدا علیقے کی باتوں پر تھاوہ کسی طرح نہیں ٹل سکتا تھا یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور علیقے ایسے خت غضب وغصہ کے وقت اور دلی ناراضگی کے باوجود بھی دوسرے انسانوں کی طرح صبر وضبط نہ کھو بیٹھتے تھے بلکہ وہ شدت غضب کی کیفیت اس قدر پرسکون واطمینان وقت اور دلی ناراضگی کے باوجود بھی دوسرے انسانوں کی طرح صبر وضبط نہ کھو بیٹھتے تھے بلکہ وہ شدت غضب کی کیفیت اس قدر پرسکون واطمینان مجھی کہ بجر حضرت عمر بھی کے دوسرے حاضرین و مخطور میں معلوم میں تھی کہ بجر حضرت عمر بھی کے دوسرے حاضرین و مخطور میں کو موسل کی تھی نہ ہو کی تھی ہے۔ ولو سکت فضا غلیظ القلب لا نفضوا من حولک

#### حضرت عمر کے ارشا دات کا مطلب

حضرت عمرﷺ نے مذکورہ بالا جملے ادا کر کے ظاہر کیا کہ ہم تو بہ کرتے ہیں ہمیں ادھرادھر کے سوالات وجوابات سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں ،ہم تو صرف علوم نبوت ووحی اورا کیان واعمال صالح سے اپنی وابستگی رکھنا جا ہتے ہیں۔

# ابياوا قعه بهى ضرورى تھا

حضرت شاه صاحب نے فرمایا کہ ایساوا قعد بھی حضور اکرم وصحابہ کی زندگی میں پیش آنابی جا ہے تھا جس سے لوگوں کو بیمعلوم ہوجائے کہ ق

تعالیٰ کوایی بھی قدرت ہے کہ جس قتم کی بھی ہاتیں اوگ ہوچھنا جاہیں،ان سب کے جوابات پروہ اپنے پیغیبر برحق کو طلع فرما سکتے ہیں۔واللہ اعلم

# بَابُ مَنُ بَرَكَ رُكُبَتَيْهِ عَنْدَ الْإِمَامِ أَوِ الْمُحَدِّثِ

(امام یا محدث کے سامنے دوزانو بیٹھنا)

(٩٣) حَدَّثَنَا اَبُوُ الْيَمَانِ قَالَ اَنَا شُعِيُبٌ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيُ آنَسُ بُنُ مَا لَکٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ خُذَافَةَ فَقَالَ مَنْ اَبِى قَالَ اَبُوکَ خُذَافَةً ثُمَّ اَكُثَرَ اَنْ يَّقُولَ سَلُونِى فَبَرَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَقَامَ عَبُدُ اللهِ بُنُ خُذَافَةً فَقَالَ مَنْ اَبِى قَالَ اَبُوکَ خُذَافَةً ثُمَّ اَكُثَرَ اَنْ يَقُولُ سَلُونِى فَبَرَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ثَلِثًا فَسَكَتَ. عُمَرُ عَلَے رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ رَضَيُنَا بِاللهِ رَبَّاوً بِالْإِشْلَامِ دِيْنًا وَّ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا ثَلِثًا فَسَكَتَ.

ترجمہ 19: حضرت انس بن مالک ﷺ نے بتلایا کہ ایک ون رسول اللہ علیاتے نگلے تو عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوگئے اور پوچھنے لگے کہ میراباپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ! پھرآپ نے باربار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر نے دوزانو ہؤکر عرض کیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پراسلام کے دین ہونے پراور محمد علیات کی ہونے پر راضی ہیں (اور یہ جملہ) تین مرتبہ دہرایا یہ بات من کررسول اللہ علیات خاموش ہوگئے۔

تشریک: امام بخاری علم کی ضرورت نصیات واہمیت بیان کرنے کے بعداس کو حاصل کرنے کے آداب بتلانا چاہتے ہیں کہ جس سے کوئی علمی بات حاصل کی جائے خواہ وہ امام ہویا محدث یا استاذ تحصیل علم کے وقت اس کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھے جس طرح حضرت عمر اللہ محضرت محمد علی استاذ محدث کے دل کو متاثر بھی زیادہ کرتی ہے چنا نچے حضرت عمر اللہ عنے استاذ محدث کے دل کو متاثر بھی زیادہ کرتی ہے چنا نچے حضرت عمر اللہ عنوان امام بخاری نے نصص کو مم کرنے کے لیے اس کو اختیار کیا اور کا میاب ہوئے بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ بروک کا ترجمہ اور عنوان امام بخاری نے اس لیے قائم کیا کہ و زانو بیٹھ نائماز کی ایک خاص (تشہد والی) حالت ہے جو نہایت تواضع کو ظاہر کرتی ہے ہوسکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی نشست کو غیر خدا کے سامنے اختیار کرنے کونا جائز سمجھ لہٰذا اس کے جواز پر تنبیہ فرمائی اور حضرت عمر کے فعل کو دلیل بنایا۔

#### حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشادات

حضرت عمر الله واست خطاب کر کے پھی جملوں پرفر مایا کہ حضرت عمر الله معالی امورو کائن میں بکتا اور نہایت وانشمند سے آنخضرت علیہ کی جناب میں براہ راست خطاب کر کے پھی جم خطن نہیں کیا۔ آپ کے غضب وغصہ کو بچھ گئے فوراً عرض کرنے گئے۔ ''ہم ایک اللہ کورب مان چی ، اس کے ہر جھم کے سامنے سر جھکا چی ، ہمیں اس کے احکام کی علتیں اور لمبی چوڑی تحقیقات کی ضرورت نہیں۔ جو پچھ وی اللی وعلوم نبوت سے ملے گااس کوسر پڑھا میں گے۔ اور ٹھر علیہ کو خوا کا نبی برحق تسلیم کر چیکے۔ '' گااس کوسر پڑھا میں گے۔ اور ٹھر علیہ کو خوا کا نبی برحق تسلیم کر چیکے۔ '' گااس کوسر پڑھا میں گئی سے در مایا کہ ایک روایت میں بیا بھی ہے کہ '' ہم خدا کی کتاب قرآن مجید کو اپنا امام بنا چیک' فرمایا کہ اس آخری جملہ سے میں نے فاتحہ خلف الا مام کی نفی بھی تجھی ہے کوئکہ قرآن مجید کو امام کہا ہے ، مقتدی نہیں بتایا، شوافع کے قول پر وہ مقتدی بن جاتا ہم بور میں نے قرآن مجید میں بھی تتبع و تلاش کی کرقرآن مجید کو امام کہا گیا ہے یا نہیں؟ تو سور ہُ احقاف میں آیت ہے ''و مین قبلہ محتاب موسی اماما ورحمہ و ھذا کتاب مصدق'' ویکھی، (سور ہُ ہود میں بھی کتاب موسی کو امام ورحمت فرمایا ہے ، پھر ان کا مطلب ہے ہے کہ کتاب موسی قرآن مجید اس سے بھی کہیں زیادہ ہے بیدوسرے زائد علوم وافا وات فرمایا ) تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب موسی قوام ورحمت و غیر ہ تھی ہی قرآن مجید اس سے بھی کہیں زیادہ ہے بیدوسرے زائد علوم وافا وات

کیساتھ کتاب موٹیٰ کی تصدیق وتا ئیدوغیرہ بھی کرتی ہے گھر چونکہ قرآن مجید کاامام ورحت ہوناا فہام ناس کی دسترس سے ہاہر تھااس لیےاس کومبہم ومجمل کردیااور کتاب موسی کاامام ورحت ہونااس درجی<sup>ا</sup> میں نہ تھا،اس کو کھول کر بتلا دیا۔

کھرفر مایا کہوھذا کتاب مصدقؑ کی مرادنظیروں کے دیکھنے ہے سمجھ میں آسکتی ہے کسی عبارت میں سمجھانے ہے سمجھ میں نہیں آسکتی میں نے رسالہ فاتحہ خلف الا مام میں سمجھانے کی سمجھ کی مگر حق ادانہیں ہوسکا۔

علامہ طبی نے بھی حاشیہ کشاف میں اس پر پچھ کھھا ہے ان کا ذوق لطیف بھی اس کے مذاق سے آشنا ہوا ہے مگران کے علاوہ دوسرا کوئی اس سے بہرہ درنہیں ہوا۔

یہاں حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف دیو بند کے زمانے میں کسی مناسبت سے مسئلہ تقذیر پر بھی اہم ارشادات فرمائے تھے،اور حضرت شیخ الہند کے افادات بھی ذکر فرمائے تھے جن کو حضرت محترم مولانا محمہ جراغ صاحب دام فیوضہم نے قلم بند کیا تھا ان کو تقذیر کے مسئلہ پر بحث کے وقت ذکر کیا جائے گا۔ان شاء اللہ تعالیٰ، و منہ التو فیق والھدایة

# بَابُ مَنُ اَعَادَ الْحَدِيْثَ ثَلَثًا لِيُفْهَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ۚ اَلَا وَقُولَ الزُّورِ فَمَا زَالَ يُكرِّرُهَا وَقَالَ ابُنُ عُمَرَ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ ۚ هَلُ بَلَّغُتُ ثَلَثًا.

( کسی بات کوخوب سمجھانے کے لئے تین بارد ہرانا ، چنانچہا یک مرتبہ رسول اکرم علیہ الاوقول الزور کی بار بارتکرارفر ماتے رہے ،حضرت ابن عمر نے نقل کیا کہ حضور علیہ نے تین بارهل بلغت فرمایا )

(٩٣) حَدُّنَا عَبُدَةً قَالَ ثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثُمَامَةً بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ انَسَ عَنُ اللهِ بُنُ الْمُثَنَّى قَالَ ثُمَامَةً بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ انَسَ عَنُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ إِذَا تِكَلَّمَ بِكَلِمَةِ اَعَادَهَا ثَلَثًا حَتَى تُفْهَمُ عَنُهُ وَإِذَا اتلَى عَلَي انْسَالُ عَلَيْهِمُ سَلَّمَ عَلَيْهِمُ شَلَّمَ عَلَيْهِمُ ثَلَثًا .

تر جمہ ۱۹۶: حضرت انس نے بیان کیا کہ رسول اللہ علی جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تواسے تین مرتبہ لوٹاتے حتی کہ خوب مجھ لیا جاتا، اور جب لوگوں کے پاس آپ تشریف لاتے تو انہیں تین یارسلام کرتے تھے۔

تشریک: مشہورہے کہ جب کوئی بات کئی بار کا نوں میں پڑتی ہے تو وہ دل میں اچھی طرح انر جاتی ہے ای لیے حضور علی ہے تھی کہ کس اہم بات کو سمجھانے اور ول نشین کرانے کے لیے اس کو تین بارار شاد فر ماتے تھے یہی طریقہ امت کے لیے بھی مسنون ہوا عالم مفتی

اں کتاب موک (توراق) کوامام ورحمت فرمایا گیا، حالانکہ وہ وتی غیر تلویقی اور قرآن مجید تلواور بعینہ کلام خداوندی ہے، تواس کو بدرجہ اولی امام ہونا ہی چاہیے، اور افضل عبادت نماز میں جب اس کی قراءت کی جائے تواس کی امامت کا درجہ اور بھی نمایاں ہوجا تا ہے اور حصفت الاصوات للوحصان کے تحت اس وقت تمام آوازیں نذرخشوع وخضوع ہوجانی چاہئیں، پھر چونکہ امام ضامن بھی ہے، اس لئے بھی سب کی آوازیں اس کی آواز میں شامل ہو چکیں اور قرآن مجید کا رحمت خاصہ خداوندی ہونا بھی اس کا مقتصیٰ ہے کہ جس وقت وہ سامنے ہوتو ساری توجہ اس طرف مبذول ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحب کا منشابیہ ہے کہ جب قرآن مجیدامام ہے اورامام کوقراءت قرآن مجید کاخل سپر دہو چکا تواب خواہ نماز جبری ہویاسری ان دونوں کے امام کوامام ہی سمجھو،اپنے امام کی پوری طرح متابعت کرو اورامام اعظم (قرآن مجید) کی تلاوت کے وقت کامل استماع و خاموشی اوراس طرف دھیان وتوجہ کرو، ای سے حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے مستحق ہنو گے یعنی اس رحمت (قرآن مجید) کاحق اوا کرو گے ۔تورحمت حق بھی تبہارے حق میں ہوگی ۔ واللہ علم ۔ مدرس بھی کوئی اہم بات دین وعلم کی دوسروں کو بتائے سمجھائے تواسکوتین بار دہرائے یاعنوان بدل کرسمجھائے تا کہ کم فہم یا غبی اچھی طرح سمجھ لیس اورزو دفہم وذہبین لوگوں کے دل نشین ہوجائے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شایدامام بخاری نے اس باب سے مشہور نحوی ضلیل بن احمہ کے قول کی طرف اشارہ کیا ہے جس
کوامام بخاری نے اپنے رسالہ ' جڑء القراءۃ میں نقل کیا ہے:۔ یکٹو الکلام لیفھم و لعلل لیحفظ (ایک بات کو بار باریا بکٹرت
اس لئے کہاجا تا ہے کہ وہ خوب بمجھ میں آ جائے اور کسی بات کی حلت اس لئے بیان کی جاتی ہے کہ وہ یا دہ وجائے) میں سمجھا کرتا تھا کہ خلیل
کے کلام میں بات التی ہوگئی ہے، اور اصل بیتھی کہ ایک بات بکٹرت کہنے سے یا دہوجاتی ہے اور علت بیان کرنے سے بچھ میں اچھی طرح
آ جاتی ہے، پس علت کا بیان فہم کے لئے زیادہ نافع ہے اور تکرار کلام حفظ ویا داشت کے لئے زیادہ موزوں ہے۔

میں نے رسالہ فدکورہ کے بہت سے نسخے دیکھے کہ شاید کتابت وطباعت کی غلطی نکل آئے ،گرسب نسخوں میں یکساں پایا اس لئے بظاہرامام بخاری کا منشابیہ بتلانا ہے کہ بتکرار واعادہ کلام سے مقصد حفظ تو ہوتا ہی ہے بھی افہام بھی مقصود ہوتا ہے اور تغلیل کا مقصدافہام تو ہوتا ہی ہے بھی حفظ بھی ہوتا ہے۔

# تكراربل بلغت كالمقصد

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ اس کا تکرار تہویل شان اور مبالغہ کے لئے ہے اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواس لئے شاہد بتاتے تھے کہ قیامت کے روز رسول کریم علیقے کے ابلاغ احکام شریعت کی گوائی دیں جبکہ بہت می امتیں اپنے پیغیبروں کے ابلاغ احکام شریعت کا انکار کردیں گے۔

پھر بیار کے حضورا کرم علی ہے۔ اسلیم ہل بلغت " بھی فرمایا کرتے تھے تواس طرح آپ علی ہے۔ توالی کو بھی گواہ بنالیت تھے کہ اس سے زیادہ پختہ شہادت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایسا کرنا چونکہ ضرورت و حاجت کے تحت ہے اس لیے اس کو ہے ادبی یا خلاف شان و عظمت حق جل ذکر ہم بھی نہیں کہہ سکتے۔

جس طرح بیت الخلا جانے کے وقت تسمیہ واستعاذ ہ کوخلاف اوب نہیں کہا جاتا، کیونکہ خبث وخبائث سے امن وحفاظت بغیر برکت اسم مبارک حضرت حق جل شانہ حاصل نہیں ہوسکتی۔

# بحث ونظر تکراراسلام کی نوعیت

علامہ سندھی نے فرمایا: مرادا سلام استیذان ہے، یعنی نینوں سلام طلب اجازت کے ہیں، کیونکہ کسی کے گھر پر جا کرتین ہارا سلام و علیم (اوخل؟) کہہ کراجازت طلب کر سکتے ہیں، اگر تیسری دفعہ پر بھی اجازت نہ ملے تو لوٹ جانا چاہیے، چوتھی ہارسلام استیذان کی اجازت نہیں ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ پہلاسلام مجلس میں پہنچ کرسامنے والوں کوکرتے تھے، دوسرا وا ہنی جانب کے اہل مجلس کو، تیسراہا کمیں جانب والوں کو اس طرح تین سلام ہوتے تھے۔

علامه عنی نے فرمایا: \_ پہلاسلام استیذ ان کا ہے، دوسرامجلس یامکان میں پہنچنے پراہل مجلس کو بیسلام تحیہ ہے، تیسراسلام مجلس سے واپسی

ورخصت پر،جس كوسلام تو دليع كهد سكت بيل-

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: شاید زیادہ واضح بیہ کہ تین بارسلام مجلس کے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ہوگا، جیسا کہ جمارے زمانہ میں بھی رواج ہے اوراس طرح اگر چہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مگر تین پراکتفااس لئے کیا کہ شارع علیہ السلام کے اقوال وافعال مضبط ہوتے ہیں، آپ نے وسط کو اختیار فرمالیا، مگر میں اس تو جیہ پر پورا بجروساس لئے نہیں کرسکتا کہ اس کی تا سکہ میں کوئی نقل نہیں ملی ، غرض اس تو جیہ کا صاصل بیہ ہے کہ حضورا کرم علیف کی عاوت مبارکہ تھی کہ جب سمی بڑی جماعت کے پاس سے گزرتے تو صرف ایک سلام پراکتفانہ فرماتے سے بلکہ شروع کے لوگوں پر سلام فرماتے ، پھر ورمیان میں پہنچ کر سلام فرماتے ، پھر آخر میں پہنچ کر سلام فرماتے ، پھر ورمیان میں پہنچ کر سلام فرماتے ، پھر آخر میں پہنچ کر سلام فرماتے ، حضرت شیخ الہند کی رائے بھی اس کے قریب ہے۔

تكرار مستحسن ہے یانہیں

حفرت کا قول حفرت شاہ صاحب نے یہ بھی نقل کیا کہ تکرار کلام کی انچھائی و برائی احوال کے اختلاف کے ساتھ ہوتی ہے، مثلاً وعظ و
تھیجت کے اندر تکرار مستحسن ہے، مگر تصنیف میں انچھائیں، ای لئے قرآن مجید چونکہ وعظ و تذکیر کے طرز پر ہے، اس میں بھی تکرار مستحسن ہے۔
آخر میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ تو واقع کے بارے میں احاویث کا ذخیرہ کنز العمال میں ہے، اس کی مراجعت کی جائے،
''عبدة'' حضرت شنے فرمایا کہ ایک نسخہ میں اس کی جگہ' الصمدة'' ہے جو کا تب کی فلطی ہے۔

(٩٥) حَدَّقَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا آبُوُ عَوَانَةَ عَنُ آبِي بِشُرِ عَنُ يُّوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمَرٍ وَقَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرُنَاهُ فَادُرَ كُنَاوَقَدُ آرُهَقُنَاالصَّلُوةَ صَلُوةَ الْعَصْرِ وَنَحْنُ نَتَوَضَّاءُ فَجَعَلُنَا نَمُسَحُ عَلَى آرُجُلِنَا فَنَادى بِأعلَى صَوْتِهِ وَيُلْ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ مَرَّتَيْنِ آوُ ثَلْنًا.

تر جمہ 90: حضرت عبداللہ بن عمرو ﷺ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ علیاتے پیچھے رہ گئے، پھر آپ علیاتے ہمارے قریب پہنچ تو عصر کی نماز کا وقت تنگ ہوگیا تھا۔ ہم وضوکر رہے تھے تو جلدی میں ہم اپنے بیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے گئے، تو آپ علیاتے نے بلند آ واز سے فرمایا:۔ آگ کے عذاب سے ان (سوکھی)ایڑیوں کی ٹرافی ہے۔ بیدو مرتبہ فرمایا، یا تین مرتبہ

تشری : صحابہ کرامؓ نے مجلت میں اس ڈرسے کہ نماز عصر قضائہ ہوجائے، پاؤں اچھی طرح نہ دھوئے تھے، ایڑیاں خشک رہ گئیں تھیں، پانی تو کم ہوگا ہی، اس پر جلدی میں اور بھی سب جگہ بانی پہنچانے کا اہتمام نہ کرسکے، اس لئے حضورا کرم علی تھے نے تنبیہ فرمائی اور بلند آ واز ہے فرمایا کہ وضویں ایسی جلد بازی کہ پورے اعضاء وضونہ دھل سکیس، یا پانی کی قلت کے سبب اس طرح ناقص وضوکر نا درست نہیں۔

# بَابُ تَعلِيُمِ الرَّجَلِ اَمَتَهُ وَ اَهَلَهُ

#### (مرد کااپی باندی اورگھر والوں کوتعلیم وینا)

(٩ ٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ هُوَ ابْنُ سَلَامِ قَالَ آنَا الْمُحَارِبِيُ نَا صَالِحُ بُنُ حَيَّانَ قَالَ قَالَ عَامِرُ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنِيُ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَثَةٌ لَّهُمُ اجْرَانِ رَجُلِّمَنُ اَهْلِ الْكِتَابِ امَنَ بِنبِيّهِ وَ امَنَ بِمُحَمَّدٍ ابُو بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ثَلَثَةٌ لَّهُمُ اجْرَانِ رَجُلِّمَنُ اَهْلِ الْكِتَابِ امَنَ بِنبِيّهِ وَ امَنَ بِمُحَمَّدٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ وَ اللهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَّطَأَهَا فَادَّبَهَا فَآحُسَنَ تَادِيْبَهَا وَ وَاللهُ اللهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَّطَأَهَا فَادَّبَهَا فَآحُسَنَ تَادِيْبَهَا وَ عَلَى اللهِ وَرَجُلٌ كَانَتُ عِنْدَهُ أَمُدٌ يَطُلُهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ وَرَجُلٌ كَانَ يُوكَبُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَرَجُلُ كَانَ عُلَامَ عَامِرٌ اعْطَيْنًا كَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ قَدُ كَانَ يُرُكِبُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ

تر جمہ 19: عامر طعبی ابو بردہ ہے وہ اپنے باپ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے۔ فر مایا کہ تین شخص ہیں جن کو دواجر ملیس گے۔ایک شخص اہل کتاب میں ہے جواپی نبی پرائیمان بھی لایا تھا بھر محمد علی ہے۔ پھی ائیمان لایا، دوسرے وہ غلام جس نے اللہ تعالی کاحق بھی اوا کیا اور اپنے آتا واں کا بھی، تیسرے وہ شخص جس کی ایک باندی تھی، جس سے مِلک یمین کی وجہ ہے بھی اس کوحق صحبت حاصل تھا، اس کواچھی تہذیب وتر بیت وے کرخوب علم و حکمت ہے آراستہ کیا، پھراس کو آزاد کر دیا، اس کے بعد اس سے عقد نکاح کیا تو اس کے لئے بھی دواجر ہیں۔ عامر شعبی نے (خراسانی سے ) کہا ہم نے تہ ہیں بیرے دیث بغیر کسی محنت و معاوضہ کے دے دی، بھی اس سے بھی کم کے لئے مدینہ منورہ کا سف کہ نار مورا تھا

تشری جائے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حدیث کے تیسرے جملے میں (جو پوری حدیث کے بیان کا سبب ہے) متعددا مور ذکر ہوئے ہیں اور شار حین نے ان میں سے دو کی تعیین میں مختلف رائے لکھی ہیں میرے نز دیک رائے یہ ہے کہ اعتاق سے پہلے جوامور ندکور ہوئے وہ بطور تمہید و تقدمہ ہیں اور آزاد کرنا، ....مستقل عبادت ہے ایک عمل ہے اور نکاح کرنا دوسراعمل ہے کہ وہ بھی دوسری مستقل عبادت ہے، لہذا دو اجران دوعملوں پر مرتب ہیں۔

# بحث ونظر

## اشكال وجواب حضرت شاه صاحب رحمه الله

پھریہاں ایک بڑااشکال ہے کہ اہل کتاب ہے اگریہود مراد ہوں تو وہ اس لئے نہیں ہو سکتے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہے انکار کی وجہ سے کا فر ہوئے اور ان کا پہلا ایمان بھی برکار ہوا۔اب اگر وہ حضور علیہ پھرایمان بھی لائیں تو ان کا صرف بیا کیمل ہوگا اور ایک ہی اجر ملے گا، دواجر کے مستحق وہ نہیں ہو سکتے۔

اگر کہیں کہ نصاری مراد ہیں جیسا کہ اس کی تائید بخاری کی حدیث ص ۴۹۰ جا احوال حضرت عیسیٰ علیدالسلام ہے بھی ہوتی ہے کہ وہاں بجائے رجل من اہل کتاب کے رجل آمن بعیسیٰ مروی ہے، تواس سے بیانناپڑے گا کہ یہوداس سے خارج ہیں، حالانکہ بیہ

حدیث آیت قرآنی اولئنک یؤتون اجر هم موتین کابیان و تفصیل ہے،اوروہ آیت با تفاق مفسرین عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھ دوسرے ایمان لانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو یہودی تھے،لہذا ان کے لئے بھی دواجر ہوں گے، پس ان سب کو بھی اہل کتاب کا مصداق ہونا جا ہے۔

اس اشکال کے جواب میں فرمایا: میری رائے ہے کہ حدیث تو یہود ونصاری دونوں ہی کوشامل ہے اور دوسری حدیث بخاری کے لفظ رجل آمن بعیسی ' کواکٹر روایات کے تالع قرار دے کراختصار راوی پرمحمول کریں گے۔

اس موقع پرحا فظا بن حجرنے فنخ الباری میں علامہ طبی کا قول بھی نقل کیا ہے کہ حدیث میں زیادہ عموم بھی مراد ہوسکتا ہے اس طرح کہ خاص نہ ہو، اور دوسرے ادیان والے بھی اس میں واخل ہوں یعنی ہوسکتا ہے کہ حضور علیقے پر ایمان لانے کی برکت سے دوسرے ادیان والوں کا ایمان بھی قبول ہوجائے اگر چہوہ ادیان منسوخ ہوں۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ اس کی کچھ و یدات میں بعد کوذکر کروں گا، پھر فوائد کے تحت داؤدی اوران کے تبعین کا قول پھی حافظ نے لگار کیا ہے کہ ہوسکتا ہے، حدیث ندگورتمام امتوں کوشامل ہو، کیونکہ حدیث علیم بن جزام میں ہے اسلمت علی ما اسلفت من حبر کہ کفار کی پہلی زمانہ کفر کی نیکیاں بھی حضور علی پہلی ایس اللہ نے کے برکت ہے مقبول قرار پائیں، پھر حافظ نے کہا کہ بیقول درست نہیں کہ کفار کی پہلی زمانہ کفر کی نیکیاں بھی حضور علی پرایمان لانے کے برکت ہے مقبول قرار پائیں، پھر حافظ نے کہا کہ بیقول درست نہیں کیونکہ حدیث میں اہل کتاب کی قید موجود ہے، دوسر دل پراس کا اطلاق کیسے ہوگا ؟ البتدا گر خیرکوایمان پر قیاس کریں تو ممکن ہے دوسر سے بیک آمن بنہیہ سے بطور نکتہ اجر کی علت کی طرف اشارہ مفہوم ہوتا ہے کہ دواجر کا سبب دونبیوں پرایمان ہے حالانکہ عام کفارا لیے نہیں ہیں (اور نہ ان کا پہلے کہی اور نبی پرایمان ہی ہے)

اور پہمی کہا جاسکتا ہے کہ فرق اہل کتاب کا اور عام کفار میں یہ ہے کہ اہل کتاب حضور علیہ کے علامات ونشانیاں کتاب میں پڑھ کر پہر کیا ہے۔ کہ اہل کتاب حضور علیہ کے علامات ونشانیاں کتاب میں پڑھ کر پہرانے تھے، اور منتظر تھے، الہٰ ذاان میں سے جوا بمان لائے گا اور اتباع کرے گا اس کو دوسروں پر فضیلت ہوگی اور ڈبل اجر ہوگا اور جو با دجود اس کے جھٹلائے گا اس پر گناہ بھی ڈبل ہوگا، جس طرح از واقع مطہرات کے بارے میں وارد ہوا، کیونکہ وجی ان کے گھروں میں اترتی تھی۔ اگر کہا جائے کہ اس موقع پر بھی ان کا ذکر ڈبل اجر کے سلسلہ میں ہونا چا ہے تھا، اور پھرا یہے چار طبقے یہاں ذکر ہوجاتے ، ان کا ذکر گیوں نہیں کیا؟

اس کا جواب شیخ الاسلام نے بیودیا ہے کدان کا معاملہ خاص افراداور خاص زمانے کا ہےاوریہاں ان تین طبقوں کا ذکر ہے جو قیامت تک ہوں گے۔

یہ جواب شخ الاسلام کے نظریے پر ہی چل سکتا ہے کہ اہل کتاب کے ایمان لانے کا معاملہ وہ قیام قیامت تک متمر مانے ہیں ،گر کر مانی نے وعویٰ کیا ہے کہ پیر حضور علیقے کی ہی زمانہ بعثت کے ساتھ مخصوص ہے ، کیونکہ بعد بعثت توسب کے بی صرف حضور علیقے ہی ہیں کہ آ پ علیقے کی بعثت عام ہے۔

علامہ کرمانی کی بیدولیل اس لئے سیحے نہیں کہ اگر زمانہ بعثت کے ساتھ خاص کریں گےتو یہ بات حضور علی ہے زمانہ بعثت کے بھی سب لوگوں پر بچری نداتر ہے گی بعثی جن کو حضور علیہ ہوتو پھر آپ سب لوگوں پر بچری نداتر ہے گی بعث وحضور علیہ کے دعوت نہ پنجی ہوتو پھر آپ سب لوگوں پر بچری نداتر ہے گی بعث کے دعوت نہ بنجی ہوتو پھر آپ علیہ کے سوا علیہ کے زمانہ بعثت اور بعد زمانہ بعثت کا کیافرق رہا؟ لہٰذاشخ الاسلام کی تحقیق زیادہ صاف ہے اوران لوگوں کے ہمارے پنجمبر علیہ کے سوا

دوسرے پیغیبرول کی طرف منسوب ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ اس سے قبل ان کی طرف منسوب تھے۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے عالی ہے کہ عدیث میں عام مراد لینا کسی طرح درست نہیں ای لئے وہ حافظ کی اس بارے میں کسی قدر

زی یا تا ئیری اشارہ کو بھی پسند نہیں فرماتے جوحافظ کی او پر کی عبارت سے ظاہر ہے، بھر فرماتے ہیں کہ خلاصہ حدیث دوا جرکا وعدہ دوگیل پر ہے۔

اور گفر صرح کو چرگز نیکی نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر اجرکا استحقاق مانا جائے، لہٰذاصرف ایک عمل رہا یعنی حضرت اقد سے علیلیہ فرف اولی والی پر ایمان لا نا ، اور دوا اگر چہا جل قربات وافعنل اعمال میں ہے ہا وراس کا اجر بھی عظیم ہے، تا ہم وہ ایک ہی تا ہم وہ ایک ہی علیہ السلام یا ایمان بد

نیز ایک حدیث نمائی ص ۲۰۹۱ تعلیل میں ہے ہے اور اس کا اجر بھی عظیم ہے، تا ہم وہ ایک ہی تا ہم وہ ایک ہو ایک ہی علیہ السلام یا ایمان بد

نیز ایک حدیث نمائی ص ۲۰۹۱ تحضرت علیلیہ ہی کہ بہوتکم کھلین میں رحمت سے مرادد واجر دواجر دوگل کی وجہ ہے ہیں ۔

نیز ایک حدیث اللہ بن سلام وغیرہ بھی دواجر کے مستحق ہیں ، اور وہ اہل کتاب میں ہے بھی شار ہوں گے اور اس کی وجہ ہے کوئی اشکال بھی خوب نہیں ہوگا ، کوئلہ حضرت عبد اللہ بن سلام وغیرہ بھی دواجر کے مستحق ہیں ، اور وہ اہل کتاب میں ہے بھی شار ہوں گے اور اس کی وجہ ہے کوئی اشکال بھی نہیں ہوگا ، کوئلہ حضرت عبد اللہ بن سلام کی نوت نہ مانے کی وجہ ہے جن لوگوں کے ایمان حبط ہوئے ، وہ بنی امرائیل میں ہے وہ لوگو کے ایمان حبط ہوئے ، وہ بنی امرائیل میں ہوگا ، کوئلہ ہوئے ، وہ بنی امرائیل میں ہوگا ، کین یہود مدینہ کوئیہ آپ کی وجہ ہے اور ان تی میں سے عبد اللہ بن میں حبار اللہ میں ایمان لانے کی وجہ سے اور ان تی میں سے عبد اللہ بن مالم وغیرہ ہے۔

دوسرے صفور علی تھی ہے السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ان تی میں سے عبد اللہ بن میں السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ان تی میں سے عبد اللہ بن حداد ہوں علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے اور ان تی میں سے عبد اللہ بن میالم وغیرہ ہے۔

تاریخ میں ہے کہ بخت نصر کے زمانہ میں اس کے بے پناہ جوروظلم کی وجہ سے پچھ یہودی شام سے عرب کی طرف بھاگ آئے تھے۔اور کئی سوسال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہالسلام کی بعثت شام میں ہوئی تو شام کے یہودیوں کوتو تو حیدو شریعت دونوں کی دعوت پہنچے گئی لیکن یہود مدینۂ کو بالکل نہیں پہنچ سکی۔

چنانچ د فاءالوفاء میں ہے کہ مدینہ منورہ کے باہرا یک چھوٹے ٹیلہ کے قریب ایک پھر پایا گیا جس پر بیاعبارت لکھی ہوئی تھی:'' یہ رسول خداعیسیٰ علیہ السلام کے ایک فرستادہ کی قبر ہے جو تبلیغ کے لئے آئے تھے مگروہ شہر کے لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔''

تاریخ طبری میں اس جگدایک لفظ رسول ہو کتابت سے رہ گیا۔جس سے بیمطلب بن گیا کہ بیقبرخود حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ (نعوذ باللہ) ایک زمانے میں اس کوقادیا نیوں نے وفات عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی دلیل مجھ کرشورو شغب کیا تھا۔ان ھے الا یہ حوصون ، ظاہر ہے ان اٹکل کے تیروں سے کیا بنتا؟

جدید بحقیقات اہل بورپ سے بیجی معلوم ہوا کہ حضرت سے علیہ السلام کے دوحواری ہندوستان بھی آئے تھے۔ جومدراس میں مدفون ہیں ۔اسی طرح ایک حواری تبت میں اور دوحواری اٹلی میں مدفون ہیں ۔اور بونان وقسطنطنیہ بھی ان کا جانا ثابت ہوا ہے۔

پھر بیک وہ خود سے بیس کے بلکہ حضرت میسی علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا۔ اس امرے بیٹابت ہوجا تا ہے کہ حضور علی فیے نے باشی ہقوس ، اور دومة الجندل وغیرہ کوم کا تیب وغیرہ روان فرمائے تو نامہ برصحابہ سے فرمایا کہ میں بھی تم کوائی طرح بھیج رہا ہوں جس طرح میسی علیہ السلام نے اپنے حواریین کو بھیجا تھا۔

#### افادات حافظا بن حجر

اس جواب کو مخضرطریقنه پرحافظ ابن حجرنے بھی ذکر کیا ہے۔ نیز حافظ نے فوائد کے تحت چنداہم امورذ کرفر مائے جودرج ذیل ہیں۔ (۱) شرح ابن النین وغیرہ میں جوآیت مذکورہ کا مصداق عبداللہ بن سلام کے ساتھ کعب احبار کو بھی لکھا ہے۔ وہ غلط ہے کیونکہ کعب صحالی نہ تھے،اور نہ وہ حضرت عمر ﷺ کے زمانہ خلافت ہے قبل ایمان لائے تھے۔البتۃ تفسیرطبری میں جوسلمان فاریﷺ کوبھی ساتھ لکھا ہے وہ سیجے۔ ہے کیونکہ عبداللدیہودی تھے، پھراسلام لائے اورسلمان نصرانی تھےمسلمان ہوئے ، یہ دونو ںمشہور صحابی ہیں۔

(۴) قرطبی نے فرمایا کہ جس کتابی کے لئے ڈبل اجر کا وعدہ ہے اس سے مرادوہ ہے جوقول وعمل دونوں کے اعتبارے اپنے نبی کی سیم مح شریعت پر عامل رہا ہو۔ (نہ تریف شدہ شریعت پر) پھر خاتم الانبیاء علیہ ہے پرایمان لایا ہواس کو ڈبل اجر بوجہ اتباع حق اول وثانی ملے گا۔

کیکناس قول پراعتراض ہوگا کہ حضور علی ہے ہرقل کوتح ریفر مایا کہتم اسلام لاؤ گےتو اللہ تعالیٰتہ ہیں دوا جرعطا کرے گا۔حالا نکہ ہرقل نے بھی نصرانیت کوتح بیف کے بعد قبول کیا تھا۔

نیزیباں حافظ نے اپنے شیخ ، شیخ الاسلام کی تحقیق کا حوالہ دیا کہ باوجوداس کے کہ ہرقل بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا اوراس نے نفرانیت بھی تحریف کے بعد ہی قبول کی تھی ، پھر بھی حفورا کرم علی ہے اس کواوراس کی قوم کواپنے مکتوب گرامی میں ''یا ہل الکتاب'' خطاب فرمایا تو اس سے یہ بات صاف ہوگئی کہ جو بھی اہل کتاب کا دین اختیار کرے گاخواہ وہ تحریف کے بعد ہی ہواس کو اہل کتاب ہی کے تکم میں سمجھا جائے گا۔ دربارہ منا کحت و ذبائے وغیرہ۔

لہندااس کی تخصیص اسرائیلیوں سے کرنایاان لوگوں کے ساتھ جو یہودیت ونصرانیت کوبل تحریف وتبدیل اختیار کر چکے ہوں غلط ہے۔ افادات حافظ عینی

(۱) حافظ عینی نے حافظ ابن مجرِّ کے رد کرمانی پر رد کیا اور فرمایا کہ قولہ آمن نبیہ حال وقید ہے پس اجرین کی شرط یہ ہوگی کہ اپنے نبی پر ایمان لایے حالانکہ اہل کتاب کے لئے بھی حضور کی بعثت کے بعد کوئی و وسرانبی سوائے حضور علیقے کے خیس ہوگی ۔ لہذا آئندہ جو بھی اہل کتاب سے سوائے حضور علیقے کے خیس ہوگی ۔ لہذا آئندہ جو بھی اہل کتاب سے سوائے حضور علیقے کے بعد کوئی حضور علیقے پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک ہی اجر کا مستحق ہوگا۔ باقی دونوں صنفوں میں اجرین کا حکم تا قیام قیامت رہے گا۔

اورا ختلاف رواۃ فی الحدیث بھی کر مانی کے دعوی کومضر نہیں کیونکہ اذا کواستقبال کے لئے ماننے کے بعد بھی جب وہ شرط مذکورہ بالا موجود نہ ہوگی بھم اجرین حاصل نہ ہوگا۔اورا بما ہے بھی تعمیم جنس اہل کتاب ہی ثابت ہوسکے گی ۔جس سے ان کے لئے تعمیم تھم اجرین ثابت نہ ہوسکے گا۔

- (۲) قوله بطأها- ای یحل و طأها، سواء صارت موطوء قاولا
- (۳) التادیب یتعلق بالمروات والتعلیم بالشرعیات اعنی ان الاول عرفی والثانی شرعی او الاول دنیوی والثانی
   دینی (عمق صفی ۱۸٬۵۱۲ جلداول)
  - (سفساه) پہلے باب میں تعلیم عام کاذ کرتھا، یہاں تعلیم خاص کا ذکر ہوا، یہی وجہ مناسبت ہے دونوں یا بول میں۔ (صفحہاہ)
- (۵) ترجمه میں والا ہل ہے، حالا نکہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو یا تو بطریق قیاس اخذ کرنیکی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ اعتناء بتعلیم المجو ائو الاهل من الامور الدینیته اشد من الا ماء، دوسرے بیرکہ ارادہ کیا ہوگا حدیث لانے کا مگر ندل کی ہوگ۔ (عمر سفے۵۱۳)
- (٢) قد كان يوكب بيربات حضور علي اورخلفاء راشدين كزمانه مين تقى اس كے بعد فتح امصار موكر صحابه كرام رضى الله نهم دوسرے

بلاد میں پھیل گئے ۔اور ہرشہر کے لوگوں نے اپنے شہر کے علماء پراکتفاء کیا۔ بجزان کے جنہوں نے زیادہ توسع فی العلم چاہااور سفر کئے ۔ (صفیہ ۵۱۸مثل جابر دغیرہ، شرح شیخ الاسلام)

(۷) پس بعض مالکیہ نے جواس قول معنی کی وجہ ہے ملم کومدیند منورہ کے ساتھ خاص کہا۔ بیرز جے بلامر جے ہے پس غیر مقبول ہے۔ (۵۱۹)

(۸) شم ق ال عامو: بظاہر بیخطاب صالح راوی حدیث کو ہے۔ اورائی لئے کرمانی شارح بخاری نے یقین کے ساتھ فرماویا کہ خطاب صالح کو ہے۔ اور کراچی سے حالیہ شائع شدہ تراجم بخاری میں بھی ای کواختیار کیا ہے۔ اور تیسیر القاری میں بھی ای طرح ہے حالاتکہ بیغلط ہے۔ البت شرح شخ الاسلام میں ہے ثم قال عامر مقولہ صالح بن حیان ہے۔ وخطاب بمروے ازابل خراسان است۔ کہ پرسیدہ بود شعبی رااز تھم کے کہ آزاد کردواہ خودرا پس ازاں تزوج کندہ چنانچیاز باب واذکر فی الکتاب مریم معلوم شود۔ (صفح ۲۱ اج ماشی تیسیر القاری ، شخ الاسلام)

یٹھیں سے کے بے۔(علامہ عینی نے بھی کرمانی کی تغلیط بطور مذکور کی ہے۔) پس خطاب اہل خراسان کے بی ایک مشہور شخص کو ہے۔جس کے سوال کے جواب میں عامر نے بیرحدیث بیان کی ہے۔ چنانچہ بخار بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ میں بھی یہی حدیث لائیں گے۔ وہاں سے بیرچیز واضح ہوگی۔حافظ نے بھی فتح الباری میں یہی شخفیت کی ہے۔

# ويكرافا دات حضرت شاه صاحب رحمه الله

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ بعض لوگوں نے دواجر کو زمانہ عدم تحریف کے ساتھ فاص کیا ہے حالانکہ قول قرطبی نص مذکور کے بھی منافی ہے کیونکہ وہ آپ ہی کے زمانے کو لوگوں کے واسطے ہے۔ جب کہ وہ سبتح یف شدہ نصرانیت پر ہی عامل تھے۔

(۲) میرے نزدیک تحریف میں بھی تفصیل ہے اگر وہ حد کفر صرح کئی تی جائے تو ان کے لئے دواجر نہ ہوں گے۔ ورنہ مطابق حدیث فہ کوران کے مستحق ہوں گے۔ البتہ اختلاف شرائع کی بھی رعایت ضروری ہے۔ کہ بعض کلمات مثلا ''ابن'' کتب سابقہ میں مستعمل تھا۔ خواہ کسی تاویل سے ہی تھا۔ مگر ہماری شریعت میں مطلق کفر ہے۔ اوراس کی پوری بحث آیت نصب ابند کے تحت فتح العزیز میں ہے کہ تاویل باطل مفید ہے یانہیں؟ اس لئے کہ نصاری کا کفر تطعی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ تو حید کے بھی دعویدار ہیں۔ اور ہماری شریعت نے بھی ان کی تو حید کا کسی حد تک اعتبار کر کے ان کو جواز ذکاح واکل ذبائے کے بارے میں دوسرے کفار سے متاز قر اردیا ہے۔ پس جب اللہ تعالی نے ان کے ساتھ دینی ساتھ دینیں ہی کھ مسامی سے دوران کو دو اران کو دو

(۳) دواجروالی نصلیت صرف ان ہی تین قتم کے آ دمیوں کے واسطے خاص ہے یاا وربھی ایسے ہیں؟ تو حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ علامہ سیوطی نے الین ۲۲ قتم کی حدیث سے شار کی ہیں۔

اور مجھ کو یہاں سے تنبہ ہوااورغور کرنے لگا کہ کیا فضیلت عدد فدکور تک محصور ہے یاان میں کوئی الی جامع وجہ ہے جو دوسری انواع میں بھی پائی جاسکتی ہے جس سے ان میں بھی دواجر کی فضیلت کا حکم منتقل ہو جائے تو میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ہر عمل جو پہلی امتوں بنی اسرائیل وغیرہ پر پیش ہوااوران سے اس کی ادائیگی میں کوتا ہی ہوئی ہے اور ہم اس امر شرعی کو پورے آ داب کے ساتھ بجالا نمیں تو اس پر ہمیں دواجر ملیں گے جیسے کہ مسلم شریف میں صلوق عصر کے بارے میں حدیث ہے کہ وہ نمازتم سے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئی تھی پس اگرتم اس کی ادائیگی مماحقہ کروگے تو تمہیں دواجر ملیں گے۔

اورجس طرح ترفدی میں ہے کہ بنواسرائیل کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے پس اگر ہم پہلےاور بعد کو بھی ہاتھ دھو کیں او (۴) اگر کہا جائے کہ جب دواجر دومل کی وجہ سے ہیں تو پھر حدیث مذکور میں ان تین کو ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ کیونکہ ظاہر ہے جو شخص دو عمل کرےگاوہ دوہی اجر کامستحق بھی ہوگا۔

اس کے تی جواب ہیں (الف) ان کواس لیے خاص طور سے ذکر فرمایا کہ ان کی نظر شارع میں خاص اہمیت تھی (ب) وہ منفہ طانواع تھیں اوراحکام شرعیہ منفہ طانواع واصناف سے ہی متعلق ہوتے ہیں۔اشخاص وافراد سے نہیں اگر کہیں کسی فردوشخص کے لیے کوئی تھم آئے گا تو وہ اس کے لیے خاص ہوگا سب کے لیے عام نہیں ہوگا ہی لیے ااصول فقہ میں بحث ہے آیا کہ کسی تھم شرعی کا حکمت سے خالی ہونا جا تزہے یا ضہیں ؟ اور ہماری طرف سے منسوب ہے کہ جا تزہے جیسا کہ استبراء بکر کے مسئلہ میں ہے کہ اس میں سلوق نطفہ کا کوئی شبہ نہیں ہوسکتا پھر بھی تھم استبراء ہے حالانکہ اس میں کوئی حکمت ظاہر نہیں ہے تو شرح وقایہ نے اسکا جواب بید یا ہے کہ صرف اتنا ضروری ہے کہ کوئی صنف منفہ طحکمت سے خالی نہ ہو، بیضروری ہے کہ کوئی صنف منفہ طحکمت سے خالی نہ ہو، بیضروری نہیں کہ اس صنف کی ہر جزئی میں بھی حکمت موجود ہو۔

(ج) ان تینوں امور میں چونکہ ایک قتم کا اشکال تھا اور ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوتا تھا کہ ان میں دواجر ہوں اس لیے ذکر فرمایا کہ کیونکہ بظاہر ایمان ہی طاعت ہے اور تعدداس کی فروع میں آیا ہے تو صدیث نے اس کی وضاحت کی کہ گوائیمان جمالاً تو ایک ہی ہے گرجب وہ تفصیل میں آگر ایک ہی کے ساتھ متعلق ہوا تو ووالیک منتقل عمل قرار پایا اور پھر دوسرے زمانے میں جب وہ دوسرے نبی ہے متعلق ہوا تو دوسرا جدید عمل قرار دیا گیا اس طرح بظاہر جب ایک غلام دوسرے کامملوک ہے تو اس کے حقوق خدمت ادا کرنے پراس کواجر نہ ملنا چاہے اوراعتاق ضرور طاعت وعبادت ہے گر ذکاح تو اپنے منافع کے لیے ہوتا ہے اس لیے اس کی جمال جرنہ ہونا چاہیے قرار دے دیا۔ ہم گر ذکاح تو اپنے منافع کے لیے ہوتا ہے اس لیے خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ ان میں وہ دودو کام دشواریا خلاف طبع متے لہذا شریعت نے تر خیب وجو بھی کے طور پران پردودواجر بتلائے۔ غاص طور سے ذکر کیا ہے کہ ان میں وہ دودو کام دشواریا خلاف طبع متے لہذا شریعت نے تر خیب وجو بھی کے طور پران پردودواجر بتلائے۔

کیونکہ کتابی جب اپنے نبی پرائیمان لا چکا تو اس کو دوسرے نبی پرائیمان لا ناشاق ہوگا اور وہ پیجی خیال کرے گا کہ دوسرے نبی پرائیمان لا ناشاق ہوگا اور وہ پیجی خیال کرے گا کہ دوسرے نبی پرائیمان لانے کی وجہ سے پہلا ایمان برکار جائے گا تو فر مایا کئیمیں اس کو دونوں کے اجرالگ الگ ملیں گے ایسے ہی غلام جب اپنے مولی کی خدمت پوری طرح کر یگا تو بسااوقات اس کواداء نماز وغیرہ کا وفت نہیں ملے گا یادشواری تو ضرور ہوگی اس لیے ترغیب دی گئی کہ اس کو ڈبل اجر ملے گا۔

اسی طرح طبائع فاضلہ باندیوں سے نکاح کو پہنڈ ہیں کر تیس لاہذا ترغیب دی گئی کہ ان کوآ زاد کر کے نکاح کرتے پردوگناہ اجران کو حاصل ہوگا۔

(نصاری کا استدلال بابتہ عوم بعث حضرت سے علیہ السلام اور اس کا مدل و مفصل جواب)

حضرت عیسیٰ نے جوابے حواریوں کو تبلغ کے لیے بھیجا تھا اس سے نصاری نے آپ کی عموم بعثت پراستدلال کیا ہے جواب یہ ہے کہ عموم بعثت سرورا نبیاء کی بھم السلام کے خصائص میں سے ہے دوسرا کوئی اس وصف سے متصف نبیں ہوا وجہ یہ ہے کہ ایک تو دعوت تو حید ہے اس کے اعتبار سے تو تمام انبیاء کی بعثت عام ہے جیسا کہ علامہ ابن دقیق العید نے بھی تصریح کی ہے اس لیے وہ مجاز میں کہ جس کو بھی چاہیں اس کی طرف دعوت دیں خواہ ان کی طرف مبعوث ہوئے ہوں یا نہیں اور جن کو یہ دعوت بہنچ جائے گی وہ اس دعوت کو ضرور قبول کریں گے انکار کی مخبائش نہیں ہے اگر کریں گے قومستی نار ہوں گے۔

. دوسری دعوت شریعت ہے اس میں تفصیل ہے کدا گر پہلے سے ان لوگوں کے پاس کوئی شریعت موجود تھی جس پروہ عمل کررہے تصاور دومری شریعت کی دعوت بھی ہا قاعدہ ان کو پہنچ گئی تو پہلی منسوخ سمجھی جائیگی اورجد پدشریعت مذکورہ پڑمل واجب ہوگااورا گر ہا قاعدہ نہیں پینچی یا صرف خبر ملی تو نتی شریعت پڑمل واجب نہ ہوگا اگر پہلے ہے کوئی شریعت ان کے پاس نہیں تھی تب بھی اس نئی شریعت مذکورہ پڑمل واجب ہوگا خواہ اس کی دعوت بھی ہا قاعدہ نہ پنچی ہوصرف اس کی خبر ملنا کافی ہے۔

کیکن جن لوگوں کوشر بعت کی دعوت نہیں پینچی بلکہ عام خبر وں کی طرح صرف کسی نبی کی بعثت کی خبر پینچی ہوتو ان پراس نبی پرایمان لا نا ضرور کی ہےاس کی شریعت پرممل ضرور می نہیں ہے جب کہ وہ پہلے ہے کسی شریعت پر ہوں اگر ایمان نہیں لا کمیں گے ہلاک ہوں گے۔ متند کا سے متند کی شریعت بیمل شرور میں میں ہوئے ہے کہ اور بیائے ہے کسی شریعت پر ہوں اگر ایمان نہیں لا کمیں گے

بيسب تفصيل ال آخرى شريعت محمديد كيها تك بال لياس كي بعدد نيا مين كوبهى ال كانحراف جائز نبيس بيدو من يستنع غيسر الاسلام ديسنا فلن يقبل منه و هو في الاخوة من النحاسوين . مختريد كدووت توحيد توسب انبياء كى عام تحى كيكن دعوت شريعت كاعموم صرف مروركا كنات عليها فضل الصلوات والتسليمات كيساته خاص بـ

جس کا مطلب بیہ ہے کہ آپ کے لیے فرض لازم تھا گہتمام دنیا کے لوگوں کواس شریعت کی طرف دعوت دیں اس لیے آپ نے دنیا کے بہت سے ملوک وامراء کو تبلیغی مکا تیب ارسال فرمائے اور ہاقی کام کی تحمیل خلفاء راشدین کے ہاتھوں ہوئی۔

آپ کے علاوہ سب انبیاء کیہم السلام کی دعوت شریعت ان کی اپنی اپنی اقوام وامم کے ساتھ مخصوص تھی اور دوسروں تک اس کی تبلیغ کرنا ان کے لیے اختیاری امرتھا فریضہ الہی نہیں تھا۔

حضرت نوح اور حضرت ابراجیم کے عموم بعثت کی شہرت اس لیے ہے کہ گفر کے مقابلہ کے لیے یہی دونوں مبعوث ہوئے حضرت موئ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے جونسبتاً مسلمان سے کیونکہ اولا دیعقوب سے تصالبت نوع نے سب سے پہلے کفر کا مقابلہ کر کے اس کی بخ کنی کی ہے اس لیے انکالقب نبی اللہ ہواہے اور ابراجیم نے سب سے پہلے صابحین کاردکیا اور حدیفیت کی بنیا دؤالی۔

یہ قاعدہ ہے کہ جب نی کسی چیز کاردومقابلہ کرتا ہے تو ساری دنیا کے لیے عام ہوجاتا ہے چنانچے عقائد کے بارے میں توبیہ بات ظاہر ہے کہ عقائد تمام ادبیان ساویہ میں مشترک ہیں لہٰ ذاردومقابلہ بھی عام ہونا چاہئے البتہ شریعت کے بارے میں کمل نظر ہے پس ان دونوں کی عموم بعثت اسی نظریہ مذکورہ کے ماتحت تھی۔

(۱) اس تفصیل کے بعدا کی جواب کی صورت ہے بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کو حضرت کے سیعوث ہونے کی خبرل گئی اور ظاہر ہے جس شخص کی فطرت اس قدر سلیم بھی کہ حضور علیقے ہی مجلس مبارک میں پہلی بار حاضر ہو کرچیرہ انورکود کیلئے ہی فرمادیا کہ بید چیرہ مبارک سی جس شخص کی فطرت اس قدر سلیم بھی کہ حضور میں ان کہ کہ بھی خبروں کے بھی ضرور تصدیق کی ہوگی اور بیات میں بن کوکا فی تھی۔ شریعت بھی پڑھمل ضروری بوتا۔ نہ تھا البت اگروجی بیسی مدینہ منورہ بیں ان تک پہنچ جاتے اور ان کی شریعت کی طرف بلاتے تب ان کواس شریعت پڑھمل بھی ضروری ہوتا۔

پس اجرائیان بعیسی حاصل کرنے کے لیے وہ تصدیق ندکور بھی کافی ہے اور یہودیت پر بقااور شریعت موسوی پڑمل کرتے رہنا بھی اس مخصیل اجر سے مانع نہیں ہوسکتا پھر حضور سرور دوعالم علیقے پر ایمان لانے سے دوسرے اجر کے بھی مستحق ہو گئے کیونکہ مدینہ میں ہوتے ہوئے اور دعوت شریعت نہ چنچنے کی وجہ سے ان کے لیے صرف تصدیق بالشی بھی کافی تھی۔

البنة جولوگ شام ہی میں رہاور حضرت عیسیؓ کی تصدیق نہیں کی ان کوحضور علیہ پرایمان لانے سے صرف ایک ہی اجر ملے گا معالم میں جوحدیث ہے کہ عبداللّٰہ بن سلام نے حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر سوال کیا کہ اگر میں تمام انبیاء پر سوائے حضرت عیسیٰ تھے ایمان لاؤں تو کیانجات کے لیے کافی ہوگا تو اول تو اس کی اسناد ساقط ہے دوسرے بیسوال بطور فرض تھا اور مقصود صرف تحقیق میئلے تھی پیمیں کہ وہ اپنے حال کی خبر دے رہے تھے۔

لعلیم نسوال: حدیث الباب میں باندی کوآ واب سکھانے اور تعلیم دینے کی فضیات ہے جس سے دوسری عورتوں کوتعلیم دینے کی فضیات بدرجہ اولی ثابت ہوئی سنن ہیمتی ، دیلیمی، منداحمد وغیرہ کی روایات سے ہر مسلمان کوئلم سیکھنا واجب وضر وری معلوم ہوا، جومر دوں اور عورتوں سب کے لئے عام ہے بعلم حاصل کرنے کا مقصد تحصیل کمال ہے، جس سے ظاہر و باطن کی سنوار ہو، اگر کسی علم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تو وہ لا حاصل کئے عام ہے بعلے بھی تفصیل سے بتلا بھی ہیں ) اگر کسی علم سے بجائے سنوار کے بگاڑ کی شکلیں رونما ہوں تو اس علم سے جبل بہتر ہے۔ چونکہ علم وین وشریعت سے انسان کے عقا کدا عمال، اخلاق، معاشرت و معاملات سنورتے ہیں اس کا حاصل کرنا بھی ہر مرد و عورت کے لئے ضروری ، موجب کمال و باعث فخر ہے، اور جس تعلیم کے اثر ات سے اس کے برعکس دوسری خرابیاں پیدا ہوں ، و ، ممنوع قابل احتر از و فخرت ہوگی ، لسان العصرا کبرالڈ آبادی نے کہا تھا

ہم ایسے ہرسبق کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کرلڑ کے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں

اسلام میں چوتکہ ہرفن اور ہر پیشہ کوسیکھنا بھی فرض کفا بیے کے طور پرضروری قرار دیا گیا ہے تا کہ سلمان اپنی روزمرہ کی ضروریات زندگی میں دوسرول کے مختاج نہ ہوں ،اس لئے بڑھی کا کام،لوہار کا کام، کپڑا بننے کا کام، کپڑا سینے کا کام وغیرہ وغیرہ حسب ضرورت کچھ لوگوں گوسیکھنا ضروری ہیں، بیتوان فنون و پیشوں کوا ختیار کرنے کا اولین مقصد ہے، دوسرے درجہ میں ان کے ذریعہ روزی کمانا بھی درست اور حلال وطیب ہ، بلکہ ہاتھ کی محنت ہے کمائی کی فضیلت وارد ہےاورروزی کمانے کے طریقوں میں سب سے افضل تجارت پھر صنعت وحرفت، پھرزراعت، اجرت ومز دوری،ملازمت وغیرہ ہے،علم اگر دین وشریعت کا ہے تو اس کوکسب معاش کا ذریعہ بنانا تو کسی طرح درست ہی نہیں،غیراسلامی نظام کی مجبوری وغیرہ کی بات دوسری ہے، تاہم اجرت لے کر پڑھائے گا تو اس پر کوئی اجرمتو قع نہیں، بلکہ بقول حضرت استاذ الاساتذہ ﷺ الہند ؓ آ خرت میں برابرسرابرچھوٹ جائے تو غنیمت ہے ،غرض علم دین حاصل کرنا نہایت برژافضل و کمال ہےاوراس کےمطابق خودعمل کر کے دوسروں کواس سے بغیر کسی اجرت وظمع کے فائدہ پہنچانا انبیاء کی سیجے نیابت ہے۔رہے'' دنیوی علوم'' جوموجودہ حکومتوں کے سکولوں اور کالجوں وغیرہ میں پڑھائے جاتے ہیں،ان کے اولین مقاصد چونکہ اقتصادی، ساس وغیرہ ہیں اس لئے ان ہے ذاتی فضل و کمال کے حصول، دین واخلاق کی درتی،معاشرت ومعاملات باہمی کی اصلاح جیسی چیزوں کی توقع نضول ہے،لبذاان کی تحصیل کا جواز بقدرضرورت ہوگا،اوراسلامی نقط نظر سے یقینااس امر کے ساتھ مشروط بھی ہوگا کہان کے حصول ہے اسلامی عقائد ونظریات ،اعمال واخلاق مجروح نہ ہوں ،اگریپشرط نہیں پائی جاتی تو الی تعلیم کاملازمت وغیرہ معاشی وغیرمعاشی ضرورتوں کے تحت بھی حاصل کرنا جائز نہ ہوگا ، پھر مردوں کے لئے اگر ہم موجودہ سکولوں کالجوں کی تعلیم کوہم شرعی نقط نظر سے معاشی واقتصادی ضروریات کے تحت جائز بھی قرار دیں توان کے لئے گنجائش اس لئے بھی نکل عمتی ہے کہان کے لئے دین تعلیم حاصل کرنے سے مواقع بھی بسہولت میسر ہیں الیکن اڑکیوں کی اسکولی تعلیم کی ندمعاش کے لئے ضرورت ہے نہ کسی دوسری سیجے غرض کے لئے، پھرآ تھویں جماعت یا گیار ہویں جماعت یاس کر کے لڑکیوں کوٹر نینگ دی جاتی ہے،جس میں حکومت کی طرف ہے وظیفہ بھی دیا جاتا ہے،اس سے فارغ ہوکران کو بہات وقصبات کےاسکولوں میں تعلیم کے لئے مقرر کر دیا جاتا ہے، جہاں وہ اپنے والدین، خاندان و اسلامی ماحول سے دوررہ کرتعلیمی فرائض سرانجام دیتی ہیں، ایک مسلمان عورت اگر فریضہ جج اداکرنے کے لئے بھی بغیرمحرم کے ایک دوماہ نہیں گزار سکتی تو ظاہر ہے کے ملازمت کے لئے اس کا بغیر محرم کے غیر جگہ ستفل سکونت ور ہائش اختیار کرنا کیسے درست ہوگا؟ سنا گیا کہ بعض جگہ ان کے ساتھ ان کی ماؤں یا بہنوں کو چیج دیا جا تا ہے، حالا نکہ ان کا ساتھ ہونا شرعاً کافی نہیں کیونکہ محرم مرد ہی ہونا جا ہے۔

اس کے بعد تعلیم آ کے برحی تو کالجوں میں واخلہ لے لیا گیا، جہاں ایف۔اے کے بعد عموماً مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، پڑھانے والے اسا تذہ مرد،اگلی صفوں میں نوجوان لڑکیاں اور پچھلی نشستوں پرنوجوان لڑ کے ہوتے ہیں ، باہم میل جول، بحث وگفتگواور بے جابی وغیرہ پر کوئی پابندی نہیں،اس ماحول میں کچی سمجھ کی سا دہ لوح مسلمان لڑ کیاں کیا کچھا اثرات لیتی ہیں، وہ آئے دن کے واقعات بتاتے رہتے ہیں اور خصوصیت سے اخبار دیکھنے والے طبقہ پرروش ہیں ،اعلی تعلیم پانے والی لڑکیاں تو غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعلقات برد ھالیتی ہیں ،ان کے ساتھ از دواجی رشتے بھی قائم کرلیتی ہیں، پھرمسلمان ماں باپ و خاندان والے بھی سر پکڑ کرروتے ہیں، بڑی ناک اورعزت والے تو اخبار میں اس کی خبر بھی نہیں دے سکتے کہ مزیدرسوائی ہوگی،سب کومعلوم ہے کہ مسلمان عورت کا از دواجی رشتہ ایک لمحہ کے لئے بھی کسی غیرمسلم مرد کے ساتھ جائز نہیں ،اب مسلمان عورت اگر اسلام پر باقی رہتے ہوئے غیرمسلم کے ساتھ رہتی ہےتو ہمیشہ حرام میں مبتلا ہو کرعمر گزارے گی ،اور اگراس نے دین کواپنے غیرمسلم محبوب کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اس سے زیادہ وبال وعذاب کس چیز کا ہوگا ؟ اور والدین واعز ہ و خاندان والے بھی اس مذکورہ گناہ عظیم یا کفروار تداد کا سبب بے تو وہ بھی عذاب وو بال کے ستحق ہوئے۔ اللہم احفظنا من سخطک و عذابک رحمت دوعالم فخرموجودات علی نے جتنے احکام و ہدایت وحی اللی کی روشی میں مردوں کومناسب اورعورتوں کےحسب حال ارشاد فرمائے تھے، کیاایک مسلمان مردوعورت کوان ہے ایک انچ بھی ادھرے ادھر ہوناعقل ودین کا مقتفنا ہوسکتا ہے، ایک بار آنحضرت علیہ نے حضرت علی ﷺ سے پوچھا''تم جانتے ہو کہ عورت کے لئے سب سے بہتر کیا بات ہے؟ حضرت علیﷺ خاموش رہے کہ حضور ہی کچھارشاد فرمائيں كے پھرانہوں نے حضرت فاطمه عصال كاذكركيا كمانبين معلوم ہوگاتو بتلائيں گى، چنانچيانہوں نے بتلايا" لا يو اهن الوجال "عورتوں کے لئے سب سے بہتر بات میہ ہے کہان پرمردوں کی نظریں نہ پڑیں ،اور سیجے حدیث میں میبھی ہے کہ جب کوئی عورت گھرے نکل كربابرآتى ہے توشيطان اس كوسرا بھار ابھار كرخوشى ہے ويكھتا ہے ( كەمردوں كو پھانسے كاسب سے اچھا جال اس كے ہاتھ آگيا )اوراليي ہى عورتوں کو جو بے ضرورت و بے حجاب بن سنور کر گھروں سے نکلتی ہیں، حدیث میں 'شیطان کے جال'' کہا گیا ہے ، غرضیکہ فی زمانہ عورتوں کاعصری تعلیم حاصل کرنااور دین تعلیم وتربیت سے محروم ہونامسلمان قوم کی بہت بردی بدیختی ہے اور اس سلسلہ میں علماء اسلام اور در دمندان ملت کوسعی اصلاح کی طرف فوری قدم اٹھانا ضروری ہے۔

عورتوں میں اگردینی تعلیم کوعام رواج دے کر عورتوں ہی کے ذریعہ ان کے طبقہ کی اصلاح کرائی جائے توبیجی ایک کا میاب تدبیر ہے۔ واللہ یو فقنا لما یحب و یوضی

عورت كامرتبهاسلام ميس

اسلام نے اعلیٰ اوصاف و کمالات کو کسی مختص وجنس کے لئے مقرر مخصوص نہیں قرار دیا کیونکہ دا داورا قابلیت شرط نیست کمکسی خصوص میں کے اللہ میں مارط قابلیت دا داوست

حق تعالی جس کوچا ہتے ہیں اپنی رحمت وفضل خاص ہے نواز دیتے ہیں ، تا ہم صنف نازک میں پچھ کمزوریاں ایسی ہیں کہ ان سے عقلاً وشر عاقطع نظر نہیں ہو علتی ، اسی لئے مردوں کو خاص طور ہے ایسی ہدایات دی گئیں ہیں کہ وہ حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے عور توں کے جذبات وحقوق کی زیادہ سے زیادہ گلہداشت کریں اور اس معاملہ میں بسااوقات مردوں کے اخلاقی کردار کا بڑے ہے بڑا امتحان بھی ہوجاتا ہے۔ جس میں پورااتر نے کے لئے نہایت بڑے عزم وحوصلے کی ضرورت ہوتی ہے حضورا کرم علی نے ارشاوفر مایا: '' ماذا الی جبر انبل یو صین پیرااتر نے کے لئے نہایت بڑے مور صلح کی ضرورت ہوتی ہے حضورا کرم علی ہے اس از مان کا کہ بنجا کیں کہ صین ہے اس اندرنسائے پہنچا کیں کہ میں جھے اس قدرنسائے پہنچا کیں کہ محصونیال ہونے لگا کہ شایدان کوطلاق وینا حرام ہی قرار پا جائے گا) یعنی جب ان کی ہر برائی پرصر ہی کرنالازی ہوگا تو پھرطلاق کا کیا موقع رہے گا؟ اس کی مزید تشریح پھر کی جائے گی۔ ان شاء اللہ تعالی

# بَابُ عِظْتِ الْإِمَامِ الْنِسَاءَ وَتَعْلِيُمِهِنَّ

(امام کاعورتول کونصیحت کرنااورتعلیم دینا)

(٩٤) حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنُ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَآءً بُنَ آبِى رَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ بُنَ عَبَّاسٍ قَالَ آشُهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوُ قَالَ عَطَآءٌ اَشُهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَظَاءٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَظَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي

ترجمہ: عطاابن ابی رہاح نے حضرت ابن عہاس ﷺ سے سنا کہ میں رسول اللہ علیہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یا عطاء نے کہا کہ میں ابن عہاس ﷺ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں یا عطاء نے کہا کہ میں ابن عہاس ﷺ کو گواہ بنا تا ہوں کہ نبی کریم علیہ ہے۔ آتو ہے۔ وعظان آپ علیہ کو خیال ہوا کہ تورتوں کو (خطبہ انچھی طرح) سنائی نہیں دیا، تو آپ علیہ نے انہیں نصیحت فرمائی اور صدیے کا حکم دیا، تو ہے وعظان کرکوئی عورت بالی (اورکوئی عورت) انگوٹھی ڈالنے گلی اور بلال ﷺ کی زمے کے دامن میں یہ چیزیں لینے گئے۔

تشرت : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری کا مقصد ترجمته الباب سے بیہ کے تبلیغ مردوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ عورتوں کو بھر قرمایا کہ جس روزحضورا کرم علیقے نے عورتوں کو ندگورہ وعظ ونصیحت فرمائی تھی ، وہ عید کا دن تھا اور شاید جس صدقہ کی رغبت دلائی تھی وہ صدقتہ الفطر تھا، قرط کا نوں کی وریاں اور شعف بالی کو کہتے ہیں۔

یہ بھی حدیث اور ترجمتہ الباب ہے معلوم ہوا کہ امام وقت کومردوں کے علاوہ عورتوں کو بھی وعظ وقیحت کرنی چاہیے، جس طرح حضور اکرم علیقے سے اس کا اہتمام ثابت ہے، پھریہ کہ عورتوں کی تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ اس کو ہم سابق باب میں تفصیل ہے ہتلا چکے ہیں کہ دین و اخلاق کو سنوار نے کے لئے دین کاعلم حاصل کرتا نہایت ضروری ہے، لیکن دنیوی علوم کی تخصیل کا جواز اس شرط پرموقوف ہے کہ اس سے دین و اخلاق اسلامی معاشرت ومعاملات پر برے اثرات نہ پڑیں۔

کیونکہ دینی تعلیم نہ ہونے سے اخلاقی وشرعی نقط نظر سے معاشر سے میں خرابیاں بڑھ جاتی ہیں اور زیادہ فتنے چونکہ عورتوں کے سبب پھیل سکتے ہیں اس لئے جہاں ان کی وین تعلیم سے معاشرہ کے لئے بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، دینی تعلیم نہونے سے ای قدر برے اور بدترین حالات رونما ہوتے ہیں۔ اعاذ نا اللہ منھا و و فقنا لکل خیو

# بَابُ الْحِرُصِ عَلَى الْحَدِيْثِ

#### (عدیث نبوی معلوم کرنے کی حص)

(٩٨) حَدَّثَ عَبُدُ الْعَوْيُو بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَنْ عَمْرِو بُنِ آبِى عَمْرِو عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِى سَعِيْدِ نِالْمَقُبُرِي عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ آنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنُ آسُعَدُ النَّاسِ بِشِفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ ظَنَنْتُ يَا آبَا هُرَيُرَةَ آنَ لَا يَسْالَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ آحَدٌ آوَلَ مِنْكَ لِمَا رَايُثُ مِنُ حِرُصِكَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَسُعَدُ النَّاسِ بِشِفَاعَتِى يَوْمَ الْقِينَةِ مَنْ قَالَ لَا اللهُ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ آوُنَفُسِهِ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ علیہ افیامت کے دن آپ علیہ کی شفاعت ہے۔ سب سے زیادہ کس کو حصد ملے گا؟ رسول اللہ علیہ نے فرما یا کہ اے ابو ہریرہ! مجھے خیال تھا کہتم ہے پہلے کوئی اس بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے صدیث سے متعلق تمہاری حرص دکھے لی تھی قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ مخص ہوگا جو سے ول سے یاسے جی ہے " لا اللہ الا اللہ " کہا۔

تشری : خفرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ " من اسعد الناس کا ترجمہ بیہ کہ "کسی قسمت میں آ پ علیہ کی شفاعت زیادہ پڑے گا، تو آپ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان اوگوں کوجن کا زیادہ پڑے گا، تو آپ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ان اوگوں کوجن کا بیٹین وعقیدہ خالص تو حید پر ہوگا، اہذا اس حدیث کا تعارض اس حدیث سے نہیں ، جس میں آپ علیہ نے فرمایا کہ "میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جو کہیرہ گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں گے "وہاں آپ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ ایسے لوگ بھی میری شفاعت سے نفع اندوز ہوں گے۔

اهل الايمان في الاعمال "كتحت بوچكى ب\_

#### بحث ونظر

شفاعت کی اقسام: روز قیامت میں جووا قعات وحالات پیش آنے والے ہیں۔ان میں سے جن کا شوت قرآن مجیداورا حادیث سیحد سے ہو چکا ہے۔ان پریفین رکھنا ضروری ہے۔ان ہی میں سے شفاعت بھی ہے۔جس کا شوت بکٹر ت احادیث سیحد بلکہ متواترہ سے ہ چندا حادیث بخاری شریف میں بھی آئیں گی۔ یہاں ہم اس کی اقسام ذکر کرتے ہیں۔

(۱) شفاعت کبری یا شفاعت عامہ، جوتمام اہل محشر کے لئے ہوگی۔ تا کہ ان کا حساب و کتاب جلد ہوکر قیام محشر کی ہولناک تکلیف وحشت و پریشانی سے نجات ملے۔ پیشفاعت کا فر ہشرک ، منافق ، فاسق ، مومن وغیرہ سب کے لئے عام ہوگی ، پیسب سے پہلی شفاعت ہوگی ، جس کے لئے اہل محشر جلیل القدرانبیاء پیسم السلام سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے۔ اور سب کی معذرت کے بعد کہ ہم اس وقت تمہاری کوئی مدذ نہیں کر سکتے ہم نبیل القدرانبیاء پیسم السلام سے شفاعت کرنے کی درخواست کریں گے۔ اور سب کی معذرت کے بعد کہ ہم اس وقت تمہاری کوئی مدذ نہیں کر سکتے ہم نبی آخر الزمان علیقے کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ علیقے فرمائیں گے کہ بال ایس کے کہ ال ایس کے کہ بارے میں ضرور ہارگاہ رب العالمین جل بجدہ سے اجازت لے کرمعروضات پیش کروں گا۔

کھڑآ پ علی ہے۔ اور بخاری و مسلم میں یہ بھی صراحت ہے کہ آپ علی ہے۔ وہاں سے اجازت ملے گی۔ اور بخاری و مسلم میں یہ بھی صراحت ہے کہ آپ علیہ کواس وقت حق تعالی اپنے محامد وصفات کی ادائیگی کے لئے وہ کلمات تلقین فرما ئیں گے۔ جواب آپ علیہ کو معلوم بھی نہیں ہیں۔ آپ علیہ ان ہی محامد اور تعریفی کلمات کوادا فرماتے ہوئے سربھو وہ و جائیں گے، اس وقت رب العزت کی صاص شان رحمت متوجہ ہوگی۔ اور ارشاد ہوگا، سراٹھا ہے ! جو کچھ کہنا ہو کہ اُ آپ علیہ کی بات بی جا گیگی جو آپ علیہ سوال کریں گے اس کو پورا کیا جائے گا (بلکہ، جو کچھ دوسروں کے لیے بطور شفاعت آپ علیہ کہیں گے اس کو منظور کیا جائے گا اس پر آپ علیہ کہیں شفاعت سب اہل محشر کے لیے کریں گے کہان کا حساب و کتاب ہوجائے اور وہ قبول ہوجائیگی۔

(٢) شفاعت خاصہ جونبی کریم علی است کے اہل کہار ( گناہ کبیرہ والے) مونین کے لیے کریں گے تا کہ وہ جہنم سے نکال لیے جائیں۔

(٣) اپنی امت کے صالحین کے لیے شفاعت کریں گے تا کہ وہ بغیر حساب دخول جنت کا پروانہ حاصل کرلیں۔

(٣) بہت سے سلحائے امت کی ترقی ورجات کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔

(۵) اپن امت کے مومنین کے لیے شفاعت فرما ئیں گے جو نیک اندال کی دولت سے خالی ہاتھ ہوں گے بیے حضور علیہ کے سب سے آخری شفاعت ہوگی اور جیسا کہ پہلے ذکر ہوارب العالمین خودا پنے دست کرم ہے،ایسے لوگوں کو آپ کی شفاعت کے صدقہ میں ،جہنم سے نکال کراپنی رضاو جنت سے نوازیں گے

من اسعدالناس كاجواب

یہیں یہ بات بھی مجھ لینا چاہیے کہ یہی وہ نہایت خوش قست لوگ ہیں جن کے پاس دنیا میں صرف ایمان کی خالص دولت تھی اعمال صالح وغیرہ ہے تہی دامن ہونیکے باعث ظاہری صورت ہے وہ کفار مشرکیین کے زمرہ میں داخل ہو چکے تھے یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ کر کفار ومشرکیین ہی کی طرح شکل وصورت بھی بھڑ جائیگی،البتہ جن لوگوں کو بدا ممالیوں کے ساتھ بچھ نیک اعمال نماز،روزہ وغیرہ کی تو فیق بھی اللہ کا گئی تھی تو جہنم میں جا کر بھی وہ دوسرے کفارومشرکیین سے ظاہر میں ممتاز ہی رہیں گے کہ ان کے چہرے اوراعضاء وضو پر آگ کا مطلق اثر نہ ہو گا، یعنی جس طرح نمازی مسلمانوں کو میدان حشر میں ان کے چہروں ہاتھوں اور بیروں کے نور سے بیچانا جائیگان میں سے جولوگ اپنے کہیرہ گا، یعنی جس طرح نمازی مسلمانوں کو میدان حشر میں ان کے چہروں ہاتھوں اور بیروں کے نور سے بیچانا جائیگان میں سے جولوگ اپنے کہیرہ

گناہوں کے سبب معین مدت کے لیے جہنم میں جائیں گے تو وہاں بھی الگ پہچانیں جائیں گے، ای لیے ان کو قبول شفاعت کے بعد حضور علیقے ہی خود پہچان کردوزخ سے نکال لیں گے۔

## یے مل مومنوں کی صورت کفارجیسی

غرض بے عمل لوگوں کا معاملہ ظاہر میں کفار ومشرکین ہے جہنم میں بھی ممتاز نہ ہوگا لیکن حضور علیقے کی شفاعت چونکہ ہرکلمہ گومومی مخلص کے لیے قبول ہوجا کیگی اس لیے ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نگلنا ہوگا اورخو وعلام الغیوب اور علیم بذات الصدوری ان کو دوزخ سے نکا لئے کا بھی کرم بالائے کرم فرما کیں گئے۔ بنز چونکہ دوزخ سے نگلنی، جنت میں داخل ہونے ، اور رضائے الی جیسی سب سے بڑی نعمت عظیمہ وغیرہ وغیرہ سے نیک بخت ہونیکی ان کے لیے بظاہر کوئی صورت نہ ہوگی اس لیے یہ بھی کہنا نہایت صبحے برخل ہے کہ سب سے زیادہ آپ کی شفاعت سے ان لوگوں کوفا کدہ پہنچے گایا حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں سب سے زیادہ شفاعت انہی کی قسمت سنوار نے میں کام آپیگی ، اس شرح کو بجھے لینے کے بعد سوچے کہ حدیث الباب میں صحابی رسول کا سوال کتنا او نچا ہے اور رحمت عالم عقامیت کے جواب کی رفعت کہاں تک ہے؟ ای لیے محدث ابن انی جمرہ نے یہاں تک فی مدیث تمام حدیث تام صدیث نبوی سے افضل ہے ، جس کی تفصیل آگے آگے گی ، ان شاء اللہ تعالی

علم غيب كلي كادعوي

یہاں سے بیجی معلوم ہوا کہ آنخضرت علیقہ کے کیے علم غیب کلی کا دعویٰ درست نہیں کیونکہ آپ نے خود ہی فرمایا کہ شفاعت کبریٰ کے وقت روزمحشر میں مجھ پروہ محامد خداوندی القاء ہوں گے جن کومیں اس وقت نہیں جانتا واللہ اعلم۔

اس کے بعد ایک فتم شفاعت کی وہ بھی ہے جوحضور علیاتھ کے بعد دوسرے انبیاء،اولیاء، علاء صلحاء اپنی اپنی امتوں اور متعلقین کے لیے یا مثلاً کم عمر بچا ہے والدین کے لیے کریں گے وغیرہ

ا یک قتم میجی ہے کہ خودا عمال صالحہ ہی اپنے عمل کرنے والوں کے بارے میں حق تعالیٰ سے شفاعت مغفرت ورفع درجات وغیرہ کی کرینگے۔وغیرہ اسام وابعلم عنداللہ تعالیٰ جل مجدہ

محدث ابن الي جمره كے افا دات

صاحب بجنة النفوس نے'' حدیث الباب'' کی شرح میں نہایت عمدہ بحث فر مائی ہے( جوعمدہ القاری فنح الباری وغیرہ شروح میں نظر سے نہیں گزری، حالانکہ اس پرمسبوط کلام کی ضرورت تھی آپ نے ۴۳ قیمتی علمی فوائد تحریر کیے جن میں سے چندیہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ محبوب نام سے خطاب کرنا

معلوم ہوا کہ سوال ہے قبل مسئول کواس کے ایتھے اور محبوب ترین نام سے خطاب کرنا جا ہے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ ﷺ نے سوال سے پہلے حضورا کرم علیات کو یا رسول اللہ! ہے خطاب کیا جوآپ علیات کے سب سے زیادہ محبوب اور اعلیٰ ترین وصف رسالت پر شامل ہے۔

## محبت رسول کامل انتباع میں ہے

متقادہواکہ بی اکرم علی کی محبت آپ کے کامل اتباع میں ہے باتیں بنانے میں نہیں اس لیے کہ حضرت ابو ہر رود اللہ آپ علی سے

غیر معمولی محبت رکھنے میں نہایت ممتاز تھے اور آپ علی ہے اتباع میں بھی کامل تھے اور سارے ہی صحابہ کا بیدوصف خاص تھا مہاجر تھے یا انصار ، اصحاب صفہ تھے یا دوسرے ،مگر باوجوداس کے کسی ایک صحابی ہے بیجی منقول نہیں ہوا کہ اس نے آپ علیہ کی مدح وشامیں مبالغہ کیا ہو، جس طرح بیجھی ثابت نہیں کہ کسی نے آپ علیہ کے تعظیم وتکریم میں اونی کوتا ہی برتی ہو۔

سوال کا اوب: حضرت ابو ہر مرہ ہوئے کے طریق سوال ہے ایک علمی اوب وسلیقہ معلوم ہوا کہ جب کسی بڑے عالم سے کسی بارے میں سوال کیا جائے تو اس کے سامنے اپنی ذاتی معلومات واندازے اس چیز کے متعلق بیان نہ کرے ، جس طرح موصوف نے شفاعت کے بارے میں سوال کیا حالا تکہ اس کے متعلق بہت می باتیں خودان کو پہلے ہے بھی معلوم ہونگی جن کا ذکر بچھ ہیں کیا۔

#### شفاعت سے زیادہ نفع کس کوہوگا؟

(۴) سوال بینہیں کیا کہ آپ کی شفاعت کے اہل ولائق کون لوگ ہوں گے؟ کیونکہ ایک قتم شفاعت کی کفار ومشرکیین ،اورسب اہل محشر کے لیے عام ہوگی وہ سوال میں مقصود نہیں ہے ،ای لیے من اسعد بشفاعت کی ؟ کہا کہ آپ کی شفاعت سے زیادہ تفع کن لوگوں کوہو گا؟ جس کا ذکراو پر ہوچکا ہے۔

پھر چونکہ سعا دت وخوش بختی کا سوال سمارے انسانوں کے لحاظ سے تھا اس لیے اسعد الناس کہا اور جواب بھی اس کے لحاظ سے دیا گیا تا کہ معلوم ہو سکے کہ گوآپ علیقے کی شفاعت سے فائدہ تو سب ہی اہل محشر کو پہنچے گا مگر سب لوگوں میں سب سے زیا دہ نیک بخت لوگ وہ ہوں گے ، جن کوآپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ نفع پہنچے گا ، لہذا اس سے سوال وجواب کی مطابقت بھی خوب سمجھ میں آگئی۔

## امورة خرت كاعلم كيسے ہوتا ہے؟

(۵) معلوم ہوا کہ 'امورآ خرت' کاعلم عقل، قیاس واجتہادے حاصل نہیں ہوسکتا،اس کے لیے قتل سیح اور علوم نبوت و دی کی ضرورت ہے۔

#### سائل کے اچھے وصف کا ذکر

(۲) جواب سے پہلے بیام بھی مسنون ہوا کہ سائل میں کوئی اچھا وصف و کمال ہوتو اس کو جتلا کراس کوخوش کر دیا جائے '،جس طرح حضور نبی اکرم علیہ نے حضرت ابو ہر میرہ مظاہ کی حرص حدیث کی تعریف فرمائی۔

اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیقت کورس حدیث کا وصف کس قدر محبوب تھاا درآپ کی نظر کیمیاا تر میں حویص علی المحدیث النبوی کی کتنی زیادہ قدرومنزات تھی کہ حضرت ابو ہریرہ کھی کوتمام صحابہ کرام میں سے خصوص امتیاز دمرتبہ عطافر مایا گویاوہ ہمہ وفت اس فکر میں رہتے تھے کہ حضور علیقت کے اقوال افعال عادات واطوار پرنظر رکھیں اوران کو محفوظ کر کے دوسروں کو پہنچا کمیں

ظاہر ہے کہ حضور اکرم علی ہے ہے گئی اس حرض حدیث کومسوں فرمالیا تھا، جس کے انکی طرف تو جہات خاصہ قلبیہ مبذول ہوئی ہونگی سب جانتے ہیں کہ آپ کی ایک لمحہ کی نظر کرم اور قلبی توجہ ہے ولایت کے سارے مدارج طے ہوجاتے تھے۔ تو حضرت ابوہریہ کو آپ کے دائی مستقل النفات وصرف ہمت سے کتناعظیم الثان فیض پہنچا ہوگا اور آپ علی ہے نے جب اپنی اس توجہ خاص والنفات کا اظہار فرمایا ہوگا تو حضرت ابوہریرہ کی خوشی و مسرت سے کیا حالت ہوئی ہوگی؟ فیما اسعدہ و ما اشر فلہ درضی اللہ تعالیٰ عنه

## ظاہر حال سے استدلال

(۷)معلوم ہوا کہ کسی ظاہر دلیل حالت و کیفیت ہے بھی احکام کا استنباط کر سکتے ہیں کیونکہ حضور اکرم علی ہے اپنے گمان کو جو حضرت ابوہر رہ ﷺ کے بارے میں حرص حدیث دیکھے کرقائم ہوا تھا، توت دلیل کے سبب قطعی ویقینی قرار دیا۔

#### مسرت يرمسرت كااضافه

(۸) حضورا کرم علی اگر سرف اتنای فرما کرخاموش ہوجاتے کہ مجھے پہلے ہی مگان تھا کہتم ہی سب سے پہلے اس سوال کو پیش کرو گزویہ بھی حضرت ابو ہریرہ بھی کے لیے کم مسرت کی بات نہتی کہ سب سحابہ میں سے اولیت ان کوحاصل ہوئی ، مگر آپ نے ان کی مسرت پر مسرت اور بھی بیفر ما کر برد ھادی کہ تمہیں اولیت کا شرف محض اتفاقی طور سے حاصل نہیں ہوگیا بلکہ اس لیے حاصل ہونا ہی جا ہے کہ تم حدیث رسول حاصل کرنے پر بہت جریص ہو۔

غرض پیر کہ حضور علی ہے نے سبب اولیت کا اظہار فر ما کر حضرت ابو ہریرہ کے کومزید شرف اور ڈبل مسرت سے تواز دیا معلوم ہوا کہ کی مسلمان کوخوش کرنے کے لیے اس کے بیچے اوصاف بیان کیے جاسکتے ہیں بشرطیکہ اس تعریف سے ناطب کرے کبروغرور وغیرہ برائیوں میں مسلمان کوخوش کرنے کے لیے اس کے بیچے اوصاف بیان کیے جاسکتے ہیں بشرطیکہ اس تعریف سے ناطب کرے کبروغرور وغیرہ برائیوں میں مسلم ہونے کا خدشہ نہ ہوجیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حضورا کرم علی کے کا اس امر کا اطمینان ہوگا دوسرے بید کہ حضور علی ہے نے ان کی ذات کی تعریف نہیں فرمائی جس سے بجب و کبر کا خطرہ زیادہ ہوتا بلکہ ان کے ممل (حرص حدیث) کی مدح فرمائی ، بینکتہ بھی مدح رجال کے سلسلہ میں یا در کھنے کے لاکق ہے۔

## حدیث کی اصطلاح

(۹) معلوم ہوا کہ حدیث رسول کو' حدیث' کہنے کی اصطلاح خودرسول اکرم عظیمہ کے ارشادے تابت ہے علم حدیث کی فضیلت

(۱۰) علم قرآن مجید کے بعد دوسرے تمام علوم میں سے علم حدیث کی فضیلت واضح ہوئی کیونکہ حضرت نبی اکرم علی ہے خضرت ابو ہر یہ دہ کی حرص حدیث ہی کے سبب مدح وعظمت بیان کی اور ہتلایا کہ وہی دوسروں کے مقابلہ میں حدیث الباب کے فوائد و حکم معلوم کرنے کے سب سے اول اور زیادہ احق ہیں۔

حكم كيساتھ دليل كا ذكر

(۱۱) مستحب ہوا کہ سی تھم و فیصلہ کے ساتھ اس کی دلیل وسبب کی طرف اشارہ کردیا جائے جس طرح حضورا کرم علی نے اولیت کے تھم کے ساتھ اس کی دلیل وسبب حرص حدیث کو بھی بیان فرمایا ، حالانکہ حضور کا ارشاد بلاکسی دلیل وسبب کے بھی ججت تھا۔

#### صحابه ميں حرص حديث كا فرق

(۱۲) بیشبدند کیا جائے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تو سب ہی حریص علی الحدیث تھے بلکہ اس معاملہ میں آیک آیک ہے بڑھ کر تھا چر

حضرت ابو ہر مرہ کھی کواس وصف خاص سے کیوں نوازا گیا؟ وجہ میہ سے کہ میں جے کہ سب ہی اس شان سے موصوف تھے گر حضرت ابو ہر مرہ کھی سے خورت ابو ہر مرہ کھی سے خورت ابو ہر مرہ کھی سے خورت ابو ہر مرہ کے نے حضرف اس علم حدیث کے لیے اپنے سارے اوقات وقف کر دیئے تھے چنانچہ خود ہی فرمایا کہ'' میرے بھائی انصار تو باغوں میں کام کرتے تھے، مہاجر بھائی تجارت میں گے ہوئے تھے اور میرا کام صرف میتھا کہ کی طرح بھی پیٹ بھرلیا اور حضور علیقے کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر رہا کرتا تھا، اس لیے میں نے حضور علیقے کی وہ باتیں بھی یاد کرلیس جودوسروں نے یاد نہیں کیں۔''

#### عقيده توحيد كاخلوص

(۱۳) حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ ایمان خالص ہونا جا ہے جس میں ذرہ برابر بھی کفروشرک کا شائبہ نہ ہوخالص ول اور خالص جی سے حق تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین جب ہی ہوسکتا ہے کہ تھلے وچھے شرک اور ہرچھوٹی و بڑی ہدعت وغیرہ سے پاک صاف ہو۔

ربنا يوفقنا كلنا لمايحبه ويرضاه ويجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله الكريم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وهذا آخر الجزء الثالث ويتلوه الرابع إن شاء الله تعالى . ويتلوه الرابع إن شاء الله تعالى . وبمنه و كرمه تتم الصالحات وبمنه و كرمه تتم الصالحات بجنوره رئي الثاني ١٩٨٣ م ١٩٢٩ المراهم ١٩٤٩ المراهم ١٩٤



الْوَالِلِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال



# تقد مه

#### إست عُمِ اللَّهُ الرَّحْمِنُ الرَّحِيمِ

ثم الصلوات والتسليمات والتحيات المباركت على النبي الامي الكريم. الابعد

"انوارالباری کی چھٹی جلد پیش ہے جس میں کتاب العلم ختم ہوکر کتاب الوضوشر وع ہوتی ہے۔ والمحمد للله بعد علی ذلک اس
جلد میں حسب وعدہ "مرا تب احکام" کی نہایت مفیطلی بحث بھی پوری تفصیل کے ساتھ درج ہوگئی ہے۔ اور ہر حدیث کے تحت محققین اسلام
کی مکمل تحقیقات اور بحث ونظر کے نتائج بھی بدستور پیش کئے جارہے ہیں ،اس طرح کتاب کو جس معیار سے اول تا آخر مرتب کرنے کا تہید کر
لیا گیا ہے جن تعالیٰ کی توفیق و تا نمید ہے اس کے مطابق کا مہوتے رہنے کی امید ہے ، ناظرین اس امر ہے بھی بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ کسی
مسلد کی تحقیق کے سلسلہ میں جوا کا ہرامت کے اقوال و آراء پیش کئے جاتے ہیں وہ اس لئے تہیں کہ ان کی بلند پایٹ شخصیتوں سے مرعوب کیا
جائے ، بلکہ صرف اس لئے کہ کتاب وسنت اور آ ٹارسلف کی روشنی میں ان کو پر کھا جائے ،اور جنتی بات حق وصواب ہوء اس کولیا جائے اور اس
ضمن میں موافق و مخالف یا سیخ و غیر کی رعایت نہ کی جائے۔

ادکام ومسائل کی تحقیق میں جب کہ ہم ائے جمہدین کے اقوال کی جائج ندگورہ اصول پر کرتے ہیں، تو بعد کے حضرات تو ہم حال ان سے مرتبطم وضل میں بہت کم ہیں، ان کی بات نقذ و جائج کے اصول ہے برتر کیونکر بھی جاسکتی ہے، گراس دور جہالت و مدا ہنت میں تو وہ علاء حال بھی تنقید برواشت کرنے کو تیار نہیں، جن کاعلم وضل ، تقوی وسعت مطالعہ وغیرہ علاء متقد مین کے مقابلہ میں بیج در تیج ہے، دوسری برئ غلطی وخرابی ہیہ کہ ذوات وشخصیات کو معیار حق وصواب مجھا جانے لگا ہے، حالا تکہ معیاری درجہ کی وقت بھی کتاب وسنت اور آثار صحابہ با اجماع وقیاس شرعی کے سواکسی ذات وشخصیت کو معیار تی برئی سے برئی شخصیت کے بارے میں بھی یہ فیصلہ شدہ بات ہے کہ اس کے اقوال و آراء کو خدکورہ بالا اصول مسلمہ کی کموٹی پر پر گھیں گے، اور جنتی بات ان سے مطابق ہوگی اس کو اختیار کریں گے اور باقی کو چھوٹر دیں گے اگر ایسائیس کریں گے و ہم کتاب وسنت وغیرہ سے دور ہو جا کیں گے و نسال اللہ التو فیق لمایعب و برضی.

ہم حضرت شاہ صاحب کا طرز تحقیق ذکر کر بچے ہیں کہ وہ حدیث سے فقہ کی طرف چلنے کو تھلا مرف جانے کو فلط فرمایا کرتے تھے، جب ائمہ مجتبدین کی عظیم المرتبت فقہ کا بھی سے مرتبہیں کہ اس کو پہلے طے شدہ سمجھ کرحدیث کو اس کے مطابق کرنے کی سعی کی جائے ، تو دوسروں کے اقوال و آراء کو بلا دلیل شرعی و استناد کتاب وسنت کیسے قبول کر سکتے ہیں ، البتہ کتاب وسنت ، اجماع و قبیاس شرعی ، اور آثار سلف سے جو چیز بھی منتند ہوگی وہ بسروچشم قبول ہوگی ، ہم خدا کے فضل و کرم سے اس اصول پر انوار الباری کو مرتب کر رہے ہیں ، اس

بارے میں ہمیں نہلومت لائم کی پرواہ ہے نہ مدح وستائش کی حاجت ،کلمہ وقت کہا ہے ،اور آئندہ بھی کہیں گے ،ان شاء اللہ تعالیٰ ،اورا گرکسی بات کی غلطی ظاہر ہوگی تواس سے رجوع میں بھی تامل نہ ہوگا ہم سجھتے ہیں کہ'' مسلک حق'' پیش کرنے کی بہی ایک صورت ہے من آنچے شرط بلاغ است باتو مے گویم تو خواہ از سخم پند کیر خواہ ملال

وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب

ضروری گرارش:

ناظرین انوار الباری میں ہے جو حضرات کتاب کے بارے میں ہمت افزائی فرمارہ ہیں اور جو حضرات اپنی مخلصاند دعاؤں اور مفید مشوروں ہے میری مدفر مارہ ہیں، ان سب کا نہایت ممنون ہوں، کیکن بہت سے حضرات کو بے صبری اور شکوہ ہے کہ کتاب کی جلدی بہت تا خیر سے شائع ہورہی ہیں، ان کی خدمت میں عاجز اخدالتماس ہے کہ ہماری مشکلات کا کھا ظفر ما کمیں، اول تو تالیف کا مرحلہ ہے، ساری کتا ہیں دیکھ کران سے مضامین کا اسخاب کرنا، اپنے اکا ہرواسا تذہ خصوصاً حضرت شاہ صاحب کی رائے گرای کو وضاحت و دو لائل کے ساتھ ہیش کرنا ہوتا ہے، شب و روزای کام میں لگارہتا ہوں، سارے اسفار اور دوسر مضاغل ترک کردیے ہیں، پھر بھی کام آسان نہیں جو کھے ہورہا ہے صرف خدا کے فضل و تو فیق ہے ہورہا ہے اور ناظرین کی دعوات و تو جہات کا ٹھرہ ہے، اس کے بعد گتا ہوت ہاں تک بعد کہ ایک جلد کی دوسوسا اس کے بعد گتا ہوتی ہیں، خصوصا اس کے بعد گتا ہوتی ہیں، خصوصا اس کے بعد گتا ہوتی ہیں جن ہیں مالی مشکلات بھی صائل ہوتی ہیں، خصوصا اس کے بعد کہ تارہ کی مدت ضرور لگ جاتی ہے، و لمعل موضو تھی کہ دریا دوخر یوار پاکتان میں ہیں جہاں ہے تو می آئی منوع ہے، غرض ایک جلد کی تیاری میں تین چار ماہ کی مدت ضرور لگ جاتی ہے، و لمعل بعد ذلک امر ا۔

مکتبہ کا کام اگر چا پی نگرانی و ذمہ داری میں ہے، مگر قحط الرجال کر شیخے کام کرنے والے کمیاب ہیں، تاہم اب کی ردوبدل کے بعد اب جوصا حب انچارج ہیں وہ بسائنیمت ہیں اور توقع ہے کہ آئندہ انظامی امور کے بارے میں شکایات بہت کم ہوجا کیں گی۔و مسا ذلک علی الله بعزیز .

ا نوارالباری کی اشاعت کاپروگرام اگر چہ سہ ماہی ہے ،گرموانع ومشکلات کے سبب دیر سویر ہوتی ہے اور مردست کوشش کی جارہی ہے کہا کیک سال میں تین یا چار حصے ضرورنکل جایا کریں پھراس ہے زیاد و کی بھی تو قع ہے ان شاءاللہ تعالیٰ فیض روح القدس از باز مدوفر ماید دگرال نیز کنند آنچہ سیجا ہے کرد

## ارباب علم سے درخواست

ابل علم خصوصاً تلائده حضرت علامه کشمیری اور بالخصوص ان حضرات سے جوتالیف یا درس ومطالعہ صدیث گااشتغال رکھتے ہیں،
گزارش ہے کہ ' انوارالباری' کا مطالعہ فرما کرا ہے گرانفقر مشوروں اور ضروری اصلاحات سے مطلع فرماتے رہیں تا کہ ان کے افاوات سے
کتاب کی بحکیل ہوسکے، اوروہ بھی اس علمی خدمت میں میر بے شریک ومعاون بن کرما جورومشکور ہوں، اس طرح میں ان کی خصوصی تو جہات و
دعوات صالح کا بھی متمنی ہوں۔ ولھم الاجو والمسله و آخر دعوانا ان المحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام علی سید الموسلین
رحمته للعالمین الف الف عرق - احقر

#### بِسَتُ عِلِللَّهُ الدَّحَيْنَ الرَّحِيمِ

بَى ابُ كَيُفَ يُقْبَضُ الْعِلُمُ وَ كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عِبُدِ الْعَزِيُزِ إِلَى آبِى بَكْرِ بُنِ حَزُمٍ أَنْظُرُ مَا كَانَ مَنُ حَدِيْثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْتُبُهُ فَانِّى خِفْتُ دُرُوسَ اَلْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلْمَاءِ وَلَا تَقْبَلُ إِلَّا حَدِيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيُفْشُو اللَّعِلُمَ وَ لَيَجُلِسُو ا حَتَّى يُعَلَّمَ مَنُ لَّا يَعْلَمُ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلَكُ حَتَّى يَكُونُ سِرًّا.

# علم كس طرح الخالباجائے كا؟

حضرت عمر بن عبدالعزیز ﷺ نے ابو بمر بن حزم کولکھا کہ رسول اللہ علیقیۃ کی جتنی حدیثیں بھی ہوں ان پرنظر کرواور انہیں لکھ لو، کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور علماء کے ختم ہوجانے کا اندشیہ ہے،اور رسول اللہ علیقیۃ کے سواکسی کی حدیث قبول نہ کرو،اورلوگوں کو چاہیے کہ علم بھیلا کیں اور اس کی اشاعت کے لئے کھلی مجلسوں میں بیٹھیں تا کہ جاہل بھی جان لے،اورعلم چھپانے ہی سے ضائع ہوتا ہے۔

(99) حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيْزِ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارِ بِذَلِكَ يَعْنِى حَدِيثًا مَعُدُالُعَزِيْزِ بَنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارِ بِذَلِكَ يَعْنِى حَدِيثَ عُمْرَ بُنِ عَبُدُالُعَزِيْزِ اللَّي قَوْلَهِ ذَهَابَ الْعُلَمَآءِ.

تر جمہ: ہم سے علا بن عبد الجبار نے بیان کیا ، ان سے عبد العزیز بن مسلم نے عبد اللہ بن دینار کے واسطے سے اس کو بیان کیا یعنی عمر بن عبد العزیز کی حدیث ذیاب العلماء تک:۔

تشری : حضرت ابوبکر بن حزم قاضی مدینہ تھے، حضرت عمر بن عبد العزیز نے ان کو حدیث و آثار صحابہ جمع کرنے کا حکم فرمایا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پچھتم اپنے پاس ہے جمع کر سکو، جمع کرو، جس کا مطلب حافظ عینی نے لکھا کہ تمہارے شہر میں جوروایت و آثار بھی لوگوں سے مل سکیں، ان سب کو جمع کر لو! حافظ عینی نے لکھا کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تدوین حدیث کی ابتداء حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں ہوئی، اور اس سے پہلے لوگ اپنے حافظ پراعتاد کرتے تھے، حضرت موصوف کو (جو پہلی صدی کے شروع میں تھے ) علماء کی وفات کے سبب علم کے اٹھ جانے کا خوف ہوا، تو آپ نے حدیث و آثار جمع کرنے کا اہتمام فرمایا تا کہ انکوضبط کر لیا جائے اور وہ باقی و محفوظ رہیں۔

عافظ عینی نے لکھا کہ:۔ و لیفشو ا۔ افشاء سے ہاور ولیہ جلسو اجلوس سے ہے۔ حدث العلاّء برحافظ عینی آنے لکھا کہ علاء نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کلام صرف ذہاب علاء تک روایت کیا پھراس کے بیب عدو لا تنقب ل الاحدیث النبی علایہ الل حدیث علیق کے اور کوئی چیز قبول ندی جائے الخ) ہوسکتا ہے کہ بیجی حضرت عمر بن عبدالعزیز بی کا کلام ہواور علاء کی روایت میں نہ ہواور سیہ مجمع محتمل ہے کہ سرے سے بیان کا کلام بی نہ ہو، اور یہی زیادہ ظاہر ہے، جس کی تصریح ابونیم نے بھی مستخرج میں کی ہے۔

اس صورت میں بیامام بخاری کا کلام ہوگا،جس کوانہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کے کلام کے بعد زیادہ کیا، پھر حافظ عبنیؓ نے شخ قطب الدین بن عبدالکریم کے سلسلہ انجازت ہے بھی ای طرح علاء کی روایت وذیاب العلماء تک ہی نقل کی۔ (عمدۃ القاری ص ۲۵ میزا) ہم نے تدوین حدیث کی بحث کرتے ہوئے مقدمہ انوارالباری ص۲۳ جا بص۲۳ جا میں امام بخاریؓ کی اس حدیث کا ذکر کرکے دوسرے قرائن ذکر کئے تھے، جن سے بیزیادتی امام بخاری ہی کی ظاہر ہوتی ہے، والله علم وعلمہ اتم

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کردروس کے معنی تدریجاً فتاہونے کے ہیں (لیعنی پرانا پن پیدا ہوکررفتہ رفتہ کسی چیز کاختم ہونا) پھر فرمایا کہ جس چیز پر بھی زمانے کے حوادث گزرتے ہیں وہ مندرس ہوتی رہتی ہے، یعنی تدریجی طور سے پرانی ہوتے ہوتے فتا کے درجہ کو پہنچ جاتی ہے، اجسام بھی ای لئے فتا ہوتے ہیں کہ ان پر زمانہ گزرتا ہے، ای لئے حق تعالی جل ذکرہ چونکہ زمانہ اور اس کے حوادث سے بلنداور وراء الوراء ہے وہاں اندراس یا مٹنے وفتا ہونے کا شائبہ وہ ہم بھی نہیں کیا جاسکتا۔

آ پنے فرمایا کوسب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ بی نے پوری طرح آ مادہ و تیار ہوکر جمع علم کا بیڑ ہا تھا۔ ر حسمہ اللہ ر حسمته واسعة و جزی اللہ عنا و عن سانر الامةِ خير الجزاء

(١٠٠) حَدَّقَنَا اِسْمُعِيُلُ بُنُ آبِي أُوَيُسٍ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكٌ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَو اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ اللهَ لَا يَقْبِصُ الْعِلْمَ إِنْتِوَاعًا يَّنْتَوِعُهُ عَمَرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اِنَّ اللهَ لَا يَقْبِصُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمُ يَبُقَ عَالِمٌ النَّاسُ رُولُسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَافَتَوُا مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنُ يَقْبِصُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمُ يَبُقَ عَالِمٌ إِنَّ اللهَ وَسُئِلُوا فَافَتَوا بِعَنْ عِلْمَ فَضَلُوا وَ اَ صَلُوا قَالَ الْفِرَبُرِى نَا عَبَّاسٌ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَوِيُرٌ عَنُ هِشَامٍ نَحُوهُ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص علیہ نے کہ بیں نے رسول اللہ علیہ سے سا آپ فرمائے سے کہ اللہ علم کواس طرح مجمہ بیس اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے لیکن اللہ تعالی علاء کوموت دے کرعلم کواٹھا لے گائتی کہ جب کوئی عالم باتی نہیں رہے گا، لوگ جا بلوں کوسر دار بنالیس گے، ان سے سوالات کئے جا ئیں گے اور وہ علم کے بغیر جواب دیں گے، تو خود بھی گراہ بوں گے اور لوگوں کو بھی گراہ کریں گے فریری (یاوی بغاری) نے کہا کہ اس حدیث کواس طرح ہم سے عباس نے عن قتیمیة عن جریؤن ہشام سے روایت کیا ہے۔ تشرق کی ۔ ''دین سے عمر فری العباد'' پر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا مقصد سے کہ دلوں میں حاصل شدہ علم کوسل نہیں کریں گے، اور اس کی تفصیل پہلے گزر چی ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیا بتدائی صورت رفع علم کی ہے پھر آ خرز مانے میں ایسا بھی ہوگا کہ ایک رات کے اندر سب علماء کے دلوں سے علم کو نکال لیا جائے گا، جس کا ذکر حدیث ابن ماجہ میں ہے۔

" اتد خدا الناس روسا جھالا" جس طرح حدیث الباب کے پہلے جملے کے مطابق ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلحے کا نوروروشنی کم ہوتی جارہی ہے اور کم علمی و کج فہمی ہڑھ رہی ہے ، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کیے کیے علم کے پہاڑا اور بحرز خارا ٹھ گئے ، اوران کے خلف میں ان کا سوواں ہزارواں بھی علم کا حصہ نہیں ہے ، علماء آخرت کی جگہ علماء دئیا لیتے جارہے ہیں ، اس وقت بکشرت علماء ایے ملیس گے جو اپنے تھوڑے پر مغروراور ہڑے ہوئے القاب وخطابات کے متمنی ہیں ، واعظ عوام کوخوش کرنے اوران سے رقبیں ہؤرنے کے لئے بسند با تیں کہیں گے ، مصنف بے تحقیق چیزیں ، اور چلتے ہوئے نکات ولطائف کھنے پر فخر کریں گے ،

بیسب قبض علم، رفع علم، اور مقرر بجی طورے دروس علم کے آثار ہیں، ان آثار کوسب ہی ہرزمانے میں دیکھتے محسوس کرتے رہ، مگر جس تیز رفتاری سے میانحطاط ہمارے زمانے میں ہواہے، اور ہور ہاہاس کی نظیر دورسابق میں نہیں ملتی ،علم دین کی وقعت وعزت خودعلاءو

مشائخ کے دلوں میں وہ نہیں جو جالیس سال قبل تھی۔

حدے کہاس زمانے میں بعض او کچی پوزیش کے عالم اپنی صاحبز ادبوں کو بی اے ادرایم اے کرا رہے ہیں اوران کے رشتوں کے لئے بھی بی اے، ایم اے لڑکوں کی تلاش ہے کیا جالیس سال قبل اس صورت حال کا تصور بھی کیا جا سکتا تھا؟ اور کیا ہمارے اساتذہ وا کا بربھی اس بات کوگوارا کر شکتے تھے؟ اور جب علاء ہی ماحول کے اثر ات قبول کرنے لگیں تو دوسروں کی صلاح قلاح کی کیا تو قع ہوسکتی ہے؟ پھرسب سے بروی مشکل میہ ہے کہ علاءامت کا فریضہ منصبی ہے کہ دوسروں کی اصلاح حال کریں،لیکن جب خودان ہی میں کوئی بگاڑ پیدا ہوتو ان کی اصلاح کون کرے؟ دوسرے مداہنت کا مرض بھی عام ہوتا جارہاہے، کسی بڑی آ دمی ہے کوئی علطی ہوجائے تو کسی کوتو فیق نہیں ہوتی کہ اس کو روک ٹوک سکے،الا ماشاءاللہ، ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ قیام ڈانجیل کے زمانہ میں فرمایا کرتے تھے کہ ''اس زمانہ میں کلمہ حق کہنا بہت مشکل ہو گیا ہے، ہم نے صرف ایک کلم حق کہا تھا تواس کی وجہ ہے آج آ محصومیل دور بھینک دیے گئے۔"

"خدارهت كندآ ل بندگان ياك طينت را"

## بحث ونظر

"فال الفوبوى الغ" برحضرت شاه صاحب فرمايا كديه بارت امام بخارى كينيس به بلكفر برى تلميذوراوى بخارى کی ہے،اور بیاسنادان کے پاس بخاری کی اسناد کےعلاوہ ہے،جس کو بیہاں ذکر کیا ہےاورا ی طرح دوسرے بہت ہے مواضع میں بھی جہاں ان کے پاس دوسری اسانید ہوتی میں تو ان کوذکر کرتے رہتے ہیں اس موقع پر حافظ ابن جڑنے لکھا کہ ' بیراوی بخاری ( فربری ) کی زیا دات میں ہے ہاورالی زیادات کم بین " (ج الباری ساجا)

کی وبیشی نسبی امور میں سے ہے، ہوسکتا ہے کہ ایک چیز ایک کی نظر میں زیادہ اور دوسرے کی نظر میں کم ہو، والشعلم

قال الفربري ثناعباس، حافظ عيني نے وضاحت كى كه بيعباس بن الفضل بن ذكر يا البروى ابومنصور البصرى بيں جن كى وفات عيسي ه میں ہوئی ہے، قنید بن سعیدمشائخ بخاری میں سے ہیں، جریر بن عبدالحمیدالفی ابوعبدالله الرازی ثم الکوفی رواة جماعه میں سے ہیں، ہشام حضرت عروة بن الزبير بن العوام كے صاحبزادے ہيں ،نحوہ سے مرادمثل حديث مالك ہے،اوربيروايت فريرى عن قتيبه عن جريعن ہشام مسلم میں ہے۔ (عدة القاري ص ١٥٠٥)

# بَابٌ هَلُ يُجُعَلُ لِلنِسَآءِ يَوُمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ لِلنِسَآءِ يَوُمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ كالْمُ الْعِلْمِ كَالَّةُ وَلَى فَاصِ دَنَ عَرَدُيَا مِاءَ وَلَا عَامِ رَقِ لَ كَانُولُ فَاصِ دَنَ عَرَدُيَا مِاءَ

حَدَّثَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شَعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي ابِّنُ الْاصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِح ذِكُرَانَ يُحَدِّثُ عَنُ أَبِي سَعِيْدٍ نِ الْخُدُرِيِّ قَالَ قَالَ النِّسَآءُ للنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ فَأَجُعَلُ لَّنَا يَوُمَّا مِّنُ نَفُسِكَ فَوَعَدَهُنَّ يَوُمَّا لَّقِيهُنَّ فِيهِ فَوَعَظَهُنَّ وَامَرَهُنَّ فَكَانَ فِيُمَا قَالَ لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ اِمْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلْثَةً مِّنُ وَلَدِهَا إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابًا مِّنُ النَّارِ فَقَالَتِ إِمْرَأَةٌ وَّ إِثْنَيْنِ؟ فَقَالَ وَ إِثْنَيْنِ.

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہے کہ عورتوں نے رسول اللہ علی خدمت میں عرض کیا (آپ علیہ ہے ہے مستفید ہوئے میں) مردہم سے بڑھ گئے اس لئے آپ علیہ اپنی طرف سے ہمارے لئے بھی کوئی دن مقرر فرمادیں، تو آپ علیہ نے ان سے ایک دن کا وعدہ کرلیا اوراس دن انہیں تھیجت فرمائی، انہیں مناسب احکام دیئے جو کچھ آپ علیہ نے ان سے فرمایا تھا ان میں یہ بھی تھا کہ جوکوئی عورت تم میں سے ایک وحدت تم میں سے ایک دوزخ کی آٹر بن جا کیں گے، اس پرایک عورت نے کہا اگر دولا کے بھیج دیئے آپ علیہ نے آپ علیہ نے نے فرمایا ہاں! دوبھی (ای تھی میں ہیں)

( ١٠٢) حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ بُنُ بَشَارٍ قَالَ ثَنَا غُنُدُرٌ قَالَ ثَنَا شُغَبَةُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ ابْنِ الْاصْبَهَانِي عَنُ ذَكُرَانِ عَنُ أَبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْاصْبَهَانِي قَالَ سَمِعْتُ آبَا عَنْ آبِى سَعَيْدِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِذَا وَ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بْنِ الْاصْبَهَانِي قَالَ سَمِعْتُ آبَا عَنْ آبِي شَوْدُونَ قَالَ ثَلْقَةً لَمْ يَبُلَغُو االْجِنْتُ.

ترجمہ: ابوسعیدرسول اللہ علیقے سے بیروایت کرتے ہیں،اور (دوسری سند میں )عبدالرحمٰن بن الاصبها نی سے روایت ہے کہ میں نے ابو حازم سے سنا،وہ ابو ہر ریوہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ایسے تین لڑ کے جوابھی بلوغ کونہ پہنچے ہوں تشریح : مردوں کو چونکہ علم دین حاصل کرنے بچے مواقع بمثر ہے حاصل تھاس لئے عورتوں کواپٹی محردی کارنج وملال ہوااورانہوں نے حضور

ری سروں سروں میں ہے۔ ہوئی میں میں میں سے میں ہوت ہے جھے جھوڑ دیاہے، وہ علوم نبوت سے ہروفت فیض یاب ہورہ ہیں اور اگرم علیہ کی خدمت میں ہے تکلف عرض کردیا کہ مردول نے ہمیں بہت بیچھے جھوڑ دیاہے، وہ علوم نبوت سے ہروفت فیض یاب ہورہ ہیں اور ہمیں بیسعادت نصیب نہیں، کم از کم ایک دن ہمارے لئے بھی مقرر فرمائے! تا کہ ہم بھی استفادہ کرسکیں۔

رحمت دو عالم علی نے عورتوں کی اس درخواست کو بڑی خوشی سے قبول فرما لیا اور ان کے لئے دن مقررفر ما کرتعلیم وین اور وعظ وقصیحت کا وعدہ فر مالیا پھراس کے مطابق عمل فرمایا۔

ان کو وعظ و تذکیر کی ، اوا مر خداوندی کی تلقین فر مائی ، اور خاص طور ہے ان کو صبر وشکر کی تعلیم فر مائی کیونکہ وہ طبعی طور پر صدمات کا اشرزیادہ لیتی ہیں اور بے صبر کی اور ناشکری کا اظہار کر پیشی ہیں جوئی تعالیٰ کو کی طرح پر نین بیں ، و نیا ہیں اولا دکی موت کا صدمہ سب ہے زیادہ دل شکن اور صبر آزما ہوتا ہے ، بہت ہے مرد بھی اس امتحان میں پورے نہیں اترتے ، چہ جائیکہ عورتیں ، جو طابق طور پر بھی نازک طبع ، ضعیف القلب و مایوں المحراج ہوتی ہیں ، پھر جس قدر زیادہ مصیب ، مشقت و غیر معمولی تکالیف جیسل کروہ اپنے بچوں کی پر ورش کرتی ہیں ، وہ بھی ان کے طبع تعلق و محبت میں صد گو خدا ضافہ کر دیتی ہیں ، ایک حالت میں مال کے لئے بچے کی موت بہت ہی سخت اور صبر آزما امتحان ہوتا ہے ، اس کے لئے بچے کی موت بہت ہی سخت اور صبر آزما امتحان ہوتا ہے ، اس امتحان میں اگر کوئی خدا کی محبوب بندی پوری اترتی ہوتا ہی ارجمت خاصہ متوجہ ہوجاتی ہے ، جس کی ترجمانی رجمت دو عالم علی اس محبوب ہوجاتی ہے ، جس کی ترجمانی رجمت دو عالم علی انسان میں طرف نے جانا چاہتی ہیں ، گراس کے چھوٹے معرض میا کیں تو وہ اس کے لئے دوز نے ہے آڑین جا کیں گر میں گر برائی مال کی بد کر درمیان میں کھڑے ہوجا کی رجمت خاصہ ہے ایک ہوا ہی کہ ہماری موت پر ہماری مال نے شریعت خاصہ ہے ایک نہیں کے دو کہیں گے کہ ہماری موت پر ہماری مال نے شریعت خاصہ ہے مطابق میرجمیل کیا تھا، جس کی ہر احت تعلی نہائے کا مدرمیان میں کھڑے ہوجا کیں گر وہ نے بجات قرار دی تھی اس کے ہود زخ میں نہیں جاتھی ، حافظ بیتی و غیرہ ہم تھیں نے ہو موائی کی خور اس کے ہوا کہ ان کراس لئے ہوا کہ ان پر مہر زیادہ شاق ہوتا تعلی نے اپنے مواکس کے ہوا کہ ان کراس لئے ہوا کہ ان کراس کے ہوا کہ ان کر مہر زیادہ شاق ہوتا کے خور ان کی مور زبان کی مور زبان کے ہوا کہ ان کی مور زبان کی مور زبان کے ہوا کہ ان پر مہر زبادہ شاق ہوتا کی دور زبان کی کہ ہو کہ بیا ہے تو ان مور نے سے تو اندان پر مہر زبان کے ہوا کہ دور زبان کے ہوا کہ ان کر ان کی دور زبان کے ہوا کہ ان کر مور زبان کے ہوا کہ بیا ہو ہو ان سے نواز ہے جا کھی گے گی مور نہ کے تو ان کیا کہ ہو کی کر ہوتی کی کو کر نوان کی دور زبان کی کی کر دور نر نے کے تو ان کی کر دور نہ کے تو کر ان کی کر دور نہ کے تو کر دور نہ کی کر دور نہ کی

ہاورنسبۃ ان کے صبر کی قیمت بلندوبالاہ، پھرای حدیث میں ہے کہ کی عورت نے حضور علیا ہے ۔ سوال کیا کہ دو بچے مرجا کیں تو ان کے لئے کیا رشاد ہے؟ آ ب علی ہے نے فرمایا کہ ان کا بھی بہی تھم ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ ابن جرز نے ثابت کیا ہے کہ ایک کی کیا بھی بہی تھم ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حافظ ابن جرز نے ثابت کیا ہے کہ ایک بھی ہی تھم ہے کونکہ اجماعی مسئلہ ہی مفہوم عدد کا اختبار نہیں ہوا کرتا، نہوہ مدارتھ ہوا کرتا ہے، مشکلم کے ذبن میں کوئی خاص صورت واقعہ ہوتی ہے، جس کے لحاظ کسی عدد کا ذکر کردیتا ہے، پھر فرمایا کہ حدیث میں ایک قید ' عدم بلوغت حدث ' کی بھی آئی ہے، حدث کے معنی نا شایا ں کام کے ہیں اور اس سے مرا دبلوغ ہوا کرتا ہے بعنی وہ بچین بلوغ ہے قبل فوت ہوئے ہوں،

کین اجروفضیلت بالغ بچوں کے فوت ہونے پرصبر کرنے کی بھی یہی ہے، فرق اتنا ہے کہ نابالغ بچے اپی عصمت وشفاعت عنداللہ ہے والدین کونفع پہنچا کیں گے اور بالغ اس طرح کے ان کی موت کا صدمہ وغم اور بھی زیاد ہوگا جس پرصبر کا صلہ بڑھ جائیگا۔

#### بحث ونظر

حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ عورتوں کو دین تعلیم اور وعظ ونصیحت کی طرف بھی خاص توجہ کی ضرورت ہے تا کہ مردوں کی طرح وہ بھی خالق کا مُنات کو پہچا نیں اس کےاحکام پرچلیں اور منشا تخلیق کو مجھیں جس طرح آنخضرت علیقے کی سحابیات رضی اللہ عنہن نے کیا۔

رحمت دوعالم علی نے فرمایا: اساء! ہم نے عورتوں کی طرف سے وکالت کا واقعی حق اداکر دیا ایکے دلوں کی بڑی انجھی ترجمانی کی اب اس کا جواب سنوا وراپنی بہنوں کو پہنچا و بہہیں شریعت کے مطابق اپنے گھروں کے اندررہ کرتمام گھریلومعا ملات کی دیکھ بھال گرانی وسرداری کرنا بچوں کی سیحے تعلیم وتربیت کر کے آگے بڑھا دینا، اپنے شوہروں کی اطاعت کرنا آئی جان و مال اور متعلقات میں حاضر و عائب وامانت و جیرخواہی کے جذبہ سے تضرفات کرنا آور فرائع فی و واجبات کی ادائیگی گھروں کے اندر ہی رہتے ہوئے کرنا آخرت کے اجروثواب اور ترقی درجات کے لحاظ سے تمہیں مردوں کے برابر ہی کردے گا۔ او کھا قال سیکھی

۔ روایت میں ہے کہ حضرت اساء میہ جواب من کر بہت خوش خوش اوٹ گئیں اور تمام صحابیات بھی اس جواب سے مطمئن وخوش ہو کراپنا دین و دنیا سنوار نے میں لگ گئیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مرد جینے بھی دینی اور دنیوی فضائل و کمالات حاصل کرتے ہیں ہورتوں کا اس میں عظیم الشان حصہ ہے اور وہ اپنی گھریلو اور عائلی خد مات پر بجاطور ہے فخر دناز کر عتی ہیں مگر دنیا کے تھند ہو و تو فوں نے ان کواحساس کمتری کا شکار بنا کر غلط لائنوں پر لے جانے کی سعی کی ہے چنانچہ بیتو آج تک بھی یورپ امریکہ وروس میں نہ ہو سکا کہ عورتوں کو عام طور ہے مردوں کی طرح سیادت و حکمرانی عاصل ہوگئی ہوالبتہ وہ گھروں سے باہر ہو کر غیر مردوں کی جنسی خواہشات ورتجانات کا مرکز توجہ اور بہت سے شیطان صفت انسانوں کی آلہ کاروبن گئیں جس سے بہتے کے لیے حضورا کرم علی ہے لا یسر اھین المرجال فرمایا تھا کہ عورتوں کے لیے سب سے دیادہ بہتر پوزیشن بیہے کہ ان پر مردوں کی نظریں ہرگر نہ پڑیں''

اسکے بعدسب سے اہم مسئلة علیم نسوال کا آ جا تا ہے جس کی آ ڑ میں عورتوں کی بے حجابی وغیرہ کو وجہ جوازعطا کی جاتی ہے۔ تعلید: سیست سے اہم سے کا بعد سے کہ ہے ہے۔

تعلیم نسوال کے بارے میں ہم پہلے بھی کچھ لکھ آئے ہیں۔اور یہاں بھی کچھ لکھتے ہیں علاءاسلام کا فیصلہ ہے کہ'' و نیا قضاءضروریات کے لیے ہےاور آخرت قضاءمرغوبات ومشتہیات کے لیے ہوگی''

اس لیے دنیا کی مختصرزندگی کواسی کے مطابق مختصر مشاغل میں صرف کرنا ہے اب اگر ہم دین کی ضروری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ دنیوی تعلیم بھی حاصل کرسکیس تو اس کونہ کوئی عالم دین ممنوع کہتا ہے نہ عالم دنیا شرط اسلامی نقط نظر سے بیضرور ہوگی کہ دین کے عقائد وفرائفن وواجبات اور حلال وحرام کاعلم حاصل کرنا تو ہر مردوعورت پر فرض وواجب ہے اس سے کوئی مستثنی نہیں اسکے بعد مسلمان بیے اور بچیاں اگر عصر ی تعلیم اور ماحول کے برے اثرات سے متاثر ہوں تو ان سے بیخے کے لیے ان افراد کومزید علوم نبوی (قرآن وحدیث) کی تخصیل بھی فرض وضروری ہوگی۔ تاکہ وہ اینے ایمان واعمال کوسلامت رکھ کیس۔

اسکے بعد کمل علوم اسلامی کی تخصیل کا درجہ ہے جوبطور فرض کفا بیا سے مردوں اور عورتوں پرلا گوہوتا ہے جن سے باقی مسلمان مردوں اور عورتوں کی دینی اصلاح ہوسکے،اگراہنے لوگ اس فرض کفالید کی طرف توجہ بیس کریں گے تو سارے مسلمان مردوعورت ترک فرض کے گنہگار ہونگے۔

سیم دوررسالت اور قرون مشہود لہا بالخیر ہی ہے تابت ہے کہ عورتوں کی دین تعلیم واصلاح کا کام زیادہ ترخود عالم دین عورتوں ہی کے ذریع بھل میں آیاس لیے ضرورت ہے کہ اس سنت کو بھی زندہ کیا جائے جس کی بہترصورت بیہ ہے کہ علاء اپنی بچیوں کو کھل طور پر اسلای علوم خود گھر پر پڑھا کیں اوراس طرح بیسلسلہ جاری ہو کر چندہی سال میں خاطر خواہ ترتی کرسکتا ہے۔ اور جوعورتیں مذہبی وعصری تعلیم کی جامع ہوگی وہ نوتعلیم یافتہ عورتوں کی دینی اصلاح کی بہت بوی خدمات انجام دے سکتی چیں اور پچھ قدرتی طور پرعورتوں کی اچھائی برائی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، پچھوٹوں کی یافتہ عمرائی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، پچھوٹوں کی بات ہے کہ ملایا کے وزیر اعظم فنکو عبدالرحمٰن ایک اسلامی ملک میں گئے تو ان کی بیٹم بھی ساتھ تھیں ایک بڑے شہر کی نوتعلیم یافتہ مسلم خوا تین نے ان کے استقبال واعز از میں رقص و سرور کی جلس منعقد کی اورائی سامنے کالی کی لڑکیوں نے اپنے سیکھے ہوئے نون لطیفہ کے ہنر دکھلائے یعنی وہی ناج گانے ڈراے وغیرہ جواس دورترتی کی مابیناز با تیں گئی جا تیں ہیں وزیر اعظم موصوف کی اہلیہ مختر مدنے ایک مشہور عالم اسلامی مملک کی مسلمان خوا تین کی الن ترقیات سے کیا گئیت ہوئی کہ چلس فریوں کے استقبال کی ان کا تربی ہوئی کا ان تربی کی ان کی جس کی دریا عظم میں سنا کی تو تو ان ایک میں موصوف کی اہلیہ میں شائع ہوئی کہ چلس فرورہ کی سربراہ خوا تین نے بھی گئی درائی موسوفہ نے تر آن میں کی کورہ کی سربراہ خوا تین نے بھی کہ درکھا کہ میں سنا کیں تو موسوفہ نے تر آن میں کی ایک روز کی تعامت کی کہ تو بھی کہ درکھا کہ کی کہ ان کہ کی کا ایک روز کی ماری کی ماری کی کہ درکھا کہ ان کی کورہ کی اور سیم کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کہ ماری کی کا اس کر میں کہ کا ایک روز کی تعاملہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کہ کہ کیا کہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کہ اس کی کہ کی کی کورٹوں کی کورٹی کی کورٹوں کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کورٹی کی کورٹی کی کورٹی کورٹی کی کورٹی کورٹی

عورتوں کے کیے کالجوں اور یو نیورسٹیوں کی اعلی تعلیم بغیر جدا گانہ بہترین نظام کے نہایت معزمعلوم ہوتی ہے خصوصیت سے بھارت میں مخلوط تعلیم کے نتائج بہت تشویش ناک ہیں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ بی۔اے،ایم۔اے میں تعلیم پانے والی مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کیساتھ چلی جاتی ہیں۔اور یہ بات بھی کم تشویش کی نہیں ہے کہ جہاں اعلی تعلیم یافتہ مسلمان مردوں کے لیے برس ہا برس سے ملازمتوں کے دروازے عام طور سے بند ہیں وہاں مسلمان عورتوں کے لیے تعلیم و ملازمتوں کی سہولتیں دی جارہی ہیں،اللہ تعالی ہم سب بررحم فرمائے۔ آئین

بَابُ مَنُ سَمِعَ شَيْتًا فَلِمَ يَفْهَمُهُ فَرَاجَعَهُ حَتَّى يَعُرِفَهُ

ایک شخص کوئی بات سنے اور نہ سمجھے تو دوبارہ دریا فت کرلے تا کہ (اچھی طرح) سمجھ کے

(١٠٣) حَدَّثَ مَا سَعِيدُ بُنُ آبِي مَرُيَمَ قَالَ آنَا نَافِعُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابُنُ آبِي مُلَيُكَةَ آنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفَهُ آلًا رَاجَعَتُ فِيهِ حَثَّى تَعْرِفَهُ وَآنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفَهُ آلًا رَاجَعَتُ فِيهِ حَثَّى تَعْرِفَهُ وَآنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ لَا تَسْمَعُ شَيْئًا لَا تَعْرِفَهُ آلًا رَاجَعَتُ فِيهِ حَثَّى تَعْرِفَهُ وَآنَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْفَ وَاللَّهُ عَالِمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَرُومَ عَلَى اللهُ عَرْفَ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْفَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرْفَ وَ الْكِنُ مَّنُ تُوفِقَ الْ الْحِسَابَ يَهُلِكُ.

تر جمعہ: حضرت نافع ابن عمر نے خبر دی ان کو ابن ابی ملیکہ نے ہتلا یا کہ رسول اللہ علیا ہے کی زوجہ محتر مہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی الیک بات سنتیں جس کو بھے نہ یا تھیں تو دوبارہ اس کو معلوم کرتیں تا کہ بھے لیس چنا نچہ ایک مرتبہ نبی کریم علیا ہے نے فرمایا کہ جس سے حساب لیا گیا السہ عنہا جب گاتو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیت کرمیں نے کہا کہ کیااللہ نے نہیں فرمایا عنظر بہاس ہے آسان حساب لیا جائے گاتو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیت کرمیں نے کہا کہ کیااللہ نے نہیں فرمایا کہ بیصرف اللہ کے دربار میں پیشی ہے لیکن جس کے حساب کی جانج پڑتال کی گئی (سمجھو) وہ ہلاک ہوگیا۔

تشریح: حدیث الباب میں ذکر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضورا کرم علیا ہے کہ ارشادات کو سوال و جواب کر کے اچھی طرح سمجھا کرتی تھیں لہذا علم حاصل کرنے اور جواب و سے کا مسنون طریقہ معلوم ہواجس کے لیے امام بخاری نے ترجہ قائم کیا ہے۔

#### بحث ونظر

قوله علیه السلام "من حوسب عذب" حافظ عنی نے کھا ہے کہ اسمیں عذاب کے دومعنی ہو سے ہیں ایک بی کہ قیامت کے روز جب لوگ اورائے اعمال بارگاہ الوہیت میں پیش ہوں گے اور لوگوں کو ان کے برے اعمال جنلا ئیں جا ئیں گے کہ فلاں فلال اوقات میں تم نے ایسے ایسے فیج اعمال کیے تھے تو یہ جنلاوائی مناقشہ کی صورت اختیار کر لے گا جوان لوگوں کے لیے تنبیہ وتو بخ بن جائے گی اور گویا یہ بھی عذاب جہنم کا پیش خیمہ ہوگی اس لیے اس کوعذاب سے تعبیر کی عذاب جو کا دوسرے معنی یہ کہ یو چھتا چھ چونکہ عذاب جہنم کا پیش خیمہ ہوگی اس لیے اس کوعذاب سے تعبیر کیا گیا اور آیت میں جواصحاب الیمین کے لیے حساب لیسر کا وعدہ کیا گیا ہے وہ حساب بغیر مناقشہ کے ہوگا یعنی سر سری طور سے انکے سامنے سے حساب کی فہرست گزار دی جائے گی جس سے وہ اپنی طبائع پر گرانی بھی محسوس نہ کریں گے چنا نچے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کا مطلب منقول ہے کہ گئم گارکواس کے گناہ صرف بتلا دیے جائیں گے پھران سے درگز رکر دی جائے گی۔

عافظ مینی نے لکھا کہ اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خاص فضیلت اور علم وحقیق کی حرص معلوم ہوئی اور یہ بھی کہ حضور علی ہے ان کے بار بارسوال کا بوج نہیں محسوس فرماتے تھے ای لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے غیر معمولی علم وفضل و بحر علمی کے سبب بردے بردے صحابہ کی ہمسری کرتی تھیں اور حضورا کرم ایک نے ان کے بارے میں ارشا دفر مایا تھا ''تم ان سے اپنے وین کا آ دھا حصہ حاصل کرلؤ محابہ کی ہمسری کرتی تھیں اور حضورا کرم ایک نے ان کے بارے میں ارشا دفر مایا تھا ''تم ان سے اپنے وین کا آ دھا حصہ حاصل کرلؤ دوسرے حساب وعرض اعمال کا ثبوت ہوا تیسرے روز قیامت میں عذاب ہونا ثابت ہوا چوتھ مناظرہ اور کتاب اللہ پرسنت کو پیش کرنے کا جواز معلوم ہوایا نبچویں حساب کے بارے میں لوگوں کو تفاوت دریا فت ہوا۔ (عمرۃ القاری جاسے)

## حضرت شاہ صاحب کے ارشادات گرامی

آپ نے اس موقع پرایک نہایت مفیر تحقیق یفر مائی کہ جواحادیث مختلف الفاظ سے مروی ہیں ان کے تمام طرق روایت کو لمح ظار کا کا مام رواج رہا ہے اور راویوں سے تغیرات ہوئے ہیں۔ چنا نچہ صدیث الباب بھی مختلف الفاظ سے مروی ہوئی ہے۔ یہاں تو جملہ من حوسب علب مقدم ہوا ہے جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال مرکل قرار پاتا ہے کہ حضور عصلے کا ارشاد نہ کو ربظا ہم آیت کریمہ "فاما من او تی کتابہ بیدمینه فسوف یحاسب حسابایسیوا وینقلب المی الھلمه مسرود ا" (سورہ انشقاق) کے معارض معلوم ہوتا ہے کیونکہ آیت سے اصحاب یمین کے حساب کا حساب سیر ہونا ثابت ہے جو

وليل رحمت ہے پھر ہرحساب والے كومعذب كيے كہاجائے گا؟

#### محدث ابن انی جمرہ کے ارشادات

آپ نے ''پیجة النفوس' میں حدیث الباب سے تحت گیارہ قیمتی فوائد لکھے ہیں، جن میں سے چندیہاں درج کئے جاتے ہیں:۔ یوم قیامت میں حساب کی بہت کی اقسام ہوں گی مثلاً

(۱) عرض ہے جس کاذکر حدیث الباب میں ہوا، اور اس کی کیفیت دوسری حدیث میں آئی ہے کہ جن تعالے اپنے بندے مومن کا حساب اپنی خاص شان رحمت وستاری کے ساتھ کریں گے، اور ذکر فرمائیں گے کہ اے میرے بندے! تونے فلال دن میں فلال وقت یہ کام کیا تھا، اس طرح گناتے جائیں گے اور بندہ اعتراف کرتارہے گا، دل میں خیال کرے گا کہ اس کی ہلاکت و بربادی کے لئے گناہوں کا سامان بہت ہے پھر جن تعالی فرمائیں گے: اے میرے بندے! میں نے تیرے گناہوں کی دنیا میں پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی (ای شان ستاری ہے) تیرے گناہوں کی منظرت کر کے ان پر پردہ ڈالتا ہوں، فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ الل محشراس کو جنت میں جاتے ہوئے) دیکھ کر کہیں گے ہیکھا نیک بخت بندہ ہے کہ اس نے جن تعالیٰ کی بھی نا فرمانی نہیں کی (ای لئے تو اس طرح بے جنت میں جاتے ہوئے) دیکھ کر کہیں گے ہیکھا نیک بخت بندہ ہے کہ اس نے جن تعالیٰ کی بھی نا فرمانی نہیں کی (ای لئے تو اس طرح بے حساب جنت میں جارہا ہے) غرض بیتو وہ اجمالی یا سربری عرض کی صورت ہوگی ، جس کے ساتھ کوئی عناب وعقاب نہ ہوگا۔

(۲) کی کھولوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے بیاس نیکیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ، اور دوسروں سے لین دین برابر ہوکران کی نیکیاں اور برائیاں

(۲) کچھلوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس نئیمیاں بھی ہوں گی اور برائیاں بھی ،اور دوسروں ہے کین دین برابر ہوکران کی نئیمیاں اور برائیاں مساوی رہ جائیں گی ،ای لئے فیصلہ ان کے ایمان پر رہ جائے گا اورای کی وجہ سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ بھی عرض ہی کی ایک قتم ہے۔ (۳) جن لوگوں کی برائیاں بڑھ جائیں گی ،اوران کے لئے کسی کی شفاعت کا ذریعہ ہوگا،تو وہ جن تعالیٰ کے لطف وکرم سے نواز دیئے جائینگے۔

(٣) کچھلوگوں کے اعمال ناموں میں بڑے گناہ تونہیں مگرچھوٹے چھوٹے گناہ بڑھ جائیں گے، تووہ حسب وعدہ اللہیہ ان تسجت نبوا

کبائیو میا تسنہون عبنہ نکفر عنکم سیاتکم و ندخلکم مدخلا کو یما (اگرتم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو پخش دیں گے اور تمہیں اکرام کی جگہ دیں گے )مستحق جنت ہوجا کیں گے۔

(۵) ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہوگی جن کے پاس بڑے اور چھوٹے دونوں قسم کے گناہ ہوں گے، جن تعالی اپنی خاص شان رحمت ظاہر فرمانے کے لئے فرشتوں سے قرمائیں گئی کے بلڑے بیں فرمانے کے لئے فرشتوں سے قرمائیں گئے کہ ان کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو، اس طرح جب ان کے نیکی کے بلڑے بیں اضافہ ہوجائے گاتو وہ عرض کریں گے بارخدایا! ہم نے تو بڑے گناہ بھی کئے تھے (یعنی ان کو بھی اپنی فضل ورحمت سے بدل کر بڑی نیکیاں بنوا دیجے!)اس سے جن تعالی آیت کریمہ فاولدک یبدل اللہ سیاتھ محسنات کا وعدہ پورافر مائیں گے بیجی عرض ہی میں داخل ہے۔

(٢) جن لوگول كى حسنات (نيكيال) برائيول سے تعداد ميں زيادہ مول كى ،ان كى فلاح وكاميا بى تو ظاہر ہى ہے۔

(٤) ایک قتم ان لوگول کی بھی ہوگی جو بغیر حساب داخل جنت ہوں گے جیسے شہداء وغیرہ

(۸) وہ لوگ ہوں گے جن سے حساب میں مناقشہ کھود کر بداور پکڑ ہوگی چیج معنی میں حساب کی زومیں یہی لوگ آئیں گے اور یہی ہلاک لیعنی معذب ہوں گے، کیونکہ آخرت کی زندگی جس طرح مومن کے لئے ہوگی، فاسق وکا فرکے لئے بھی ہوگی، فناوعدم کسی کے لئے نہ ہوگا، اس لئے ہلاکت سے مرادان کی فناوعدم نہیں ہے، بلکہ عذاب ہے فاسق ایک مدت معین تک عذاب میں بہتلار ہیں گے، اور کا فرومشرک ہمیشہ کے لئے۔ ویسا تیسه السموت من محل مکان و ما ھو ہمیت (عذاب اس کواس طرح گھیرے گا کہ ہر طرف سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گا گروہ بھی نہ مرے گا) کیونکہ عذاب کا دکھ سہنے کے لئے زندگی ضروری ہے۔

علامہ محدث نے مندرجہ بالا آٹھ فتمیں حساب آخرت کی ذکر کیس ہیں جن میں سے پہلی سات قسموں کاتعلق عرض کے ساتھ ہے اور آخری فتم میں من حوسب عذب کے مصداق ہے۔

(۲) معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی تخصیص صدیث ہے کر سکتے ہیں، کیونکہ حضورا کرم علی ہے آیت کریمہ کی تخصیص انسما ذلک العوض فرما کرکی، اورای ہے، اس لئے کہ جمع زیادہ تھم کا مقتصل ہے فرما کرکی، اورای ہے، اس لئے کہ جمع زیادہ تھم کا مقتصل ہے اور سنے نفی تھم کا ایک کی اس رائے کی بھی تا ئیدنگی کہ بنبیت تھم کا جمع ہے حدیث (۱) انسما المعاء من المعاء اور حدیث (۲) اذا اور سنے نفی تھم کا ایکن ہی جب بی ہے کہ ننے کا علم نہ ہو، ورنہ جمع کا کوئی موقع نہیں: جسے حدیث (۱) انسما المعاء من المعاء اور حدیث (۲) اذا جساوز المنحتان المحتان فقد و جب العسل میں امام مالک نے دوسری کو جماع پرمحمول کیا اور اول کو احتلام پر، اور الی بی صورت یہاں حدیث الباب میں بھی ہے۔ (بجد العوس سرم ۱۹۱۶)

امام اعظم محدث اعظم اوراعكم ابل زماند تنص

یہاں بیامرقابل ذکرہے کہ تنے کاعلم نہ ہوتو جمع آٹار ہمارے نزدیک بھی اولی ہے، اور نائے ومنسوخ کاعلم نہایت ہی مہتم بالثان کاعلم ہے، جبیبا کہ ہم مقد مہ جلداول میں ذکر کرآئے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ایک بہت بڑی منقبت بیہ ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں نائے ومنسوخ احادیث و آٹار کے سب سے بڑے عالم تھے، اور بڑے بڑے ائمہ محدثین نے ان کے اس وصف امتیازی کا اعتراف کیا ہے، بلکہ اس بارے میں کسی دوسرے امام ومحدث کی ایسی تعریف ہماری نظر سے بیس گزری ، اور بیدوصف ظاہر ہے کہ کسی محدث اعظم ہی کو حاصل ہو سکتا ہے، قلیل الحدیث تو عالم ناسخ ومنسوخ بھی نہیں ہوسکتا، چہ جائیکہ وہ بڑھ بین فاظر میں ناسخ ومنسوخ کاعلم اہل زمانہ قرار پائے۔

دوسری یات بیہ کے مدیث انسما المهاء من المهاء جمہورائمہ کے زدیک منسوخ ہے، اور حضرت ابن عباس کے اس کوجوغیر منسوخ کہا ہے وہ اس کی تاویل کی وجہ سے کہاس کو حالت نوم پرمحمول کیا ہے، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ سلم شریف کی حدیث عقبان بن مالک سے صراحت اس کا منسوخ ہونا ثابت ہے، اورامام طحاوی نے تو اس کی تنخ پر دلالت کرنے والی بہت احادیث ذکر کی ہیں۔ (العرف العدی ص ۱۲)

# بَابٌ لِيُبَلِّغِ الْعِلْمَ الشَّاهِدُ الْغَآئِبَ قَالَهُ ابُنُ عَبَّاسٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

("حاضرة دى غائب كولم ببنجائے" \_اس كو\_" حضرت ابن عباس الله نے نبى كريم الله الله الله الله عنا كيا ہے")

تشریکے: حدیث الباب میں ' حرم مکم' کی حرمت وقو قیرشان کا بیان حضرت ابوشری صحابی رسول علی کے زبانی معلوم ہوا ہے اوراس کے ضمن میں حضرت ابوشری نے جس جراءت و بے ہاکی کے ساتھ عمرو بن سعید (والی مدینہ ) کو حضرت عبداللہ بن زبیر کھی پر کشکر کشی سے روکا

ہے، وہ قابل تقلید بات ہے، علماء زمانہ میں جو ہز دلی اور معمولی دنیاوی حرص وطمع کے تحت "مراہدت" کی عادت ترتی کرتی جارہی ہے، وہ دین کے لئے نہایت مصر ہے، ان کواس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، حق بات ہر حال میں کہنی چاہیے، علماء وعلم دین کا وقار اور دین قیم کی حفاظت اسی میں ہے، اور اس کے لئے جو پچھ قربانی دین پڑے گی، اس کوخوش سے انگیز کرنا چاہیے، امید ہے وہ ضرور "و مسن یت قالله یہ معموجا و یوزقه من حیث لا یحت ب کاعینی مشاہدہ کریں گے، بشر طیکدان کے دلوں میں صرف خدا کا ڈر ہو، یعنی اس کے ساتھ کسی دوسری کا ڈروخوف قطعاً نہ ہو، نہ کوئی مال وجاہ کی حرص وطمع یا اس کے زوال کا خوف ہو۔ واللہ الموفق۔

## بحث ونظر

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كارشادات

حضرت ؓ نے فرمایا کہ ابوشر تک جلیل القدر صحابی ہیں اور عمر و بن سعید یزید بن معاویہ کی طرف سے والی مدینہ منورہ تھا، عام طور سے محدثین نے اس کے معتد حالات میں ایک واقعہ ایسا بھی دیکھا ہے، جس سے اس کا ایمان بھی مخدثین نے اس کے معتد حالات میں ایک واقعہ ایسا بھی دیکھا ہے، جس سے اس کا ایمان بھی مشتبہ ہوجا تا ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ واقعہ محدثین کی نظر سے مخفی رہا، یا کسی وجہ سے اس کونظر انداز کر دیا جو صورت بھی ہو بہر حال! یہاں صحیح بخداری میں اس کا ذکر ضمناً آگیا ہے، بطور راوی حدیث کے نہیں کہ کوئی غلطی سے اس کورواۃ صحیح میں سے سمجھ لے،

پھرفر مایا کہ یہاں چند مسائل ہیں، اگرکوئی شخص حرم مکہ ہی کے اندر رہتے ہوئے کی کوئل یا زخی کرد ہے واس کی سز آئل وقصاص حرم ہی میں جاری کی جاسکتی ہے، کیونکہ اس نے حرم کی حرمت خود ہی باتی نہیں رکھی ، اس مسئلہ ہیں تو سب انکہ کا اتفاق ہے، دوسری صورت ہہ ہے کہ حرم ہے باہر ایسی حرکت کرے پھر حرم میں واغل ہو کر بناہ لے ، تو اگر جنایت اطراف کی ہے، مثلاً کسی کا ہاتھ کا ط دیا، ناک کا ط دی و غیرہ جب ہی اس کا قصاص حرم کے اندر لیا جاسکتا ہے، کیونکہ اطراف کو بھی اموال کے حکم میں رکھا گیا ہے، اور اگر جنایت آئل نفس کی ہے کہ کی کو جان سے مارڈ الا تو انکہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ حرم کے اندر خون ریزی کی عماقت ہمیشہ کے لئے ہوچکی ، جیسا کہ اور کی صدیف ہے بھی معلوم ہوتا ہے کہ، اس لئے اور حوماً آمِنا اور مَنُ د حَلَمَ کان المنا ، وغیرہ آیات وا حادیث کی روشن میں حرم کے اندر کی سے قصاص نہیں لیا جاسکتا ہا تھا کہ وجود کیا جائے گا کہ حرم سے باہر نظے ، اس سے مقاطعہ کیا جائے گا ، کھانے پینے کی چیزیں اس کو دینا حرام ہوگا اس کو مجوا یا جائے گا ، کھانے پینے کی چیزیں اس کو دینا حرام ہوگا اس کو مجوا یا جائے گا ، کھانے پینے کی چیزیں اس کو دینا حرام ہوگا اس کو مجوا یا جائے گا ، کھانے پینے کی چیزیں اس کو دینا حرام ہوگا اس کو مجوا یا جائے گا مادہ ہو۔

گا تا کہ خدا کے خوف سے ، عذاب سے ڈورکر قصاص کے لئے آل مادہ ہو۔

غرض ہرطرے سے اس کومجبور کر کے حرم سے باہر تکا لئے کی تد ابیر کی جا کیں گی ، تا کہ فریضہ قصاص حرم سے باہر پورا کیا جائے ، یہی بات حضرت ابوشر تک کے ارشاد سے بھی ثابت ہور ہی ہے کہ انہوں نے عمر و بن سعید کی مکام معظمہ پرافشکر کشی سے روکا کہ عبداللہ بن زبیر کی جان حرم میں محفوظ ہو چکی ہے ، اس کو کسی صورت سے حرم کے اندرضا تع نہیں ہونا جا ہے۔

اس سلد میں امام شافعی کی رائے ہے کہ جو محص قبل کر کے حرم میں وافل ہوا اس پر صدحرم میں بھی صد جاری کر کے قصاص لے سکتے ہیں، جس کی وجہ حافظ ابن حجر سے فقط الباری میں کھی کہ اس محض نے اپنے نفس کی خود ہی ہتکہ حرمت کی ہے اس لئے حق تعالی نے اس کا امن باطل کردیا۔ (فتح الباری میں ۳۳ جس)

ای طرح بقول حفزت شاہ صاحب ائر حفیہ کے یہاں حرمت حرم کا پاس وادب بنبت ائر شافعیہ کے کہیں زیادہ ہے، پھر حفزت ہے ب نے بطور مزاح بیجی فرمایا کہ حافظ ابن مجر نے حدیث الباب پر بحث کرتے ہوئے عمر و بن سعید ہے کے قول کوای مسئلہ کی وجہ سے محجے وصواب مجھی کہددیا، کیونکہ بید سئلہ امام شافعتی کا ہے، اور ان کوامام شافعتی کی تا ئید کرنی تھی ، اور ہم بھی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ وہ اپنی تا ئید عمر و بن سعید ہے۔ سے حاصل کریں، جواجھے تابعی بھی نہیں ہیں، اور ہماری تائید میں حضرت ابوشر تے جیے جلیل القدر صحابی ہیں، اس کے بعد مذکورہ مسئلہ پر مزید روشنی ڈالی جاتی ہے، واللہ الموفق۔

قال کی صورت میں بھی اختلاف ہے

قبل کی صورت میں جواختلاف ہے وہ اوپر بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ قبال کی صورت ہے جس کے بارے میں حافظ ابن ججرؓ نے ماوردی کا قول نقل کیا ہے کہ محظمہ کے خصائص میں سے بیات ہے کہ اس کے اہل سے محارب نہ کیا جائے، اگر وہ حکومت عادلہ سے بعاوت کریں تب بھی حتی الا مکان ان کو بغیر قبال ہی کے بغاوت سے روکیں گے، اگر کسی طرح روکنا ممکن نہ ہوتو جمہور علماء نے قبال کو جائز کہا ہے، کی وفکہ باغیوں سے قبال کرنا حقوق اللہ میں سے ہے، اس کو ضائع کرنا جائز نہیں۔

دوسرے علاء اس حالت میں بھی قبال کو جائز قرار نہیں دیتے ، بلکہ ان پر ہر طرح تنگی کر کے طاعت کی طرف لانے کا تھم دیتے ہیں ،
امام نو وی ؓ نے لکھا کہ پہلا قول امام شافعی گا بھی ہے اور ان کے اصحاب نے حدیث کا جواب بید یا ہے کہ اس سے وہ قبال حرام ہوگا جس سے
سارے شہر کے لوگوں کو اذبیت پہنچے ، جیسے بخیق سے پھر برسانا ، کہ دوسرے شہروں کے لئے اس قتم کی پابندی نہیں ہوتی ، دوسرا قول امام شافعی "کا
مجھی تحریم ہی کا ہے جس کو فقال نے اختیار کیا ہے اور ایک جماعت علاء شافعی ہی کہ ہی کہ ہے۔

#### علامه طبري كاقول

فرمایا کہ جوجرم سے باہر کی حد شرعی کامستی ہوا پھرجرم میں پناہ گزین ہوگیا، تو امام وقت اس کوجرم سے باہر نگلنے پر مجبور کرسکتا ہے، مگر اس سے محاربہ کرنے کاحق نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے بہی ثابت ہوا کہ حضور اکرم علیہ کے بعد کسی کے لئے جرم والوں سے محاربہ یا جرم میں قبل جائز نہیں۔

ابن عربی اورعلامه ابن المنیر کے اقوال

این عربی کی رائے بھی فدکورہ بالا ہے اوراین منیر نے فرمایا: نی کریم علی نے نتی کہ کوخوب مؤکد کیا ہے، پہلے فرمایا، جرم اللہ، پھرفرمایا فہو حوام بحومته الله، پھرفرمایاولم تعلل لی الاساعته من نهاد ، جفوری عادت مبارکہ بھی تھی کہ جب کی تھی کوموکدفر ماتے تواس کو تین بارد ہراتے تھے، لبذا میانی شرع ہے جس میں تاویل کی تنجائش نہیں۔

## علامه قرطبي كاقول

فرمایا کہ ظاہر حدیث کامقتصیٰ بھی ہے کہ حرم مکہ میں قال کا جواز آپ علی کے دات اقدی علیہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ کیونکہ آپ علی نے اس تھوڑی دیر کے اباحث قال ہے بھی اعتذار فرمایا، حالانکہ اہل مکہ اس وقت قل وقال کے مستحق تھے، علاوہ اپنے کفروشرک کے انہوں نے مسلمانوں کو مجد حرام کی عبادت ہے بھی روکا تھا، اور حرم ہے ان کو نکالا تھا، اس بات کو حضرت ایو شریح بھی سمجھے ہوئے تھے اور بہت سے اہل علم ای کے قائل ہیں۔

# حافظ ابن وقيق العيد كاقول:

آپ علاء شوافع بیس سے تہایت او نچے درجہ کے حافظ حدیث ہیں اس کے اس سندیس آپ کی رائے گی بھی بڑی اہمیت ہے، چنانچے حافظ ابن ججڑتے بھی آپ کی رائے مس ۳۳ سے میں مقال کی ہے اور فتح الملہم عن ۳۹ سے ہی درج ہوئی ہے، لیکن ہم یہاں ان کی رائے دراسات اللیب عن ۱۲۱ سے قال کرتے ہیں، عالبًا حافظ موصوف نے اپنی شعد د تصانیف ہیں اس سند پر کلام کیا ہے، اس لئے عبار تو اس معل دراسات شخ محمد المبیال کا فرق ہے، مفہوم واحد ہے، تینوں کتابوں ہیں حوالہ کتاب ہیں دیا گیا، اس لئے ہم بھی نہیں لکھ سکے، صاحب دراسات شخ محمد اجہال و تفصیل کا فرق ہے، مفہوم واحد ہے، تینوں کتابوں ہیں حوالہ کتاب ہیں دیا گیا، اس لئے ہم بھی نہیں لکھ سکے، صاحب دراسات شخ محمد معین سندھی نے تکھا: ''امام شافعی' نے حدود حرم کے اغر موجار ہویا قصاص نفس اور اجراء صدود کو حرام قرار دینے والی احاد یت کا جواب بید یا ہے کہ ان کا مقعد خاص شم کا قال روک ناہے جو مخینی و غیرہ ہے ہو، اور امام این وقتی العید (شافعی ) نے انصاف کا حق اوال کرتے ہوئے فرایا:

'' بیتا و بیل ایک ظاہر، کھلی ہوئی اور تو کی بات کے طاف ہے جس پر حضورا کرم عیانے کا ارشاد" فیلا یصل لاحد'' دلا ات کر رہا ہے،

کو تک کر کروسیا تی تی ہیں عموم چا ہتا ہے، دوسر سے بیک تبی کری عظاہتے نے اپنی خصوصیت کا اظہار فر مایا ہے کہ آپ علی تھا تو کے لئے صوف ایک کہ میں میں معلوم ہوا ہے کہ مسامری اجازت آپ دن کی کری عظامتی کی کو اجازت نہیں دی ہا اس سے معلوم ہوا ہے کہ مسامری اجازت آپ حق تقال کی خوصہ بھی قال کی دی گئی تھی۔ خوال کیا تھا تو نی خواج زنے مطاب نظام کرنا ہے جس امری اجازت آپ مطاب کرتی ہے کہ ہوئی تھی نہ آپ نے اور غرایا تھا تو نی خرای کی کرمت وغیرہ شان ظاہر کرنا ہے جس کو استصال کا سیاتی بٹار ہا ہے کہ تریم میں کی تھی دیا تھیں کی کو حمت وغیرہ شان ظاہر کرنا ہے جس کو استصال کا سیاتی بٹار ہا ہے کہ تریم بھی کی کھی کی کی تو مت وغیرہ شان ظاہر کرنا ہے جس کو استصال کر دیے والی خاص صورت کے ساتھ موص نہیں کر دیے والی خاص صورت کے ساتھ موص نہیں کر دیے والی خاص صورت کے ساتھ موص کی ہوئی کرنے ہوئی کی کے جرت وغیرہ شان ظاہر کرنا ہے جس کو استصال کا سیاتی بٹار کی کی تو مت وغیرہ شان ظاہر کرنا ہے جس کو استصال کی جرت وغیرہ شان ظاہر کرنا ہے جس کو استصال کی سیات کیا کہ کو خواج نے دو کی گ

پھر بید کداگر بغیر کسی ولیل و وجہ تعیین و تخصیص کے اس صورت کے ساتھ صدیث کو خاص کر دیں گے تو کوئی دوسرا شخص بھی ای طرح دوسری تخصیص جاری کردےگا۔

تیز بید کہ حدیث استصال والی صورت کے ساتھ مخصوص کرنے کی کوئی دلیل و ججت موجود نہیں ہے لہذا اگر کوئی کہنے والا دوسرے معنی

لے حافظ ذہبی نے لکھا: امام وفقیہ، مجتمدوامام محدث، حافظ حدیث، علامہ شیخ الاسلام تقی الدین ابوالفتح محمد بن علی بن وہب بن مطبع القشیری المنفلوطی الصعیدی المالکی والشافعی صاحب تصنیف میں۔ شعبان ۱۲۵ ھے میں پنجع تجان کے قریب ولادت ہوئی اپنے زمانے کے اکا برعلاء ومحدثین سے علم حاصل کیا، اور اپنے لئے چالیس تساعی احادیث نکالیس، مندرجہ ذیل تصانیف فرمائیس: شرح العمدہ، الاحام فی البحکام، ایک کتاب علوم حدیث میں۔

حافظ ذہبی نے تکھامیں نے بھی ہیں صدیث نی ہیں آپ کواصول ومعقول میں پرطولی تھاعلل منقول کے عالم تھے وات وفات تک دیار مصریہ کے قاضی رب بڑے بڑے ائر دوقت نے آپ کی شاگر دی کی ، آپ کے تلمیذ حافظ قطب الدین جلی کے کہا کہ شخ تقی الدین امام اہل زمانداو بعلم وزہد میں فائق تھے، ند ہب مالکی وشافعی دونوں کے بڑے عالم ۔ اوران کے اصول کے امام تھے حافظ حدیث تھے، حدیث وعلوم حدیث میں درجہ اتقاء حاصل تھا بلکہ حفظ وا تقان میں ضرب المشل تھے، شدیدالخوف اوائم الدیر تھے، درات کو بہت کم سوتے تھے، اور بار بارائھ کر مطالعہ کتب تلاوت قرآن مجید، ذکر وتہجد میں مشغول ہوتے تھے بیداری ان کی عادت ثانیہ ہوگئی تھی (بی حالات مارے شیخا العلام مشمیری قدس سرہ کے حالات سے بہت کہے مشابہ ہیں) ماہ صفر ۲۰ کے میں آپ کی وفات ہوئی رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ (تذکرۃ الحفاظ ص ۱۳۸۱)

بتلائے گااور حدیث کواس کے ساتھ خاص کرے گا تو اس معاملہ میں اس کے قول کوئر جے نہیں دی جا عتی۔

صاحب دراسات نے حافظ ابن دقیق العیدی عبارت مذکورہ نقل کر کے لکھا کہ باوجود شافعی المذہب ہونیکے موصوف کا اس طرح لکھتا، ان کے کمال انتباع حدیث کی دلیل ہاور کبار علاء کی جن پر حدیث رسول کا رنگ غالب ہوتا ہے یہی شان ہوتی ہے پھر ککھا کہ اس مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کے مذہب کی تائیدی شواہد میں ہے جوالحمد للہ مجھے ظاہر ہوئے ہیں تھجے بخاری کی حدیث ابی ہر برہ بھی ہے جس میں حضور علیف نے بنولیث کے مقتول کا کوئی قصاص قبیل بی خزاعہ کے قاتل ہے نہیں لیا (بیحدیث الا پر عقریب آنے والی ہے ) بیحدیث امام شافعی کے خلاف جمت ہے اس لیے کہ اس سے جانی کا فتل حرم میں بغیر نصب قال ہم خبیق وغیرہ بھی ممنوع ثابت ہوالہذا احادیث میں محصور میں بغیر نصب قال ہم خبیق وغیرہ بھی ممنوع ثابت ہوالہذا احادیث میں موجود ہونا تحریم میں ایسا تھوں جو خارج حرم سے جنایت کرکے بناہ لینے کو حرم میں آگیا تو وہ بدرجہ اولی اس کا مصداق ہوگا (دراسات ۲۰۵۷)

#### تذكره صاحب دراسات

ہم نے مقدمہ انوار الباری ج ۲ ص ۱۹۴ میں آپ کا تذکرہ کسی قدر تفصیل ہے کیا ہے۔ یہاں یہ ذکر کرنا ہے کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب نے حدیث الباب کی شرح فرماتے ہوئے آپ کا ذکر فرمایا وہ کشمیری الاصل علماء سندھ میں سے تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اخص تلا غدہ سے تھے آپ کی مشہور کتاب ' دراسات اللبب فی الاسوۃ الحسنة بالحبیب' کوغیر مقلدین نے طبع کرایا کیونکہ مصنف موصوف بھی غیر مقلد تھے آگر چہ آ جکل کے غیر مقلدین کی طرح متعصب نہیں تھے کسی بات کوئل و یکھتے یا سجھتے تو اس کا اعتراف کرتے تھے حدیث الباب پر بھی کلام کرتے ہوئے امام اعظم کی دل کھول کر مدح و شناء کی ہے اور کہا کہ اس حدیث کو سجھنے کا حق امام صاحب ہی نے ادا کیا ہے اور آپ کا آپ بی نے اس پر بلاتا ویل و تخصیص کے مل کیا ہے'۔

اس میں شک نہیں کہ دراسات میں نہایت اہم علمی فئی حدیث ابحاث ہیں جن سے کوئی عالم خصوصاً استاذ حدیث مستغنی نہیں ہو
سکتا کسی غیر مقلدعالم نے ایسی شخفیق اور کم تعصب کے ساتھ شاید ہی کوئی کتاب کسی ہوالبتہ اس میں بہت جگہ مسامحات واغلاط ہیں جن پر
ہمارے مخترم مولا ناعبدالرشید صاحب نعمانی نے حواثی میں بڑا چھا کلام کیا ہے اور اب ان کامستقل ردبھی شخ عبدالطیف سندگی کا'' ذب ذبابات
الدراسات'' کے نام سے خیم دوجلدوں میں چھپ گیا ہے کتاب فدکور نہایت نا درہوگئ تھی خدا کاشکرہ کراچی کی'' الجنة احیاءالا دب السندی''
سے بہت عدہ ٹائپ سے مولا ناعبدالرشید نعمانی کے حواشی سے مزین ہوکر شائع ہوگئ جس کے آخر میں محشی کی طرف سے ''محلمه عن المدر اسات و مولفها'' بھی نہایت اہم خقیقی وقابل مطالعہ مضمون ہے۔ جزاہم اللہ خیرا۔

صاحب دراسات کے جن کلمات کی طرف حضرت شاہ صاحب نے اشارہ فرمایا وہ یہ ہیں'' ( ملتجی الی الحرم کوحرم کی حدود میں قتل نہیں

احر امروی دراسد میں مولف نے امام اعظم عظم عظم کے ساتھ اپنی دلی عقیدت کا اظہار کیا ہے، نیز بتلایا کہ امام صاحب اوران کے ندہب کے ساتھ نہایت اوب و احراف احرام کا کھاظ ضروری ہے اورلکھا کہ میں نے جوبعض مسائل میں امام صاحب کا قد جب ترک کیا ہے وہ خدانخواستہ امام صاحب یاان کے قد جب سے بنظنی وانحواف کے سبب سے نہیں ہے، بلکہ ان مسائل میں مجھے چونکہ احادیث کے مقابلہ میں جواب سے تشفی نہ ہو تکی اس لئے ترک کیا ہے، اور بیجی حقیقت میں امام صاحب ہی کے مذہب پر عمل ہے کہ آپ نے فرمایا: حدیث بھی کھافت جورائے بھی ہواس کو ترک کر کے حدیث پر عمل کیا جائے، پھرمولف نے چند مسائل امام اعظم کے فال کے فدج بی مسائل میں سے بیچر می مدعظمہ کا مسئلہ بھی ہے۔ (مؤلف) کئے، جن میں امام صاحب کا مسئلہ بھی ہے۔ (مؤلف)

ای طرح صاحب دراسات نے باوجود غیر مقلد ہونے کے امام صاحب کی دوسرے مسئلہ ندکورہ کی تحقیق پر بڑی مدح کی ہے اور لکھا ہے کہ امام صاحب کا بیقول آپ کے خصوصی محاس ند جب سے ہے اور اس درجہ کا ہے کہ اس کی طرف ہر محقق کو مائل ہونا پڑے گا جس نے ملکوتی معانی حدیث کی شراب کا ذاکقہ پچکھا ہوگا۔

# تخليل مدينه كامسكله

آ خرمیں مولف دراسات نے بیکھی لکھا کہ اگرا مام صاحب کی طرف تخلیل مدیند منورہ والی روایت منسوب ثابت نہ ہوئی تو ہماری خوشی اورائے ساتھ عقیدت کی کوئی حدوانتہانہ رہتی۔ (دراسات ص۳۲۷)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ''خلیل مدینہ' والی جس بات کی طرف موصوف نے اشارہ کیا بلکہ آگے بچھ بحث بھی کی ہے اس کوہم اپنے موقع پر پورے دلائل و براہین کے ساتھ ذکر کریں گے جس سے معلوم ہوگا کہ اس بارے میں امام صاحب کی دفت نظر کا فیصلہ کتنا سیجے وصائب ہے اور بظاہر مخالف احادیث کے بھی شافی جوابات کھیں گے جن سے ہرتم کی غلط فہمیاں دور ہوجا کیں گی، ان شاء اللہ تعالی

حافظ ابن حزم کی رائے

یبال بیامرقابل ذکرہے کہ حافظ ابن حزم نے بھی محلی امام اعظم کے موافق رائے قائم کی ہے اور امام شافعی کی رائے پرحسب عادت مختی سے طعن وشنیع کی ہے اور میر الطبیم الشیطان، میر بھی لکھا کہ سے طعن وشنیع کی ہے اور میر محلکھا ہے کہ حضرت ابوشر تکے پہلے اور عمر و بن سعید پھی کا کیا مقابلہ ایک ولی الرحمان دوسر الطبیم الشیطان، میر بھی لکھا کہ

#### حضرت ابوشرت کرض الله تعالی عند کے مقابله میں عمر و بن سعید کا علم بی کیا؟ پھراس کی بیاستاخی کدا ہے کوان کے مقابله میں اعلم کہا۔ شخفة الاحوذ ی کا ذکر

ہم نے اس مقام پرتخفۃ الاحوذی شرح تر ندی مولا تاعبدالرحمٰن مبار کپوریؒ کوبھی دیکھا کہ کیا تحقیق فرمائی ہے مگر آپ نے صرف اتنا ککھا کہ'' اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور حافظ ابن حجرؓ نے اس کو فتح الباری میں بسط وتفصیل سے ککھدیا ہے جس کا دل جا ہے اس کی طرف رجوع کرے۔ (ص۸۶۔۶۲)

ایسے ہم مسئلہ پر پچھ بھی گو ہرافشانی نہ فرمانا جس پر حافظ نے بقول ان کے بسط وتفصیل سے لکھا ہے حالا نکہ حافظ سے زیادہ حافظ مینی
"اورخودان کے ہم مشرب صاحب دراسات نے بھی بیلکھا ہے مگر چونکہ یہاں پہلو کمزور تھا اور خاص طور سے امام اعظم اور فقہ حنی زد میں نہیں
آتے تھے بلکہ امام شافعی کے خلاف بھی بچھ لکھنا پڑتا۔ اس لیے سارا مسئلہ ادر اس کی تحقیق ہی لپیٹ کررکھ دی ادر بی بھی خیال نہ کیا کہ تحفۃ
الاحوذی دیکھنے والے بھی تو کسی حدتک مسئلیہ کی نوعیت بھے لینے کے حق دار تھے نہیں بے وجہ کیوں محروم کردیا گیا۔

اس كے علاوہ ايك اہم بات اور بھي للھنى ہے: ہم نے پہلے يہ بتلا يا تھا كہ حضرت نواب صاحب كى شرح بخارى مون البارى ميں بيشتر جگہوں پر قسطلانى وغيرہ شروح بخارى كو بغير حوالہ كے لفظ بہ لفظ القرر يا گيا ہے اور اس طرح وہ ايك مستقل شارح بخارى كہلانے كے مستحق ہو گئے آج اتفاق سے مسئلہ فہ كورہ كے ليے تحفۃ الاحوذي كا مطالعہ كيا تو ديكھا كه (ص الاس على من "يبعث البعوث" كى جارسطرى شرح بعينہ فخ البارى (ص ١٣١) كي نقل كى ہے ہميں نقل پر اعتراض نہيں بلكہ بغير حوال نقل پر ہے جس سے ہر پڑھنے والے كورهوكہ ہوتا ہے كہ يہ علامہ محدث شيخ عبد الرحمٰن مبارك يوري كى خودا بنى شرح و تحقیق ہے۔

جارا خیال ہے کہ ایسی ہی شرح وتحقیق نواب صاحب کی طرح دوسرے مقامات میں بھی ہوگی ،اگر چہ بیہ پیۃ چلانا وشوار ہے کہ کس کتاب کی خوشہ چینی کی گئی ہے یہ بات چونکہ خلاف تو تع اس وقت سامنے آگئی اس لیے ذکر میں آگئی ورنہ اس کا مقصد حضرت مولانا مرحوم کی کسرشان یا انکی حدیثی خدمت کی تخفیف نہیں سامع اللہ عنا و عنہ م اجمعین بھنہ و کر مہ .

قوله لا یعید عاصیا (حرم کی باغی کو پناه بیس دیتا) حضرت شاه صاحب نے فرمایا که یه تحلمهٔ حق ادید بها الباطل (حق کلمه کهه کر باطل کااراده کرنا) ہے اسلیے که بیر حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه پر کسی طرح صادق نبیس آتا بلکه خود عمر و بن سعید پیشیاور بیزیر بربی صادق آتا ہے۔

#### حضرت عبدالله بن زبير سے قبال کے واقعات

حضرت معاوید رضی اللہ عند کے بعد جب یزید جانشین ہوا تو حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ اور آپ کے اصحاب نے اس کی بیعت ہے
انکار کر دیا اور حضرت عبداللہ ﷺ معظمہ چلے گئے یزید کے بعد مروان جانشین ہوا پھرعبدالملک بن مروان اور اس نے جاج ظالم کو حضرت
عبداللہ ﷺ تال کا حکم ویا اور اس کی نقد بریس ہے بربختی کھی تھی اور جو کچھاس نے سیاہ کا رنا ہے کیے مشہور ہیں اس نے کبش اساعیل علیہ
السلام کے سینگ بھی جلائے اور اس وقت بیت اللہ کا بھی ایک حصہ منہدم ہوا و العیاذ باللہ ا

حافظ عینی نے اسطرح لکھا ہے کہ حضرت معاویہ ﷺ کی وفات کے بعد یزید نے جانشین ہوکر حضرت عبداللہ بن زبیر ﷺ بیعت طلب

کی۔انہوں نے بیعت سےانکارکیااور مکہ معظمہ چلے گئے یزید بہت غضبناک ہوااوروالی مکہ بیکی بن حکیم بھیجا کہ حضرت عبداللہ سے بیعت لو انہوں نے بیعت کرلیاور بیکی نے یزیدکومطلع کیا تواس نے لکھا: مجھےالیی بیعت قبول نہیں ان کوگرفنارکر کے جھکڑیاں بہنا کریہاں بھیجو۔

حضرت عبداللہ ﷺ نے اس سے انکار کیا اور فر مایا کہ میں بیت اللہ کی بناہ لے چکا ہوں اس پریزید نے عمر و بن سعید ﷺ والی مدینہ کولکھا کہ وہاں سے لشکر بھیجے اور حضرت عبداللہ ﷺ کولگ کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی جائے (جس کا ذکر حدیث الباب میں ہے کہ عمر و بن سعید ﷺ نے فوجیں بھیجیں تو حضرت ابوشر تکے ﷺ نے روکا )

ابن بطال نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنه علماء سنت کے نزدیک پزیداور عبدالملک سے زیادہ خلافت کے اہل تھے کیونکہ ان کی بیعت ان دونوں سے قبل ہو چکی تھی اور وہ نبی اکرم علی تھے گئرف صحبت سے بھی متاز تھے امام مالک کا قول ہے کہ ابن زبیر ﷺ عبدالملک سے اولی تھے۔

حافظ این تجر نے اس واقعہ کواس طرح کھا: حضرت معاویہ گئے اپنے بعد یزید کوخلافت کے لیے نامود کیا تھا۔ اور لوگوں نے
بیعت کر کی تھی گر حضرت حسین بن علی گاور حضرت ابن زہیر گئے نے بعث نہیں کی تھی حضرت ابن الی بکر گئی وفات، حضرت معاویہ گئی

کی وفات سے پہلے بی ہوگئی تھی حضرت ابن عمر کا نے خضرت معاویہ گئی وفات کے بعد یزید کی بیعت کر کی تھی حضرت حسین گوفہ

تشریف لے گئے اور ان کا انکار بیعت بی بالا آخر انکی شہاوت کا سب بنا حضرت ابن زیبر گئے کہ معظمہ جا کر بیت اللہ کی پناہ لی جس سے

ان کا نام عائد البیت ہوگیا تھا چونکہ مکم معظمہ کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا۔ ان کو وہاں غلبہ وشوکت عاصل ہوگئی ( عالیّا ہی لیے وہاں ان کے

خلاف کوئی موثر اقد ام نہ کیا جا سکا اور یزید نے مدینہ طبہت فو جیس بجوانے کا انظام کیا) فتے اسلیم وغیرہ میں بیجی ہے کہ عمرو بن سعید گئے نے

لگر کا سردار عمر و بن زبیر کو بنایا تھا جو اپنے بھائی حضرت عبد اللہ بن زبیر گئے سے عداوت رکھتا تھا جب پر لیکٹر مقام ذی طوی پر پہنچا تو حضرت

ائین زبیر گئے کے حاص کی ایک جماعت مکہ معظم سے نکھی اور اس لشکر کوشکست دی سے سالار عمرو بن زبیر گئے میاں میں عمرو بن زبیر گئے تھا تھا جب یہ اور ان ضربوں ہی سے وہ وہ قات بائی جو کہ اور ان ضربوں ہی سے وہ وہ قات بائی جہنے تقال کے لیے شکر بھوا تا رہا حتی کہ پھر اللہ مین زبیر گئے۔

آگے فتح الباری میں ہے کہ یزید برابرامراء مدینہ کو تھی جس این زبیر گئے۔ اور ان ضربوں ہی سے وہ وہ قات پا گئے۔

آگے فتح الباری میں ہے کہ یزید برابرامراء مدینہ کو تھی جس کے دو مین زبیر گئی بیعت قال کے لیے شکر بھوا تا رہا حتی کہ پھرائی میں عرور بزید کی بیعت تو ڈردی

(٥٠١) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ الُوَهَّائِ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنُ آيُّوبَ عَن محمدٍ عَنُ آبِي بَكُرَةَ ذَكَوَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَآءَ كُمُ وَأَمُوَ الْكُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَآحُسِبُهُ قَالَ وَآعُواضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنَّ دِمَآءَ كُمُ وَأَمُوالَكُمُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَآحُسِبُهُ قَالَ وَآعُواضَكُمُ عَلَيْكُمُ حَرَامٌ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمُ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ هَذَا آلا لِيُبَلِغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْعَائِبَ وَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ صَدَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذَلِكَ آلاهُ لُهُ اللهُ مَرَّتَيُن .

ترجمہ: محدروایت کرتے ہیں کہایک مرتبہ ابو بکرنے رسول اللہ علی کا ذکر کیا کہ آپ نے یوں فرمایا تمہارے خون اور تمہارے مال مجمد کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آپ علی نے اعسر اصب کم کالفظ بھی فرمایا ، یعنی اور تمہاری آ برو کمی تم پرحرام ہیں ، جس طرح تمہارے آج کے دن کی حرمت تمہارے اس مہینہ میں ، من لو، یہ خبر حاضر، غائب کو پہنچا دے اور محد کہتے تھے کہ رسول اللہ عظیمتے نے بچے فر مایا ، (پھر) دو بار فر مایا کہ کیا میں نے (اللہ کا تھم) تمہیں نہیں پہنچا دیا ؟

تشرق : گذشته حدیث میں مکہ کرمہ کے بقعند مبارک کی حرمت بدلی ظخون ریزی کی ممانعت اور وہاں کے درخت وغیرہ نہ کا شخ کے لیے تھی یہاں حدیث میں خون ریزی کی ممانعت کے ساتھ مال وآبرو کی بھی نہایت حرمت وحفاظت کی تاکید، اور دماء، اموال واعراض سب کو اس بلد مقدی اوراس ماہ ودن کی طرح محترم فرمایا گیا، اور یہاں چونکہ ان چیزوں کی حرمت مطلقاً ذکر فرمانگ ہے، اس معلوم ہوا کہ نہ صرف اس بلد مقدی کے اندر، اور شعرف ماہ معظم و یوم محترم کے اندر سلمانوں کی جانبی، ان کے مال وآبر و کیس ایک دوسرے پرحرام بیں بلکہ سلمانوں کا فرض خاص ہے کہ وہ بمیشہ ایک ووسرے کی عزت و آبرو، مال و جان کی غائب و حاضرول و جان سے تفاظت کریں '' اشکہ اء عملے الکفار رحماء بینہم" (کا فروں کے مقابلہ میں شخت اور آبی میں زم دل، رحم وکرم کے پیکر جسم جیسے صحابہ کرام بھے )

نیز ایک بارآ مخضرت قلطے نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوکر فرمایا کہ اے بیت معظم! تیری عزت وحرمت خدا کے بیہاں اور ہمارے قلوب میں بے انتہا ہے، گرایک مسلمان کی حرمت وعزت خدا کے بیہاں تجھ سے زیادہ ہے، آج مسلمان ان ہدایات اسلامی کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لیس تو کیا واقعی ہم ایک مسلمان مردوعورت کی جان و مال و آپر دکی عزت وحرمت کا پاس ولحاظ اس ورجہ میں کرتے ہیں یا نہیں، جتنا کہ مطلوب ہے، اگر نہیں تو اس امر کی صلاح پہلی فرصت میں ضروری وفرض ہے تا کہ ہم سب خدا کے غصہ وغضب سے محفوظ رہیں۔

#### بحث ونظر

قال محمد واحسبهٔ النع میں محمد عمراد محمدین سرین ہے، جواس مدیث کے رواۃ میں ہیں۔ (عمرة القارئ س ۲۵۳۱) کان محمد یقول صدق الله ورسوله صلی الله علیه وسلم، کان ذلک (محمر بن سرین کہا کرتے تھے کہ خداور سول خدا عقیقہ نے فرمایا، اور جس طرح فرمایا تھا، ای طرح ہوا) یہ جملہ معترضہ ہے تھی مدیث رسول کے درمیان میں آگیا آگے "الاهل بلغت" "ارشادر سول الله عقیقہ ہے،

یہاں ایک بحث ہے کہ محد بن سیرین نے جو محان ذلک (ای طرح ہوا) فرمایا ،اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ علامہ کرمانی نے کہا کہ اشارہ لیبلغ الشاہد کی طرف تواس لئے نہیں ہوسکتا کہ وہ امروان شاء ہے۔اورتضدیق و تکذیب کسی خبر کی ہوا کرتی ہے۔

پھرجواب دیا کہ یا توابن سیرین کے زو کی روایت لیبلغ بفتح اللام ہوگی یا امر جمعنی خبر ہوگا لہذا حضورا کرم علی نے خبر دی کہ میری اس بات کوشاہد غائب تک پہنچا کمیں گے، یا بیاشارہ تتم نہ حدیث کی طرف ہے کہ شاہد غائب کو پہنچائے، ایسا بھی ہوگا کہ جس کو وہ بات پہنچ گی، وہ مبلغ سے زیادہ حفظ وقہم والا ہوگا، یا اشارہ ما بعد کی طرف ہے، کیونکہ حضور علی ہے کا قول آخر میں الاھل بسل جست آرہاہے، مطلب بیرکہ

اے واضح ہوکہ بیاشداعلی الکفاروالی ہات جنگ وجدال اور کافروں کے معانداندرویہ کے مواقع بی ہے، ورند سلمانوں کے ساتھ اگران کے معاہدات ہوں ،ان کی طرف سے ہمدردی وخیرسگالی ہو، خلوص ومحبت ہو یا مسلمانوں کی حکومت میں وہ ذمی ورعایا ہوں، تو نچر کفار کے ساتھ بھی مسلمانوں یا مسلم حکومت کا بہترین خیر خواہی وخیرسگالی کا روبیہ ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے کسی ند ہب والوں کا دوسرے ند ہب والوں کے ساتھ اس تنم کا بہترین سلوک ثابت نہیں ہوا، جن کہ ایک غیرمسلم ذمی کی مواہد ہوں کے اندر پوشیدہ بعث کر بھی نہیں کر سکتے ، کیونکہ اس کی آبر ووعزت کی حفاظت حاضر وغائب ہر حالت میں ہمارا فرض ہوگی ،اس طرح آیک مسلمان آگر غیرمسلم ذمی کو بے استحقاق قبل کردے تو اس مسلمان کو اس کے بدلہ میں آبر کیا جائے گا۔ حضور علی کے ارشادات کی بلیخ آ گے امت کو ہوگی ، اور اشارہ مابعد کی طرف ایسے ہوگیا جیسے ھندا فواق بینی و بینک میں ہوا کے فراق تو بعد کو ہوا مگراشارہ اس کی طرف پہلے ہی ہوگیا، حافظ محقق عینی نے علامہ کر مانی " کے ذکورہ بالا چارا حمّالات وجوابات نقل کر کے فر مایا کہ پہلا جواب معقول ہے بشرطیکہ لام کے زبروالی روایت ٹابت ہو، اور امر کا جمعنی خبر ہونا قرینہ کامختاج ہو، اس کے بعدا شارہ مابعدوالی صورت سے بہتر بیہ ہوگا کہ جس بلیغ کی طرف ہوجائے جولیلغ الشاہ کے اندر موجود ہے، اور مطلب بیہوگا کہ جس بلیغ کامخم حضور علی ہے فر مایا تھا کہ شاہد عائب کو کردے وہ وقوع میں آ چکی، (عمرة القاری ۲۵ میں)

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا کہ فدکورہ جملہ معترضہ کا مقصد حضورا کرم ﷺ کے ارشاد کی تصدیق ہے کہ جو پچھآپ ﷺ نے خبر دی تھی، وہ ای طرح ظہور میں آئی اور ثابت ہو گیا، کہ بہت سے غائب، سامع سے زیادہ حفظ وفہم والے ہوں گے، حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشاد فدکور ک روشی میں یہ بات منتقے ہوئی کہ ایک جزوتو حافظ بینی کا لے لیا جائے ، اور دوسرا جزوعلامہ کرمانی ؓ کا، جس میں تتمۂ حدیث کی طرف اشارہ تھا، اوراس طرح جواب مکمل صورت میں ہوگیا۔

اس موقع پر حافظ ابن جُرِّ نے کوئی تحقیقی بات نہیں لکھی ،اور مطبوعہ بخاری شریف س ۲۱ کے حاشیہ نمبرے میں جوعبارت عمرۃ القاری کی نقل ہوئی ہے ،وہ ناقص ومختل تھے ،جس سے حافظ کرمانی " کی رائے کوحافظ عینیؓ کی رائے سمجھا جائے گا ،اس لئے ہم نے جو بات اوپر ککھی ہے ،وہ مراجعت کے بعداور مکمل کھی ہے ، فافھم و تشکر والعلم عند اللہ

## حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے

آپ نے شرح تراجم میچے ابخاری میں فرمایا کہ صدق جمعنی وقع ہے، یعنی جو کچھ نبی کریم علی ہے۔ انظام اس کی تعمیل کی گئی اوراس طرح محاورات میں استعال بھی ہوا ہے، اور میر نے زدیک ظاہر یہ ہے کہ بیاشارہ تمتہ صدیث ' رب مبلغ او عی من سامع '' کی طرف ہے۔ طرح محاورات میں استعال بھی ہوا ہے، اور میر نے زدیک ظاہر یہ ہے کہ بیاشارہ تمتہ اللہ کا ارشا و حضرت اقدس مولانا گئیگو ہی رحمہ اللہ کا ارشا و

فرمایاصدق رسول الله علی کایه مطلب ہے کہ اپنی امت میں جن شرور بفتن ، باہمی قبل وخون ریزی وغیرہ کا آپ علی کو ڈرتھا، اور
ای لئے آپ علی نے نے سخت سے بخت تاکید فرما کرامت کوان سے ڈرایا تھا، اور سب مسلمانوں کی جان ومال وعزت کا بڑے سے بڑا احترام
سکھایا تھا، وہ باتیں ہوکر رہیں، یعنی آپ علی کے وفات سے تھوڑ ہے ہی دن بعد نے نتوں کی ابتداء ہوکر باہمی قبل و قبال ،خوزیزی ، نہب
اموال اور ہتک حرمات وغیرہ امور پیش آگئے، اس طرح اگر چہ آپ علی کے حدیث الباب میں خون ریزی وغیرہ کی صراحتہ خرنہیں دی
تھی، مرقل و قبال وغیرہ کے بارے میں تاکیدات (ان دماء کم و اموالکم و اعراضکم النے) سے یہ بات ظاہر ہوچکی تھی۔

تاکیدی احکامات ان ہی اوامرو واجبات کے بارے میں دیئے جاتے ہیں جن کی بجا آ وری سے غفلت کا خیال ہوتا ہے،اور بخت تنبیبہات ان ہی نواہی ومنکرات کے متعلق کی جاتی ہیں، جن کے ارتکاب کا خطرہ ہوتا ہے، اس کئے محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ جن باتو ں کاحضور علیات کوڈرتھا، وہ باتیں پیش آ کرہی رہیں،اور حضور علیات کاڈروخوف مجے ہوگیا۔ حضرت العلام شیخ الحدیث سہار نپوری وامت برکاتہم نے حضرت گنگوبی کی اس توجید پر فرمایا کہ سی توجید سب سے بہتر معلوم ہوتی ہے، کیونکہ سلمانوں کے اندر بگاڑ حدکو پہنچ کرخون ریزی تک نوبت پہنچ جانا، جس سے حضور اکرم علی ہے نہایت تاکید سے روکا تھا، سے بات تصدیق ہی کے لائق تھی، (ای لئے راوی حدیث ان واقعات پر نظر کرکے بے ساختہ صدیث کی روایت کے درمیان ہی میں صدق رسول اللہ علی کہ دیا کرتے تھے) پھر فرمایا کہ بخاری شریف کی کتاب الفقن ص ۱۹۸۸ میں ایک صدیث آئے گی " رب مسلم یہ بلغه من هوا و عی له و کان کذلک فقال لا تو جعو ابعدی کفار ایضر ب بعضکم رقاب بعض الحدیث اس سے بھی حضرت شیخ المشائخ کے نظریات کی تائید ہوتی ہے (امع ص ۵۵) کفار ایضر ب بعضکم رقاب بعض الحدیث اس سے بھی حضرت شیخ المشائخ کے نظریات کی تائید ہوتی ہے (امع ص ۵۵)

حضرت مرشدی العلام مولا ناحسین علی صاحب قدس سرہ نے بھی اپنے شائع کردہ تقریر درس بخاری حضرت گنگو ہی میں ذلک کا اشارہ قال کی طرف ہی درج کیا ہے، یعنی جس قال کا حضور علی ہے کو ڈرتھاوہ آپ علی ہے بعد واقع ہو کر ہی رہا۔

حضرت شیخ الاسلام نے شرح ابنخاری شریف میں دوسری توجیہات سے صرف نظر کر کے صدق کو بجرد تصدیق قول رسول پرمحمول کیا ہے۔واللہ اعلم دعلمہ اتم۔

## بَابُ اِثُمِ مَنُ كَذَبَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رسول خدا عَيْنَ فَي طرف نبت كركِجهوتي روايت كرف كا گناه

(١٠١) حَدَّقَنَا عَلَى بَنُ الْجَعُدِ قَالَ آنَا شُعْبَةٌ قَالَ آخُبَرَنِى مَنُصُورٌ قَالَ سَمِعُتُ رَبُعِى ابُنَ حِرَاشٍ يَّقُولُ سَمِعُتُ عَلِيًّا يَّقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُذِبُوا عَلَىً فَانَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَلِج النَّارَ.

(٧٠١) حَدَّقَنَا اَبُوُ الْوَلِيُدِ قَالَ ثَنَا شُعُبَةٌ عَنُ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنُ عَامِرٍ بُنِ عَبِدِاللهِ بُنِ الزُّبَيُرِ عَنَ اَبِيْهِ قَالَ فَلَاتُ إِلَيْهِ قَالَ اللهِ عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ قَالَ فَلْتُ لِلرُّبَيْرِ إِنِّى لَا السَّمِعُتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى فَلْيَتَبَوا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(٠٨) حَدَّلَنَا اَبُوُ مَعْمَرٍ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ عَنُ عَبُدِالْعَزِيُزِ قَالَ اَنَسٌ اِنَّهُ لَيَمُنَعُنِى اَنُ اُحَدِّثَكُمُ حَدِيْتُا كَثِيْرًا اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ تَعَمَّدَ عَلَىَّ كَذِبًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّادِ.

(٩٠١) حَدَّقَنَا ٱلْمَكِى بُنُ إِبُواهِيُمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيُدُ بُنُ آبِي عُبَيْدِ عَنُ سَلَمَةَ هُوَابُنُ ٱلْاَكُوعِ قَالَ سَمِعُتُ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنُ يَقُلُ عَلَى مَالَمُ اقُلُ فَلْيَتَبُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(١١٠) حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ ثَنَا اَبُوُ عَوَانَةَ عَنُ آبِى حُصَيْنٍ عَنُ آبِى صَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ رَّانِى ضَالِحٍ عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ رَّانِى فِى الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِى فَإِنَّ الشَّيُطُنَ لَا يَتَمَثَّلُ عَلَيْهُ وَمَنْ رَّانِى فِى الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِى فَإِنَّ الشَّيُطُنَ لَا يَتَمَثَّلُ فِى صُورَتِى وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

تر جمیہ ۲۰۱: منصور نے ربعی بن حراش سے سنا کہ میں نے حضرت علیص کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: ۔ رسول التعلیقی کا ارشاد ہے کہ مجھ پر حجوث مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باند ھے گاوہ ضرور دوزخ میں داخل ہوگا۔

تر جمیه ۱۰: حضرت بزیدا بی عبید نے سلمہ ابن الا کوع صکے واسطے ہے بیان کیا: میں نے رسول اللہ علیہ کویی فرماتے ہوئے سنا کہ جوشک میری نسبت وہ بات بیان کرے جومیں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکا نہ دوزخ میں بنالے۔

تر جمہ ا: حضرت ابو ہریرہ صے مروی ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا وفر مایا: میرے نام کے اوپر نام رکھومگر میری کنیت اختیار نہ کر واور جس مخص نے مجھے خواب میں ویکھا تو بلا شبداس نے مجھے ہی ویکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا اور جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر مجھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔

تشرت : یہ باب امام بخاری نے اس لیے باندھا ہے کہ علم کی فضیلت ، بہنے کی اہمیت اور احادیث رسول علی کے کا شاعت کی ضرورت و اہتمام کے ساتھ یہ بھی بتلا دیں کہ بی کریم علی کے کا طرف ہے کوئی غلط بات منسوب کر کے پیش کرنا نہایت ہی مصر ہا اور اس ہے چونکہ دین کو نقصان پہنچتا ہے حدیث گر کر پیش کرنے والے کے لیے عذاب جہنم مقرر کیا گیا ہے اور اس باب بیں امام بخاری نے پانچ حدیث روایت کیس حافظ ابن جر نے کہا کہ ان کی ترتیب بہت ہی اچھی رکھی گئی ہے پہلے حضرت علی کے کی روایت لائے جس مقصود باب اچھی طرح کو اضح ہوجا تا ہے اور پھر حضرت زبیر کی حدیث ذکر کی جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقہ کو بتلا رہی ہے کہ وہ کس طرح حدیث بیان کرنے میں انتہائی احتیاط فرماتے سے حق کی الامکان آنم مخضرت علی کے کی روایت بیان کی جس سے معلوم ہو کہ نشس کہیں بیان میں غلطی نہ ہوجائے جس سے دعید ذکور کے سختی بن جا میں پھر حضرت انس کے کی روایت بیان کی جس سے ہے معلوم ہو کہ نشس میں بیان میں خلاف احتیاط ہوا کرتے سے کہ کسی امرک حدیث بیان کرنے سے بیت سے کہ کسی امرک حدیث بیان کرنے سے بیت سے کہ کسی امرک ریادتی اور افراط ہی خلاف احتیاط ہوا کرتی ہے۔

(یہاں حافظ نے چوتھی حدیث مسلمہ بن الاکوع کا ذکر نہیں کیا شایداس لیے کہ اس کا اور سابقہ احادیث کا مفاد واحد ہے البتہ بیفر ق ہے کہ اورا حادیث میں مطلق کذب کاذکر ہے خواہ تو لی ہویافعلی اور اس میں من یقل علمی مالم اقل ہے جس میں تو لی کذب کوخاص طور سے غالبا اکثری ہونے کے سبب ذکر کیا گیاہے )

آ خرمیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث لائے جس میں اشارہ ہے کہ حضورا کرم علیہ کے طرف کسی قول و فعل کی نسبت غلط طور سے کرنا خواہ اس کی بنیاد بیداری کی ساع ورؤیت پر ہویا خواب کے ، دونوں حالت میں حرام و ناجا تزہے۔

اس کے بعد حافظ نے یہ بھی تحقیق فرمائی کہ حدیث من محلاب عملی النج بہت سے طرق سے صحاح وغیر صحاح میں مروی ہے اور بہت سے حفاظ حدیث نے اس کے طرق جمع کرنے کی طرف بھی خاص توجہ کی ہے امام نو وی ٹے نو دوسوسحایہ تک سے روایت کا ذکر کیا ہے مگر (فخ البارى ١٥٥ اج ١)

ان میں سیح حسن مضعیف اور ساقط سب ہی قتم کی روایات ہیں۔

## حضرت سلمهابن الاكوع كے حالات

ندگورہ پانچ احادیث کے رواۃ صحابہ میں سے چوتھی حدیث کے رادی سلمہ ہیں آپ کی کنیت ابو سلم، ابویاس، اور ابو عامرتھی بیعت رضوان میں حاضر ہوکر تین بار بیعت کی اول وقت لوگوں کے ساتھ پھر در میان کے لوگوں کے ساتھ پھر آخر میں دوسروں کے ساتھ آپ سے حدیث روایت کی گئیں بڑے بہادر مشہور تیرانداز تھے اور تیز دوڑنے میں گھوڑوں میں آگنکل جاتے تھے صاحب فضل و کمال اور تی تھے بیھی منقول ہے کہ آپ سے ایک بھڑئے نے باتیں کیں۔

آپ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بھیٹریا دیکھا جس نے ہرن کو دبوج لیاتھا میں اس کے پیچے دوڑا اور ہرن کواس سے چھین لیاوہ بھیٹریا کہنے لگا آپ تو عجیب آ دمی معلوم ہوتے ہیں بھلا آپ کو میرے پیچے لگنے کی کیا ضرورت تھی مجھے خدا نے ایک رزق دیا تھا جو آپ کی ملک بھی نہ تھا پھر بھی آپ بھی میں کو دپڑے اور مجھ سے اس کو چھین لیا میں نے بخت جرت سے کہالوگوا دیکھوکیسی عجیب بات ہے بھیٹریا باتیں کر رہا ہے؟ اس پر وہ بھیٹریا کہنے لگا ہے بھی کوئی تعجب کی بات ہے اس سے زیادہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ خدا کا رسول تھا ہے معوث ہو کر کھجوروں کے باغوں والے شہر میں تہمیں خدا کی عبادت کی طرف بلار ہا ہے اور تم اس مخرف ہو کر بتوں کی عبادت میں گے ہوئے ہو' سلمہ کہتے ہیں میں باغوں والے شہر میں تہمیں خدا کی عبادت کی خدمت میں پہنچا اور اسلام سے شرف ہو گیا۔

اس کی یہ بات من کر سیدھا حضور علی تھی کہ خدرت میں کہنچا اور اسلام سے شرف ہو گیا۔

(عمرۃ القاری جا میں نے اس میں نے اس میں سے اور میں نے اس میں سے اور میں نے اس میں سے مثل شیات کو الگ نکا لاتو وہ میں سے اور میں نے اس میں ۔

حضرت شیخ الحدیث سہار نپوری دام ظلیم نے حاشیہ لائع الدراری جاس ۵۵ میں لکھا کہ ان کی تعداد ۲۲ ہے اور سب سے آخری حدیث خلاو

بن یجی کی باب قولہ تعالیٰ و کسان عوشہ عملی المعاء میں ہے اور سیکی بن ابراہیم راوی حدیث امام اعظم کے تلانہ ہ حدیث میں سے ہیں جس کی

تصریح حافظ نے کئی بن ابراہیم کے حالات میں کی ہے۔ (تہذیب جاس ۲۹۳) مگر حضرت امام صاحب کے حالات میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت ماہ صاحب نے خالات میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت ماہ صاحب نے خالات میں اور بچھ ثلاثیات ابن ماجہ کے پاس ماہ حب نے فرمایا کہ داری کے پاس محلاثیات بھی ذیادہ ہیں کیونکہ وہ عمر میں بخاری سے برٹ سے ہیں اور بچھ ثلاثیات ابن ماجہ کے پاس ہیں اور مسئدام ماعظم میں شائیات بھی ہیں اور محقق ہے کہ امام صاحب روایت کے کاظ سے تابعی منے کیونکہ اس بات کوس بھی نے سام کرایا ہے کہ آپ نے حضرت انس کے کونکہ اس بات کوس بھی اور تسلیم کرایا ہے کہ آپ نے حضرت انس کے کونکہ اس ماہ سے میں سے میں میں شائیات کو سب بھی اور توایت کے اعتبار سے تی تابعی منے کیونکہ اس بات کو سب بھی نے سام کرایا ہے کہ آپ نے حضرت انس کے کونکہ اس میں شائیات کونکہ اس میں شائیات کونکہ اس میں میں شائیات کونکہ اس میں میں میں سے کہ انسان کونکہ کونکہ اس میں میں میں ہیں ہوں ہوں کیا ہوں کونکہ کیا تھا ہوں کونکہ کیا تھا ہوں کہ میں ہوں کہ کہ تو بیا ہوں کونکہ کیا تھا ہوں کونکہ کیا تھا ہوں کونکہ کیا تھی سے کہ کونکہ کی کونکہ کیا تھا ہوں کونکہ کیا تھا ہوں کونکہ کیا تھا ہوں کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کیا تھا ہوں کونکہ کونکہ کونکہ کیا تھا ہوں کونکہ کونکہ

حضرت شیخ الحدیث موصوف نے یہاں بیجھ لکھا کہ امام اعظم ابوصنیفدا درامام مالک کی روایات اکثر ثنائی ہیں ،لہذا ان دوتوں کے مسلک وغد جب بھی سب سے اعلیٰ اور برتز ہونے جا ہمیں ۔ والٹداعلم وعلمہ اتم

بحث ونظر

جھوٹی حدیث بیان کرنے والے کا حکم

علام مخقق حافظ عِنيٌّ نے حدیث من کذب علی پرسات اہم علمی فوائد لکھے ہیں جن میں ہے اول نیے ہے کہ حضور علیہ کے طرف جان ہو جھ کر

جھوٹی بات منسوب کرنے والے پر حکم شری کیا عائد ہوتا ہے مشہور یہ ہے کہ اس کی تکفیر نہیں کرینگے بجز اسکے کہ وہ حلال سمجھ کر ایسا کرے امام الحربین نے اپنے والد ماجد کا قول نقل کیا ہے کہ وہ تکفیر کرتے تھے اور اس کو ان کے تفر دات سے قرار دیا (اس طرح امام الحربین کے بعد بھی علاء نے اس قول کی تعلیط کی ہے کہ معاصر ح بد المحافظ فی الفتح جاس ۱۳۵ امام نو وی نے فر مایا کہ اگر کوئی شخص ایک حدیث میں بھی عمراً جھوٹ بولے تو وہ فاس ہے اور اس کی تمام روایات گور دکیا جائے گا ابن صلاح نے کہا کہ اس کی کوئی رویت بھی بھی قبول نہ ہوگی نہ اس کی تو بہتول ہوگی بلکہ وہ بمیشہ کے لیقطعی طور پر مجروح ہوگیا جیسا کہ ایک جماعت علاء نے کہا ہے جن میں سے امام احمد ابو برحمیدی (شیخ ابنخاری) اور ابو بکر حمیدی (شیخ ابنخاری) اور ابو بکر حمیدی (شیخ ابنخاری) کا تو بہتول ہوگی ہیں ) صیر فی نے یہ بھی کہا کہ جسٹخص کا بیک بار بھی اہل فقل کے یہاں جھوٹ ثابت ہوجائے گا اس وارت گرجائے گی تو اور ابو بکر حمیدی قرار دیا جائے گا پھراس کو بھی قوی نہیں کہیں گے۔

امام نو وي كا فيصله:

ا مام نوویؒ نے فرمایا کہ جو کچھان حضرات اٹمہ نے ذکر کیا ہے، تواعد شرعیہ کے خلاف ہے، اور مسلک مختار یہی ہے کہا ہے شخص کی تو بہا گر پوری شرطوں کے ساتھ ٹابت ہو جائے تو اس کو سیح مان کراس کی روایت کو ضرور قبول کریں گے، اسلام لانے کے بعد کا فرکی روایت مقبول ہونے پر اجماع ہے، اوراکٹر صحابہ ایسے ہی تھے، پھر بھی ان کی قبول شہادت پراجماع رہاہے، شہادت وروایت میں کیا فرق ہے؟

#### حافظ عيني كانفتر

حافظ مینی نے امام نو ووی کے مذکورہ فیصلہ پرنقذ کرتے ہوئے فرمایا کہ امام مالک سے منقول ہے: جھوٹے گواہ کی جب شہادت جھوٹی ابت ہوجائے تواس کے بعداس کی شہادت نہیں نی جائے گی ، خواہ وہ تو بہ کرے یانہ کرے ، اورا مام ابوصنیفہ وامام شافع ٹی نے اس شخص کے حق میں ، جس کی شہادت ایک مرتبہ فسق کی وجہ سے رد ہوگئ ہو، پھراس نے تو بہ کرلی اوراس کا حال بہتر ہوگیا ہو، فرمایا کہ اس کی شہادت دوبارہ قبول نہ ہوگی ۔ کیونکہ اس کی سچائی متہم ہو چکی ہے نیز امام ابوصنیفہ نے فرمایا: جب زوجین میں سے کسی ایک کی شہادت دوسرے کے حق میں رد ہو جائے ، پھروہ تو بہ کرے تواس کی روایت تہمت کی وجہ سے قبول نہ ہوگی ، کیا بعید ہے کہ اس میں بھی جھوٹ ہولے ، روایت بھی شہادت ہی گا ایک تم ہے۔

(عمرة القاری می ۵۰۰۰)

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد:

فرمایا: جمہور نے عمداً کذب علی النبی علیہ کوشد پرترین گناہ کبیرہ قرارہ یا ہے اور کبائز فقہا میں سے ابومحمد جو بن (والد امام الحرمین)
نے اس کوکفر کہا ہے ،اس کی تائید متاخرین میں سے شخ ناصرالدین بن المنیر ،اوران کے چھوٹے بھائی زین الدین بن المنیر نے کی ہے۔
فرمایا کہ جن لوگوں نے کذب علی النبی اور کذب للنبی میں فرق کیا ،وہ جامل ہیں کیونکہ نبی کی طرف جوجھوٹ بھی منسوب ہوگا وہ خلاف نبوت ہی ہوگا ،اس لئے ترغیب وتر ہیب کے لئے بھی جھوٹی روایت کرنا جائز نہیں ہے۔

#### حافظا بن حجر كاارشاد

لا تسكذب واعلى پرلكھا ہے كه نبى مذكور برجھوٹ بولنے والے ،اور برقتم كے جھوٹ كوشامل ہے،اس كے معنى يہ بيس كه ميرى طرف

جموٹی بات کو ہرگزمنسوب نہ کرو، پھر عسلتی کا یہاں کوئی مفہوم و فشانہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیات کے لئے جھوٹ ہولنے کی کوئی صورت نہیں ہے، آپ علیات کے ہرگزمنسوب نہ کرو، پھر عسلتی کا یہاں کوئی مفہوم و فشانہیں ہے، کیونکہ نبی کی وجہ سے دھوکہ میں پڑ گئے اور ترغیب و تر ہیب کی غرض سے احادیث وضع کردیں، کہا کہ ہم نے حضور علیات کے خلاف کوئی بات نہیں گی، بلکہ آپ کی شریعت کی تائیدہی کی ہے ایسا کیا ہے، ان لوگوں نے رہیں سمجھا کہ نبی علیات کی طرف منسوب کر کے ایسی بات کہنا جو انہوں نے ارشاد نہیں کی، خدا پر جھوٹ با ندھنا ہے، کیونکہ وہ بمنز لدا ثبات کی شرعی ہے، خواہ وہ حکم ایجابی ہو یا استحبابی، اورا ہے ہی اس کے مقابل حرمت کا حکم ہویا کرا ہت کا۔

## کرامیه کی گمراہی

افا دات انور: فرمایاد نیامیں سب سے زیادہ پختہ و متحکم نقل محدثین کی ہوتی ہے پھرفقہاء کی پھراہل سنت کی جوسیح معنی میں محدث وفقیہ ہو گا ورالیں حدیث بیان نہیں کرے گا جس کی کوئی اصل نہ ہویا کتب حدیث میں اس کا کوئی وجود ہی نہ ہوای لیے میں امام صاحب وغیرہ کے منا قب بھی محدثین ہی ہے لیا کرتا ہوں۔

جولوگ صرف فن معقول ہی سے شغف رکھتے ہیں ان میں سے اکثر کودیکھا کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے حدیث کیا ہے؟ اسانید سے بحث
کیا ہوتی ہے؟ نہ وہ حدیث سجح کوحدیث موضوع سے تمیز کر کتے ہیں فَلْیَتَبَوَّا مَفْعَدَهٔ مِنَ النَّادِ . حضرتٌ نے ترجمہ فرمایا'' تیاری کرلے دوز خ میں جانے گی''

## وعید کے مستحق کون ہیں؟

حافظ عینی نے لکھا کہ کسی حدیث کوموضوع جانتے ہوئے بیان کردے اوراس کےموضوع ہونے کو ظاہر نہ کرے تو وہ بھی اس وعید کا مستحق ہوگیا اورا گرحدیث کا اعراب غلط پڑھے جس سے مطلب الث جائے تو وہ بھی وعید کا مستحق ہوگا۔ فرمایا: میرے نزدیک اگرا حادیث کی معتبر کتابوں کے علاوہ کسی کتاب سے حدیث نقل کرے، بغیر بیاجانے ہوئے کہ اس کا مصنف محدث ہے یانہیں، تو وہ بھی وعید کامستحق ہے،مقصد ہے کہ کسی ایسی کتاب سے حدیث نقل کرنے کے لئے علم جرح وتعدیل واساء وءالرجال، سے واقف ہونا ضروری نہیں، بلکہ بیضروری ہے کہ اس کے مصنف کے بارے میں محدث ہونے کاعلم رکھتا ہو، بغیراس کے قتل جائز نہیں ہے۔ مسانیدا مام اعظم

جفرت شاہ صاحب نے اس موقع پر حدیث اور روایت حدیث کی اہمیت کی مناسبت سے حضرت امام الائر شیخ المحد ثین امام ابو حفیہ کی مسانید کا ذکر تفصیل سے فرمایا، جس کا خلاصہ بیہ کداگر چہ آپ کی مسانید کی جمع و تالیف امام صاحب کی وفات کے بعد عمل میں آئی ہے ، مگران کی روایت کرنے والے بڑے بڑے انکہ حدیث و حفاظ و محدثین ہیں، جن میں امام حدیث ابو بکر مقری و ابو نعیم اصبانی جیسے بھی ہیں لیکن بہت سے مسانید اس وقت مفقود ہیں، البتہ ہمارے پاس محدیث خوارز می کی جمع کی ہوئی مسانید کا مجموعہ موجود ہے (جودائر ۃ المعارف حیدر آباد سے شائع ہوا ہے، یہ میں علماء حدیث کے لئے نہایت بڑی تعمت ہے، اس کی قدر کرتی جا ہے، بظاہراس کے دوبارہ شائع ہونے کی توقع بھی نہیں ہے)

امام صاحب کی احادیث کاسب سے بڑا ذخیرہ امالی ابی یوسٹ سے جمع کیا جاسکتا تھا، جن کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ ۲۰ یا ۸۰ جلدوں میں تھے،ان کا کوئی حصہ جرمن کے کتب خانے میں ہے، باقی کا پیتنہیں لگتا، (ولعل اللہ یحدیث بعد ذلک اموا)

امام ابو یوسف کے علمی حدیثی شغف کا بیرحال تھا کہ زمانہ قضامیں بھی املاء حدیث کے لئے مجلس منعقد کیا کرتے تھے۔اوراسی زمانے میں امام احمد وحافظ ابن معین پہنچے ہیں،اور آپ سے احادیث نی ہیں حافظ ابن معین کی ایک روایت میری یا وواشت میں محفوظ ہے کہ 'امام ابو یوسف کی ایک ایک مجلس میں ۲۰-۲۰ اور ۲۰-۷ حدیثیں بیان کرتے تھے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:'' ابن معین وہ ہیں کہ فن جرح وتعدیل میں ان نے بڑا کوئی نہیں ہے'' اگر چہ بعض لوگوں نے ان کو متعصب حنی کہا ہے، گر''میزان' سب ان ہی کاطفیل ہے'' (جس ہے کوئی محدث مستغنی نہیں ہوسکتا)

فرمایا:۔جامع صغیر میں احادیث نہیں ہیں،البتہ مبسوط میں ہیں،لیکن اس میں یہ شکل ہے کہ طباعت کےاندرامام محمداور شارح کا کلام میزنہیں ہوا ہے،اوراحادیث کی اسناد حذف کر دی گئی ہیں،جس سے پورا فائدہ حاصل نہ ہوا۔

 خصوصاً موجودہ ومطبوعہ ذخیرہ مسانید کے پیش نظر کہ ان کی روایات کا اکثر حصہ ثنائیات پرمشتل ہے۔ والڈعلم وعلمہ اتم واحکم۔

#### ویدار نبوی کے بارے میں تشریحات

طا فظ عینی نے لکھا کہ حدیث میں اس بارے میں متعدد الفاظ سیح طورے واروہوئے ہیں:

(۱) "ومن رآنى فى المنام فقد رآنى فان الشيطان لا يتمثل فى صورتى" (۲) "من رآنى فقد رأى المحق" (۳) من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة اور (٣) من رآنى فى المنام فكانما رآنى فى اليقظة . پرايك روايت من يكى يكى المنام فكانما رآنى فى اليقظة . پرايك روايت من يكى يكى المنام فكانما رآنى فى اليقظة . پرايك روايت من يكى يكى يكى المنام فى النفطان ان يشتبه بى ، اس من دومراجمله پهلے جملے كي تغيرب (جس نے مجھے خواب من ويكه اس نے مجھى كو وقعةت كوديكها ، كونكه شيطان ميرى صورت من نهيں آسكتا ، ياميرى صورت بناكرا شتباه من نهيں دال سكتا )

## قاضی ابو بکر بن الطیب کی رائے

امام ماذری وغیرہ نے کہا کہ حدیث مذکورہ کی تغییرہ تاویل میں اختلاف ہوا ہے: قاضی ابو بکر الطیب نے فرمایا فقد رآنی کا مطلب سے کہاس نے حق دیکھا، اس کا خواب سے جے ہا صفح ہونے کو بتلا یا ہے ، نہ شیطانی اثر کے تحت ہے ''( گویا حدیث میں خواب کے حق و صفح ہونے کو بتلایا ہے ، جضور علی کے کا حق مورا کرم علی کے کا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضورا کرم علی کے کود میسے والا آپ کی منقول صورت وصفت پرنہیں دیکھا، مثلاً سفید داڑھی کے ساتھ یا جسم کے دوسرے رنگ میں یا آپ کوایک ہی وقت میں دوشخص اپنی اپنی جگہ پرد کھتے ہیں ، حالا تکدان میں ایک مشرق میں ہوتا ہے دوسرامغرب میں۔

## قاضی عیاض وابوبکرابن عربی کی رائے

اگر حضورا کرم علی کے کوصفت معلومہ پردیکھا تو حقیقت تک رسائی ہوئی ، ورنہ مثال کودیکھا،اس کورویائے تاویلی کہیں گے، کیونکہ بعض خوابوں کی تعبیر کھلی اورواضح ہوتی ہے،جیسادیکھاای کےموافق ومطابق ہوااور بعض خواب تا ویل کے تتاج ہوتے ہیں۔

## دوسر بےحضرات محققین کی رائے

صدیث الباب اپنے ظاہری معنی پر ہے، مطلب یہ کہ جس نے خواب میں رسول اکرم علی ہے کہ اس نے حقیقت میں آپائی ہی کا ادراک کیا، اوراس میں کوئی مانع بھی نہیں، نہ عقل ہی اس کوئال قرار دیتی ہے، اور جو کوئی آپ علی کو آپ علی کی صفاحت معلومہ کے خلاف و محقی ہے۔ کہ بیداری کے تخیلات صفاحت معلومہ کے خلاف و محقی ہے، اور جودوسری صفات دیکھی جاتی ہیں، ان کو خواب میں نظر آیا کرتے ہیں، لہٰذا الی صورت میں ذات تو حضور ہی کی مریء ومشاہد ہوتی ہے۔ اور جودوسری صفات دیکھی جاتی ہیں، ان کو مخیلہ غیرمرئیہ جھنا جا ہے۔

رہا یہ کہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ مشرق ومغرب میں حضور علی کے کا دراک سم طرح ہے؟ تو اوراک کے لئے نہ تحدیق ابصار شرط ہے (کہ نگا ہیں ایک چیز کو گھیرلیں) اور نہ قرب مسافت ضروری ہے۔ (کہ دور کی چیز کا اوراک نہ ہوسکے) اور نہ زمین کے اندریا ہا ہر کسی مقرر جگہ میں اس چیز کا مدفون ہونا شرط ہے، بلکہ اس چیز کا کہیں بھی موجود ہونا شرط ہے، اورا حادیث سے بیامر ثابت ہے کہ حضور علیہ کا جسم مبارک باقی ہے اورانبیاء کیہم السلام اجمعین کے اجسام میں زمین کوئی تغیر نہیں کر عمق ، پھراس قتم کی صفات مخلیہ کے اثرات بھی بطور تعبیر خواب میں ظاہر ہوا کرتے ہیں، چنانچے علما تعبیرنے ذکر کیا ہے کہ اگر حضور علیہ کے بوڑھاد کیھے،تو وہ سال امن صلح کا ہوگا، جوان دیکھے تو وہ سال قحط کا ہو گا،اگرآ پ علی کا حجی بیئت میں،ا چھے اقوال وافعال کے ساتھ مشاہدہ کرے اورا پی طرف متوجہ دیکھے تو اس کے لئے بہت بہتر ہوگا،اس کے خلاف با تیں دیکھیں تواس کے لیے برا ہوگا،لیکن حضور علی نے پران سب با توں میں ہے کی کا اثر نہ ہوگا،اورا گردیکھے کہ حضور علی نے نے ایسے مخص کولل کرنے کا حکم فرمایا، جس کافل شرعاً جا ئرنہیں ،تو بیھی صفات مخیلہ غیرمرئیہ میں شار ہوگا ،غرض جس تسم کی بھی صفات غیرمعلومہ اور امورخلاف شرع دیجھےگا دہ حدیث الباب کے مصداق سے خارج ہوں گی ،اوران کورآئی کے تخیلات ومشاہدات خار جید کا اثر کہا جائے گا اور صرف حضورا کرم علیقے کی مبارک ومقدس ذات کے ادراک وعمد ہا حوال وا فعال کے مشاہدہ کوحدیث کا مصداق قرار دیں گے۔ علامه نووی کا فیصله: آپ نے فرمایا کہ قاضی عیاض وابو بکر بن العربی والا قول ضعیف ہے، اور سیج جود وسرے سب حضرات کی رائے ہے (اور آخر میں درج ہوئی ) پھر فرمایا کہ فقدر آنی کا مطلب سے ہے کہ حقیقت میں میری مثال دیکھی، کیونکہ خواب میں مثال ہی ويكھى جاتى ہےاورفان الشيطان لا يتمثل به اس پرولالت كرتا ہے (كمثال كاذكر موا) اى كے قريب امام غزالى كا قول بھى ہے، فرمايا : "اس كامعنى ينهيس كدرائي نے ميراجىم وبدن ديكھا بلكەمثال كوديكھا۔اورىيەمثال ہےرائى تك ميرے دل كى بات پېنچانے كاذر بعدووسله بن گئی، بلکہ بدن بھی بیداری کے دفت میں نفس کے لئے بطورآ لہ ہی کے کام دیتا ہے، پس حق بیہے کہ جو پچھ خواب میں زیارت مقدسہ ہے مشرف ہونے والا دیکھتاہے، وہ حضورا قدس علی اواحنا فداہ کی حقیقت روح مبارک کی ، جو کی منبوت ہی مثال ہوتی ہے اور جوشکل نظر آتی ہوہ حضور علی کے روح یاجسم مبارک نہیں بلکہ اس کی مثال ہوتی ہے بہی محقیقی بات ہے۔ **سوال وجواب: حافظ بینیؒ نے ندکورہ بالا تحقیق ائیق ذکر کر کے فر مایا:'' اگر کوئی کہے کہ خواب تو تین قتم کے ہوتے ہیں : حق تعالیٰ کی طرف** ے، شیطان کے اثر سے اور تحدیث نفس سے، احادیث الباب میں صرف من الشیطان والی متم کی نفی ہوئی ( کیونکہ فر مایا کہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا) تو کیاروئیت منامی حضور علیہ میں تحدیث نفس والی صورت جائز ہوسکتی ہے یانہیں؟ جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ،اور اس کی دلیل ایک مقدمہ پرموقوف ہے، وہ یہ کددو شخصوں کی بیداری یا خواب میں جمع ہونا کسی اتحاد کے سبب ہوا کرتا ہے،اوراس کے یانچ اصول ہیں (۱)اشتراک ذاتی،(۲)اشتراک وصفی (ایک صفت میں ہویا زیادہ میں ) (۳)اشتراک حالی اور (پیمھی کسی ایک حال میں ہویا زیادہ میں )، (۴)اشتراک افعال (۴)اشتراک مراتب، جهال بھی دویازیا وہ چیز وں میں باہمی مناسبت دیکھو گے،ان یانچ کلی اصول ہے باہر نہ ہوگی ،اورجتنی بیہ مناسبت قوی ہوگی ،اتنابی ان کاباہم اجتاع بھی زیادہ ہوگا جتی کہ بھی دو مخصوں کودیکھو گے کہ بھی جدانہیں ہوتے ،اورایسے ہی برعکس بھی ہوتا ہے۔ اس سے بیجی سمجھ لوکہ جس کواصول خسہ مذکورہ حاصل ہوجا تیں اوراس کے اور گزرے ہوئے لوگوں کی ارواح کے درمیان مناسب مکمل ہوتو وہ ان کے ساتھ جب بھی جاہے جمع ہوسکتا ہے، پھرظاہر ہے کہ تحدیث نفس میں کوئی صلاحیت اس امر کی نہیں کہ وہ کسی شخص اور نبی کریم تلفظ کے درمیان ایسی

مناسبت بيداكراد \_جواجماع كاسبب بن سكے، بخلاف موكل فرشتے كے كدو اوج محفوظ والى مناسبت كومثالى وجودكى صورت دے سكتا ہے۔ يعنى حق تعالى

جن پرانعام واکرام فرمائیس اس کاموکل فرشته حسب مناسبت، مثال روح مقدس کی زیارت سے مشرف کرادیتا ہے والدعلم (عدة القاری ص ٥٥٥ جا)

افاوات انور: من د آنی فی المنام کامطلب بیب که جواین دل کے اعتقاد کے ساتھ مجھے دؤیائی تعلق حاصل کرلے اس کا رؤیا اور تعلق سیح ہیں ، ( کما قال صاحب القوت )

فرمایا:۔حدیث الباب کی مرادمیں اختلاف ہواہے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ بیصلیہ مبار کہ اصلیہ میں دیکھنے کے ساتھ مخصوص ہے،اگر بال برابر بھی اس سے فرق دیکھا تو وہ اس کا مصداق نہ ہوگا،مثلاً اگر بچین کی حالت میں دیکھا تو حضور علی ہے بچپن کے حلیہ مبارکہ سے مطابق ہونا جاہے،اور جوانی یابڑھا ہے میں ویکھا تو ان کے حلیہ ہے موافق ہونا ضروری ہے،امام بخاری نے کتاب الرؤیا میں مشہور عالم تعبیر ابن سیرین نے فال کیا کہ وہ خواب و مکھنے والے سے ضرور سوال کرتے بتھے کہ کس حلیہ میں دیکھا ،مگریدرائے تھوڑے لوگوں کی ہے ، دوسرے حضرات نے تعمیم کی ہے کہ جس حلیہ میں بھی حضورا کرم علیات کو دیکھے گا وہ آپ علیات ہی ہوں گے، جب کہ دیکھنے والا پورا وثوق رکھتا ہو کہ آ پ علی اور کا دی و میلائے ، پھر فرمایا کہ پہلے لوگوں نے تو روئیت میں شرطیں اور قیدیں لگائیں مگر دیکھنے والے کے رؤیائی اقوال قبول کرنے میں توسع سے کام لیا ،اور دوسروں نے روئیت کے معاملہ میں توسع کیا تواس کے اقوال معتبر تھمرانے میں تنگی کی ہے،لیکن اس معاملہ میں سب متفق ہیں کہاس کے اقوال کوشریعت پر پیش کیا جائے گا، جوموافق ہوں گے، تبول، مخالف ہوں گے، نامقبول، اگر کسی نے اس میں بھی تو نفع کیا ہے توبیاس کی غلطی ہے کیونکہ حضور علی ہے اپنی رؤیت کے حق وصحیح ہونے کی خبر دی ہے بینیں فر مایا کہ میں .....جو پچھ خواب میں مجى كهوں گاوہ حق ہوگا،اس لئے جو پچھآ پ علی ہے یقظ میں سنا گیا،اس كوخواب میں سے گئے اقوال كى وجہ سے ترك نہیں كر سكتے،البتداگر وہ اقوال کسی ظاہری حکم شریعت کے خلاف نہ ہوں تو ان کے موافق عمل کرنا آپ علی کے صورت یا مثالی صورت مقدمہ کے ادب وعظمت کی وجہ سے بہتر ہوگا،لیکن پھر بھی ہمیں بیدعویٰ کرنے کاحق نہیں کہ واقعی حضور علیہ نے وہ بات ضرور فرمائی ہے،نہ یقین کے ساتھ بیہ کہہ سکتے ہیں ك حضور علي في اس سے خطاب ضروركيا ہے نہ بيكہيں كے كه حضور علي اسے مقدس مقام سے منتقل ہوئے نہ بيك آپ علي كاعلم ان سب چیزوں کا احاطہ کتے ہوئے ہے بس اتنا کہنا درست ہے کہ حق تعالی نے اپنے رسول اللہ علیقی کی زیارت سے کسی حکمت کے تحت اس کو مشرف کردیا۔جس کووہی جانتاہے، باقی تفصیل علامہ بھی کی شرح منہاج السندمیں دیکھی جائے ،اوراس میں ایک حکایت ذکر ہوئی ہے،جس كوحفرت شيخ ابوالحق في فقل كيا ب: - ايك شخص في نبي كريم علي كاليه كوخواب مين ديكها كه آب علي في فرمايا "شراب بيو!" حضرت شيخ محدث على متقى حفى الصاحب كنز العمال) اس وقت حيات تخصان سے تعبير دريافت كى ، آپ نے كہا " نبى كريم علي في نے توتم سے فرمايا تھا " شراب مت پؤ" اِمگرشیطان نے تم کومغالط میں ڈال دیا کہتم نے دوسری بات سمجھ لی نیند کا وقت اختلال حواس کا ہوتا ہے جب بیداری میں بھی کسی کی بات غلطان یا سمجھ لیتا ہے تو نیند میں بدرجہاو لی الی غلطی ہو عمق ہے۔اوراس کی دلیل بیہ ہے کہتم شراب پینے ہو۔ چنانچہاس سے اقرار کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے بید کابت ..... بیان کر کے فرمایا کہ مذکورہ خواب میں بیجی ہوسکتا ہے کہ حضور علی نے بطور تعریض کے

ان کے حالات مقدمدانوارالباری ج میں ذکر ہوئے ہیں ، حضرت شاہ صاحب نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ ' شیخ محمہ طاہر پٹنی بھی آپ کے ارشد تلامذہ میں سے متعے ، جو بڑے محدث ، لغوی اور خفی تھے ، انہوں نے خودا پے آپ کوایک قلمی رسالہ میں خفی کھا مولا نامجہ عبدالحجی صاحب کھی وہ اکدان کوشا فعیہ میں سے شار کیا۔'' مولا نا الموصوف نے الفوا کد البہید فی تراجم المحفید میں آپ کا ذکر نہیں کیا ، البت ضمنا اس کی تعلیقات میں بھی حفی نہ کہتے ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا کھا ، حفی و غیرہ کچھی میں نہ کھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا کھا ،خفی و غیرہ کچھی میں نہ کھا ، حفی میں ایس کی معلوم ہوتا ہے کہ مولا نا کھا ،حفی میں ترودہ وگا ،اس لئے حضرت شاہ صاحب نے سمبیر فرمائی ،ہم نے مقدمہ میں اس کے حالات کھے ہیں۔'' مؤلف''

فرمایا ہوشراب پیوا یعنی کیسی بری بات ہے،اس کوسو چواور مجھو!ایک لفظ کے اصل معنی بھی مراد ہوتے ہیں اور بھی وہی لفظ تعریض کے لئے بھی پولا جاتا ہے، جس کولہجہ کے فرق اور قولی فعلی قرائن ہے سمجھا جاتا ہے۔

مجمعی حلیہ سے مقصود رائی کی حالت پر متبنہ کرنا ہوتا ہے اگراچھا حال ہوتو حضور علی کے گئی اچھی حالت میں دیکھے گا، ورنہ دوسری صورت میں، چنانچہا کے مخص نے حضور علی کے کوخواب میں دیکھا کہ آپ ہیٹ (انگریزی ٹوپی) پہنے ہوئے ہیں، حضرت گنگو، کی کولکھ کرتعبیر دریافت کی، آپ نے تحریر فرمایا کہ بیاس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے دین پرنصرانیت غالب ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: یتحقیق میہ کہ نبی کریم علیقے کی رؤیت منامی کوحضور علیقے کی ذات مبارک کو بعینہ دیکھنے کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے ،لہندا بھی تو آپ علیقے کی صورت روحانیت مبارکہ کی تمثالی حقیقت وصورت دکھلائی جاتی ہے،اور ہم سےاس کا خطاب بھی کرایا جاتا ہے، بھی وہ روح مبارک خود ہی بدن مثالی کے ساتھ دیکھی جاتی ہے۔

## رؤیت کی بیداری کی بحث

پچرکھی اس کا مشاہدہ خواب کی طرح بیداری میں بھی ہوتا ہے، میرے نز دیک بیصورت بھی ممکن ہے، تن تعالیٰ جس خوش نصیب کو بھی چا بیں بید دولت عطا فرمادیں، جیسے علا مدسیوطیؓ نے نقل ہے کہ انہوں نے ستر مرتبہ سے زیادہ بیداری کی حالت میں حضور علیفتہ کی زیارت کی ، اور بہت ہی احادیث کے جارے میں سوالات کئے ، پھر آپ علیفتہ کی تھیج کے مطابق احادیث کی تھیج کی ، علا مدسیوطی کی سلطان وقت بھی بڑی عزت کرتا تھا ، ایک مرتبہ شیخ عطیبہ نے ان کولکھا کہ فلال معاملہ میں سلطان سے میری سفارش کر دیجئے! تو علا مدسیوطی نے انکار کر دیا کہ جواب کی سائے انہوں کے درواز میں بیکا م اس لیے نہیں کرسکتا کہ اس میں میر ابھی نقصان ہے اور امت کا بھی ، کیونکہ میں نے سرور دو عالم علیفتہ کی ستر بار سے زیادہ زیادہ کی ہے ، اور میں اپنی بھلائی نہیں دیکھا بجراس کے کہ میں باوشاہوں کے درواز والی پڑنہیں جاتا۔

پی اگر میں گام آپ کی وجہ سے کروں تو ممکن ہے کہ حضور عظیمی کی زیارت مبارکہ کی نعمت سے محروم ہوجاؤں بعض صحابہ کوملائکہ سلام کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی مرض کے علاج میں داغ لگوالیا تو وہ اس کی وجہ سے ملائکہ کی رؤیت سے بھی محروم ہو گئے ،اس لئے میں آپ کے تھوڑے نقصان کوامت کے بڑے نقصان پرتر جج ویتا ہوں (الیواقیت والجوا ہرص ۱۳۳۳ج)

(غالبًا امت کے نقصان سےاشارہ اس طرف ہے کہ حضورا کرم علیقے کی زیارت مبارکہ کے وقت علوم نبوت کا استفادہ کر کے امت کوافا دہ کرتے تھے، جیسا کھیجے احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔(والڈعلم)

علامہ شعرانی نے بھی لکھا ہے کہ حضورا کرم علیہ کی زیارت ہے مشرف ہوئے ،اور آ پ علیہ ہے بخاری شریف پڑھی، آٹھ رفیق دوسرے بھی ان کے ساتھ تھے، جن میں ایک حنی تھے،ان سب کے نام کھے ہیں،اوروہ دعا بھی کھی، جوختم پر پڑھی تھی،غرض کدرؤیت بیداری بھی حق ہے اور اس کا انکار جہالت ہے۔

اں اس زمانہ کے جوعلاء ومشائخ رئیسوں اور سیٹھوں کی خوشا ہدوچا بلوی مال ودولت حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں اور دوسرے علاء وامت نیزعلم ودین کوؤلیل کرتے ہیں اسے سبق حاصل کریں ، پہلے میٹھی گزر چکا ہے کہ علاء دین کے دلوں میں دنیا کی حرص وطع آجائے گی توان کے دلوں سے علوم نبوت نکال لئے جائیں گے۔ ''مؤلف'' سک مشہور محدث وفقیہ پینے عزالدین بن عبدسلام حنی (استاذ حافظ قاسم بن قطلو بغاحنی ) نے ''القو اعد الکبری''میں لکھا:۔ ابن الحاج نے (بقیہ حاشیہ اسلام حنی استاد حافظ قاسم بن قطلو بغاحنی ) نے ''القو اعد الکبری''میں لکھا:۔ ابن الحاج نے (بقیہ حاشیہ اسلام حنی استاد حافظ قاسم بن قطلو بغاحنی ) نے ''القو اعد الکبری''میں لکھا:۔ ابن الحاج نے (بقیہ حاشیہ اسلام حنی استاد حافظ قاسم بن قطلو بغاحنی )

# حضرت يثنخ الهند كاارشاد

حضرت شیخ الہند فرما یا کرتے تھے کہ بعض احادیث کے الفاظ سے تو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب کی تا سیرہ ہوتی ہے، جو بخاری وغیرہ میں مردی ہیں، کیونکہ صورت کا اطلاق کسی چیز کے اپنے اصلی حلیہ ہی پر ہوا کرتا ہے اوراس لئے آپ علیہ کو آپ علیہ کے اصلی حلیہ ہی میں ویکھنا مصداق حدیث ہونا جا ہیے، اور بعض طرق کے الفاظ سے عموم معلوم ہوتا ہے، جیسے حافظ بینی نے اس حدیث کو ابن ابی عاصم عن ابی میں ویکھنا مصداق حدیث ہونا جا ہیے، اور بعض طرق کے الفاظ سے عموم معلوم ہوتا ہے، جیسے حافظ بینی نے اس حدیث کو ابن ابی عاصم عن ابی راتھے ما شرح میں تحریف میں تحریف مایا کہ آئے خضرت علیہ تھی زیارت مبارکہ بحالت بیداری کا مسئلہ بہت وقیق ہے، تا ہم ایسے حضرات اکابر کے لئے اس کے وقوع وجوت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، جن کے ظاہر وباطن کی حق تعالی نے اپنے فضل خاص سے هاظت فرمائی ہو، البتہ بعض علاء ظاہر نے اس سے انکار کیا ہے۔ (الحادی ص ۲۵۸ ج۲)

۔ معرب شاہ صاحب نے بیمجی فرمایا کہ مئلدرؤیت منامی پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے رسالہ لکھا ہے، آپ نے جمہور کا مذہب اختیار فرمایا اور حضرت شاہ رفیع الدین صاحبؓ نے بھی رسالہ لکھا، جس میں دوسری رائے لیل جماعت والی اختیار گی۔

حافظ این تیمین کا انکار کو بہت بیداری آخریں المکرین ہی میں ہے حافظ این تیمین بنہوں نے حب عادت بڑی سختی وشدت ہے بیداری کی رویت ہے انکار کیا ہے، کتاب التوسل والوسید میں لکھا کہ منامی رویت بھی جن ہوتی ہے اور بھی شیطان کے اثر سے اس لیے حضورا کرم علیہ کے منامی رویت بھی جن فرایس ہے اور جو پیگان کرے کہ میں نے کی میت کودیکھا تو یہ بات اس کی جہالت ہے ، اور بہت ہے لوگ جو پیکہا کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی جہالت ہے کہ 'انکمہ اور بہت ہے لوگ جو پیکہا کرتے ہیں کہ انہوں نے کئی بیاصالح ، یا خصر کودیکھا، تو در حقیقت انہوں نے شیطان کودیکھا ہے۔ حاوی سے ۱۹۲۳ ہے کم میں ہے کہ 'انکمہ شریعت کی ایک جماعت نے اس امر کوسلیم کرلیا ہے کہ حق تعالی اپنے کی ولی مقرب کو بیا کرام بھی عطافر مادیتے ہیں کہ وہ نجی کریم علیہ کے کہ کی زیارت مبار کہ سے بیاری مشرف ہو، آپ علیہ کی کہل میں حاضر بھی ہو، اور آپ علیہ کے معارف ومواہب ہے حسب استعداد بہر و ور ہو، اس کو انکمہ شافعیہ میں ہے امام غزالی ، باذری ، تازی کریں بفتر ریک جھیکنے کربھی حضورا کرم علیہ ہے معارف ومواہب ہے حسب استعداد بہر و ور ہو، اس کو انکمہ کیا ہے، شخ ابوالحن شاذلی فرمایا کر رہت ہے گئی کے جسی کے جس کے حضورا کرم علیہ ہے جس بی وجاؤں تو اپنے کو سلمانوں میں شارنہ کروں ''

علامہ سیوطی نے ایسے بہت ہے حضرات کا ذکر کیا، جن کو بیداری میں حضور علیقتے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے مثلاً (۱) شخ عبدالقا در جیلانی نے فرمایا کہ میں نے ظہر سے قبل حضور علیقتے کی زیارت کی، (۲) شخ عبدالغفار حضور کے تذکرہ میں آتا ہے کہ وہ حضور علیقتے کو بکڑت دیکھتے تھے۔ (۳) شخ عبدالغفار حضور علیقتے کو ہروقت دیکھتے تھے۔ (۳) شخ ابوالعباس موی کو حضرت علیقتے ہے خصوصی اتصال کا شرف حاصل تھا کہ جب آپ علیقتے کی خدمت میں سلام عرض کرتے تو ایس علیقتے جو بیداری کی آپ علیقتے جو بیداری کی آپ علیقتے جو بیداری کی بیدا

رؤیت سے مشرف ہوئے ہیں۔ اوران کے قصے بھی لکھے (حاوی)

علامہ بازری شافعیؓ نے فرمایا کہ ہمارے زمانہ کے اوراس سے بھی قبل کے اور بہت سے اولیاء کرامؓ کے حالات میں سنا گیا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم علی کے و وفات کے بعد، عالم بیداری میں زندہ دیکھا ہے، ابن عربی نے فرمایا ہے کہ'' ابنیاء وملائکہ کی رؤیت اوران کا کلام سننامومن وکا فردونوں کے لئے ممکن ہے، فرق اثنا ہے کہمومن کے لئے بطور کرامت ہوگا اور کا فرکے لئے بطور عقوبت''

علامہ سیوطی نے اپنے فقاوی میں یہ بھی لکھا کہ بی کریم علی کے بیداری میں رؤیت تو اکثر قلب کے ذریعہ ہوتی ہے، پھرتر قی ہو کر حاستہ بھر ہے بھی ہونے گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ رؤیت بھر بیدعام متعارف رؤیت کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک جمعیۃ حالیہ اور حالت برزجیہ وامر وجدانی ہیں، جس کی حقیقت کا ادراک وہی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ رؤیت مصل ہو، شخ عبداللہ دلاصی کا قول پہلے گزر چکا ہے کہ جب'' امام نے ادر میں نے احرام باندھا تو جھے ایک پکڑنے والے نے پکڑ لیاور میں رؤیت رسول اکرم علی ہے۔ مشرف ہوا، تو الحد فہ میں الحدہ (پکڑاور شش) سے ای حالت ندکورہ کی طرف اشارہ ہے (جس کے ساتھ ہی شرف رؤیت بیداری میں حاصل ہوجا تا ہے) (حاوی ص۲۶۲ تا ہے)

علامہ سیوطی نے اس مسئلہ پراپ رسالہ " تنویو المحلک فی دؤیتہ النہی و المصلک " پر مستقل طور سے بحث کی ہے اس کوبھی دیکھا جائے۔ غرض اولیاء کرام کے حالات میں بڑی کثرت سے بیداری کی رؤیت کا ثبوت ملتا ہے، قریبی زمانہ میں حضرت گنگوہی کے حالات میں ہے کہ ایک روز "تصور شیخ " کے مسئلہ پرتقر رفر ماتے ہوئے ، جوش میں آ کراس امرمخفی کا اظہار بھی فرمادیا کہ" کامل تین سال تک حضرت حاجی صاحب قدس سرۂ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا ، پھر فرمایا کہ کتنے ہی سال تک میں نے کوئی بات حضور علی ہے استصواب کے بغیر نہیں گی اس کے بعدا حسان کا درجہ حاصل ہوگیا۔" (امیر الروایات س ۱۹۸۷) (بقید حاشیہ الگھ صفحہ پر) ہریرۃ ذکرکیا ہے جس میں ہے: ف ان اری فی کل صورۃ، للبذاکس خاص حلیہ کی قیدنہ ہونی خیا ہے (مگرحافظ بینیؒ نے اس کے ایک رادی صالح مولی تو اُمۂ کوضعیف کہاہے (عمدۃ ص میں جس طبع منیر بیمصر)

#### شاه صاحب رحمه اللدكا فيصله

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ظاہر حدیث بخاری ہے تا ئیقلیل جماعت کی ہوتی ہے، خصوصاً اس لئے بھی کہ اس میں ایک لفظ فان المسیطان لا یہ کو نسی بھی مردی ہے ( کتاب العبیر ) لہذا حافظ عینی والی زیادتی ندگورہ کو حدیث بخاری کے برابرنہیں کر عمی ، اوراس کے معنی میں معمولی تصرف کریں گے، میر بے نزدیک اس کا منشاء ایک استبعاد کو دفع کرنا ہے وہ یہ کہ جب خواب میں هیقة حضورا کرم علیقے ہی کی ذات مبارک کی مشاہدہ حق ادا ہوا، اور شیطان آپ علیقے کی صورت میں نہیں آسکتا، تو آپ علیقے کی رؤیت ایک ہی وقت کے اندر بہت کی ذات مبارک کی مشاہدہ حق ادا ہوا، اور شیطان آپ علیقے کی صورت میں نہیں آسکتا، تو آپ علیقے کی رؤیت ایک ہی وقت کے اندر بہت سے اشخاص کو مختلف جگہوں پر کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ ایسامکن ہے کیونکہ آپ علیقے کو ہم صورت میں دیکھا جا سکتا ہے، کوئی آپ علیقے کی عین ذات کا مشاہدہ کرے گا اور کوئی آپ علیقے کی صورت مثالیہ کو دیکھا۔

## حضرت شاہ صاحب کی آخری رائے

اس موقع پر حضرت محترم مؤلف فیض الباری دامت برکاتهم نے حاشیہ میں تحریفر مایا کداس بارے میں بیآ خری بات ہے جو میں نے حضرت شاہ صاحبؓ سے بی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ابن سیرین والامسلک اختیار فر مالیا، اور پہلی رائے سے رجوع فر مالیا جو المسلک اختیار فر مالیا، اور پہلی رائے سے رجوع فر مالیا جو اکثر حضرات کے ساتھ تھی (یعنی مطابقت حلیہ شرطنہیں ہے )، لیکن راقم الحروف نے جو حضرت کے آخری دوسال کے درس بخاری شریف کے افادات قلمبند کئے تھے، ان میں آخری سال کی اس موقع کی تقریر کے الفاظ حسب ذیل ہیں:

('' میرے نزدیک حلیہ کی مطابقت شرط نہیں ہے، کیونکہ حضورا کرم علیاتے کے پیچائے دالے اب نہیں ہیں، اور جب تک ایسے لوگ رہے ہوں گے، بیضروری ہوگی، پھرفر مایا کہ حافظ عینی نے شرح میں حدیث نکالی ہے'' من رانسی فسی السمنام فقلہ رانبی فانسی اربی فسی السمنام فقلہ رانبی فانسی اربی فسی حل صور ہ '' گویہ حدیث عب المثال ہے' ) یعنی حدیث حمل صور ہ '' گویہ حدیث عب المثال ہے' ) یعنی حدیث الب کی شرح یقین کے ساتھ متعین کرنا بہت وشوار ہے، اس لئے احقر کا خیال ہے کہ آپ کی رائے کا اصل ربحان تو عدم مطابقت والے اکشری مسلک کی طرف آخر تک رہا، مگر محد ثانہ نقط نظر ہے آپ امام بخاری وغیرہ کی پختہ روایات ہی کوتر جے دیتے رہے اور بیر آپ کے فطری عدل وانصاف اور آپ کے مزاج پر محد ثانہ رنگ کے غلبہ کی کھلی دلیل ہے۔

#### اولئك آبائي فجئني بمثلهم اذاجمعتنا يا جرير المجامع

اس موقع پر حضرت نے بی بھی فرمایا تھا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب اور حضرت گنگوہی علم تعبیر کے براے ماہر تھے، بعد کومولوی عبدالحکیم صاحب پٹیالوی بھی بہتر جانے والے تھے، جنہوں نے مرزاغلام احمہ قادیانی کے مقابلے بیں اس کے پہلے مرنے کی پیش گوئی کی تھی، (بقیہ حاشیہ فیکند شتہ) ایک صورت میں حافظ ابن تیمیا ہے محقق عالم کا اٹکار چرت ہی کا باعث ہے، جس طرح بہت سے لوگ کسی او نچے پیاڑیا بالائی منزل پر چڑھ کر لائے میں مافظ ابن تیمیا ہے محقق عالم کا اٹکار چرت ہی کا باعث ہے، جس طرح بہت سے لوگ کسی او نچے پیاڑیا بالائی منزل پر چڑھ کر لائے کھڑے ہوئے چند آ دی ان سب کو جٹلا نے گئیں، یا ان کو احمق و جاہل کہنے گئیں، کس مسئلہ میں سب سے بردا استبعاد عقلی وعرف سے بھی بڑھ ہو کہ اور چند مسائل میں حافظ ابن تیمیہ کے تفردات بھی ای قبیل سے ہیں، شرعی ہوا کرتا ہے، جو یہاں مفقود ہے، کے بیروں سے نظمی بھی بڑی بی ہوتی ہے، اور چند مسائل میں حافظ ابن تیمیہ کے تفردات بھی ای قبیل سے ہیں، وحمله میں اللہ و ایانا رحمته و اسعه و اور انا الحق حقا و الباطل باطلاء" مؤلف"

چنانچے مرزاہی پہلے مرگیاا ورمولوی صاحب موصوف کا انتقال ابھی چند ماہ قبل ہوا ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے حضرت گنگوہ گی کی علم تعبیر میں اصابت کے ٹی قصے سنائے ، ایک یہ کہ مولانا عبدالعلی صاحب (تلمیذ حضرت نانوتو گی ) نے خواب میں دیکھا کہ اشیشن غازی آباد پر حضور اکرم علیہ کی تشریف آوری کا انتظار کیا جارہا ہے، پھر حضور علیہ کی سے اترے کیکن آپ علیہ کا لباس اس زمانے کے نصاری کا لباس تھا، بیدار ہوکر حضرت گنگوہی کو کھا، حضرت نے فرمایا کہ تم نے ویکھا تو حضوراقدس ہی کو ہے علیہ کہ اور لباس کی تعبیر ہیہ کہ نصاری کا دین خاتم النبین کے دین پر غالب ہوگیا ہے۔مقصد ہیہ کہ خواب میں رویت تو حضور علیہ ہوگیا ہے۔مقصد ہیہ کہ خواب میں رویت تو حضور علیہ ہوگیا ہے۔مقصد ہیہ کہ خواب میں رویت تو حضور علیہ ہوگیا ہے۔مقصد ہیں۔

یہ بھی فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؓ نے رسالہ حقیقتۃ الرؤیالکھا ہے گراس میں پچے مغزنہیں ہے صرف مذاہب متکلمین وفلاسفہ وغیر اُقل کردیئے ہیں۔

### رؤيت خياليه كى بحث

حفرت شاہ صاحبؓ نے آخر میں فر مایا منامی و بیداری کی رؤیت کے علاوہ ایک رؤیت بطور تحدیث نفس بھی ہوتی ہے وہ بھی ایک قتم کی بشارت ہی ہے اگر چیضعیف ہے اور وہ مومن صالح وغیرصالح دونوں کو حاصل ہوتی ہے اس سلسلہ کی تحقیق وتفصیل حضرت مجدد سر ہندی، حضرت مرزا جان جاناں شہیداور حضرت شاہ رفیع الدینؓ کے ارشادات میں ملے گی کیونکہ یہ سب حضرات رؤیۃ خیالیہ کے بھی قائل تھے اور میں بھی اس کو مذہب کے مطابق واقع سمجھتا ہوں۔ (واللہ تعالی اعلم)

# خواب جحت شرعیہ بیں ہے

سروردوعالم، نبی الانبیاءعلیه السلام کی رؤیت منامی نهایت ہی جلیل القدر نعمت و بشارت عظمیٰ ہے لیکن اس میں اگر کوئی شخص بیجی دیکھے کہ حضور علیقہ نے کسی غیر شری امر کا حکم فرمایا ہے یا کسی امر شری کے ترک کی اجازت مرحمت فرمائی ہے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا کیونکہ شرعیت محمد بیکو آ پ علیقہ اپنی حیات د نیوی میں مکمل فرما چکے ہیں کہ اس میں کمی وبیشی کا امکان بھی باتی نہیں رہائی ہے امور مشروعہ میں غیر نبی (ولی ومرشد وغیرہ) کے منامی وغیر منامی واقع ال کی حیثیت بھی واضح ہوجاتی ہے۔ (واللہ اعلم)

# بآب كِتَابَةِ الْعِلْمِ

#### (علمي باتون كالكصنا)

(۱۱۱) حَدَّ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَامٍ قَالَ آنَا وَ كِينَعُ عَنُ سُفَيَانَ عَنُ مُطَرِّ فِ عَنِ الشَّعْبِي عَنُ آبِي حُجَيْفَةَ قَالَ فَلُتُ لِعَلَى رَّضِى اللهُ عَنْهُ هَلُ عِنْدَ كُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَا كِتَابُ اللهِ آوُفَهُمْ أَعْظِيهُ وَجَلَّ مُسُلِمٌ أَوْ مَا فِي فَلُتُ لِعَلَى رَّضِى اللهُ عَنْهُ هَلُ عِنْدَ كُمْ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَا كِتَابُ اللهِ آوُفَهُمْ أَعْظِيهُ وَجَلٌ مُسُلِمٌ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقُلُ وَ فَكَاكُ اللهِ سِيْرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسُلِمٌ بِكَا فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

انہوں نے فرمایادیت اوراسیروں کی رہائی کابیان اور پیچکم کےمسلمان کا فر کے عوض قبل نہ کیا جائے۔

(١١٢) حَدَّثَنَا آبُو نُعِيمٍ نِ الْفَصُلُ بُنُ دُ كَيْنِ قَالَ ثَنَا شَيْبَا نُ عَنُ يَحْيَى عَنَ آبِى سَلَمَةَ عَنُ آبِى هُو يَرُ وَآنَ عَنَا مَعُهُمْ قَتَلُوهُ فَاخْبِرَ بِدَلِكَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مُكَةَ الْقَتْلَ آوِ الْفِيلَ قَالَ مُحَمَّدُ وَ الْجَعَلُوهُ عَلَى سَلَّمَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبُ فَقَالَ إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مُكَةَ الْقَتْلَ آوِ الْفِيلَ وَ الْفِيلَ وَ عَيْرٌ هُ يَقُولُ الْفِيلَ وَ سُلِطَ عَلَيْهِمُ رَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ نَ الآوَ اللهَ عَلَيْهِمُ وَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ نَ الآوَ اللهَ عَلَيْهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ نَ الآوَ إِنَّهَا اللهَ عَلَيْهِمُ وَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ نَ الآوَ اللهَ عَلَيْهِمُ وَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ نَ الآوَ إِنَّهَا اللهَ عَلَيْهِمُ وَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ نَ الآوَ إِنَّهَا اللهَ عَلَيْهِمُ وَسُولُ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ نَ الآوَ اللهَ عَلَيْهِمُ وَسُولُ اللهِ وَاللهُ اللهَ عَلَيْهِمُ وَسُولُ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَسُولُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

ترجمہ الا: حضرت ابوہریہ ہے روایت ہے کہ قبیلہ فزاعہ کے (کسی قص) نے بولیٹ کے کسی آدمی کوا پنے مقتول کے عوض ماردیا تھا، پہ فتح کمدوالے سال کی بات ہے، رسول اللہ علیات کوروک دیا، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس لفظ کوشک کے سات مجھو، الیابی ابولیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا، ان کے علاوہ دوسر ہوگ فیل کوروک دیا، امام بخاری کہتے ہیں کہ اس لفظ کوشک کے سات مجھو، الیابی ابولیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا، ان کے علاوہ دوسر ہوگ افیل کہتے ہیں، رسول اللہ علیاتے نے فرمایا کہ ان پر اب خدا کا رسول اور موئن بندے قالب ہوگئے ہیں، مجھوا کہ وہ ( کمہ ) کسی کے لئے حلال منہیں ہوا، بھے ہے کہتے اور نہ ( آ کندہ ) کسی ہوگا، اور میرے لئے بھی صرف دن کے تھوڑے سے جھے کے لئے حلال کردیا گیا تھا، من لو کہ وہ اس وقت حرام ہے نہ اس کا کوئی کا نٹا تو ڑا جائے نہ اس کے درخت کائے جا کیں اور اس کی گری پڑی چیز بھی صرف وہی اٹھائے جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس میں کو ان کرا تھا وہ کہ اور کہنے لگا یا رسول اللہ علیات اور اس کو بڑیوں ) کوا فقیار ہے دو باتوں کا یا دیت لیس یا قصاص، است میں ایک بختی آدمی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ علیات اور کرم کی اور کرم کی اور کرنے لگا یا رسول اللہ علیات اور کرم کی کی کو کہ اور میں ہوئے ہیں اور اپنی قبروں میں ڈالے ہیں ( اس کے کو کہ وال میں ہوئے ہیں اور اپنی قبروں میں وقتے ہیں اور اپنی قبروں میں ڈالے ہیں ( اس کی کررسول اللہ علیات نے فرمایا نہاں! مگراذ خر میں اور کینے کی اور کرم میران کی کررسول اللہ علیات نے فرمایا نہاں! مگراذ خر میں اور کینے کی کررسول اللہ علیات نے فرمایا نہاں! مگراذ خر

(۱۱۳) حَدَّفَنَاعَلِیُ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَاسُفُیَا نُ قَالَ ثَنَاعَمُرٌ وَ قَالَ آخَیَرَ نِیُ وَ هُبُ بُنُ مُنَیِّهِ عَنُ آخِیُهِ قَالَ سَمِعُتُ آبَا هُوِیُو َ قَیَفُولُ مَا مِنْ آصَحَابِ النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم آحَدَّاکُشُرُ حَدِیْنًا عَنُهُ مِنیِ اِلَّا مَا كُنُ بَعُنُو لَ مَا مِنْ آصَحَابِ النَّبِیُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم آحَدَاکُشُرُ حَدِیْنًا عَنُهُ مِنیِ اِلَّا مَا كَانَ یَكُنُبُ وَ لَا آكُنُبُ تَا بَعَهُ مَعُمَو عَنْ هِمَا مِ عَنُ آبِی هُوَ یُو وَ الله كَانَ یَكُنُبُ وَ لَا آكُنُبُ تَا بَعَهُ مَعْمَو عَنْ هِمَا مِ عَنُ آبِی هُوَ یُو وَ الله تَعْلَقُهُ مَن عَمُولُو فَا نَهُ كَانَ یَكُنُبُ وَ لَا آكُنُبُ تَا بَعَهُ مَعْمَو عَنْ هِمَا مِ عَنُ آبِی هُو یُو وَ الله تَعْلَقُهُ مَا یَا کُرُولُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ صَلَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم و کَعلاوه بِحَدِی اللهِ مِی عَمْ اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم و کَعلاوه بِحَدِی اللهِ عَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم و کَعلاوه بِحَدِی اللهِ عَلَیْهُ مَن اللهُ عَلَیْهُ مَا یَا لَا لَمُ عَلَیْهُ وَ مَدِی اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَ الله عَلَیْهُ مَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ مَا اللهُ عَلَیْهُ وَ مِی اللهُ عَلَیْهُ مِی اللهُ عَلَیْهُ مِی اللهُ اللهُ عَلَیْهُ و مِی اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَ اللهُ مِی اللهُ اللهُ عَلَیْهُ وَ مِی اللهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَیْهُ مِی اللهُ الل

(١١٣) حَدَّقَ نَايَ حُي بُنُ سُلَيْمَا نَ قَالَ حَدَقَنِي ابَنُ وَ هَبِ قَالَ آخُبَرَ نِي يُو نَسُ عَنُ ا بَنُ شِهَا بِ عَنُ عَبِيدِ اللهِ بُنِ عَبِّدِ اللهِ عَنُ إِ بَنِ عَبَّالِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ جُعُهُ قَالَ اتْتُونَ نِي بِكُتَابِ عَبِيدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنُ إِ بَنِ عَبَّالِ قَالَ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَلَيْهُ الُو جُعُ وَ عِنْدَ نَا كِتَا بُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَمْدُ النَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ غَلَيْهُ الُو جُعُ وَ عِنْدَ نَا كِتَا بُ اللهِ حَسُبُنَا فَاخَتَلَفُوا وَكُثُوا لِلْعَطُ فَالَ قُو مُو اعْنِي وَلَا يَنْبَعِى عِنْدِى الثَّنَا رُعُ فَخَرَ جَ ابْنُ عَبًّا لِي يَقُولُ لُ اللهِ حَسُبُنَا فَاخَتَلَفُوا وَكُثُوا لِلْعَطُ فَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ و بِين كِتَا بِهِ.

مر جمہ ۱۱۱: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے مرض میں شدت ہوگئی تو آپ علی نے نے فرمایا کہ میرے پاس
سامان کتابت لاؤ تا کہ تمہارے لئے ایک نوشۃ لکھ دوں جس کے بعد تم گراہ نہ ہوسکو، اس پر حضرت عرق (لوگوں ہے) کہا کہ اس وقت
رسول اللہ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو جمیں (ہدایت کے لئے کافی ہے، اس پرلوگوں کی رائے مختلف ہوگئ
اور بول چال زیادہ ہونے لگی تو آپ نے فرمایا، کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ! میرے پاس جھڑ ناٹھیکے نہیں، تو ابن عباس سے ہوئے تکل
آئے کہ ہے شک مصیبت بڑی ہخت مصیبت ہے، دہ چیز جورسول اللہ علی ہے اور آپ کے (مطلوبہ) تحریرے درمیان حائل ہوگئی۔

تشری کے ایک کو بیشرہ تھا کہ حضرت علی کے پاس کچھا سے خاص احکام اور پوشیدہ با تیں کسی صحیفے میں درج ہیں جورسول اللہ علی ہے۔
ان کے علادہ کسی اور گؤئیں بتا کمیں، اس حدیث سے اس غلط فہمی کی تر دید ہوتی ہے۔

مجموعی طورسے جاروں حدیثوں میں علوم نبوت کو ضبط تحریر میں لانے کا ثبوت ہے اس لیے امام بخاری ان سب کو ایک ہاب کے تحت لائے ہیں اگر چہ ہرحدیث میں چنددوسرے امور کا بھی ذکر ہواہے مثلاً

(۱) پہلی حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے ایک سوال کا ذکر ہے کہ آیا آپ کے پاس اور بھی کوئی کتاب ہے؟ منشابی تفا کہ اہل بیت نبوت کے پاس ممکن ہے کوئی اور کتاب بھی ہو، جس میں احکام وہدایات ہوں یا مقصد بیٹھا کہ خاص حضرت علی کے پاس کوئی کتاب ہوجیا کہ شیعی صاحبان کا خیال ہے کہ ان کوخصوص علم بھی عطا ہوئے تھے۔

حضرت علی نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی الگ کتاب نہیں ہے وہی کتاب اللہ (قرآن مجید) ہے (جوسب کے واسطے ہے اورسب کو معلوم ہے، دوسرے وہ ایمانی فہم جوحق تعالی نے ہر مسلمان کو کم وہیش عطا کی ہے (یعنی وہ بھی کوئی خاص میری یا ہل ہیت کی مخصوص صفت نہیں ہے) تیسری چیز وہ ہدایات واحکام ہیں جو میرے پاس حدیثی صحیفہ میں ہیں (ان کو حضور عظیمی کی خدمت میں رہ کر لکھتار ہا ہوں پھر سوال ہوا کہ اس صحیفے میں کیا تجھ ہے؟ تو فرمایا کہ دیت کے مسائل، قیدی کوچھڑانے کے بارے میں احکام نبوی، اور یہ کہ کی مسلم کو کافر کے تل کی وجہ سے تل نہیں کیا جائے گا، اس حدیث میں صحیفہ کا ذکر کی ترجمہ ہے کہ حدیث کھی گئی ہیں۔

(۲) دوسری حدیث میں بنوخزاعدکا واقعد نقل ہوا کہ انہوں نے فتح کمہ کے سال میں اپنے کسی سابق مقتول کا بدلہ لیا برصنور علی کے کومعلوم ہوا تو فرمایا کہ حرم مکہ میں آئندہ کوئی الیمی بات نہ ہونی چاہیے، جواس کی حرمت کے خلاف ہو یمن کے ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ علی ہے! بیسب ارشادات میرے لئے ککھواد ہے گا! آپ نے سحابہ سے فرمایا کہ اس کے لیے لکھ کر دے دو! یہی محل ترجمہ ہے کہ حدیث رسول آپ علی کے ارشاد سے اور آپ علی کے موجود گی میں کھی گئی۔ (۳) تیسری حدیث میں حضرت ابو ہر رہے کا ارشاد کل ترجمہ ہے کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ مجھے حدیث رسول اللہ علیہ ہے سنے کا موقع ملا اور مجھ سے زیادہ اگر کسی کے پیاس احادیث کا ذخیرہ ہوسکتا ہے تو صرف حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پیاس ہوسکتا ہے۔ کیونکہ وہ لکھتے مجھی تتھے اور میں لکھتانہیں تھا۔

(٣) چوتھی حدیث میں آنخضرت علیہ کی آخری عمر میں علالت کا ذکر ہے کہ ایک روز آپ مرض کی سخت تکلیف میں ہے، فرمایا لکھنے کا سامان لاؤ! میں تہر نے آپ کی شدت مرض کا خیال سامان لاؤ! میں تہرارے لیے ایک ہدایات ککھوا دوں گا کہ ان کے بعدتم گراہ نہ ہوسکو گے اس وقت حضرت عمر نے آپ کی شدت مرض کا خیال کرکے فرمایا کہ اس وقت بچھکھوانے کا موقع نہیں حضور علیہ تھی میں ہیں اور (اگر پھر موقعہ آپ سے معلوم کرنے کا بھی ملاتو ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، وہ ہر طرح کا فی ہے جس میں ہر شم کی ہدایات مکمل ہیں)

دوسر بعض صحابہ کی خواہش ہیہوئی کہ ای وقت کھوالیا جائے اس لئے اختلاف رائے اور زیادہ گفتگو سے حضور علیقی ہوئی آ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس سے اٹھ جاؤا ختلاف کی بات مجھے پندنہیں حضرت ابن عباس بھی ان لوگوں میں تھے جواسی وقت اور ای حالت شدت مرض میں کھوانے کے حق میں تھے اس لیے وہ اس صدیث کو بیان کر کے اپنا تاثر بھی ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ اس وقت وہ تحریکھی جاتی تو بہت سے مصائب پیش نہ آتے۔

متنبیہ: یہاں فخرج ابن عباس کے الفاظ اسطرح ذکر ہوئے ہیں جن سے وہم ہوتا کہ ای موقع پر حضور علیقہ کی مجلس سے باہرآ کر حضرت ابن عباس نے بیہ بات فرمائی، حالا نکہ واقعہ اس طرح نہیں ہے اس وقت حضرت ابن عباس اور صحابی ہے باہر نکل کر کوئی بات خلاف کہنے کا کوئی ثبوت ہی نہیں اور بظاہر جوا ختلاف رائے تھا وہ اس مجلس تک رہا، باہر آ کرنہ کوئی اختلاف ہوا نہ مزید جھگڑا پیش آیا اور حضرت عرشی اصابت رائے اس بات سے ظاہر ہے کہ انخضرت علیقے اس کے بعد کی روز تک زندہ رہے مگر پھر آ پ علیقے نے کوئی تحریر کھنے کا حکم نہیں فرمایا ممکن ہے دوسرے واقعات کی طرح اس بارے بیں بھی حضورا کرم علیقے کو وی کے ذریعہ حضرت عرشی موافقت القاء کی گئی ہوئیا قرآن مجید کی ممکن ہے دوسرے واقعات کی طرح اس بارے بیں بھی حضورا کرم علیقے کو وی کے ذریعہ حضرت عرشی موافقت القاء کی گئی ہوئیا قرآن مجید کی ممکن ہے دوسرے واقعات کی طرح اس بارے بیں بھی حضورا کرم علیقے کی خود ہی ضرورت نہ جھی ہو۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی اہم مکمل اصولی ہدایات اورا پی دوسرے ارشا دات سابقہ پراعتا دکر کے مزید پچھ کھوانے کی خود ہی ضرورت نہ جھی ہو۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کوئی اہم شرعی ضرورت ہوتی تو اس کوآ ہے کسی ایک دوسے ای کیا تمام صحابی کے خلاف بھی بیان فرمانے سے ندر کتے۔

مقدرات خداوندی کمی طرح اپنے وقت و موقع ہے ذرہ برابر بھی نہیںٹل کا آنخضرت عظافہ کے سفر آخرت کے بعداول آپ کی جوسے ابر کرام میں کے مسئلہ پر پچھا ختلاف ہوا پھر پچھ معاملات کی نخی اور بعض غلط فہیںوں کے باعث آپس کی قبل وقبال تک بھی نوبت پنچی ، جوسے ابر کرام میں کے پاکیزہ علمی و دینی ماحول کے لحاظ ہے بوی حد تک غیر متوقع بات تھی مگر اس بات سے حضور علیہ بھیلے ہی خائف تھے اور پوری طرح سب صحابہ کرام گوڈ رابھی چکے تھے صاف فر مادیا تھا کہ میرے بعد کا فروں کی طرح با ہم لڑائی جھڑے اور قبل قبال کی صور تیں اختیار نہ کر لینا وغیرہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ آپ اختیار نہ کر اینا وغیرہ بعض حضرات کی رائے ہے کہ آپ اختیار نی احکام کے بارے میں کوئی تحریکھوا ناچا ہے تھے کہ اس کے بعد کوئی اختلاف نہ ہو بعض نے فرمایا کہ اس کے بعد خلفاء کے نام کھواتے وغیرہ ، جو پچھ بھی ہواس ہے انکارئیس ہوسکتا کہ ہرتم کی ہدایات قر آن سنت کی روشن میں پہلے ہی ہم کمل کہ این ہے بعد خلفاء کے نام کھواتے وغیرہ ، جو پچھ بھی ہواس ہے انکارئیس ہوسکتا کہ ہرتم کی ہدایات قر آن سنت کی روشن میں پہلے ہی ہے مکمل آ پھی تھیں اور آپ کے بعد کوئی بات ایسی باقی نہیں رہی تھی جس کے نہ ہونے کی وجہ ہے کوئی شخص گراہ سے چنانچ آخضرت علی ہوئی ہیں برابر ہے ) فرمایا تو کت کہ علی مللہ بیضاء لیلھا و نھار ھا سواء (میں تہمیں ایسی ایسی میں جوڑے جاتا ہوں جس کا دن اور رات برابر ہے )

دوسری بات یهاں پیھی قابل ذکر ہےاورتقریباً سب کومعلوم بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی النّدعنیم اجمعین کے سارے اختلا فات اور مشاجرات دین کی ترقی اوراشاعت اوراعلاءِکلمیة اللّٰہ کی غرض سے نتھے، ذاتی اغراض یا دنیوی حرص وظمع کے تحت نہیں تتھے۔ واللہ اعلم و علمہ اتنم و احکم. مجمع**ث و نظر** 

#### عهدونبوي ميں كتابت حديث

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص کی حدیثی یا د داشتوں کا مجموعه '' صادقه'' مشهور ہے اس کی علاوہ حضرت علی سے صحیفه کا ذکر بھی ان ہی احادیث الباب میں موجود ہے ان کے علاوہ آنخضرت علی ہے کی موجود گی میں جو چیزیں کھیں گئی وہ حسب ذیل ہیں۔

(٣) حصرت ابوشاۃ کے لیے حضوراکرم نے اپنا خطبہ کھوایا۔

(۳) حضرت عمرو بن حزم کوستره سال کی عمر میں اہل نجران پر عامل بنا کر بھیجا تو ان کے ساتھ ایک تحریر دی جس میں فرائض ہنن اورخون بہا کے احکام مذکور تھے۔

(۵) مختلف قیائل کے لیے تحریری ہدایات۔ (۲) خطوط کے جوابات۔

(2) سلاطین وقت اور مشہور فرمال رواؤں کے نام مکا تیب دعوت اسلام (۸) عمال ولا ق کے نام عکم نامے

(٩) معاہدات ووٹائق (١٠) صلح نامے (١١) امان کے پروانے

#### منع کتابت حدیث کے اسباب

امام بخاریؓ نے یہاں کتا ہے علم کی ضرورت واہمیت کواس لئے بھی بیان کیا ہے کہ پہلے حدیث رسول اللہ علی ہی ان کرنے میں غلطی پر بخت وعیدیں گزر پھی ہیں جمکن ہے کہ ان کی وجہ ہے کوئی شخص روایت و کتا ہت وحدیث ہے بالک ہی احتر از کرے، جس ہے دین وشریعت کی اشاعت رک جائے ، دوسرے اس لئے بھی کہ ابتداء میں حدیث کصنے ہے ممانعت بھی ہو پھی تھی ،اگر چداس کی تیجے اور بوی وجہ بیتھی کہ پہلے قرآن مجید کے جمع وحفظ اور کتا ہت وغیرہ کا اہتمام مقصور تھا،اگراسی وقت حدیث کو لکھ کرجمع کیا جاتا تو بڑا خطرہ تھا کہ دونوں مختلط نہ ہوجا کیں اور الا ہم فلا ہم کے قاعدہ سے بھی پہلے ساری توجہ قرآن مجید کی جمع و کتا ہت کی طرف ضروری تھی ، تا ہم زبانی روایت حدیث کی اجازت ہر وقت رہی ہے، اور بعد کو کتا ہت صدیث کی اجازت ہر وقت رہی ہے، اور بعد کو کتا ہت صدیث ہے گیا بندی اٹھا کی گئی تھی ، جس پر مندرجہ بالا شہاد تیں بہت کا نی ہیں ،اس لئے منکرین و مخالفین وقت رہی ہے، اور بعد کو کتا ہت صدیث ہیں ان کے اندرکوئی وزن اور معقولیت نہیں ہے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمهالله كاارشاد

آپ نے فرمایا: احادیث کی جمع و کتابت وغیرہ کا ابتدائی دور میں اہتمام زیادہ نہ ہوتا بھن اتفاقی امر نہیں تھا، بلکہ وہ میر بے زدیک اسی لئے تھا کہ قرآن مجید کو ہر لحاظ ہے اولی درجہ حاصل ہوا وراحادیث رسول اللہ علیق اس کے بعد ثانوی درجہ میں ہوں اوران میں ائمہ کے لئے اسے تھا کہ قرآن مجید کو ہر لحاظ ہے اولی درجہ میں نے اسی کی تائید اجتہادا ورعلاء ومحدثین کے لئے بحث ونظر کی گنجائش وتو سع رہے، جس ہے" اللہ بن ایس' کا شبوت ہوتا رہے، پھر فرمایا کہ میں نے اسی کی تائید امام زہریؓ کے اثر ہے بھی پائی جو کتاب الاساء والصفات میں نقل ہواہے: اس میں وہی کی تقسیم کرنے کے بعد فرمایا کہ" پوری طرح قید کتابت

میں آنے والی ایک ہی نتم ہے' اس سے میں سمجھا کہ آنخضرت علی ہے کے زمانہ میں ایک نوع وقی کا انضباط اور دوسری نوع کا عدم انضباط ایک سوچا سمجھا ہوا مسئلہ تھا،اور کتابت حدیث کی طرف عام رجحان نہ ہونامحض اتفاقی امیز ہیں تھا واللہ علم

## تدوين وكتابت حديث يرمكمل تبصره

مقدمہ انوار الباری جلد اول ص ۱۲ میں " تدوین حدیث "کے تین دور' ہیں لکھا تھا کہ کتابت حدیث کے لئے سب سے پہلی سعی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ؓ نے کی تھی اور ایک مجموعہ تالیف کیا تھا، جس کا نام " صادقہ "رکھا تھا اور آپ کی طرح بعض دوسرے صحابہ " فیرت عبداللہ تعزیق کی گھرے بعض دوسرے صحابہ " نے بھی اس کی طرف توجہ کی تھی (مثلاً حضرت علی ؓ نے " صحیفہ "کلھا تھا، جس کا ذکر یہاں حدیث الباب میں ہوا ہے، بیحدیث کی کتابت و تدوین خود آ مخضرت علی ہوا ہے، بیحدیث کی کتابت و تدوین خود آ مخضرت عمر بن عبدالعزیز ؓ کی تحریک پر ہوا اور امام شعبی ، زہری وابو بکر حزمی نے احادیث و آثار کھر جمع کے اگر چہاس وقت تک ترغیب و تبویب فقہی نہیں۔

تیسرا دورسراج الامت امام اعظم ابوصنیفہ ﷺ شیروع ہوا آپ کی روایات کو آپ کے تلاندہ محدثین ،امام ابویوسف ،امام محد ،امام زفر وغیرہ نے جمع کیا ،اور تبویب وتر تیب فقعبی کی بھی بنیا دوًا لی ،

اس طرح ہمارے زمانے تک جواحادیث رسول اللہ عبد اللہ عبد کے دخیرے مدون وجوب ہوکر پہنچے ہیں، ان ہیں ہے امام صاحب کی
کتاب الا ثار سب سے پہلی خدمت ہے جودوسری صدی کے ربع ثانی کی تالیف ہے اور کتاب الا ثار کا جو مجموعه امام حسن بن زیاداؤلؤ گٹ نے
مرتب کیا، وہ غالبًا سب سے بڑا ہے کیونکہ انہوں نے امام صاحب کی احادیث مروبی تعداد چار ہزار بیان کی ہے، یہ تعداداس لئے بڑی اور
اہم ہے کہ امام صاحب نے حسب تصریح موزمین چار ہزار اسا تذہ حدیث سے حدیثی استفادات کئے تھے، اور حسب تصریح امام موفق کی
آپ سے احادیث مروبی چالیس ہزارا حادیث میں سے نتخب تھیں، پھریہ کہ وہ سب احکام سے متعلق تھیں، دوسرے ابواب کی طرف آپ توجہ
نہ راسکے تھے، ندان کی احادیث روایت فرماتے تھے، آپ کے سامنے سب سے اہم خدمت احادیث احکام سے تحت تدوین فقد اسلامی ہی
تھی۔ جوسب کومعلوم ہے۔

## امام صاحب كثير الحديث نتص

واضح ہوکدامام بخاریؒ کی جامع صحیح میں تمام ابواب کی احادیث غیرمقررموصول کا مجموعہ ۱۳۵۳ ہے(فتح الباری ص ۴۱۹ ج۱۳) تواگر امام صاحب کی صرف احادیث احکام مروبیہ بوساطت امام زفرؒ کی تعداد جار ہزار ہے، توامام صاحب قلیل الحدیث ہوئے یا کثیر الحدیث؟ پھر اسی کے ساتھ اس امرکو بھی ملحوظ رکھیئے کہ امام اعظم کی شرائط روایت ،امام بخاری ومسلم کی شروط روایت سے بھی زیادہ سخت تھیں مشلاً

## امام صاحب كى شرا ئطاروايت

(۱) امام صاحب کے زور یک راوی کے لیے پیضروری ہے کہ کہ اس نے روایت کو شنے کے وقت سے وقت روایت تک برابر یا در کھا ہوا گر در میان میں بھول گیا، اور پھر کہیں لکھی دیکھ کریا ہ ہے، ہی یاد آگئی تو اب اس کی روایت نہیں کرسکتا، نداس کی وہ روایت جحت ہوگی، امام بخاری وسلم یا سمرے بعد کے محدثین کے نزدیک اس پابندی سے روایت کا دائر ہ تنگ ہوجا تا ہے اس لیے وہ اس شرط سے اتفاق نہیں کرتے اور روایت اس بھی توسع کرتے ہیں۔ (۲) اکثر شیورخ کا علقہ درس نہایت وسیع ہوتا تھا اور وہ مستملی بھلاتے تھے تاکدان کا ذریعہ سے دور بیٹھنے والوں تک عدیث پہنچ سکے اور وہ ان مستملی بی سے حدیث کی خرف الی حدیث کی نبست اور وہ ان مستملی سے حدیث کی خرف الی حدیث کی نبست کر سکتے ہیں یانہیں ، اکثر ارباب روایت اس کو جائز کہتے ہیں لیکن امام صاحب اس کے خلاف ہیں۔ انگہ محدثین میں سے حافظ ابوقعیم فضل بن دکین اور محدث زائدہ بن کدامدامام صاحب کے ہم زبان ہیں ا، حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ مقتضائے عقل تو بھی امام ابو حذیفہ کا فد ہب ہے، لیکن عام فد جب میں آسانی ہے۔ (فح العنید)

(٣) ایک طریقہ بینام ہوگیا تھا کہ حدثناوا خبرنا کے وہ حدیث بھی بیان کردی جاتی تھی جن کوخو دراوی نے مروی عنہ سے نہیں سنا تھا بلکہ اس کے شہریا قوم کے لوگوں نے سی تھی ،اس امر پراعتا دکر کے خود براہ راست نہ سننے والے بھی حدثنا کہدکرروایت بیان کردیتے تھے۔ حضرت حسن بھرہ تک ایسی روایات بیان کرنے کا ثبوت ملتا ہے حالانکہ بیطریقہ حدیث کی اسنا دکومشتہ کرنے والا تھا،اس لیے امام صاحب نے اس کونا جائز قر اردیا اس کے بعد دوسرے محدثین نے بھی ان کا ابتاع کیا۔

(۴) حضرت امام اعظم ابوصنیفه ّاورامام ما لک ؓ کسی بدعتی ہے خواہ وہ کیسا ہی پا کباز ہواللہجہ اوراستباز ہوصدیث کی روایت کے روادارنہیں برخلاف اس کے بخاری وسلم میں مبتدین اور بعض اصحاب اہواء کی روایات بھی لی گئی ہیں اگر چدان میں ثقہ وصادق اللمجہ ہونیکی شرط ورعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

(۵) حضرت امام اعظم ان احادیث گواشنباط احکام کے وقت مقدم رکھتے تھے، جن ہے آنخضرت علیہ کا آخری فعل ثابت ہوتا ہے اس کا اعتراف سفیان تُوریؓ نے کیا ہے۔ (الانقاء)

اور یہ بھی اس زمانہ کے بڑے بڑے محدثین نے کہا ہے کہ امام صاحب نائخ ومفسوخ احادیث کے سب سے بڑے عالم تھے اور یہ بات اس سے بھی موئید ہوتی ہے کہ امام کی بن ابراہیم (استاذ امام بخاری) وغیرہ نے امام صاحب کواپنے زمانہ کا سب سے بڑا حافظ حدیث بات اس سے بھی موئید ہوتی ہے کہ امام کی بن ابراہیم (استاذ امام احمد وابن معین وغیرہ) فرمایا کرتے تھے کہ 'واللہ! امام ابو صنیفہ اس است میں قرآن وسنت کے سب سے بڑے عالم ہیں'۔

(۱) امام صاحب نے نہ صرف نہایت مضبوط ومتحکم اصول روایت حدیث کے لیے وضع کئے جن کی چند مثالیں او پر ککھیں گئیں ، بلکہ اصول درایت بھی بنائے جن کاتفصیلی ذکر مولا ناشبلی نعمانی نے ''سیرۃ النعمان'' میں کیا ہے۔

نیزامام صاحب کے اصول استنباط احکام بھی نہایت ہی پختہ ،معتنداور قابل تقلید تنے۔جن کا کسی قدر تفصیل ہے ذکر علامہ کوثری ٹے نے " تا نیب الخطیب" میں ۱۵۲ تا ۱۵۴ کیا ہے بیرسب امور علاء کے لیے قابل مطالعہ ہیں۔

# امام صاحب كى اوليت تدوين حديث وقفه ميں

یہاں کتابت صدیث کےسلسلہ میں بہی بات بتلائی تھی کہ امام اعظم نے جہاں اپنے چالیس رفقاء حفاظ صدیث وفقہاء کے ساتھ سب سے پہلے تدوین فقد اسلامی کی نہایت عظیم ترین خدمت انجام دی وہاں انہوں نے تقریباً چار ہزارا حادیث سیحے قویہ کا بھی وہ مرتب ومبوب ذخیرہ یادگار چھوڑا جواحادیث احکام کا سب سے پہلا اور سب سے زیادہ مستند ذخیرہ تھا جس میں اکثر مثلاثیات بکثرت ثنائیات اور بعض

وحدانیت بھی ہیں۔

ہم نے ابھی بتلایا کہ امام اعظم کی کتاب الآ ٹار مذکور میں صرف احادیث احکام کی تعداد چار ہزارتک پیٹی ہے اس کے مقابلہ میں چامع صحیح بخاری کے متا بواب کی غیر کمرار موصول احادیث مرویہ کی تعداد ۱۳۵۳ حسب تشریح حافظ ابن حجر ہے اور مسلم شریف کی کل ابواب کی احادیث مرویہ چار ہزار ہے ابوداؤ دکی ۱۳۸۰ ورتر مذکی شریف کی پانچ ہزار اس سے معلوم ہوا کہ احادیث احکام کا سب سے بڑا ذخیرہ کتاب الآ ٹارامام اعظم پھرتر مذکی وداؤ دمیں ہے مسلم میں ان سے کم اور بخاری میں ان سب سے کم ہے جس کی بڑی وجہ بیہے کہ کہ امام بخاری صرف السے اجتہاد کے موافق احادیث وکرکرتے ہیں۔

كتاب الآثار كے بعدموطا امام مالك

امام اعظم کی کتاب الآ ثار ہی کے تتبع میں امام مالک کی موطامرت ہوئی ہے جیسا کہ علامہ سیوطی شافعی نے تبییض الصحیفہ میں لکھا:''
امام ابو صنیفہ کے ان خصوصی مناقب میں ہے کہ جن میں وہ منفر دومتاز ہیں ، ایک بیجی ہے کہ وہ پہلے خص ہیں جنہوں نے علم شریعت کو مدون کیا
اور اس کی ابواب برتر تیب دی پھرامام مالک نے موطاء کی ترتیب بھی ان ہی کی پیروی میں کی اور اس بارے میں امام ابوصنیفہ پر کسی کو سبقت حاصل نہیں ہے' اور موطاء امام مالک وہ ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے صحیحین کی اصل قرار دیا ہے بیقو اولیت کی بات ہوئی اس کے علاوہ بھی امام ابو صنیفہ کی تصانیف سے امام مالک میں کے استفادہ کا ذکر کتب تاریخ میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے۔

# علامة بلى اورسيدصاحب كامغالطه

اس بارے میں ہمارے علامہ شبلی اور مولا ناسید سلمان ندوی کو مخالطہ ہوا ہے کہ ان دونوں حفزات نے علی التر تیب سیرۃ العمان وحیات امام مالک میں ہیٹھتے تھے اور بیہ مخالطہ امام دارقطنی اور خطیب کی وحیات امام مالک میں ہیٹھتے تھے اور بیہ مخالطہ امام دارقطنی اور خطیب کی وجہ سے پیش آیا ہے جس کی تروید حافظ ابن حجر " اور علامہ سیوطی وغیرہ کر چکے تھے اور اس امرکی تحقیق ووضاحت کردی تھی کہ در حقیقت امام مالک کی روایت امام ابو صنیفہ سے تو شوت کو پہنچی ہے اور امام صاحب کی روایت امام مالک سے پایئے شبوت وصحت کو نہیں پہنچی اور ہم پہلے ذکر کر کے تھے کہ علامہ ابن حجر مکی نے امام مالک کو امام الحک و امام مالک کو امام الحکو امام الحظم کے تلا فدہ میں شارکیا ہے۔

ستبابية العلم كااولى والمل مصداق

مندرجه بالاتفصیلات کی روشی میں بیہ بات واضح ہوگئی ہے کہ'' کتابۃ العلم''امام بخاری کےعنوان باب کاسب سے اول ،اعلی ، واکمل مصداق حضرت امام اعظم کی تدوین حدیث وفقہ کی مہم تھی جس کی رہنمائی میں تقریباً ساڑھے بارہ سوسال سے امت محمد بیکا دو ثبکث سواد اعظم میں روشنی حاصل کرتار ہااورتا قیام قیامت اس طرح بیفین جاری رہے گاان شاءاللہ تعالی۔

### علامه تشميري كي خصوصي منقبت

پھر یہ بھی عجب حسن اتفاق ہے کہ اس دورًا نحطاط میں سراج امت حضرت امام اعظم رحمہ اللّٰدعلیہ بی کے خاندان کا ایک فردعلا مہ انور شاہ پیدا ہوا جس نے تمام علوم نبوت کی تحقیق وتشریح اور سارے علاء امت کے علمی ودینی افادات پر گہری نظر کر کے ہر ہرمسکلہ کو پوری طرح نگھار وسنوار کر چیش کردیاحق بات جہاں بھی تھی اور جس کی بھی تھی اس گونمایاں کیاغلطی اگر کسی اپنے سے ہوئی یا کسی بھی بڑے سے اس کے اظہار میں تامل نہیں کیا اس طرح تحقیق واحقاق حق اور ابطال باطل کا ایک نہایت مکمل ومعیاری علمی ذخیرہ سامنے ہو گیا اور اب حسب استطاعت اس کو''انوارالباری'' کی شکل میں پیش کیا جار ہاہے۔

لايقتل مسلم بكافركي بحث

یہ بحث بھی نہایت اہم ہے کہ لا یہ بقت مسلم بکافر (کوئی مسلمان کافر کے بدلہ بین آل نہیں کیا جائے گا) ہے کیا مطلب ہے حضرت امام اعظم ابوطنیفہ ، امام محکر ، امام زفر اورایک روایت میں امام ابو یوسف کا بیقول ہے کہ ذمی گافر کے بدلہ میں مسلمان کو قصاصاً قتل کیا جائے گا ، یہی قول امام نخعی سعید بن المسیب ، محمد بن ابی عثمان بتی کا بھی ہے اور یہی قول ایک روایت میں حضرت عمر بن الخطاب ، محضرت عبد الله ابن مسعود ، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی الله عنهم الجعین کا بھی ہے انکا قول سیمی ہے کہ مسئا من ومعاہدے کے بدلہ میں قتل منہیں کیا جائے گا۔

دوسراند بہبامام مالک،امام شافعی اورامام احمد کا ہے کہ کے مسلمان کو کی افر کے بدلہ میں بھی قصاصاً قتل نہیں کر سکتے خواہ وہ ذمی ہویا متاً من یا کا فرحر بی بھی قول امام اور اگل،لیٹ ، ٹوری، آخق ، ابوثور، ابن شبر مد، اور ایک جماعت تابعین واہل ظاہر کا بھی ہے امام بخاری کا رحجان بھی اسی مسلک کی طرف معلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ اس حدیث کو کتاب البہا و باب فکا ک الاسیر میں ، پھر ویات میں ووجگہ لائے ہیں اور آخر میں باب لا یقتل المسلم بالکافر کاعنوان اختیار کیا ہے۔ '

ابوبکررازی نے کہا: حضرت امام مالک ولیث بن سعد نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کا فرکوا جا تک یا دھوکہ سے قبل کردے تواس کے بدلہ میں مسلمان قاتل کوئل کیا جائے گا ور نہا ورصور تول میں قبل نہیں کریں گے۔

# حافظ عینیؓ نے حسب تفصیل مٰدکوراختلاف نقل کر کے لکھا

شافعیہ نے کہا کہ حفیہ نے اپنے مذہب کے لیے روایت دار قطنی سے استدلال کیا ہے جوحضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آ شخصرت میں ایک مسلمان کولل معاہدہ کی وجہ سے لکرادیا تھا پھر فرمایا کہ جن لوگوں نے آج تک اپنے عہدوذ مدکو پورا کیا ہے میں ان سب سے زیادہ اپنے عہدوذ مدکو پورا کیا ہے میں ان سب سے زیادہ اپنے عہدوذ مدکو پورا کرنے کا اہل اور اس کرم وشرف کا مستحق ہول' کھرشا فعیہ نے اس روایت کا ضعف بیان کیا۔

### جواب حا فظ عینی رحمه الله

عافظ عینی نے لکھا کہ بین فلط ہے کہ حنفیہ کا استدلال اس حدیث پر منحصر ہے کیونکہ ہمارا استدلال تو ان تمام عام ومطلق نصوص ہے ہے جن میں قصاص جاری کرنے کا بلاتفریق تھیم دیا گیا ہے۔

دوسرانہایت اہم ودقیق جواب حافظ عینی نے یہ دیا کہ حدیث الباب میں لا یہ فتسل مسلم بھافو کاکوئی تعلق ندکورہ بالانزاع صورت سے مہیں ہے بلکہ اس کاتعلق دماء جاہلیت سے بعنی زمانہ جاہلیت کے آل کی وجہ سے اب سی مسلمان کوآل نہیں کیا جائے گا کیونکہ آسمی مسلمان کوآل نہیں کیا جائے گا کیونکہ آسمی مسلمان کوآل نہیں کی جہ سے بلکہ سے متا من کوآل کیا جائے ، دوسرا قول یہ ہے کہ اس کوآل نہیں کریں سے بلکہ دیت دیں ہوگی ، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر چہعض عبارات فقہ خلی ہے وہم ہوتا ہے کہ اس کے بلدین آل نہیں گرند ہب یہی ہے کہ اس کوآل کیا جائے گا۔

فتح کمد کے موقع پر خطبہ میں فرمایا تھاد ماء جا ہیت سب کے سب میری وجہ سے منادئے گئے ان میں کسی کا کوئی بدلہ اب نہیں لیا جاسکتا اور
وصرے جملہ میں جوفر مایا کہ کسی معاہدے کو بھی اس کے عہد کی مدت میں قبل نہیں کیا جائے گا اس سے مرادوہ معاہدے ہیں جوفتح کمہ سے قبل
حضرت جمالیت اور شرکین کے درمیان متعین مرتوں کے لئے ہوئے تھے کیونکہ فتح کمہ کے بعد سے ذمیوں کے لیے اہل ذمہ کو مستقل عہد کا
سلسلہ شروع ہوا ہے۔ جس کا تعلق کسی مدت سے نہیں ہوتا دوا سلام کا ذمہ ہے اور کسی مدت ووقت پر فتم نہیں ہوتا۔ (عمدة القاری جاس ۵۹۵)
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیتو جیہ بہت ہی لطیف ہے کیونکہ بیا کی نظرا ہے خطبہ فتح کمہ کا۔ اور اس مسئلہ کا اعلان واظہار علی
روس الاشہاد مناسب مقام بھی تھا اسی طرح بخاری شریف ص ۱۱۰ (باب من طلب دم امر بغیری ) میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ
حق تعالیٰ کے نزد یک سب سے زیادہ مبغوض لوگوں میں سے تین بیں (۱) حرم میں الحاوکرنے والا (۲) اسلام کے اندر جا ہلی طریقہ تلاش
کرنے والا (۳) بغیری کی کسے جن کیا دون کا بیا ساہونا علاء نے کہا ہے کہ بیت دماء جا ہمیت کے بارے میں ہے کہیں کیا بعید ہے کہ یہ حدیث الباب بھی دماء جا ہمیت ہی ہیں کیا بعید ہے کہ بے حدیث الباب بھی دماء جا ہمیت ہی سے متعلق ہو۔

# جواب امام طحاوى رحمه الله

امام طحاوی کا جواب بیہ ہے کہ کا فرسے مرادحر بی ہے ذمی نہیں کیونکہ اگلاجملہ و لا ذعصد النع بطور عطف اس پر قرینہ ہے لہذا مطلب یہ ہوگا کہ کسی مسلمان کواور کسی معاہد کا فرکسی حربی کا فرکے بدلہ میں قتل کیانہیں کیا جائے گا۔

#### جواب امام جصاص

فرمایالا یقتل مسلم مکافو یہ پوری حدیث حضور علیہ کے خطبہ میں فتح مکہ کے دن بیان ہو گئتی کیونکدا کی نے ہم یلی کودم جاہلیت کے سبب قبل کردیا تھا تو آئخضرت علیہ نے فرمایا خبردار جاہلیت کا ہرخون میری شریعت نے اٹھا دیا ہے اب کسی موئن کوکسی کا فرکے بدلہ میں اور نہ عہدوالے کواس کے عہد کے اندر کسی کا فرکے بدلہ میں جس کواس نے جاہلیت میں قبل کیا ہوگا ) قبل نہ کیا جائے گا اور لا یسقندل مسلم المنے ای ارشاد مذکور کی شرح تفسیر ہے اہل مغازی نے ذکر کیا ہے کہ اہل اسلام کا عہد ذمہ فتح مکہ کے بعد سے شروع ہوا ہے اس سے پہلے حضور علیہ اور مشرکین کے درمیان مقررہ معیاد و مدت کے معاہدے ہوئے تھے لہذا فتح مکہ کے وقت حضور علیہ کے کارشاد مذکور لا مطمح نظروہ می ہم ہے۔ ای اس حالت کے معاہدے ہوئے تھے لہذا فتح مکہ کے وقت حضور علیہ کے کارشاد مذکور لا مطمح نظروہ می ہم ہمایات کے کفار معاہدین تے جس پرقرینہ و لا ذو عہد النہ ہے یہ جواب حافظ مینی کے جواب سے ماتا جاتا ہے۔

#### حضرت شاه صاحب كاجواب

فرمایاذی کی جان کی حفاظت ہے تو اس کے مسلمانوں سے عہد کر لینے ہے ہی ضروری ہوگئی کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے مال و جان کی حفاظت ہی کا طلب گار ہے اور جوملکی وسیاسی ذیمہ حفاظت ہی کا طلب گار ہے اور جوملکی وسیاسی ذیمہ حفاظت ہی کا طلب گار ہے اور جوملکی وسیاسی ذیمہ داریاں ہم پر ہیں وہ ان پر بھی ہیں غرض معاہدے کا مقصدتو حفاظت جان ومال و آبر وہی ہے اسکے بعدا گرکوئی مسلمان اس کونل کر دیتا ہے تو وہ سارے مسلمانوں کے ذیمہ وعہد کی تو از پھوڑ کرنا اور اس کو ضائع کرنا چاہتا ہے پس اگر اس قبل کے بدلے میں اس شخص کوئل نہ کیا جائیگا تو معاہدہ جیسی چیز ہے معنی ہوجا گیگی للبندا اس مسلمان کا قاتل کا گورگ کا گورگ

ذمه میں سے ہے لہٰذا پہلے جملہ حدیث کا مطلب ہیہ وگا کہ کی مسلمان اور ذمی کو کا فرک وجہ نے آل نہ کیا جائےگا بلکہ اس لیے کہ ذمی بھی عقد ذمہ کے بعد دنیوی احکام کے لحاظ سے مسلمانوں کے تھم میں داخل ہو گیا اور دوسر ہے جملہ کا مطلب وہی رہے گا جو دوسر سے حضرات نے لے لیا ہے۔ اس طریقہ سے حدیث کا جوب ان حضرات کی شرح کی موافقت کے ساتھ درست ہوجائے گا اور اس اعتراض کا جواب بھی ہوجائے گا جو ان لوگوں نے امام زفز پر کیا تھا کہ آل مسلم کا فیصل اصالہ نہیں ہوا بلکہ مسلمانوں کے عہدوذمہ کوتوڑنے اور اسکی عصمت زائل کرنے کے سبب ہوا۔

حضرت شاه صاحب كادوسراجواب

فرمایا میری ایک توجیدالی بھی ہے کہ جس کی طرف پہلے کسی نے توجینیں کی اس کو بھھنے کے لیے بطور مقدمدا یک تمہید کی ضرورت ہے پہلے زمانہ میں بیت اللہ کے پاس قبیلہ جرہم آباد ہوا تھا اور وہ ان ہی لوگ کی ولایت میں تھا ان ہی کے خاندان میں حضرت اساعیل علیہ السلام نے ٹکاح کیا تھا کافی مدت کے بعد بیدولایت قبیلہ بی خزاعہ میں ہوگئ جوقر لیٹی نہیں تھے قریش کا لقب قصی سے شروع ہوا ہے اور خزاعہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ معزی تھے یا نہیں اس کے بعد جواب جب ولایت مذکورہ لوٹ کر قریش میں آگئی تو انہوں نے بی خزاعہ کو مکہ سے باہر نکال دیا اور وہ حوالی مکم معظمہ میں رہنے گے اس سے معلوم ہوا کہ ان دونوں قبیلوں میں عرصے سے عداوت قائم تھی۔ جب سلح حد بیبیہ ہوئی تو بخز اعہمی نبی کریم کے ساتھ معاہدے میں داخل ہوگئے آپ کی رضاعت مبارکہ بھی ان ہی لوگوں میں ہوئی تھی۔

پھر ہنو کر یا ہنولیدہ بھی قریش کے ساتھ لل گئے ایک مدت کے بعد ہنو خزاعہ اور ہنو کر میں لڑآئی ہوئی تو معاہدہ صلح حد یبیدی پرواہ نہ کرتے ہوئے قریش نے اپنے حلیف بنو بحری بخو خزاعہ کے خلاف اعانت کی۔معاہدہ کو تو ڈ دیا اور ان کا ایک آدی بھی تمثل کر دیا خزاعہ حضور علیقے کے پاس آئے اور اس واقعہ کی خبردی ہی بھی نقل ہوا ہے کہ حضور علیقے کو اس واقعہ کی خبران کی آبہ سے پہلے ہی ہوگئی تھی آپ اس حقور علیقے کے پاس آئے اور اس واقعہ کی خبردی ہی بھی نقل ہوا ہے کہ حضور علیقے کو اس واقعہ کی خبران کی آبہ سے فرما ہم ہوئی تھی آپ اس حقور علیقے کے خدر کا وعدہ فرمالیا اور دس بزار صحابہ کو ساتھ لے کر قربی یو خور وی اور ان کیساتھ طلوع مشمل سے وقت غروب تک لڑائی رہی یہ فتح کہ کا واقعہ ہے اور اس دن میں جتنے وقت آپ نے پرلڑائی لڑی سے غرز وہ کیا اور ان کیساتھ طلوع مشمل سے وقت غروب تک لڑائی رہی یہ فتح کہ کا واقعہ ہے اور اس دن میں جتنے وقت آپ نے پرلڑائی لڑی آپ کے لیے پہشراور حرم کم معظمہ حلال ہوا تھا فتح ہوگئی تو آپ نے فوراً ہی امن کا اعلان فرما دیا اس اثناء میں ایک شخص بنو بکر بنی لیٹ کا حضور علیقے کی خدمت میں آتا جاتار ہائی سی کہا جا سکتا کہ اس کا ارادہ اسلام لانے کا تھا یا تہیں ۔ اس کو خزاجہ کے آدی نے اس قتیل کے میں جو بنو بکر یا بنولیٹ نے ماردیا تھا تم کر دیا جیسے کہ جا ہیت میں وہ اس طرح کے بدلے لیا کرتے کیے حضور علیقے کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آب کی اور بیا تھی تھی وہ اس طرح کے بدلے لیا کرتے خوصور علیقے کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو آب کی افتیار ہے دیت لے لیا تھا میں فرمایا کہ جس کا کو کی عزیز و

اس واقعہ میں ایک مسلم نے ذی کوئل کیا تھا کیونکہ حضور علیہ نے قال کی صورت ختم فرما کرلوگوں کوامن عام دیدیا تھا جس میں یہ تینل مذکور بھی شامل ہے۔ اس کے باوجود آپ نے قصاص کا ذکر صراحت کیما تھ فرمایا اورا یک اختیار قصاص کی بھی ویا جس سے وہ اختیار بھی حدیث کا مورد مصداق بن گیااس سے صاف طور پر ہماری مذہب کی تقویت ہوتی ہے اور دوسرے حضرات کو ایس صورت اختیار کرنی پڑار ہی ہے کہ وہ اس حدیث ایک نفس صرت کی کومورد وسیب وردوحدیث کے سواد وسری صورت کے ساتھ خاص کریں اور مورد حدیث کے بارے میں کوئی تھم واثر اسکانہ ہو۔

اس مسلم میں اگر چراصولیوں کا ختلاف ہے کہ حکم نص سے مور دوحدیث کو زکال سکتے ہیں یانہیں گرظا ہر ہی ہے کہ نہیں زکال سکتے پھر یہ بات کہ حضور علی ہے نے قتیل فرکور کا قصاص کیوں نہیں دلایا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ وہ موقع تسامع اور چہم پوشی کا تھا امن کا اعلان کچھ ہی در قبل فرمایا تھا اور یہ بھی احتمال تھا کہ اس کی خبرسب کونہ پینی ہوخصو صااطراف وحوالی مکہ معظمہ میں (جہاں یقی کا واقعہ پیش آیا ہوگا ) اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور علی کے حضور علی کے دور اور ایسا کرنا رضا مندی اور عدم خصومت کی شکل میں ہے کہ حضور علی کی رضا مندی وغیرہ دکھے کہ قصاص کو معاف فرما ویا ہوا ور ایسا کرنا رضا مندی اور عدم خصومت کی شکل میں جائز بھی ہے۔ ہماری فقہ میں ہے کہ قاضی کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے ان لوگوں کو تھی مو غیرہ صلح کی صور تو ل کی طرف بلائے اور اور رغبت ولائے اور حضرت عراما کی حقوق میں تو اکثر ایسانی کرتے تھے۔

غرض اس وفت یہی موزوں سمجھا ہوگا کہ ہر صورت سے فتنہ کا سد باب کیا جائے اور غالبا ای لیے اس کا خول بہا بھی خود حضور علیقے نے اپنی طرف سے ادافر مایا تھا۔

## توجیه مذکوره کی تائید حدیث تر مذی سے

پھراس توجید کی تائید صدیث ترفدی کی کتاب الایات ہے بھی ہوتی ہے کہ اس میں یہاں ہے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ مورد سب ورد کا شمول ثابت ہور ہاہے ابوشر تے کعمی سے بھی مردی ہے کہ حضور علی نے اس طرح فرمایا تھا:

اے خزامہ کے لوگوائم نے ہذیل کے ایک آ دی کو آل کر دیا ہے اور میں نے اس وقت اس کی دیت بھی ادا کر دی ہے لیکن آج کے بعد اگر کسی کا کوئی عزیز قریب قبل ہو جائے تو اس کو دو چیزوں میں سے ایک اخلیار کرنے کا حق ہوگا'' دیت یا قصاص'' اس سے مزید صراحت ملتی ہے کہ لینا تو اس وقت بھی قصاص ہی جا ہے تھا، گر آپ نے کسی مسلحت سے اس کونظر انداز فرمادیا۔

### حافظا بن حجراور روايت واقدى سے استدلال

ندگورہ بالانہایت محققانہ ومحدثانہ جواب کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ حافظ ابن حجرؓ نے اس موقع پر واقدی کی روایت نقل کرکے اینے ند جب کے لئے استدلال کیا ہے، اگر چاس کا نام ذکر نہیں کیا، میں نے کہا سجان اللہ، بیکام حافظ نے خوب کیا کہ واقدی جیسے مخص سے احکام فقہ میں استدلال کیاا گرایسی بات کسی حنفی ہے ہوجاتی تو اس کے واسطے ہمیشہ کے لئے عاروشرم کی بات بن جاتی اور ہر موقعہ پراس کا طعند یا جاتا۔

## حاصل كلام سابق

حدیث الباب کے جملہ لا یقتل مسلم بکافر کے چارجواب ذکرہوئے

(۱) امام طحاوی کا جواب که کا فرے مرادحربی ہے ذی تبیں

(۲) حدیث کامقصد د ماء جابلیت کے قضیوں کاختم کرنا ہے،اس جواب کوجا فظ بینی ،امام جصاص اور حا فظ ابن جمام وغیرہ نے اختیار کیا ہے

(m) ذی جان ومال وآ ہرو کی حفاظت کے حق میں باعتبارا حکام دینوی بھکم مسلم ہے

(۱۳) نبی کریم علی نے نظیم فتح مکہ میں مسلم وذی کے درمیان بھی علم قصاص کی صراحت فر مائی ،اس کے علاوہ پانچواں جواب بیہ ہے کہ اس امام طحاوی کی روایت بسند توی موجود ہے کہ حضرت عمر نے کا فر کے بدلے میں مسلم سے قصاص لینے کا حکم فر مایا ، پھر دوسرا حکم دیا کددیت لے فی جائے ،اس سے شافعیہ نے گمان کیا کہ انہوں نے پہلے تول سے رجوع کرلیا، امام طحاوی نے فرمایا کر روجوع کا خیال بعید ہے، اور خفرت سے اس کے حقاد ہیں۔ خقیقت بیہ کہ دھنرت بھر نے پہلے اصل مسئلہ کا حکم فرمایا ، پیرسلے کے کا حورت سے دیت کا حکم فرمایا ، پیتیوں جواب حضرت شاہ صاحب نے فرمایا میر نے پہلے جواب کی تا تکید حضرت علی کے ایک اثر ہے بھی ہوتی ہے جو جصاص کی احکام القرآن میں الواجوب اسدی سے مروی ہے، اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اہل جرہ میں سے ایک شخص نے حضرت علی کے پیاس آ کر عرض کیا کہ ایک سلمان نے میر سے بیٹے کوئل کر دیا ہے، آپ نے نیٹوت لیا ، پیراس مسلمان کو بیٹھا کر جری کی تلوار دی کہ مقتل میں لے جائے کراس کوئل کردے ، جری نے کہ دیرے بیٹے کوئل کردیا ہے تا ہی بدد ملے گی اور ہم پرا حمان ہو کی دیری کے دریا کہ اور اس اثناء میں اولیاء قاتل نے اس سے کہا کہ تم دیت لے سکوٹوا چھا ہے ، اس سے تہہیں محاشی بدد ملے گی اور ہم پرا حمان ہو گا ، جری نے کہا کہ اور اس اثناء میں اولیاء قاتل نے اس سے کہا کہ تم دیت لے سکوٹوا چھا ہے ، اس سے تہہیں محاشی بدد ملے گی اور ہم پرا حمان ہو گا ، جری نے کہا کہ اور اس ایک میں کرلی ، حضرت علی کے پاس کیا ، حضرت علی نے اس کی بات میں کرفر مایا کہ شایدلوگوں نے تھے برا بھلا کہ کہ کہ کہا واللہ ایسانہیں ہوا ہے میں نے خود ہی اسے احتیار ومرضی سے اس کا م کوا تقیار کیا ہے، آپ نے نے اس سے فرمایا ان چھا تم جانو ، اپھرائوگوں سے فرمایا ''دریا ہی معاشی میانہ کی جانوں کی دیت ہماری دیت جیسی تھی جی جی جی چھوٹ دیا تھا، وہ اس لئے دیا تھا کہ ان کی جانیں ، ہماری جانوں کی دیت ہماری دیت جیسی تھی جی جی جی جی جی جی جی جی تھوٹ کے دیا تھا کہ ان کی جانیں ، ہماری دیت جیسی تھی جی جی جی جی جی جی جی جی جی تھوٹ کوئی ان کی دیات ہماری دیت جیسی تھی جی جی جی جی جی جی جی تھوٹ کی وہا کہ کرائی ان کی جانوں کی جیسی تھی جی جی جی جی جی جی تھوٹ کی وہا کہ کرائی ان کی جانوں کی دیت ہماری دیت جیسی تھی جی جی جی جی جی جی جی جی تھوٹ کی اس کی ان کی دیت ہماری دیت جیسی تھی جی سے دی میان کی دیت ہماری دیت جیسی تھی جی جی تھوٹ کی دیت ہماری دیت جیسی تھی جی جی کے دی تھوٹ کی میان کی دیت ہماری دیت جیسی تھی جی کے دیات کی دی تھوٹ کی میں کی دی تھوٹ کی کوئی کی دیات کی دی تھوٹ کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی ک

اس فتم کی روایت حضرت عمر و ، حضرت عبدالله بن مسعود ، اوران کی متابعت میں ، حضرت عمر بن عبداالعزیز سے بھی مروی ہیں (پھران روایات کوفقل کرکے ) امام جصاص نے کہا' اور جمیں ان جیسے دوسرے حضرات اکابر میں سے بھی کسی سے اس کے خلاف رائے نہیں معلوم ہوئی۔''احکام القرآن ص۱۲۴ج اوص ۲۵ اج الجبع مطبعہ بہیہ مصربی فی ۱۳۴۷ھ)

ویت ذمی کے احکام

ائد حنفیہ کے نزدیک ذمی کی دیت بھی دیت مسلم کے برابر ہے، شافعیہ ثلث دیت کے قائل ہیں، اور مالکیہ نصف آ ثارسب طرف ہیں، پوری، آ دھی، بلکہ تہائی کا ثبوت موجود ہے، حضرت شاہ صاحب نے فر مایا غالبًا کہ آنخضرت علی کے کرمانے میں مختلف صورتوں میں مختلف احکام صادر ہوئے ہیں اور کم والی صورتیں خاص خاص مصالح ومعذور یوں کے سبب ہوئی ہیں، اور بہ نسبت اس کے کامل دیت والے تھم کوکسی مصلحت ومعذوری پرمحمول کرنا موزوں نہیں ہے، پھرتخ تن زیلعی میں بسند قوی یہ بھی نقل ہوا ہے کہ خلقاء اربعہ کے زمانوں میں دیت ذمی، دیت مسلم ہی تھی، ان کے بعد حضرت معاویہ کے زمانے میں کی ہوئی ہے (العرف الشندیس ۲۲۳)

امام ترمذي كاريمارك

امام ترندی نے بھی زیر بحث حدیث الباب نقل کر کے لکھا کہ بعض اہل علم کاعمل ای پر ہے، وہ سفیان ثوری، ما لک، شافعی،احمد و اسحاق ہیں کہتے ہیں کہسی مسلمان کو کا فر کے بدلہ میں قبل نہیں کیا جائے گا، دوسر بے بعض اہل علم نے کہامسلم کومعا ہد کے بدلہ میں قبل کیا جائے گا اورقول اول زیادہ صبحے ہے (باب ما جاء لا یقتل مسلم یکافر)

'' تخفۃ الاحوذی مبار کپوری میں یہال مخضرا کیہ دودلیلیں طرفین کی نقل کی ہیں ،اورا بن حزم کا بیقول بھی نقل کیا ہے بجز حضرت عمر کے اثر ندکورہ کے اور کسی صحابی ہے کوئی اثر مروی نہیں ہے ، پھر صاحب تحفہ نے لکھا کہ حنفیہ کے پاس کوئی دلیل صرح کے وقیح نہیں ہے ، حالا نکہ امام جصاص نے آیات،احادیث وآثار صحابہ سب حنفیہ کے مسلک کی تائیر میں نقل کئے ہیں،اگر صاحب تحفہ کوابیا ہی بڑا دعوی کرنا تھا تو احکام القرآن کامطالعہ فرما کر پچھ جوابات لکھتے۔

خیرا ہم نے یہاں جو پچھ کھا ہے وہ اس مسئلہ کی عظمت واہمیت کے لحاظ ہے بہت کم لکھا ہے اور خدانے جا ہاتو اس کی سیر حاصل بحث اپنے مقام پرآئے گی، جس ہے معلوم ہوگا کہ امام اعظم یا امکہ حنفیہ جس مسئلہ میں سب سے الگ ہوتے ہیں ،اس میں بھی قرآن وسنت ، قیاس وآٹار صحابہ وغیر ہاسے س قدرتوی ومضحکم ولائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔

فقه حفى كى نہايت اہم خصوصيت

فقہ خفی کی نہایت اہم خصوصیات پر مستقل تصنیف میں بحث ہونی چاہیے، استاذ محقق ابوز ہرہ مصری نے امام ابو صنیفہ کے مناقب میں جو
کتاب کھی ہے، وہ ہڑی حد تک ''اپ ٹو ڈیٹ' ہے، یعنی قدیم قدروں کے ساتھ جدید اقدار کے لحاظ ہے بھی اس میں فقہ خفی کی برتری نمایاں
کرنے میں ان کا قلم کامیاب ہے، مگر جہاں انہوں نے فقہ خفی کی عظمت دوسرے ائمہ کی تھہوں کے مقابلہ میں بلحاظ رائے، ملکیت وحقوق کی
آزادی کے ثابت کی ہو مہاں انہوں نے بہت بڑی خصوصیت کوچھوڑ دیا کہ فقہ خفی میں ذمی و مستأ من کوایک مسلمان کے برابر، جان، مال وعزت
کی حفاظت ضروری قراردی ہے جتی کہ مسلمان اگر کئی ذمی کا فرکا مال مار لے تو اس کو ایک مسلمان کی طرح وہ مال واپس دلایا جائے گا۔ ذمی کی وہ بی
عزت ہوگی جو مسلمان کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے بیٹھ بیجھے ایک مسلمان کی طرح ذمی کی فیبت بھی جائز نہیں کہ ہم اس کے بارے میں ایک
بات کہد دیں جواس کے سامنے کہی جائے تو اس کونا گوار ہو، کیونکہ اس کی عزت کی حفاظت مسلمان کی عزت کی طرح قرار دے دی گئی ہے۔

## بينظيراصول مساوات

اگرمسلمان کسی ذمی و مستامن کودارالاسلام کے اندرقل کرد ہے،خواہ وہ مسلمان کتناہی بڑا حاکم ، مالدار،کاروباری ، یاعلامہ وقت ومقت ا موکہ دارالاسلام کے سارے مسلمان اس کی عزت کرتے ہوں اورخواہ وہ مقتول ذمی کیسا ہی ادنی درجہ کا ہو،خواہ وہ غلام اور دوسروں کامملوک ہی ہو،اس کو فقہ حفق کی روسے قصاص کے طور پرقبل کیا جائے گا،الا بیکہ مقتول کے وارث دیت اورخون بہائے کرا ہے جن قصاص کو معاف کر دیں ، دوسری طرف سارے اسمہ مجتمدین کا ند جب بیہے کہ کہ کسی مسلمان کو کسی کا فرکے قبل پرقبل نہیں گیا جائے گا،کسی آ زادکو غلام کے قبل پرقبل نہیں کیا جائے گا اور ذمی مقتول کا خون بہا بھی جو دلا یا جائے گا وہ مسلمان مقتول کے خون بہا ہے نصف ہوگا۔

فقد خفی نے بیر فیصلہ کیا کہ اگر در شدم مقتول قصاص چھوڑنے پر آبادہ ہوکر دیت وخون بہالیہ ناچا ہیں تو ان کو وہی پوری رقم دلائی جائے گی، جو مسلمان مقتول کے در ثاء کوملتی ہے، کیونکہ ذمی ومستامن کا فروں کوشر بعت اسلامی نے مسلمانوں کے برابر کے حقوق حفاظت عطاکتے ہیں۔

### فقداسلامی حنفی کی روہے غیر مسلموں کے ساتھ بے مثال روا داری

اسلام کوچونکہ ہمیشہ سے نہایت وسیع و نیا پر تکمران رہا ہے۔اب بھی و نیا میں اس کی چھوٹی بڑی تقریباً چالیس حکومتیں موجود ہیں جن میں سینکڑوں قومیں آباد ہیں،اگران میں غیرمسلموں کے حقوق کی واجی حفاظت نہ کی جائے توامن قائم نہیں رہ سکتا،خصوصیت سے فقد خفی نے جوحقوق غیرمسلم ریاعا کوعطا کئے ہیں، و نیا میں کسی غیرمسلم حکومت نے آج تک کسی غیر تو م کونہیں و سے،بطور مثال چندا ہم امور کا ذکر بجا کیا

جاتا ہے،جن میں فقد حنفی اور غیر فقد حنفی کا مقابلہ کیا گیا ہے۔

(۱) فقد حنی میں جیسا کہ ندکورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ غیر مسلم رعایا کا خون ،حاکم تو م مسلمانوں کے برابر ہے،اگر کوئی مسلمان عمد اغیر مسلم ذمی توثل کردیے تو اس مسلمان کوبھی اس سے بدلہ میں قتل کردیا جائے گا۔

(۲) اگر غلطی سے ایسا کرے تو جوخون بہا مسلمانوں کے باہمی قتل خطاء سے لازم آتا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم ہوگا۔ دوسرے ائمہ کا ند ہب اورخودامام بخاری کا رجحانِ اس کےخلاف ہے جس کی تفصیل او پرگز رچکی ہے۔

(۳) مسلم حکومت میں غیرمسلم بھی تجارت میں پوری طرح آزاد ہیں،اوران سے وہی نیکس لیا جاسکتا ہے جومسلمانوں سے لیا جائے گا کوئی فرق نہیں کر سکتے،غیر حنفی فقہ کا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر غیرمسلم رعایا کے افراد تنجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جائیں تو سال میں جتنی بار لے جائیں گے ہر باران سے نیائیکس لیا جائے گا۔

(۳) فقد خفی میں غیر مسلم رعایا کے بڑے مالداروں سے چار درهم ما ہوار، متوسط حال سے دو درہم ما ہواراور تیسرے درجہ کے لوگوں سے آیک درہم ما ہوار جزید لیا جائے گا ، جوان کی محافظت کا نیکس اور بطور علامت تابعیت ہوگا ، مفلس ، فقیر، معذور اور تارک الدنیا ہے کہے نہیں ایپا جائے گا ، جزید صرف جوان اور بالغ مردوں پر ہوتا ہے ، بچے اور عور تیس اس سے مشتی ہیں ۔

اگرگوئی غیرمسلم جزیدکاباقی دار ہوکر مرجائے تو جزیہ سما قط ہوجائے گااس کے ترکہ یا در شہ سے پچھ نیس لیا جائے گا۔

۔ بیجز بیکی وہ صورت ہے کہ کفار کے کسی ملک کوسلخافتح کر کے دہاں کے کفار کو بدستورا پی املاک داموال پر قابض رکھا جائے اورامیر اسلمین ان پر جزید مقرر کرے،اوراگر کسی خاص قم کو باہمی معاہدہ کے تحت طے کرلیا جائے کہ مثلاً سالا نہاتنی قم دی جایا کرے گی تواس طرح بھی درست ہے۔

جزید کے متعلق امام شافعی کا ندجب بیہ کہ وہ کسی حال میں ایک اشر فی ہے کم نہیں ہوسکتا اور بوڑھے، اندھے، آپا بچی مفلس، تارک الدنیا کوبھی معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ امام شافعی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مفلس ہونے کے باعث جزید ند سکے تو اس کومملکت کی حدود سے باہر نکال دیا جائے گا، غرض اس قتم کی کوئی تحق فقہ نفی کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس نری ہے کیونکہ حضرت عمر سے دور خلافت میں ایک بوڑھادی مانگنا پھر رہاتھا، حضزت عمر نے دیکھا تو اپنے آ دمیوں سے فرمایا کہ اس بوڑھے کا وظیفہ بیت المال سے جاری کردو، یہم نے جزید لیا ادراب وہ بردھا ہے میں دست سوال دراز کرکے اپنا پیٹ یالے۔

(۵) ذمیوں کی شہادت فقد حنفی کی روسے،ان کے باہمی مقدمات میں قبول ہو گالیکن اس مسئلہ میں امام مالک و شافعی دونوں متفق ہیں کہ ذمی کی شہادت کسی حال میں قبول نہیں۔

۔ در جرح می مرح کی انصاب رکوۃ اور مہر فاطمی کی وضاحت: درم شری کا دزن تین باشہ کے درائد ہے یہ جس کے حداب صدید میں داردہواہے کدو مورج می پہلی درہم نوٹوۃ کے جیں۔مطلب یہ کہ مسلم کی مضاب دوسودرہم ہے جن کا دزن ہمارے مرجہ تولد کے حداب سے 25.1/2 تولہ ہوتا ہے اور چالیہ وال حصار نوۃ کا دینا فرض ہے اس 52.1/2 تولہ چاندی کی تیمت ہرز ماند میں بلاق رہتی ہے۔ شلا آج کی چاندی کا فرخ سوادور و پیاتو لہ ہے توائ کے حداب سے چاندی کا نصاب زکوۃ کو مروجہ دو پول سے متعین کر کے تصاجاتا ہے وہ طریقہ کے نیس ہے ، چاندی کی موجودہ وقت کی قیمت سے حداب لگانا چا ہے کہ یہ مقدار فلال حداب سے کہ میں موجودہ وقت کی قیمت سے حداب لگانا چا ہے کہ یہ مقدار خارسو متعال دارد ہے ،مثقال ساڑھے چار باشد کا ہے لہذا کل وزن ۵۰ اتولہ ہوا اور استے وزن چاندی کی قیمت مروجہ دیکھتی چا ہے ،اس کو بھی سے موجودہ قیمت مروجہ دیکھتی چا ہے ،اس کو بھی اس کے بھی ترک جاتا تا می خودہ قیمت موجودہ قیمت میں موجودہ قیمت موجودہ قیمت میں موجودہ قیمت موجودہ قیمت میں موجودہ قیمت میں موجودہ قیمت موجودہ قیمت میں موجودہ قیمت موجودہ قیمت میں موجودہ قیمت میں موجودہ قیمت میں موجودہ قیمت موجودہ قیمت میں موجودہ میں موجودہ میں موجودہ میں موجودہ میں موجودہ می

(٣) ذي حدود حرم ميں داخل ہوسكتا ہے، دوسر فقتها كنز ديك وه داخل نہيں ہوسكتا اور ندوه مكه معظمه بايدينه منوره ميں آباد ہو سكتے ہيں۔

(۲) نومی تمام مسجدوں میں بغیرا جازت حاصل کرنے کے، داخل ہو کتے ہیں،امام شافعیؓ کے نزویک عام مسجدوں میں اجازت کے ساتھ داخل ہو تکتے ہیں،گرامام مالک اورامام احمدؓ کے نزدیک اس کو بالکل اجازت مل ہی نہیں سکتی۔

(۸) اگراسلامی حکومت کوسی دوسری حکومت ہے جنگ کرنی پڑے تو مسلمانوں کا سپسالارفوج ،غیرمسلم ذمیوں پراعتماد کر کے ،ان ہے ہرطر ح کی مدو لے سکتا ہے ، دوسر نے تھبول میں اس کی ممانعت ہے اور ذمیوں پرکوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا نہ ہی وہ اسلامی فوج میں شریک ہو تھے ہیں ۔'' (۹) فقہ خفی کی رو سے ، بجز اس صورت کے کہ غیرمسلم ذی رعایا منظم ہوکر اسلامی حکومت کے مقابلہ پر آجائے اور صورتوں میں اس کے حقوق رعیت باطل نہیں ہوتی ، مثلاً کوئی ذمی جزیادانہ کرے ، یا کسی مسلمان کوئل کر کے ، یا کسی مسلمان عورت کے مہاتھ زنا کا مرتکب ہو ، یا کسی مسلمان کوئفر کی ترغیب دے تو ان حالتوں میں وہ سر اکا تو مستحق ہوگا مگر باغی نہ سمجھا جائے گا۔ ، نداس کے حقوق شہریت باطل ہوں گے۔اس کے برخلاف دوسری فقہوں کی روے ایسا کرنے والوں کے تمام حقوق باطل ہوجا کیں گے اور وہ کا فرح بی سمجھے جا کیں گے۔

غرض بطورمثال چند چیزوں کا ذکر ہوا جس سے نقد خفی کی برتری اوراسلامی حکومت کے مزاج سے اس کا نہایت قریب ہونا معلوم ہوا ، اور یہی وجہ ہے کہ خفی قانون کے مطابق و نیا کی اکثر اور بڑی بڑی اسلامی حکومتوں میں کا میابی کے ساتھ ممل درآ مدر ہا ہے اورا مام شافعی وغیرہ کا ند ہب سلطنت وغیرہ کے ساتھ نہ چل سکا۔ .

مصرمیں البتدایک مدت تک حکومت اسلامی کا ند ہب شافعی رہا ،گر اس زمانہ میں عیسائی ویہودی قومیں اکثر یغاوتیں کرتی رہیں۔ واللہ اعلیم و علیمہ اتیم واحکیم.

# موجوده دورکی بہت می جمہوری حکومتوں میں مسلمانوں کی زبوں حالی

ایک طرف اسلای قانون کی غیر معمولی رعایتی غیر مسلموں کے ساتھ دیکھی جائیں، جن کا پچھ ذکراو پر ہوا ہے اور پچر تیرہ سوسال کے مملی مشاہدات و تاریخی واقعات کے علاوہ موجودہ دور کی اسلامی حکومتوں کی بھی انتہائی رواداری کے مقابلہ میں اس ترتی یافتہ دور کے مہذب نام نہاد جہوری ملکوں کے اس طرز عمل کود کھا جائے جو سلم رعایا کے ساتھ افتیار کیا جارہا ہے تو دونوں میں زمین آسان کا فرق نظر آئے گا۔ آج اگر ہر ملک کی اقلیتون سے آزادی رائے کے ساتھ استھ واب کیا جائے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی زیرد تی میں بنی خوثی کی زندگی گزاررہ ہی ہیں یا مصیب و تھکدی اور جمہ وفت کوفت و پریشانی کی ،ان کو فد جب، کچر،اور ضمیر ورائے کی آزادی حاصل ہے یانہیں تو سب تو موں سے زیادہ بدقسمت اس معاملہ میں وہ مسلمان ہی لگلیں گے، جو جمہوریت اور عدل وانصاف کا ڈھنڈورا پیٹنے والے حکمرانوں کے استبدادی پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ '' شاد باید مسلمان ہی لگلیں گے، جو جمہوریت اور عدل وانصاف کا ڈھنڈورا پٹنے والے حکمرانوں کے استبدادی پنجوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ '' شاد باید زیستن' کے اصول پرنہایت بیکسی و ہے ہی کے عالم میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللهم او حمهم واعز ہم وانصو ہم علے عدوک و عدو ہم بیکو مک و منگ و فضلک یا او حم الموا حمین! آئین

## صحيفه علي مين كيا كياتها

جبیها کهاس صحیفه میں لا یقتل مسلم بکا فرتھا، جس کی مکمل بحث او پر کلھی گئی ،حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہاں میں احکام زکو ۃ بھی

تھے جس کا ذکر بخاری میں ہےا درمصنف ابن ابی شیبہ ہے باا سنا دجید بھی ثابت ہے کہ اس میں زکو ۃ کے مسائل مذہب حنفیہ کے موافق تھے۔ مگر حافظ ابن حجر نے جہاں صحیفہ مذکورہ کے احکام ایک جگہ جمع کر کے لکھے ہیں ، وہاں ان مسائل کا ذکر ترک کر دیا اور ان کو نا قابل النفات سمجھا ،اللہ تعالی حافظ سے درگز رکرے کہ ایسی چیز چھیانے کی سعی کی ،جس سے حنفیہ کے مسلک کو فائدہ پہنچ سکتا تھا۔

زكوة ابل ميں امام بخاري كى موافقت حنفيه

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا''میرافدیم طریقہ سے کہ جب کی بات کوسیح بخاری میں یا تا ہوں' خواہ وہ مجمل ہی ہؤاور پھراس کی تفصیل دوسری جگہدد کچھتا ہوں'اوراس لحاظ سے زکوۃ ابل کے باب میں مذہب حنفیہ کو دوسری جگہدد کچھتا ہوں اوراس لحاظ سے زکوۃ ابل کے باب میں مذہب حنفیہ کو بخاری سے ثابت کرتا ہوں'اوپرزکر ہو چکا ہے کہ صحفہ محضرت علیؓ میں زکوۃ کے مسائل کا مذکور ہونا بخاری میں اجمالاً'اور مصنف مذکورہ میں تفصیلاً ہے۔اوروہ تفصیل حنفیہ بی کے مسلک کی موید ہے۔وللہ و مسالیشیخ الانور' در حملہ اللہ و درضی عنه واد صاہ۔

وسلط علیهم دسول الله والمقومنون (اہل مکہ پررسول خدا علیہ اور سلمانوں کا تسلط ہوا ٔ حافظ بینی نے اس ارشاد نبوی پر لکھا کہ اس سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے جوفر ماتے ہیں کہ معظمہ عنوۃ (یعنی غلبہ اور زورے ) فتح ہوا تھا 'اور حضورا کرم علیہ کا اس پر تسلط اس 'صبس' کے مقابل ہے جواصحاب فیل کے لئے قال ہے روک کی صورت میں ظاہر ہوا تھا 'یعنی قول جمہور کا ہی 'اور امام شافعی نے فرمایا کہ مکہ معظمہ صلحا فتح ہوا تھا (عمدۃ القاری س اے 20 ج) اس سے پہلے حدیث الی شریح میں بھی حافظ بینی اس پر کلام کم کرتے ہوئے دوسری ولیل کی طرف اشارہ کر ہے ہیں۔

اں داقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس قتم کے طرز قمل ہے تھن یہی نہیں کہ حنفیہ کو فائدہ نہیں پہنچا، بلکہ بردا نقصان یہ ہوا کہ شریعت اسلامی کے بختہ وراجج مسائل پس پشت ہوگئے ،اوران کی جگہ کمزوروم جوح مسائل کومضبوط بنا کر پیش کیا گیا،اس طرح نہ بیجد بٹ وفقہ کی خدمت ہوئی ،اور نہ شریعت حقہ کی ۔

ہماراارادہ ہے کہ انوارالباری بیں تمام مسائل پر بحث بلائسی تعصب و تنگ نظری ہے ہو، جو خدمت حدیث کا تیجے خشاہے، آخر محیفہ علی جے مقدی ، معتد و مستد گرانقدر جموعہ حدیث کے فرکورہ مسائل زکو ق کوصرف ای لئے نا قابل ذکریانا قابل النفات کس طرح قرار دیا جا سکتا ہے کہ دو ہم ہے سلک و فقہ ہے ہو بیداور اپنے مسلک کے مخالف ہیں۔ یہ قوحدیث سے زیادہ فقہ کی فدمت ہوئی ، یابقول حضرت شاہ صاحب کے فقہ سے حدیث کی طرف جانے کار جمان ہوا، حالا تکہ میجے قدم یہ ہے کہ حدیث سے فقہ کی طرف جانے کار جمان ہوا، حالا تکہ میجے قدم یہ ہے کہ حدیث سے فقہ کی طرف چاہیں اور فقہ کو بطور خادم فن حدیث ثانوی درجہ میں جگہ دی جائے ہو محققین محدثین و فقہا ءِ حنفیہ کا طرف چاہیں ہور کی کہ ہمیں فقد ابنا کہ اور اگر کوئی حدیث دومر کی لا تیں گرجی نہیں کرتے ، اور اگر کوئی حدیث دومر کی لا تیں گرجی تیں تا کہ غیر مظان میں دومر سے فقہ کی مطابق احدیث کو موقع کے سے کہ ایک فقہ کے مطابق احدیث کی حدیث دومر کی لا تیں جائے ہیں تا کہ دومر کی ان کر کرتے ہیں تا کہ دومر کی ان کر کرتے ہیں تا کہ دومر کی ان کر دومر کی خشان میں دکر کرتے ہیں تا کہ دومر دی کو ان کہ دومر کی شاند ہی ہمارے حضرت شاہ وصاحب نور اللہ مرفد داوقات در کرمین غرب کی بایا کرتے ہے۔

واقعه استدلاكرنے والول كوجوابات دے ہيں۔

اس کے بعد حافظ عینی نے لکھا ہے کہ حضور علی کے اول فان احد ترخص لقتال رسول اللہ علی اس امری دلیل ہے کہ مکہ معظمہ عنوۃ فتح ہوا تھا جوا کثر علاء کا مذہب ہے قاضی عیاض نے کہا کہ یہی ند ہب امام ابو حفیظہ کا مالکہ واوزائی کا ہے۔ اور حضرات کہتے ہیں کہ نبی کریم علی کے براحسان کر کے ان کے اموال دستاکن کو ان ہی کہ علی میں میں محفظہ کو سلی فتح کیا گیا تھا اور حدیث الیاب میں وساکن کو ان نبی کہ معظمہ کو سلی فتح کیا گیا تھا اور حدیث الیاب میں نبول نے بیتا ویل کی کہ حضور علی تھے اس کے جا کہ ان کے اس کی کے حضور علی تھے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی کہ حضور علی کے اس کی اس کی کہ حضور علی کے اس کی کہ حضور علی کہ ان کی ان کے اس کی کہ حضور علی کی کہ حضور علی کے اس کے اس کی کہ حضور علی کے اس کے اس کی کہ حضور علی کی کہ حضور علی کو جا کر قبل کی کہ حضور علی کے حسال کی حضور علی کی کہ حضور علی کی کہ حضور علی کے حضور علی کے حسال کو جا کر قبل اور حال کی اس کی صفر ور چیش آئے تو کر سکیں گین بیتا ویل (بقید حاشیدا کے صفحہ پر)

#### الاوانهالم تحل لا حدقبلي ولا نحل لاحد بعدي

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں حق تعالی کا تکوین مقصد بتلایا گیا ہے ( کہ حضرت حق نے اس بقعہ مبارکہ کوائی حیثیت وشان کا بنایا ہے کہ اس کی برحمتی کرنے والوں کو تسلط اس پر نہ ہووہ قد وسیوں ہی کے غلبہ اوقتد ار میں رہے گردنیا میں حق وباطل ملا ہوا ہے سارے کا محق تعالیٰ کی مرضی ہے موافق ہی نہیں ہوتے جیسے فرمایا و صاحلے قت المبحن و الانسس الا لیعبدون بیتو مقصد بتلایا گراس کے موافق عمل کرنے والے کتنے ہیں سب کو معلوم ہے لہذا زمانے میں مکہ معظمہ پر کفار کا تسلط تکوین نہ کور کے منافی نہیں چنانچہ جامع صغیر میں ہے کہ ان محد لا یحلها احد حتی یحلها اهلها ( مکہ معظمہ کی حرصت کے خلاف کوئی نہ کرسکے گا۔ گریہ خوداس کے باشندے ہی کی کواس بات کا موقع دیں )

#### ولا تلقط سا قطتها الاالمنشد

حافظ بینی نے لکھاامام شافعی کا قول ہے کہ جرم کی گری پڑی چیز کو اگر کوئی شخص اٹھا لے تو اس کو ہمیشہ اس کے بارے ہیں اعلان کر نا پڑے گا
اور وہ اس کا بھی ما لک نہ ہوگا نہ اس کوصد قد کرنے کا حق ہے بس ما لگ ہی ال جائے تو اس کو دے دے گا غرض ان کے زود کی لقظ ہے ہوں دوسری جگہوں کہ دوسری جگہوں کے نقط کی طرح نہیں ہے اور امام مالک و اکثر علاء کا غذہ ہب ہیہ ہے کہ حل وحرم کا لقط برابر ہے اور اس کا اعلان بھی دوسری جگہوں کے لقطوں کی طرح صرف ایک سال تک کر نا ضروری ہے۔ پھرصد قد بھی کرسکتا ہے لیکن مالک جس وقت بھی آئے گا۔ اس کا اختیار ہوگا۔ کہ اپنی بوا ہے کہ شاید چیز یا قیمت کا مطالبہ کرے انتہ حضفیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ اور ان کے زود کی حرم کے لقط جرم کا حکم خاص طور سے ای لیے بیان ہوا ہے کہ شاید موقع کوئی شخص وہاں سال بھر تک اعلان کرنے کو دوسرے مقامات کی طرح مفید نہ تھے اور خیال کرے کہ جج کے موقع پرسٹر ق و مغرب کوگ متالیا اگر جمع ہوئے پھرمتفرق ہو گئے تو اس کے بعد اعلان کرنے کا کوئی حاصل نہیں اس وہم کو دور کرنے کے لیے حدیث میں جرم کے لقط کا حکم متالاں کے بعد بھر جج کوئی خاصل نہیں مہالغہ کرنا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص چند سالوں کے بعد پھر جج کو آئے۔ گیا۔ علامہ مازری نے کہا کہ اس سے مقصور تعریف واعلان میں مہالغہ کرنا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص چند سالوں کے بعد پھر جج کو آئے۔ گیا۔ سے مقام کا اعلان زیادہ طویل مدت تک ہونا چا ہے۔ دوسرے شہروں کے لیے یہ بات نہیں ہوتی۔ (عمرہ القاری من کے دور کر کے ایک ہوں کوئی شخص کے دور سے نہیں ہوتی۔ (عمرہ القاری من کے دور کر اس کا تعلی کا کہ کوئی شخص کے دور کر کے لیے کہ بات نہیں ہوتی۔ (عمرہ القاری من کے دور کر کے کہا کہ کہ کوئی شخص کے دور کر کے لیے یہ بات نہیں ہوتی۔ (عمرہ القاری من کے دور کر کے کہ کوئی شخص کے دور کر کے کہ کوئی شخص کے دور کر کے کہ کوئی شخص کے دور کر کے لیے دور کر کے کہ کوئی شخص کے دور کر کے کہ کوئی شخص کے دور کر کے کوئی شخص کے دور کر کے دور کر کے کوئی شخص کے دور کی دور کر کے کہ کوئی شخص کے دور کر کے کہ کوئی شخص کے دور کر کے دور کر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کر کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی جم کوئی شخص کے دور کے دور کے دور کر کے دور کی کوئی کوئی کوئی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور

### قوله عليه السلام فمن قتل الخ:

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یعنی آج کے بعد مسئلہ ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ حدیث ترفدی کا حوالہ پہلے ہی گذر چکا ہے جس میں بعد الیوم کی صراحت ہے اور خاص واقعہ میں جوحضورا کرم تلاق نے کسی مصلحت سے مسامحت فرمائی تھی اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے۔

#### قوله عليه السلام امام ان يعقل و اماان يقاد اهل القتيل

اولیاء مقتول کوخواہ ویت ولا دی جائے یا قصاص ولا یا جائے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس صدیث کے ظاہر سے امام شافعی نے (بقیہ حاشیہ صغیر کرنے اس صدیث کے ظاہر سے امام شافعی نے (بقیہ حاشیہ صغیر کرنے تھا۔ کہ حضور مقابلہ کے کو اس اور ترخی اقتال رسول اللہ عقیقہ کی موجودگی میں ضعیف ہے کیونکہ اس سے تو فاہت ہوا کہ قتال کا وجود بھی ہوا ہوا میں اللہ علیہ موجودگی میں ضعیف ہے کیونکہ اس سے تو فاہت ہوا کے کہ حضور عقیقہ نے اعلان فرمایا تھا جو ایس اور کہ کھر داخل ہوجائے اور امن دیا گیا اور ایسی ہی دوسری خاص خاص باتوں پرلوگوں کو امن ویے کا اعلان فرمایا اس سے رہنے ہوا کہ وقع مدعوۃ ہوا تھا اگر صلحاً ہوتا تو اس طرح کے اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ پھی وقت کے لیے عام قال ہو چکا تھا اس لیے ایسی صورت افتار کی گئی کہ عام لوگوں کو مختلف طریقوں سے مامون کیا جائے )
علامہ ماوردگی کا قول یہ ہے کہ اعلی معظمہ سے تو حضرت خالہ بن ولید مختوۃ (غلب اور ذور سے (داخل ہوئے تھے اور اعلیٰ کہ ہے حصرت زبیر بن العوام صلحاً داخل ہوئے تھے اور اعلیٰ کہ ہے حصرت زبیر بن العوام صلحاً داخل ہوئے تھے اور اعلیٰ کہ ہے حصرت زبیر بن العوام صلحاً داخل ہوئے تھے اور اعلیٰ کے دیا دوخل ہوئے تھے اور اعلیٰ کہ معتور علیہ تھے اس لیے آپ کی داخلہ کی جہت والی بات صلحاً کی زیادہ شہرت ہوگئی (عمدۃ القاری جام صورت العوام صلحاً کی زیادہ شہرت ہوگئی (عمدۃ القاری جام صورت القاری جام صورت کے اعلی بی داخلہ کی جہت والی بات صلحاً کی زیادہ شہرت ہوگئی (عمدۃ القاری جام صورت العوام صلحاً کی زیادہ شہرت ہوگئی (عمدۃ القاری جام صورت العوام صلحاً کی دیا دوخل ہوئے کے اور اعلی بات صلحاً کی زیادہ شہرت ہوگئی (عمدۃ القاری جام صورت العوام صورت کے سے ساموں کیا جام کی دیا کہ معلق کی دو اس میں میں معلق کی دیا کہ معلق کی دیا دو العام کی دو العام کے دو العام کی دو

استدلال کیا ہے اوران کے یہاں قتل کے نتیجہ میں ولی مقتول کواختیار ہے خواہ قاتل سے قصاص لے یا دیت قاتل کی رضامندی اس بارے میں ضروری نہیں ہے حافظ عینی نے ص۳۶/۴۴ لکھا ہے کافینٹ اوز عی شافعی احدا کتی ابوثور کا یہی ندہب ہے سفیان ثوری اورکو فیوں کا ندہب یہ ہے کفتل عمد میں وہ صرف قصاب لے سکتا ہے اور دیت بغیر رضا کے قاتل نہیں لے سکتا۔ امام مالک سے بھی مشہور تول یہی ہے

## حافظا بن حجر كاتسامح

عافظ نے فتح الباری ص ۱۹ اج ۱۲ میں کھاہے کہ امام ابوصنیفہ نا کٹ ڈاٹوری کا ندہب ہے کہ قصاص یادیت دیے میں اختیار ڈاٹل گو حاصل ہے کئیں بہاں بیان ندہب میں حافظ کا تسام معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ ائمہ صنیفہ اور امام ما لک وسفیان کا اصل مذہب ہیہ ہے کہ قل عہمیں قصاص ہی کا وجوب اولی طور پر تنعین ہے کیونکہ قر آن مجید میں صاف ارشاد ہے کہ سخت علیکم القصاص فی القتلی اور قصاص قو درہی ہے کہ کیونکہ قل وجوب اولی طور پر تنعین ہے کیونکہ قر آن مجید میں صاف ارشاد ہے کہ سخت علیکم القصاص فی القتلی اور قصاص قو درہی ہے کہ کیونکہ قل میں خطا میں بھی مال بھی صرف ای ضرورت سے دلاتے ہیں کہ خطا کی وجہ سے ایک خون ہوگیا تو دوسرے عدا خون کا تو بچالیس حالا تکہ مال اور جان میں باہم کوئی مما ثلت نہیں اور قل عمر کی صورت میں اصل وجوب خون کے بدلہ میں خون کا ہونا چا ہے کیونکہ دونوں صور توں اور معنی کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں لہذا قتل خطا کی صورت میں جو مجبوری و ضرورت سے مال کونٹس کے برابر کردیا گیا تھا۔ وہ ضرورت یہاں نہیں ہے

غرض قتل عمد کی صورت میں نہ تو آئمہ حنفیہ کا ند ہب ہے کہ قاتل کو اختیار ہے اور نہ ہی وہ ایسی غیر معقول بات کہہ سکتے ہیں البتہ ان کا ند ہب بیضرور ہے کہ دوسرے درجہ پراگراولیاء مقتول قصاص نہ لینا چاہیں اور دیت لینا چاہیں تو وہ قاتل کی رضا مندی ہے ایسا کر سکتے ہیں تو اس میں دونوں طرف کی رضامندی ومراضاۃ شرط ہے صرف قاتل کو باا ختیار کہنا غلط ہے مکن ہے کہ حافظ نے ایسی صورت کو سمجھنے میں غلطی ک ہو۔ واللہ اعلم حدیث الباب حنفیہ کے خلاف نہیں ہے

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث الباب ہمارے خلاف نہیں ہے کیونکہ یہاں حدیث میں ونی کو مقتول کا اختیار دیا گیا ہے قصاص لے یا دیت اس کو ہم بھی ماتے ہیں آ گے ہے کہ یہاں رضا قاتل کا ذکر نہیں ہوااور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی جان ایسی فیمتی چیز دینے کی جگہ مال دینے پراس کی رضا مندی شاہر تھی جو کچھ دشواری بظاہر ہوتی ہے وہ اولیاء مقتول کی رضا مندی میں ہوا کرتی ہے کہ وہ دیت کو جان کے بھہ مال دینے ہیں گویا کم درجہ کی چیز پر راضی ہوتے ہیں اور حافظ بنی نے بخیر النظرین پر لکھا کہ بیا ولیاء مقتول کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ ان کو بلکور ترغیب کہا گیا ہے۔ کہ بہتر واضلح صورت کو اختیار کریں تو اچھا ہے اس سے یہ بھھنا کہ ان کو مستقل طور سے اختیار دے دیا گیا ہے۔ یا ان کے لیے رضیا قاتل بھی ضروری نہیں رہی حدیث نبوی کا مغین ہیں ہے۔

امام طحاویؓ کے دواستدلال

فتح الباری ص ۲۹ اج ۱۲ میں امام طحاوی کے دواستدلال اور بھی اس بارے میں نقل ہوئے ہیں جو مختفرا کھے جاتے ہیں (۱) حدیث انس کہ حضورا کرم علی ہے نے فرمایا کہ کتاب اللہ قصاص ہے کیونکہ آپ علی ہے کتاب اللہ ہی ہے قصاص کا فیصلہ ذکر کیا تخیر نہیں کی اگر ولی مقتول کو اختیا ہوتا کہ وہ اپنی مرضی ہے جا ہے قصاص کے یادیت لے تواس کو حضور علی خضرور بتلاتے صرف قصاص کو کتاب اللہ کا فیصلہ فرما کرسکوت نہ فرماتے اور یوں بھی حاکموں کا قاعدہ ہے کہ وہ صاحب حق کو بتلادیا کرتے ہیں کہ تہ ہیں اتنی باتوں کا حق ہے جس کو

عاموا ختیار کرلو جب آپ علی نے صرف قصاص کو حکم البی ظاہر فرمایا تو اس کی روشنی میں خیر النظرین کو بھی سمجھنا جا مقصد ولی مقتول کا اختیار دیتا ہے یا محض احسن واصلح کی ترغیب دینا ہے۔

(۲) اس امر پراجماع ہے کہ اگرولی مقتول قاتل ہے کے کہ تو مجھے اتنامال دیدے تو میں تجھے قتل ہے بچادوں گا تو قاتل کومجبور نہیں کرسکتے کہ اس کوقبول ہی کرلے اور نداس کومجبور کرکے مال لیا جاسکتا ہے۔ اگر چہ خود قاتل کو جا ہے کہ مال دے کراپنی جان کی حفاظت کرے۔

#### مهلب وغيره كاارشاد

اس کے بعد حافظ نے خود ہی مہلب وغیرہ کا مندرجہ ذیل قول نقل کیا ہے:

نی کریم علیقی کے ارشاو'' فہو بعجیر النظرین '' ہے معلوم ہوا کہا گرولی مقتول سے عفوعلی مال کا سوال کیا جائے تو اس کواختیار ہے کہاس کو قبول کرنے یارد کر کے قصاص لے ،اگر چہ بہتر یہی ہے کہاولی وافضل کو پسند کرے لیکن اس ارشاد کا بیہ طلب نہیں ہے کہ قاتل کو مجبور کریں گے کہوہ دیت ضرورادا کرئے''۔

پرکہا: کہ یت کر بہہ ہاں امر پراستدلال کیا گیا ہے کوئل عمد کی صورت میں واجب قود وقصاص ہی ہے اور دیت کا مال اس کا بدل ہے اور بعض نے کہا کہ واجب دونوں ہی ہیں اور ان میں اختیار ہے، بید دنوں قول علماء کے ہیں ، زیادہ سیح قول اول ہے''۔ (فخ الباری ۱۲۹ ہے ۱۲۹) یہ بہت کہی ہوت بہت کہی ہوگا ، حضرت شاہ صاحب کی عادت تھی کہ یہ بہت کہی ہوگا ، حضرت شاہ صاحب کی عادت تھی کہ وہ بہت ہے مسائل پر ابتدائی پاروں ہی میں سیر حاصل بحث فرمادیا کرتے تھے ، اس لئے ہم بھی اس کوکسی قد رتفصیل ہے لکھتے ہیں اور ان سے بڑا فاکدہ یہ ہوگا کہ ائمہ حنفید کی کتاب وسنت پر وسعت خطر ، علوم نبوت ہے اعلی مناسبت اور گہری نبیت نیز انباع حق واحق کی شان معلوم ہوگی ، اور ان سے اندہ مسائل کے نشیب وفر از کو سیحت میں بھی بڑی مدد ملے گی۔ و ما ذلک علی اللہ بعزیز .

الا الا ذخر اذخر کاتر جمه حضرت شاه صاحب نے مرچیا گند فرمایا که اور پنجا بی میں کتر ن بتلایا، اذخر کلی مشہور ہے، بیا لیک نباتی دوا ہے، جو امراض معدہ ، جگر، گردہ ومثانہ وغیرہ میں بہت نافع ہے۔ •

# فخرج ابن عباس

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس حضورا کرم علی کے کہ حضرت ابن عباس اللہ اور الفاظ ذکور فرمائے ، حالا تکہ یہ بات خلاف واقعہ ہے ، حافظ ابن حجرا ورحافظ عبنی وغیرہ سب نے تقریح کی ہے کہ حضرت ابن عباس اس موقعہ پر موجود نہیں تھے، اور نہ اس وقت حضرت ابن عباس سے روایت کرنے والے عبیداللہ ہی وہاں موجود تھے کیوتکہ وو تو صحابی بھی نہیں ہیں بلکہ طبقہ ثانیہ کے تابعی ہیں، اس لئے واقعی بات یہ ہے کہ عبیداللہ اپنے زمانے کی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس زمانہ نبوت کا اتنا واقعہ بیان فرما کر اپنے مکان سے باہر نگلے اور آئند وکلمات کہے۔ چنانچہ یکی عدیث بخاری اور بھی گئی جگہ آئے گی ، کتاب الجباد سے ۱۳۲۹ اور باب الجزیہ سے ۱۳۹۹ میں تو خروج اور آگ کے گلمات سرے سے ذکر بی نہیں ہے اور مفاذی ۱۳۲۸ ، باب قول المریض ۱۳۸۱ ورپھر کتاب الاعتصام س ۱۰۹۵ میں بیصراحت ہے کہ عبیداللہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس اس طرح کے کمات فرمایا کرتے تھے، جس کا مطلب بیہ کہ حدیث کے بیان کے وقت اپنی دائے کا عبیداللہ دیے کہ حدیث کے بیان کے وقت اپنی دائے کا

ا ظہارکیا کرتے تھے،حافظا بن حجرنے لکھا ہے کہ ای بات کوحافظا بن تیمیہ نے بھی اپنے رسالہ ردروافض میں جزم ویقین کےساتھ لکھا ہے۔ حافظا بن حجرنے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ کہ اس واقعہ سے حضور عقیقیہ کی موجود گی میں اجتہاد کا وقوع وثیوت ہوا، ( کیونکہ حضرت عمرٌ اور آپ کے ہم خیال حضرات کی ایک رائے تھی اور حضرت ابن عباسؓ کی دوسری۔

حافظ مینی نے بھی استنباط احکام کے عنوان کے شمن میں لکھا کہ حضور علیہ کا کتابت نہ کرانا اجتہاد کی اجازت واباحت کے حکم میں ہے کہ صحابہ کرام کواجتہا دکے لئے چھوڑ دیا۔

یماں بیام بھی قابل ذکر ہے کہ تمام علاء امت نے اس بارے میں حضرت عمر اور آپ کے ہم خیال حضرات صحابہ کے اجتہا دکو حضرت ابن عباس وغیرہ صحابہ کے اجتہا دکو حضرت عمر وغیرہ کاعلم وفضل وتفوق دوسرے خیال کو حضرات کے مقابلہ میں مسلم تھا، تواس سے ایک طرف تو اجتہا دکا شوت ہوا، جس کے ساتھ ان لوگوں کے لئے جواجتہا دی صلاحیتوں سے بہر مند نہیں ،تقلید کی ضرورت و جواز بھی ثابت ہوا، اور دوسری طرف حضرت امام اعظم کاعلم وفضل واجتہا دی تفوق اس امر کا بھی متقاضی ہوا کہ دوسرے انکہ مجتهدین کے فقہ و اجتہا دیراس کوتر جے دی جائے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم

تقلید اسمیم مجتهد مین: اس بارے میں حضرت استاذ الاساتذہ مولانامحود الحسن صاحب نے ایضاح الادلہ میں پوری بسط ایشناح اور دلائل سے کلام کیا ہے، ہر زمانہ کے اکا برعلائے امت اور محدثین وفقہا کا تقلیدائمہ مجتهدین کرنا اور اسکوخروری بتلا نااس کی حقیقت واجمیت کی بروی دلیل ہے، علامہ امام الحرمین، ابن السمعانی، غزالی، شافعی وغیرہم کا خود مقلد ہونا اور اپنے تلانہ ہ کوامام شافعی کی تقلید کا وجوب بتلانا ثابت ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے 'الانصاف' میں تحریر فرمایا۔'' دوصدی کے بحد مجتهدین میں کسی مجتهد کا اتباع عام طور ہے ہوئے گا، اور ایسے لوگ بہت کم ہوئے ہیں جو کسی ایک معین فد جب پراعتماد شرکتے ہوں، اور اس اتباع کو بدرجہ واجب سمجھا جاتا رہا ہے، نیز حضرت شاہ صاحب موصوف کا خود کو خود کو فی کھیا اور فی مطابق کتاب وسنت بتلانا ہم معتبر حوالوں سے ثابت کر چکے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔

# بَابُ الْعِلْمِ وَالْعِظَةِ بِاللَّيْلِ

(رات کے وقت تعلیم وواعظ کرنا)

(١٥) حَدَّثَنَا صَدَقَةُ قَالَ آخُبَرَنَا ابُنُ عُيَيْنَةَ عَنُ مَّعُمَرِ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنُ هِنْدِ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ خَ وَ عَمُرُووً يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنِ اَمُرَاةٍ عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيُقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ مَاذَاأُنُولَ اللَّيُلَةِ مِنَ الْفِتَنِ وَمَا ذَافُتِحَ مِنَ الْخِزَآئِنِ آيُقِظُو اصَوَاحِبَ الْحُجَرِ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٌ فِي الْاَخِرَةِ.

ترجمہ: حضرت ام سلمہ ہے روایت ہے کہ ایک رات حضور علی ہیدار ہوئے اور فر مایا کہ سجان اللہ! آج کی رات کس قدر فتنے نازل کئے گئے، اور کتنے فرزانے کھولے گئے،ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت ی عورتیں (جو) دنیامیں (باریک) کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں بر ہند ہوں گی۔ تشریک: مطلب بیہ کاللہ کی رحمت کے خزانے نازل ہوئے اوراس کاعذاب بھی اثرا، دوسرے بیکہ بہت کی ایک عورتیں جوالیے باریک کیڑے استعال کریں گی جن سے بدن نظرا ئے، آخرت میں انہیں رسوا کیا جائے گا۔

بیحدیث امام بخاری نے اپنی سیح میں اپ مختلف اساتذ و حدیث سے مختلف الفاظ میں پانچ جگدروایت کی ہے، روایت کرنے وال صحابیہ ہرجگد حضرت امسلمہ ہی ہیں، کیونکہ اس رات میں حضور اکرم علیہ آپ ہی کے پاس تشریف رکھتے تھے۔

بخارى ميں ذكركرده يانچوں روايات كى تشريحات

(۱) یہاں بیان کیا کہ ایک رات میں حضور اکرم عظیمی بیدار ہوئے، پھر فرمایا، بیجان اللہ! آج کی رات کتنے فتنے اترے اور کتنے خزانے کھولے گئے، ججرہ والیوں کو جگاد و کہ بہت می دنیا کالباس پہننے والیاں آخرت کے لباس سے محروم ہوں گی ( کہ دنیا میں تو اپنے مال و دولت کے سبب خوب عمدہ اور اچھے لباس پہننے تھے گر چونکہ آخرت کے لئے نیک عمل وتقوی کی زندگی اختیار نہ کی تھی ، اس لئے وہاں لباس تقوی سے عاری ہوں گی ۔ اور یہاں کے بناؤ سنگھاراور حسن و جمال کی نمائش سے جو شہرت و وجا ہت حاصل کی تھی ، وہاں اس کے مقابلہ میں اس درجہ کی بے قدری اور بے وجا ہتی ، سمبری و بے رو تی ہوں گی ) بی تو رات کے وقت وعظ وقعیحت کا بیان ہوا۔

(۲) اس کے بعد کتاب التجد میں امام بخاری نے عنوان باب قائم کیا کہ نبی کریم علی اونوافل کی ترغیب دیا کرتے سے اوربعض اوقات حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ بھی رات کے وقت تشریف لے جاکر کھڑ کھڑ ایا اور نماز تبجید کی نصنیات سنائی، پھر بھی صدیث امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح ذکر کی حضورا کرم علی ہے اس کو اینے مال اللہ ای بھر فرمایا: سبحان اللہ ! آج کی رات کس قد رفتنوں اور کتنے خزائن رحمت کا مزول ہوا، مجرہ والیوں کو کون جاکر اٹھائے؟ اچھی طرح سمجھ لوکہ یہاں دنیا میں لباس برہنگی پہننے والیاں آخرت میں بطور مرز انگی ہوں گی نماز چونکہ دنیا کے فتوں اور آخرت کے عذاب سے ڈھال بن جاتی ہے، اسلئے خاص طور سے نماز کی ترغیب ہوئی۔

(۳) اس کے بعد کتاب اللہا سے بین گنج گنج کیا گیا کہ حضورا کرم علیے ابسوں اور فرشوں کے بارے میں کتنی گنجائش دیتے تھے، بینی کس متم کے لباس اور فرش کو جائز قرار دیتے تھے اور کس کونہیں۔ یہی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح روایت کرتی میں: ایک مرتبہ نبی کریم علیہ رات میں کلمہ پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے، پھر فرمایا کہ آج کی رات کس قدر فتنے اور کس قد رفزانے نازل ہوئے؟ کون جا کر حجرہ والیوں کو جگائے گا؟! بہت ی عورتیں دنیا میں لباس پہنتی ہیں، گرقیا مت میں تو وہ نگی ہوں گی حدیث مذکورہ کے ایک راوی زہری نے کہا کہ اس حدیث کی ایک روایت کرنے والی مسماۃ ہندا پے لباس میں تستر کا اس قدرا ہتمام کرتی تھیں کہ اپنے کرنے کی جودونوں آستینیں ہیں گھنڈیاں لگا تیں تھیں کہ اپنے کرنے کی جودونوں آستینیں ہیں گھنڈیاں لگا تیں تھیں، جو ہاتھوں کی انگلیوں میں بندھی تھیں (تا کہ کا ئیاں نے کھلیں)

(۳) آگے کتاب الادب میں باب الکبیر والتبیع عندالعجب کاعنوان قائم کر کے بھی امام بخاری اس حدیث امسلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کولائے ہیں اس میں الفاظ روایت کا فرق بیہ ہے کہ نزول خزائن کا ذکر نزول فتن سے مقدم ہے۔

اے عرب میں دستورتھا کہ لباس فراخ استعمال کرتے تھے، چست اور نگ لباس کو پہند تہیں کرتے تھے، عورتیں اس بارے میں اور بھی مختاط تھیں کہ جسم کی بناوٹ لباس سے نمودار نہ ہو، اس لئے بھی آستینیں چوڑی ہوتیں ، اور چوڑی ہونے کی وجہ سے کلائیاں تھلنے کا اختال تھا تو اس کے لئے گھنڈیوں کا استعمال کیا گیا، اس سے بیہ بھی معلوم ہوا کہ جسم کی عرباتی صرف اس میں نہیں کہ باریک کپڑے بہنے جائیں بلکہ زیادہ چست لباس بھی تستر کے خلاف ہے، خصوصاً عورتوں کے لئے کہ ان کا تمام جسم عورت ہے اور نمائش کسی حصد کی بھی جائز نہیں۔ (مؤلف)

(۵) اس کے بعد کتاب الفتن میں باب قائم کیا کہ 'آ کندہ ہرآنے والا ہرزمانہ کے لحاظ اپنے سابق زمانہ ہے ہرااور بدترآئے گا '' پھر پھڑے حدیث امسلمہ رضی اللہ تعالی نے عنہا روایت کی ،اس میں یہ بھی ہے کہ حضورا کرم علی گھرا کر بیدار ہوئے ،اور فرمایا کہ سجان اللہ! اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے کتے فرائے آج کی رات اتارے ،اور کتے ہی فتے اترے ،کون جا کر جمرہ والیوں کو جگائے ، آپ علی کا مقصد از واج مطہرات تھیں ،تا کہ وہ اٹھ کرنماز پڑھیں اور فرمایار 'ب کے ایسیّ ہ فی اللہ فیک عادید آ فی الا جور ہے. اس آخری جملہ کے محدثین نے بہت ہے معانی ومطالب لکھے ہیں وہ بھی یہاں کی الکھے جاتے ہیں۔

رب كاسية كى پانچ شرحيں

(۱) د نیامیں مال و دولت کی بہتات تھی ،خوب انواع واقسام کے لباس پہنے گرتفوی وعمل صالح سے خالی تھی ،اس لئے آخرت کے ثواب سے عاری ہوں گی۔

(۲) نہایت باریک کیڑے استعال کئے تھے کہ جسم کی بناوٹ نمایاں ہو، اس کی سزامیں آخرت کی عریانی ملے گی ، چست لباس کا بھی یمی جکم ہے۔

(۳) خدا کی نعت د نیامیں خوب ملی ،مزے اڑائے ،اچھا کھایا پہنا ،گرشکر نعت سے خالی تھیں کہا کٹڑ عور تیں ناشکری ہی ہوتی ہیں ،اس لئے وہال کی نعتوں سے عاری ہوں گی۔

(۴) بظاہر دنیا میں لباس پہنی تھیں مگر ساتھ ہی حسن و جمال کی نمائش بھی کرتی تھیں ،مثلاً دو پٹہ گلے میں ڈال لیااوراس کے دونوں یلے کمر کی طرف پھینک دیئے ،تا کہ سینہ کی نمائش ہوتو اس عربانی کی سخت سزا آخرت میں ملے گی۔

(۵)'' هن لباس لکم و انتم لباس لهن ''کے طریقہ ہمراد معنوی طور ہے لباس پہننا اور معنوی ہی عریانی مراد ہے مطلب یہ کہ خوش قتم ہے نیک شوہر مل گیا، لیکن اس خلعت تزوج کے باوجود خود کوئی نیک عمل دنیا میں نہ کیا، تواس کوشوہر کی نیک ہے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، وہاں تو تیعلق کیا، نسبی تعلق بھی کارآ مدندہوں گے، قال تعالیٰ ''فلا انساب ہینھم ''وہاں حساب کے وقت سب ایسے ہوجا میں گے جیسے ان میں کوئی نسبی تعلق تھا ہی نہیں۔

عافظ ابن ججر نے بیسب معانی لکھ کر بتلایا کہ بیآ خری مطلب علامہ طبی نے ذکر کیا ہے اوراس کو مناسبت مقام کے لحاظ ہے ترجی بھی دی ہے کیونکہ حضورا کرم علی نے اپنی ازواج مطہرات کوڈرایا ہے کہ وہ پنجمبروں کی بیویاں ہونے کے گھمنڈ میں آ کرلباس تقوی وعمل صالح سے عنافل نہ ہوں ، اور جب ان نفوس قد سیکو تنبید کی جار بی ہے تو اور دوسری امت کی ماؤں بہنوں کے لئے بدرجہ او لے برائیوں سے بچنے اور بھلائیاں اختیار کرنے کی ترغیب ہے۔

بحث ونظر

یہاں صدیث الباب کوامام بخاری نے اسپنا ستاذ صدقة بن الفضل مروزی م ۲۲۱ ھیں روایت کیا ہے، اور محدثین نے لکھا ہے کہ موصوف سے استا حاج میں سے سرف امام بخاری نے بھی روایت کی ہے اور حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وہ حنفیہ کے تق میں متشدد تھے، حافظ ابن حجر نے بھی ان کو مصاحب صدیث کوالگ الگ نمایاں کر کے وکھلاتے نے بھی ان کو مصاحب حدیث کوالگ الگ نمایاں کر کے وکھلاتے

بین، (تهذیب ص ۱۲۵جه) اوراین ابی حاتم نے بھی کتاب الجرح والتعدیل ص ۱۲۳۸ میں کان صاحب حدیث و سنة کار بیارک دیا۔

#### حضرت شاہ صاحب کے ارشادات

فرمایا ما ذاانول باب تجسد معنی ہے ، یعنی آنے والے واقعات وحالات آپ کوجسم کر کے دکھائے گئے ،اور یہ بھی ایک قسم کا وجود عی ہے جس طرح لیلۃ البراء ۃ میں آئندہ سال کے لئے مقدر ہونے والی چیزوں کا وجود تقذیری ہوتا ہے ، غرض جو پچھ آپ نے اس رات میں دیکھاوہ بھی ایک قسم کا وجود ہی ہے۔

ہرشیٰ کے وجودات سبعہ

اورجس طرح کی گاوجود جسمانی ہوتا ہے اس کے چھوجود اور بھی ہیں، روحانی، مثالی علمی، تقدیری، ذری وغیرہ ہروجود کا عالم الگ ہے، گویا سات وجود کے سات مالم ہیں اور اس سے حدیث ابن عباس کا بھی حل ہوجاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات زمینیں پیدا کی ہیں، جس ہیں علا کواشکال پیش آیا ہے اور حضرت نانوتوی نے اس پر مشتقل رسالہ (تحذیر الناس) لکھا ہے میری رائے یہی ہے کہ حدیث مشار الیہ بیں شی کی وجود ات سبعہ ہی کا ذکر کیا گیا ہے، بس چیز توایک ہی ہے وہ اپنے مختلف وجود ول کی وجہ ہے متعدد ہوجاتی ہے، نہ یہ کہ وہ اشخاص متعدد ہوا اشیاء کشرہ ہوتی ہیں۔

#### حجره وبيت كافرق

فرمایا جمرہ گھر کے سامنے کا گھیرا ہوا محن بغیر جھت کے ہے، جمع جمر وجرات اور مسقف حصد کو بیت کہا جاتا ہے۔،علامہ سمہو دی نے وفا میں تصریح کی ہے کہ تمام از واج مطہرات کے پاس بیت اور جمرے تھے۔

فرمایا: رب کاسیة عاربیة ہے وہ ظاہری لباس پہننے والیاں ہیں، جولباس تقوی عمل صالح ہے محروم ہیں۔

## انزال فنتن ہے کیا مراد ہے

فتن کونازل کرنے سے کیا مطلب ہے، جبکہ اس امر کی حقیقی نسبت حضرت حق سبحانہ کی طرف موزوں بھی نہیں ہمحقق حافظ بینی نے لکھا کہ معنی مجازی مراد ہیں، یعنی حق تعالی نے فرشتوں کو آئندہ کے امور مقدرہ کاعلم عطافر مایا۔اور نبی کریم ایک وروی البی سے ان فتنوں کی خبر دی گئی، جو بعد کو ہونے والے تھے ای کومجاز اُانزال ہے تعبیر کیا گیا۔

### خزائن سے کیا مراد ہے

حافظ عینی نے لکھا کہ خزائن سے مراد حق سجانہ و تعالیٰ کی رحت ہے، جیسے قرآن مجید میں ''خزائن رحمۃ ربی'' فرمایا ہے اور فتن سے مراد عذاب الہی ہے، کیونکہ وہ فتنے عذاب کا سزاوار بنادیتے ہیں۔

مہلب نے کہا کہاس ارشاد نبوی ہے معلوم ہوا کہ فتنہ مال بھی ہوتا ہے اور غیر مال بھی۔حضرت حذیفہ قرماتے تھے کہا کیٹ خص جوفتنہ اینے اہل ومال میں پیش آتا ہے نماز وصد قداس کا کفار ہ کر دیتے ہیں۔

واوُدى نے کہا كہ ماذاانول الليلة من الفتن اور ما ذا فتح من المحوّ انن دونوں ایک بی ہیں۔اورابیا ہوتا ہے كہ بھی تا گيد كے لئے عطف شى على نفسه كرديا كرتے ہيں، كيونكه فتح فز ائن سبب فتندوآ ز مائش ہوجايا كرتا ہے۔ حضور علی کارشاد بالکل صحیح ثابت ہوا کہ آپ علیہ کے بعد بکثرت فتنے بھی رونما ہوئے اور دنیا کے خزانے بھی ہاتھ آئے ، کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں روم ، فارس وغیرہ فتح ہوئے ،اور بی آپ علیہ کے مجزات میں ہے بھی ہے کہ جیسی خبر دی تھی و لیی ہی ظاہر ہو گی۔ حافظ عینی کے زمانہ میں کے زمانہ میں زنان مصر کی حالت

حافظ موصوف نے کھھا کہ حضورا کرم علی ہے جن باتوں ہے روکا اوران پر عذاب ہے ڈرایا تھا وہ ہمارے زمانہ کی عورتوں میں بہت عام ہوتی جارہی ہیں، خصوصاً مصری عورتیں اس برائی میں سب ہے آ گے ہیں، نہایت مصرفا نہ لباس پہنتی ہیں، ان کی ایک چھوٹی قیص غیر معمولی قیمت پر تیار ہوتی ہے، قیمت پر تیار ہوتی ہے، قیمت پر تیار ہوتی ہے جھوٹی ہوئے دو دو گڑے تین پر تھسٹیں، پھرا کی آسین کے کپڑے ہوئے ہوئے دو دو گڑے نیادہ زمین پر تھسٹیں، پھرا کی آمیص پر اس قدر کپڑ اصرف ہونے پر بھی ان عورتوں کے بدن کا اکثر حصہ نظر آتا ہے، کوئی شک وشہنیں کہ ایسالباس پہنے والیاں حدیث نہ کورہ کی مصداق اور آخرت میں عذاب الہی کی مستحق ہیں۔

وقت میں اور تا ہے کوئی شک وشہنیں کہ ایسالباس پہنے والیاں حدیث نہ کورہ کی مصداق اور آخرت میں عذاب الہی کی مستحق ہیں۔

وقت میں اور آخرت میں عذاب الہی کی مستحق ہیں۔

وقت میں ایک کر حصہ نظر آتا ہے کوئی شک و شہنیں کہ ایسالباس پہنے والیاں حدیث نہ کورہ کی مصداق اور آخرت میں عذاب الہی کی مستحق ہیں۔

بهت برمى اورقيمتى نصيحت

حضور علی نے اپنی از واج مطہرات رضی اللہ عنہن کورات کو جگا کراتی بڑی فیمتی نصیحت اس لئے فرما کی تھی کہ وہ اسراف سے بھی بچیں اور بے پردگی اور عربانی سے بھی ،کہان باتوں کے ہولتا کے عواقب دینی ودنیوی پر آپ علیہ مطلع ہو بچکے تھے۔اور چاہتے تھے کہامت کو بھی ان سے ڈراویں۔

### حدیث الباب میں از واج مطهرات کوخطاب خاص کیوں ہوا؟

خاص طور سے اوّلی خطاب از واج مطہرات کواس لئے فرمایا کہ ان کی ارواح کوامت کی دوسری عورتوں سے قبل بیدار ہونا چاہیے۔اوران کے لئے سب سے پہلے بیا مرغیرموز وں ہے کہ وہ اپنی و تی وآخروی بہبود سے غافل ہوکڑ مخض حضورا کرم علی ہے گی زوجیت کے شرف پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور پتلادیا کہ بغیر مل صالح کے کوئی بڑی سے بڑی زوجیت کا شرف بھی قیامت میں نفع بخش نہ ہوگا۔ (قالہ الطبی)

#### رات کونماز وذکر کے لئے بیدارکرنا

آخریس حافظ بینی نے لکھااس صدیث سے یہ جھی مستفادہ واکہ مردول کوچا بیٹے کہ اپنے اہل و متعلقین کورات کے وقت نماز وؤکر خداوندی کے لئے جگایا اور ترغیب دیا کریں، خصوصا کسی خاص فتندو مصیبت بلاوغیرہ کے ظہور پر یا کوئی ڈراؤنا خواب و کچے کر۔ (عمة القاری سامہ ہنا) عور تول کا فقتہ: راقم الحروف مزید عرض کرتا ہے کہ بیامت مجمد بی حضورا کرم علی ہے کے صدقہ میں عام عذا ب سے محفوظ قرار دی گئی ہے گر اس امت کو بکثر سے فتنول سے واسط پڑے گا، اوران فتنول سے گزر کر جوابین و بین وائیان سالم ندر کھ سیس گے، وہ آخر سے عذا ب میں مبتلا ہوں گے، اس لئے حضورا کرم علی ہے کہ شرسا حاویث میں سے عور تول میں استحور تول میں استحور تول میں استحور تول میں استحور تول میں النہ میں استحور تول میں استحور تول میں استحور تول میں ہوتا ہے کہ سرب فتنول سے بچواور کا فتندزیادہ بڑھا ہوا ہے، اس لئے حضورا کرم علی فتنول سے بچواور کو فتند اور تول میں النہ ماہ و کوئی فتنہ میں مردول کے لئے اس قدر ضرر رسال نہ ہوگا جتنا کہ عور تول کا ) ایک دفعہ عور تول کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا میں النہ میں نے قصات عقل و دین

ا ذھب للب ر جل حازم من احد اکن (ہاو جود کمی عقل وُقفِ وین تمہارے زمرہ کی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ بڑے ہے بڑے پختہ کار عقلمندمرد کی عقل وہوش خراب کر کے رکھ دیتی ہو) دوسری طرف عورتوں کے محاسن پرنظر کیجئے۔

# عورتول كے محاس شارع عليه السلام كي نظر ميں

- (۱) مسلم ونسائی کی حدیث ہے، دنیا کی راحت ونفع چندروز ہے اور دنیا کی نفع بخش چیزوں میں ہےسب ہے بہتر نیک عورت ہے۔
- (۲) رزین کی حدیث ہے، سکین اور بہت سکین وہ مخص ہے جس کی بیوی نہ ہو، صحابہ نے عرض کیا حضرت!اگر چہ وہ بہت مالدار ہو، فرمایا ہاں کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، پھر حضور علی ہے نے فرمایا کہ وہ عورت بھی سکین اور نہایت سکین ہے جس کا شوہر نہ ہو، عرض کیا کہاگر چہ وہ بہت ہی مالدار ہوفر مایا! کہ ہاں کتنی ہی مال ودولت والی کیوں نہ ہو،
- (۳) بخاری و مسلم وغیرہ کی حدیث ہے ،کسی عورت ہے نکاح کرنے کی رغبت چاروجہ ہے ہوتی ہے ،مال کی وجہ ہے ،جسن و جمال کے سبب ،عمدہ حسب نسب کی وجہ ہے ،اوراس کی دینداری کی وجہ ہے ، پھرابو ہریرہ راوی حدیث سے خطاب کر کے فرمایا کہ سب سے زیادہ ہا مراد وکا میاب خوش نصیب تم جب ہی ہو بحت ہو جب دینداری عورت کوتر جے دو گے۔
- (۴) اوسط کی حدیث ہے کہ،جس نے نکاح کرلیااس نے اپنے نصف دین کی تھمیل کر لی،للبذاباقی آ دھے دین میں خدا کے خوف و تقویٰ کے ساتھ عاقبت سنوار لے۔
- (۵) مسلم وترندی کی حدیث ہے، تورت جب سامنے آتی ہے یاسامنے ہے جاتی ہے تو وہ شیطان کی صورت میں ہوتی ہے (بیعنی شیطان اس کو تمہاری نظروں میں خوب اچھا کر کے دکھا تاہے ) للبذاا گرتمہاری نظر کسی تورت پر پڑجائے (اور بعض روایات میں بیجی آتا ہے کہ وہ تمہیں اچھی گئے ) تواپنے گھر آ کراپنی بیوی ہے دل بہلاؤ ،اس ہے وہ دل ونظر کی ساری شرارت جاتی رہے گی۔

غرض عورتوں کی تعریف وتو صیف میں بہت ی احادیث وارد ہیں ،خصوصاً نیک سیرت اور دیند دارعورتوں کی ،اوراس سے زیادہ ان کی مدح وصفت اور کیا ہوگی کہ سید الانبیاء فخر موجودات علیق نے یہ بھی فرما دیا کہ '' مجھے دنیا کی چیزوں میں سے تین چیزیں محبوب و پسندیدہ ہیں''خوشبو،عورتیں اور نماز،اس کے بعدعورتوں میں سیرت وکر دار کی خوبیاں کیا ہوتی جاہئیں؟

- (۱) نسائی ہی میں حضور اکرم علیہ ہے یو چھا گیا،کون ی عورت سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ جس کو دیکھے کرشو ہر کا دل خوش ہو جائے،اور جب وہ اسے کسی کام سے لئے کہاتوا طاعت کرے،اورشو ہر کے جان ومال کی خیرخواہ ہو،کسی معاملہ میں اس کی مخالفت نہ کرے۔
- (۲) قزوینی واوسط میں اس طرح ہے کہ، خدا کے تقویٰ کے بعد کسی شخص کو نیک بیوی ہے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ملی ،اوروہ ایسی نیک ہو کہ ہرمعاملہ میں اس کی اطاعت گزار ہو،اس کی طرف دیکھے تو خوش کردے۔

اگراس کے اعتماد پرکوئی قتم بھی اٹھا لے کہ وہ ایسا کا م ضرور کرے گی ، تو اس کو بھی پورا کردے ، اگر کہیں باہر سفر میں چلا جائے تو اپنے نفس اور اس کے مال میں خیر خواہی کرے۔

(٣) ترندي كى حديث ہے، اگريس كى كوكى كے لئے بحدہ كرنے كا حكم كرتا توبيوى كو حكم كرتا كدوہ اپنے شوم كو تعظيمى سجدہ كرے

(۷) منداحمد کی حدیث ہے کہ،اگرعورت پانچ وقت کی نماز پڑھے،رمضان کے روزے رکھے، پاک دامن ہواور اپنے شوہر کی اطاعت گذار ہوتو قیامت کے دن اس ہے کہا جائے گا کہ جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

# عورتوں کوکن باتوں سے بچنا جا ہے

- (۱) مند بردار کی حدیث ہے کہ حضرت علی حضورا کرم علیہ کے خدمت میں حاضر تھے، آپ علیہ نے صحابہ ہے ہو چھا کہ عورت کے لئے کیابات سب سے بہتر ہے؟ سب خاموش رہے، حضرت علی علیہ نے فرمایا کہ میں نے گر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے ہو چھا بتاؤ! عورت کے لئے کیابات سب سے بہتر ہے؟ سب خاموش رہے، حضرت علی علیہ نے فرمایا کہ میں نے گر آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے ہو چھا بتاؤ! عورت کے لئے سب سے اچھی بات کون کی ہے تو کہنے گئیں 'لایسو اھن الو جال '' (یدکہ ان پرمردوں کی نظرین کی طرح بھی نہ پڑیں ) اس کے بعد میں نے آ مخضرت علیہ کے خدمت میں عرض کیا کہ حضرت اس بات کا جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس طرح دیا ہے۔ بعد میں نے آخردہ میری بی تو لخت جگر ہے، (یعنی اس کا بھی حق تھا کہ میری طرح سے جاور کچی بات کے )
- (۲) اوسطوصغیر کی حدیث ہے کہ دوآ دمی ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروے اوپڑ ہیں اٹھٹیں (کہ مقبول ہوں خدا کے یہاں جا کیں ) ایک تواپنے آقا در مالک سے بھاگا ہوغلام تا آئکہ دہ اوٹ کر آجائے ، دوسرے دہ عورت جواپنے شوہرکوناراض کرے تا آئکہ دہ اس کو پھرخوش کردے۔
- (٣) کبیرواوسط میں ہے کہ فرمایا میرے نزدیک وہ عورت نفرت کے لائق ہے، جوابے گھرے چادر سمیٹے ہوئے نکلے کہ دوسر ل کے پاس جاکراہے شوہر کی برائی کرے گی۔
- (۴) قزدین میں ہے کہ الیہ عورت آنخضرت علیہ کی خدمت میں اس طرح خاضر ہوئی کہ اپنے ایک پچے کو گود میں اٹھائے ہوئے تھی ،اور دوسرے بچے کی انگلی پکڑے ہوئے تھی ،خضور علیہ نے اس کواس حال میں دیکھ کر نہایت شفقت ورحمت سے فرمایا ،کتنی مضیبت اٹھا کرحمل وولا دت کے مراحل طے کرتی ہیں ،اور پھر بچوں کورحمت وشفقت سے پالتی ہیں!اگر بیعور قیں اپنے شوہروں کے ساتھ ناشکری ،بد مزاجی وغیرہ کی با تیس نہ کریں ،توان میں سے نمازیں پڑھنے والیاں سیرھی جنت میں جائیں۔
- (۵) بخاری و مسلم کی صدیث ہے کہ فر مایا عور تول کے بارے میں میرے اچھے برتاؤ کی دھیت قبول کروکیونکہ وہ ٹیڑھی پہلی کی پیدائش ہیں ، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پہلی سب سے او پر والی ہے ، اگرتم اس کوسیدھا کرتا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی اور اگر یوں ہی چھوڑ دو گے تو ہمیشہ میڑھی ہی رہے کہ میر میں بہتر علاج بہی ہے کہ میر وشکر کے ساتھ سن وطلق سے ان کے ساتھ نباہنے کی کوشش کرتے رہو، ایک روایت رہی ہے کہ اس کا تو ڑنا طلاق دینا ہے ، یعنی اگر صبر نہ کر سکو گے تو طلاق تک توب ہے کہ رہے گی ، جو مباح ضرور ہے ، مگر بدترین مباح ہے۔
- (۱) فرمایاتم میں سب سے بہتر وہ ہے جواپے اہل کے لئے سب سے بہتر ہو، یعنی حکم ،صبر بخل وحسن معاشرت کے ساتھ وقت گزاروے، پیسب روایات جمع الفوائدے ذکر کی گئی ہیں۔

#### سب سے بڑا فتنہ

اویر کی تفصیلات سے معلوم ہوا کہ نیک خصلت، نیک کردار عورت سے بہتر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے اورا گراس کوز مانہ کی مسموم فضامتا اڑ

کرد بے تواس سے بڑا فتنہ بھی دوسرانہیں ہے، اس لئے حضو علی ہے نے عورتوں کی اصلاح کے لئے بڑی توجہ فرمائی ہے اور حدیث الباب میں بھی آنے والے فتنوں پر نظر فرماتے ہوئے، عورتوں کو خدا کی طرف رجوع ہونے کی ہدایت فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ عورتیں اگر تقوی کی نیکی اور عمل صالح نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہوں تو بہت سے مصائب وفتنوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، اورا گراس کے برعکس دین تعلیم ، اورا عمال صالح نماز وغیرہ کی طرف متوجہ ہوں تو بہت سے مصائب وفتنوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، اورا گراس کے برعکس دین تعلیم ، اورا عمال صالحہ سے فقلت بر تیس ، یا اور آگے بڑھ کر برائیوں کے راستہ پر پڑجا کیں تو سب سے بڑا فتنہ وہی بن سکتیں ہیں ، الھم احفظنا من الفتن کا صالحہ سے فقلت بر تیں ، اللہ م احفظنا من الفتن کا صالحہ نے فقلت بر تیں اللہ عام احفظنا من الفتن کا صالحہ بار من خزی الدنیا وعذا ب الآخر ہ

اے حافظ بینی نے اس حدیث الباب کے تحت اپنی زمانے کی عورتوں کے لہاں کا اسراف وعریانی وغیرہ کا جو ذکر کیا ہے وہ ہم نقل کرآئے ہیں، اس ہمارے زمانے ہیں جو کیوب، امریکہ، روس میں عورتوں نے جو بے تحن آزادی، عریانی، فحاثی اور دوسرے غلط راستوں سے نظام اس وسکون کو درہم برہم کررکھا ہے، وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ اس کی دنیا دوڑ نے بن چکی ہے پھروہاں کے اثر ات ادھرایشیائی واسلامی ممالک میں آ کر مسلمان عورتوں پر بھی پڑر ہے ہیں اور قصوصیت سے دین وو بی تعلیم سے بہروا ور احکام خدا اور رسول علیقت سے نافل طبقہ پرزیاوہ ہیں، ان اثر ات کو دورکرنے کے لئے نبی علیقت کے تعلیم کی میرورت ہے، اورای لئے ہم نے پھھا شارات علوم نبوت سے اور پہیش کردیے ہیں، اللہ تعالی سب مسلمان عورتوں کوتو فیق ممل عطافر مائے ، ان پڑمل کرنے سے اس دنیا کی زندگی بھی نمونہ جنت بن سکتی ہے۔

آ پیشل میری ایکٹ: یہاں خصوصیت ہے ہندوستان کے لئے قانون کا ذکر ضروری ہے، جوموجود وعورتوں کی بردہتی ہوئی آ زادی اور ندہی تعلیم ہے مسلمان عورتوں کی لاپرواہی کے سبب سخت مصر ہوگا، اگریزی دور بیں سول میرج ایکٹ نافذ ہوا تھا، جس کی روسے ہر مردوعورت کسی دوسرے ندہب کے کسی فروسے قانونی شادی کر سکتے تھے، لیکن مردوعورت دونوں کے لئے ضروری تھا کہ شادی ہے پہلے وہ اپنے ندہب سے انکار کردیں، اور مسلمان مردوعورت کے لئے اسلام سے انکار ہی اس امریکا ثبوت تھا کہ وہ اسلام اور اسلامی معاشرہ سے خارج ہو چکے ہیں العیاذ باللہ۔

کیکن اب کیم جنوری ہے ہے دوسرا قانون انٹیش میرخ ایکٹ بھی تافذکیا گیا ہے جس کی روے ایک عورت اپنے کو سلمان کہتے ہوئے کی ہندو عیسائی، یہودی، پاری وغیرہ سے شادی کر سختی ہے، بیشادی قانو نا جائز ہوگی، اوراس سے جواولا دبیدا ہوگی وہ بھی قانو نا جائز وارث قرار پائے گی، اوراس قانون کی وسے اسلامی شریعت کا بیقانون کا لعدم قرار پائے گا کہ گوئی مسلمان عورت کی غیر سلم ہے کسی حالت میں بھی اسلام پر قائم رہتے ہوئے نکاح نہیں کر سکتی، اگر وہ ایسا کرتی ہندوستان کے جمہوری دور کے قانون ندکور نے مسلمان عورتوں کوان کے ندہبی کرتی ہو قانون کے خوالا ف ایسامی معاشرہ سلمان عورتوں کوان کے ندہبی قانون کے خلاف ایسامی معاشرہ میں کہ جب وہ چاہیں بظاہر مسلمان رہتے ہوئے بھی کی غیر مسلم سے نکاح کرلیں، حالانکہ مسلمان عورتوں کو اسلامی شریعت کی رو سے کسی غیر مسلم سے شادی کرنا قطعا حرام ہواوں کو اسلامی شریعت کی ہوئی ہوگی اور کسی مردی حرام اولا دکی گئے اس کی شرعی ورا شت کا بھی سوال پیدائیس ہوتا، علاء امت اور در دمند مسلمانوں کو اس صورت حال پر جلد توجہ کرنی چاہے۔ واللہ الموافق

مدا خلت فی الدین کی بحث: اس سلسله میں بیامرقابل ذکر ہے کہ بعض اصلاحی قوانین جوممالگ اسلامیہ میں ذمہ دارہ ملاء اسلام کی رہنمائی میں اورشر ایت اسلامی کی حدود کے اندرر بہتے ہوئے بنائے اور رائج کے جاتے ہیں،ان کونظیر بنا کر غیر اسلامی کمالگ کی غیر اسلامی حکومتوں کے ارباب حل وعقد بھی قوانین بنا کر مسلم پرسنل لا میں بے جامدا خلت کرتے ہیں، بیطر یقہ نہتے ہے نہ قابل برداشت، یہاں تفصیل کا موقعہ نہیں مگراسی قدکورہ بالا آبیش میرج ایک کو اسلامی ممالگ کے اسلامی قوانین سے ملاکر دیکھ لیا جائے کہ ان میں کہنا بڑا فرق ہے، وہ لوگ شریعت اسلامی کل حدود کے اندررہ کر،اور ذمہ دارعلاء اسلام کی رہنمائی میں ایس معاشی ومعاشرتی اصلاحی قوانین بناتے ہیں اوران لوگوں کے سامنے اس کی کوئی یا بندی نہیں ہے۔

یمی وجہ ہے کہان کی زواسلام سے اصولی مقاصد واغراض پڑیں، اوراگرکسی جزی میں ایسا ہوتا تو ذمہ دارعاما اسلام اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں اور غلطی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں، برخلاف اس کے 'آئیٹ میرج ایک 'نہی کو لیجئے کے مسلمان عورتیں اپنے سر پرستوں یا خاندان یا شوہر سے معمولی اختلاف پر بھی اس قانون سے فائدہ اشاندہ کی کوشش کرسکتی ہیں، اور اسلام کی پابندیوں ہے آزاد ہوئے کا اقدام کرسکتیں ہیں خصوصاً جبکہ ان کے سامنے خاہری منافع و مفاد بھی ہوں، یا غلط صحبتوں کے غلط اثرات ہول میرج والے قانون میں اس طریقہ کی قانونی آزدی ان کو حاصل نہیں تھی غرض اس بارے میں خاص طور سے سوچ بھی کرنشیب وفراز پرنظر ہونی چاہیں۔ (مؤلف)

# بَابُ السَّمَرِ بِالْعِلُمِ

(رات کے وقت علمی گفتگو یاعلمی مشغله)

(۱۱۱) حَدَّنَا سَعِیدُ بُنُ عُفیر قَالَ حَدَّثِی اللَّیثُ قَالَ حَدَّثِی عَبُدُالرَّحُمْنِ ابُنُ خَالِدِ ابُنُ مُسَافِرِ عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ عَنُ سَالِمٍ وَا بِی بَکُرِ بُنُ سُلَیْمَانَ بُنِ اَبِی حَثْمَةَ اَنَّ عَبُدَاللّهِ بُنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّی لَنَا النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ فِی سَالِمٍ وَا بِی بَکُرِ بُنُ سُلَیْمَانَ بُنِ اَبِی حَثْمَةَ اَنَّ عَبُدَاللهِ بَنَ عُمَرَ قَالَ صَلَّی لَنَا النَّبِی صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ مَنْهُ الله بَهُ اللهُ ا

ترجمہ: 11 حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپی خالہ میمونہ بنت الحارث زوجہ نبی کریم علی ہے گئی کے پاس کر اری اور نبی کریم علی ہے اس دن ان کی رات میں ان ہی کے پاس تھے آپ نے عشاء کی نماز محبد میں پڑھی پھر گھر میں تشریف لائے اور چار رکعت پڑھ کر سورہ بچرا مجھے اور فر مایا جھو کر اسورہ ہے یا اسی جیسالفظ فر مایا پھر آپ نماز پڑھے کھڑے ہوگئے اور میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہوگیا تو آپ نے بھردورکعت پڑھیں پھر سوگئے تی کہ میں نے جانب کھڑا کرلیا تب آپ نے پانچ رکعت نماز پڑھی، پھردورکعت پڑھیں پھرسو گئے تی کہ میں نے آپ کے خرائے لینے کی آواز تن پھر مو گئے تی کہ میں نے آپ کے خرائے لینے کی آواز تن پھر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔

تشریک: گذشتہ باب میں امام بخاری نے رات کے وقت علم وقیعت کا جواز بتلایاتھا یہاں کی علمی بات یا مشغلہ کا جواز بتلارہ ہیں فرق دونوں باب میں بیہ کدوہاں رات کے وقت میں سوتے سے اٹھ کو علم وقیعت کا ذکرتھا یہاں سونے سے بل وبعد کے ہرقو کی وفعلی علمی مشغلہ کو حد جواز میں دکھلا ناہے سرکے ابتداء معنی رات کے وقت باتیں کرنے یا رات کا کوئی حصہ نیند کے سواد وسرے کام میں گزار نے کے ہیں اس سے حافظ عنی نے چندمحاورات بھی نقل کیے ہیں مشلا سمو المقوم المحمو (لوگوں) نے رات شراب پینے میں بسرکی مسامو الاہل اونٹ رات کے وقت چرتارہا) یہ محمد کی کہاجا تاہے کہ ان المبلنا تسمو (ہمارا اونٹ رات کے وقت چرتا ہماس کے بعد پھورات کے یاعشاء کے بعد سے قصہ گوئی کرنے کے معنی میں بھی سمرکا استعمال ہونے لگا کیونکہ عرب کے لوگ اس کے عادی تھے رات کے وقت شراب کی مجل اور قصہ گوئی ہوتی تھی ۔

تصنور علی نے اس بے کارو بے سود مشغلہ کی ممانعت فر مائی کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی قصہ کوئی وغیرہ نہ ہونی چاہیے اور بیر حدیث بخاری ہیں ابو برزہ اسلمی سے مروی ہے کہ آنخضرت علی عشاء کی نماز سے قبل سونے کواور بعد نماز عشاء ہاتیں کرنے کونا پہند فرماتے تھے جس کا مقصد سے تھا کہ اللہ تعالی کے ذکر پرسارے دان کے کام ختم ہو جائیں اور اس ذکر سے مصل نیند آجائے دوسری غرض بیے ہو کتی ہے کہ بعد عشاء جاگئے سے عموما میج کی نماز قضاء ہونے یا جماعت کے نوت ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا سد باب فرمایا۔

# حضرت شاه صاحب کی رائے

یہاں بیام رقابل فرکر ہے کہ راقم الحروف کا رتجان کچھاس طرف تھا کہ اگر مقصود شارع علیہ السلام یہی ہے کہ خدا کے ذکر پر نیند آجائے تواس کی ایک صورت میں ہے کہ نماز کے بعد کی دینوی مشغلہ کے بعد بھی خدا کا ذکر کر کے سوجائے ای لیے برزمانہ قیام ڈھا بیل ایک رات عشاء کے بعد جب میں حضرت بشاد صاحب قدس سرہ کے پائے مبارک اور بدن دبار ہا تھا سوال کرلیا کہ حضرت بشارع علیہ السلام کا مقصد کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی کام کوئی بات نہ کرے اور ای پر سوجائے یا اس کی بھی تھائش ہے کہ کسی بات یا کام کے بعد پھر ذکر کرکے سوجائے ؟ ارشاوفر مایا کہ شارع علیہ السلام کا مقصد یہی معلوم ہوتا ہے کہ نمازعشاء کا جوذکر ہے ای پر سوجائے۔

راقم الحروف نے مختلف اوقات میں حضرت سے بہت معاملات و مسائل میں استصواب کیا ہے اور سواء چندا مور کے جن میں یہ امر فہری شامل ہے بہیشہ ایسا جواب دیتے تھے کہ جس ہے قوسع و گنجائش نکلی تھی مثلاً کی مسئلہ میں فقہراء نے تنگی کی آپ نے فرمایا کہ اس میں فلاں اصول یا فلاں محدث وفقیہ کے قول پر گنجائش نکلی ہے لیکن سوال فہ کور پر میر سے رتجان فہ کور کے خلاف فرمایا اور کوئی گنجائش نہیں دی اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ حضرت کی فظر حضرت امام اعظم اور دوسر سے انکہ حنفیہ کی طرح مقصد شارع علیہ السلام پر کس قد رمر کوز رہتی تھی کہ اس سے اور فی انتخاب کے حضرت کی فظر حضرت امام اعظم اور دوسر سے انکہ حفید معلوم ہوئی کہ نمازعشاء کے بعد معمولی مختصر اور کم وقتی گفتگو یا کام مقصد شارع کے خلاف نہیں ہے کیونکہ حضرت شاہ ساحب کی بھی عادت مبار کہ بہی تھی کہ عشاء کے بعد مجمد سوجاتے شختا ناہم معمولی گفتگو سے احتر از نہیں تھا اور آئخضرت علیہ ہے کیونکہ حضرت شاہ ساحب کی بھی عادت مبار کہ بہی تھی کہ عادت مبار کہ بہی تھی کہ عادت مبار کہ بھی تھی کہ عادت مبار کہ بھی تھی کہ عادت مبار کہ بھی تھی کہ اساری نئی با تیں علم و دین سے متعلق تھیں ۔

النفیر ص ۱۵۵ میں روایت فتحد شرسول اللہ علیہ کیا اور رسول علیہ کی ساری نئی با تیں علم و دین سے متعلق تھیں ۔

# سمر بالعلم کی اجاز ت اوراس کے وجوہ

جبکہ شارع علیہ السلام کا مقصد یہی متعین ہوا کہ نمازعشاء پرساری دینی ودنیوی کا مختم کر ہے جبح کی نماز کے لیے وقت پرا شخصے کی نیت کر سے جبکہ شارع علیہ السلام کا مقصد یہی متعین ہوا کہ نمازعشاء پرساری دینی وجہ یہ ہے کہ اول تو علمی گفتگو یا مشغلہ زیادہ وقت تک طویل نہ ہوگا کے سوجانا چاہیے تو پھرسمر بالعلم علمی گفتگو یا مشغلہ کی اجازت کیوں ہوئی اسمی وجہ یہ ہے کہ اول اور مشغول ہونے والوں کا نشاط ضروری ہے نشاط کی جگہ اگر ملال وسامت (اکتانے) کی صورت پیدا ہوتو اس بی کرنا ہوت آ جائیگی اور جب وہ مختصر ہوگا تو اس کی وجہ ہے جب کی نماز با جماعت فوت ہونے کا خطرہ بھی نہ ہوگا جو وجہ ممانعت تھا اور نوم اگر ذکر مظلم (نماز) پر مرتب نہ ہوگا دومرے ذکر علمی گفتگو یا مشغلہ پر تو ہو ہی جائی اور اگر وہ طویل بھی ہوتو اس تا خیر نوم کی تلانی سم علم سے ہوجا گیگی اور اگر وہ طویل بھی ہوتو اس تا خیر نوم کی تلانی سم علم سے ہوجا گیگی

ایک نیکی کم ہوئی تو دوسری بڑھ گئی بخلاف سمرامور دنیوی کے کہ اول تو قصوں کی طرف عام میلان ہوتا ہے خوب ول لگا کر دیر تک کہیں گے اور سنیں گے جس سے سنج کی نمازیا جماعت فوت ہوجائے گی دوسرے اس سمر کے سبب خدا سے بعدا در بے سودمشاغل کی طرف رغبت بڑھے گی۔

## حضرت شاه صاحب كى رائے

آپ کی رائے ہے ہے کہ جس سمر کی صدیت میں ممانعت ہے یعنی قصول کہانیوں اورانسانوں والاسم، حقیقة سم علی پراس کا اطلاق موزوں ہی نہیں۔ اس لیے اس کا اطلاق بہاں ایساہی ہے بیسے تغنی کا تعلق قرآن مجید نے کیا گیا ہے صدیت میں ہے ' لیس منا من لم یعفن بالقو آن '' وہ محفی ہم نہیں جو قرآن مجید کے ذریعے غنا عاصل نہ کرے۔ اس ہے مقصد یئیس کے قرآن مجید کوگا کر پڑھے بلکہ ابن عربی گرم مطلب ہے ہے کہ قرآن مجید کو کم از کم غنا کے درجہ میں قور کھے سب لوگ گانے سے اطلف اندوز ہوتے ہیں گروہ دل کی بیاری شرح کے مطابق مطلب ہے ہے کہ قرآن مجید کوگم از کم غنا کے درجہ میں قور کھے سب لوگ گانے سے اطلف اندوز ہوتے ہیں گروہ دل کی بیاری ہے جو کہ القلب اور مسلمانوں کا نماق ہے ہونا چاہیے کہ وہ اس کی جگہ قرآن مجید سے اطلف ولذت عاصل کریں اس کی تعلیمات سے تعلق رکھیں اور دوسری تمام لا یعنی چیزوں کو بیسرچھوڑ دیں جولوگ ایسانہ کریں گے بلکہ اپنے اوقات ابولعب اور غنا میں ضائع کریں گے قرآن مجید اوراس کی تعلیمات و ہدایات کو پس پشت کریں گو وہ حضور علیق کے دین سے بتعلق ہوں کے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابن عربی کی یہ شرح اس صدیث کی شروح میں سے سب سے زیادہ لطیف ہے دوسرے معانی قرآن مجید کی وجہ سے غناوا ستغنا حاصل کرناوغیرہ مشہور ہے۔

بحث ونظر

اَدَ اَیْتُ کُے مُ اس میں ضمیر منفصل (کم ) ضمیر متصل (اروایت) کی تاکید ہے جب کوئی عجیب یا قابل بیان بات دیکھی جاتی ہے واسکی اہمیت دکھلانے کے لیے اس طرح کہا جاتا ہے بعنی ایسی بات کداگرتم اس کود یکھتے تو تم بھی اس کی اہمیت کے سبب ضرور بیان کرتے۔ لایسجی العظمی کی مراو

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس جملہ کی شرح میں بہت کی اغلاط ہو کمیں ہیں صحیح مرادیہ ہے کہ آج کی رات میں جولوگ زمین پرموجود ہیں وہ ایک سوسال کے اندرفوت ہوجا کمنظے یا کیک سوسال پورا ہونے پران میں ہے کوئی باتی ندرہ گالہٰذا اس ارشاد میں ان لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے ہواس ارشاد کے وقت پیدا بھی ند ہوئے تھے یقینا اس وقت ارشاد کے بعد بھی کچھ صحابہ کی ولادت ہوئی ہوگی اور ان کو بیھم یا پیشگوئی شامل نہیں ہے اور اسی طرح اس ارشاد سے بید بات بھی غلط ہے کہ آپ کی امت کے لوگوں کی عمرایک سوسال سے زیادہ ندہوگی لہٰذا اس صدیث سے بیاستدلال کرنا کہ حضرت خصر علیہ السلام بھی فوت ہو چکے ہیں یا وقت ارشاد ندکور سے ایک سوسال کے بعد صحابیت کے دعوی کو باطل قرار دیتا تھے خہیں ہے۔

حيات خضرعليه السلام

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حیات خضر کا افکار کرنے والوں میں امام بخاری بھی ہیں گرا کثر علاء امت نے ان کی حیات تشکیم کی ہے اور سب سے بہتر استدلال ان کی زندگی پراصابہ کا اثر ہے جوا سنا دجید کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ محبد سے فکے اوراکی شخص کے ساتھ بات کررہے ہے جس کولوگوں نے دیکھا گر پہچانانہیں اور پچھ در یعدنظروں سے غائب ہوگیا پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سوال کیا گیا کہ وہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا خضرتھے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز جلیل القدر تابعی ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کا مرتبہ بلاشک وشہامام بخاری سے بہت بلند ہے۔ صوفیاء کی بھی یہی تصریح ہے کہ وہ زندہ ہیں مگر وہ بدن مثالی کے ساتھ زندہ مانتے ہیں جیسا کہ بح العلوم میں لکھا ہے۔ میر نے نزدیک بدن مادی میں بھی موجود ہے جو کسی کسی کونظر آ جا تا ہے۔ وہ الی خدمت میں ہیں کہ اولیاء اللہ سے ان کی ملا قات ہوتی رہتی ہے۔ صدیث مذکوران کی زندگی کے اس لئے خلاف نہیں ہے کہ مکن ہے مذکورہ ارشاد نبوی کے وقت وہ زمین پر نہ ہوں بلکہ بح و سمندر کے کسی حصے پر ہوں۔ دوسرے یہ کہ حضرت خضر دوسری سابقہ امتوں میں سے ہیں۔ پھر وہ نظر وں سے غائب ہیں اس لئے بھی کوئی اشکال حقیقت میں نہیں ہے۔ کیونکہ حضوظ ہی مان لیس تو میر نے نزدیک وہ اس عام نہیں ہے۔ کیونکہ حضوظ ہی مان لیس تو میر نے نزدیک وہ اس عام سے مخصوص و مشتی ہیں کیونکہ حقیق بات یہی ہے کہ عوم ظنی ہوتا ہے قطعی نہیں۔

#### بأبارتن كي صحابيت

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا فیروز پور (پنجاب) میں بابارتن کی قبرہے جنہوں نے ساتویں صدی کی ہجری میں صحابیت کا دعوی کیا تھا حافظ ذہبی نے ردمیں رسالہ لکھا کسرالوتن عن بابارتن کی حضرت شاہ صاحب نے رتن کی صحابیت وعدم صحابیت کسی ایک امر کا فیصلہ یہاں نہیں فرمایا مگر آپ کا رحجان اسی طرف تھا کہ حدیث مذکور کے خلاف اس کو بھی قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ اوپر آپ کا ارشاد نقل ہو چکاہے کہ جو صحاب بعد ارشاد مذکور پیدا ہوئے وہ اس کے عموم میں داخل نہیں ہیں دوسرے یہ کہ عموم خود ہی ظبی ہے اس لیے حضرت خضر کی طرح وہ بھی مخصوص ہو سکتے ہیں بطلان صحابیت کے لیے ۔۔۔۔۔۔۔دلیل قطعی جا ہیے۔

#### حافظ عيني كاارشاد

کلھاہے کہ امام بخاری وغیرہ نے اس حدیث ہے موت خصر پر استدلال کیا ہے لیکن جمہوراس کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت خصر ساکنین بحرسے ہیں اس لیے وہ اس حدیث میں مراز نہیں ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ حدیث کے الفاظ اگر چہ عام ہیں مگر معتی اس کے خاص ہیں کہ جن لوگوں کوتم جانتے بہچا نتے ہوان میں ہے کوئی ایک موسال سے زیادہ زندہ ندرہے گا بعض نے کہا کہ آپ کی مرادارض سے مدین طیبہ ہیں ہم بن میں آپ تشریف رکھتے ہے ہوان میں کے لحاظ سے لوگوں کو ہتلایا ساری دنیا کا حال نہیں ہتلایا چنا نچہ مدین خری صحابی حضرت جابر کی و فات اسی پہلی صدی کے اندر ہوگئ ہے جیسا کہ حضور علی ہے نے خردی تھی ملکہ مکم معظمہ میں آخری صحابی عامر ابوطفیل کی و فات بھی صدی کے اندر ہوئی۔

## حضرت عيسى عليهالسلام اورفرشة

علی وجہ الارض کی قید سے ملائکہ بھی نکل گئے اور حضرت عیسی علیہ السلام بھی مشتنیٰ رہے کیونکہ وہ آسان پر ہیں یا مراد لفظ من سے انسان ہیں جس سے ابلیس اور ملائکہ نکل گئے ابن بطال نے کہا کہ حضور علیہ کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ ائس مدت میں یہ قرن وجبل ختم ہوجا کیگی جس میں ہم ہیں اور صحابہ کواعمال کی ترغیب دبی تھی کہ بہ نسبت پہلی امتوں کے اس امت کی عمریں کم ہیں عبادت میں انبہاک و توجہ زیادہ کریں تاکہ کمی عمرو فات وقت کی تلافی ہوسکے (ممدة القاری میں ۵۷)

## جنوں کی طویل عمریں اوران کی صحابیت

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ جنوں كے بارے ميں شارحين نے بچھ بيس لكھا مگر خيال يہى ہے كہ وہ بھى حديث الباب كے مدلول سے

خارج ہیں کیونکہ خطاب بظاہر انسانوں کو تھا اس لیے جنوں کا باوجود آپ کی امت میں داخل ہونے کے طویل عمریں پانا یا بعض جنوں کاسپنکڑوں سال بعد حضور علیات سے روایت حدیث کرنا بھی حدیث کے خلاف نہیں ہے۔واللہ اعلم۔

## حضرت ابن عباس کی شب گز اری کا مقصد

باب کی دوسری حدیث میں بت عندخالتی میمونۃ النے وارد ہے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ۲۰،۱۰ عطرق تک اس کی روایت کی گئی ہے اوراسی ایک واقعہ کے اندر گیارہ اور تیرہ رکعتیں ہوا ختلا فی نقل ہوئی ہیں جن کی پوری بحث اپنے موقع پر آئے گی۔ان شاءاللہ تعالی۔ نیز فرمایا کہ حضرت عباس نے ابن عباس کو حضور علیقے کی خدمت میں اس لیے بھیجا تھا کہ حضور علیقے ہے ان کا قرضہ وصول کر کے لائیں اور آپ کی رات کی نماز بھی اچھی طرح دیکھ لیں۔

## قرضه كىشكل

سیقی کے حضور علی ہے۔ سیقی کے حضور علی میں سے مال میں روپیہ پیشگی لے کرفقراء میں برابرتقسیم فرمادیا کرتے تھے اور جب بیت مال میں روپیہ زکوۃ کا آجا تا تواس قرض کی ادائیگی فرمادیتے تھے۔

## ایک مدکارو پیددوسری مدمیں صرف کرنا

فرمایا میں نے ای سے بیگنجائش نکالی ہے کہ متدین متولی مہتم آیک مدکار و پیددوسری مدمیں صرف کرسکتا ہے۔مثلاً نتمیر کی مدکار و پہیہ تعلیم میں صرف کرے۔

حضرت کی اس مثال سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ غیراہم مدکا روپیہ زیادہ اہم مدیں صرف کرسکتا ہے ورنہ جس طرح آ جکل کے عام مہتممان مدارس ہے احتیاطی سے رقوم صرف کرتے ہیں اور تعلیم سے زیادہ غیر تعلیمی مدات پرصرف کرتے ہیں ان کواس گنجائش سے فائدہ اٹھا نا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ شریعت میں حسن الاختیار اور سی الاختیار کا فرق کیا ہے جس کواہل علم خوب جانے ہیں غالباً صاحب فیض نے بیہاں حضرت " کو مذکورہ جملہ ای احتیاط کے پیش نظر نقل نہیں کیا کہ لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا کمیں گے۔ گرہم نے حضرت کے مذکورہ ہالا استنباط کواہمیت و ضرورت کے پیش نظر نقل کیا ہے جمراس کے ساتھ تنبیہ مذکور بھی ضروری تھی۔ واللہ الموافق لکل خیر

## ترجمة الباب سے حدیث کی مناسبت

محقق يگانه حافظ عيني نے لکھا کہ

(۱) ابن الممنیر کے نزد یک حضور علیہ کا ارشاد'' تام الغلیم ؟'' (جھوکراسو گیا)؟ موضع ترجمہ ہے کہ یہی رات کی بات ہوگئی جس کے لیے ترجمہ بچے ومطابق ہے۔

(٣) بعض نے کہا کہ ابن عباس جورات میں دین سکھنے سے غرض سے حضور علیہ کے احوال دیکھتے رہے یہی محل ترجمہ ہے اور یہی سمرہے۔ (٣) علامہ کر مانی نے کہا کہ حضور علیہ نے جوابن عباس کونماز تہجد بائیں سے دانی طرف کرلیا یہی گویا اس کہنے کے قائم مقام ہے کہ میرے دانی طرف کھڑے ہوجاؤاورانہوں نے آپ کے ارشاد کی قبیل کی گویاعرض ہی کردیا کہ میں ای طرح کھڑا ہو گیا اس طرح فعل بمز لے قول ہو گیا۔ (۳) علامہ کرمانی نے مزید کہا کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اقارب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں توان میں موانست کی ہاتیں ہوتی ہیں۔ تو حضور علیقے ایک توسب ہاتیں دیں اور علمی فوا کہ ہی ہوتے تھے لہذا مستعبد ہے کہ حضور علیقے نماز عشاء کے بعد دولت کدہ پرتشریف لائیں۔ اورا پے قریبی عزیز ابن عباس کو گھر میں دیکھ کر اجنبی محسوں کریں اوران ہے اجنبی جیسا معاملہ کریں کہ کوئی ہات بھی ان سے نہ کریں۔ حافظ عبنی نے بیسب اقوال نقل کر کے لکھا کہ۔

#### حافظابن حجركےاعتراضات

#### حافظ عینی کے جوابات

حافظ عینی نے حافظ کا مذکور بالا نقذا درمفصل رائے نقل کر کے اس پر نہایت ہی محققانہ تبھرہ سپر دقلم کیا ہے وہ بھی پڑھ لیجئے:۔معترض مذکور کے سارے اعتراضات قابل نقذ ہیں کیونکہ سمر کے معنی رات کے وقت بات کرنا ہے خواہ وہ کم ہویا زیادہ اس میں یہ قید کہاں سے لگ گئ کہا کیکلمہ کہے تو وہ سمزمبیں ہے اس لیے ابن المغیر کی رائے ہے غبارہے۔

حضرت ابن عباس کے ترقب احوال کوسمر قرار نہ دینا بھی عربیت کے محاورات سے تغافل ہے کیونکہ سمر کا اطلاق قول وفعل دونوں پر ہوتا ہے اس کی مثالیں ہم اوپرلکھ بچکے ہیں اور تیسری توجیہ کو بعید قرار دینا؟ سب اعتراضات سے زیادہ بے جان ہے کیونکہ سونے کے بعداٹھ کر بات کوسمر نہ کر تا اہل لغت کے خلاف ہے (وہ تو رات کی ہر بات کوسمر کہتے ہیں اور ان کے نزد کیک کوئی قید قبل و بعد نوم کے نہیں ہے۔) بلکہ ایک لحاظ سے جس توجیہ نہ کورکو حافظ نے بعید ترقرار دیا ہے وہ قریب ترہے کیونکہ حضرت ابن عباس صغیرالس تھے بظاہر حضور علیہ ہے۔ نے فعلی تعلیم پر اکتفائیس کیا ہوگا بلکہ قولی تعلیم بھی دی ہوگی۔

## توجيه حافظ برحا فظعيني كانقذ

پھر حافظ عینی نے لکھا کہ جس گی تو جیہ کوخود حافظ عینی نے پیش کیا اور اس کو دوسروں کی سب توجیہات ہے بہتر بھی کہاوہ سرے سے توجیہ بننے کے بی لائق نہیں سب سے بہتر تو کیا ہوگی کیونکہ ایک ترجمہ کا باب یہاں قائم کرنا اور اسکے تحت ایسی حدیث ذکر کرنا جس میں ترجمہ کے مطابق کوئی لفظ نہ ہواوراس ترجمہ کی مناسبت کسی دوسرے باب میں دوسرے طریق والفاظ کے ساتھ ذکر کی ہوئی اسی حدیث سے ثابت کرنا بہت ہی بعیدالفہم بات ہے جہال ترجمہ وعنوان بھی دوسراہی قائم کیا گیاہے۔)

# بے کل طنز و تعلیل پر گرفت

پھراس بعیدے زیادہ بعیدتر وہ بات ہے جو حافظ نے بطور طنز وتعلیل کھی کہ'' حدیث کی تفیر حدیث ہے کرنا اٹکل کے تیر چلانے سے
بہتر ہے بجان اللہ! یہاں حدیث کی تفییر کا کیا موقع ہے یہاں تو صرف تر جمہ وعنوان باب کی حدیث کے مطابقت ٹریز بحث ہے حدیث کی تفییر
حدیث سے یہاں کس نے کی؟ جو قابل مدح ہوگئی اور حدیث کی تفییر ظن تخیین سے کس نے کی۔؟ جس پر طنز کیا گیا ہاں! اس کے جواب میں
اگر ہم حافظ کے بارے میں کہیں کہ انہوں نے دوسروں پر رجم بالظن کیا تو زیادہ صحیح ہے

(عدة القاری جام ۵۸۵)

### أيك لطيفهاور يحميل بحث

ندگورہ بالاتفسیل سے ناظرین نے بخوبی اندازہ کر لیا ہوگا کہ تحقیق وانصاف اوروقت نظرو وسعت علم میں حافظ عینی کا پا یہ کس قدر بلند

ہو کیکن چوکدہ م نے محمدۃ القاری کا مطالعہ اس عقیدت سے کیا ہی نہیں بلکہ اس کے مطالعہ کی تو بقی بھی کم بنی لوگوں کوئی ہو گی اور ہمیشہ حافظ

این ججرا دران کی فتح الباری کا سکدل پر جمار ہا اس لیے تو ایک محتر م شیخ الحدیث وام فیوضہم کا تبعرہ اسی مقام سے دریں بخاری شریف کا پڑھ لیجے فرمایا ''امام بخاری کی عادت مسترہ ہے کہ بھی بھی کہ تا ہیں کہ باب کے تحت ایسی حدیث لاتے ہیں جس میں ترجمہ الباب سے کوئی مناسبت نظر نہیں آتی ہیہ بات ماءالذہ ب سے کھنے کے قابل ہے کین علامہ عینی اعتراض کرتے ہیں کہ بیک بات ہے کہ باب تو یہاں ہو اورمناسبت ہوگا۔ النظیر میں سے دوئی تعصب ہو درنہ علامہ عینی بھی بعض جگہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کی مناسبت فلال باب کی حدیث میں ہوئی میں کہ کیوں خواہ اعتراض کرتے ہیں جبرہ بخود بھی اس کے مرتکب ہوتے ہیں 'اب اس پر کیا لکھا جائے ، اسلیے تبعرہ فہ کور بالاتبعرہ بیش کرنا ہی زیادہ مناسب ہے البت ایک اہم بات کی طرف اشارہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حافظ عینی کو تو جس بھورا ختال کی البی عادت ہے یہ باب تو بیاں کرتے ہیں انکارٹیس کہ حافظ عینی کے خود بھی بطورا حتال کی البی عادت ہے یہ بہتر ہتا ہے یہ والیہ الکرتے ہیں یا نہیں کرتے ''اوراس سے بھی انکارٹیس کہ حافظ عینی کے خود بھی بطورا حتال کی البی عادت کی حوافظ این جو سکھا وران کی البی عادت سے بہتر ہتا ہے یہ نظر این المعیر کرمانی وغیرہ حضرات کی تو جبہات پر حافظ کی تعینی اور ختا ہو دیسے اوران کا حق ہو سکھا وران کا حق ہو سکھا وران کی خورت کی موقع پر اسطر لین کا رکی غیر موز ونیت واضح ہو سکھا وران کا حق ہوں کی دران کی خیر موز ونیت واضح ہو سکھا وران کا حق ہوں کی دران کی خورت کی موقع پر اسطر لین کا رکی غیر موز ونیت واضح ہو سکھا وران کا حق ہوں کی اس کے موقع پر اسطر لین کا رکی غیر موز ونیت واضح ہو سکھا وران کا حق اور کی خورت کی دران کی خورت کی موقع کی اس کی موز ونیت واضح ہو سکھا وران کی خورت کی دران کی دران کی دران کی خورت کی دران کی دران کی خورت کی دران کی دران

# علمی اشتغال نوافل سے افضل ہے

امام بخاری نے غالباس لیے بھی رات کے وقت علمی مشغلہ وگفتگو کی اجازت تجھی ہے کہ اس کی افضلیت برنسبت نوافل ثابت ہے چنانچہ علامہ محقق ججاعہ کنائی مسلسے بھی رات کے وقت علمی مشغلہ وگفتگو کی اجاز ہوئی کہ خدا کے لیے علمی اختخال ، نوافل وعبادات بدنیے نمازروزہ تبیج دعاوغیرہ سے افضل ہے کیونکہ علم کا نفع دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے اورنوافل کا فاکدہ صرف اس شخص کو حاصل ہوتا ہے دوسرے یہ کہ عبادات کی صحت علم پر موقوف ہے لہذا عبادات علم کی محت علم پر موقوف ہے جبکہ علم ندا نکامختاج ہے ندان پر موقوف ہے۔

تیسرے اس لیے کہ علاء وارثین انبیاء میس السلام ہیں اور پیفٹل واقتیاز عابدین کو حاصل نہیں ہے اسے لیے علمی امور میں دوسروں کو علاء کی اطاعت و پیروی کرنالازم وواجب ہے چوتھے پیر کیلم کے آثار ومنافع عالم کی موت کے بعد بھی باقی رہتے ہیں بخلاف اس کے دوسر نے وافل کااٹر ونفع موت کے بعد ختم ہوجا تاہے پانچویں ہیر کہ بقاء کم سے شریعت کا حیاءاور شعائز ملت کا حفظ و بقاء وابستہ ہے۔ (تذکرۃ السامع سسے اس

# بَابُ حِفْظِ العِلْم

#### علم کی حفاظت کرنا

(١١٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابُنِ شِهَابٍ عَنِ الْآعُرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةً وَلَوُلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَاحَدَّثَتُ حَدَّيثًا ثُمَّ يَتُلُوا :إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ اللهِ مَا حَدَّثَتُ حَدَّيثًا ثُمَّ يَتُلُوا :إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ مَا النَّيَاتِ وَالْهُدَى اللهَ قَوْلِهِ الرَّحِيْمُ إِنَّ اِخُوانَنَا مِنَ النَّمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْعَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْآسُواقِ مَا النَّرَافَ اللهِ مَا اللهِ عَنْ النَّمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْعَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْآسُواقِ وَإِنَّ آنَا هُرَيْنَ كَانَ يَشْعَلُهُمُ الصَّفَقُ بِالْآسُواقِ وَإِنَّ آنِا هُوَ اللهِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ آبَا هُرَيْرَةً كَانَ يَلُومُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالنَّا مِنَ اللهِ مَا لاَيْحَضُرُ مَا لاَيْحَضُرُونَ وَيَحُفَظُ مَا لاَيْحَفُلُونَ.

(١١٩) حَدَّقَنَا آبُو مُصُعَبِ آحُمَدُ بُنُ آبِي بَكْرِ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرِاهِيْمَ بَنُ دِيْنَارِ عَنْ اِبْنِ آبِي ذِنْبِ عَنْ اَبِي ذِنْبِ عَنْ آبِي هُرَيُرَةً قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبَى اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيدُ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِبْى اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيدًا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْى اَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيدًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَا نَسِيتُ شَيْئًا حَدَّثَنَا إِبْنَ أَبِى فَدَيْكِ بِهَذَا وَقَالَ فَعَرَفَ بِيَدِهِ فِيْهِ:

(ترجمہ) : ۱۱۸ حضرت ابو ہر مرہ میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہر مرہ نے بہت کی حدیثیں بیان کی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں دوآ بیتیں نہ ہوتیں میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا پھر بیآ بت پڑھی جس کا مطلب بیہ کہ جولوگ اللہ کی نازل کردہ دلیلوں اور ہدایتوں کو چھپاتے ہیں آخر آبت رہم تک حالا نکہ واقعہ بیہ کہ ہمارے مہاجر بھائی تو بازار کی خرید وفروخت میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی اپنی جا کہ ادوں میں مشغول رہتے اور ابو ہر میرہ کوا پ بیٹ بھرنے کے سواکوئی فکرنہ تھی اس لیے ہر دفت رسول اللہ عقیقہ کے ساتھ رہتا اور ان مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے اور دہ باتیں مخفوظ رکھتا جود وسرے محفوظ نہیں رکھتے تھے۔

(ترجمه):۱۱۹ و حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے نقل ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہیں آپ سے بہت ی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں آپ نے فرمایا اپنی چا در پھیلا! میں نے اپنی چا در پھیلائی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور (میری چا در میں ڈال دی) آپ نے فرمایا کہ چا در کولپیٹ لے میں نے چا در کوا ہے بدن پر لپیٹ لیا پھراس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔

ہم سے ابراہیم بن المنذ رنے بیان کیا ان سے ابن الی فدیک نے اس طرح بیان کیا کہ یوں فرمایا کہا ہے ہاتھ سے ایک چلواس حادر میں ڈال دی۔

(١٢٠) حَدَّثَنَا اِسْمَعِيُّلُ قَالَ حَدَّثَنِيُ آخِيُ عَنُ اِبْنِ آبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيُدُنِ الْمُقْبَرِيُّ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ

حَفِظُتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِعَاتَيْنِ فَامَا اَحَدُهُمَافَبَثَتُهُ واما الأَحَرُ فلو بثثتهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلُعُومُ قَالَ اَبُو عَبُدِاللهِ الْبَلْعُومُ مَجْرَى الطَّعَام.

تر جمد: (۱۲۰) حضرت ابو ہرمیرہ حظیمنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله علی ہے دوظرف یادکر لیے ایک کو میں نے پھیلا دیا اور دوسرا برتن اگر میں پھیلا وَں تو میرانر خراکاٹ دیا جائے۔

تشریخ: پہلی حدیث بین حضرت ابو ہریرہ نے کشرت روایت کا سب بیان کیا اور لوگوں کے اس شیر کو رفع کیا کہ ابو ہریہ و وسرے بڑے

بڑے حجابہ کرام سے بھی روایت حدیث بیں کیے بڑھ گے؟ اگر چہائی کی دوسری اچہ بیتی کہ بھن اکا برصحابہ بیان روایات سے اس لئے بھی

ہی کے تبین کوئی غلطی رسول اللہ عقیقہ کی طرف غلط فہنی یا بھول کے سب سے مغنوب نہ ہوجا ہے جوان کا غایت ورجہ کا تو رُح تھ اس سے رہزی وجہ بین کی وہ بھی بڑی اہم اور قابل لحاظ ہے کیونکہ واقعہ بی ہے کہ ووسر سے

ہمار سے بڑی وجہ بھی تھی گر حضرت ابو ہریرہ نے جو بڑی وجہ بیان کی وہ بھی بڑی اہم اور قابل لحاظ ہے کیونکہ واقعہ بھی ہے کہ ووسر سے

ہمار سے بڑی وجہ بھی تھی گر حضرت ابو ہریرہ نے جو بڑی وجہ بیان کی وہ بھی بڑی اہم اور قابل لحاظ ہے کیونکہ واقعہ بھی ہے کہ ووسر سے

عام صحابہ اپنی عیالی، معاشی وقع میں معی خور ریات کے چیش نظر کا روبار و زراعت میں مصروف ہوتے تھے اور یہ معروفیت بھی تمام تر اسلائی

تقاضوں ہی کے تحت تھی ای لئے علماء نے نکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی معاش کی صورت کیا تھی تھی نہ وہ الیاس کہ صورت کیا تھی نہ وہ الیاس کہ صورت کیا تھی نہ وہ الیاس کہ صورت کیا تھی ہو کہ الیاس ہے معلوم

الیا کر کیلئے تھے ان کا مقصد صرف اپنی براہ ت وصفائی چیش کرنی تھی پھر حضرت ابو ہریرہ کی معاش کی صورت کیا تھی بیٹ کا ایان ہے کہ بہت مہی کرتا بعض اور ہو ہو تے ہو ہیں بھی تو کری طرح ساتھ جاتا اور ان کی ضرور یات مہیا کرتا بعض اور ہو اس کے بیاں اجرت بریکا میا کہ بعد کہ بیاں ہو کہ ہے ایس اور ہی ہی میں ضرور کیا ہی اس کے بعد کرتا ہوں بہرہ میری خدمت کرتی ہے اور جب ہم ان منازل ہے گز رتے ہیں جہاں وہ بھے سے بطور تو کر وضاوم کے ملیدہ تیار کروات کے میں اے کہتا ہوں کہ ہم میں کہ دورو کہ میں کہ میں ہوگا۔

سنظر کرتا ہوں بہرہ میری خدمت کرتی ہے اور جب ہم ان منازل ہے گز رتے ہیں جہاں وہ بھے سیطور تو کر وضاوم کے ملیدہ تیار کروات تھیں۔

## شبع بطن سے کیامراد ہے؟

حضرت ابو ہریرہ نے جوفر مایا کہ صحابہ پرگھریارہ غیرہ کی ضروریات تھیں اس لئے وہ کا موں میں مشغول ہوتے اور بجھے صرف اپنا پیٹ محرنا تھا اور کوئی ضرورت و ذمہ داری نہتی جس کے لئے کا روبارہ غیرہ کرتا بظاہراس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو پیٹ بھرنے کا فکر ضرورتھا مگر واقعہ یہ ہے کہ دور نبوت میں پیٹ بھر کر کھائے کا رواج ہی نہیں تھا اور بی تو بچارے خود ہی سکین طبع تنے بڑے بڑے بڑے مالدار صحابہ ہم داور عورتیں بھی آ تخضرت علیقے کی سیرت مبارکہ کے اتباع میں کم کھائے اور فاقہ کو مجوب رکھتے تنے ۔حضرت عائشہ کا بیان تو بیہ ہے کہ اسلام میں سب سے کہ بھی تھے کہ کر کھانے کی رائج ہوئی ہے دوسری معروفیات کہی برعت پیٹ بھرکر کھانے کی رائج ہوئی ہے دوسری معروفیات کے خدت مبارکہ میں خوب بی بھرکر رہتا کیونکہ عرب کا محاورہ یوں بھی ہے فیسلان

يحدث شبع بطنه فلان يسافو شيع بطنه فلان آدمى جى جركر باتيس كرتا بفلان آدمى جى جركرسفركرتا بواللهاعلم \_

دوسری حدیث میں جوحضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ پھر میں بھی نہیں بھولاحضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بجھے اس سے مرادیہ معلوم ہوتی ہے کہا پی عمر میں جو پچھ بھی انہوں نے سنا تھا وہ سب ہی ان کو محفوظ ہو گیااس میں سے کسی چیز کونہیں بھو لے بعنی اس میں صرف اسی مجلس یا دوسرے محدود ومخصوص اوقات کی تحدید نہیں ہے

تبیری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ ہے ۔ دو برتن (ظرف) محفوظ کئے ہیں حافظ عینی نے لکھا کہ کل بو ل کرحال امراد لیا ہے کہ میں نے حضور علیہ ہے کی خدمت میں رہ کر دوشتم کے علوم جمع کئے ایسے کہ اگران کولکھتا تو ہرایک ہے ایک ایک ظرف بھر جاتا جیسے خضرت امام شافعی فرمایا کرتے تھے کہا امام محمد ہے میں نے دو بو جھا ونٹ کے علم حاصل کیا ہے اس زمانے میں کتابیں اور نوشتے محفوظ کرنے کے لئے الماریوں کا دستور نہ تھا اس لئے جیسے اور سامان برتنوں یا گھڑ یوں میں رکھتے تھے کتابیں اور نوشتے بھی برتنوں میں جمع کر لیا کرتے تھے وہی تجبیرا ختیار کی گئی۔

دوشم کےعلوم کیا تھے؟

حافظ عینی نے لکھا کہ اول تتم میں احکام وسن تھے دوسری میں اخبار وفتن تھا بن بطال نے کہا دوسری قتم میں آٹار قیامت کی احادیث اور قریش کے ناماقیت اندلیش ہوتو ف نو جوانوں کے ہاتھوں جو دین کی تباہی اور بریادی ہونے والی تھی اس کی خبریں تھی اس لئے حصرت ابو ہریں تھے فرمایا کرتے تھے اور ایسا ہی ہرامر بالمعروف ہریں تھے کہ میں ان سب کے نام لے لئے کر بتلا سکتا ہوں لیکن فتنے سے ڈرگرا ظہار نہ کرتے تھے اور ایسا ہی ہرامر بالمعروف کرنے والے کوچا ہے کہ اگر جان کا خوف ہوتو صراحت سے گریز کرے البتۃ اگر دوسری قتم میں بھی حلال وحرام بتلانے والی احادث ہوتی تو وہ ان کو ہرگز نہ چھیاتے اور احکام قرآن مجیدگی دوسے ان کا چھیا ناجا کر بھی نہیں ہے۔

میجھی کہاجا تا ہے کہ دعائے ٹانی میں وہ احادث تھیں جن میں ظالم وجابر حکام کے نام احوال اور مذمت تھی اور حضرت ابو ہریرہ بعض لوگوں کی نشاندہی اشارہ و کنا ہے کہ دعائے ٹانی میں وہ احادث تھے مثلاً فرمایا اعبو ذہباللہ میں رامس السنیسن و امار ۃ الصبیان (خداکی بناہ چاہتا ہوں ساٹھویں سال کی ابتداء اورلڑکوں کے دور حکومت ہے اس ہے اشارہ یزید بن معاویہ کی خلافت کی طرف میں تھا کیونکہ وہ ساٹھ ہجری میں قائم ہوئی حق تعالی نے حضرت ابو ہریرہ کی دعا قبول کی کہاس سے ایک سال قبل ان کی وفات ہوگئ۔ (عمدۃ القاری سے ۱۹۵۵)

## فتنے عذاب استصال کی جگہ ہیں

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا چونکہ اس امت محمد بیہ سے عذاب استصال اٹھا دیا گیا ہے اور قیا مت ان ہی لوگوں پر قائم ہوگی اس لئے بیامت فتنوں میں مبتلا کی گئی، جن سے اہل حق واہل باطل کی تمیز ہوتی رہے گی۔

معلوم ہوا کہ اکابر کے ہوتے ہوئے اصاغر کابر سرافتدار آنا، اتقیاء کی موجود گی بیں اشرار کا آگے بڑھنا، ناعا قبت اندیش اور مسلمانوں کے معاملات سے بوری طرح واتفیت ندر کھنے والے نوجوانوں کا سرداری حاصل کرلینا بھی اس امت کے فتوں بیس سے ہے۔ س طرح پہلے ذکر ہوا تھا کہ بڑے اہل علم کی موجود گی میں کم علم لوگوں سے علم حاصل کرنا زوال علم کا باعث اور علامات قیامت سے ہے والڈ علم۔

# بحث ونظر قول صو فیہاور حافظ عینی کی رائے

حافظ عینی نے لکھا:متصوفہ کہتے ہیں کہاول سے مرادعلم احکام واخلاق ہیں اور دوسرے سے مرادعلم اسرار ہے، جوعلاء عارفین کیساتھ خاص ہے، دوسرے لوگوں کی دسترس سے باہرہے۔

دوسرے صوفیہ نے کہا کہاں سے مرادعلم مکنون وسر مخزون ہے، جوخدمت کا بتیجہاور حکمت کا تمرہ ہےاس کو وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو مجاہدات کے سمندروں میں غواصی کریں اس کی سعادت سے وہی بہرہ مند ہو سکتے ہیں جوانوار مجاہدات ومشاہدات سے سرفراز ہوں کیونکہ وہ ولوں کے ایسے اسرار ہیں جو بغیرریاضت کے ظہور پذر نہیں ہو سکتے اور عالم وغیب کے ایسے انوار ہیں جن کا انکشاف صرف مرتاض نفوس ہی کے واسطے ممکن ہے۔

حافظ مینی نے کہا:''بات تو ان لوگون نے اچھی کہی ،گراس کے ساتھ بیشرط ضروری ہے کہ وہ علم قواعد اسلامیہ اور قوانین ایمانیہ کے خلاف نہ ہو، کیونکہ حق کی راہ ایک ہی متعین راہ ہے اور اس کے سواسب گمراہی کے رائے ہیں'' للد درالحافظ العینی کیسی بچی تلی واضح بات کہی اور نہایت مخضر کلام سے سارے نزاعات کا فیصلہ فریادیا۔

#### علامة تسطلاني كاانتقاد

علامہ موصوف نےصوفیہ کے مذکورہ بالانظریہ پربینفذ کیا کہ اگر دوسری نوع میں یہی علم اسرار یاعلم مکنون مراد ہے توا بے علم کوحضرت ابو ہریرہ کیوں چھپاتے بیتو ناصرف علم بلکہ مغزعلم اورسارے علوم ظاہری کا حاصل ومقصد عظیم ہے

## حضرت شيخ الحديث سهار نيوري رحمه اللد كاارشاد

آپ نے تحریر فرمایا کہ علامہ قسطلانی کے نقد مذکور کا جواب یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوہریرہ کو بیخوف ہوا ہوگا کہ ممکن ہے کہ ان حفارت ابوہ ریرہ کو بیخوف ہوا ہوگا کہ ممکن ہے کہ ان حفرت ابو کی خالم نظاہر نہ بہجھ کرانکاروخلاف کا راستہ اختیار کریں اور اس سے فقنہ کا دروازہ کھل جائے اور مسلسلات شاہ ولی اللہ دہلوی میں حضرت ابو ہریرہ ایک روایت مرفوعاً مروی ہے کہ بعض علمی ہاتیں ہہ بہیبت مکنون ہوتیں ہیں جن کوعلائے ربانی ہی جمجھ سکتے ہیں اور جب وہ ان کو بیان کرتے ہیں تو اہل ظاہر ہی ان سے منکر ہوتے ہیں' ۔ حضرت شخ الحدیث نے لکھا کہ میں نے اس حدیث کی تخ بھی مسلسلات کی تعلیق میں کی ہے اور حضرت کی ہے اور حضرت کی میں درکیا ہے علامہ سیوطی نے اس کو ذیل کی ہے اور حضرت کی ہے ادری الامن الداری ۲۰۱۲ کا سیوطی نے اس کو ذیل میں نقل کیا ہے۔

(لامع الداری ۲۲ ج)

## حضرت گنگوہی کاارشادگرامی

فرمایا: "اہل حقیقت نے اس سے اپنامدعا ثابت کیا ہے اور یہ کچھ بعید بھی نہیں 'اس پر حضرت شیخ الحدیث دام ظلہم العالی نے تعلیق میں کھا کہان لوگوں سے حضرت شیخ کی مراد باطنبیا ورمتصوفہ کے سواد وسرے حضرات ہیں جن کا ذکر حافظ کے کلام میں آیا ہے راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ متصوف كے بارے ميں تو اوپر حافظ عينى كاندكورہ فيصلہ ہى زيادہ سيحيح وحق معلوم ہوتا ہے اگراس سے زيادہ تشدد كسى نے كيا ہے تو وہ كل نظر ہوگا اور غالبًا حضرت گنگوہى قدس سرہ بھى حافظ عينى كے فيصلے سے تجاوز كو پسند نہ فرماتے ہوں گے البتہ باطنيہ كا طريق ومسلك ضرور غلط اور بعيد عن الحق ہے كہ وہ اس حديث سے اپنے باطن عقائد پر استدلال كرتے ہيں اور كہتے ہيں كہ شريعت كا ايك ظاہر ہے اور ايك باطن ، اسى لئے علامہ ابن المنير نے خاص طور سے يہاں باطنيہ كوردكيا ہے۔

## حضرت شاه ولى الله كاارشاد گرامي

آپ نے شرح تراجم ابواب بخاری میں فرمایا: علامہ کے تیج ترین قول کی بناء پراس سے مرادفتن اوران واقعات کاعلم ہے جوحضور اکرم علیات کے بعدر ونما ہوئے مثلاء شہادت عثان،شہادت حسین وغیرہ حضرت ابو ہریرہ کوان کاعلم تھا گرغلان نے بنی امید کی وجہ سےان امور کے اظہار وافشاءاورمعتین کرکے نام بتلانے سے ڈرتے تھے

#### ایک حدیثی اشکال وجواب

حافظ عینی نے لکھا کہ مندا بی ہربرہؓ میں اس طرح ہے کہ'' میں نے آنخضرت علیہ سے تین جراب (چھڑے کے برتن) محفوظ کئے تھے جن میں سے دوکو ظاہر کیا ہے تو اس کا جواب ہیہ کہ ان تین میں دو جراب چونکہ ایک نوع علم کے تھے یعنی احکام وظاہر شریعت سے متعلق اور تیسرے جراب کا تعلق دوسری نوع علم سے تھااس کئے و عائینا اور ثلاثۃ اجربتہ کی روایات میں تخالف نہیں ہے

حافظ مینی نے بیجی لکھا کہنوع اول میں کیونکہ احادیث کی بہت کثرت تھی اس لئے اس کودو جراب ہے تعبیر کیااورنوع ٹانی میں چونکہ قلت تھی اس لئے اس کوایک جراب ہے ظاہر کیااس طرح دونوں صدیث میں توفیق ہوگئی پھر حافظ مینی نے لکھا:

#### حافظا بن حجر كاجواب

بعض محدثین (ابن حجر) نے اشکال مذکور کے جواب میں ایک بعیدتو جیہ کی ہے کہ ایک برتن بڑا ہوگا اور دوسرا چھوٹا کہ اس کے دوپہلوا یک کے برابر ہوں گے،اس لئے دوسری روایت میں تین جراب کہے گئے (عمدۃ القاری ۹۳ ہے)

آ گے حافظ نے یہ بھی لکھا کہ المحدث الممفاصل للواء مھر مذی میں طریق منقطع سے پانچ جراب کی روایت بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے، اگر وہ ثابت ہو جائے تو اس کا بھی یہی جواب ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ نے جتنا حصداحادیث رسول اللہ عقیقیہ کا نشر کر دیاوہ اس حصد سے بہت زیادہ ہے جس کونشز نہیں کیا۔

## حافظ کے جواب مذکور پرنفنر

حافظ کی توجیہاں لئے بعید ہے کہ وہ دونوں نوع کو برابر کررہی ہیں کہ دوجراب چھوٹے قرار دے کرایک بڑے کے برابر کئے اوراس طرح پانچ جراب میں سے چار کواتنے چھوٹے کہیں گے کہ وہ سب ایک پانچویں کے برابر ہوجا نمیں یا ایک طرف تین چھوٹے اور دوسری طرف دوبڑے کہیں گے حالانکہ خود بھی آخر میں اعتراف کررہے ہیں کہ ایک نوع کاعلم دوسرے سے اکثر ہے اورمکن ہے تین اور پانچ جراب والی روایت اسی کی طرف اشارہ کے لئے بھی ہوں کیلم منشور علم غیر منشور سے ازید واکثر ہے پھر جرابوں کا چھوٹا بڑا ماننے کی کیا ضرورت ہے بلکہ وہ موہوم خلاف مقصود ہے۔

#### حافظ عيني وحافظ ابن حجر كاموازنه

ندکورہ بالاقتم کا نقد وتحقیق ہم اس لئے ذکر کرتے ہیں کہ بحث وتمہید سے بات انچھی طرح نکھر جاتی ہے اورعلمائے محققین کے طرز تحقیق کا اندازہ ہوکراس سے علمی ترقیات کے لئے راہیں کھلتیں ہیں ساتھ ہی ہی انچھی طرح واضح ہوتا جائے گا کہ عافظ بینی کا پایڈ تحقیق دفت نظر ووسعت علم وتجربہ نسبت حافظ ابن حجر کے کتنازیادہ ہے،اور شرح صحیح بخاری نیز شرح معانی حدیث کاحق ادا کرنے میں حافظ بینی حافظ ابن حجر سے کس قدر پیش بیش ہیں۔وابعلم عنداللہ۔

تعلمیلی فاکدہ: اوپری سطور لکھنے کے بعداتفا قا ایک ضرورت ہے" مقدمہ لامع دراری" مطالعہ کررہا تھا تو یہ عبارت نظرے گزری۔
صحیح بخاری شریف کی تمام شروح میں ہے زیادہ جلیل القدر علی الاطلاق جیسا کہ علائے آ فاق نے اجماع وا تفاق کیا ہے۔ فتح الباری اور عمد ہ القاری ہیں۔ پھراول کو دوسری پر تحقیق و تقید کے لحاظ ہے فضیات ہے اور نہ دوسری کواول پر توضیح تفصیل کی رو نے فضیات حاصل ہے (جامی ۱۳۵۵)

ہم نے ان دونوں عظیم المرتبت حصرات اور ان کی مایہ نازشروح بخاری کے متعلق مقدمہ میں پر تفصیل سے کھا ہے اور اس سلسلے میں علامہ کوثر کی کے تحقیق فیصلہ کو ترف تحقیق ہیں اس لیے یہاں صرف اس قدر کھنے پر اکتفا کرتے ہیں کہ تحقیق و تنقید کے لحاظ ہے عمد ہ القاری کو مخضوقر ردینا تھی نہیں ہوتا رہے گا ان شاء اللہ تعالی تنتھین و بہ۔

### بَابُ الْإِنْصَآتِ لِلْعُلَمَآءِ (علماء كى بات سنف كيلي خاموش رمنا)

(۱۲۱) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَهُ قَالَ آخُبَرَنِي عَلِيٌّ بُنُ مُدَرِكِ عَنُ أَبِي زُرُعَةَ عَنُ جَرِيُرٍ أَنَّ الَّيْبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ إِسْتَنْصِتِ النَّاسَ! فَقَالَ لَا تُرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يُضُرِبُ بَعْضُكُمُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَالَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

تر جمہ: ۱۲۱ حضرت جریر نے تقل ہے کہ نبی کریم اللہ نے ان سے جمتہ الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو خاموش کردو! پھر فرمایا ،لوگو! میرے بعد پھر کا فرمت بن جانا کہ ایک دوسرے کی گرون مارنے لگو۔

تشری : حضور علی نے جمۃ الوداع کے موقعہ پر حضرت جریر علی صحابی سے فر مایا کہ لوگوں کو خاموش کردہ پھرسب کو بیر نصیحت فرمائی کہ میرے بعد آپس میں اختلاف نہ برط صانا اور کا فروں کی طرح دلوں میں فرق نہ آنے دینا اور جس طرح اب تمہاری حالت ایمان تقوی اور باہم محبت وموانست وغیرہ کی ہے ای پرقائم رہنا اگرتم بدل گئے تو کا فروں کی طرح تسحسبھ جمعیعا و قلوبیقیم شنگی ۔ کا مصداق ہوجاؤگ و اور ان کی طرح ایک دوسرے کو مارنے اور کا نئے پرتل جاؤگے امام بخاری نے ترجمۃ الباب اور حدیث نہ کورسے یہ بتلایا کہ جس طرح حضور علی ہے فرقات کے مقدس میدان میں بچ کے رکن اعظم و توف عرف کے وقت جبکہ لوگ تلبیہ وذکر و تلاوت قرآن مجید وغیرہ میں مشغول و منہمک تنظمی بات سنانے کی اہمیت کے سبب ان کو خاموش اور پوری طرح متوجہ کرایا ای طرح علاء (یعنی تابعین رسول اللہ علی علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ ع

ہے بھی علمی باتیں سننے اور علوم نبوت حاصل کرنے کے لیے خاموش اور پوری طرح متوجہ ہوجانا چاہیے۔معلوم ہوا کہ انفرادی ذکرواڈ کاراور اطاعات سے بردھ کرعلائے ربانیین کا وعظ سنٹا ہےاوراس کالوگوں کوزیادہ اہتمام کرنا جاہیے۔

## بحث ونظر

امام بخاری کی ترجمہ الباب ہے کیاغرض ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

(۱) ابن بطال نے کہا کہ علماء کی بات توجہاور خاموثی سے سننا ضروری ہے کیونکہ وہ انبیاء کیبیم السلام کے وارث اور جانشین ہیں

(۲) حافظ مینی نے کہا۔ لام تعلیل کا ہے کہ علماء کی وجہ سے خاموثی اختیار کرنی چاہیے کیونکہ علم علماء ہی سے لیا جاتا ہے اور اس کا حاصل کرنا بغیرانصات (خاموثی وتوجہ کے ساتھ سننے کے )ممکن نہیں۔

فرق بیہوا کہ ابن بطال کے نزد بک انصات علماء کے لیے تو قیرواحترام کے سبب ہے اور حافظ بینی کے نزد بک استماع کلام کے لیے ہے۔ (۳) حضرت اقدیں مولانا گنگوہی نے فرمایا کہ انصات للعلم کی اہمیت بتلانا ہے کہ ذکر تلبیہ تلاوت وغیرہ کے وقت بھی ان کو چھوڑ کر علم کی باتیں سنی چاہئیں۔

(۳) حضرت شیخ الہندنے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کے بعض اقوال سے بیٹابت ہوا تھا کہ لوگ اپنی کسی تنم کی باتوں میں مشغول ہوں تو ایسے وقت ان کی باتوں کو قطع کر کے نصیحت کی باتیں نہ سنائی جا کیں۔ وہ اس سے ملول ہوں گے تو امام بخاری نے یہاں متنبہ کیا کہ وہ اقوال اپنی جگہ درست ہیں مگر جب کسی اہم علمی بات کولوگوں تک پہنچانا ضروری ہو۔ تو ایسے وقت میں اس کو پہنچانے میں تامل نہیں کرنا جا ہے جس طرح آں حضرت علیقے نے جمۃ الوداع کے موقع پر کیا۔

### روایت جربر کی بحث

حافظ مینی نے لکھا پہاں پاشکال ہوسکتا ہے کہ بخاری کے اکثر شخوں میں قال لہ ہے یعنی آں حضرت علیقہ نے جریر ہے فر مایالوگوں کو خاموش کر دولیکن حافظ میں لیس دن قبل اسلام لائے۔ گویا علیم کی دو فات ہے صرف چالیس دن قبل اسلام لائے۔ گویا جج الوداع سے تقریبا دو ماہ بعد تو حضور علیقیہ گا آپ سے فر مانا کیے سے جھ ہوگا۔ بعض لوگوں نے اسی باعث کہا ہے کہ لہ یہاں لہ ذا کہ ہے بعنی حضور علیقیہ نے جریر سے نہیں بلکہ کی اور صحابہ سے الیا فر مایا ہوگا۔ لیکن تحقیقی جواب سے ہے کہ یہاں ذا کہ نہیں ہے اور حضور اکرم علیقیہ کا خطاب جریر ہے تھے۔ اور خود و بخاری باب ججة الودع خطاب جریر ہے تھے۔ اور خود بخاری باب ججة الودع میں بھی قال بجریر مروی ہے جس میں کی احتمال و تا ویل کی گئجائش نہیں لہذا حافظ ابن عبدالبر کا قول مجروح و مخد وش تھر ہے گا۔ (عمدة القاری میں ہوں نے بخوی حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں تقریبا یہی بات اپنے طریقہ پر کسی ہے اور بخوی کے ول کو سے قرار دیا ہے۔ البت انہوں نے بخوی کے ساتھ ابن حبان تکھا ہے واللہ اعلم۔

ا ہم نکتہ: یہاں خاص طورے یہ بات نوٹ کرے آ مے بڑھیے کہ حافظ ابن عبدالبرامت کے چند گئے چنے نہایت اونچے ورجہ کے حققین میں سے ہیں اور ان کے قول کو اکثر حرف آخر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے مگر جب ایک بات کا خالص تحقیقی زادیہ نظرے بے لاگ فیصلہ کرنا ہوا تو اتی عظیم القدر شخصیت بھی اس سے مانع نہیں ہوگی۔ حافظ نے جانب مخالف کوتو ی کہا تو حافظ مینی نے اور بھی زیادہ صراحت کے ساتھ ان کے تول کو مخدوث ہی فرما دیا۔ بیتھا قدیم اور شخصی اور آج اگر کی بڑے شخص کی کی تحقیق کے بارے ہیں کوئی خامی بتلا دی جائے تو کہد دیا جائے گا۔ کہ بیان کی عظیمت کا قائل نہیں حالا تکدا نہیا ،علیہ السلام کے سواکس کے لیے عصمت نہیں اور سب سے غلطی ہوتی ہے بڑے بروں سے ہوئی ہے۔ ان کے دینوی فضائل اور اخروی مراتب عالیہ سے کوئی انکار نہیں کرسکتا گران کی تحقیق کوقر آن وسنت کی کسوٹی پرضرور کسا جائے گا۔ حضرت امام ابو حلیقہ کو خاد مان علوم نبوت و تو انین جائے گا۔ حضرت امام ابو حلیقہ کو خاد مان علوم نبوت و تو انین خریدت ہیں سب سے اول اعلی اور اعظم مرتبہ مقام حاصل ہے مُلاجودہ حدیثی ذخیروں میں سب سے پہلا مدون مرتب احادیث احکام کا ذخیرہ ان بی کی ذات اقدی سے منسوب مسانید الله ام کی صورت میں ہے جن کی اسانید تمام موجودہ کتب حدیث کی اسانید سے زیادہ عالی مرتبت ہیں اور ان کی مجلس تنا کا مرتب و انسان تحقیق واعتمال سے ہوا اس سے معلس ہوئے کے بیش تقید پر شخش سے اور انسان تحقیق واعتمال سے ہوا اس سے معلس ہوئے کے بیش تقید پر شخش سے کہا اور انسان تحقیق واعتمال سے ہوا اس سے امت کو بڑے بڑے جن کی اسانید میں میں اور اس سلسلہ میں جنتا کا مرتب وانسانی تعلی موجودہ کی سے موجودہ کی اسانید میں واحق میں ہوئی وائد حاصل ہوئے محقیقین علی حضینے نے ہمیش تھید پر شخشرے دل سے غورد کر کیا اور آج بھی ای گروذ ہمی سے موجود ہیں۔

اكابرد يوبنداور حضرت شاه صاحب

قریبی دور میں ہمارے اکابرد یو بند کا بھی یہی طریق رہا ہے اور خصوصیت ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے پور ہے ہیں سال تک تمام تغییری حدیثی فقیمی و کلامی و خیروں پر گہری نظر فرما کریہ معلوم کرنے کی سعی فرمائی کہ حنی مسلک میں واقعی خامیاں اور کمزوریاں کیا گیا ہیں؟ اور آخر میں یہ فیصلہ علی وجہ بصیرت فرما گئے کہ قرآن وحدیث اور آٹار صحابہ و تا بعین کی روشنی میں بجوایک دوسیائل کے فقد سے حدیث کی طرف نہایت مضبوط و مستحکم ہیں اور آپ کا بیقطعی فیصلہ تھا کہ استنباط مسائل کے وقت حدیث سے فقہ کی جانب آنا چاہیے فقد سے حدیث کی طرف نہیں بعنی سب سے خالی الذہن ہو کرشار علیہ السلام کی مراد شعین کی جائے اور اس کی روسے فقبی احکام کی شخیص عمل میں آجائے۔ بیٹیس کہ پہلے اپنی فکر و ذہن کی قالب میں مسائل و ھال کر ان جی کو حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش ہو، اسی ذریں اصول کے تحت آپ تمام اجتمادی مسائل کا جائزہ لینے تھے۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ

بَابُ مَا يَسُتَحِبُ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ اَیُ النّاسِ اَعُلَمُ فَیَکِلُ الْعِلْمَ إِلَی اللهِ تَعَالَی (جب کی عالم سوال کیاجائے کہاں وقت سب براعالم کون ہے ہواس کے لیے بہترے کہ خداکے لم پرکول کردے کہ وہی زیادہ جانے والا ہے)
(۱۲۲) حَدَّفَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ نِ الْمُسُندِئُ قَالَ ثَنَا سُفِيَانُ قَالَ ثَنَا عُمْرٌ وَ قَالَ اَحُبَرَ نِی سَعِیدُ بُنُ جُبِیُو
قَالَ قُلْتُ لِابُنِ عَبّاسٍ إِنَّ نَوْفَا الْبُكَالِیَّ يَوْعَمُ اَنَّ مُوسِی لَيْسَ مُوسِی بَنِی اِسْرَائِیلَ اِنَّمَا هُو مُوسِی اَحَرُ فَقَالَ کَدَبٌ عَدُو اللهِ حَدَّقَنَا اُبَیُّ بُنُ کَعْبِ عَنِ النَّبِیِّ صَلّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَامَ مُوسِی النّبِیُّ حَطِیبًا فِی بَنِی اِسُرَائِیلَ فَسُولَ اَیُّ النّاسِ اَعْلَمُ فَقَالَ اَنَا اَعْلَمُ فَعَتَ اللهُ عَرَّوْ جَلَّ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ اللهِ فَوَيْلَ لَهُ احْمِلُ حُونًا فِی مِحْمَعِ الْبُحْرِیْنِ هُوَ اَعْلَمُ مِنْکَ قَالَ یَا رَبِّ وَکَیْفَ بِهِ فَقِیلً لَهُ احْمِلُ حُونًا فِی مِحْمَعِ الْبُحْرِیْنِ هُو اَعْلَمُ مِنْکَ قَالَ یَا رَبِّ وَکَیْفَ بِهِ فَقِیلً لَهُ احْمِلُ حُونًا فِی مِحْمَعِ الْبُحْرِیْنِ هُو اَعْلَمُ مِنْکَ قَالَ یَا رَبِّ وَکَیْفَ بِهِ فَقِیلً لَهُ احْمِلُ حُونًا فِی مِحْمَعِ الْبُحْرِیْنِ هُو اَعْلَمُ مِنْکَ قَالَ یَا رَبِّ وَکَیْفَ بِهِ فَقِیلً لَهُ احْمِلُ حُونًا فِی مِحْمَعِ الْبُحُریْنِ هُو اَعْلَمُ مِنْکَ قَالَ یَا رَبِّ وَکَیْفَ بِهِ فَقِیلَ لَهُ احْمِلُ حُونًا فِی مِحْمَلِ اللهُ عَرَاقِ فَی مِحْمَعِ الْبُحُریْنِ هُو اَعْلَمُ مِنْکَ قَالَ یَا رَبِّ وَکَیْفَ بِهِ فَقِیلَ لَهُ الْمُومِلُ حُونًا فِی مِحْمَعِ الْمُدُومِیْنِ هُو اَعْلَمُ مِنْکَ قَالَ یَا رَبِّ وَکَیْفَ بِهِ فَقِیلَ لَهُ الْمَامِلُ حُولًا فِی مِحْمَعِ اللّهِ مُنْ اللّهُ الْمُهُ مِنْکَ قَالَ یَا رَبِ وَکَیْفَ بِهِ فَقِیلً لَهُ الْعَمِلُ حُومًا فِی مِحْمَعِ اللّهُ مُوسِلُ مَا مُنْ اللهِ اللّهِ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُو

فَإِذَا فَقَدتُّه فَهُوَ ثَمَّ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بِنُ نُون وَّحَمَلَهُ حُوتاً فِي مِكْتَل حَتَى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وْضَعَا رُوُسَهُمَا فَنَامَا فَنُسَلَّ الْحُوثُ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَةَ فِي الْبَحُرِ سَرَبًا وَ كَانَ لِمُؤسَى وَ فَتَاهُ عَجَبَافَانُطَلَقَا بَاقِيُةَ لَيُلَتِهِمَا وَ يَوْمِهِمَا فَلَمَّآ أَصْبَحَ قَالَ مُوسى لِفَتهُ اتِّنَا غَدَاءَ نَا لَقُدُ لَقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نعَبًا وَلَنُمْ يَجِدُ مُوسِنِي مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ فَقَالَ فَتَاهُ آرَأَيْتَ اِذَا وَيُنَا أَلَى الصَّخَوَةِ فَانِيّ نَسِيُّتُ الْحُوْتَ قَالَ مُوْسَى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبِعْ فَارُتَدَّ اعَلَى اثَارِهِمَا قَصَصَافَلَمًا اثْتَهَيّا اِلِّي الصَّخَرَةِ إِذَا رَجُلٌ مُسَجِّي بِثَوْبِ أَوْ قَالَ تَسَجِّي بِثَوْبِهِ فَسَلَّمَ مُوْسَى فَقَالَ الْخَضِرُ وَ أَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلامَ ؟ فَقَالَ آناً مُوسى فَقَالَ مُوسى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ نَعْمَ قَالَ هَلُ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا قَىالَ إِنْكُ لَنْ تُسْتَطِيبُعَ مَعِيَ صَبْرًا يَا مُوْسَى إِنِّي عَلْمِ عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ أَنْتَ وَ أَنْتَ عَلْمِ عِلْم عَلَّمَكُهُ اللهُ لَا أَعُلَمُهُ قَالُ سَتَجِدُنِيُ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَّلَا أَعْصِي لَكَ أَمُرًا فَانْطَلَقَا يَمْشِيَان عَلَى سِاحِل الْبَحْرِ لَيْسَ لَهُمَا سَفِيُنَةٌ فَمَرَّتُ بِهِمَا سَفِيْنَةٌ فَكَلَّمُوهُمُ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا فَعُرِفُ الْخَضِرُ فَحَمِّلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلِ فَجَآءَ عُصُفُورٌ فَوَقَعَ عَلَى حَرُفِ البِسَفِيْنَةِ فَنَقَرَ نَقُرَةٌ أَوْ نَقُرَتَيْنَ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ الْخَضُرُ يَامُوسَى مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَ عِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ تَعَالَى إِلَّا كَنَقُرَةِ هَا إِهِ الْعُصْفُورِ فِي الْبَحر فَعَمِدَ الْخَضِرُ اللَّي لَوْحِ مِّنَ السَّفِيْنَةِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلِ عَمَدُتَ اللي سَفِيُنَتِهِمُ فَحَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ آهُلَهَا قَالَ آلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ لَا تُوَاحِدُنِي بِمَا نَسَيْتُ وَ لَا تُرْهِقْنِي مِنَ أَمُرى عُسُرًا قَالَ فَكَانَتْ الْأُولِلِي مِنْ مُوسَى نِسُيَانًا فَنُطَلَقَا فَإِذَا غُلَامٌ يُلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فَآخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ مِنْ اِعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهٖ فَقَالَ مُوسَى اَقَتَلْتَ نَفُسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ قَالَ اَلَمْ اقُلُ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبُرًا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً وَهَلَا أَوُ كُدُ فَا نُطَلَقًا حَتَّى إِذَا آتِيَآ أَهُلَ قُرُيَةٍ ن سُتَطْعَمَآ أَهُلَهَا فَآبَوُ اآنُ يُضَيِّفُو اهُمَا فَوَجَدَ فَيُهَا جِدَارًا يُرِيُدُ أَنْ يَنْقَضَّ قَالَ النَّحَضَرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ فَقَالَ لَهُ مُوَسَى لَوْ شِئتَ لَاتُّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجُرَّاِذُ قَالَ هَذِا فِرَاقْ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْحَمُ اللهُ مُؤسىٰ لَوَدِدُنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَمُوهِمَا قَالَ مُحَمَّدٌ بُنُ يُوسُفَ ثَنَابَهِ عَلِيٌّ بُنُ خَشُرَم قَالَ ثَنَا سُفَيْنُ بُنُ عُيَيْنَةَ بطُولِهِ.

تر جمید: سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کے کہا کہ نوف بکالی کا بیرخیال کے کہ موکی (جو خضر کے پس گئے تھے موکی بنی اسرائیل والے نہیں بتھے بلکہ دوسرے موکی بتھے ابن ابی کعب نے رسول والے نہیں بتھے بلکہ دوسرے موکی بتھے (بیرین کر) ابن عباس ہو کہ اللہ عظامیہ دیا، تو آپ سے بوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ عظامیہ کیا گئے کہ (ایک روز) موکی نے کھڑے ہوکر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا، تو آپ سے بوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں ، اس وجہ سے اللہ کاعماب ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے کیوں نہ کر دیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وجی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے عظم پر ہے وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موکی نے کہا ، انے تعالیٰ نے ان کی طرف وجی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے عظم پر ہے وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موکی نے کہا ، انے

پروردگار! میری ان سے کیسے ملا قات ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مجھلی تو شہدان میں رکھ لو جب تم وہ مجھلی گم کردو گے تو وہ بندہ تہمیں (وہیں)ملیگا۔ تب موی علیهالسلام چلےاوراپنے ساتھ خادم پوشع بن نون کو لے لیا،اورانہوں نے تو شددان میں مچھلی رکھ لی جب ایک پھر کے پاس پہنچے دونوں اپنے سرر کھ کرسو گئے اور مچھلی تو شددان سے نکل کر دریا میں اپنی راہ جا لگی ،اور بیہ بات مویٰ اوران کے ساتھی کے لئے تعجب انگیز تھی ، پھر وہ وونوں بقیدرات اورون چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی موئ نے خادم ہے کہا کہ ہمارا ناشتدلاؤ،اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی،اورمویٰ بالكل نہيں تھے تے اور جب اس جگہ ہے آ كے نكل كئے جہال تك انہيں جانے كا حكم ملا تقاتب ان كے خادم نے كہا كدكيا آپ نے ديكھا تقا کہ ہم جب صحرہ کے پاس تھرے تھے تو میں مجھلی کو ( کہنا ) مجول گیا (بین کر ) مویٰ علیہ السلام بولے یہی وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی ، اور پچھلے پاؤں لوٹ گئے جب پیخر کے پاس پہنچے تو ویکھا کہ آیک شخص جا در میں لپٹا ہوا (لیٹا) ہے۔ مویٰ نے انہیں سلام کیا ،خصر نے کہا کہ تمہاری سرز مین میں سلام کہاں، پھرمویٰ نے کہا کہ میں مویٰ ہوں، خصر ہو لے کہو بنی اسرائیل کے مویٰ ، انہوں نے جواب ویا کہ ہاں، پھر کہا کہ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں تا کہتم مجھےوہ ہدایت کی باتیں بتلاؤ جوخدانے تنہیں سکھلائیں ہیں،خفر ہولے کہتم میرے ساتھ صبر نہیں کرسکو کے ،اے موی مجھے اللہ نے ایساعلم دیا ہے جسم نہیں جانے ،اورتم کوجوعلم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا، (اس پر) مویٰ نے کہا کہ خدانے چاہا تو تم مجھے صاہر یاؤ کے ، اور میں کسی بات میں تہاری خلاف ورزی نہیں کروں گا، پھروہ دونوں دریا کے کنارے کنارے بیدل چلے،ان کے پاس کوئی کشتی نتھی،ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ میں بٹھالو،خصر الطفیع کوانہوں نے پہچان لیااور بے کرایہ سوار کرلیا۔اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، پھر سندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماریں (اے دیکھ کر) خسر بولے کداے موئ امیرے اور تمہارے علم نے الله میاں کے علم میں سے اتنابی کم کیا ہوگا کہ جتنااس چڑیائے (سندر کے پانی) ہے، پھرخصر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تخته نکال ڈالاموی نے کہا کدان لوگوں نے تو جمیں بلا کرایہ سوار کیا اور تم نے ان کی تحقق ( کی لکڑی) اکھاڑ ڈالی تا کہ بیڈوب جائیں۔خصر ہولے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہتم میرے ساتھ صبر نہیں کرسکو ہے؟ اس پرمویٰ نے جواب دیا کہ بھول پرتو میری گرفت نہ کرور، موی نے بھول کریہ پہلا اعتراض کیا تھا، پھر دونوں چلے ( تحشق ہے اتر کر) ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا،خصر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے الگ کر دیا،مویٰ بول پڑے کہتم نے ایک بیگناہ کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالاخصر بولے کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہتم میرے ساتھ صبر نہیں کرسکو ہے؟، ابن عیبینہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں زیادہ تا کیدے پہلے سے چر دونوں چلتے رہے جتی کہ ایک گاؤں والے کے پاس آئے، ان سے کھا تالینا جاہا، انہوں نے کھا نا کھلانے سے انکار کر دیا، انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیواری گاؤں میں گرنے کے قریب تھی ، خفر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کردیا، مویٰ بول اٹھے اگرتم جا ہتے تو ہم گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے،خصر نے کہا (بس اب) ہم تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔

رسول الله علی فرماتے ہیں کہ اللہ موی پر رحم کرے ، ہماری تمناتھی کہ اگر موی کچھ دیرا ورصبر کرتے تو مترید واقعات ان دونوں کے

ہاری علم میں آجاتے۔

محرین یوسف کہتے ہیں کہم سے علی بن خشرم نے بیرحدیث بیان کی ،ان سے سفیان بن عید نے پوری کی پوری بیان کی۔ آتشر تک : حدیث الباب پہلے مخضراً" بساب مسا ذکھر فی ذھاب موسیٰ فی البحر الی المحضر " بیس گزرچکی ہے۔وہاں حدیث کا نمبر ۴ سے تھااوراس کی تشریح پھر بحث ونظر جلد سوم انوار الباری ۹۳ تاص ۱۰۵ میں ہو چکی ہے۔جس میں مجمع البحرین کی تعین حضرت موٹی وخضر علیما السلام کےعلوم کی جداجدانوعیت، حضرت خصرعلیہاالسلام کی نبوت، حیات وغیرہ مسائل بیان ہوئے تھے، یہاں حدیث میں ان تیوں باتوں کا ذکر بھی ہے، جن کود کیھ کر حضرت موکیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے تھے اور بالآ خر حضرت خصر کا ساتھ چھوڑ نا پڑا تھا۔ اس کے بعد حدیث الباب کے اہم امور کی تشریح کی جاتی ہے۔

قولەلىس موپىٰ بنى اسرائىل:

نوفا بکالی کو یہی مغالطہ تھا کہ حضرت خضر کا تلمذیاان سے کم علم ہونا حضرت موی ایسے جلیل القدر پنجیبر کے لئے موزوں نہیں ،اس لئے وہ موی این میثاء ہوں گے بینی مغالطہ تھا کہ حضرت یوسف علیہم السلام کے پوتے ، جوسب سے پہلے موی کے نام کے پنجیبر ہوئے ہیں ،اہل توراۃ کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ بی صاحب خضر ہیں ،ایکن صحیح اور واقعی بات ہے کہ صاحب خضر حضرت موی بن عمران ہی تھے۔ (عمرۃ القاری ص ۲۰۶ ج) ا

#### كذب عدوالله كيول كها كيا؟

حافظ مینی نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس نے بیالفاظ نو فا کے متعلق عُصری حالت میں کے اورالفاظ وغضب کاتعلق حقیقت و واقعہ ہے کم ہوتا ہے، بلکہ مقصد زجر و تنبیہ ہوا کرتی ہے، گویا مبالغہ فی الا نکار کی صورت تھی، علامہ ابن التین نے فرمایا۔ حضرت ابن عباس کا مقصد نو فا ابکالی کو ولایت خداوندی سے نکال کراعداء اللہ کے ذمرے میں واخل کرتانہیں تھا، بلکہ علاء کے قلوب صافیہ چونکہ کی خلاف حق بات کو برداشت نہیں کر سکتے ،اس لئے بعض اوقات سخت الفاظ میں زجروتو نیخ کیا کرتے ہیں، لہذاان کے الفاظ سے معنی حقیقی مراز نہیں ہوا کرتے۔ (عمدة القاری ص ۲۰۲ ج) ا

اس سے قبل حافظ عنی تے رجال سند حدیث الباب پر کلام کرتے ہوئے نوفا بکالی کے متعلق کھھا کہ وہ عالم، فاضل امام اہل دمشق تھے۔ ابن اتنین نے کھھا کہ حضرت علیؓ کے حاجب رہے ہیں اور وہ قاص بھی تھے، یعنی قصہ کو، واعظ یا خطیب (عمدۃ القاری ص ۵۹۷)

فسئل اى الناس اعلم؟

سوال کے الفاظ مختلف مروی ہیں، حضرت موی علیہ السلام ہے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں ہے سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ فرمایا کہ " انا اعلم" ( میں سب سے زیادہ علم والا ہوں ) ایک روایت میں ہے ھل تعلم احد اعلم منک؟ کیا آپ کی کوجائے ہیں جو آپ سے زیادہ عالم ہو؟ فرمایا نہیں! مسلم شریف میں اس طرح پھر جواب و کر ہے " مجھے معلوم نہیں کہ زمین پر مجھ سے بہتر اور زیادہ علم والا کوئی اور مختص ہے "اس روایت میں اس سوال کا ذکر نہیں ہے جی تعالی کی طرف سے دمی نازل ہوئی کہ میں ہی زیادہ جا سا ہوں کہ خیر کس کے حصد میں زیادہ ہے، زمین پر ایک مختص تم سے بھی زیادہ علم والا ہے۔

این بطال کی رائے

آپ نے کہا کہ موی علیہ السلام کو بجائے جواب کے صرف اللہ اعلم کہد دینا چاہیے تھا، اس لئے کہ ان کاعلم ساری دنیا کے عالموں پر حاوی نہیں تھا، چٹانچہ ملائکہ نے بھی" مسبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا "کہا تھااور نبی کریم علی ہے۔ دوح کے ہارے میں سوال کیا گیا تھاتو فرمایا تھا" میں نہیں جانیا تا آ ککہ تق تعالی ہے سوال کر کے معلوم کروں" ابن ابطال کی اس رائے پر بعض فضلاء نے اعتراض کیا ہے اورکہا کہ یہ توام متعین ہے کہ اللہ اعلم کہنا چاہیے تھا، مگر ترک جواب ضروری نہیں ،اگر جواب میں انسا و اللہ اعسام ( میں سب سے زیادہ علم والا

ہوں اوراللہ کے علم میں زیاوہ ہے ) کہتے تب بھی درست تھا اور صرف اللہ اعلم کہتے تب بھی کوئی مضا نقہ نہیں تھا،غرض دونوں حالتیں برابر تھیں۔ چنانچہاس طرح تمام علماء ومفتیوں کا ادب کے ساتھ طریقہ ہے وہ جواب بھی سوال کا دیتے ہیں اور آخر میں واللہ اعلم بھی لکھ دیتے ہیں ، اس لئے بظاہر حضرت موٹی علیدالسلام سے مواخذہ جواب پر نہیں ہوا ، بلکہ ساتھ میں واللہ اعلم نہ کہنے پر ہوا ہے۔

## علامه مازرى كى رائ

آپ نے کہا کہ حضرت موی علیہ السلام نے اگر ہل تعلم ؟ کے جواب میں فرمایا کنہیں ۔ تو کوئی مواخذہ کی بات تھی ہی نہیں ، آپ نے اپنے علم کے موافق ٹھیک جواب دیا ، اورای الناس اعلم ؟ والی روایت پر جواب بیہ ہے کہ حضرت موی نے اپنے علوم نبوت اورعلم ظاہر شریعت پر بھروسہ کر کے سیح جواب دیا کہ بڑے جلیل القدر پیغیبر تھے اور ہر پیغیبراپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم علوم شریعت کا ہوا کرتا ہے ، نیکن تق تعالی کو انہیں بیہ بتلا نا تھا کہ بچھد وسر سے علوم باطن نظر سے نہ آ نے والے بھی ہیں اوران کا علم بھی بعض انسانوں کو دیا گیا ہے ، اس لئے علم کو صرف علم ظاہر برخصر بچھنایا نہ بچھنا کہ دوسر سے علوم واسرار غیب سے واقفیت رکھنے والا انسانوں میں سے کوئی نہیں ہے اس کی غلطی و خطا پر متند برکرنا تھا۔

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

آپ نے فرمایا کہ یہاں صورت لفظی مناقشہ کی ہے جوانبیا علیہم السلام کے ساتھ اکثر پیش آئی ہے، یعنی لفظی گرفت ہے کہ ایسی بات السلام ان کی شان کے لاگق نہ تھی'' مقربال را بیش بود جرانی'' بزول ہے معمولی باتوں پر بھی باز پرس ہو جایا کرتی ہے، حضرت موئی علیہ السلام نہایت جلیل القدر پیغیبر تھے، کلام خداوندی ہے سرفراز ہوئے اور حق تعالیٰ کی خصوصی تربیت وگرانی میں لیے بڑھے تھے اور غیر معمولی شفقتوں سے نوازے گئے تھے، استے عظیم الثان مرتبہ پر فائز ہوکر لفظی گرفت ہوجانا کچھ مستجد نہیں، ایسے حالات سے انبیاء کی خصوصی شان رفیع وعلو مرتبت و مقام کا یہ بھی انداز ہ ہوتا ہے ناواقف لوگ اس فتم کی لغزشوں کو عصمت نبوت کے خلاف جھتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ان کی عظمت و مصمت اورانتہائی تقرب خداوندی کی دلیل ہے۔

## ابتلاءوآ زمائش پرنزول رحمت وبرکت

پھر حق تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بیہم السلام کو جو ابتلات اور لفظی مناقشات پیش آئے ہیں ان میں ظاہر ہے کہ بچے دل شکستگی بھی وقتی طور پرہوتی ہوگی، جس پرحق تعالیٰ کی طرف سے مزید نوازشات اور رحمت خاصہ یا عامہ کا نزول ہوا کرتا ہے، جیے حضورا کرم علی ہے ایک مرتبہ سفر میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار کھویا گیا، تلاش شروع ہوئی، نماز کا وقت نگ ہونے لگا اور پانی قریب نہ تھا کہ وضو کرتے، تیم کا حکم اس وقت نہیں آیا تھا، تمام صحابہ بھی پریشان تھے، اس وقت آیت تیم نازل ہوئی، اور حضرت اسد بن حفیر نے حاضر خدمت نبوی ہوکر عرض کیا ''جزاک اللہ خیرا، واللہ آآپ علی ہے کہ کی پریشانی کی بات نہیں آئی، گریہ کرتی تعالیٰ نے اس سے آپ علیہ کو کوشر ورزکال ہی لیا اور مسلمانوں کے لئے بھی اس کی وجہ سے خیرو ہر کت اٹری (بناری وسلم وادواؤہ وہ نائی)

ای طرح حضرت موی علیه السلام پر جوعمّاب والله اعلم نه کہنے پر ہوا اس کی وجہ سے نه صرف حضرت خضرعلیہم السلام کی ملاقات میسر ہو تی بلکہ بہت ہے کشوف کونیا وراسرار تکوین حاصل ہوئے جتی کہ آنخضرت علی نے ان پربطور غبط فر مایا۔

#### " كاش حضرت موى عليه السلام مزيد صبر كرليت توجمين اور بھى علوم واسرار معلوم ہوجاتے"

#### فعتب الله عز و جل عليه

حافظ عینیؓ نے لکھا کہ عمّاب سے مراد ناپسندیدگی کا اظہار ہے اس میں حضرت مویٰ علیہ السلام کے لئے تنبیہ اور دوسروں کے لئے تعلیم ہے کہ وہ ایسی ہات نہ کریں جس سے اپنے نفوس کا تز کیہا ورخود پسندی ظاہر ہوتی ہو۔

#### هو اعلم منک

حضرت كنگوى قدس سرة نے فرمايا يعنى بعض علوم كے لحاظے وہ تم سے زيادہ علم رکھتے ہيں

#### و كان لموسى و فتاه عجبا

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت ہوشع علیہم السلام کوتو اس وقت تعجب ہوا تھا جب انہوں نے حق تعالیٰ کے عبائب قدرت دیکھے تھے، یعنی مچھلی کا زندہ ہو جانا دریا میں چلے جانا وغیرہ، کیونکہ دہ اس وقت بیدار تھے ادرموی علیہ السلام کواس وقت تعجب ہوا جب بیسارا قصہ سنا بگر چونکہ وجوہ تعجب مشترک تھے، اس لئے اختصار کے لئے ایک ہی ساتھ دونوں کے تعجب کا ذکر کیا گیا ہے۔

## لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا تشريح و تكوين كاتوافق وتخالف:

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہاں تشریعی و تکوین کا اتحاد ہو گیا ہے کہ ایک طرف چلتے رہے کا تھم تشریعی ملا ہوا تھا اور دوسری طرف تکوینی فیصلہ تھا کہ ایک جگہ پہنچ کر تھک جائیں اور آ گے چلنے کی ہمت نہ ہوا دراییا ہوا کہ ای تھکنے کی جگہ تشریعی تھم ختم ہو گیا یا کہا جائے کہ جس جگہ چلنے کا تشریعی تھم ختم ہوا ای جگہ تھکن پیدا کر دی گئی ،اسی طرح تشریع و تکوین مل گئی لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں مخالف ہو جائے ہیں اور نجات اسی میں ہے کہ جس طرح بھی ہوسکے تشریع کا انتاع کیا جائے ، تکوین جو پچھ بھی ہوہوا کرے اور اسی طرح اس واقعہ میں حضرت موی علیہ السلام کا نسیان بھی تکوین تھی ہوں ہوتا رہا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت کے اس ارشاد سے حضرت یوشع علیہم السلام کے بارے میں بھی بی فلجان واستبعاً دختم ہوجا تا ہے کہ ان کو پہلے سے ساری بات بتلا دی گئی تھی کہ جہاں مجھلی گم ہوگی و ہیں تک جانا اور وہی مقصد سفر ہے اور انہوں نے بیداری میں ....سب امور عجیبہ بھی ملاحظہ کئے ،گر حضرت مولی علیہ السلام کو بیدار ہونے کے بعد بتلا نہ سکے۔ یہاں تک کہ وہاں سے آ گے بھی دونوں چل پڑے اور کافی مسافت تک دن اور رات چلتے رہے یہاں تک کہ تھک کر چور ہوگئے۔

غرض تکوینی امورای این وقت پر ظاہر ہوتے ہیں تشریعی احکام اپنی جگدائل ہیں ایک کودوسرے سے رابط نہیں ،البتہ حسب ارشاد حضرت شاہ صاحب ایسانفرور ہوتا ہے کہ بھی دونوں مل جاتے ہیں یعنی ایک ہی وقت ولمحہ میں دونوں کا توافق پیش آ جاتا ہے اور جدا جدا بھی رہتے ہیں ،مگر تشریع بہر حال تشریع ہے اورای کے ہم سب مکلف ہیں ۔ والنداعلم

قَصَصاً: حضرت شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ فرمایا'' پیڑو کیھتے ہوئے'' یعنی اس مقام ہے پچھلے پاؤں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے لوٹے تا کہ راستہ غلط ہونے کی وجہ ہے کہیں دوسری طرف نہ نکل جائیں۔

#### اذا رجل مسجى بثوب

ایک شخص کودیکھا چا در کیلیے ہوئے لیٹا ہے بعض تراجم بخاری میں اس کا ترجمہ ایک آ دی کیٹر ہے اوڑ ھے ہوئے بیٹھا ہے) کیا گیا، وہ اس لئے غلط ہے کہ دوسری روایت میں یہ بھی تفصیل ہے کہ اس نے اس چا دریا کیٹرے کی ایک طرف اپنے پیروں کے پنچے کررکھی ہے اور دوسری سرکے پنچے، یہ صورت لیٹنے کی ہی ہوا کرتی ہے اور شارعین نے بھی اضطحاع لیٹنے کی حالت مجھی اور کھی ہے، حضرت شاہ صاحب نے بھی اس کو اختیار فرمایا۔ والتّداعلم۔

#### فقال الخضرو اني بارضك السلام ؟!

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر چہ بیہاں جواب سلام کا ذکر نہیں مگر ظاہر یہی ہے کہ حسب دستور شرعی پہلے حضرت موٹی علیم السلام کے سلام کا جوائے سلام سے دیا ہوگا، پھر بطور جیرت کے فرمایا ہوگا'' اس سرز مین میں سلام کیسے آگیا؟!

#### انت على علم الخ

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہرایک کے پاس خاص خاص علم تقااورای لئے حضرت مول علیہ السلام کا اپنے آپ کواعلم (سب سے زیادہ علم والا) کہنا اپنے مخصوص دائر علم کے لحاظ سے تھا،اور بیاس کے بھی منافی نہیں کہ حضرت مولیٰ علیہ السلام اپنے مخصوص علم کے سبب افضال ہوں۔

#### فجاء عصفور

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیجی تکوین تھی ، تا کہ بیہ بات بطور ضرب المثل مشہور ہواور اس سے حق تعالیٰ کے علم کے بارے میں انبیا علیہم السلام کاعقیدہ بھی معلوم ہوا کہ کیا تھا یعنی علم خداوندی کے برابر کسی کاعلم نہیں ہوسکتا۔

## الم اقل لك

فرمایا لک یہاں مزید تاکید کے لئے ہے، زخشری نے لکھا کہ میں سفر میں تھا ایک بدوی ہے پوچھا کہ یہی شغد ف ہے؟ کہنے لگا جی
ہاں، پیشغد اف ہے، جیسے اردو میں روٹی کوروٹ کہد ہے ہیں، پھر فرمایا کہ زخشری قرآن مجید کے بہت ہے مواضع میں بعض کلمات پر کہد دیا
کرتے ہیں کہ کلمہ مزید تصویر کے لئے ہے۔ جیسے عام محاورات میں بھی مزید تصویر کے لئے کہا کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں کا نول سے
اس کوسنا، یا میں نے اپنی دونوں آ تکھوں سے میہ بات دیکھی میر ید تصویر ایسا مجھوجیسے اردو میں کہد دیا کرتے ہیں کہ اس نے واقعہ اس طرح
بیان کیا کہاس کا فوٹو ہی اتاردیا، دیکھوم بی شاعر نے بھی فوٹو اتارا ہے۔

#### وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالالباب ما تفعل الخمر

(محبوب کی دونوں آنکھوں کا کیاوصف کروں ایبا خیال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوکوئی خصوصی حکم دیا کہ ایسے ہوجاؤیس وہ لوگوں کی عقل وہوش کواس طرح کھونے لگیں ،جس طرح شراب کیا کرتی ہیں )

ال مسلم شریف کی روایت کے حوالہ سے حافظ نے لکھا کہ حضرت موک علیم السلام نے السلام علیم کہاتو حضرت خضرعلیدالسلام (فتح الباری ص ۲۹۱ ج.۸) فرمایا کہ کوفا یہاں شعر کی جان ہے اور اس کی لطافت ہے معقولیوں کا ادراک عاجز ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ جب ساری چیزیں خدا کی تکوین سے ہوتی ہیں، تو آئکھوں کی تخصیص کی کیا ضرورت تھی؟!

لا تسؤ المحذنى بهما نسبیت: پہلاواقعه کشی توڑنے کا پیش آیا، دوسرالڑ کے کو مارنے ڈالنے کا اور تیسرادیوارسیدهی کرنے کا، پہلی بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو حضرت خضرعلیہ السلام نے وہ عہدیاد دلا دیا کہ کسی بات پراعتراض نہ کریں گے اور کوئی سوال نہ کریں گے اور کوئی سوال نہ کریں گے اور کوئی سوال نہ کریں گے اس پرموسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھول ہوگئ معاف کی جائے۔

گنگوئی نے فرمایا کہ بھول کی وجہ بیتھی کہ منکر شرعی کود کی کر مبر نہ کر سکے اور سارا دھیان اسی طرف متوجہ ہو گیا اور پھرالیں ہی صورت دوسرے اعتراض کے موقع پر بھی آئی ، پھر لوشنت والے اعتراض پر فرمایا کہ یہاں نسیان نہیں بلکہ عمر تھا اور طلب فراق کے لئے تھا اور حضرت موئی علیہ السلام انداز و کر چکے تھے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے میں کوئی خاص بڑا علمی وویٹی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ شان نبوت کے خلاف ہاس اسلام انداز و کر چکے تھے کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے میں ہوتے ہیں ، جن کا عدم علم ہی بہتر ہے ، دوسرے میہ کہ جومقصد تھا یعنی حضرت خضر علیہ السلام کے علم کی نوعیت معلوم کرنا وہ بھی یورا ہوچکا تھا۔

گی نوعیت معلوم کرنا وہ بھی یورا ہوچکا تھا۔

حضرت گنگوہیؓ ہے بیارشاد بھی نقل ہوا کہ پہلا نسیان محض تھا، دوہرا نسیان مع الشرط اور تیسرا عمد بقصد فراق کے مقصد حاصل ہوچکا تھا۔ (لامع ص۱۴ ج۱)

روایت البخاری باب النفسیر میں ہے کہ پہلانسیان تھا ، دوسراشرط اور تیسراعمد ، حافظ نے لکھا کہ حضرت ابن عباسؓ ہے مرفوعاً بیروایت بھی ہے کہ تیسرا فراق تھا۔

## نسیان کےمطالب ومعانی

نسیان کالفظ لسان شرع میں بہت ہے معانی کے لئے استعال ہوا ہے اس کے تھوڑی تنقیح کی جاتی ہے۔ کفار ہشرکین وفساق کے لئے جہاں کہیں اس کا استعال ہوا ہے وہاں مراد مستقل طور ہے بھول واعراض کی شکل ہے۔ جیسے فر مایا۔

فیلسما نسبوا ماذ کروابد (انعام) جن کے دل بخت ہوجاتے ہیں اور شیطان کے فریب میں آ کربری ہاتوں کواچھا سمجھنے لگتے ہیں اور خدا کی ہدایت کو بھلادیتے ہیں تو ہم ان کواور بھی دنیا کی مجبیں خوب دے کرؤھیل دیتے ہیں پھراچا نک پکڑتے ہیں۔

فاليوم ننساهم: (اعراف) آج كون مم انبيس بهلادي كي

سیور مصطلم رسورے ہی اس میں میں ہے۔ نسواللہ فنسیھم (توبہ)(انہوں نے خدا کو بھلایا تو خدانے بھی ان کو بھلادیا۔) ہے تا استراکہ استراکہ

و ممنُ اعْرُضَ عَنْ ذِكْرِیْ فِانَ لَهُ مَعِيثُةَ تَّمُنْ مُنَافِئَ مُخْتُرُهُ يُومُ الْقِيمَا فَا اَعْلَى قَال رَبِ لِيرَحَتَمُرْتَهُ فَا اَعْلَى وَقَالَ اللَّهُ الْحَالُونَ وَالْحَالُونَ وَالْحَالُونَ وَمُنَافِي اللَّهُ وَمُنْفَعَ وَعَلَا مُنْفَعِينَ وَمَا عَلَى اللَّهُ وَمُنْفَعَ وَعَلَا مُنَافِعَ وَعَلَا مُنَافِعَ وَعَلَا مُنَافِقَ وَمُنْفَعَ وَعَلَا مُنَافِقَ وَمُنْفَعَ وَمُنْفَعِينَانَ اللَّهُ وَمُنْفَعِ وَمُنْفَعَ وَمُنْفَعَ وَمُنْفَعَ وَمُنْفَعِ وَمُنْفَعِ وَمُنْفَعِ وَمُنْفَعِلَانَ اللَّهُ وَمُنْفَعُ وَمُنْفَعِ وَمُنْفَعُونَ وَمُنْفَعِقُونَ وَمُنْفَعِ وَمُنْفَعُونَ وَمُنْفَعُونَ وَمُنْفَعِلَالُ وَمُنْفَعِلَالُ وَمُنْفَعِلَالُ وَمُنْفَعِلَالُ وَمُنْفَعِلَالُ وَمُنْفَعُونَ وَمُنْفَعُونَا مُنْفُونَا مُنْفَعِلَامِ وَمُنْفَعِلَالُونَا مُنْفُونُونَا عُنْفَا وَمُنْفَعُ وَمُنْفُونُونَا عُنْفَا وَمُنْفَعِ وَمُنْفَعُونَا مُنْفَعِلَالُونُ مُنْفَعُونُونَا عُنْفُونُونَا عُنْفُونُونُ وَمُنْفُونُونَا مُنْفُونُونُ وَمُنْفِعُونُونُ وَمُنْفَعُونُونُ وَمُنْفِقِهُ وَمُنْفُونُونُ وَمُنْفَعُونُونُ وَمُنْفُونُونُ وَمُنْفَا وَمُنْفَعُ وَمُنْفِقُونُونُ وَمُنْفُونُونُ وَمُنْفُونُونُ وَمُنْفِقُونُ وَمُنْفَ مُنْفِقُونُ مُنْفُونُونُ مُنْفُلِقًا مُنْفُونُونُ وَمُنْفُلُونُ مُنْفُلُونُ وَمُنْفِقُونُ وَمُنْفِقُونُ وَمُنْ مُنْفِقُونُ مُنْفِعُونُ مُنْفُلِقُونُ مُنْفُلِقُونُ مُنْفُلِقُونُ مُنْفُلِقًا مُنْفُلِقًا مُنْفُلُونُ مُنْفُلُ

ا معزت شاه صاحب کااشاره شایدایے بی معقولیوں کی طرف ہوگا جن کی تنقیدات عالیہ ہے تنگ ہوکر کسی شاعر نے کہا تھا۔ شعر مرابہ مدرسہ کہ برد؟!

تعالی فرمائیں گے کہتم نے ونیامیں ہماری آیات وہدایات کو بھلادیا تھا تو آج ہم نے بھی تہمیں بھلادیا۔ نظرانداز کردیا۔
حتی نسواللذ کو (فرقان) دنیوی عیش وعشرت میں پڑ کرایے بے خود ہوئے کہ خدا کی یادکو بالکل ہی بھلادیا۔
فلدو قوا بما نسیتم لقاء یو مکم هذا انا نسینا کم (تجده) آج کادن بھلادیے کاعذاب چکھوہم نے بھی تہمیں بھلادیا ہے۔
لھے عذاب شدید بما نسوا (ص) انہوں نے ہماری آیات وہدایات کو بھلادیا ہے نظرانداز کیااس لیے آخرت میں ان کے
لیے خت عذاب ہوگاو قبل الیوم ننسا کم (جاثیه) قیامت کے دوز کہا جائے گا آج ہم تہمیں بھلادیں گے

است حوذ اعلیهم الشیطان فانساهم ذکر الله (مجادله)ان لوگول پرشیطان پوری طرح غالب و مسلط موچکا ہے ای نے تو خدا کی یاد سے غافل کردیا)

ولا تسكونواكالذين نسوالله فانساهم انفسهم (الحشر)ائ مسلمانواتم ان لوكول كى طرح نه بوجانا، جنفول نے خداكو بھلاد يا توالله فانساهم انفسهم (الحشر)ائ مسلمانواتم ان لوگول كى طرح نه بوجانا، جنفول نے خداكو بھلاد يا توالله نے انہيں اپنی قلاح و بہود سے غافل كرد يا كد دنيا كى چندروزه راحت وعزت تو حاصل كى گرآ خرت كى ابدى دولت وراحت سے محروم ہوگئے۔

تسيان كى دوسرى فتنم

یہ وہ کری ہوتی ہے۔ جس کو بھول بھی دوسری بھول وہ ہے جو دنیائے دارالنہیان بیں خدا کے مقبول اور نیک بندوں کو بھی پیش آئی ہے وہ تھوڑی در کی ہوتی ہے۔ جس کو بھول چوک ذہول یا عارضی غفلت ہے جیسے کر سکتے ہیں اور بعض اوقات یہ مغالط اور غلط بھی کہ شکل میں بھی ہوتی ہے جیسے ہم نے حضرت آ دم علیہ السلام نبی اکل شجرہ کو نبی تشریعی نہیں بلکہ نبی شفقت بچھتے تھے اس لئے چوک گئے اور حق تعالی نے فرمایا ہنسسی و لم نجد له عزما۔ ان سے چوک ہوگئی ہماری نافر مانی کی طرف بلکہ نبی شفقت بچھتے تھے اس لئے چوک گئے اور حق تعالی نے فرمایا ہنسسی و لم نجد له عزما۔ ان سے چوک ہوگئی ہماری نافر مانی کی طرف جان ہو جھرکرکوئی قدم نہیں اٹھایا نہ اس فتم کا کوئی عزم واردہ اصل پوزیش تو یہی تھی گر چونکہ ظاہری لحاظ سے خلاف ہدایت اقدام ضرور ہوا اس لیے عما ہ ہوگیا اور گرفت بھی ہوئی تا کہ دوسروں کا تھم عدولی کے بہانے ہاتھ نہ آئیں۔ اور تا ویلیں کرکے ظاہری احکام کونہ بدلیں۔

حضرت موی علیہ السلام کے قصے میں بھی ایسانی بھول چوک کا نسیان ہور ندایک پینجبراولوالعزم کی شان سے بعید ہے کہ عبد و معاہدہ کر کے اس کو بھول جائے بیاس کے خلاف کر سے ۔ لیکن جیسا کہ شارعین حدیث نے اشارہ کیا حضرت موی علیہ السلام مشکر شرعی کو دکھے کر عبر شد کر سے اور خیال و دھیان اپنے عہد و معاہدہ کی طرف سے جٹ گیا ای لیے فرمایا کہ ایس بھول چوک پر گرفت نہ کیجائے بھر دوبارہ بھی فل غلام دکھے کر بول اٹھے اور تئیسری مرتبہ جان بو جھ کراعتراض کیا کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ نے کا فیصلہ کر چیا تھے اور تئیوں صورتوں میں امری وشرعی فیصلہ کو فلا ہر کرنا ہر وقت ضروری سمجھا جس کی وجہ سے بول بھی سوال واعتراض کرنے کا افر ارثا نوی حیثیت میں ہوچکا تھا بھر ای طرح حضرت بوشع علیہ السلام کی بھول بھی ہوئی کہ ان پرخی شمالی ہے آگے چلتے رہنے کا خیال ایسا مسلط وغا لب رہا کہ بچھلی کا قصہ بتلانا بھول گئے قاعدہ ہے کہ زیادہ اجہم معاملہ کے مقابلہ میں اس سے کم درجہ کی باتی نظر انداز ہوجایا کرتیں ہیں دوسر سے وہاں شیطان نے بھی اپنا کام کیا اور بھلائے کی سعی کی ای لیے فرمایا و مسانسیہ الا المشیطان ان اذکرہ بیہاں حضرت عثانی قدس سروقے یا دواشت پر ذہول ہونا شیطان کی وسوسہ ندازی ہے ہوا۔

سورة اعراف مين ب ان الذين اتقوا اذا مُسَّهُمُ طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون.

اہل تقوی کا شعاراورطریقہ ہے کہ جب شیطان کی طرف ہے ان کے اٹمال میں کو ٹی خلل اندازی وغیرہ ہوتی ہے تو جلد ہی ستنبہ ہوکر پھر خدائی بصیرت کی طرف لوٹ جاتے ہیں غرض چونکہ نسیان انقیاءاور نسیان اشراء میں فرق تھا اس کوواضح کرنا یہاں مناسب ہوا جس ہے بہت ہے شبہات وخلجان رفع ہوگئے ۔ والحمد رلثداولا وآخر

#### حديث الباب سے استنباط احکام

علامة تقق حافظ مينى نے آخر ميں عنوان" بيان استنباط الاحكام" كے تحت مندرجہ ذيل امور ذكر كئے ہيں جن كأثبوت حديث الباب ہے ہوتا ہے۔

- (۱) مخصیل علم کے لیے سفر متحب ہے۔
- (٢) سفرك لية وشه (كھانے پينے كى اشياء) ساتھ ليناجائز ہے۔
- (۳) نضیلت طالب علم، عالم کے ساتھ ادب کامعاملہ کرنا ،مشائخ ویز رگوں کا احترام کرنا۔ان پراعتراض نہ کرنا ان کے جو اقوال وافعال بظاہر سمجھ میں نہ آئیں ان کی تاویل کرنا ان کے ساتھ جوعبد کرلیا جائے اس کو پورا کرنا اور کوئی خلاف ہوتو اس کی معذرت پیش کرنا۔
  - (٣) ولايت سيح باوركرامات اولياء بهي حق بي-
    - (۵) وقت ضرورت کھانا ما نگنا جائز ہے۔
      - (۲) اجرت پرکوئی چیز دیناجائز ہے۔
  - (2) اگر مالک رضامند ہوتو کشتی بااور کس سواری کی اجرت ویئے بغیر سوار ہونا جائز ہے۔
    - (٨) جب تك كوئى خلاف بات معمول نه بوتو ظاہرى يرحكم كيا جائے گا۔
  - (٩) كذب وجموث بيب كه جان بوجه كرياسهوا كوئى بات خلاف واقعه بيان كى جائے۔
- (۱۰) دوبرائیاں یامفسدے باہم متعارض ہوں توبڑی برائی کو دفع کرنے کے لیے کم درجہ کی برائی ونقصان کو برداشت کر لینا عاہیے جیسے خرق سفینہ کے ذریعے خصب سفینہ کی مصیبت ٹالی گئی۔
- (۱۱) ایک نہایت اہم اصولی بات بیٹا بت ہوئی ہے کہ تمام شرق احکام کی شلیم واطاعت واجب ہے خواہ کی ظاہری حکمت وصلحت بھی نہ معلوم ہواورخواہ اس کواکٹر لوگ بھی نہ بچھ کیس ۔ اور بعض شرق امور تو ایسے بھی ہیں جن کوسب کما حقہ بچھتے ہی نہیں ۔ جیسے تقدیر کا مسئلہ یا جیسے قل غلام یا خرق سفینہ ، کہ دونوں کی ظاہری صورت مسئر شرق کی ہے حالا نکہ نفس الامر و حقیقت میں وہ سیسے تھی اور ان کی حکمتیں بھی تھیں لیکن ان کو بغیر اطلاع خدا وندی کون جان سکتا تھا اس لیے حضرت خصر علیہ السلام نے فرمایاو مسافحت ان کی اندر تھی۔ امری (بیسب بچھ میں نے اپنی طرف نے نہیں کیا یعنی حکم خداد ندی تھا اور فلاں فلاں مصلحت ان کی اندر تھی۔
- (۱۲) ابن بطال نے کہا کہ اس صدیث سے بیاصل بھی معلوم ہوئی کہ جواحکام تعبدی ہیں بینی شریعت ہے جس جس طریقہ پرعبادات واحکام کی بجا آوری کا حکم ملا ہے وہ اگر عقول کے خلاف بھی ہوں تو وہ احکام ان عقول کے خلاف ججت

وہر ہان ہیں۔ عقول ناس کا بیمنصب نہیں کدان کوامور تعبدی کے خلاف سمجھا جائے اس لیے حضرت موکی علیہ السلام اگر چہ ابتد آاعتر اض کرنے میں خلا ہر شریعت کے لحاظ سے صواب پر ہنے لیکن جب خضر علیہ السلام نے وجہ بتلادی کہ سب پچھ خدا ہی کے امرے ہوا تو حضرت مولی گااعتر اض وا نکار خطابن گیاا ور حضرت خضر کے کام صواب بن گئے۔

ای سے صاف طور سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ دینی احکام اور سنن رسول اللہ علیات کے کوئی حکمت ومصلحت معلوم ہو یانہ ہوا نکا اتباع ضروری ہے اورا گرعقول ان کا دراک نہ کریں تو ان ہی کی کوتا ہی وتقصیر بھی جائیگی شریعت ودین کی نہیں۔

(۱۳) وها فعلته عن اهوی سے بتلایا که انہوں نے سب کچھودی اللی کے اتباع میں کیا تھا اس لیے کی اور کو جائز نہیں کہ
سی لڑے کو مثلاً اس لیے تل کر دے کہ آئندہ اس سے کفروشرک صادر ہونے کا خطرہ محسوں ہو کیونکہ شریعت کا عام
قاعدہ بہی ہے کہ حداس وقت تک قائم نہیں کر کتے جب تک کہ کی سے حدقائم کرنے کا جرم سرز دنڈ ہوجائے۔
(۱۳) معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی بینے کہ ان پروٹی انرتی تھی۔

(۱۵) قاضی نے کہااس سے معلوم ہوا کہ بعض مال کو ہاتی مال کی اصلاح کے لیے ضائع کرنا جائز ہے اوراس سے چو پاؤں کو خصی کرنا اور تمیز کے لیے پچھان کا کا شابھی جائز بھہرا۔ (عمدۃ القاری جاس ۲۰۵)

## حدیث الباب کے متعلق چندسوال وجواب

حافظ بینی نے آخر میں حسب عادت ایک عنوان' سوال وجواب کا بھی قائم کیا جس سے اہم سوال وجواب نقل کیے جاتے ہیں۔
(۱) حضرت یوشع نے جوفر مایا کہ میں مچھلی کا ذکر بھول گیا۔ بظاہر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسی اہم بات کو بھول جا نمیں جوحصول مطلوب کی خاص نشانی تھی ووسرے وہیں دوخاص مجزے بھی دیکھے تھے کی ہوئی مچھلی کا زندہ ہوجانا جس میں سے پچھ کھائی بھی گئی تھی جیسا کہ تول مشہور ہے اور جس جگہ یانی میں مچھلی کھسی تھی اس جگہ یانی کا کھڑا ہوجانا اور طاق کی صورت بن جانا۔

جواب میہ کے شیطان کے وسوسہ نے اس طرف سے خیال ہٹا دیا دوسرے میہ کہ وہ حضرت موکی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے رہتے بڑے بڑے بڑے مجزات دیکھ چکے تھے اور ان کودیکھنے کے عادی ہو چکے تھے اسلیے ان امور منگورہ کی اہمیت خود ان کی نظر ان میں اس قدر نہ تھی جیسی ہم محسوس کرتے ہیں۔

(۲) حضرت موی علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام ہے کہنا کہ میں تمہارے ساتھ رہ کرتمہارے علوم ہے استفادہ چاہتا ہوں یہ بتلار ہا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے کسی دوسرے شخص سے علم میں کم شخصے حالانکہ ہرزمانے کے نبی کاعلم اس زمانہ کے لوگوں کے علم سے زیادہ ہوا کرتا ہے اورای کی طرف ہردینی معاملہ میں رجوع کرنا ضروری ہوا کرتا ہے۔

اس کا جواب علامہ زمحشری نے بید میا کہ نبی اگر نبی ہی ہے علم کا استفادہ کرے تو اس سے اس کے مرتبہ میں کوئی کی نہیں آتی ہاں! کم درجہ کے آدی سے کرے تو ضرور غیر موزوں ہے۔

اس پر کرمانی نے کہا کہ بیہ جواب جب ہی سیجے ہوسکتا ہے حضرت خضر کی نبوت سلیم کر لی جائے عافظ بینی نے کہا کہ جمہور کی طرح زمحشری بھی ان کی نبوت ہی کے قائل ہیں اس لیے ان کا جواب اپنے تظریہ کے مطابق سیجے وکمل ہے عافظ بینی نے مزید لکھا کہ حضرت خصر کی نبوت تسلیم کرنااس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ اہل زینے وفساد مبتدعین کواس غلط دعوی کا ثبوت بہم نہ پہنچ سکے کہ ولی نبی ہے افضل ہوسکتا ہے نعوذ باللہ من هذه البدعة

#### حافظا بن حجر يرتنقيد

یباں پہنچ کر حافظ بینی نے لکھا کہ بعض لوگوں نے جواب نہ کورکواس کیے کی نظر قرار دیا ہے اوراس سے جمیب کی واجب وضروری قرار دی جواب دیے۔
جوئی چیز کی نفی لازم آتی ہے حافظ بینی نے لکھا کہ بیدالزمت نہ کورہ ممنوع ہے اوراگراس کی کوئی خاص وجہ بیان کی جائی تو ہم اس کا جواب دیے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ آگے حافظ ابن حجر نے خوو دہی لکھا ہے کہ بی کے اعلم اہل زمانہ ہونے کا مطلب بیہ ہونے مرسل الہم کے لحاظ سے اعلم ہونے اسے البہم کے لحاظ سے اعلم ہونا ہے ، اور موسی علیہ السلام حضرت خصر کی طرف مرسل نہیں ہوئے تھے، لبذا حضرت خصر کے ان سے اعلم ہونے میں کوئی نقص لازم نہیں آتا ، جبکہ ہم ان گو بی مرسل مان لیس ، یا علم کسی امر مخصوص کے ساتھ کہیں گے، اگر صرف نبی یا ولی اسلیم کریں نیز کہا ، چن میں کوئی نقص لازم نہیں آتا ، جبکہ ہم ان گو نبی مرسل مان لیس ، یا علم کسی امر مخصوص کے ساتھ کہیں گے، اگر صرف نبی یا ولی اسلیم کریں نیز کہا ، چن ہے کہ مراداس اطلاق سے اعلم میرے یاس ہے جو میرے یاس نبیس ، اورا یک میرے یاس ہے جو میرے یاس نبیس ، اورا یک میرے یاس ہے جو میرے یاس نبیس ، اورا یک میرے یاس ہو تہ ہمارے یاس نبیس ، اورا یک میرے یاس ہو تو تھ ہمارے یاس نبیس ۔

اس سے معلوم ہوا کہ کہ حافظ کا اعتراض''نفی مااوجب''والا درست نہیں ، کیونکہ وہ خود بھی تشکیم کرتے ہیں کہ نبی کااعلم اہل زمانہ ہونا اس امر کے منافی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے نبی سے علمی استفادہ کرےاور مجیب نہ کورنے بھی تو یبی بات کہی تھی واللہ اعلم وعلم اتم واحکم۔

# بَابُ مَنْ سَالَ وَهُوَ قَآئِمٌ عَالِمَاجَا لِسَا

( كھڑے كھڑے كى بيٹے ہوئے عالم سے سوال كرنا )

(١٢٣) حَدَّ ثَنَا عُثُمَانُ قَالَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ آبِيُ وَائِلَ عَنْ آبِي مُوسَىٰ قَالَ جَآءَ رَجُلَ إلَى النَّبِيّ صَلَيَّ اللهُ عَنَّ آبِي مُوسَىٰ قَالَ جَآءَ رَجُلَ إلَى النَّبِيّ صَلَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا القِمَا القِمَالُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّ آحَدَنَا يُقَاتِلُ غَصْبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةٌ فَرَفَعَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَا رَفَعَ إلِيهِ وَالسَهُ إلَّا آنَهُ كَانَ قَائِما فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلَيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ.

تر جمہ: حضرت ابومویٰ ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ،اوراس نے عرض کیا یا رسول اللہ!اللہ کی خاطر لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں ہے کوئی غصہ کی وجہ ہے اور کوئی غیرت کی وجہ ہے جنگ کرتا ہے تو آپ علیہ نے اس کی خاطر لڑائی کی کیا صورت ہے؟ کیونکہ ہم میں ہے کوئی غصہ کی وجہ ہے اور کوئی غیرت کی وجہ ہے جنگ کرتا ہے تو آپ علیہ نے اس کی صرف سرا ٹھایا ،اور سرای لئے اٹھایا کہ یو چھنے والا گھڑا ہوا تھا ، پھر آپ علیہ نے فرمایا ،جواللہ کے کلم کوسر بلند کرنے کے لئے لڑے ،وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے۔

تشری : بیره دین 'جوامع الکلم' میں ہے ہے، جوآ تخضرت علیہ کی فصاحت وبلاغت کلام اور مجز بیانی کا خصوصی وصف ہے جس سے آپ علیہ دوسرے انبیاء کی نسبت ممتاز ہیں 'جوامع الکلم' وہ مختصر جامع ارشادات نبوی ہیں، جومعنوی لحاظ ہے بہت ہے مطالب ومقاصد کوشامل ہوتے ہیں، جس طرح بیہاں حضور علیہ نے بہاں سائل کو جواب مرحمت فرمایا۔

اگر آپ علی ہے ہر ہر جزئی کی تفصیل فرماتے تو بات بہت لمبی ہوجاتی ، کیونکہ بعض اوقات غضب اور حمیت بھی خدا کے لئے ہوسکتی

ہے، جس طرح اپنے نفس یا دوسری ذاتی اغراض کے لئے ہو سکتی ہے، ای طرح بعض ضجیح احادیث میں سائل کا سوال اس بارے میں بھی ہے کہ آگر جہاد قال مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے کرے یا اپنے ذکر وشہرت کے لئے کرے تو کیسا ہے؟ اور بعض او قات صحیح مقصدا ورغیر سجح دونوں نبیت میں شامل ہوجاتے ہیں، تو ان سب امور کے جواب میں حضورا کرم علیقے نے ایسی مخضر و جامع بات فرما دی کہ تمام سوالات کا جواب بھی ہوگیا، اور اصل بات بھی سامنے آگئی کہ جس جہاد کا اصل مقصدا ولی اعلاء کلمۃ اللہ ہو وہی عنداللہ جہاد ہے اور جس میں دوسرے مقاصدا ولی درجہ میں ہول ، یا برا بر درجہ کے ہول تو وہ جہاد ہوسکتا ہے مقاصدا ولی درجہ میں ہول کہ دوسر نے واکد ومنا فع حاصل ہوں تو وہ جہاد ہوسکتا ہے مشاصدا ولی درجہ میں دوسرے فواکد ومنا فع حاصل ہوں تو وہ جہاد ہوسکتا ہے جس کی تفصیل 'دبحہ وفظر میں آئے گئی ، ان شاء اللہ تعالیٰ ۔

#### کلمة الله ہے کیامراد ہے؟

عافظاہن چرئے فی الباری م 19 ج میں کھا ہے اس ہم مراد دعوۃ الی الاسلام ہے۔ کہ خدا کے دین اسلام کی دعوت سب دعوۃ وں سے اوپرہ وجائے ، یعنی جس طرح سے دنیا کے دوسر ہوگا ہی ویٹی و دنیوی دعوۃ ل کوکا میاب وسر بلند کرنے کی سعی کرتے ہیں ،ان کے مقابلہ میں مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے دین حق کی دوسر ہے تو اور ہو تھا بار میں اندر کے کی سعی کریں ، نیز معلوم ہوا کہ جب مطلوب ومقصود اعلاء کلمۃ اللہ ہی ہے تو وہ جن دوسر ہے تھی طریۃ ل کے ماصل کیا جائے گا ، وہ بھی نیصر ف سحن وجائز بلکہ ضروری ہوں گے۔ مقصد ترجمۃ الباب سے بیہ ہے کہ اگر کوئی مجلس با قاعد ہ تعلیم وین کے لئے نہ ہو، مثلاً حالت سفر وغیرہ مقصد ترجمۃ الباب سے بیہ ہے کہ اگر کوئی مجلس با قاعد ہ تعلیم وین کے لئے نہ ہو، مثلاً حالت سفر وغیرہ میں ،اور کسی سائل کو دینی مشکد دریافت کرنے کی ضرورت پیش آ جائے ، تو وہ عالم کے پاس جاگر کھڑ ہے کھڑ ہے بھی سوال کرسکتا ہے ،اس موقت بیش دوری نہیں کہ عام طور پر چاہیے ، چنانچہ حضرت امام مالک سے وقت بیضروری نہیں کہ عام طور پر چاہیے ، چنانچہ حضرت امام مالک سے مقتی ، اور کھڑ ہے کہ وہ ایک بی خدمت میں ادب کے ساتھ بیٹھ کرسوال پیش کرے ، جیسا کہ عام طور پر چاہیے ، چنانچہ حضرت امام مالک سے مقتی ، اور کھڑ ہے کہ وہ ایک بھی پند نہ ہوا کہ حدیث میں ،اور کھڑ ہے کہ وہ ایک بھی پند نہ ہوا کہ حدیث مول نے جاہا کہ بھی پند نہ ہوا کہ حدیث میں ،اور کھڑ ہے کہ کور مدیث میں وہ اس سے آ گے بڑھ گئے ،اور یہی فر مایا کہ مجھے پند نہ ہوا کہ حدیث رسول اللہ علیہ کور معد ہو کر صدیث ہوا کہ حدیث مول سے آگے بڑھ گئے ،اور یہی فر مایا کہ مجھے پند نہ ہوا کہ حدیث رسول اللہ علیہ کور سے ہوکر سنوں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے تو جید ندکور ذکر فر ما کر بتلایا کہ ایک صورت میر ممکن ہے، کہ امام بخاری کے پاس اس مضمون کی حدیث ندکور بھی ،اس لئے جایا کہ اس کو بغیر ترجمہ کے ذکر نہ کریں ،اورمسئلہ نذکورہ اس سے استغباط کرلیس۔

#### بحث ونظر

حافظ ابن مجرنے اس حدیث پر کتاب الجہاد میں بہت انچھی بحث کی ہے، جو ہدیہ ناظرین ہے۔ فرمایا یہاں پانچ مراتب نکلتے ہیں

(۱) سب سے اعلیٰ اور مقصود ومطلوب توبیہ کے صرف اعلاء کلمة کی نیت سے جہاد کیا جائے۔ دوسراکوئی مقصد وغرض سامنے نہ ہو۔

(۲) باعث جہاداورمقصداوّ لی تو اعلاءکلمۃ اللہ ہی ہو، پھر دوسرے منافع ضمنا حاصل ہوجا ئیں ، بیمرتبہ بھی مقبول عندالشرع ہے محقق ابن ابی جمرہ نے کہا کہ بحققین کا ندہب بہی ہے کہ جب باعث اولی قصداعلاءکلمۃ اللہ ہوتواس میں اگر بعد کو دوسری نیات بھی شامل ہوجا ئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اوراس امر پر کہ غیراعلائی مقاصد ضمنا آجا ئیں تو وہ اعلاء کے خلاف نہیں ہوں گے، اگر مقصد اولی إعلاء ہی ہو، حسب فیل حدیث الی واؤد بھی ولالت کرتی ہے، باب فی السر جل یعزو و بلتمس الاجو و الغنیمة ، اس شخص کا حال جوغزوہ میں جائے اوراجروثواب اخروی کے ساتھ مال غنیمت کا بھی طالب ہو، عبداللہ بن حوالہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ علیات نے ایک جگہ کھار سے لائے کے لئے بھیجا تا کہ ہم مال غنیمت حاصل کریں، اور ہم نے پیدل سفر کیا، سواریاں پاس نہ تھیں پھر ہم بغیر مال غنیمت کے واپس ہوئے ، اور حضور علیات نے کہ ہم مال غنیمت حاصل کریں، اور ہم نے پیدل سفر کیا، سواریاں پاس نہ تھیں پھر ہم بغیر مال غنیمت کے واپس ہوئے ، اور حضور علیات نے کھڑے ہوئے ، فر مایا: اے ہوئے ، اور حضور علیات نے کھڑے ہوئے ، فر مایا: اے اللہ! ان لوگوں کا معاملہ میر لیے پر دنیفر مائی یہ بیجہ کے کہ اپنی یہ وجہ تھے کہ اور نہ ان کو دوسر سے لوگوں کے حوالے کیجہ اکہ وہ اپنا کہ مائی نہ کرسکیں اور نہ ان کو دوسر سے لوگوں کے حوالے کیجہ اکہ وہ اپنا کا کہ وہ اپنا کے مقدم سمجھیں گے۔

پھرآ پﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سر پررکھ کرفر مایا: اے ابن حوالہ! جب تم دیکھو کہ خلافت وریاست عامدارض مقدس (شام) میں چلی جائے تو زلز لے ہموم وحزان، بڑے بڑے مصائب وفتن آئیں گے،اور قیامت کے آثاراور نشانیاں اس وقت لوگوں ہے اس ہے بھی زیاوہ قریب ہوجائیں گی، جتنا کہ میرا ہاتھ تنہا رے سرے قریب ہے۔

(٣) اعلاء کلمة الله اور دوسری کوئی غرض دنیوی دونوں نیت میں برابر درجہ کی ہوں، پیمر تبه نظر شارع میں ناپسندیدہ ہے جیسا کہ حدیث ابی داؤد ونسائی میں ابوامامہ سے باسناد جیدمروی ہے کہ ایک شخص آیا،عرض کیایارسول اللہ علیہ ابوض جہاد سے اجراو ذکروشہرت دونوں کا طالب ہوتو اس کو کیا ملے گا؟ فرمایا کچھ بیں،سائل نے تین بارسوال کا اعادہ کیاا ورآپ علیہ نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔

پھرآ پﷺ نے فرمایا کہ حق تعالی صرف ای عمل کو قبول فرماتے ہیں، جوان کے لئے خاص نیت ہے ہو،اور جس سے صرف ان ہی کی مرضی حاصل کرنامقصود ہوتو اس لئے معلوم ہوا کہ جس نیک عمل کے لئے دواجھی و بری نیات برابر درجہ کی ہوں، و عمل مقبول نہیں۔ (۴) نیت دنیوی مقصد کی ہو،اورضمناً اعلاء کلمۃ اللّٰہ کا مقصد بھی حاصل کیا جائے یہ بھی ممنوع ہے۔

(۵) نیت صرف د نیوی مقصد کی جواوراس کے ساتھ صنمناً وطبعاً بھی اعلاء کلمۃ اللّٰہ کا مقصد نہ ہویہ صورت سب سے زیادہ فتیجے وممنوع ہے ،اور حدیث الباب میں اس سے بظاہر سوال تھا ،اور آپ علی ہے ای کا جواب دیا ،گرایبا جامع دیا جس سے تمام صورتوں کا حکم واضح ہو گیا۔

#### سلطان تيموراورا سلامي جهاد

اس حدیث کے درس میں حضرت شاہ صاحب نے سلطان تیمور کا قصہ بیان فر مایا کہ اس نے ملک فتح کرنے کے بعد مقتولین جنگ

اے اس دفت بظاہر بیت المال میں بھی اتنی تنجائش نہ ہوگی کہ آ پ علیتے ان کی مد دفر ما دیتے ،اور نہ وہ خوداس قابل رہے بتے کہ اپنے عالات کو درست کر سکیل کے معاشی واقتصادی حالات کو سنجالا جا سکتا ہے ، دوسر ہے لوگوں کو ان کا معاملہ سپر دکر دیا جا تا کہ وہ ان کی مدد کریں تو یہ بھی اس وقت وشوارتھا کہ اکثر لوگ خود ہی ضرورت مند تنے ،ان حالات میں آ پ علیتے نے ان کی خصوصی امداد واعانت خداوندی کے لئے دعافر مائی کہ وہ غیب ہے ایسے حالات رونما فرماویں ،جس سے وہ سنجل جا ئیں ،تو یہ سب پھر یعنی آ پ علیت کا ان کے لئے ایسی توجہ وعنایت خاص خاص سے دعائیں کرتا اور شفقت فرماناس لئے تھا کہ باوجو دئیت مال غیمت کے بھی وہ اجروثوا ب اخروی ورضائے مولی کریم کے مستحق بن چکے تھے ،کیونکہ مال غیمت کا حصول ان کی نیت میں ثانوی درجہ کا تھا، جوشر عائمنوع نہیں کے ۔واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

کی کھو پڑیاں جمع کرائیں، پھران پراپناتخت بچھوایا، پھراس پر ظالمانہ متبدانہ ثنان ہے جلوس کیا،اوراس بارے میں علماء وقت ہے سوال کیا کہ وہ اس کے ایسے ظلم وجور کواسلامی جہاوقر اردے کرمدح وثنا کریں مگران میں سے ایک عالم اٹھا،اوریبی صدیث پڑھ کرسنائی کہاسلامی جہادتو صرف وہ ہے جس کا مقصد محصاعلاء کلمۃ اللہ ہو، تیمور مجھ گیا کہ عالم مذکورنے صدیث بیان کر کے اپنی جان چھڑائی ہے اوراس سے پچھ تعرض نہیں کیا۔

#### صاحب بہجہ کے ارشادات

محقق ابن ابی جمرہ نے بہت النفوس میں بی بھی لکھا کہ اگر ابتداء میں جہاد کا ارادہ دوسرے اسہاب و وجوہ کے تحت ہوا، مثلاً وہ امور جن کا فرکسائل نے کیا ہے بھر نیت خالص اعلاء کلمۃ اللہ کی ہوگئی، تو وہ نیت بھی مقبول ہوگئی، کیونکہ کسی چیز کے ان بواعث واسباب کا اعتبار نہیں ہوتا جومقصود و ونتیجہ تک پہنچنے سے قبل ہی ختم ہو جا کیں، پس تھم اور آخری فیصلہ سب کے بعد کے اور نے ارادہ پر بنی ہوا کرتا ہے، جب آخر میں صرف نیت جہاد کی صحیح روگئی، تو وہ مل مقبول ہوگیا۔

نیز محقق موصوف نے دوا مراہم اور بھی حدیث الباب ہے مستنبط کے ،ایک بید کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت علیاتی کی حرکت وسکون پرنظرر کھتے تھے، تا کہ کامل اتباع کریں اور انھوں نے جو بیربیان کیا کہ حضورا قدس علیات نے سائل کی طرف سرمبارک اٹھا کر جواب دیا، کیونکہ وہ کھڑا تھا،اس ہے معلوم ہوا کہ جوارع کے تصرفات بھی بے ضرورت اور عبث نہیں ہونے چاہیے، دوسرے بید کہ قبال کفاران پرغیض وغضب غصہ وعناداور تعصب وغیرہ امورنفسانی کے سبب سے نہیں ہونا چاہئے بلکہ خالص غرض ومقصد اعلاء کلمۃ اللہ ہونا چاہیے۔

(بجة النفوس م 1800)

# بَآبُ السَّوَالِ اَلْفُتُنيَا عِنْدَ رَمَى الْجُمَارِ

رمی جمار کے وقت فتوی دریافت کرنا

(٢٣) > حَدُّثَنَا اَبُونَعِيْمٍ قَالَ ثَنَاعَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ آبِى سَلَمَةَ عَنُ الزَّهُرِيِّ عَنْ عِيْسَى بُنِ طَلْحَةُ عَنْ عَبُدُاللهِ بُنِ عَمُ وَقَالَ رَائِتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمُرَةِ وَهُوَ يُسَاءَ لُ فَقَالَ رَجَلٌ يَّا رَسُولَ اللهِ نَحَرُثُ عَمْمُ وَقَالَ رَجَلٌ يَّا رَسُولَ اللهِ نَحْرُثُ قَبُلَ اَنُ اَنْحَرَقَالَ اِنْحَرُ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ قَبُلَ اَنُ اَنْحَرَقَالَ اِنْحَرُ وَلَا حَرَجَ فَمَا سُئِلَ عَنْ شَنِي قُدِمَ وَلَآا يَحِرُ اللهِ قَالَ افْعَلُ وَلَا حَرَجَ .

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمرہ کہتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ علیاتے کوری جمار کے وقت و یکھا آپ علیاتے ہے کہ پوچھا جارہا تھا، توایک شخص نے عرض کیا، یارسول اللہ علیاتے ہیں نے رمی سے پہلے قربانی کرلی؟ آپ علیاتے نے فرمایا (اب) رمی کرلو، پھے حرج نہیں ہوا، دوسر سے فی کہا، یارسول اللہ میں نے قربانی سے پہلے سرمنڈ الیا؟ آپ علیاتے نے فرمایا (اب) قربانی کرلو، پھے حرج نہیں ہوا۔ (اس وقت) جس چیز کے بارے ہیں بھی جو آگے پیچھے ہوگئیں تھیں، آپ علیاتے سے لوچھا گیا، آپ علیاتے نے یہی جواب دیا کہ (اب) کرلو پھے حرج نہیں ہوا۔ تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ترفدی شریف کی حدیث میں ہے کہ سعی صفاہ مروہ اور رمی جمار (جمرات پر کنگریاں مارنا) ذکر اللہ کا قائم کرنے کے لئے ہے۔ چونکہ بظاہر بیدونوں فعل معنی کے ذکر سے خالی تھے، اس لئے ان کے بارے میں خصوصی توجہ فرما کر تنبیہ کی گئی کہ ان کو بھی ذکر میں واخل سمجھا جائے، وجہ یہ کہ دونوں افعال مقربین میں سے تھے، اس لئے ان کو جج ایسی اعلیٰ توجہ فرما کر تنبیہ کی گئی کہ ان کو بھی ذکر میں واخل سمجھا جائے، وجہ یہ کہ دونوں افعال مقربین میں سے تھے، اس لئے ان کو جج ایسی اعلیٰ توجہ فرما کر تنبیہ کی گئی کہ ان کو بھی ذکر میں واخل سمجھا جائے، وجہ یہ کہ دونوں افعال مقربین میں سے تھے، اس لئے ان کو جج ایسی اعلیٰ توجہ ایسی اعلیٰ کے اس کے ان کو جج ایسی اعلیٰ کی کہ ان کو بھی ذکر میں واخل سمجھا جائے، وجہ یہ کہ دونوں افعال مقربین میں سے تھے، اس کے ان کو جج ایسی اعلیٰ

عبادت کا جزو بنادیا گیا،اوران کے افعال کی نقل اور یا دگاری صورت کوستفل ذکر ہی کے برابر کردیا گیا۔

مقصد ترجمہ: امام بخاریؒ کامقصد یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب بید دونوں فعل عبادت بن گئے ، تو ذکر کے درمیان سوال کرنا اس میں مخل ہوگا یانہیں؟ تو ہتلایا کہ فتوی لینا دینامخل ذکر نہیں ہوگا ، کیونکہ دہ بھی ذکر ہے یا ہوسکتا ہے امام بخاری کی نظراس راویت پر ہو، جس میں ہے کہ قاضی کو غیر اطمینانی حالت میں قضا اور فیصلہ نہیں کرنا چاہیے اور بی بھی ایک قتم کے ذکر میں مشغولیت کا وقت ہے اس حالت میں فتوی دے یانہ دے؟ تو ہتلایا کہ بیدار مغز ، حاضر حواس ذہین آ دمی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے بعض محدثین کے تذکرے میں دیکھا ہے کہ ایک وقت میں بہت سے طلبہ کو درس دیتے تصطلبہ قراءت کرتے تصاور وہ محدث ہرایک کوالگ جواب ایک ہی وقت میں دیتے تصاور ہرایک کے غلط وصواب پر بھی متنبہ رہتے تھے تو بیالی بات ہے کہ جس میں لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔

ابن بطال نے کہامقصداس باب کابیہ ہے کیلمی بات کسی عالم سے ایسے وقت بھی دریافت کرسکتے ہیں وہ جواب بھی دے سکتا ہے جبکہ وہ کسی طاعت خداوندی میں مشغول ہو کیونکہ وہ ایک طاعت کوچھوڑ کر دوسری طاعت میں مشغول ہور ہاہے (عمدۃ القاری جاص ۲۰۸)

حضرت اقدس مولانا گنگوہی نے بیہاں بیکھی فرمایا بشرطیکہ جس طاعت میں مشغول ہے کلام اس کے منافی نہ ہوجیسے نماز کہ اس وقت میں کلام ممنوع ہے اور اس کوفا سد کر دیتا ہے (اس لیے اس میں علمی ودینی مسئلہ بتانا جائز نہ ہوگا) (لامع جے اص ۶۴)

بحث ونظر

ا بیک اعتر اض اور حافظ کا جواب حافظ نے ( فتح الباری جاص ۱۵) میں لکھا کہ یہاں کچھ لوگوں نے بیاعتر اض کیا ہے کہ ترجمة الباب میں تو عندر می الجمار ہے کہ سوال جواب کرناری جمار کے وقت کیا ہے؟ مگر بیر جمہ حدیث الباب کے مطابق نہیں کیونکہ حدیث میں الباب میں تو عندر می الجماد ہے کہ حضورا کرم علیقے ہے سوال رئی جمار کے وقت کیا گیا بلکہ وہاں بیہ کہ آپ جمرہ کے پاس تھے اور لوگ سوال کر اس امر کا کوئی و کرنہیں ہے کہ حضورا کرم علیقے ہے سوال رئی جمار کے وقت کیا گیا بلکہ وہاں بیہ کہ آپ جمرہ کے پاس تھے اور لوگ سوال کر اور سے تھے اس حالات قبل یا بعدری کے جمرہ کے قبل ہوا ہے کہ آپ سے سوالات قبل یا بعدری کے جمرہ کے قبل بیا ہور ہے تھے ۔ حافظ نے اس اعتراض کا بیجواب دیا کہ امام بخاری کی عادت ہے بساا وقات عموم الفاظ ہے صدیث ہے استدلال کیا کرتے ہیں پس جمرہ کے پاس سوال عام ہے کہ حالت اختفال رئی میں ہوا ہو یا اس سے فراغت کے بعد ہوا۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ اس طرح کے عموم سے ترجمۃ الباب کی مطابقت ول کونییں گئی۔خصوصاً جبکہ وہاں عام سوالات ہورہے سے اور کے اور سے کے گردجمع شخاس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ آپ سے سوالات خاص رئی کے وقت نہیں بلکہ بعدیا قبل ہوئے ہیں ہونے اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سب ہی لوگوں نے ایسے وقت سوالات شروع کردیتے ہوں۔جبکہ آپ رئی میں مشغول سخے بھر سوالات کا تعلق بھی ترتیب رئی ونح وطن سے تھا خاص رئی ہی کے بارے میں یاس کی کسی کیفیت کا سوال نہ تھا کہ آپ کی رئی کا بھی انظار نہ کیا جاتا۔ یعنی اگر رئی ہی کہی کے بارے میں یوال ہوتا تو یہ بھی متصور تھا کہ رئی کرنے والے اپنی رئی کوچھے کرنے کے لیے بروقت ہی تھی کے لیے بہوں ومضطرب ہوں گے۔اس لئے آپ کی رئی کے عین وقت ہی سوال کردیا ہوگا۔

اس کے علاوہ احقر کی رائے ہے کہ امام بخاری حسب عادت جس رائے کوا ختیار کرتے ہیں چونکہ بقول حضرت شاہ صاحب اسی کے مطابق حدیث لاتے ہیں اور دوسری جانب نظرانداز کردیتے ہیں اس لیے ترتیب افعال جج کے سلسلہ میں چونکہ وہ امام ابوحنیفیہ کی رائے سے مطابق حدیث الباب افعل ولاحرج کو بھی لائے ہیں بھر تو اس تو غل میں یہ بھی ہوا ہوگا کہ زیادہ رعایت و مناسبت برجمہ وحدیث کی بھی نظرانداز ہوگئی اور معمولی دورکی مناسبت یا تاویل وتو جیہ کافی سمجھی گئی غرض مقصد تو کتاب الا بیمان کی طرح بارباراس حدیث کو بیش کرنا ہے جوامام صاحب کے مسلک سے بظاہر غیر مطابق ہے والعلم عنداللہ العلی انگلیم۔

حلق قبل الذرج میں امام مالک امام شافعی امام احمد واسحق فرماتے ہیں کہ اس ہے کوئی دم غیرہ جج کرنے والے پر لازم نہیں ہوتا امام ابویوسف امام محمد بھی اس مسئلہ میں ان کے ساتھ ہیں اور میں حدیث الباب ان کی دلیل ہے امام اعظم اور شیخ ابراہیم مخفی وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس پر دم لازم ہوگا کیونکہ امام ابن ابی شیبہ نے معفرت ابن عباس ہی سے روایت کی ہے کہ افعال نج میں کوئی ری مقدم یا موخر ہوجائے تو اس کے لیے خون بہائے امام طحاوی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور حدیث الباب کا جواب سے کہ اس حرب منفی سے مراد گناہ ہے اس کی تلافی فدریدودم سے کرنے کی نفی نہیں ہے۔
فدریدودم سے کرنے کی نفی نہیں ہے۔

دوسراجواب امام طحادی نے بید یا ہے کہ حضرت ابن عباس کا مقصد اباحت نقذیم وتا خیر نہتی۔ بلکدان کا مقصد بیتھا کہ ججۃ النبی اللّظۃ کے موقع پر جو پچھلوگوں نے ناواقفیت کے سبب نقذیم وتا خیر گیاس میں ان کو معذور قرار دیا اور آئندہ کے لیے ان کو مناسک پوری طرح سکھنے کا حکم فر مایا۔ حافظ مینی نے اس کوفل کیا ہے ہمارے حضرت شاہ صاحب اسی جواب کواور زیادہ مکمل صورت میں بیان فر مایا کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ بات صرف خصائص جج میں سے ہے کہ کسی عذر سے ارتکاب ممنوع پر گناہ تو ہٹ جائے دم لازم رہے جیسے کفارہ ذی جج قران میں۔ لہندا ایجاب جزاء اور نفی حرج کے جمع ہونے میں کوئی مضا گھنجیں ہے کہ ترفر ماتے تھے کہ میرے نزدیک اس میں بھی بعد نہیں ہے کہ اس وقت جزاء بھی مرتفع ہوگئی ہو کیونکہ وہ شریعت کا ابتدائی دور تھا لوگ پورے دین سے داقف نہ ہوئے میں معذور تھے لیکن اس کے بعد جب قانون شریعت کلمل ہوگیا اور سب کے لیے اس کا جاننا ضروری ہوگیا تو پھراس سے ناوا قفیت عذر نہیں بن سکتی۔ قانون شریعت کلمل ہوگیا اور سب کے لیے اس کا جاننا ضروری ہوگیا تو پھراس سے ناوا قفیت عذر نہیں بن سکتی۔

اس مئلہ پر کممل بحث اپنے موقع پر آئے گی ان شاءاللہ تعالیٰ یہاں صرف اتنی ہی بات کھنی تھی جس سے بیجھی معلوم ہوا کہا ہے۔ سائل میں ہرتر جمہ وحدیث الباب میں پوری مناسبت ومطابقت تلاش کر تااور اس کے لیے تکلف یارد کی راہ اختیار کرنا موزوں نہیں

آج اس مستم کے تشدد سے ہمارے غیر مقلد بھائی اور حربین شریقین کے نجدی علاء ، انکہ، حفیہ کے خلاف محاذ بناتے ہیں اور حفیہ کو چڑانے کے لیے امام بخاری کی کیہ طرفہ احادیث پیش کیا کرتے ہیں 1909ء کے جج کے موقع پر راقم الحروف نے گئی نجدی علاء کود یکھا کہ جج کے مناسک بیان کرتے ہوئے بڑے شدومہ سے اور بار بارروزانہ تحرار کے ساتھ اس حدیث الباب کے واقعہ افعل ولاحری کو پیش کرتے ہے گویا یہ باور کرانا چاہج تھے کہ امام ابوحلیفہ کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے حالا نکہ خودامام بخاری کے استاذ حدیث ابن ابی شیبہ نے بھی وجوب دم کی روایت کی ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے اور امام بخاری یا کی اور محدث کا کسی حدیث کی روایت نہ کرنا اس کی وجود وصحت وقوت کسی امر کی بھی نئی نہیں کر دایت ہم نے ابن ابی شیبہ کے حالات میں لکھا تھا کہ گوانہوں نے امام صاحب پر چندمسائل میں اعتراض کیا ہے مگر مشہور مختلف فیہ مسائل میں اعتراض کیا ہے مگر مشہور مختلف فیہ مسائل میں سے کسی مسئلہ پر بھی اعتراض نہیں کیا بلکہ امام صاحب کی موافقت میں احادیث روایت کی ہیں جیسا کہ وجوب دم کی روایت کا ذکر اوپر ہوا ہے میں مسئلہ پر بھی اعتراض نہیں کیا بلکہ امام صاحب کی موافقت میں احادیث روایت کی ہیں جیسا کہ وجوب دم کی روایت کا ذکر اوپر ہوا ہے میں صاحب پر بھی مسئلہ پر بھی اعتراض نہیں کیا بلکہ امام صاحب کی موافقت میں احادیث روایت کی ہیں جیسا کہ وجوب دم کی روایت کا ذکر اوپر ہوا ہو

اوراسي تسم كاانصاف واعتدال اگر بعد كے محدثين بھى اختيار كرتے تو نداختلا فات بڑھتے نەتعصبات تك نوبت بہنچتى والله المستعمان

## بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَمَآ أُوْتِينُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيُلاً (الله تعالى كارشاد بِرَهِمِينَ هورُ اعلم ديا مَيا)

(١٢٥) حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفْضِ قَالَ عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ ثَنَا ٱلْاَعْمَشُ سُلَيْمَانُ بُنُ مِهُوَانَ عَنُ إِبُواهِيْمَ عَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّاعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ يَتَوَكَّاعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُو يَتَوَكَّاعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِبِ الْمَدِيْنَةِ وَهُو يَتَوَكَّاعَلَى عَلِيهِ عَمْهُ فَمَرَّ بِنَفَرٍ مِنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ سَلُوهُ عَنِ الرُّوْحِ فَقَالَ بَعْضُهُم لا تَسْتَلُوهُ لا يَجِي عَيْهُ فَقَالَ بَعْضُهُم لِنَسْتَلَنَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَآبَا الْقَاسِمِ مَا الرُّوْحُ فَسَكَتَ فَقُلْتُ اللَّهُ فِي فِي الرَّوْحِ فَلَ الرَّوْحِ مِنْ الْمُورِيِّي وَمَا أُوتِيتُهُم مِنَ يُوحِى اللَّهُ وَعِي اللَّوْحِ مِنْ الْمُورِيِّي وَمَا أُوتِيتُهُم مِنَ يُوحِى اللَّهُ وَعِي اللَّهُ وَعِي الرَّوْحِ قُلَ الرَّوْحِ مِنْ اَمْو رَبِي وَمَا أُوتِيتُهُم مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ وَعِي الرَّوْحِ قُلَ الرَّوْحِ مِنْ اَمْو رَبِي وَمَا أُوتِيتُهُم مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ قَلْمَالَ الْالْوَقِ عِنْ الرَّوْحِ عَنْ الرَّوْحِ مِنْ الْمُورِيِّ وَمَا أُوتِيتُهُم مِنَ الْعِلْمِ اللَّهُ قَلْلَ الْالرُّوحِ مِنْ الْمُورِيِقِي وَمَا أُوتِيتُهُم مِنَ الْمُولِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا الرَّوْحِ مِنْ الْمُولِ وَمِي الْمُولِ وَعِلَى الرَّودِ عَلَى الرَّوعِ مِنْ الْمُولُولِ عَلَى الرَّومِ عَنْ الْمُولِ وَلَمُ الْمُعْمَلُ هِى كَذَافِى قِرَاءَ يَنَا وَمَا أُوتُولُ الْمُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِلْولِهُ اللَّولُ وَ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَسْلُولُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الْمُولُولُ الْمُعْمِلُ اللْمُولُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْ

مترجمہ: حضرت عبداللہ ابن معدود کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ہی کریم عظیم کے ہمراہ یہ بینہ منورہ کے گھنڈرات میں جل رہا تھا اور آپ تھجور کی چہری پر سہاراہ ہے کرچل رہے جے بہودیوں کا ادھرے گرز ہوا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا ان سے روح کے بارے میں کچھے پوچھو، ان میں ہے کی نے کہا مت پوچھو، ایسانہ ہو کہ وہ کوئی ایک بات کہد ہیں ہو تہمیں نا گوار ہو گمران میں سے بعض نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے۔ پھرایکے خص نے کھڑے ہو کرکہا اے ابوالقاسم! روح کیا چیز ہے؟ آپ نے خاموثی اختیار فرمائی میں نے دل میں کہا کہ آپ پر وہی آرہی ہے اس لیے میں کھڑا ہو گیا جب آپ سے وہ کیفیت دور ہوگئی تو آپ نے قرآن کا بیر کھڑا جواس وقت نازل ہوا تھا ارشاد فرمایا۔ (اے نبی!) تم سے بیلوگر ہوا ہو تی جب آپ سے وہ کیفیت دور ہوگئی تو آپ نے قرآن کا بیر کھڑا جواس وقت نازل ہوا تھا ارشاد فرمایا۔ (اے نبی!) تم سے بیلوگر ہوتی ہوتے ہوں کہ چھڑ ہیں کہ دو کہ روح میر سے رہ کے تھم سے پیدا ہوتی ہو او تہ تہمیں علم کی بہت تھوڑ کی مقدار دی گئی ہے (اس لیے تم روح کی حقیقت نہیں بچھ سے )اعمش کہتے ہیں کہ ہماری قراءت و ما او تو ہو ما او تبہتم نہیں۔ تشریح کے: روح کی حقیقت کے بارے میں بہودیوں نے جو سوال کیا تھا اس کا خشاء بظا ہر بیتھا کہ چونکہ تو رات میں بھی فاسفوں کی طرح روح کے مطابق ہے یا نہیں؟ یا بیسی فاسفوں کی طرح روح کے مطابق ہیں گئیں؟ یا بیسی فاسفوں کی طرح روح کے مطابق ہیں گئیں؟ یا بیسی فاسفوں کی طرح روح کے سلماری میں کہتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ سیجے روایا ﷺ معلوم ہوتا ہے کہ روح کے بارے میں سوال مکہ معظمہ میں بھی ہوا تھا اور حدیث الباب وغیرہ سے مدینۂ منورہ کا سوال معلوم ہوتا ہے میرے رائے ہے کہ دونوں واقعات سیجے ہیں۔

ا است کاشان نرول: عافظائن جرنے باب النفیر میں لکھا کہ یہاں ہے و معلوم ہوتا ہے کہ آیت بسٹلونک عن الروح الابعہ مدینظیبہ میں نازل ہوئی اور ترندی میں روایت حضرت ابن عباس ہے کہ قریش نے بہود ہے کہا ہمیں کوئی بات بٹلاؤ جس کے بارے میں اس فخص آنخضرت علی ہے سوال کریں۔ انہوں نے بتایا کہ روح کے بارے میں سوال کروانہوں نے سوال کیا توبیہ آیت اتری اس حدیث کی سند میں رجال ، رجال مسلم ہیں اور ابن آمخق کے پاس بھی وہرے طریق سے حضرت ابن عباس سے ای طرح مروی ہے بھر حافظ نے لکھا کہ دونوں روایات کو متعدوز ول مان کر جمع کر سکتے ہیں اور دوسری بار میں حضور علی کہا سکوت اس توقع پر ہوا ہوگا کہ شاید حق تعالی کی طرف سے روح کے بارے میں مزید تفصیل وتشریخ نازل ہوجائے اس کے بعد حافظ نے یہ بھی لکھا کہا گر تعدا دز ول کی وجہ سے قابل سلم نہ ہوتو بھر سے کی روایت کوزیادہ صحیح قرار دیتا ہیا ہے۔ (فتح الباری ج ۱۹۸۸)

روح سے کیا مراد ہے؟ ۔ حافظ عینی نے لکھا کہ اس کے متعلق ستر اقوال قبل ہوئے ہیں اور روح کے ہارے میں حکماء وعلاء متفذ مین میں بہت زیادہ اختلاف رہا ہے پھرعلاء میں سے اکثر کی رائے بیہ کہ دق تعالی نے روح کاعلم صرف اپنے تک محدود رکھا ہے اور مخلوق کو نہیں ہتلایا حتی کہ بین کہا گیا کہ نبی کریم علی ہے کہ کی اس کے عالم نہیں تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور علیقے کا منصب ومرتبہ بلند و برتر ہے اور حبیب اللہ ہیں اور ساری مخلوق کے سردار ہیں ان کوروح کاعلم نہ دیا جاتا کچھ ستجد سا ہے۔

حق تعالی نے ان پرانعامات واکرامات کا ظہار فرماتے ہوئے و علمک مالم تکن تعلم و کان فضل اللہ علیک عظیما کے خطاب سے نوازا ہے۔اورا کثر علاء نے کہا ہے کہ آیت قبل الروح من امر رہی میں کوئی دلیل اس امری نہیں ہے کہ روح کاعلم کسی کو نہیں ہوسکتا اور نداس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیقے بھی اس کوئیس جانتے تھے۔

#### روح جسم لطيف ہے؟

حافظ عینی نے یہ بھی تصریح کی کہ اکثر متکلمین اہل سنت کے نز دیک روح جسم لطیف ہے جو بدن میں سرایت کئے ہوئے ہوتا ہے جیسے گلاب کا پائی گلاب کی پتی میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے۔

## روح ونفس ایک ہیں یادو؟

اس میں بھی اختلاف ہواہے کہ روح ونفس ایک بی چیز ہے یا دوالگ الگ چیزیں؟ زیادہ سے کے دونوں متغائر ہیں اوراکشر فلاسفہ نے دونوں میں فرق نہیں کیاوہ کہتے ہیں کنفس ایک جو ہری بخاری جسم لطیف ہے جوقوت حس وحرکت ارادی وحیات کا باعث ہے اوراسی کوروح حیوانی بھی کہاجا تاہے جو بدن اور قلب (نفس ناطقہ) کے درمیان واسطہ ہے دوسر نے فلاسفہ اورامام غزالی کہتے ہیں کنفس مجرد ہے وہ جسم ہے نہ جسمانی اورامام غزالی نے کہا کہ روح جو هرمحدث قائم بالذات غیر تحیز ہے نہ وہ جسم میں داخل ہے نہ اس سے خارج نہ جسم ہوئے ہیں جو اپنے موقع پرذکر ہوئے ہیں۔ (عمرة القاری جاس ۱۱۲)

## بحث ونظر

# سوال كس روح سے تھا؟

اوپر معلوم ہوا کہ روح کے بارے میں سر اقوال ہیں تو بیا مربھی زیر بحث آیا ہے کہ سوال کس روح سے تھا؟ حافظ ابن قیم نے کتاب الروح صلا میں اعلام میں کھا کہ جس روح سے تھا؟ حافظ ابن گیم نے کتاب الروح صف الله میں کھا کہ جس روح سے سوال کا ذکر آیت میں ہے وہ وہ ہی روح ہے جس کا ذکر آیت یہ وہ یقوم المروح والممدلائے تھا سف الله یہ میں کہ میں ہے یعنی فرشتہ روح الممقدس حضرت جریل علیہ المسلام کی پھر کھا کہ ارواح بن آرم کو قرآن مجید میں صرف نفس کے نام سے پکارا گیا ہے البت حدیث میں ان کے لیے نفس اور روح ووٹوں کا اطلاق آیا ہے ابعد حافظ ابن قیم نے یہ بھی کھا ہے کہ روح کے من امراللہ ہونے سے اس کا قدیم اور غیرمخلوق ہونالازم نہیں آتا۔

# حافظ ابن قیم کی رائے پرحافظ ابن حجر کی تنقید

حافظ ابن حجرنے حافظ ابن قیم کی رائے مذکور نقل کر کے لکھا ہے کہ ان کاروح کو بمعنی ملک راجج قرار دینا،اور بمعنی نفس وروح بن آ دم کومرجوح

کہنا سی نہیں۔ کیونکہ طبری نے عونی کے طریق سے حضرت ابن عباسؓ سے اس قصہ میں روایت کی ہے کہان کا سوال روح انسانی کے بارے میں تھا کہس طرح اس روح کوعذاب دیا جائے گا۔جوجسم میں ہےا ورروح تواللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے اس کے جواب میں بیآیت نازل ہوئی۔

علم الروح و علم الساعة حضور علي كوحاصل تفايانهين؟

اس کے بعد حافظ نے بیہ بھی لکھا کہ بعض علاء نے بیہ بھی کہا کہ آیت میں اس امر کی کوئی دلیل نہیں کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی حیالیت کو بھی حقیقت روح پر بھی مطلع نہیں فر مایا بلکہ احتمال اس کا ہے کہ آپ کومطلع فر ماکر دوسروں کومطلع نہ فر مانے کا تھکم دیا ہو۔اورعلم قیامت کے بارے میں ان کا یہی قول ہے۔والٹداعلم۔

# روح کے متعلق بحث نہ کی جائے؟

پھر حافظ نے لکھا کہ چنانچے بعض حفزات کی رائے ہیہے کہ روح کے متعلق بحث کرنے سے احتراز کیا جائے جیسے استاذ الطا کُفہ ابو القاسم عوارف المعارف میں ( دوسروں کا کلام روح کے بارے میں نقل کرنے کے بعدان کا بیقو لُفل کیا ہے۔ بہتر ہیہ کہ روح کے بارے میں سکوت کیا جائے اور آنخضرت علیقہ کے ادب کی تقلید کی جائے پھر حضرت جنید کا قول نقل کیا، روح کاعلم خدانے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اور مخلوق میں سے کسی کواس پر مطلع نہیں فرمایا لہٰذااس سے زیادہ پچھ کہنا مناسب نہیں کہ دہ ایک موجود ہے۔ یہی رائے ابن عطیدا ورایک جماعت مفسرین کی بھی ہے۔

عالم امروعالم خلق

بعض علماء کی رائے میہ کی من امر رئی سے مرادروح کاعلم امر ہونا ہے جوعالم ملکوت ہے بعنی عالم خلق سے ہیں ہے جوعالم ابن مندہ نے اپنی کتاب الروح میں محمد بن نصر مروزی سے بیجی نقل کیا ہے کدروح کے مخلوق ہونے پر اجماع ہو چکا ہے اوراس کے قدیم ہونے کا قول صرف بعض عالی روافض وصوفیہ نے نقل کیا ہے۔

## روح کوفناہے یانہیں؟

پھرائیک اختلاف اس ہارے میں ہے کہ بعث وقیامت سے پہلے فناء عالم کے وفت روح بھی فنا ہو جائے گی یاوہ ہاقی رہے گی دونوں قول ہیں۔واللہ اعلم (فتح الباری جہ مس ۲۸۱)

## روح کے حدوث وقدم کی بحث

محقق آلوی نے لکھا کہ: تمام مسلمانوں کااس امر پراجتاع ہے کہ روح حادث ہے جس طرح دوسرے تمام اجزاء عالم حادث ہیں البتة اس امر میں اختلاف ہواہے کہ روح کا وجود وحدوث بدن سے پہلے ہے یا بعد؟

ایک طا کفداس کا حدوث بدن سے قبل مانتا ہے جن میں محد بن نصر مروزی اور ابن حزم مظاہری وغیرہ ہیں اور ابن حزم نے حسب عادت ای امرکوا جماء بھی قرار دیا ہے کہوہ جس مسلک کواختیار کرتے ہیں اور اس کے لیے پوراز ورصرف کردیتے ہیں مگریہاختر اء ہے۔حافظ ا بن قیم نے انگی متدل حدیث کا جواب دیا ہے اور دوسری حدیث اپنی استدلال میں پیش کی ہے اور لکھا کہ خلق ارواح قبل الا جساد کا قول فاسد وخطاء صرتے ہے اور قول سمجے جس پرشرع اور عقل دلیل ہے وہ یہی ہے کہ ارواح اجساد کے ساتھ پیدا ہوئیں ہیں جنین جس وفت جار ماہ کا ہوجا تا ہے تو فرشتہ اس میں لفخ کرتا ہے اسی لفخ سے جسم میں روح پیدا ہوجاتی ہے (روح المعانی ج ۱۵ ص۱۵۷)

#### حضرت شاه صاحب کے ارشادات

فرمایاروح کااطلاق ملک پرچی ہوا ہے اور مدیر بدن (روح جسدی پرچی ، حافظ ابن قیم نے دعویٰ کیا کہ آیت ویسٹ لونک النح میں روح سے مراد ملک ہی ہے گرمیر سے نزویک راج بیے کہ مدیر بدن مراد ہو کیونکہ سوال عام طور پرلوگ ای کا کرتے ہیں اور روح بمعنی ملک کو صرف الل علم جانے ہیں البندا آیت کو عام متعارف معنی پر ہی محمول کرنا چاہیے دوسر سے بید کہ مدیر بدن کے معنی میں روح کا استعال احادیث میں ثابت ہے۔ چنا نچہ حافظ نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ روح خدا کی طرف سے ہاور وہ ایک مخلوق ہے خدا کی مخلوقات میں ہے جس کی صورتیں بھی بنی آ دم کی صورتوں کی طرح ہیں۔ (فتح الباری س ۲۰۸ ج۸)

حافظ نے حافظ ابن قیم پراس بارے میں تنقید بھی کی ہے جس کا ذکر ہوا ہے اور فتح الباری جے اس ۱۵۹) میں بھی لکھا ہے کہ اکثر علماء کی رائے رہی ہے کہ سوال اسی روح کے بارے میں تھا جو حیوان میں ہوتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرما یا کہ مہلی نے '' الروض الانف' میں اس روایت کوموقو فاً ذکر کیا ہے اوراس کی مراد پوری طرح سہبلی کا کلام پڑھ کرواضح ہوئی کہ فرشتہ کی نسبت روح کی طرف ایسی ہے کہ جیسی بشر کی نسبت فرشتہ کی طرف ہے جس طرح فرشتے ہمیں ویکھتے ہیں اور ہم انہیں نہیں ویکھتے اس کو بیس معلوم ہوا کہ روایت مذکورہ کا مقصد صرف یہی ہتلا نائہیں ہے کہ ارواح خداکی مخلوق ہیں بیتو نظا ہر بات تھی بلکہ یہ بتلا نامقصود ہے کہ وہ ایک مستقل نومخلوقات ہے جس طرح ملائکہ وانسان ۔ پھر فرمایا کہ روح وقض کا فرق سب سے بہتر طریقہ پر سیلی ہی نے لکھا ہے اس کود بھنا چا ہے اور ابن قیم نے جو بھی کھھا ہے وہ مگا شفات صوفیہ پر ہمنی ہے۔

عالم امروعالم خالق کے بارے میں حضرت شاہ صاحب کا ارشاد

فرمایاان دونوں کی تغییر میں علماء کا اختلاف ہے بعض کی رائے ہے مشہود عالم خلق ہے اور غائب عالم امر ، پس ظاہر ہے کہ عالم شہادت والوں کے لیے حقائق عالم امر کا ادراک ممکن نہیں اسی لیے فرمایا تمہیں بہت تھوڑاعلم دیا گیا ہے تم ان کونہیں سمجھ سکتے۔

مفسر مین نے کہا کہ خلق علام کوین ہے اور امر عالم تھر لیے ، اس صورت میں جواب کا حاصل یہ ہوا کہ دوح خدائے تعالیٰ کے امرے ہاں کے امرے میں کے امرے وجود میں آئی۔ چونکہ تمہاراعلم تھوڑا ہے اس لیے اس کی حقیقت اس سے زیادہ تم پڑئیں کھل کتی۔ اس طرح گویاان کواس کے ہارے میں زیادہ سوال اور کھود کر بید میں پڑنے سے دوک دیا گیا اور صرف ای حد تک بحث اس میں جائز ہوگی جتنی تو اعد شریعت سے تنجائش ہوگ ۔ حضرت شخ مجد دسر ہندی قدس سرہ نے فرمایا کہ عرش الہٰی سے بنچ سب عالم خلق ہور اس کے اور برعالم امر ہے حضرت شخ آگر کر کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے جتنی چیز وں سے مثلاً انسان کوئٹی سے پیدا کیا وہ عالم خلق ہے۔ حق تعالیٰ نے جتنی چیز وں سے مثلاً انسان کوئٹی سے پیدا کیا وہ عالم خلق ہے دی سے فرمایا کہ میرے نز دیک حق تعالیٰ نے یہود کے جواب میں روح کی صرف صورت وظاہر سے خبر دی ہے حقیقت و ما وہ روح کی طرف کوئی تعرض ٹیس کیا اور بظاہراس کی حقیقت سے بجرحق تعالیٰ کے کوئی واقف نہیں۔ واللہ اعلم

## حضرت علامه عثماني كي تفسير

آپ نے قرآن مجید کی تغییری فوائد میں روح کے بارے میں نہایت عدہ بحث کی ہے جودل نثین اور نہل الحصول بھی ہے نیز اپنے رسالہ' الروح فی القرآن' میں اچھی تفصیل سے کلام کیا ہے اس کا حسب ضرورت خلاصہ اور دوسری تحقیقات ہم بخاری شریف کی کتاب النفیر میں ذکر کریں گےان شاءاللہ تعالی۔

## حافظا بن قیم کی کتاب الروح

آپ نے مذکورہ کتاب میں روح کے متعلق بہترین معتمد ذخیرہ جمع کردیا ہے جس کا مطالعہ اہل علم خصوصا طلبہ حدیث وتفییر کے لیے نہایت ضروری ہے یہ کتاب مصرے کئی ہار جھپ کرشائع ہو چکی ہے اس کے بچھ مضامین میں ہم بخاری شریف کی کتاب البخائز میں ذکر کریں گے۔ عذاب قبر کے ہارے میں بہت کی شکوک وشہبات قدیم وجدید پیش کیے جاتے ہیں ہمارے پاس بچھ خطوط بھی آئے ہیں کہ اس پر بچھ کھھا جائے مگر ہم یہاں اس طویل بحث کو چھیڑنے سے معذور ہیں کتاب الروح میں بھی اس پر بہت عمدہ بحث ہے علماء اس سے استفادہ وافادہ کریں

# بَابُ مَنُ تَرَكَ بَعُضَ الْأُخْتِيَارِ مَخَافَةَ أَنُ يَّقُصُرَ فَهُم بَعُضِ النَّاسِ فَيَقَعُوا فِي أَشَدَّ مِنْهُ

(بعض جائز واختیاری امورکواس لیے ترک کردینا کہ ناتمجھ لوگ کسی بڑی مفنزے میں مبتلانہ ہوجائیں)

(٢٦) حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابى اسحق عن الاسود قال قال لى ابن الزبير كانت عائشة تسر اليك كثيرا فيما حدثتك في الكعبة قلت قالت لى قال النبى صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو لا ان قومك حديث عهدهم قال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن الزبير.

ترجمہ: اسود بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جھے ہا کہ ام المونین حضرت عائشہ تم ہے بہت ہا تیں چھپا کر کہتیں تھیں تو کیا تم ہے کعبہ بارے میں بھی کچھ بیان کیا میں نے کہ (ہاں) جھے ہا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشا وفر مایا کہ اے عائشہ اگر تیری قوم دور جاہلیت کے ساتھ قریب العہد نہ ہوتی بلکہ پرانی ہوگئی ہوتی ابن زبیر نے کہا لیعنی کفر کے زمانہ سے قریب نہ ہوتی ) تو میں کعبہ کو پھر سے تعمیر کرتا اور اس کے لیے دودروازے بناتا ایک دراوازے سے لوگ داخل ہوتے اور ایک دروازے سے ہا ہر نگلتے ۔ تو بعد میں ابن زبیر نے یہ کام کیا۔

تشری : قریش چونکہ قریبی زمانہ میں مسلمان ہوئے تھے اس کیے رسول اللہ علی تھیے نے احتیاطاً تعبہ کی نئی تعمیر کوملتوی رکھا حصرت زبیر نے یہ حدیث من کر تعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اوراس میں دووروازے ایک شرقی اورا یک غربی نصب کئے لیکن جاج نے پھر کعبہ کوتو ڈکراسی شکل پر قائم کردیا جس پر عہد جا ہا ہت چلا آرہا تھا اس باب سے تحت حدیث لانے کا منشابہ ہے کہ ایک بڑی مصلحت کی خاطر کعبہ کا دوبارہ تعمیر کرنارسول اللہ علی تھے نے ملتوی فرمادیا تھا اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی مستحب یا سنت پڑمل کرنے سے فتنہ وفساد پھیل جانے کا ، یا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ جانے

کا ندیشه بوتو و ہاں مصلحتًا اس سنت کوترک کر سکتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ بھی کوئی واقف شریعت متندین اور مجھ دارعالم ہی کرسکتا ہے ہر مخص نہیں ۔ بی**ت اللّٰد** کی ت**غمیر اول حضرت آدم سے ہوئی**:

کعبۃ اللہ کی سب سے پہلی بنا حضرت آ دم کے ذریعہ ہوئی جیسا کہ حضرت ابن عبائ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے پہلے بانی حضرت آ دم علیہ السلام تھے ان کو حکم دیا گیا تھا کہ عرش الٰہی کے محاذ میں زمین پر بیت اللہ کی تغییر کریں اور جس طرح انہوں نے ملا تکہ اللہ کوعرش الٰہی کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح خوداس کا طواف کریں۔ (البدایہ جاس ۹۳)

تغميراول مين فرشة بھی شریک تھے

یہ سب ہے پہلی تقمیر کعبہ ہے جس کی جگہ حضرت جریل علیہ السلام نے بحکم الہی متعین کی تھی اور بیے جگہ بہت نیجی تھی جس میں فرشنوں نے بڑے بڑے پیقر لاکر تھرے ان میں ہے ہر پھراتنا بھاری تھا کہ اس کوئیس آ دی بھی نداٹھا سکتے تضافرض حضرت آ دم علیہ السلام نے اس جگہ بیت اللّٰہ کی بنا کی اس میں نمازیں پڑھیں اور اس کے گروطواف کیا اور اسی طرح ہوتا رہاحتی کہ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت اس کوزمین سے آسان پراٹھالیا گیا (الجامع اللطیف فی فضل مکہ واصلھا و بناء البیت الشریف ص ۲۵)

بیت معمور کیا ہے: حضرت شاہ صاحب نے درس بخاری شریف میں یہاں فر مایا کہ'' بیت اللہ کوطوفان نوح میں آسان پراٹھالیا گیا،اوروہ بیت المعمور ہوا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر بنایا اوراس وقت سے پھرنہیں اٹھایا گیا،ای مکرر میں ترمیم وغیرہ ہوتی رہی اور موجودہ تغییر حجاج کی ہے''

جامع لطیف میں بیت معمور پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، کہ مشہور سیح قول میہ ہے کہ وہ ساتوی آسان پر ہے، کیونکہ بیقول روایت سیح مسلم کے موافق ہے، جس میں حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور علیقے نے ساتوی آسان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی ،جس وقت وہ بیت معمور سے بیٹے لگائے ہوئے بیٹے تھے، قاضی عیاض نے شفاء میں لکھا کہ حضرت انس بھے سے جتنی احادیث اس بارے میں روایت کی گئی ہیں، بیٹا بت بناتی والی حدیث ان سب سے اصوب اوضح ہے۔

دوسرى تغميرابرا تهيمي

جیبا کہ او پر لکھا گیا بیت اللہ کی سب ہے پہلی تغیر حضرت آ دم علیہ السلام نے کی جس میں فرشتوں کی بھی شرکت ہوئی ہے،اس کے بعد دوسری بناہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ،اوروہ جگہ پہلے ہے معروف مشہورتھی ،ساری دنیا کے مظلوم و ہے کس ہے سہارے لوگ ای مقام پر آ کردعا ئیں کیا کرتے تھے،اور ہرا یک کی دعا قبول ہوتی تھی ،حضرت ابن عمروضی اللہ عنہما ہے ہے بھی مروی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس جگہ آ کر جج بھی کرتے تھے ۔ (الجامع ص ۵۷)

## تيسرى تعمير قريش

تیسری بناء قریش نے کی ، کیونکہ کسی عورت کے دھونی دینے کے وقت غلاف کعبہ میں آگ لگ گئے تھی جس سے عمارت کو بھی نقصان پہنچا ، پھرکئی سیلاب متواتر آئے ، جن سے مزید کمزوری آئی ،اس کے بعد ایک عظیم سیلاب ایسا آیا کہ دیواریں شق ہوگئیں اور بیت اللّٰد کو منہدم

#### کر کے پھر سے تغییر کے بغیر چارہ نہ رہا۔ای میں نی کریم علی نے جراسودا پنے دست مبارک ہے رکھا تھا۔ چوتھی تغمیر حصر **ت ابن زبی**ر

چوتھی بناء کعبۃ اللہ حفزت عبداللہ ابن زیبر کے کے جبکہ یزید بن معاویہ کی طرف سے سردار تشکر حسین بن نمیر نے مکہ معظمہ پر چڑھائی کر کے جبل ابوقتیس پر نجینق نصب کر کے حضرت ابن زبیر کھا دران کے اصحاب ورفقاء پر شکباری کی ،اس وفت بہت سے پھر بیت اللہ شریف پر بھی پڑے تھے۔، جن سے مجارت کو نقصان پہنچا اور غلاف کعبۂ کھڑے کھڑے ہو گیا، عمارت میں جو ککڑی گئی ہوئی تھی اس نے بھی آگر کی بڑلی، پھر بھی پڑے تھے۔، جن سے مجارت کو نقصان پہنچا اور غلاف کعبۂ کھڑے کھڑے ہوگیا، عمارت میں جو ککڑی گئی ہوئی تھی اس نے بھی آگر کی بھڑ بھی پڑ لی، پھر بھی ٹوٹ بھوٹ کے غرض ان وجوہ سے کعبۃ اللہ کی تغییر کرنی پڑی اور ای وفت حضرت ابن زبیر پھے نے حدیث الباب کی روشنی میں بناء ابرا جیمی کے مطابق تغییر کرائی اور درمیائی دیوار تکال کر حظیم کو بیت اللہ میں داخل کیا، اور دورواز سے کردیئے اور پہلے درواز سے کا ایک بیٹ تھا، آپ نے اس کے دو پیٹ کرا دیئے۔

بإنجو ين تغميروتر ميم

پانچویں بار بیت اللہ شریف کی تعیر تجاج تعقی نے کی ،اس نے خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان کو خطاکھا کہ عبد اللہ بن زبیر ہے ہے۔

زیادتی کردی ہے جواس میں داخل نہیں ہے اوراس میں ایک نیادروازہ بھی کھول دیا ہے جھے اجازت دی جائے کہ پہلی حالت پر کردوں ،خلیفہ نے جواب دیا کہ ہمیں ابن زبیر کی کسی برائی میں ملوث ہونے کی ضرورت نہیں ، جو پچھ بیت اللہ کا طول زیادہ کرادیا ہے اس کو کم کرادو ، جر (حطیم ) کی طرف جو حصہ بردھایا ہے ،وہ اصل کے مطابق کرادو ،اور جو دروازہ مغرب کی طرف نیا کھولا ہے اس کو بند کرادو ، جاب کے خط ملتے ہی نہایت سرعت کے ساتھ مندرجہ بالاتر میم کرادیں اور مشرقی صدر دروازے کی وہلیز بھی حضرت ابن زبیر کے نے نہیں کر اور کھی اس کو بھی اور تجاج نے نہیں کر اور کی مطابق تھا اور تجاج نے دو اسب حضرت ابن اس کے بعد خلیفہ کو معلوم ہوا کہ ابن زبیر کے کہ کیا تھا ، وہ حضورا کرم تھوٹھ کے دلی منشا کے مطابق تھا اور تجاج نے دفالط دے کر مجھ سے ایسا تھم حاصل کیا تو بہت نادم ہوا اور تجاج کو لعنت و ملامت کی ،غرض اس وقت جو پچھ بھی بناء کصبہ ہے وہ سب حضرت ابن زبیر کھی گئی ہے ، بجز ان انتر میمات کے جو تجاج نے کی میں ۔

#### خلفاءعياسيهاور بناءا بن زبير

اس کے بعد خلفاءعباسیہ نے چاہا کہ اپنے دور میں بیت اللہ شریف کو بھرے حضرت ابن زبیر پھٹی بناء پر کر دیں، تا کہ حدیث مذکور کے مطابق ہوجائے ،مگرامام مالک نے بڑی لجالت سے ان کوروک دیا کہ اس طرح کرنے سے بیت اللہ کی عظمت و ہیبت لوگوں کے دلول سے نکل جائے گی اوروہ بادشاہوں کا تختہ شق بن جائے گا کہ ہرکوئی اس میں ترمیم کرے گا۔

#### حضرت شاه صاحب گاارشاد

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ راج کاعلم ہوتے ہوئے بھی مرجوح پڑل جائز ہے جبکہ اس ہیں کوئی شرعی مصلحت ہو، اور امام مالک ؓ نے بھی مفاسد کے دفعیہ کو جلب مصالح و منافع پر مقدم کیا ، نیز فرمایا کہ اختیار ہے امام بخاریؓ کی مراد جائز امور ہیں جن کو اختیار کر سکتے ہیں۔اور حضور علی ہے نیاء ہیت اللہ بناء ابرا ہیمی پرلوٹاد ہے کے جائز واختیاری امر کو مصلحۃ ترک فرمادیا ، بہی کل ترجمہ ہے۔

# بَابُ مَنُ خَصَّ بِالْعِلْمِ قُومًا دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةَ اَنُ لَا يَفُهَمُوا وَقَالَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ مَوْدًا وَقَالَ عَلِيٌّ رَّضِيَ اللهُ عَنُهُ حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعُرِفُونَ اَتُحِبُّونَ اَنُ يُّكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ.

ہرا یک گواس کی عقل کے مطابق تعلیم دینا'' علم کی باتیں پچھلوگوں کو بتا نااور پچھکونہ بتا نااس خیال ہے کدان کی سمجھ میں نہ آئیں گ'' حضرت علی حظیمہ کاارشاد ہے''لوگوں ہے وہ باتیں کروجنہیں وہ پہچانتے ہوں ،کیاتمہیں سے پسند ہے کہلوگ اللہ اوراس کے رسول علیقے کو مجتلا دیں ۔''

> (٢٧) حَدَّثَنَا بِهِ عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِى عَنُ مَعُرُو فِ عَنْ ابِي الطَّفَيْلِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ بِذَلِكَ ترجميه: ہم سے عبیداللہ بن موکی نے بواسط معروف والی الطفیل ،حضرت علی ﷺ سے اس کوروایت کیا ہے۔

تشری : حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: امام بخاری گاس باب سے مقصدیہ بتلانا ہے کہ علم ایک اعلیٰ شریف امتیازی چیز ہے، اس کو خاص لوگوں کے ساتھ مخصوص کرنا چاہیے یانہیں؟! گویا پہلے باب میں ذہین و ذکی آ دمی کو بلید وغی سے ممتاز کیا تھا، اور یہاں شریف اور کمیینہ میں فرق کرنا ہے، یہ بھی فرمایا کہ ہم نے سنا ہے، عالمگیرؓ نے تعلیم کوشر فاءاور خاندانی لوگوں کے ساتھ مخصوص کردیا تھا، صرف سوا پارہ کی سب کے لئے عام اجازت تھی اور نماز کی صحت کے لئے۔

میراخیال ہے کہ انہوں نے اچھا کیا تھا، تجربہ ہے بھی ثابت ہوا کہ اونی لوگوں کو پڑھانے ہے نقصان وضررہ وتا ہے۔حضرت کا مطلب یہ ہے کؤن شریف کے لئے طبائع شریفہ بی زیادہ موزوں ہیں، کمینہ فطرت کے لوگ علم اور دین کوذلیل کرتے ہیں، اوران کواس کا احساس بھی نہیں ہوتا، کیونکہ کمینگی فطرت کے ساتھ ہے جسی بھی اکثر ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہر گزنہیں کہ صرف شرفاء اور خاندانی لوگوں کے لئے ہی علم کو مخصوص کردیا جائے اور دوسرے لوگوں کو بیکس محروم کردیا جائے، بلکہ حسب ضرورت زمانہ و حالات ان کو تعلیم بھی دی جائے، دوسرے یہ کہ ضروری نہیں کہ الحجھ خاندان کے سب ہی لوگ شریف الطبع ہوں، ان میں بہت سے برمس بھی نگلتے ہیں، اور بہت سے کم درجہ کے خاندانوں میں ہے نہیں کہ ایجھ خاندان کے سب ہی لوگ شریف الطبع ہوں، ان میں بہت سے برمس بھی نگلتے ہیں، اور بہت سے کم درجہ کے خاندانوں میں ۔۔
نہایت عمدہ صلاحیت و کرداراوراو نچی شرافت و تہذیب کے نمونے مل جاتے ہیں۔

" یستخسر ج المسحی من المعیت و مخرج المعیت من الحی" حق تعالی کی بڑی شان ہاورد نیا میں قاعدہ کلیرکو تی نہیں ہے، ہم نے خودد یکھا ہے کہا ایک بظاہر کم درجہ خاندان کے مخص نے علم فضل کے جواہر گرانمایہ سے اپنادامن مراد بحر کرا ہے اعلی اخلاق وکراداراورغیر معمولی فہم ویصیرت کا سکہ ہرموافق ومخالف ہے منوایا ،اور نہایت برگزیدہ سلف کے وہ خلف بھی دیکھے جو باوجودا پی ظاہری علم فضل و مشخت کے، حب جاہ و ولیے میں بری طرح مبتلا اور اپنے کروار واس سے سلف اور علم ودین کو بدنا م کرنے والے ہیں، جق تعالی ہم سب کی اصلاح فر مائے۔ آئین۔ مال میں بری طرح مبتلا اور اپنے کروار واس سے سلف اور علم ودین کو بدنا م کرنے والے ہیں، جق تعالی ہم سب کی اصلاح فر مائے کہ میں نبوت میں بھی ایک از کرفر مایا کہ آپ ارشاد فر مایا کرتے تھے لوگوں کو علم نبوت مرحمت علی ہے گئے کہ میں بات کو بھی سکتا ہے ایسانہ ہو کہ کوئی کم فہم تمہاری بات نہ بھینے کی وجہ سے خدا اور رسول کی باتوں کو جسٹلا نے پر انتر کے زاور اس سے اس کا دین ہر باد ہو)

#### بحث ونظر

یہاں امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب کے تحت بجائے حدیث نبوی کے پہلے ایک اثر صحابی لفظ حدثنا کے ساتھ ذکر کیا ہے اس کے بعد

آ گے دوحدیثیں بھی ذکر کی ہیں، دوسری بات میر کی کہ اثر پہلے ذکر کیا اور اس کی سند بعد کولکھی مجفق حافظ مینیؓ نے لکھا کہ علامہ کر مانی نے اس کے تی جواب دیئے ہیں۔

(۱) اسنا دحدیث اورا سنا داثر میں فرق کرنے کے لئے ۔ (۲) متن اثر کوتر جمہ الباب کے ذیل میں لینا تھا۔

(۳) معروف راوی اس سند میں ضعیف تنے،للہذااس سند کوموخر کر کے ضعیف سند کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے ابن خزیمہ کی عادت ہے کہ وہ جب سندقو می ہوتی ہے تواس کو پہلے لاتے ہیں، ورنہ بعد کولاتے ہیں ،گرییان کی خاص عادت کہی جاتی ہے۔

(٣) بطورتفنن ایبا کیااور دونوں امر کا بلا تفاوت جائز ہونا بتلایا ، چنانچے بعض نسخوں میں سندمقدم بھی ہے متن پر۔

علامہ کرمائی کے چاروں جواب نقل کر کے حافظ عینی نے ایک جواب اپنی طرف سے لکھا کہ ہوسکتا ہے کہ امام بخاری کواسناد مذکورا ثرکو معلقاً ذکر کرنے کے بعد ملی ہو، پھر لکھا کہ یہ جواب اور جوابوں سے زیادہ قریب ترمعلوم ہوتا ہے، اس سے بعید ترکر مانی کا پہلا جواب ہے کیونکہ یہ جواب مطرد نہیں ہے کہ بخاری میں ہرجگہ چل سکے اور سب سے بعید ترآ خری جواب ہے۔ کے مالا یہ خفی (عمرة القاری سے ۱۲ جا)

اس کے بعد یہاں ضروری اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ مطبوعہ بخاری شریف ص ۲۲ میں حدثنا عبیداللہ پر حاشیہ عامرة القاری سے ناقص

اس کے بعد یہاں صروری اشارہ اس طرف کرنا ہے کہ مطبوعہ بخاری شریف س ۲۷ میں حدثنا عبیداللہ پر حاشیہ ہے عمدۃ القاری سے ناتھی نقل ہوا ہے جس سے کرمانی کے ندگورہ بالا جوابات تو حافظ عینی کے سمجھے جائیں گے اورخود عینی کے رائے اور نفتر ندگورکا حصہ وہاں ذکر ہی نہیں ہوا، معلوم نہیں کہ ایسی صورتیں کیوں پیش آئیں ہیں۔ ضرورت ہے کہ آئندہ طباعت میں ایسے مقامات کی اصلاح کردی جائے واللہ المستعمان ۔ علم کے لئے اہل کون ہے؟ مسلم کس کو دیا جائے ، کس کونہیں ، اس کا فیصلہ ایک مشہور عربی شعر میں اس طرح کیا گیا ہے۔

ومن منح الجهال علما اضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم

(جس نے جبلی جہالت پیندلوگوں کوعلم عطا کیا،اس نے علم اوراس کی قدر ومنزلت کوضا کع کیا،اورجس نے علم سے طبعی وفطری مناسبت رکھنے والوں کوعلم سے محروم کیااس نے بڑاظلم کیا۔)

شیخ المحد ثین ابن جماعة نے اپنی مشہور کتاب "تذکرہ اسامع والمتحکم فی ادب العالم والمتعلم " میں لکھا کہ جس کے اندر فقر قناعت اور دنیا طلبی ہے اعراض کے اوصاف نہ ہول گے، وہ علم نبوت حاصل کرنے کا اہل نہیں، پھر ص ۵۱ میں ایک عنوان قائم کیا کہ نااہل کوعلم کی دولت نہیں دبنی چاہیے، اوراگرکوئی طالب بھی ہوتو صرف اس کی ذہن وہم کی وسعت کے مطابق تعلیم دبنی چاہیے، پھراس سلسلہ میں چندا کا برکے اقوال نقل کئے۔ چاہیے، اوراگرکوئی طالب بھی ہوتو صرف اس کی ذہن وہم کی وسعت کے مطابق تعلیم دبنی چاہیے، پھراس سلسلہ میں چندا کا برکے اقوال نقل کئے۔ (۱) حضرت شعبہ نے نقل ہے کہ اعمش میرے باس آئے اور دیکھا کہ میں پھیلوگوں کو حدیث کا درس دے رہا ہوں ، کہنے لگے کہ شعبہ!افسوں ہے کہتم خناز برکی گرونوں میں موتیوں کے ہار بہنار ہے ہو۔

(۲) روبہ ابن الحجاج کہتے ہیں، میں نسابہ بمری کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے گئے، ہم نے نادانی کی بات کی اور دانائی کی بھی، کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا طلب علم کے لئے افر مایا: میر اخیال ہے کہ تم ای قوم ہے ہوجن کے پڑوی میں میری رہائش ہے، ان کا حال ہے کہ اگر میں خاموش رہوں تو خود ہے بھی کوئی علمی بات نہ پوچھیں گے اورا گرمیں خود بتلاؤں یاد نہ رکھیں گے، میں نے عرض کیا امید ہے کہ میں ان جیسا نہ ہوں گا، پھروہ کہنے لگا تم جانتے ہو کہ مروت و شرافت کی کیا آفت ہے؟ میں نے کہانہیں، فرمایا کہ برے پڑوی کہا گرکسی کی کوئی بات اچھی دیکھیں تو اس کو فن کردیں کسی سے اس کا ذکر نہ کریں اورا گربرائی دیکھیں تو سب سے کہتے پھریں پھر فرمایا، اے روبہ اعلم کے لئے

بھی آفت، قباحت اور برائی ہے، اس کی آفت تونسیان ہے کہ اس کو محنت سے حاصل کیاا وریاد کر کے بھول گئے، اس کی قباحت بدہے کہتم نے ناابل کوسکھایا کہ بری جگہ پہنچایا اوراس کی برائی ہے کہ اس میں جھوٹ کو داخل کیا جائے۔

# حضرت سفيان توري كاارشاد

حصول علم کے لئے حسن نیت نہایت ضروری ہے، کہ خالص خداکوخوش کرنے کی نیت سے علم حاصل کرے اور اس پڑمل کرنے کا عزم ہو، شریعت کا احیاء اور اپنے قلب کومتور کرنا اولین مقصد ہو،اور قرب خداوندی آخری منزل ،حضرت سفیان توریؓ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ مشقت اپنی نیت کوچیچ کرنے میں برداشت کرنی پڑی ہے کہ اغراض دینویہ بخصیل ریاست ، وجاہ و مال اور ہمعصروں پر فوقیت ،لوگوں سے تعظیم کرانے کی نیت ہرگز نہ ہو۔ واللہ اعلم۔

(٢٨) حَدَّثَنَا إِسُحْقُ بُنُ إِبُوهِيمَ قَالَ آنَا مَعَاذُ بُنُ هِشَيامٍ قَالَ حَدَّثَنِي آبَىٰ عَنُ قِتَادَةَ قَالَ ثَنَا آنَسُ بُنُ مَالِكِ آنُ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَعَاذٌ رَّدِيُفَهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مَعَاذُ بُنُ جَبِلِ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ ُ عَـلَيُـهِ وَسَلَّمَ وَسَعُدَيُكَ قَالَ يَا مَعَاذُ بُنُ جَبِلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعُدَيُكَ ثَلثًا قَىالَ مَا مِنُ أَحَدٍ يَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنُ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ آفَلا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبُشِرُونَ قَالَ اِذًا يَّتَكِلُوا وَأَخْبَرَبِهَا مَعَاذُ عِنُدَ مَوْتِهِ تَٱثُّمًا.

(٢٩) حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ آبِي قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا قَالَ ذُكِرَ آنَّ النَّبِي صَلَّحِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَادِ مَّنُ لَّقِيَ اللَّهَ لَا يُشُرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ اَ لَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ لَا إِنِّي اَخَافُ اَنُ يُتَّكِلُوا.

ترجمہ: (۱۲۸) حضرت انس بن مالک کے روایت کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) حضرت معاذ رسول اللہ علی ہے جیجے سواری پرسوار تھے۔آپ علی نے فرمایا اے معاذا میں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللہ علی ا بھاتے نے ( دوبار ) فرمایا اے معاذا میں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللہ علی ہے! آپ نے سہ بارفر مایا میں نے عرض کیا حاضر ہوں یارسول اللہ(اس کے بعد) آپ علی ہے نے فر مایا کہ جو خص سے ول سے اس بات کا اقر ارکر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں ، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کردیتا ہے، میں نے کہایارسول اللہ علیقے کیا اس بات ہے لوگوں کو باخبر نہ کردوں تا کہ وہ خوش ہوں؟ آپ علیقے نے فرمایا (جب تم یہ بات سناؤ کے )اس وفت لوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے (اور عمل جھوڑ دیں گے )حضرت معاذﷺ نے انقال کے وقت بیصدیث اس خیال ے بیان فرمادی کہ ہیں حدیث رسول اللہ علیہ چھیانے کاان ہے آخرت میں مواخذہ نہ ہو۔

ترجمہ(۱۲۹) حضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا گیا۔رسول اللہ علی ہے معاق کے معاق کے فرمایا کہ جو محف اللہ ہے اس کیفیت کے ساتھ ملاقات کرے گا کہاس نے اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ کیا ہو، وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا ،معاذ نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ کیا اس بات کی لوگوں کوخوشخبری نہ سنا دوں؟ آپ علی نے نے فر مایانہیں ، مجھےخوف ہے کہلوگ اس پر بھروسہ کر بیٹھیں گے۔

تشريح: اصل چيزيفين واعتقاد ہے اگروہ درست ہوجائے تو پھرائلال كى كوتا ہياں اور كمزورياں اللہ تعالى معاف كرديتا ہے،خواہ ان ائلال

ید کی مزا بھگت کر جنت میں داخل ہویا پہلے ہی مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی بخشش شامل حال ہوجائے۔

پہلی حدیث میں صور تا اللہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی صدق دل ہے تو حدور سالت کی شہادت دے گا، دوز نے کی آگ اس پر حرام ہوجائے گی، علامہ بھٹی نے لکھا کہ اس میں صدق دل کی شہادت کی قیدے منافقا نہ شہادت واقر ارتکل گیا۔ بھض دھڑات نے کہا: جس طرح صدق ہے مرا دقول کی مطابقت مجرعنداور واقعہ کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح عدق میں واقعال واعمال پر مل کر کے دکھا وینا بھی اس میں واقع ہے۔ قرآن مجید میں ہے: والسدی جاء باالصدی وصدق بد لیمنی جو تی بات لے کرآیا اورائے قول کی عمل ہے بھی مطابقت کر کے دکھا دی! جائیں اس معنی کی تا ئید علامہ طبی کے قول ہے بھی ہوتی ہے انہوں نے کہا"صدقا" یہاں تا گام مقام استقامت کا مطلب وین کو پوری طرح تھا منا جائیں واجبات و سنن بجالائے اور تمام مشکرات شرعیہ ہے اجتناب کرے، ان السذیدن قبالو اربنا اللہ ٹیم استقاموا تعنول علیہم الملائکہ الآید، جولوگ صرف خداکوا پنار بمان کرا سنقامت کے مان پر جب دیوی مصائب و پر بیٹا نیاں آئیں جی تو خداکو شخت ان کے دلوں کی ڈھارس بندھاتے ہیں اور اخروک ساتھاں پر ڈٹ گے ،ان پر جب دیوی مصائب و پر بیٹا نیاں آئیں جی تو خداکو شخت ان کے دلوں کی ڈھارس بندھاتی البندائی ہے وہ شار تو اس کی دلوں کی ڈھارس بندہ کی کو مصائب ویر بیٹا نیاں آئیں جی تو خداکو شخت ان کے دلوں کی ڈھارس بندہ کو کوری مطائب کے بیٹا تھا ہے کہ کہ شہادتیں والے مسلمان سب ہی دخول جہم کی مشونار ہیں گے، مطالات کہا کہ سے معنونار ہیں گے، مطالات ہو بیٹر کی معنونار ہیں گے، مطالات کہا کہ سے معنونار ہیں گے، مطالات کہاں سند میں واضح دیتھی اس کے تھی اس کے تو کہ بیا ہی کہا تھی کہ کو جو کہ بیا ان سند میں واضح دیتھی اس کے تھی ان کے خصوصی رجمت کے صدفہ میں واضح دیتھیں واضح دیتھی اس کے تھی ان کے خصوصی رجمت کے صدفہ میں واضح دیتھیں واضح دیتھی ان کے تھی اس کے تو کہ بیا تھی کے دور میں گئی تو معاد ہے کو بیش وان جو تھیں واضح دیتھیں واضح دیتھی اس کے تھی ان کے تو کہ بیا تھی کے دور کیا تھی کے دور کیا تھی دیا ہو تھیں واضح دیتھیں واضح دیتھی اس کے دور کی گئی کے دور کیا تھی دیا گئی ہو میں دیتھیں واضح دیتھیں واضح دیتھی اس کی گئی کی کھی کے دور کے تو کی دور کی گئی ہو کی کھی کے دور کی گئی کی کو بیا در تی کی کھی کے دور کی کی کے دور کی کی کھی کی کھی کے دور کی کھی کی کو کھی کی

راقم الحروف عرض کرتا ہے: چونکہ ساری شریعت اس کے احکام مقتضیات آنخضرت علی کے سارے ارشادات آپ علی کی آخری زندگ 

تک مکمل ہوکر سب صحابہ کرام ﷺ کے سامنے آ چکے تھے، ای لئے آپ علی کے بعد حضرت معاذی نے اس حدیث ندگورہ کوروایت بھی کردیا ، کیونکہ
اب کسی کے لئے میموقع نہیں رہا تھا کہ وہ شریعت کے کسی ایک پہلوکوسا منے رکھے اور دوسرے اطراف سے صرف نظر کرے اس لئے اگر چرآخری روایت
میں اس طرح ہے کہ حضرت معاذی نے گناہ سے نیچنے کیلئے حدیث ندکورکو بیان کردیا ، مگر زیادہ ، ہمتر توجیہ وہ معلوم ہوتی ہے جواو پر بیان کی گئی۔ واللہ اعلم۔

عیں اس طرح ہے کہ حضرت معاذی بیان کی گئی۔ واللہ اعلم۔

بحث ونظر

حافظ مینی نے لکھا کہ علاوہ سابق کے ذرکورہ بالا شبہ کے اور بھی جوابات دیئے گئے ہیں مثلاً یہ کہ (۲) حدیث الباب میں مرادوہ لوگ ہیں جوشہاد تیں کے ساتھ سب معاصی ہے تائب ہوئے اور اس پر مرگئے (۳) حدیث میں غالب واکٹری بات بیان ہوئی ہے کہ مومن ک شان یہی ہے کہ وہ طاعت پر مائل اور معاصی ہے مجتنب ہوگا۔ (۴) تحریم نارے مراد خلود نارہے جوغیر موحدین کے لئے خاص ہے (۵) مراد سے ہے کہ غیر موحدین کی طرح بدن کا سارا حصہ جہم کی آگ میں نہیں جلے گا، چنانچے ہرمومن کی زبان نارے محفوظ رہے گی، جس نے کلمہ تو حیدادا کیا ہے یا عملی باتیں بیان کی ہیں اور مسلم کے مواضع ہجود (اوراعضاء وضوء) بھی آگ میں جلنے سے محفوظ رہیں گے۔اور پہلے گزر چکا کہ جو برقست لوگ اعمال خیر سے بالکل ہی خالی ہوں گے،ان کا سارابدن دوزخ کی آگ میں جہلے گا، مگر جب سب ہے آخر میں ان کو بھی حق تعالیٰ نکال کرنہر حیات میں غسل دلائیں گے،ان کا سارابدن حجے سالم اصل حالت پر ہوکر جنت میں جائیں گے،اس لئے اس صورت سے دہ بھی نار کے کممل اثر ات سے تو محفوظ ہی رہے۔(۱) بعض نے کہا کہ بیرحد بیٹ نزول فرائض اوراحکام امرونہی سے پہلے کی ہے۔ بی قول حضرت سعید بن المسیب اورا یک جماعت کا ہے۔

(عمدة القاری سعید بن المسیب اورا یک جماعت کا ہے۔

(عمدة القاری سمید بن المسیب اورا یک جماعت کا ہے۔

(۷) حضرت شاہ صاحب نے فرمایا بعض حضرات نے جواب دیا کہ نارجہتم دوشم کی ہیں،ایک کفار کے لئے دوسری گنہ گارمومنوں کیلئے۔ پھر فرمایا تقسیم ناروالی بات اگر چہ فی نفسہ سیحے ہوا ورضح احادیث میں مختلف انواع عذاب کا بھی ذکر بھی وارد ہواہے، مگر وہ زیر بحث حدیث کی شرع خبیں بن سکتی اور میرے نزدیک بہتر جواب میہ ہے کہ، (۸) طاعات کا التزام اور معاصی سے اجتناب، حدیث الباب میں بھی ملحوظ و مرگ ہے،اگر چہ عبارت والفاظ میں اس کا ذکر شہیں ہے، کیونکہ پہلے شارع کی طرف سے ان سب کا ذکر تفصیل وتشریح کے ساتھ بار بار ہو چکا تھا، ایک ایک طاعت کی ترغیب دی جا چکی تھی ،اور ایک ایک معصیت سے ڈرایا جا چکا تھا، پھر ان کو بار بار دہرانے کی ضرورت باتی نہر بی تھی،سلیم الفطرت اصحاب واقف ہو گئے تھے کہ کون سے اعمال نجات کا سبب اور کون سے اعمال بلاکت وخسران آخرت کا موجب ہیں۔ اور یوں بھی متعارف و معروف طریقہ ہے کہ ایک بات جو پہلے سے معلوم وسلم ہو، اس کا بار باراعادہ کرئے کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی

لے حضرت شاہ صاحب نے بھی وقت درس اس جواب کوذکر فرمایا تھا، اور یہ کہ ابتداء اسلام میں نجات کا مدار صرف تو حید پرتھا، چنا نچہ سلم شریف" باب الرفصة فی التخلف عن الجماعة "میں حضور علیقا کا ارشاہ اس طرح ہے: اللہ تعالی نے دوزخ کی آگ اس شخص پرترام کردی ہے جو لا الد الا اللہ کے، اور اس سے اس کا مقصد صرف خداکی رضا ہو، پھراس کے بعد کی روایت میں امام زہری کا بیقول بھی مسلم میں ہے، اس کے بعد فرائض واحکام کا زول ہوا جن پرشر بعت کی بات مکمل وفتہی ہو گئی، پس جس سے ہو سکے کہ (پوری بات سے بخبری و فقلت میں ندر ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسا ہی کرے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بیر بات بچھ بعیدی ہے، کیونکہ حضرت معاذبین جبل انصاری جیں اور مدینہ طبیع زاد ہا اللہ شرفا میں ان الوگوں کی آ مدتک پھی تھی احکام نازل تدہوئے ہوں ، بیکس طرح ہوا ہوگا؟

میں حفظ این جمر نے اس قول پر اعتراض کیا ہے کہ ایسی ہی حدیث حضرت ابو ہری ہی سے مالا مکہ ان کی صحابیت اکثر فرائض کے نزول سے متا خر ہے، اور ایسے ہی حضرت ابوموی کی حدیث کواما ماحمہ نے بسند حسن روایت کیا ہے اور وہ بھی ای حال میں مدینہ میں جن میں جس میں جس میں جسم میں ہے، اس جسم میں میں جسم میں بھر سے میں حضرت ابو ہری ہی ہی جسم میں ہے، اور ایسے ہی حضرت ابو ہری ہی ہی جسم میں میں جسم میں میں جسم میں بے مور نے بی جسم میں جسم میں دی میں دور کے اس میں دور کے بہتے ہیں، بھر اس میں دینہ مور کی روایت کو بی نور ان فرائض کیے کہا جا سکتا ہے؟

اس پرحافظ بینی نے لکھا کہ حافظ ابن حجر کی اس نظر میں نظر ہے ، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ ان دونوں حضرات نے بیدوایت حضرت انس ﷺ سے ان کی قبل نزول فرائض کے زمانہ بمی کی روایت کردہ نقل کی ہوں۔ (عمرۃ القاری ص۹۳۰ج۱)

سلم مسلم شریف میں باب شفاعت واخراج موحدین من النار میں ہے کہ جولوگ پوری طرح مستحق نار ہی ہوں گئے وہ تو اس میں اس حال ہے رہیں گے کہ ندان کے لئے زندگی ہوگی شدموت ہی ہوگی کیکن تم (مسلمانوں) میں ہے جولوگ نار میں اپنے گنا ہوں کے سبب داخل ہوں گے ان پر حق تعالی ایک قتم کی موت طاری کر دے گا' جب وہ جل کرکوئلہ بن جا کیں گئے تو ان کے بارے میں شفاعت کی اجازت ل جائے گی' پھر وہ جماعت بن کرنگلیں گے اور جنت کی نہروں پر پہنچیں گے۔اہل جنت سے کہا جائے گا کہتم بھی ان پر پانی وغیرہ ڈالؤاس آ ب حیات سے شل کر کے وہ لوگ نی زندگی اور نشونما پائیس گے پھر بہت جلد تو ت وطاقت حاصل کر کے۔اہل جنت سے کہا جائے گی کے جائمیں گے؛

یہ سب تفصیل امام نوریؓ نے شرح مسلم میں لکھنے کے بعدا بنی رائے تکھی کہ مومنوں کو جوموت وہاں ہوگی وہ حقیقی ہوگی جس سے احساس ختم ہوجا تا ہے اوران کو دوزخ میں ایک مدت تک بطورمجبوں وقیدی کے رکھا جائے گا اور ہرخنص کو بقدراس کے گنا ہوں کے عذاب ہوگا' پھر دوزخ سے مردہ کو کلہ جیسے ہو کر نکلیں گئاس کے بعدامام نووی نے قاضی عیاض کی رائے نقل کی کہ ایک قول تو ان کا بھی بہی ہے کہ موت حقیقی ہوگی' دوسرا یہ کہ موت حقیقۂ نہ ہوگی بلکہ صرف تکالیف کا احساس ختم ہوجائے گا اور یہ بھی کہا کہ مکن ہے ان کی تکالیف بہت ملکے درجہ کی ہوں (شرح مسلم نو وی ص۴۰ ن ت) معلوم ہوا کہ کفار وموشین کے عذاب میں فرق ہوگا۔ واللہ اعلم اس کاعدم ذکر بھی بمنزلہ ذکر ہی ہوا کرتا ہے،البتۃ ایسےا مورضرور قابل ذکر ہوا کرتے ہیں،جن کی طرف انقال ذہنی دشوار ہو،اس کے بعدیہ بات زیر بحث آتی ہے کہتمام اجزاء دین میں سے صرف کلمہ کوذکر کیا گیا؟۔

# كلمه طيبه كي ذكري خصوصيت

وجہ بیہ ہے کہ وہ دین کی اصل واساس اور مدارنجات ابدی ہے،اعمال کوبھی اگر چتر کیم نار میں اخل ہے اوران سے لا پر واہی وصرف نظر ہرگز نہیں ہو عمق ،تا ہم موثر حقیقی کا درجہ کلمہ ہی کو حاصل ہے، یااس طرح تعبیر زیادہ مناسب ہے کتر یم نار کا تو قف تو مجموعہ ایمان واعمال پر ہے مگر زیادہ اہم جز وکا ذکر کیا گیا، جوکلمہ ہے جیسے درخت کی جڑ زیادہ اہم ہوتی ہے کہ بغیراس کے درخت کی حیات نہیں ہو عمق۔

# ايك اصول وقاعده كليه

حضرت نے فرمایا: یہاں ہے ایک عام قاعدہ بمجھالو کہ جہاں جہاں بھی وعدہ ووعیدا کی ہیں،ان کے ساتھ وجود شرا اکھا اور فع موانع کے ذکر کی طرف تعرض نہیں کیا گیا، وہ یقینا نظر شارع میں کمحوظ و مرتی ہوتے ہیں، مگر ان کے واضح و ظاہر ہونے کے سبب ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی،اور بات اطلاق وعموم کے ساتھ پیش کردی جاتی ہے، عوام خواہ اس کو نہ سمجھیں مگر خواص کی نظر تمام اطراف و جوانب پر برابر رہتی ہے،ای لئے وہ کسی مغالطہ میں نہیں پڑتے،اس کی بہت واضح مثال ایس سمجھو جیسے طبیب ہر دواء کے افعال خواص سے واقف ہوتا ہے،اور اس کے طریق استعمال کو بھی خوب جانتا ہے کہ کس وقت کس مرض کس طریقہ سے میں اس کو استعمال کرایا جائے،علم طب سے جاہل و ناواقف ایک ہی دواء کا ایک وقت میں بچھو جی گو گھٹلائے گا۔ مگر وہ پنہیں سوچ گا کہ فرق جو بچھ پڑا وہ مریض کے فلط طریقہ پراستعمال کرتے ہیاں کے ساتھ پر ہیز وغیرہ نہ کرنے ہے ہوا کرتا ہے۔

نی نفسہ دو کااٹر نہیں بدلا ،ای طرح حضرت شارع علیہ السلام نے ہر ممل کے ایکھے برے اثرات ،منافع ومضار بتائے ہیں ، جواپئی جگہ پریقینی ہیں ،لیکن وہاں بھی اثر کے لئے شرائط وموانع ہیں ،مثلاً نماز کے لئے دینی ودنیوی فوائد بتائے گئے ہیں ،مگروہ جب ہی حاصل ہوں گے کہ اس کو پوری شرائط وآ داب کے ساتھ ادا کیا جائے اور مواقع اثر سب اٹھا دیئے جا کمیں ،ورنہ وہ میلے کپڑے کی طرح نمازی کے منہ پر مارنے کے لائق ہوگی ، نہاس سے کوئی دینی واخروی فائدہ ہوگا نہ دنیوی۔

حضرت شاه صاحب كى طرف سے دوسرا جواب

شارع علیہ السلام نے اچھے برے اعمال کے افعال و خاص بطور ' تذکرہ' بیان فرمائے ہیں، بطور قراباء دین کے تبیں۔ ' تذکرہ' اطباء کی اصطلاح میں ان کمابوں کے لئے بولا جاتا ہے جن میں صرف مفروا دویہ کے افعال وخواص ذکر ہوتے ہیں اور ' قرابادین' میں مرکبات کے افعال وخواص لکھے جاتے ہیں، ادویہ مرکبات و مجونات وغیرہ کے اوزان مقرر کرنا نہایت ہی حدافت علم طب ومہارت فن المحمد مشہور ہے کہ ایک فعال وخواص لکھے جاتے ہیں، ادویہ مرکبات و مجونات وغیرہ کے اوزان مقرر کرنا نہایت ہی حدافت علم طب ومہارت فن بیائے، عشہور ہے کہ ایک فعی کوجس بول کا عارضہ ہوا، بہت علاج کے گئے گرفا گدونہ ہوا، آخرا کے طبیب حاذق کو بلایا گیا، اس نے خربوزہ کے گئوا کر بطور شنداً کی سابق بیائے ، عارضہ فعیہ ہوگیا ، یہ ہوم گرما تھا، یہی عارضہ اس فی کوموم سرما میں ہوا، گھر کے دمیوں نے سوچا کہ کھیوا نے اور اس کو نیم گرم کرما کے استعمال کرایا، مربیش کوفورا نے استعمال کرایا، مربیش کوفورا نے استعمال کرایا، مربیش کوفورا نے بی موافعہ ہوگیا ہی موقوف ہے ، دوسرے فاکدہ ہوگیا ہی مثال احکام شرعیہ کی بھی ہے کہ ان کوشار کا علیہ السلام کی بوری ہوایت و شرا نظا اور رفع موافع کے ساتھ ادا کرنے پر ہی فلاح موقوف ہے ، دوسرے سبطر لیقے ہے موفعہ اور معربیں ای سے بعدت وسنت کا فرق بھی سمجھا جا سکتا ہے ۔ والنداعلم

وحساب واقسام ضرب وتقتيم جزر وغيره كامختاج ہے۔

مرکبات میں مختلف مزاجوں کی ادوریہ، بارد، حار، رطب ما بس اور بالخاصہ نفع دینے والی شامل ہوتی ہیں اور مجموعہ کا ایک مزاج الگ بنرآہے، جس کے لحاظ سے مریض کے لئے اس کو تجویز کیا جاتا ہے، تو اس طرح ہم جو پھھا عمال کررہے ہیں سب کے الگ الگ اثر ات مرتب ہورہے ہیں اورآ خرت میں جودارالجزاہےان سب کے مرکب کا ایک مزاج تیار ہوکر ہمارے نجات یا ہلاکت کا سبب ہے گا، بہت ی دواؤں میں تریاقی اثرات زیادہ ہوتے ہیں اور بہت میں سمیاتی اثرات زیادہ ہوتے ہیں،ای طرح اعمال صالحہ کوتریاتی ادوبید کی طرح اور معاضی کوسمیاتی ادوبید کی طرح مسجھو،جس شخص کا ایمان اعمال صالحہ کے ذریعہ قوی و متحکم ہوگا دہ کچھ بداعمالیوں کے برے اثر ات بھی برداشت کر لے گااوراس کی مجموعی روحانی و وین صحت قائم رہے گی، جیسے توی و توانا مریض بہت ہے چھوٹے چھوٹے امراض کے جھکے برواشت کرلیا کرتا ہے اورشائدیمی مطلب ہے اعمال صالحہ کے سیئات کے لئے کفارہ ہونے کا، کہوہ اپنے بہتر تریاتی اثرات کے ذریعہ برے اعمال کے مصراثرات کومٹاتے رہتے ہیں، کیکن اگراممان کی قوت علم نبوت اور سیح اعمال صالحہ کے ذریعہ کمل کرنے کی سعی نہیں ہوئی ہے، تو اس کے لئے گناہوں کا بوجھ نا قابل برداشت ہوگا اور وہ اپنی روحانی ودینی صحت وقوت کو قائم ندر کھ سکے گا، جس طرح کمزورجسم کے انسان اوران کے ضعیف اعضاء بیاریوں کے حملے برواشت نہیں کر سکتے ،مگر یہاں ہمیں دنیامیں کی کومعلوم نہیں ہوسکتا کہ ہمارے اچھے برے اعمال کے مرکب معجون کا مزاج کیا تیار ہوا، اس میں تریاقیت ہوت وتواناتی کے اجزاءغالب رہے یاسمیت،مرض وضعف کے جراثیم غالب ہوئے ،یسوم تبلی السسر انر ، یعنی قیامت کے دن میں جب سب ڈھکی چھپی،اور انجانی اور بے دیکھی چیزیں بھی،چھوٹی اور بڑی سب مجسم ہوکر سامنے آ جائیں گی ،اور ہرمخص اس دن اپنے ذرہ ذرہ برابراعمال کو بھی سامنے دیکھے گا اس دن ہماری معجون مرکب کا مزاج بھی معلوم ہوجائے گا اور داہنے بائیں ہاتھ میں اعمال ناے آئے ہے بھی پاس وفیل کا نتیجہ اجمالی تفصیلی طور ے معلوم ہوجائے گا، پھراس ہے بھی زیادہ جست تمام کرنے کے لئے میزان حق میں برخض کے برقمل کا سیحے وزن قائم کر کے اس میں رکھ دیاجائے گا، جتنے گرم مزاج کے اعمال ہوں گےوہ حاروی ادو یہ کی طرح میجا ہوں گے، جتنے بار دمزاج کے اعمال ہوں گےوہ بار دمزاج تریاقی ادو یہ کی طرح یکجا کردیئے جائیں گے،اگرگرم مزاج اعمال کاوزن بڑھ گیا تووہ گرم جگہ کیلئے موزوں ہو گیا،جہنم میں اس کا ٹھکا نہ ہوا کیونکہ گرم جگہ اس کو کہا گیا ہے " فامه هاویه و ما ادر اک ماهیه نار حامیه " همار حضرت شاه صاحب کفار کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ وہ گرم جگہ بیں جا کیں گے اور اگر باردمزاج اعمال كاوزن بره كياتوجهال أتكهول كي شندك اوردل كاسكون واطمينان ملي كاوبال پينج جائے كا" فيلا تبعيلم نفس ما اخفى لهم من قسرة اعين جزاء بما كانو يعملون"اعمال صالحكايالخاصهار يبحى بكدوه ايمان واخلاص كى وجد بهت زياده وزن دارجوجاتيين، بخلاف اعمال قبیحہ یااعمال صالحہ ہے ایمان واخلاص کے کہوہ کم وزن ہوتے ہیں اس لئے باعمل مونین مخلصین کے اعمال کے بلڑے قیامت کے میزان میں زیادہ بھاری ہوں گےاور بے عمل یار یا کارعاملین کے بلڑے ملکے ہوں گےاوراس طرح بھی بھاری وزن والوں کو جنت کا اور کم وزن والول كوجهنم كالمستحق قرارد ياجائے گا۔

غرض حضرت شاہ صاحب کے اس دوسرے جواب کا حاصل میہ کہ شارع علیہ السلام نے بطور تذکرہ اطباء ہر ممل کے خواص بتلا ویے مثلا حدیث الباب میں کلمہ تو حید کا بالخاصہ اثر یہ بتلا یا کہ اس کیوجہ ہے دوزخ کی آگ بے شک وشبہ حرام ہوجائے گی مگراس کے ساتھ معاصی بھی شامل ہوں گے تو ظاہر ہے کہ کلمہ مذکور کے مزاج ووصف خاص پران کا اثر بھی ضرور پڑے گا پھر وہ معاصی صرف اس درجہ تک رہے کہ کلمہ کے آثار طیبان کے مفراثرات پر غالب آ گئے تب وہ کلمہ گنبگار موئن کو جنت میں ضرور پہنچا دے گا اگر خدا نہ کر دہ برعک صورت ہوئی تو دوسرا راستہ ہو گا۔ والعیاذ باللہ دنیا ضرور تیں پوری کرنے کی جگہ ہاس سے زیادہ اس میں سرکھیانا ہے سود ہے، ای لئے سلیم الفطرت لوگوں کیلئے ہر ممل خیر کا وشرکا نفع وضرر بتلا دیا گیا اب ہرفض کا اپنا کام ہے کہ وہ ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ شرومعصیت کا غلبہ نہ ہونے پائے، برائیوں کا کفارہ حسنات وتو ہاستغفار وغیرہ سے اولین فرصت میں کیا جائے ، واللہ الموفق لکل خیر۔

#### اعمال صالحه وكفاره سيئات

حضرت شاہ صاحبؓ نے یہاں می بھی فرمایا کہ صدیث میں آتا ہے کہ نماز نماز تک کفارہ ہے، جمعہ جمعہ تک کفارہ ہے اور رمضان رمضان سے تک کفارہ ہے، وغیرہ، تواس پر شراح محدثین نے بحث کی ہے کہ عام کے ہوتے ہوئے نیچے کے درجے کی کیا ضرورت ہے، مثلاً رمضان سے رمضان تک کا کفارہ ہو گیا۔ تو جمعہ سے جمعہ تک کی سیئات باقی کہاں رہیں۔اس کا بھی میں یہی جواب دیتا ہوں کہان امور کا تجزیہ تو قیامت میں ہوگا، یہاں تو سب امور جمع ہوتے رہیں گے۔راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ یہ بھی تو ہمیں معلوم نہیں کہ ہماری کون می عبادت قبول ہو کر قابل کفارہ سیئات ہوتی ہے اور کون کی عبادت قبول ہو کر قابل کفارہ سیئات ہوتی ہے اور کون کی عبادت قبول ہو کر قابل کا معارہ سے تاریخ کی گیا ہوتے ہوتے ہوگا ہو کر تا ہا

# من لقى الله الخ كامطلب

یہاں حدیث میں بیان ہوا کہ جو تحق حق تعالیٰ کی جتاب میں اس حالت میں حاضر ہونے کے لائق ہوسکا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہوتو وہ خرور جنت میں داخل ہوگا ، دوسر کی احادیث میں آتا ہے کہ جس شخص کا دفت موت آخری کلام لاالہ الا اللہ ہوگا وہ خرور جنت میں داخل ہوگا تو مقصد تو دونوں کا ایک ہی ہے کہ اس کا دل عقیدہ تو حید ہے منورا درعقیدہ شرک سے خالی ہو، بگر جہاں حدیث میں آخری کلمہ کا ذکر وارد ہے وہاں بھی اس سے مراد بطور عقیدہ اس کو کہنا نہیں ہے کہ اس پر نجات موتو ف ہو، البت اس کلمہ کا آخری کلام ہونا میں آخری کلمہ کا ذکر وارد ہے وہاں بھی اس سے مراد بطور عقیدہ اس کو کہنا نہیں ہے کہ اس کا اجرنجات ابدی کا سبب بن گیا، پس بیا آئی ہوں اور نبان پر کلمہ تو حید کے جاری ہونے کی بیان ہوئی ہے اس کا جن شخص کی زبان پر کلمہ کی آخری میں اس کا اجرنجات ابدی کا سبب بن گیا، پس بیا آئی موت کے سبب جاری نہ ہو سکے تو اس پر کلمہ تو حید کے جاری ہونے کی بیان ہوئی ہے اس کے بعداس کی زبان پر کلمہ کی آخرت کا مطلب ہے کہ اس کے بعداس کی زبان ہوئی ہو گئی موت کے سبب جاری نہ ہو سکے تو اس پر کھی تو خواہ اس پر کہنا ہی وقت گزر جائے اور پھر وہ مرجائے تو اس کو بھی بھی اجر اور بات دنیا کی نہ نگا آگرایک شخص کلم حق کہ کہ کر ہے ہوش ہوگیا تو خواہ اس پر کہنا ہی وقت گزر جائے اور پھر وہ مرجائے تو اس کو بھی بھی اجر ان شاء اللہ تعالیٰ۔

آ واب تلقین میت: ہاں اگروہ پھر ہوش میں آیا اور دوسری باتیں کیں تو آخری کلام پھرکلمہ تو حید ہی ہونا چاہے اور ان امور کی رعایت تلقین کرنے والوں کوکرنی چاہے کہ اگروہ ایک دفعہ کلمہ تو حید کہہ لے اور پھر خاموش ہو جائے تو یہ بھی خاموش ہو جا کیں کہ مرنے والے کا آخری کلام کلمہ تو حید ہو چکا البتہ اگروہ پھرکوئی دنیا کی بات کر لے تو تلقین کی جائے ، یعنی اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے ، تا کہ اسے بھی خیال آجائے اور طرح ایک بار پھروہ کلمہ پڑھ لے تو کافی ہے ،تلقین کرنے والوں کو خاموشی کیساتھ اس کے لئے دعائے خیراور ذکر اللہ وغیرہ کرنا چاہے ،اوراگر مرنے والاکی وجہ سے کلمہ نہ کہہ سکے تو اس بات کو برا بھینا یا مایوس نہ ہونا چاہے ،جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس

وفت كلمد يراهنا ظهار عقيده كے لئے ضروري نہيں ہے، والله اعلم و علمه اتم و احكم.

اللهم انا نسألك حسن الخاتمة بفضلك و منك يآ ارحم الرحمين.

قوله عليه السلام 'اذا يتنكلوا'' كامطلب: حديث ترندى شريف مين " ذر الناس يعملون "وارد بيعين" لوگول و چوڙ دو كه و عمل مين كوشال رئيل اس حديث كي شرح جيسى راقم الحروف چاہتا تھا، عام شروح حديث مين نہيں ملى، حضرت اقدس مولا ناگنگونگ كى مطبوعة تقرير درس ترندى و بخارى ميں بھى بچھنيں ہے، شارح ترندى علامه مبارك پورگ نے بھى تحفة الاحوذى ميں جمله ذرالناس كى بچھ شرح نہيں كى، حافظ مينى و حافظ ابن حجر نے جو بچھ لكھا ہے اس كوفل كر كے يہال حضرت شاہ صاحب ً كارشادات نقل كر يہ والله الموفق و المسير ہ۔

حافظ ابن حجر کے افا دات: یعند کلو اجواب وجزاشر طامحذوف ہے کداگرتم ان کوخبر پہنچاؤ گے تو وہ مجروسہ کر کے بیٹے جائیں گے دوسری روایت اصلی وغیرہ کی بینکلو ا (بسضم السکاف نکول ہے) کہتم ان کو بشارت سنادو گے تو وہ عمل ہے رک جائیں گے ،روایت برار بطریق ابوسعید خدریؓ میں فدکورہ قصداس طرح ہے کہ آنخضرت علیہ نے حضرت معافیہ کو بشارت و بے کی اجازت وی تھی ،حضرت عمر بھان کوراستہ میں ملے اور کہا کہ جلدی مت کرو، پھر حضورا کرم علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض یارسول اللہ! آپ علیہ کی رائے

اے حضرت شاہ صاحبؓ نے دوسرے وقت اس بارے میں یہ بھی فرمایا کہ کلمہ "لاالدالا اللہ" کلمدایمان بھی ہے اور کلمہ ذکر بھی کفرے ایمان میں وافل ہونے کے وقت یہی کلمہ بلکہ ایمان ہے اور صلمان اس کو پڑھتا ہے تو اور اذکار کی طرح یہ بھی ذکر ہے اور حدیث میں ہے کہ افضل ذکر ہے۔ نیز فرمایا کہ کا فراور مشرک اگر مرنے کے وقت کلمہ پڑھے ہتو نزع موت اور غرغرہ سے قبل معتبر ہے اس کے بعد جمہورا مت کے نزد کی غیر معتبر ہے شیخ اکبر کی اس مسئلہ میں میرے نزد کے بیرائے ہے کہ بحثیت ایمان کے معتبر اور بحثیت تو بہ کے غیر معتبر ہے۔

یہ بھی قربایا کہ جس صدیت میں بطاقہ لا الدالا اللہ کووز ان کرنے کافکر ہے وہ بھی کلہ فکر ہی ہے۔ کلہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کو گفر کے مقابلے میں وزن کرنا موزوں ہے، اعمال کے مقابلے میں نہیں اور شاید خدائے تعالی کا اسم شریف اعمال کے پلڑے میں ہے بھی وزن کے وقت اکال دیں گے، کیونکہ خدا کے نام مبارک کے ساتھ کو کی چیز وزن نہیں کی جاسکتی اور خدائے ایک بی نام کاوزن ساری دنیا و مافیہا ہے بڑھ جائے گا۔ (تر نہی ملا کہ بھی ہو ہو کا پیشفل مع اسم اللہ شنے ایک مہنگا رکیلئے بطاقہ کووزن کریں گے، وہ بھی صرف اہل محشر کودکھانے کے لئے کریں گے، اور ممکن ہے درجہ کہ اس نے وہ کلے لا الدالا اللہ نہایت اس لئے اطلاص ہے کہا ہوائی گئے ہوں تو سب بھی اصل ایمان میں برابر ہیں گرائی کھہ طیبہ کو اپنے میں رنگ لیمنا ورائی والی ونالی بنالیمنا، اس بارے میں غیر متابق مراتب نظتے ہیں، یہ کو یا کلہ ایمان کا حق اور کرنا ہے، جیسے نماز کا حق کو گئی کم اوا کرتا ہے کو گئی زیادہ اس میں بھی بہت سے مراتب نظتے ہیں۔ حدیث ابوداؤد میں وارد ہے کہ ایک محض نماز پڑھ کر کھتا ہے گرائی کے لئے اس کی نماز کا صرف وسواں حصیاتو اب کا یا نوال، آٹھوال، ساتو ال، چھنا، یا نجوال، چونا اور کسی کا آتا ہے کہ بھی لوگ ایمی نواز کے مشر پر مارنے کے لئے اس کی نماز پڑھتے ہیں کہ دو ایمی کرتا ہے کہ دوایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بھی لوگ ایمی نماز پڑھتے ہیں کہ وہ میں کہا کہا کہ کی کو شاید کے کھی اور خدمات ہو تی ہو تا ہے کہ بھی لوگ ایمی نواز کے مشر پر مارنے کے لائق ہوتی ہے۔

غرض حضور موت کے وقت کلمہ لا الدالا اللہ کی بہت بڑی فضیات ہے،اگر چہ وہ ایمان کا کلمہ ہونے کی حیثیت سے اس وقت ضروی نہیں ہے اس لئے علماء نے کھاہے کہ اگراس وقت اس کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکل جائے تو اس پر حکم کفر بیس کریں گے کہ وہ وقت بڑی شدت و تکلیف کا ہوتا ہے اور انسان کو بیا حساس نہیں ہوتا کہ اس کی زبان سے کیا کیچے نگل رہا ہے۔واللہ اعلم۔

بات كانى لمبى ہوگئى، گرہم اليے مواقع میں دھنرت شاہ صاحب اوردوسرے محدثین و مخفقین کے منتشر كلمات یکجا كر کے اس لئے ذكر كردیتے ہیں كدر حقیقت یمی علوم نبوت کے کھرے ہوئے موتی اور علمی و تحقیقی مسائل كی ارواح ہیں، حضرت علامہ عثانی قدس سرۂ فرمایا كرتے ہے كہم لوگ تو بہت ہوى جان ماركراور مطالعہ كتب ميں سركھيا كرصرف مسائل تك رسائی حاصل كر سكتے ہیں، محر حضرت شاہ صاحب مسائل كی ارواح پر مطلع ہے، وہ علم بہت كم لوگوں كو حاصل ہوتا ہے۔ د حسمهم الله رحمة و اسعة و نفعنا بعلومة الممتعة مبارک سب سے اعلیٰ وافضل ہیں لیکن لوگ جب اس کوسیں گے تو اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جا کیں گے۔حضور علیہ نے فرمایا کہ''اچھاان کو لوٹاؤ'' چنانچہ یہ بات حضرت عمر کھی کے موافقات میں ہے بھی شار کی گئی ہے اور اس ہے ہے یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضور علیہ کے موجود گی موجود گی موجود گی میں اجتہا دکرنا جا نز تھا، پھر حافظ نے جملہ''عند موتہ' پر کلام کیا اور لکھا کہ اس سے مراد حضرت معاذکی موت ہے یعنی انہوں نے اپنے مرنے کے وقت اس حدیث کو بیان کیا تا کہ اُن کوحدیث وعلوم نبوت جھیانے کا گناہ نہ ہو۔

پھر حافظ نے لکھا کہ کرمائیؓ نے عجیب ہات کی کہ عند مونہ کی ضمیر کوآ تخضرت علیہ کے طرف بھی جائز قرار دیا، حالا تکہ مسند احمد کی روایت سے اس کار دہوتا ہے جس میں حضرت معاذبی کا قول اپنے وفت وفات پرنقل ہے کہ میں نے اس حدیث کواس ڈراب تک اس لئے بیان نہیں کیا تھا کہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے۔

# نفتر يرنفتراورها فظ عيني عليه السلام كے ارشادات

حافظ ابن مجر کے نقد مذکور حافظ عینی نے اس طرح نقد کیا کہ حدیث مذکورے کر مانی کار ذہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ حضرت معاذیے آنجضرت علیلتہ کی وفات پر بھی بچھ خاص لوگوں کو بیر حدیث بنا دی ہو، اور عام طور ہے اپنی موت کے وقت بنائی ہو پھر ان دونوں میں کیا منافات ہے؟ پھر یہ کہ حضرت معاذی کا پہلے سے خبر نہ دینا بطورا حتیا طرح العجم کے مافات ہے؟ پھر یہ کہ حضرت معاذی کا پہلے سے اجاب کو جرام بچھتے ہوں، ورنہ پھر بعد کو خبر نہ دیتا اس کے علاوہ بعض حضرات کی رائے یہ بھی ہے کہ بہی مقید تھی اتکال کے ساتھ، تو اگر آپ نے پہلے سے ایسے لوگوں کو خبر دیدی ہوجن سے اتکال کا ڈر خبیل تھا، تو اس میں کیا حرج ہے، اس سے بیاعتراض بھی رفع ہوگیا کہ حضرت معاذی نے کہنان کے گناہ سے بچنے کا تو خیال کیا تھا، لیکن حضور علی معافی اللے کی مخالفت سے بچنے کا ارادہ کیوں نہیں کیا کہ آپ نے بشارت سنانے سے دوک دیا تھا۔

ایک جواب بی بھی دیا گیا ہے کہ حضور علی ہے کی ممانعت کا تعلق صرف عوام ہے تھا، جواسرارالہید کو بیجھنے سے عاجز ہیں خواص ہے نہیں تھا اس لئے خود آپ نے بھی دیا گیا ہے کہ حضرت معافر کو خبر دی جواہل معرفت میں سے تھے اوران سے انکال کا ڈرنہیں تھا، پھراسی طریقہ پر حضرت معافر بھی ہوں گئے خود آپ نے محاص لوگوں کو خبر دی ہوگی اور شاید حضور کا حضرت معافر بھی کو بار بارندا کرنا اور بتلانے میں تو قف کرنا بھی اسی لئے تھا کہ بات اس وقت عام لوگوں میں کرنے کی نہتھی۔

قاصنی عیاض کی رائے: آپ نے کہا کہ حضرت معافرہ ہے۔ خصورا کرم علیہ کے فرمان سے ممانعت تونہیں سمجھی تھی مگراس سے ان کاعام طور سے اعلان وبشارت دینے کا ولولہ اور جذبہ ضرور سردہ و گیا تھا۔

حافظ کا نقد اور مینی کا جواب: عافظ ابن حجرٌ نے قاضی صاحب موصوف کی اس رائے پر بھی تنقید کی ہے اور لکھا کہ اس سے بعد کی روایت میں صراحة نبی موجود ہے، پھر حضرت معاذ کی نہی نہ بھنے کی بات کیسے جج ہو سکتی ہے؟

اس پر محقق حافظ عینی نے لکھا کہ نہی کی صراحت تو دوسری روایت میں بھی قابل شلیم نہیں کیونکہ حقیقتا نہی کامفہوم دونوں حدیثوں سے بطور دلالیۃ النص فحوائے خطاب سے نکالا گیاہے۔

حافظ عینی نے آخر میں عنوان' استباط احکام' کے تحت کھا کہ اس حدیث میں''موحدین' کے لئے بشارت عظیمہ ہے اور دوآ دی ایک سواری پرسوار ہو تکتے ہیں ،اس کا بھی جواز تکلتا ہے وغیرہ ، (عمدہ القاری ص ٦٢١ج١)

#### حضرت شاہ صاحب کے ارشادات

اوپر کے اقوال سے بچھے یہی بات نکلتی ہے کہ اٹکال سے مرادعقا ندوا پمانیات پر بھروسہ کر کے اوران کونجات کے لئے کافی سمجھ کر پچھمل ہے ہے پرواہ ہوجاتا ہے،جن میں فرائض وغیرہ بھی آ جاتے ہیں تگرشاہ صاحبؓ نے قرمایا کہ یہاں اٹکال عن الفرائض مراد لینا سیجے نہیں بلکہ ا تکال عن الفصائل مراد ہے اس لئے کہ ترک واجبات فرائض وسنن موکد ہ تو کسی کم ہے کم درجہ کے مسلمان ہے بھی متو قع نہیں چہ جائیکہ صحابہ كرام الله الا الماؤر موتا، پھريد كرتر ندى شريف ميں انہى معاذين جبل الله سے (جو يہاں حديث الباب كے رواى بيں ) حديث كى طویل روایت اس طرح ہے کہ میں نبی کریم علی ہے ساتھ سفر میں تھا ایک دن منج کے وقت آپ علی ہے تریب تھا کہ چلتے ہوئے میں نے عرض کیا، یارسول الله علی مجھے ایساعمل بتائے کہ جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں : فرمایاتم نے بردی بات پوچھی ہےاوروہ ای شخص پرآ سان ہوتی ہے جس پرحق تعالیٰ آ سان فرماویں ،اللہ تعالیٰ کی عبات کرواس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکو ۃ اوا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کرو، پھر فرمایا کہ میں تمہارے سارے ہی ابواب خیر ( خدا تک چہنچنے کے راستے ) کیوں نہ بتلا دوں؟ روز ہ ڈھال ہے نارجہنم ومعاصی ہے ،صدقہ پانی کی طرح گنا ہوں کی آ گ شندی کر دیتا ہے ،اور آ دھی رات کی تمارتهجر بھی الی بی ہے،اس پرآ پ علیہ نے آیت کریمہ" تشجا فی جنوبھم عن المضاجع یدعون ربھم خوفا و طمعا و مما رزقساهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفِي لهم من قرة اعين جزاء بماكانو يعملون "تلاوت فرماكي، يُحرفرماياكم ميكيول كى جرا بنیاداسلام ہے،ستون نماز ہےاس کی سب سے او کچی چوٹی پر چڑھنے کے لئے جہاد کرنا ہوگا اور سارے دینی امورکو پوری طرح قوی و مطحکم بنانے کے لئے مہیں اپنی زیان پر قابوحاصل کرناضروری ہوگا کہ کوئی ناحق اور غلط بات کہ کوئی فسادانگیز جملہ اور بے فائدہ گفتگوز بان پر ندلاؤ کے، یعنی " باتوں پر بھی حق تعالیٰ کے یہاں مواخذہ ہوگا، فرمایا کہ لوگوں کواوند ھے منہ دوزخ میں ڈالنے والی یہی زبان کی تھیتیاں تو ہیں۔جن کووہ اپنی زبان کی تیز قینچیوں سے ہروفت بے سوچے سمجھے کا شتے رہتے ہیں، یعنی زبان کے گنا ہوں سے بچنے کی تو نہایت بخت ضرورت ہے۔ (ترندى شريف ص ٨٦ ج٢ باب ماجاء في حرمة الصلوة)

اس حدیث میں تمام اعمال واجبہ ومسنونہ مؤکدہ آ بچے ہیں، پھر کیا رہاسوائے فضائل و فواضل ہے؟ اس کے علاوہ حضرت معافظہ ہے ہی دوسری حدیث بھی ترفدی میں ہے، معاذ کتے ہیں کہ رسول اللہ عظیہ نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھے، نماز پڑھے، اور تج بیت اللہ کرے، بیہ جھے یاد نہیں رہا کہ ذکوہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ یانہیں، اس کاحق ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اس کی مغفرت فرماوے خواہ اس نے اجرت بھی کی ہویا اپنی مولد و مسکن ہی میں رہا ہو، معاذ نے کہا کہ اگر اجازت ہوتو یہ خبرلوگوں تک پہنچادوں؟ آپ علیہ نے فرمایا رہنے دولوگوں کو جمل کریں گے، کیونکہ جنت میں سودر ہے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا زمین و آسان کے درمیان ہے، اور فردوس سے اعلیٰ وافضل جنت ہے اس کے اوپر عرش رحمان ہے، فردوس ہی سے چار نہریں جنتوں کی طرف بہہ کرآ کیں گی (ان میں سے ایک نیمرہ پائی کی، دوسری دودھ کی ، تیسری شہد کی، اور چوتی میں بہترین عمرہ پلوں گے ہوں گے ہوں گ

لے مینبرخمرشراب کی ہے، مگرچونکہ جنت کی شراب میں دنیوی شراب کی خرابیاں نہ ہول گی ، مثلاً سرگرانی ، نشدہ غیرہ اور نداس سے قے آئے گی ، نہیں پڑے وغیرہ خراب ہوں گے اس کے دونوں کا نام آیک ہی اچھانہ معلوم ہوا، اور اس کی تعبیر پھلوں کے دس سے گئی ، جن میں تازگی ، خوش مزگی تفریح وتقویت وغیرہ اوصاف بدرجہ اتم ہوں گے واللہ اعلم

پس جب بھی تم خدا سے سوال کروتو فر دوس ہی کا سوال کیا کرو، (تر مذی شریف ۳۷ ۲ ج۲ باب ماجاء فی صفة درجات الجنة )اس حدیث میں بھی فرائض کا ذکر ہے اور درجہ علیا حاصل کرنے کی ترغیب بھی ہے۔

لہذا میہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ حدیث مجمل میں بھی اٹکال عن الفرائض ہرگز مراد نہیں ہے حضرت شاہ صاحب نے رہے بھی فر مایا مذکورہ دوسری حدیث تر مذکی کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ بعینہ زیر بحث بخاری شریف والی ہی روایت ہے،اور پہلی میں مجھے شک ہے،اور مشکلوۃ شریف میں منداحمہ سے ایک اور بھی روایت ہے جس میں احکام مذکور ہیں،اس کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے کہ وہ یہی حدیث ہے، چرفر مایا پیخصوصی ذوق سے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ایک حدیث ہے یا دو، وغیرہ۔

فضائل ومستحبات كى طرف سے لا برواہى كيوں ہوتى ہے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ انسان کے مزاح میں یہ بات واخل ہے کہ وہ تخصیل منفعت ہے بھی زیادہ دفع معنرت کی طرف مائل ہوتا ہے، جب اس کومعلوم ہوگا کہ دوزخ کے عذا ب سے بچنے کے لئے پختگی عقیدہ اور تھیل فرائض کا فی ہے تو وہ صرف ان ہی پر قناعت کر لے گا، اور نوافل و مستحبات کی ادائی میں سستی کرے گا جس کی وجہ سے مدارج عالیہ تک نہ پہنچ سکے گا، چنانچ انسان کی اسی فطری کمزوری کی طرف قت تعالیٰ نے آیت کریمہ ال آئن خفف اللہ عنہ کہ و علم ان فیکم ضعفا میں ارشاد کیا ہے، حضرت اقدس شاہ عبدالقادر صاحب نے اس آیت کے ذیل میں کھا اول کے مسلمان یقین میں کامل سے ، ان پر چکم ہوا تھا کہ اپنے سے دس گئے کافروں پر جہاد کریں، پچھلے مسلمان ایک قدم کم سے ، جب یہی حکم ہوا کہ اپنی ہے لیکن اگر دوگنوں سے زیادہ پر حملہ کریں تو ہڑا اجر ہے، آئے خضرت علی ہوا کہ اپنی ہے لیکن اگر دوگنوں سے زیادہ پر حملہ کریں تو ہڑا اجر ہے، آئی خضرت علی ہوا کہ اپنی ہے لیکن اگر دوگنوں سے زیادہ پر حملہ کریں تو ہڑا اجر ہے، آئی خضرت علی ہوا کہ استحال کے متب ہیں جملہ کریں تو ہڑا اجر ہے، آئی ہے لیکن اگر دوگنوں سے زیادہ پر حملہ کریں تو ہڑا اجر ہے، آئی خضرت علی ہوائی کے دوقت میں ہزار مسلمان اسی ہزار سے لڑے ہیں۔

غزوہ موتہ میں تین ہزار مسلمان دولا کھ کفار کے مقابلہ میں ڈٹے رہے، اس طرح کے واقعات سے اسلام کی تائخ الجمداللہ مجری پڑی ہے، دوسر سے جتنا ہو جھ زیادہ پڑتا ہے، آ دمی اس کو پورا کرنے کی سعی کرتا ہے، اور جتنی ڈھیل ملتی ہے، آ دمی میں تساہل، سل وستی آتی ہے، اس طرح انسان آخرت کی فلاح کے لئے بھی ڈراور خوف کے سبب زیادہ کوشش میں لگار ہتا ہے، پھراگر کسی وجہ سے اس کواپی نجات کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے، توست پڑجاتا ہے، اس سبب سے حضور علیت نے حضرت معاذ کو اعلان و تبشیر عام سے روک دیا تھا، آپ علیت جانتے تھے کہ صرف فرائض و واجبات پراکتفا کر لیمنا اور فضائل اعمال سے ستی کرنا ان کے لئے بڑی کی اور محرومی کا باعث ہوگا، اور وہ طبقات عالیہ تک رسائی حاصل نہ کرسکیں گے، حالانکہ حق تعالیٰ بلند ہمتی، عالی حوصلگی، اور شخصیل معالی امور کے لئے سمی کونہایت پہند فرماتے ہیں جانئے۔ حضرت حیان نے آئخضرت علیت کی مدح میں جوقصیدہ فظم کیا تھا، اس میں آپایہ وصف خاص بھی ظاہر کیا تھا۔

#### له همم لا منتهى ل كبارها وهمة الصغرى اجل من الدهر

(آپ کے بلندحوصلوں، ہمتوں اور اولوالعزمیوں کا تو کہنا ہی کیا ہے، جوجھوٹا درجہ کی حوصلہ کی باتیں ہیں، وہ بھی سارے زمانوں سے برسی ہیں)
خرض اس تمام تفصیل سے بیہ بات ثابت ہے کہ حدیث الباب میں کوئی مفروض و واجب قطعی مقدار نہیں ہے، بلکہ فضائل و فواضل
اعمال کی طرف سے تسامل و تقاعد مراوہ ہے، اور جو کچھ وعدہ عذا ب جہنم سے نجات کا کیا گیا ہے، وہ تمام احکام شرعیہ، اوامرونوا ہی کی بجا
آ وری کے لحاظ سے رعابیت کے بعد کیا گیا ہے اور اس کال (مجروسہ کر بیٹھنے کا) درجہ اس کے بعد کا ہے اور بشارت سنانے میں چونکہ اجمال

اورابہام کا طریقة موزوں ومناسب ہوا کرتا ہے اس لیے بشارت دینے کے موقعہ پرحضور علی ہے بھی وجود شرا لط اور رفع موالع وغیرہ تفاصیل ترک فرمادیا، واللہ اعلم

حضرت شاہ صاحب کی تحقیقات عالیہ کا تعلق چونکہ مسلم معاشرہ کی دینی تھیل اور فضائل ومستحبات اسلام کی طرف ترغیب سے تھا جو فی زمانہ نہایت ہی اہم ضرورت ہے اس لیے احقر نے اس بحث کو پوری تفصیل سے ذکر کیا۔ واللّٰد الموافق لکل خیر۔

# بَابُ الْحَيَاءِ فِى الْعِلْمِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُستَحِي وَلا مُستَكْبِرٌ وَقَالَتُ عَائِشَةُ نِعُمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْانصَارِ لَمُ وَلا مُستَكْبِرٌ وَقَالَتُ عَائِشَةُ نِعُمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْانصَارِ لَمُ وَلا مُستَكْبِرٌ وَقَالَتُ عَائِشَةُ نِعُمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْانصارِ لَمُ وَلا مُستَكْبِرٌ وَقَالَتُ عَائِشَةُ نِعُمَ النِّسَاءُ فِي الدِّينِ.

(حصول علم میں شرمانا! مجاہد کہتے ہیں کہ متکبراور شرمانے والا آ دی علم حاصل نہیں کرسکتا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ انصار کی عورتیں اچھی عورتیں ہیں کہ شرم انہیں دین میں سمجھ پیدا کرنے سے نہیں روکتی )

(١٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ سَلاَمِ قَالَ اَخْبَرُنَا اَبُو مَعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنُ اَبِيهِ عَنْ زَيْنَبْ بِنُتَ أَمْ سَلَمَةً قَالَتُ بَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَارَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى الله

۔ ترجمہ: حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضرت ام الموسنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتی ہیں کدام سلیم رسول اللہ علی اللہ علی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض کیا یا رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہوں ) کہ کیا احتلام ہے عورت پر بھی منسل ضروری ہے؟ رسول اللہ علی ہے فر مایا کہ ہاں اور جب عورت پانی دکھے لے بعنی کپڑے وغیرہ پر منی کا اثر معلوم ہوتا ہے ہوتو یہ من کر حضرت ام سلمہ نے پردہ کرلیا یعنی ابنا چرہ چھپالیا (شرم کی وجہ ہے) اور کہایار سول اللہ علی کے کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آپ نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھرکیوں اس کا بچاس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے۔

تشرتے: ضرورت کے وقت دینی مسائل دریافت کرنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیاں لیے کہ بے جاشرم سے نہ آ دی کوخود کوئی فاکدہ پہنچتا ہے۔ نہ دوسروں کوزندگی کی جتنے بھی پہلو ہیں وہ خلوت کے ہوں یا جلوت کے ان سب کے لیے خدا نے بچے حدود اور ضا بطے مقرر کیے ہیں اگر آ دمی ان سے ناوا قف رہ جائے۔ تو پھروہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا۔ اور پریشان ہوگا۔ اس لیے تمام ضابطوں اور قاعدوں سے واقفیت ضروری ہے۔ جن سے کسی نہ کسی وقت واسطہ پڑتا ہے انصار کی عورتیں ان مسائل کے دریافت کرنے میں کسی قتم کی روایتی شرم سے کا منہیں لیتی تھیں۔ جن کا تعلق صرف عورتوں سے ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر وہ رسول اللہ علی ہے ان مسائل کو وضاحت کے ساتھ دریافت نہ کرتیں۔ تو آج مسلمان عورتوں کواپئی زندگی کے ان گوشوں کے لیے کوئی رہنمائی کہیں سے نہلتی۔ جو عام طور پر دوسروں سے پوشیدہ رہتی

ہیں۔ ای طرح فذکورہ حدیث میں حضرت اسلیم نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ پہلے اللہ تعالی گی صفت خاص بیان فر مائی ہے کہ وہ حق بات کے بیان کرنے میں نہیں شرما تا۔ پھر وہ مسئلہ دریا فت کیا جو بظاہر شرم سے تعلق رکھتا ہے مگر مسئلہ ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ دریا فت طلب تھا۔ اورا گراس کے دریا فت کرنے میں وہ خورتوں جیسی شرم سے کام لیتیں ۔ تو اس مسئلہ میں نہ صرف بید کہ وہ خود و بنی حکم سے محروم رہ جا تیں۔ بلکہ دوسری تمام مسلمان عورتیں نا واقف رہتیں ۔ ای کھاظ سے پوری امت پرسب سے پہلے رسول اللہ علیق کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ذاتی زندگی ہے متعلق وہ باتیں کھول کر فرمادیں ۔ جنھیں عام طور پر لوگ بے جاشرم کے مارے بیان نہیں کرتے ۔ اور دوسری طرف صحائی عورتوں کی ہے امت ممنون ہے کہ انہوں نے آپ سے بیسب سوالات دریا فت کرڈالے جن کی ہر عورت کو ضرورت پیش آسکتی ہے۔ اور جنہیں وہ بسااوقات خاوتد ہے بھی دریا فت کرتے ہوئے کتر اتی ہیں۔

حدیث الباب میں تمین مشہور صحابیات کا ذکر آیا ہے جن کے خضرحالات لکھے جاتے ہیں۔

# (۱) حضرت زينب بنت امسلمه كے حالات

بیاب نیاب نوان کی بہت بڑی عالم دنقیہ تھیں۔ پہلے ان کا نام برہ تھا آل حضرت علیہ نے بدل کر زینب رکھ دیا۔ ان کے والد ماجد کا نام عبداللہ بین عبداللہ مرمخز ومی تھا۔ اور ولا دت قیام حبشہ کے زمانہ میں ہو گی تھی۔ ان کے دوسرے بھائی بہن عمرہ اور درہ تھے۔ حضرت عبداللہ بین عبداللہ مد تدکور کی وفات غز وہ احد میں تیروں سے زخی ہو کر چند ماہ بعد ہوگئ تھی اور عدت گذر نے پران کی والدہ امسلمہ آل حضرت علیہ کی کر دوجیت سے مشرف ہوئیں۔ توان کی تربیت آپ ہی کے پاس ہوئی۔ پھران کی نسبت بھی بجائے باپ کے شرف مذکور کے سبب اپنی والدہ ماجدہ حضرت امسلمہ ہی کی طرف ہونے گئی۔ ان کی روایات تمام کتب سے احست میں ہیں اور وفات ۲۳ ہجری میں ہوئی ۔

# (٢) حضرت ام المومنين ام سلمه رضى الله عنهما

حضرت ام سلمدرضی الله عنها کے پاس تشریف لے گئے۔ اور اس امرکی شکایت فرمائی۔ حضرت ام اسلمدرضی الله عنها نے فرمایا کہ یا رسول الله علیہ آپ موقع پرتشریف لے جا میں اور کس ہے بات نہ کریں بلکہ سب سے پہلے خور جلق ونج کریں جب وہ لوگ آپ علیہ ہے کہ کہ آپ علیہ ہے کہ کہ کہ کہ ایس میں کہ آپ علیہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایس موقع پرجا کر میں اور کس منٹ واکر احرام ہے نکل گئے توان میں ہے کوئی بھی آپ علیہ کی اجاع ہے گریز نہ کر ہے گا۔ چنا نچہ الیابی ہوا۔ آپ نے موقع پرجا کر سب کے سامنے وطلق کر ایا اور سارے حاب ہے بھی ہے تامل ایسا ہی گیا (الروش الانف من السمح سے سامت مقت سمجلی نے اس موقع بھی یہ پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ ہے تھی جاتا کی اس سے بعض اصولیوں کی ہیا ہے گئی ہے تامل ایسا ہی گیا را برخوری تھی اس موقع بھی یہ پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے تامل ایسا ہی گیا وزاقعیل نہیں کی اس سے بعض اصولیوں کی ہیا جات ہوئی کہ صحابہ کرام نے آپ کے امر نہ کورکو وجوب کے لیے تھا اور پھر تیل بھی کی تیسری بات قرید سے کہ امر نہ کورکو وجوب کے لیے تھا اور پھر تیل بھی کی تیسری بات اس حدیث سے رہے معلوم ہوئی کہ مورتوں سے مشورہ لیما مباح ہے اس لیے کہ ان سے مشورہ لینے کی ممانعت صرف امور مملکت کے بارے میں ہے جیسا کہ ابوجو مقراتھا سے نے اس حدیث سے دیکھی معلوم ہوئی کہ مورتوں سے مشورہ لینے کی ممانعت صرف امور مملکت کے بارے میں ہے جیسا کہ ابوجو مقراتھا سے نے اس حدیث سے دیکھی معلوم ہوئی کہ عورتوں سے مشورہ لینے کی ممانعت صرف امور مملکت کے بارے میں ہے جیسا کہ ابوجو مقراتھا سے نے اس حدیث ہے میں تعربی کیا ہے۔

حضرت امسليم رضي الله عنها

ان کے کئی نام ہیں مہلہ، رمیلہ، رمیساء بنت ملحان حضرت انس بن ما لک کی والدہ اور حضرت ابوطلحہ انصاری کی بیوی ہیں حضرت ام حرام انصاریہ کی بہن ہیں مشہور ومعروف صحابیہ ہیں جن سے بخاری مسلم ٹرندی وغیرہ میں احادیث کی روایت کی گئی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیق نے نے فرمایا میں جنت میں داخل ہواتو وہاں رمیصاء ابوطلحہ کی بیوی کو یکھا۔ اور مسلم شریف میں اس طرح ہے کہ میں جنت میں داخل ہواتو کہ ایکون ہے بتلایا گیا بیرمیصاء ہے۔

زمانہ جاہلیت میں ان کے شوہر مالک بن النضر نتے، بیاسلام لا ئیں توان کو بھی اسلام لانے کیلئے کہا تو وہ ناخوش ہوکر شام چلے گئے اور وہیں انتقال ہوا، ان کے بعدام سلیم کوابوطلحہ نے پیام نکاح دیا، اس وقت وہ مشرک تتے ام سلیم نے اٹکار کر دیا کہ بغیراسلام کے نکاح نہیں ہوگا چنانچیانہوں نے اسلام لاکرنکاح کیا، حضرت ام سلیم نے بیان کیا کہ میرے لئے حضور علیقے نے بڑی اچھی دعا کی تھی جس سے زیادہ مجھے اور پچھنیس جا ہے (تہذیب التہذیب صلاحی ہے۔ ال

مقصد ترجمہ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ چونکہ شارع علیہ السلام ہے حیاء کی خوبی و برائی دونوں ثابت ہیں ،اس لئے امام بخاری نے اس کوحالات ومواقع کے لحاظ ہے تقییم کردیا، چنانچے ایک حدیث میں حضرت ابن عمر دالی روایت کی جس سے حیاء کی خوبی ظاہر ہوئی کیونکہ ان کی خاموثی وسکوت ہے کئی حلال وحرام کے مسئلہ میں تغیر نہیں آیا،صرف وہ فضیلت فوت ہوگئی جو در بار رسالت میں بولنے اور ہتلائے ہوان کی خاموثی وسکوت ہے مقابلہ میں حاصل ہو جاتی اور شاید اس سکوت پران کو آخرت کا اجرحاصل ہو جائے دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا کی روایت کی جس معلوم ہوا کہ جو حیائے خصیل علم و دین ہے بانع ہووہ ندموم ہے حضرت امام اعظم ابو حقیقہ ہے گئی نے سوال کیا تھا کہ آ ہے اس علم کے بڑے مرتبے پر کیسے پہنچے ، تو آ ہے نے فرمایا تھا کہ '' میں نے افادہ ہے بھی بخل نہیں کیا اور استفادہ ہے بھی شرم مہرب کے بہر بہتر ہے۔''

# بحث ونظر استحیاء کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بظاہر چونکہ استحیاء میں انفعالی کیفیت ہوتی ہے اس لئے علماء کو بڑا اشکال ہوا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے اس کوکس معنی سے منسوب کریں، چنانچے مفسر بیضاویؓ نے فرمایا کہ رحمت رفت قلب کو کہتے ہیں،لہٰذا اس کوحق تعالیٰ کی طرف منسوب کرنامجازی طور پر ہے۔

میں نے کہا کہ بیتو عجیب بات ہے کہ اگر رحمت کی تبعت حق تعالی ہی کی طرف مجاز آ کہی جائے تو پھر یقینا کس طرف ہوگی؟ میرے خود کی گئی بات بیر ہے کہ جن امور کو نبعت خود حق تعالی نے اپنی ذات اقدس کی طرف کی ہے، ان کی نبعت میں ہم بھی تامل نہیں کریں گے، البتدان کی کیفیت کاعلم ہمیں نہیں، ووای کی طرف محول کریں گے، حافظ عنی نے لکھا کہ حضرت ام سیم کے ان اللہ لا یست حسی کہنے کا مطلب بیرے کہ حق تعالی حق بات کو بیان فرمانے ہے نہیں دکتے ، ای طرح میں بھی علمی سوال سے نہیں رکتی ، اگر چہ وہ ایسا سوال ہے کہ جس سے عام طور پرعور تیں شرم کرتی ہیں۔

فعطت ام سلمة (حضرت ام سلمه نه ندگوره بالا گفتگون کراپناچره شرم ہے ڈھا تک لیا)، حافظ بینی نے لکھا کہ یہ کلام حضرت زینب کا بھی ہوسکتا ہے، تب تو حدیث میں دوصحابیہ مورتوں کے ملے جلے الفاظ ذکر ہوئے ہیں، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ کلام حضرت ام سلمہ کا ہو، جو او پر سے بیان حدیث کر رہی ہیں، اس صورت میں کلام بطریق التفات ہوگا، کہ بجائے صیفہ متکلم کے صیفہ وغائب اپ ہی بارے میں استعال کیا (ایسے محاورات نہ صرف عربی میں بلکہ ہرزبان میں استعال ہوتے ہیں)

او تعدلم المرأة؟ (كياعورت كوبهى احتلام موتائج؟) حضرت شاه صاحبٌ في مايا كداحتلام كي صورت مين عورت بوشل واجب مون في المحتلف المراه معرف المعرف المعرف

# حضرت شاہ صاحبؓ کے خصوصی افادات

- (۱) فرمایا اطباء کااس امر پرتوانفاق ہے کہ کہ عورت کے اندر بھی ایسا مادہ موجود ہے، جس میں تولید کی صلاحیت ہے مگراس میں اختلاف ہے کہ مرد کی طرح عورت کے اندر منی کا وجود بھی ہے، ارسطونے اس کوتشلیم کیا ہے اور جالینوس نے اس کا انکار کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دوسری رطوبت ہے جومنی ہے مشابہ ہوتی ہے بلکہ بچے مرد ہی کے مادہ منوبہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ارسطو کہتا ہے کہ بچے دونوں کے مجموعہ سے ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ امام مجمد کا قول بھی اس اختلاف پرمنی ہو۔ واللہ اعلم۔
- (۲) اس امر میں اختلاف ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی صورت مسئولہ پیش آسکتی ہے یانہیں؟ صحیح بیہ ہے کہ ہو سکتی ہے مگر شیطان کے دخل سے نہیں، بلکہ دوسرے اسباب طبعیہ کے تحت ہو سکتی ہے۔
  - (m) بچہ کے باپ یامال کے ساتھ زیادہ مشابہ ہونے کی وجہ بھی غلبہ ماءاور بھی سبقت دونوں ہو عتی ہیں۔

(۳) ''تسوہت یں پینک<sup>ک</sup>'' (تیرے ہاتھ مٹی میں ملیں) فرمایا کہ بیابیا ہی ہے کہ جیسے اردو داکے'' مرنے جوگا'' وغیرہ کہددی ہیں (یعنی ایسے الفاظ میں شفقت و تنبید ملی ہوتی ہے، بدد عامقصور نہیں)

(۵) امام محمہ پرمسکلہ سابقہ کے سلسے میں نکیر کے ذیل میں فرمایا کہ پہلے ' تجاز'' معدن تھا فقہ کا، مگر پھر مفرغہ ہو گیا'' عراق'' اور وہ بہت بڑاعلمی وفقہی مرکز بن گیا،' تجازی فقہ' امام مالک وشافعی کا کہلاتا ہے اور امام ابوصنیفہ آپ کے اصحاب وسفیان تُوری وغیرہ کا فقہ عراق کہلاتا ہے۔

ابو عمر بن عبد البر، جو فقہ الحدیث میں بے نظیر گزرے ہیں، حدیث کے مسائل فقیہ میں ان گاسائل علم وفہم میری نظر سے نہیں گزراان کا قول میں نے دیکھا' واحدیث فکانھم اعداء لا بی حنیفہ واصحابہ' اہل حدیث کا تو ہم نے ایساحال دیکھا کہ گویاوہ سب ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے دشمن سبے ہوئے ہیں۔)

گویاابوعمرنے اقرار کیا کہ محدثین نے امام ابو صنیفہ واصحاب امام کے مناقب نہیں بیان کئے ، کیونکہ ان کے دلوں میں عداوت بیٹھ گئ تھی۔ ان بی ابوعمر نے امام ابو یوسف کے متعلق ابن جربر طبری سے روایت نقل کی ہے کہ وہ اپنی ایک ایک مجلس املاء میں پچاس ہاٹھ ساٹھ اصاویت نیویہ سنادیتے تھے۔

> (۱) ای روز حضرت شاہ صاحبے نے بخاری شریف میں پیکلمات بھی فرمائے۔ ''امام بخاری نے کتاب توالیح کمھی ہے کہ قرآن مجید کے بعد ہے مگراعتدال مرعی نہیں ہے''

یعن سیح بخاری کی صحت بتلقی بالقبول ،اور بلندی ومرتبت وغیره ای درجه کی ہے که قرآن مجید کے بعداس کا مرتبہ ہے ،مگرخودامام بخاری

ان حافظ عبی گئے '' بیان انعات'' کے تحت اس جملہ پر بہت مفید بحث کی ہے، فر مایا: اس قتم کے جملے عربی زبان میں بکشرت مستعمل ہوئے ہیں، اور ان سے مقصود مخاطب کو بدوعا دیتا وغیرہ تہیں ہوتا اور جن لوگوں نے اس کا مطلب حقیقہ بدوعا کرتا جو سائلطی کی ہے، اس طرح اور بھی بہت سے الفاظ عربی محاورات میں ہوئے ہیں، جنگے ظاہری معنی مراوییں ہوتے ، مثلاً کہتے ہیں، الاام لک، الا اب لک مقصد اس کی غیر معمولی عقل وزم کی دادو بنا ہوتا ہے وغیرہ، قاضی عیاض نے کہا: بیعرب کا محاورہ ہے اس وقت ہوگئے ہیں جب کسی امر پر تکیر بھی کرنی ہو اور مخاطب کو مانوس بھی رکھنا ہویا کی بات کے بجیب یا عظیم ہونے کی طرف اشارہ ہے، فرض معنی اصلی مراوئیس ہوتے ، معالم کی بات کے بجیب یا عظیم ہونے کی طرف اشارہ ہے، فرض معنی اصلی مراوئیس ہوتے ، معافظ گئیس نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ عقلہ کو جا ہے کہ وہ ایسے کہ واقع میں لفظ کو بھی ربات کے بجیب یا عظیم ہونے والی کا مقصد و مقبوم اچھا کہ معافرات کی تحقیقات والی موارد گرون و بدخواہ ہے تو اس کا ارادہ بھی اچھا نہیں ، اگر چالفاظ میں کسی بی بڑی وشرین میں اور عمرہ التھاری ص ۱۲۵ مقارہ کیا تھا، کیونکہ میر سے نزد کی وہ تی افادات میں بہت کے دوسرے حضرات کی کہا تھا، کیونکہ میر سے نزد کیا وہ بھی اور تھے ہیں۔

اللہ دوالہ اللہ الحروف نے درس بخاری شریف میں زیادہ اجتمام حضرت شاہ صاحب کے اپنے خصوصی اور تحقیق فیلے نظر بند کرانے کا کیا تھا، کیونکہ میر سے نزد کیا وہ بھی اس ہو سکتے ہیں۔

اس وقت اس امر کا تصور و خیال و گمان بھی نہ تھا کہ انوار الباری جن کرنے کی توفیق ملے گی ،گراما م بخاری کے بارے میں میری تصریحات کچھالوگوں کو اوپری معلوم ہوئیں، حالا نکہ میں نے یوں بھی ہر بات کو صرف حضرت کی طرف نسبت کر کے بی نہیں چھوڑ دیا ، بلکہ اس کے لئے دوسرے ولائل و شواہ بھی جن کر کے لفق کے جیں ، تاہم اس سلنلہ میں عزیز عالی قد رمولا نامحہ انظر شاہ صاحب سلمہ کے ایک کمتو ب مورضہ ااگست ۱۹۱۳ء کے چند جسلے یہاں نقل کرنا مناسب ہیں : "اس مرتبہ بارہ مولا میں اباجی مرحوم کی ایک ترکیب تقریر ( مطبوعہ ) ملی جوانہوں نے سری گرمیں کی تھی ، اس میں مسئلہ فاتحہ خلف الا مام پر بولے تھے ، بعض لوگوں نے امام بخاری پر آپ کی تنقید کو بھی نظر سے نہیں و یکھا لیکن اباجی مرحوم کی اس تقریر سے معلوم ہوا کہ ''حفیت' کے دفاع میں آپ ان کے نقطہ نظر کی تجیح ترجمانی کررہے ہیں ، مجیب وغریب تقریرہے ۔''

رہ ہوں ہے۔ ہوں ہیں ہے۔ رہے۔ رہے۔ ہوں ہے۔ ہوں ہیں ہیں قرآءت فاتحہ خلف الامام، رفع یدین اور آمین ہالیجر متنوں پر تحقیقی ارشادات ہیں ان مسائل کی ابحاث میں ان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، ان شاہ اللہ تعالی، اگر حضرت شاہ صاحب دوسرے حضرات کے افادت پورے وثوق واطمینان کے بعد کھنے جاتے ہیں اور اس بارے میں کسی کے شکیم والکاراور پہندونا پہندگی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، تاہم عزیز موصوف کے مندرجہ بالا جملے اور تقریر بالا پڑھ کرمزید اطمینان وانشرح ہوا ہے، والحمد بلد علے ذکک۔

ہونا جائز ومباح ہے۔

نے اپنی ذاتی ارشادات ور بھانات میں اعتدال کی رعابت نہیں کی حضرت کا اس سے اشارہ تر اہم ابواب اور حدیث الا بواب کے اختیار وانتخاب وغیرہ کی طرف معلوم ہوتا ہے، یعنی اس بارہ میں اگرامام بخاری کا طریقہ بھی امام سلم ،امام تر فدی ،امام ابوداؤد وغیرہ جسیا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا کہ بیسب حضرات محدثین امام بخاری کی طرح اپنے خیال و ر بھان کے مطابق احادیث ذکر نہیں کرتے ، بلکہ اختلافی مسائل میں مختلف تر اہم ابواب قائم کر کے موافق ومخالف سب احادیث جمع کردیتے ہیں ،امام بخاری ایباای وقت کرتے ہیں جب انکا رجان کی میں مختلف تر اہم ابواب قائم کر کے موافق ومخالف سب احادیث جمع کردیتے ہیں ،امام بخاری ایباای وقت کرتے ہیں وروس کے مختان کی عنوان میں اور دوسرے کی عنوان میں موسکتا کہ امام بخاری نے جتنی احادیث بھی ہوں تو غیر مظان میں اور دوسرے کی عنوان کے تحت ، تا ہم اس امرے انکار نہیں ہوسکتا کہ امام بخاری نے جتنی احادیث بھی بخاری میں روایت کی ہیں وہ صحت وقوت کے اعلام مرتبہ پر ہیں اور اس لئے ان کے قابل حجت ہونے میں تحقیقی نقط نظر سے دورا کیں نہیں ہوسکتا ہیں اور بیان کی نہایت ہی عظیم وجلیل منقبت ہے۔

اللهم ارحمه ارحمة واسعة، وارحمنا كلنا معه بفضلك وكرمك و منك يا ارحم الراحمين (١٣١) حَدَّثَنَا اِسُمْعِيلُ قَالَ حَدَّثِنِي مَالِكٌ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ دِيْنَارِ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسُقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسُلِمِ حِدَّثُونِي مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسُقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مَثَلُ الْمُسُلِمِ حِدَّثُونِي مَاهِيَ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ عَبُدُاللهِ فَاسُتَحْيَيْتُ قَالُو يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخُلَةُ قَالَ عَبُدُاللهِ فَاسُتَحْيَيْتُ قَالُو يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّامُ عَبُدُاللهِ فَاسُتَحْيَيْتُ قَالُو يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّحُلَةُ قَالَ عَبُدُاللهِ فَاسُتَحْيَيْتُ قَالُو يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّحُلَةُ قَالَ عَبُدُاللهِ فَحَدِيْتُ ابِي بِمَا وَقَعَ فِي وَسَلَّمَ اللهُ عَبُدُاللهِ فَقَالَ عَبُدُاللهِ فَعَالَ عَبُدُاللهِ فَحَدِيْتُ ابِي بِمَا وَقَعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَبُدُاللهِ فَعَلَى اللهُ عَبُدُاللهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَبُدُاللهِ فَعَدِيْتُ اللهِ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنَّا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَبُدُاللهِ فَحَدِيْتُ اللهُ عَرْفَالِ لَا عَبُدُاللهِ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْهُ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى

 بعض حفزات کی رائے بیہ کے حفزت عمر نے تمنااس لئے گھی کے حضور علیہ ابن عمر کی اصابت رائے سے خوش ہوکران کے لئے دعافر مائیں کے بعض نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ نیک کردار عالم بیٹا، باپ کے لئے اس کی ساری دنیا گی نعمتوں سے زیادہ بہتر وافضل ہے (عمدة القاری ص ۲۲۲ ج)

حیاا ورخصیل علم: ترجمة الباب میں حضرت عائشہ ضی اللہ عنہا کا بیقول فدکور ہے کہ انصار کی عورتیں سب عورتوں سے انچھی ہیں کہ دین کے معاملہ میں شرم وحیانہیں کرتیں ،اورحسب ضرورت تمام مسائل دریا دفت کرنے کی فکر کرتی ہیں ، پھر دوحدیث ذکر ہوئیں جن سے ثابت ہوا کہ دینی مسائل کے بارے میں حیاء کرنا انچھانہیں اور حلال وحرام شرعی کا معلوم کرنا ضروری ہے جیسے ام سلیم نے معلوم کیا ،البتة ان کے علاوہ دوسرے غیرضروری معاملات میں حیا کرتے تو بچھ حرج نہیں ، جیسے حضرت ابن عمرنے کی۔

سیزمانہ تو نبوت کا تھا کہ حضورا کرم عظافہ کی موجودگی میں آپ علیہ ہی ہے براہ راست حاصل کرنا زیادہ بہتر اور مختاطر بقہ تھا، گر

آپ عظافہ کے بعد مورتوں میں دین کی بیشتر تعلیم از واج مطہرات اور صحابیات کے ذریعہ پھیلی، اور کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح سارے صحابہ مرد

پورے دین کے عالم تھے، تمام صحابی عورتیں بھی علم دین سے پوری طرح بہرور بوچیس تھیں اور پھرای طرح علم دین مردوں سے مردوں کواور تورتوں

کوعورتوں سے پہنچتار ہا، جس طرح مردوں پر علم دین حاصل کرنا فرض کفا ہیہ ہے عورتوں پر بھی فرض ہے، بلکہ اس لحاظ سے عورتوں کا علم دین سے مزین و بہونا زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت ان کی ہی صحبت میں ہوتی ہے اور جن خیالات واعمال وغیرہ کے اثر ات ابتداؤ ہیں میں بیٹھ جاتے ہیں وہ پاکدار ہوجاتے ہیں، آج کل ہارے معاشرے میں زیادہ خرابیوں کا باعث بی ہے کہ عورتوں میں دین تعلیم کم ہے کم ہوتی جا سے اللہ میں پڑھیس پڑھ تیں اور نہا ہمال کی طرف راغب، پھراگر سکولوں اور کا لجوں کی تعلیم میں پڑھیس تور ہا سہادی تی جذبہ بھی ختم ہوجاتا ہے اللہ ماشاہ التعاور آج کل لڑکیوں کوکا کجوں میں اور کیا عدر میں تور ہا سہادی تی جد بھی ختم ہوجاتا ہوالا التعاور آج کل لڑکیوں کوکا کھوں کو تعلیم میں پڑھیس اور ہوں کی جد بھی ختم ہوجاتا ہوالا میں تعلیم کی سے بھاری آج کی ہیں تعلیم کی سے بھاری آج کی ہو جاتا ہے اللہ ماشاہ التعاور آج کل لڑکیوں کوکا کھوں کی تعلیم میں پڑھی ہے۔ کہ کی مارے کی کہ کہا کہ کی جو باتا ہے اللہ میں تعلیم کی سے بھاری آج کی ہو جاتا ہے اللہ کا معلی کی کوکا کھوں کوکا کھوں کو کوکا کھوں کوکا کھوں کوکا کھوں کی کوکا کھوں کو کوکا کھوں کو کوکا کھوں کوکا کھوں کو کوکیت کی کی میں بھورتوں میں تو کی کھورتوں میں تو کیا گھوں کو کوکا کھوں کوکا کھوں کوکا کھوں کوکی کھورتوں میں کوکا کھوں کوکا کھوں کو کوکا کھوں کو کھورتوں میں کوکا کھوں کو کوکا کھوں کوکا کھوں کو کوکا کھوں کو کوکا کھوں کو کھوں کوکا کھوں کوکا کھوں کو کھورتوں کی کوکا کھورتوں کی کوکا کھوں کو کوکا کھوں کوکی کوکا کھوں کو کھورتوں کی کوکا کھوں کو کوکا کھوں کو کوکا کھوں کو کوکا کھورکوں کوکا کھورکوں کوکا کھورکوں کوکا کھورکوں کو کوکا کھورکوں کوکا کھورکوں کو کوکا کھورکوں کو کوکا کو کوکا کوکا کو کوکا

ضرورت ہے کہ علاء ورہنمایان ملت اصلاح حال کے لئے غور وفکر کریں اور تعلیم کے بارے میں کوئی لائحة مل طے کریں اول تو مسلمان بچوں اور بچیوں سب ہی کے لئے عصری تعلیم سے قبل یا کم از کم ساتھ ہی دین تعلیم نہایت ضروری ہے اور بچیوں کے لئے تو اور بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔و ما علینا الا البلاغ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت و ما تو فیقی الا باللہ تعالمے'۔

### بَابُ مَنِ استَحیلی فَامَرَ غَیْرَهُ بِالسَّوَ الِ. (جوفض شرمائے اور کوئی علمی سوال دوسرے کے ذریعہ کرے)

(۱۳۲) حَدَّثَنَا مُسَدُّدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُاللهِ بُنُ دَاؤُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنُ مُنَادِ نِ النُّورِيَ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَنْفَقِيَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَنْفَقِيَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَنْفَقِيَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَنْفَةِ فَقَالَ فَيْهِ عَنْ عَلِي قَالَ مَلَا مُنْفَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُهُ فَقَالَ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهَ عَلَيْهِ وَلَمَالًا مُسَلِّهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَوْ فَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عُلَالَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَالُولُواللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللّهُ عَ

ترجمہ: حضرت محربن الحنفیہ سے نقل ہے، وہ حضرت علی ہے روایت کرتے ہیں کہ مجھے مذی زیادہ آنے کی شکایت تھی تو ہیں نے مقداد کو تکم دیا کہ وہ اس بارے میں وہ رسول اللہ علیقے سے دریافت کریں تو انہوں نے آپ علیقے سے پوچھا۔ آپ علیقے نے فرمایا کہ اس میں وضوفرض ہوتا ہے۔ تشری: حضرت علیؓ نے حضورا کرم علی ہے۔ اس بارے میں براہ راست مئلہ دریافت کرنے میں اس لئے بھی حیاء کی کہ حضرت فاطمہ اُن کے نکاح میں تھیں جیسا کہ ایک حدیث میں اس وجہ کی صراحت وارد ہے، حافظ تعنی نے کہا کہ حدیث کے سب طرق ومتنون یہاں ذکر کر دیئے ہیں، مناسب ہوگا کہ ان سب کو یہال نقل کردیا جائے۔

- (۱) بخاری کی روایت او پرذکر ہوئی اور آ کے طہارت میں بھی آئے گی۔
- (۲) مسلم میں ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے مقداد بن الاسود کو حضورا کرم علیقیہ کی خدمت میں بھیجااورانہوں نے ندی کے بارے میں آپ علیقے سے مسئلہ دریافت کیا، آپ علیقے نے فرمایا کہ وضوکرلوا ورنجاست دھوڈ الو۔
- (٣) نسائی میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے مذی آنے کی شکایت تھی اور حضور علیظیۃ کی صاحبزادی میرے نکاح میں تھیں، مئلہ پوچھنے میں شرم محسوس ہوتی تھی، ای لئے ایک شخص ہے جومیرے پہلو میں بیٹھا تھا کہا کہ تم پوچھ لو، اس نے آپ علیلیۃ ہے سوال کیا آپ علیلیۃ نے فرمایا کہا کہ اس میں وضو ہے، دوسری روایت میں ہے کہ میں نے تمارے کہاانہوں نے آپ علیلیۃ ہے پوچھا تو آپ علیلیۃ نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہی وضو کافی ہے۔
- (س) ترندی میں حضرت علیؓ نے فرمایا میں نے حضور اکرم علیہ سے مذی کے بارے میں مئلہ دریافت کیا، آپ علیہ نے فرمایا کہ مذی سے وضو ہےاورمنی سے عسل ہے۔
- (۵) منداحم میں ہے کہ حضرت علیؓ نے فر مایا کہ مجھے مذی کی زیادہ شکایت تھی ،اور میں اس سے شسل کیا کرتا تھا،ایک مرتبہ مقداد کو کہا تو انہوں نے آتخ ضرت علی ہے مسئلہ معلوم کرلیا،آپ علی ہے نے مسکرا کرفر مایا کہ اس میں وضو ہے۔
- (۱) ابوداؤ دمیں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے ندی کی شکایت زیادہ تھی اور شسل بار بار کرتے میری کمرٹوٹ گئی تو میں نے حضورا کرم میں ہے کہ خدمت میں عرض کیایا آ پ علی ہے کہ سامنے اس کا ذکر ہوا تو آ پ علی ہے نے فرمایا کہ اس کو دھولوا وروضو کرلوا ورجب پانی چھلک کر نکل جائے تو عسل کرنا (اشارہ منی کی طرف ہے کہ اس سے عسل ہے)
- (2) طحاوی میں ہے کہ حضرت علیؓ نے حضرت عمارؓ ہے فرمایا کہ آپ علیقہ سے مذی کے بارے میں معلوم کریں فرمایا کمحل نجاست کو دھو دےاور وضوکرہے۔

مذکورہ بالانتمام روایات کود کیھ کرسوال ہوتا ہے کہ تیجے بات کون کی ہے؟ تو حافظ عینی نے لکھا کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت علی نے مقدا داور تمار کے واسطے سے بھی بیدسئلہ مذکورہ معلوم کرایا ہو پھرخو د بھی سوال کیا ہو۔ واللہ اعلم (عمدۃ القاری س ۲/۶۳۱)

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بظاہر حضرت علی نے اپنے بارے میں مقداد وغیرہ سے بھی سوال کرایا۔اورخود بھی سوال کیا مگر بطریق فرض کہ کسی کوابیا پیش آئے تو کیا کرے وضویاغسل؟اس طرح تناقض وغیرہ اشکالات رفع ہوجاتے ہیں ۔

#### بحث ونظر

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا علاء کااس پراتفاق ہے کہ مذی کی وجہ سے شل واجب نہیں ہوتا۔ اور اس پر بھی کہ مذی نجس ہے اور جس

طرح پیشاب کے بعدوضوضروری ہے اس طرح اس ہے بھی ہے اگر مذی کیڑے وغیرہ پرلگ جائے توجہور علماء کہتے ہیں کہ اس کودھونا ضروری ہے اورائمہ جہتدین میں سے کسی نے نہیں کہا کہ صرف رش وضح (پانی کے چھینٹے ڈال دینا کافی ہے) مگر شوا کانی اوران کے متبعین غیر مقلدین کا شرجب بیہ ہے کہ وہ کافی ہے اس طرح بعض روایات میں ہے جو شسل ذکر وانٹیین آیا ہے اس سے وہ یہ سمجھے ہیں کہ تمام حسوں کا دھونا ضروری ہے۔ خواہ نجاست سب جگدگی ہویانہ کی ہو۔ جہور علماء ومحققین کہتے ہیں کہ صرف کی نجاست کودھونا ہی ضروری ہے امام احمد بھی تھم مسل کو عام سمجھے ہیں اور علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ یہی مذہب اوز اعی بعض حنا بلدا ور بعض مالکیہ کا بھی ہے۔

علامه شوكاني اورابن حزم كااختلاف

پر کھاہے کہ ابن جن مے بڑا تعجب ہے کہ باوجود ظاہری ہونے کے انہوں نے جمہور کا غذہب اختیار کیا اور دعوی کردیا کہ ان اعضا کا پورادھونے پرکوئی دلیل شرع موجود نہیں حالا تکہ خودا بن جن مہی نے حدیث فلیغسل ذکرہ اور حدیث و اغسل ذکر کے بھی اس سے پہلے روایت کی ہیں اور ان کی صحت میں بچھ کلام نہیں کیا۔ اور سیام بھی ان سے خفی ہوگیا۔ کہ جب کسی عضو کا ذکر ہوا تو حقیقتا اس سے مراد پوراعضو ہی ہوسکتا ہے اور بعض مراد لین المجاز ا ہوگا۔ غرض ابن جن می ظاہریت کے مناسب بات یہی تھی۔ کہ وہ بھی اس مسلک کواختیار کرتے۔ جس کو پہلے لوگوں نے اختیار کیا ہے۔

حافظا بن حزم كاذكر

اس میں شک نہیں کدابن حزم ظاہری ہیں اورا کشرائمہ جہتدین کے مسلک سے الگہ ہی غیر مقلدوں کی طرح راہ اختیار کرتے ہیں اورا کے خلاف مسلک والوں کے لیے جگہ جگہ تامناسب الفاظ استعال کرتے ہیں لیکن جہاں انہوں نے مسلک ائمہ یا جمہور کواختیار کیا ہے کہ جیسا کہ مسئلہ زیر بحث میں توبیہ بات علامہ شوکانی جیسے غیر مقلدین پر سخت گراں گذری ہے یہاں یہ چیز خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہے۔ کہ جس معقولیت سے متاثر ہوکر ابن جزم نے یہاں جمہور کے مسلک کواختیار کیا اور بقول علامہ شوکانی کے احادیث سے چھ پڑل بھی ترک کیا اور مسلک سابقین اولین کو بھی چھوڑ دیا اگر تحقیقی نظر سے دیکھا جائے۔ توائمہ جمجتدین کے تقریباسب ہی مسائل میں وہ معقولیت موجود ہے خواہ کی کا ادراک اُس کو ہویا نہ ہو۔

جہور کامسلک قوی ہے

حصرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جمہور کا کہنا ہے ہے کہ شریعت کا اصول مسلمہ کے تحت تو صرف ای حصہ کا دھونا واجب ہے جس پر نجاست لگی ہو۔ باقی زیادہ نظافت اور طہارت کے لیے مزید آس پاس کے حصوں کو بھی دھولینا بہتر ہے اس کو وجو بی تھم سمجھنا درست نہیں۔

مقصدامام طحاوي

پھر فرمایا کہ امام طحاوی نے بیہ جولکھا ہے کہ ذکر واثنین کے دھونے کا حکم بطور علاج ہوتواس سے مرادطبی علاج نہیں ہے بلکتفظیر مذی کو

اے اسام طحادی نے جوقول جمہور کے لیے قریبہ نہ کورہ کھی ہاں کے معقول ہونے پر کسی کوشک نہیں اور چونکہ یہی ند ہب انتر حنفیہ کے علاوہ شافعہ کا بھی ہاں لیے اس لیے حلی میں اس طرح ارشاد ہوا بعض لوگوں نے حافظ این ججرنے امام طحادی ہے قول نہ کو نقل کر کے اس کی تصویب کی ہے گر ابن جزم کو امام طحادی کی قوجیہ ند کر نے کا اس کے لیے جو برزی جا تیں تو زیادہ نفع ہوتا مجلی ص عندالا) کھا ہے سال کا قائدہ تعلی ہے اس کے لیے جو برزی جا تیں تو زیادہ نفع ہوتا مجلی ص عندالا اس کے لیے جو برزی جا تیں تو زیادہ نفع ہوتا مجلی ص عندالا می کہاجا سے تعلی ہوتا ہے تھی تعلی ہوتا ہے کہ نہ بیاں کوئی مرض ہے نہ مرض کا علاج بتایا جا رہا ہے پھر جبکہ شارع علیہ السلام کی طرف ہے اس نوع تھا۔ واللہ المستعان ۔ مؤلف

روکنے کا فوری اور قتی طریقہ ہے جیسے امام طحاوی نے خود مثال دی کہ مدی کا جانور دود ہوالا ہو۔ تواس کے باک پرپانی ڈالنے کا تھم ہے۔ تا کہ اس کا دود ہدرک جائے۔اور ہاہر نہ نکلے اور حضرت شاہ صاحب نے مزید مثال دی کہ آں حضرت علیقے نے مستخاصہ کونسل کا تھم دیا ہے اور بعض کر انی سروے میں بعضد کا تھم دیا۔

بعض کو پانی کے بسب بیٹنے کا تھم دیا ہے۔ تھی مطہارت و نظافت

حصرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ حضورا کرم علی کے ارشاد مبارک ''فضیہ الوضو' سے امام احمہ نے یہ مجھا کہ حدیث مذکور میں مذی کا حکم بیان ہوا ہے۔ نماز کانہیں یعنی مذی کے بعد وضو کر لینا جاہیئے ۔ بینیس کہ جب نماز پڑھے تب وضو کرے۔ اور یہی رائے علامہ شو کانی نے نیل الا وطاء میں حنفیہ کی طرف منسوب کی ہے۔

مجھے بھی اس بارے میں تر دونہیں کہ شریعت میں نجاست کا ازالہ فورا ہی مطلوب ہے اور نجاست کا کچھ وقت کیلئے بھی لگار ہنا مکر دو ہے۔ مگر چونکہ اس کا کوئی خاص اثر نماز پڑھنے کے علاوہ خلا ہرنہیں ہوتا اس لیے اس کا ذکر کتب فقہ میں رہ گیا ۔ جس طرح فقہ میں اکثر احکام قضا ہی کے بیان ہوئے ہیں اوراحکام ویانات کا ذکر متون و عام شروح میں نہ ہوا وجہ سے کہ فقہا اکثر فرائض و واجبات بیان کرنے کا اجتمام کرتے ہیں ۔ اورسنن زوا کدوستحبات کا ذکر نہیں کرتے ۔ چونکہ ذریع بحث نوع وضو بھی مستحب تھی ۔ اس کا ذکر نہیں کیا ۔ اور وضو وقت اوا میگی نماز کا ذکر کہیا ۔ اور پھر نماز فرض کے لیے کھڑا ہو گیا ۔ تو وہ واجب بھی اس کے خمن میں ادا ہو جائے گا۔

# قرآن مجيد ٔ حديث وفقه كابا جمي تعلق

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کوفہم حدیث أوراغراض شارع علیہ السلام پرمطلع ہونا بغیر علم فقد کے دشوار ہے اس لیے کہ حدیث کی شرح محض لفت جانے کی بنیاد پرممکن نہیں جب تک کہ وہ اس سے متعلق اتوال صحاب اور خاہب آئمہ معلوم نہ ہوں؟ اس کے وجوہ دطرق تخل رہتے ہیں چھر جب علا کے خاہ ہب و مختارات کاعلم وانکشاف ہوتا ہے تو کسی ایک صورت کو وجوہ معلوم نہ ہوں ؟ اس کے وجوہ دطرق تخل ہے۔ اور بعینہ یہی حال حدیث کا بھی قرآ ان مجید کے ساتھ ہے بیسا اوقات اس کی مراد بغیر مراجعت احادیث تیجے کے حاصل کر ناخت دشوار ہوتا ہے۔ در مقیقت بیامر قرآ ان مجید کے نہایت عالی مرتبت و فیح المحز لت ہونے کا ثبوت ہے اور بعثنا بھی کلام زیادہ او نیچ درج کا بیٹے ہوتا ہے اس بیس وجوہ معانی کا احتال بھی زیادہ ہوتا ہے اس بات کوون تبھی سکتا ہے جواس برکا شاہ در ہوجائل کم علم تو یہ بھت اس کا مطلب ہو تا کہ ہوتا ہے اس بیل کھول ہے۔ کیونکہ حق تعلی کے خودار شاہ فرمایا و لقد یسر نا القو آن للذی حق حالانکہ اس کی تبییر کا پیسطلب ہرگر ٹبیس کہ جو گھا کہ علم اس کا مطلب جو اس برکا کا مطلب ہو ہو گھا ہے کہ علم اس کا مطلب ہو اس محل اس کی تبییر کا پیسطلب ہرگر ٹبیس کہ جو گھا کہ علم اس کا مطلب ہو ہو ہو گھا ہو تا ہو اس کی حداد رہے کے علاء وعقلاء نے بھی اپنی فہم والے اوراد نی درجے والے سب شریک ہیں اس کی حدود ہو کے اعلاء وعقلاء نے بھی اپنی فہم ومرتبہ کے طاط سے حوام وہ معاد نے بھی اپنی فہم وہ سبتھا دی ہو ہو ہو گئا ہو ہو ہو ہو کہ اس کی طرف او نی وجوء ہی ٹبیس کرتے یا او نچے مرتبہ کا اختال ہو ہو ان وہ وہ وہ کہ اس کی طرف اور فی حقلاء مقبل اور کہ ہو ہو ہو ہو گھا ہو ہو ہو ہی ہیں بھی معنی تبیس کرتے یا او نچے مرتبہ کا بلاخیا نہ کلام ہوتا ہے جس سے جہلاء کوئی استفادہ وہ ہو تی تو ہیں ہی معنی تبیس کے بیں وہ فیصل اور پر ہو سے تھلاء وہ جہلاء ہو کہ اس کی طرف اور فی وہ وہ المی مرتبہ بلاغت وفصاحت کے بھی اس کے خوان اوب وافادہ سے عقلاء منہا ، وہ جہلاء ہو ہو ہو ہو ہو ہی تبیس کے بیس وہ میں کہ بھی اس کے خوان اوب وافادہ سے عقلاء عشہاء اور علاء وہ جہلاء ہو کہ کہ کے اس کے خوان اوب وافادہ سے عقلاء عشہاء اور علاء وہ ہو کہ کہ اس کے خوان اوب وافادہ سے عقلاء عشہاء اور علاء وہ بسی کہ بیس کی تبیس کے بیس کی تعلی میں کہ بیس کی تعلی ہوں کہ بیس کی تبیس کر کے بیس کی تو کہ کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کے بیس کی تبیس کی تھ

# بَابُ ذِكُرَ الْعِلْمِ وَالْفُتْيَا فِى الْمَسْجِدِ

#### متجدمين علمي غداكرها ورفق عدينا

(۱۳۳) حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمو ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تامرنا ان نهل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل مدينه من ذي الحليفة و يهل اهل الشام من الحجفة ويهل اهل نجد من قرن و قال ابن عمر و يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و يهل اليمن من يلملم و كان ابن عمر يقول لم افقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر سے روایت ب کدایک مرتبدایک آ دمی فے مجد میں کھڑے ہوکر عرض کیا کہ یارسول الله علی ا آپ علی جميس كس جكد احرام باند صن كاحكم دية بين؟ آب علي في في الديندوالي ذوالحليف عاحرام باندهين اورابل شام والعجف سے اور نجد والے قرن سے۔ ابن عمر نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ علیات نے فرمایا کہ یمن والے یکملم سے احرام با ندھیں۔ اور ابن عمر كها كرتے تھے كه مجھے بير آخرى جمله رسول الله علي الله علي الله علي الله

تشريح: حضرت شاه صاحب نے فرمایا که مقصدامام بخاری سیب که مجداگر چه نمازاداکرنے کے لیے بنائی جاتی ہے مگراس میں علمی مذاکرہ اورفتوی دیناشری مسائل بتلانامجی جائز ہے کیونکہ یہ بھی امور آخرت سے ہیں۔

قضا بھی ہمارے یہاں محدمیں جائز ہے کیونکہ وہ بھی ذکر ہے البتہ حدقائم کرنا درست نہیں وہ معاملات میں واخل ہے۔ای طرح تعلیم اطفال بھی مسجد میں جائزے بشرطیکداس پراجر کے ندلی جائے۔

قوله بهل من ذى الحليفة برحضرت شاه صاحب فرمايا كموطااما محديس بكا كرمدني ذوالحليف بين سي كذركر جفد احرام باندھ لے تب بھی جائز ہے۔اوراس پرکوئی جنایت نہ ہوگی۔اس سے معلوم ہوا۔ کددور والی میقات سے احرام باندھنا ورست ہے۔ اوراس صورت میں قریب والی میقات سے بغیراحرام کے گذرجانے میں بھی کوئی جنابت ندہوگی۔ بیمسئلدعام کتب فقد میں فدکورہ نہیں ہے۔

اله حاشيفيض الباري ج اص ٢٣٠ ميس إبن وببان كے منظومه ميں بيشعر ب

یہ من جو اور در ویفسق معتاد المرور بجامع ومن علم الاطفال فیہ ویو در فاسق ہوگا جومجد میں گزرنے کی عادت بنالے اور وہ بھی جو بچوں کو تعلیم دےگا اور گئمگار ہوگا ) بظاہراس کا مطلب بیے کہ مطلقاً بچوں کومجد میں تعلیم دینا ہی فتق وگناہ ہے مرابن محرکی شرح میں الکھا ہے کہ مرادا جرت لے کرتعلیم وینا ہے یعنی بغیرا جرت تعلیم دے تو درست ہے کوئی گناہ نہیں اور بیسب وی تعلیم سے بارے میں ہے دنیاوی تعلیم کا جواز کسی صورت ہے بھی معجد کے اندر نہیں ہے۔

اس سے بیمعلوم ہوا کہ دینی تعلیم اجرت لینا کراہت سے خالی نہیں اور ہمارے زمانہ میں کدا سلامی حکومت و بیت المال ندہونے کے سب وین تعلیم دینے والول کے لیے مالی تلفل کی کوئی صورت نہیں ہے دین تعلیم پراجرت لینے کا جواز باضرورت اورحسب ضرورت ہوگا حضرت بیخ البندفر مایا کرتے تھے کہ علماء و مدرسین جوتخوا ہیں لے کر پڑھاتے ہیں اگروہ برابر سرابر چھوٹ جائیں توغنیمت ہے یعنی اجرت لے کر پڑھانے میں اجروثواب کی توقع ندر کھنی جا ہے۔واللہ اعلم راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ موطا امام محمد میں اس مقام پر لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر نے ذوالحلیفہ ہے آ گے گذر کر مقام فرع ہے اور ام باندھا تھا اور وہ اس لیے ذوالحلیفہ ہے آ گے بڑھ گئے تھے کہ آ گے دو سرا میقات بھی تھا۔ اس لیے اہل مدیند کی لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ بھفہ ہے بھی احرام باندھ سے بیں کہ وہ بھی مواقیت میں سے ایک میقات ہے پھرام محمد نے لکھا کہ میں حضور علیقے ہے بیہ بات پینچی ہے کہ آ پ نے فرمایا کہ جو تھی جو اس کے بیٹے رہے اور جھ تک اس حالت میں چلا جائے تو اس کو اجازت ہے (موطا امام محمد 190) طبع رہیمیہ دیویند) فرمایا کہ جو تھی جس کو بیریلی یا آ بارعلی بھی کہتے ہیں مدینہ طبیبہ ہے اس پر اور مکہ سے ۱۹۸۸ میل ہے اور جھ مدیدے منزل پر اور مکہ معظم ہے دو الحلفیہ جس کو بیریلی یا آ بارعلی بھی کہتے ہیں مدینہ طبیبہ ہے اس پر اور مکہ سے ۱۹۸۸ میل ہے اور جھ مدید ہے منزل پر اور مکہ معظم ہے دو الحسان ہے چونکہ بیر مقام و مریان ہوگیا ہے اسلیے اب رائع ہے جو اس سے قریب ہے احرام باندھتے ہیں عالمگیری میں ہے کہ بیرعایت منورہ کے سے گزر کر دوسرے میقات پر جاکر احرام باند ھے تو با کر احرام باند ھے تو با کر احرام باند ھے تو جا کر ہے لیک میقات نے افضل ہے اور اسرائی الو بائ میں ہے کہ بیرعایت منورہ کے سے دالوں کے لیے نہیں ہے کہ بیرعایت میقات ذوالحلفیہ سے خصوصیت زیادہ ہے۔

در خوالوں کے لیے نہیں ہے کونکہ ان کے لیے اپنی میقات ذوالحلفیہ سے خصوصیت زیادہ ہے۔

غرض عزیمت اورافضل تو مدیند منورہ سے مکہ معظمہ جانے والوں کے لیے یہی ہے کہ پہلے میقات ذوالحلیفہ سے احرام ہاندھیں لیکن اگروہ رالغ سے بھی احرام ہاندھیں تو رخصت ہے اور کراہت بھی اگر ہے تو تنزیبی ہے اوراس میں بظاہر رعایت سب کے لیے ہے جیسا کہ امام محمد نے حدیث مرسل پیش کی ہے۔

ارشادالساری الی مناسک اعلاعلی قاری ص ۵۹ میں ہے کہ ظاہر روایت میں کراہت تنزیبی ہے اس کوسب علاء نے اختیار کیا ہے بجز ابن امیر الحاج کے کہ وہ اس صورت کوافضل قرار دیتے ہیں (شاید اس لیے کہ اس میں لوگوں کوسہولت ہے جیسا کہ میقات سے قبل احرام با ندھناافضل نہیں ہے بجز ان لوگوں کے کہ جوممنوعات احرام سے بہتے برقادر ہوں اور اس بارے میں مطمئن ہوں۔

زبدۃ المناسک (مولفہ مولانا الحاج شیر محد شاہ صاحب سندھی مہاجر مدنی دام ظلہم) جاس ۲۳ میں ہے کہ ذوالحلیفہ سے گزر کر جھد
سے احرام با ندھنا مکر وہ ہے اس لیے کہ اس سے حضور علیقتے کی مخالفت ہوتی ہے لیکن اس کو مخالفت کا عنوان دینا اس لیے سیح نہیں کہ او پرامام محمد
نے حدیث مرسل سے اجازت ثابت فرما دی ہے اور ابن امیر الحاج لوگوں کی سہولت کے پیش نظر افضل بھی اس لیے فرماگئے کہ
حضورا کرم علیقتے کی مخالفت کا یہاں کوئی موقع ہی نہیں ہے۔

معلم الحجاج میں جفد تک بلااحرام آنے کو مکر وہ لگھا ہے بہر حال اوپر کی تضریحات سے اور تفصیلی بحث سے یہ بات ثابت ہے کہ اول تو کراہت ہے بی نہیں جیسا کہ امام محمد اور حضرت شاہ صاحب کا رحجان ہے اوراگر ہے بھی تو وہ تنزیبی ہے یعنی خلاف اولی اور جولوگ زیادہ دیر تک احرام کی پابندی نہ کرسکیں ان کے لیے بہی بہتر ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے جج کا احرام را لیغ سے باندھیں اور عالبًا ایسے بی لوگوں کی رعابیت سے ابن امیر الحاج نے دوسرے میقات سے احرام کوافضل قرار دیا واللہ اعلم۔

ذات عرق پر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا شافعیہ کہتے ہیں کہ بیتو قیت حضرت عمر فاروق ﷺ نے کی ہے لیکن بیغلط ہے بلکہ تو قیت تو حضور علی ہے نے پہلے سے فر مائی ہے البتداس کی شہرت حضرت عمر ﷺ کے زمانے میں ہوئی کیونکہ فتو حات ان کے زمانے میں ظاہر ہوئیں اور مسلمان تمام احصار ومما لک میں پھیل گئے۔

# خوشبودار چیز میں ، رنگا ہوا کیڑا احرام میں

ا گرزعفران وغيره مين رنگاموا كير اوهوديا جائے كه اس مين خوشبويا في ندر ہے تو محرم اس كواستعال كرسكتا ہے ائمه اربعه امام ابو يوسف

امام محداور بہت سے ائمہوتا بعین کا بھی مذہب ہے کیونکہ حدیث میں الاغسیلا وارد ہے امام طحاوی وغیرہ نے اس کوروایت کیا ہے ایک جماعت علماء وتا بعین کی ریجی کہتی ہے کہ دھلنے کے بعد بھی ایسے کپڑے کا استعمال محرم کے لئے جائز نہیں اسی کو ابن حزم طاہری نے اختیار کیا۔ (عدة القاری جاص ۲۳۹)

# بَابُ مَنُ اَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرَ مِمَّاسَأَلَهُ

(سأئل كواس كے سوال سے زيادہ جواب دينا)

(۱۳۳) حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابى ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عنالنبى ان رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبة مسه الورس او الزعفر ان فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.

ترجمہ: حضرت ابن عمر ﷺ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ ہے ہو چھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا جا ہے آپ نے فرمایا کہ نتمیض پہنے نہ صافہ باندھے اور نہ کوئی پا جامہ نہ کوئی سرپوش اوڑھے اور نہ کوئی زعفران اور ورس سے رنگا ہوا کیڑا پہنے اور اگر جوتے نہیں تو موزے پہن لے اور انہیں اس طرح کاٹ دے کہ وہ شخوں سے نیچ ہوجا ئیں۔

تشری : ورس ایک نتم کی خوشبودار گھاس ہوتی ہے، جج کا ااحرام باندھنے کے بعداس کا استعال جائز نہیں سائل نے سوال تومخضر ساکیا تھا تحرر سول اللہ علیات نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا کہ اس کو دوسرے احکام بھی معلوم ہوگئے۔

دوسرے اس نے سوال کیا تھا کہ احرام والالباس کیے پہنے؟ آپ علی نے جواب کے ذیل میں اشارہ فرمایا کہ سوال اس امرے ہونا
چاہیے تھا کہ احرام والاکون کون سالباس نہ پہنے؟ اس لئے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے جو چیزیں شریعت سے حرام قرار نہیں دی گئیں، وہ
سب مباح ہیں ای طرح ہرفتم کا لباس بھی ہروفت جائز ومباح ہے ( بجزریشی کپڑوں کے مردوں کے لئے یا ایسی وضع کا لباس جس سے
ووسری قوموں کی مشابہت حاصل ہو کہ ایسالباس مردوں اورعور توں سب کے لئے ممنوع ہے وغیرہ) تواحرام کی وجہ ہے جس جس فتم کا کپڑا
استعال نہ کرنا چاہیے، اس کو لیو چھنا تھا چنا نچو حضورا کرم علی ہے نے بطور اسلوب کیم جواب و یا کہ احرام والے کوسلا ہوا کپڑا یعنی کرنداور پا جامہ
وغیرہ نہیں پہننا چاہیے اورخوشبو میں رنگا ہوا بھی نہ پہنے، ( مگر دھلا ہوا جائز ہے ) کیونکہ اس کی ممانعت خوشبو کے سب سے ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حنفیہ کے بیبال حالت احرام میں خوشبو کا استعال ممنوع ہے اور حالت احداد (عورت کے سوگ) میں زینت ممنوع ہے،ای اصول پرتمام جزئیات ومسائل چلتے ہیں۔

یہ بھی فرمایا کہ آنخضرت علی کے جواب طریقہ مذکور کی وجہ یہ بھے میں آتی ہے کہ سوال کے مطابق اگر جواب دیتے تو جائز لباسوں کا ذکر بہت طویل ہوجا تا اور وہ سب سائل کو محفوظ بھی نہ رہتے ،اس لئے جونا جائز ہیں وہ سب بتلا دیئے کہ بیطریقه مختصر بھی تھا اور زیاوہ نافع بھی ہے کہ سائل کو محفوظ رہا ہوگا۔ عادریا تہداگر نے میں سے سلا ہوا ہوتو اس کا استعال جائز ہے، اگر چہافضل ہیہ کہ بالکل سلا ہوا نہ ہو، اگر جوتے کواو پر سے اس طرح چاروں طرف سے کا اف دیا جائے کہ پاؤس کا او پر کا حصداور نے گی ہٹری کھلی رہی تو وہ بھی جائز ہے، تمامہ، ٹوپی وغیرہ پہننا اس لئے احرام میں درست نہیں کہ مردوں کو سرکھلا رکھنا ضروری ہے اور عورتوں کواحرام میں بھی سرڈ ھا نکنا ضروری ہے، ان کا احرام صرف چرہ میں ہے کہ اس کو کپڑا اند گے، مگر غیرمحرم مردوں سے چہرہ کو چھپانا اس حالت میں بھی ضروری ہے اس لئے چہرہ پر خاص تنم کی نقاب ڈال لی جاتی ہے: ۔

امام بخاری کا مقصد تر جمہ اور حدیث الباب سے بیہ ہے کہ سوال سے زیادہ بات بتلا نے یا مفید جواب، دیے میں تجھ حرج نہیں، بلکہ بیہ صورت زیادہ نافع ہے کہ سائل اور دوسروں کو بھی زیادہ مفید وکار آئد با تمیں معلوم ہوجاتی ہیں۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

# كتاب الوضوء

باب مآجآء في قول الله تعالى اذا قمتم الى الصلواة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برء وسكم وارجلكم الى الكعبين قال ابو عبدالله و بين النبي صلى الله عليه وسلم ان فرض الوضوء مرة مرة وتوضاء ايضا مرتين وثلثا ولم يزد على ثلاث وكره اهل العلم الاسراف فيه و ان يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

(اس آیت کے بیان میں کہ''اےابیان والواجب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کروتواپنے چپروں کو دھولواوراپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک اور اور سم کرواپنے سروں کا،اوراپنے یاؤں کومخنوں تک دھولو۔)

بخاری کہتے ہیں کہ بی کریم علی ہے بیان فرمایا کہ وضوء میں اعضا کا دھونا ایک ایک مرتبہ فرض ہے اور رسول اللہ علی نے اعضاء کو دودو ہار دھوکر بھی وضوکیا ہے اور تین تین دفعہ بھی ، ہاں تین مرتبہ ہے زیادہ نہیں کیا اور علماء نے وضو میں اسراف (پانی حدے استعمال کر نیکو ) محروہ کہا ہے کہ لوگ رسول اللہ علی ہے تھی ہوتھ جا کیں )

تشریخ: گفت میں وضو کے معنی صفاء ونور کے ہیں اور شریعت نے محشر میں اعضاء وضو کے روشن ومنور ہونے کی خبر وی ہے، حضرت علامہ عثانی نے فتح الملیم میں صدیث المسطھور مشطر الایدمان کے تحت لکھا: طہارت کے چار مرتبے ہیں (۱) ظاہری جسم کو حکمی وحسی نجاستوں سے پاک کرنا (۲) جوارح واعضاء جسم کو گنا ہوں کی تلویث ہے بچانا (۳) قلب کواخلاق ذمیمہ ورذائل سے پاک وصاف کرنا، (۳) باطن کو ماسوا اللہ سے پاک کرنا، یمی طہارت انبیاء علیہ السلام اور صدیقین کی ہے۔

یہ چوتھامر تبطیم سروالا آخری منزل مقصوداور غایۃ الغایات ہاور ہاتی تینوں مراتب ای کے لئے بطور جزومعاون وشرط یا شطری ہیں ، کیونکہ
اس کا مقصد یہ ہے کہ تق تعالیٰ کی عظمت وجلال کا سکہ پوری طرح قلب پر بیٹے جائے اور وہ بغیر معرفت کے نبیس ہوسکتا اور معرفت خداوندی هیئے تا
کسی کے قلب میں اس وقت جاگزیں نبیس ہوسکتی جب تک کہ وہ اسوی اللہ ہے پاک نہ ہوجائے ، جن تعالیٰ نے فرمایا قبل اللہ ثم فر ہم فی حوضهم
بلعبون (آپ اللہ کہ کراس سے تعلق متحکم کر لیجئے اور پھر دوسروں کا خیال چھوڑ دیجئے جوا پنے فاسد خیالات میں منہمک ہوکرا بی زندگیوں کو کھیل
تماشہ بنار ہے ہیں، کیونکہ خدا کا حقیقی تصورا وران کے فاسد عقیدے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اور دودل کی کودیئے نبیس گئے۔

پھر چونکہ عمل قلب کا مقصداس کواخلاق محمودہ اور عقائد حقہ سے معمور و آباد کرنا ہے اور وہ مقصد دل کو تمام عقائد فاسدہ واخلاق فاسدہ سے پاک وصاف رکھنے ہی پر حاصل ہوسکتا ہے، اس لئے اس کی تطبیر نصف ایمان تھبری ، اس طرح جوارح کو گنا ہوں سے بچانا ، اور اعضاء کو نجاستوں سے پاک رکھتا بھی ایمان کا جز واعظم ہوا گداس کے بعد ہی جوارح واعضاء طاعات وعبادات انوار و تجلیات سے بہرور ہو سکتے ہیں ، چنا نچہ وہ انوار و تجلیات خواہ دنیا ہیں نظر نہ آ کمیں گرمحشر میں سب کونظر آ کمیں گی۔ (غرابجلین من آ اراد ضوء الح ص ۱۳۸۴)

امام بخاری نے کتاب الوضوء شروع کر کے پہلے آیت قرآئی ذکری ، تا کہ اس امری طرف اشارہ ہوکہ بعد کے سب ابواب اس کی شرح وتفصیل ہیں، وضوییں صرف چارتی اعضاء کا دھونا اور صح فرض ہوا اس لئے کہ ان چاروں اعضاء کوقلب کے بناؤ بگاڑ ہے براتعلق ہے ایک مختص کے سامنے کوئی اچھی چیز آئی ہے تو وہ اس کی طرف رغبت کرتا ہے، پھر ہاتھوں ہے اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، پھراگر وہ اس طرح ہے اس کونہ ملنے والی ہوتو و ماغ ہے اس کے حصول کی تد ابیر سوچتا ہے، پھر اس کے موافق چل پھر کرسعی کرتا ہے اس لئے اگر ممنوعات کی طرف رغبت وسعی ہوئی تو قلب کو نقصان پہنچا اور سمتح بات شرایعہ کی طرف میلان وکوشش کی تو اس سے قلب میں نورا کیمان بڑھتا ہے، غرض مرائیوں سے پاک وصاف کرنے کے لئے وضوم تقرر ہوا کہ ان بی راستوں سے قلب میں گندگی پنچی تھی اس لئے اس سے بہت سے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، پھر زیادہ بڑے گنا ہوں کا کفارہ پانچ اوقات کی نمازوں سے ہوجا تا ہے اورای طرح جمعہ عیدین، عمرہ، جے وغیرہ بڑے دھل جاتے ہیں، پھر زیادہ بڑے گنا ہوں کا کفارہ پانچ اوقات کی نمازوں سے ہوجا تا ہے اورای طرح جمعہ عیدین، عمرہ، جے وغیرہ بڑے بڑے ایمال صالح ہے بھی تظہیر سیکات ہوتی رہتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا۔ آیت میں چیرہ اور ہاتھوں کو ایک ساتھ ذکر کیا اور سرو پیرکو دوسری طرف ذکر کیا ، اس لئے کہ بیدووالگ نوع کے بیں اوران کے احکام الگ الگ ہیں ، مثلا تیم میں صرف چیرہ اور ہاتھوں کے لئے تھم ہے سراور پیروں کے لئے نہیں ، اور یہ بھی کہیں نظر ہے گزرا کہ پہلی امتوں میں وضو کے طور پر صرف چیرہ اور ہاتھوں ہی کے دھونے کا تھم تھا، سراور پیروں کے سے وخسل کا تقم صرف شریعت مجہ بیس ہی ہوا ہے ، ای طور ج وضوء علی الوضوء کے بارے میں بعض سلف کا عمل بی معلوم ہوا کہ پاؤں ند دھوئے ، سری طرح صرف سے کیا، مصنف اور طحاوی میں ہے کہ حضرت علی نے وضوء پر وضوء کیا ، تو پیروں کا سے کیا اور فرما یا کہ بیدوضوء اس محض کا ہے ، جس کا پہلے سے وضوم وجود ہو (ممکن ہے گھنی ہیں ہے کہ حضرات کو حضرت علی کے ایسے ہی عمل سے مغالطہ ہوا ہو کہ وہ وضو میں پاؤں دھونے کوفر غن نہیں بچھتے اور سے کا نی سیجھتے ہیں ، اگر چہدو سری گھنی ہی ہے کہ حضرات کو حضرت علی تھی ایسا خیال تھا، پھر رجوع فرمالیا۔ (واللہ اعلم)

# بحث ونظر وضوء علےالوضوء کا مسئلہ

عام طور ہے فقہانے یہ کھھا ہے کہ وضوء پر وضوء جب ہی مستحب ہے کہ پہلے وضوء ہے کوئی نماز پڑھ لی ہو یا کوئی سجدہ تلاوت کیا ہو،
یا قرآن مجید کامس کیا ہو وغیرہ جن امور کے لئے وضوء ضروری ہے! اگرایبا کوئی کا م بھی نہیں کیا اور پھروضوء کرے گا تو بیکروہ ہے، کیونکہ وضوء
خودعبادت مقصودہ نہیں ہے، دوسری کسی عبادت کے لئے کیا جا تا ہے، پھراس کے حض اسراف ہوگا لیکن شیخ عبدالغنی نابلسی نے اس بارے میں
بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ حدیث سے وضوء علی الوضوء کی فضیلت علی الاطلاق ثابت ہے کہ جو خض یا کی پر وضوء کرے گا اس کے لئے وس نیکیاں

لکھی جائیں گی اوراس میں کوئی قیدوشرطنہیں ہے، لہذااس کی مشروعیت پرکسی شرط کا عائد کرنا، یااس پراسراف کا تکم لگا نامناسب نہیں، البتہ اس فضیلت واستخباب کودوسری مرتبہ وضوء پر منحصر کریں گے،اور کوئی شخص تیسری، چوتھی مرتبہ یازیادہ کرتارہے گا تو اس کے لئے شرط مذکور لگا نایا علم اسراف کرنا مناسب ہے

# فاقدطهورين كامسئله

وضوء یا پانی و غیرہ نہ ملنے کی صورت میں پاک مئی ہے بیم نماز وغیرہ کے لئے ضروری ہے لیکن کوئی مخص مثلاً کسی ایسی کو مٹر و میں بینی ہونے ہوں کہ صدرہ ہاں پانی ہونہ پاک مٹی ، تواس کو فاقد طہورین کہتے ہیں۔ وہ کیا کرے۔ آئمہ حننے فرماتے ہیں کہ صورۃ نماز اوا کرے ، لیمنی بغیر قراء ت کے رکوع و مجدہ شیخ و فیرہ سب ارکان بجالائے ، جس طرح حاکھ مدرمضان کے اندرون کے کسی حصہ میں پاک ہوجائے تو ہاتی سب ارکان و داروں کی طرح گزارے گی ، یا مسافر مقیم ہوجائے تو وہ کھانے پینے ہے رکے گایا جیسے کسی کا بچ فاسد ہوجائے تو باقی سب ارکان و افعال بھے کسی کا بچ فاسد ہوجائے تو باقی سب ارکان و افعال بچ کے جسے بچ والوں کی طرح اوا کرے گا ، اور بیسب لوگ نماز ، روزہ ، ج کی قضا کریں گے ، ای طرح فاقد طہورین بھی قضا کرے گا۔ کونکہ حدیث میں ہے کہ '' حتی تعالیٰ کا دین وقرض سب سے زیادہ لائق اوا نیگی ہے''۔ ای طرح تخبہ بلمصلین اور قضاء نماز دونوں کی دلیل کوئکہ حدیث میں ہے کہ '' سے کہ اس مارے کہ کا سے کہ اس صورت میں بغیر ہوگئی۔ امام احمد نے بھی منقول ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھ لے کہ اس وقت نماز پڑھناہ اور قضا واجب ہے اور اعادہ واجب ہے ، امام احمد ہے بھی مشہور تول اس کو امام شافع گافتہ بی قول بتلایا ہے ، چوتھا قول ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا واجب ہے اور قضا واجب ہے ، امام احمد ہے بھی مشہور تول سے بی منقول ہے کہ اور مزنی بھی کوئ اور بین المنذر کا بھی بی تول ہے کہ اس وقت نماز پڑھنا واجب ہے اور قضا واجب نہیں ہے ، امام احمد ہے بھی مشہور تول سے بی منقول ہے کہ اور مزنی ، بحون اور این المنذر کا بھی بی تول ہوں

ای تول کوحافظ ابن تیمیہ نے اپنی فقاوی ص ۱۲ ج امیں اختیار کیا ہے اور لکھا ہے کہ اگر چاعادہ کے بارے میں دوتول ہیں مگر ذیادہ ظاہر یک ہے کہ استطعتم اور صدیث نبوی میں اذاا مسرت کم بامر فاتو امنہ ما استطعتم اور صدیث نبوی میں اذاا مسرت کم بامر فاتو امنہ ما استطعتم اور دونمازوں کا حکم وارزبیں ہے۔ نیز لکھا کہ جب نماز پڑھے تو آمات واجبہ بھی پڑھے۔ واللہ اعلم۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا کہ دلیل کے لحاظ ہے سب سے زیادہ تو کی رائے ائمہ حنفیہ کی ہے کہ تھبہ کرے نمازیوں کی طرح ، قیام ، رکوع ، مجدہ وغیرہ سب کرے ، بجو قراءت کے ، پھر جب قدرت ہو پانی یامٹی پر تو قضا کرے ، کیونکہ وجوب قضا اور تشبہ قیاس سے ماخوذ ہے جو دواجماع سے مستبط ہے۔(۱) اس امر پرسب کا اجماع ہے کہ جو رمضان کا روزہ فاسد کر دے یا حیض ونفاس والی پاک ہوجائے ، یا بچہ بالغ ہو یا کا فر اسلام لائے اور ابھی ، پچھ دن باقی ہوتو باقی دن وقت کے احترام میں روزہ دار کی طرح گزاردیں گے(۲) دوسراا جماع اس امر پرہے کہ جو جج کو فاسد کر دے تو اس آلو باقی ارکان دوسر سے تجاج کی طرح اداکر نے ہوں گے ، اور پھر قضا لازم ہے جب ان دونوں اجماع سے روزہ اور جج والوں کے ساتھ بھی تشبہ شرعاً ثابت ہوا۔ واللہ اعلم

# وضوء میں یاؤں کا دهمونا یا سے

حضرت شا وصاحب نے فرمایا: وار جلکم میں قراءت جرکی وجہ ہے میعی جواز سے کے قائل ہوئے ہیں، حالانکہ حضور علی اور سحابہ و

تابعین ومن بعدہم سے پاؤں کا دھونا ہے بتواتر ٹابت ہے اور وہ سے خفین کوبھی جائز نہیں کہتے ، حالانکہ وہ بھی تواتر سے ٹابت ہے۔

فرمایا کدان کا جواب علاء امت نے دیا ہے، ابن حاجب، آفتا زانی، ابن ہام وغیرہ کے جواب دیکھ لئے جا تیں بقراءت نسب کی صورت میں میرے نزدیک سب سے بہتر توجید ہیہ کدائ کوبطور مفعول بہ کے منصوب کہا جائے اور واو، واوعطف نہیں بلکہ واوعلامت مفعول بہ ہے کوفکہ جاء نی زیدوعمر کا مطلب تو دونوں کی آنے میں شرکت کا بیان کرنامقصود ہوتا ہے اور جاء نی زیدوعمر میں عمر مفعول بہ ہے اور مفعول بہ ہے کودونوں ساتھ جین خواہ آنے میں یا گی اور امر میں، غرض اس میں بجائے شرکت کے مصاحبت زمانی بھی ہوگئی مقصود بیان مصاحبت ہے کہ دونوں ساتھ جین خواہ آنے میں یا گی اور امر میں، غرض اس میں بجائے شرکت کے مصاحبت زمانی بھی ہوگئی ہوگئی تصاحب (سردی اور گرم کیڑے سلنے کا زمانہ آگیا) سوت و المطویق (میں راستہ کے ساتھ چلا) کلو سرکت المنافة و فصیلتھا لوضعة (اگرتم نے اور محال کے کہ چوگھوڑ دیا اور اس کے ساتھ بچی بھی رہا تو وہ اس کودود دھ بیادے گی۔) آیت کریمہ اس خونی و حیدا" (مجھے چھوڑ دو پھردیکھو میں ان کے ساتھ کیا محالمہ کرتا ہوں۔)

(2) کنت ویحیی کیدی واحد نرمی جمیعا ونرامی معا

(میرے ساتھ جب یجیٰ ہوتا ہے تو ہم دونوں یک جان ہوکر تیز اندازی اور دوسروں کامقابلہ ڈٹ کر کرتے ہیں )

(۸) فکونو انتم وابی ابینکم مکان الکلیتین من الطحال (تم این سب بھائیوں کے ساتھ ال کرسب اس طرح رہوجیے گردے تلی سے قریب ہوتے ہیں)

شاعر کامقصد شرکت نہیں اسے لیے واؤعطف کے ساتھ و بنواہیکم نہیں کہاا در سابق اعراب سے کاٹ کر و بنی ابیک منصوب لایا تا کہ مصاحبت ومعیت وغیرہ کا فائدہ حاصل ہو۔

(٩) اللبس عباءة وتقر عينى احب الى من لبس الشفوف
 موٹے چھوٹے کیڑے کا چوفے پئن کرگز ارا کرنا جبکہ میری آئٹھیں ٹھنڈی رہیں مجھے اس سے زیادہ پندہے کہ باریک عمرہ شم کا لباس پہنوں اور حالات دوسرے ہوں)

رضى وابن مشام كااختلاف اورشاه صاحب كامحاكمه

رضی نے کہا کہ شاعر نے مضارع کوای لیے نصب دیا ہے کہ وہ عطف کوکاٹ کرافا وہ مصاحبت حاصل کریں اوراس کو واوصرف کہتے بیں کیونکہ وہ اپنی حقیقت عطف سے پھر گئی ہے حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ اس شعر میں رضی کی تو جیہ کو ندکور پر ابن ہشام نے تنقید کی ہے اور کہا کہ واوصرف مانے کی کیا ضرورت ہے مضارع کا نصب تو اُن مقدر مان کر بھی سیحے ہوسکتا ہے فر مایا ابن ہشام کی تقید و تو جیہ ندکور غلط ہے کیونکہ اس سے مطلب بھڑ جاتا ہے لہٰذارضی کی بات سیحے ہے۔

# آيت فمن يملك كل تفسيراور قاديا نيول كارد

پھرفرمایا کدیہاں سے بیہات اچھی طرح سمجھیں آجائیگی کہ آیت کریمہ قبل فسمن بسملک من الله شینا ان اراد ان بملک المسیح ابن مریم واحد ومن فی الارض جنمیعاً میں وامدالخ کی واؤعطف کیلیے نہیں ہے، بلکمعنی بیہ کری تعالی اگرچاہیں کہ سے بن مریم کو بلاک کردیں تو ان کی والدہ اور ساری زمین والے بھی جایت کر کے بیچ کو بلاکت ہے نہیں بچا سکتے تو مقصود پنہیں کہ بلاک کے تحت ان سب کو لا یا جائے بلکہ اپنی قدرت عظیمہ کا اظہار مقصود ہے کہ وہ اس فرات کو بھی بلاک کرنے پر قادر ہیں جس کو خدا کے سوا آلہ و معبود بنالیا گیا ہے خواہ پیسارے اسکے جمایتی بھی بن جا کی فلا ہر ہے کہ سب کو بلاک کرنے اور حضرت کے کو یا وجودان سب کی جہایت کے بلاک کرنے میں بڑا فرق ہے تو پر ایسانی ہے کہ فرمایا گیا قبل لسن اجت معت الانس و المجن علی ان یاتو ا بعثل ہذا القر آن لا یاتو ن بعثلہ و لو کان بعضهم لبعض ظہیر اان سب کا ایک دوسرے کی مدود معاون کرنے کے باوجود بھی عاجز ہوجانا اس میں جو بلاغت ہو دوسری صورت میں نہیں ہے۔ عرض آیت نہ کورہ کا مسوق لدا ورغرض اس موقع پر حضرت کے بلاکت بی اپنی قدرت کا اظہار اور بلاغت کا جوت ہوتا ہے وہ عطف کی محورت میں نہیں ہے بلاغت کا جوت ہوتا ہے وہ عطف کی صورت میں نہیں ہے بلکہ مفعول بہ بنانے میں ہا تی بناء پر بیآ یت کر بیدان لوگوں کے مقابل میں جوت قابرہ و غالبہ ہے جو و فات سے کو صورت میں نہیں ہے بلکہ مفعول بہ بنانے میں ہاتی بناء پر بیآ یت کر بیدان لوگوں کے مقابل میں جوت قابرہ و غالبہ ہے جو و فات سے کے قائل ہیں انہوں نے ای آیت ہیں دو بھی عمر طبعی پر و فات پا چکے و غیرہ خرافات۔

حالانکہ یہاں آیت کا بیمطلب پروفات نہیں اورا گرحضرت مسے کی وفات ہوجاتی تو پھرحق تعالیٰ یہی خبر دے دیے کہ وہ ہلاک ہو گئے صرف قدرت کے اظہار پراکتفانہ فرماتے۔

جب ضرورت کے باوجوداس کا ذکر نہیں فر مایا تو یہ اس امر کی بڑی دلیل ہے کہ ابھی تک ان کی وفات نہیں ہوئی دوسرے ان کی وفات اگر ہوگئی ہوتی تو نصاری پر بھی بڑی جب ہوتی کہ تم جس کو معبود بنار ہے تھے وہ تو ہلاک ہو گئے لہذا یہاں تو بیان ہلاکت سے صرف بیان قدرت کیطر ف نتقل ہو گئے اور سورہ نساء بیں صراحت کے ساتھ فرمادیا کہ وان میں اہل المسکتاب الا لینو منن به قبل مو ته جھٹرت مسے علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی اورا گروفات مسے علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی اورا گروفات ہوجاتی تو یہاں یہ بھی ردالو ہیت کے لیے اس کو بیان کرنا بہت موزوں ہوتا جس طرح ان کی والدہ ماجدہ کے دردِ زہ کا ذکر کیا پیدائش عام ہوجاتی تو یہاں یہ بھی ردالو ہیت کے لیے اس کو بیان کرنا بہت موزوں ہوتا جس طرح ان کی والدہ ماجدہ کے دردِ زہ کا ذکر کیا پیدائش عام انسانوں کی طرح بتلائی اور بعد پیدائش سب کو لا کر دکھلا نا فہ کور ہوا غرض پیدائش کی پوری تفصیلات بتلا گیں تا کہ ان کوآلہ و معبود کہنے والے اس سے باز آ جا کیں اور وفات کے بارے میں کہیں بچھا شارہ بھی نہیں کیا بلکہ اس کا وقوع ہوتا تو اس کی بھی تفصیلات اس طرح بیان ہوتیں تا کہ ولا دت وفات دونوں کے حالات سے الو ہیت مسے کا عقیدہ باطل قراریا تا۔

حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ نے دس مثالیں واؤ مفعول بدکی ذکرکیں جواوپر بیان ہوئیں اور اسکے خمن میں دوسر ہے علمی فوائد ذکر ہوئے اس ہے معلوم ہوا کہ دونوں واؤ میں بڑا فرق ہاور یہاں وارجلکم میں نصب مفعول بدکا ہے اور مقصود شرکت تھی بیان کرنائیس بلکہ مصاحبت بتلانی ہے کہ پیروں کوسے راس سے خصوصی رابطہ ومعاملہ ہے گھروہ معاملہ تھے کا ہویا خسل کا بیامرمسکوت عندہ چونکہ بہت سے احکام میں راس ورجل کا ساتھ تھا جیسا کہ پہلے بیان ہوا ہے اس لیے انکوا کی ساتھ بیان کیا وضو میں پاؤں دھونے کی تعیین آئے ضرت علیہ اور صحاب و تا بعین کے تواتر عملی سے پوری طرح ہوگئی اور قولی احادیث ویل للا عقاب من الناد وغیرہ سے بھی اس کی تائید ہوئی واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

#### 11/

# مسح راس کی بحث

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کمتے رکع راس فرض قرار دینے میں ہمارا ند ہب سب سے زیادہ احوط (احتیاط والا ہے جس کا اقرار بعض شافعیہ نے بھی کیا ہے۔

# مسح راس ایک بارے یازیادہ

ائمہ حنفیہ کے نز دیک صرف ایک بار ہے اور شوافع تین بار کہتے ہیں سنن ابی داؤد میں ہے کہ حضرت عثمان کی تمام سیجے ثابت ہوا کہ سے ایک ہی بار ہے اور سیجین میں بھی عدد مسے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔

حافظ ابن تیمید نے لکھا کہ ند ہب جمہورا مام ابوحنیفہ۔امام مالک وامام احمد وغیرہ یہی ہے کہ سے میں تکرار مستحب نہیں امام شافعی اور ایک غیر مشجور روایت سے امام احمد کا قول میں ہے کہ تکرار مستحب ہے کیونکہ حدیث میں تین باروضوء کرنا ثابت ہے اس میں مسے بھی آ گیا اور سنن ابی واؤ دمیں ہے کہ آ پ نے مسلح بھی تا گیا اور سنن ابی داؤ دمیں ہے کہ آپ نے مسلح بھی تین بارکیالیکن پہلا ند ہب جمہور کا زیادہ صحیح ہے کیونکہ احادیث صحیحہ سے ایک ہی بارمسے کرنا ثابت ہے اور خود ابوداؤ دکا بھی بید فیصلہ ہے جس سے انہوں نے اپنی تین والی روایت کو بھی باطل کر دیا۔

(فتح الملهم ج اس انہوں نے اپنی تین والی روایت کو بھی باطل کر دیا۔

(فتح الملهم ج اس انہوں نے اپنی تین والی روایت کو بھی باطل کر دیا۔

# خبرواحدے كتاب الله برزيادتى كامسكله

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا قال ابوعبداللہ النے ہے میراخیال ہے کہ امام بخاری ایک اصولی مسئلہ کی طرف اشارہ کرنا جا ہتے ہیں وہ سے کہ خبر واحد سے زیادتی درست ہے کیونکہ حضور علی نے مقدار فرض متعین فر مائی جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں تھا، یہ بری اہم بحث ہے کیص قرآنی اگر کسی بات ہے ساکت ہواور خبر واحداس کو ثابت کرے تو بیزیادتی جائز ہوگی یانہیں، ہمارے ائمہ حنفیہ اس کو درست نہیں کہتے کیونکہ یہ معنی ننخ ہے اور وہ خبر واحدہ جائز نہیں فرمایا اس مسلک کی وجہ ہے بعض محدثین نے حنفیہ پر برٹ اطعن کیا ہے جتی کہ علامہ ابوعم وابن عبدالبرمالکی اندکیؓ نے امام ابوحنیفہ کی خالفت کی دوخاص وجہ ذرکر کیس ان میس ہے کہ ایک بہی مسئلہ بتایا اور دوسرا اعمال کے جزوا بمان نہیں ہے کہ ایک بہی مسئلہ بتایا اور دوسرا اعمال کے جزوا بمان نہیں دیتے اور نہ اعمال کو نہتم بالثان سمجھتے ہیں۔ نہ ہونے کا کیونکہ ان محدثین نے میں جھم کہ امام صاحب حدیث رسول اللہ علیہ کوئی اہمیت نہیں دیتے اور نہ اعمال کو نہتم بالثان سمجھتے ہیں۔

پھر حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ان دونوں الزاموں کی حیثیت جو بچھ ہے وہ طاہر ہے اوراعمال کی بات ایمان کی بحث میں صاف ہو جا پیگی ان شاءاللہ تعالیٰ۔راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ خدا کی تو فیق اور فضل سے کتاب الایمان میں اعمال کی جزئیت پر کافی بحث آ چکی ہے اورامام صاحب کا مسلک خوب واضح اور مدلل ہو چکا ہے جس سے ہرشم کی غلط نہمیاں رفع ہوجا ئیں گی ان شاءاللہ تعالیٰ۔

یہاں خبرواحد کے بارے میں حضرت شاہ صاحب قدس سرۂ کے ارشادات مختصراً لکھتا ہوں تا کہ احکام کی ابحاث ہے قبل کا نٹا بھی راستہ سے صاف ہوجائے جومغالطوں کا بڑا پہاڑ بنا ہوا ہے فرمایا بہت سے مخالفین کے اعتراضات تو مسائل کی سو تجبیر کے سبب سے ہوئے ہیں مثلاً سلبی تعبیر کو بدل کر ایجانی تعبیر اختیار کرلی جائے تو کوئی اعتراضات و نکات باقی ندر ہے گی اور میں اکثر تعبیر بدل کر جواب دیا کرتا ہوں عنوان بدلنے ہے ہی ان کے اعتراضات ختم ہوجاتے ہیں شاعر نے سیجے کہا ہے۔

#### والحق قد يعتريه سوء تعبير

( بمجی حق بات کوتعبیر کی غلطی بگاڑ دیتی ہے اگر چہ مخالفین کے بہت سے اعتراضات سو نہم اور تعصب کی وجہ سے بھی ہوئے ہیں اور یہ باب بھی الگ مستقل باب ہے جس کوشاعر نے کہا۔

#### وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم

ا خرض یہاں میں تعبیر وعنوان بدل کر کہتا ہوں کہ خبر واحدے زیادتی ہوسکتی ہے گرم رتبظن میں اور اس سے قاطع پر رکن وشرط کے درجہ کا اصافہ نہیں کر سکتے لہذا قاطع ہے رکن وشرط کے درجہ کی چیزیں ثابت کریٹے اور خبرے واجب مستحب کے درجہ کی جیسا بھی محل و مقام کا اقتضاء ہوگا اس تعبیر ہے؟ حدیث رسول اللہ عظیم کی کوئی اہانت نہیں مجھی جاسکتی بلکہ ابتداء ہی سے سیمجھا جائے گا کہ حدیث کو معمول بہ بنانا ہے اور اس کا پوراحق و بنااور اعتناء شان کرنا ہے اب حدیث ہمارے یہاں بھی معمول بہ بنی جیسے دوسروں کے یہاں ہے اور ہمارے مسلک میں مزید فضیلت ہے کہ ہم ان کی طرح قطعی کوظنی پر موقو ف نہیں رکھتے ہیں اور نہ قطعی الوجود کو متر ودالوجود کے برابر کرتے ہیں بلکہ ہرا کے کا ممل اس کے موافق رکھتے ہیں ہرا کے کا حق پورا دیتے ہیں اور ہر چیز کوا ہے محل میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اور شافعیہ کے نظریات میں فرق کی وجوہ حسب ویل ہیں۔

# حنفيه وشا فعيه كے نظريات ميں فرق

(۱) ان کی نظرای امریز ہے کہ تھم جب قطعی ہے تو طریق کی ظنیت اس پراٹر انداز نہ ہوگی یعنی خبر واحدا گرچے ظنی ہے مگروہ صرف ایک ذریعہ ہے تھم قطعی کے ہم تک پہنچنے کا۔لہذاوہ تھم میں اثر نہ کرے گا۔ حنفیہ کی نظراس امر پرہے کہ خبرواحد جب علم تھم تعلق کا ذریعہ ہے اور بید ذریعہ لازمی طور پرنطنی ہوتو اس کی خلیت تھم پرضروراثر انداز ہوگی ۔ تھم کو بغیراس لحاظ کے ماننا تھیج نہ ہوگا ،اورطریق کی ظلیت لامحالہ تھم ندکورکو بھی ظنی بنادے گی ۔

(۲) شافعیہ تجرید کی طرف چلے گئے اور صرف تھم پر نظر رکھی ، حنفیہ نے تھم اور طریق دونوں کو لمحوظ رکھا ،اس لئے انھوں نے مجموعہ پر ظلیت کا تھم لگایا کہ نتیجہ تابع اخس ارذل کے ہوتا ہے۔

(۳) شافعیہ نے قرآن مجید کومتن کا اور حدیث کوشرح کا درجہ دیا ، پھر مجموعہ سے مراد حاصل کی ،ہم نے قرآن مجید کواول درجہ میں لیا ،اور ثانوی درجہ میں عمل مالحدیث کوضروری سمجھا ،الہٰ ذاہرا یک کواپنے اپنے مرتبہ میں رکھا۔

(۴) حنفیہ کے نزدیک اصل سبیل ومسلک قرآن مجید پڑمل ہے، گر جب کوئی حدیث ایسانتکم بتلاتی ہے جس سے قرآن مجید ساکت ہے تو اس پر بھی عمل کرنے کی صورت نکال کرمعمول بہ بناتے ہیں گویاان کے یہاں قرآن مجید وحدیث کا وہ حال ہے جو ظاہر روایات کا نوا در کے ساتھ ہے۔ والٹداعلم بالصواب۔

# بَابُلَا يُقْبَلَ صَلوَةُ بِغَيْرِ طُهُورٍ

(نماز بغیریا کی کے قبول نہیں ہوتی)

(١٣٥) حَدَّثَنَا اِسْحَقُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ الْحَنُظَلَى قَالَ آنَا عَبُدُالرَّزَاقَ قَالَ آنَا مَعْمَرٌ عَنُ هَمَّامِ بُنِ مُنَيِّهِ آنَّهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ لَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْبَلُ صَلواةً مَنْ آحُدَثُ حَتَى يَتَوَضَّاءَ قَالَ رَجُلَّمِنْ حَضُو مُوْتٍ مَا الْحَدَثُ يَا آبَا هُرَيُرَةً قَالَ فُسَآءٌ آوُ ضُرَاطً.

تر جمعہ: حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظی نے فر مایا: جو خض بے وضوہ و، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ وضونہ کرلے، حضر موت کے ایک فض نے بو جھا اے ابو ہریرہ ہے وضوہ ونا کیا ہے؟ انھوں نے کہار تک کا خارج ہونا بلا آ واز کے یا آ واز ہے۔
تشریح: حضرت شاہ صاحب نے فر مایا: بعض لوگوں نے قبول کے دو معنی کے ہیں، ایک مشہور ومع وف معنی اور دوسرے وہ جو صحت کے متراوف ہیں، مگر میر نے زدیک وہ رد کی ضد ہے یعنی بغیر یا کی کے نماز مردود ہوگی ، کیونکہ طہارت کی شرط صحت صلوۃ ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، البتہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں وضو شرط نہ ہونے کی نبیت امام ہواری وہ موجو تھی کی طرف ہوئی ہے، تجدہ تلاوت میں وضو شرط نہ ہونے کی نبیت امام بخاری وقعی کی طرف ہوئی ہے، تو کہ اس سے بینبت قوی ہوجاتی ہے، اس بخاری وقعی کی طرف ہوئی ہوجاتی ہوں کی بوری بحث اپنے موقع پر آ ہے گی ، ان شاء اللہ تعالی ، ای طرح نماز جنازہ کے بارے میں بعض کی طرف عدم شرط طہارت منسوب کی بوری بحث ایدان سے اس کا نماز ہونا تھی رہا تھی گی وجہ سے۔

غرض جمہورامت کے نزدیک ہر نماز اور سجدہ تلاوت کے لئے طہارت شرط ہے اورامام مالک کی طرف جومنسوب ہے کہ وہ بغیر طہارت کے نماز کو جائز کہتے ہیں، وہ باطل محض ہے اور شاید ایسی نسبت ان کی طرف کرنے والوں کو حدث اور خبث ہیں اشتباہ ہوا ہے، کیونکہ نجاست سے پاکی میں بعض مالکیہ نے تسامل اختیار کیا ہے، حدث سے پاک ہونے کی شرط پروہ سب بھی متفق ہیں۔

ا مالكيد كازالة بجاست كيارے ميں دوتول بين «ايك بيكدواجب وشرطصت نمازے دوسراييے كدست بي مجروجوب (بقيدها شيا گل صفحه ير)

(وضوكى فَسْيَلْت اوريك روز قيامت وضوكى وجد چېرے اور باتھ پاؤں سفيد روش اور تپكتے ہوئے ہوں كے) (۱۳۲) حَدُّفُ فَا يَسْحُيَى بُنُ بُسِكِيُر قَالَ ثَنَا اللَّيُثُ عَنْ خَالِدِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ آبِى هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرُ قَالَ رَقِيْتُ مَعَ اَبِي هُورِيُرَةَ عَلَى ظُهُرِ الْمَسْجِدِ فَتَوَضَّاءَ فَقَالَ إِنْ يُسْمِعُتُ رَسُولُ لَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِى يُدُعُونَ يَوْمَ الْقِيَمَاةِ عُرَّامُ حَجَلِيْنَ مِنُ اثَارِ الْوُصُوءَ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ آنَ يُطِيلً عُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلُ.

ترجمہ: نعیم المجر کہتے ہیں کہ میں (ایک مرتبہ) ابو ہریرہؓ کے ساتھ متحد کی حصّت پر چڑھا تو انھوں نے وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللّٰدعَلَیٰ سے سنا ہے آپ علیٰ فی فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھ والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے سنوتم میں سے جوکوئی اپنی چک بڑھانے چاہتا ہے بڑھا لے (یعنی وضوا چھی طرح کرے)

تشری : قیامت کے دن امت محمد مید کے و من بندوں کونورانی چیرے اور روش سفید چیکتے ہوئے ہاتھ یاؤں والے کہد کر بلایا جائے گا، یاان
کا نام ہی خرمجیلین رکھ کر پکارا جائے گا، حافظ عینی نے دونوں احمال ذکر کئے ہیں، کیونکہ غر، اغری جمع ہے، جس کی پیشانی پر سفید ٹکارا ہو، ابتدا
غرہ کا استعمال گھوڑے کے ماتھے کے سفید ٹکارے کے لئے ہوتا تھا، پھر چیرہ کی خوبصورتی جمال اور نیک شہرت کے لئے بھی ہونے لگا، یہاں
مراوردہ نور ہے جوامت محمد مید کے چیروں پر قیامت کے دن سب امتوں ہے الگ اور ممتاز طریقہ پر ہوگا، کہ وہ الگ سے پیچان لئے جائیں
کے بچیل کے معنی گھوڑے کے پیروں کی سفیدی کے تھے، اور چونکہ سلمان مردوں ، عورتوں کے بھی وضوکی برکت سے ہاتھ پاؤں قیامت کے دن روثن ہونگے ای لئے وہ بھی مجل کہلائے جائیں گے۔

حافظ عینی نے لکھا کہ'اس تام سے ان کو حساب کے میدان میں بلالیا جائے گا یا میزان حشر کی طرف ،یا دوسرے مقامات کی طرف ،سب اختال ممکن ہیں' پہلے بتلایا جاچکا ہے کہ گناہ گارمومنوں کے اعضاء وضو پر جہنم کی آگ اثر بھی نہ کرے گی، وہاں بھی وہ جھلنے ہے محفوظ اور جیکتے دکتے رہیں گے۔

میہ وضو کے اثرات و انوار ہیں تو نماز،روزہ، حج ،زکوۃ ، وغیرہ عبادتوں کے کیا پچھ ہوں گے ظاہر ہے،اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو وہاں کی عزت اور سرخرو کی سے نوازے، آمین۔

<sup>(</sup>بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ) یا سنت کی شرط بھی جب ہے کہ نجاست یاد ہواوراس کے ازالہ پر قدرت بھی ہو، ورنہ دونوں قول پرنماز درست ہو جائے گی ،اور یا دآنے یا قدرت ازلہ پرظہر وعصر کی ٹماز کا تو سورج پرزردی آنے تک ،نمازعشاء کاطلوع فجر تک ،اورنماز مسیح کاطلوع شمس تک اعادہ مستحب ہو جالت سے یا جان یو جھ کرنجاست کے ساتھ نماز پڑھے گا تو پہلے قول پرنماز باطل ہوگی ،اوراعادہ ضروری ہوگا ،جب بھی کرے ،دوسرے قول پرنماز پڑھے گی ،اوراعادہ مستحب ہو گا ،جب بھی کرے۔ (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربع ص ۲۸ج ۱۲)

## بحث ونظر

یہاں پیاٹ بیاشکال پیش آیا ہے کہ نماز وضو کا ثبوت تو پہلی امتوں میں بھی ہے، پھر بیغراو تجیل کی فضیلت وامتیاز صرف امت محمد مید ہی کو کیوں حاصل ہوگا؟ نسائی شریف میں ہے کہ کہ بنی اسرائیل پر دونمازیں فرض تھیں اور تھیجے بخاری میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ فیکور ہے کہ" جب بادشاہ نے ان کے ساتھ برا ارادہ کیا تو وہ کھڑی ہوگئیں اور وضوکر کے نماز پڑھنے لگیں' تو اس سے معلوم ہوا کہ وضوتو اس امت کے خواص میں سے بی نہیں ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: کہ جواب میہ ہوسکتا ہے کہ ان پردونمازیں تھیں، دووضو تھے، ہم پر پانچ نمازیں اور پانچ وضوہوئے ،اس
لئے ہمارے وضوزیادہ ہوئے ، جن کی وجہ سے میغرہ تجمیل کا فضل وامتیاز حاصل ہوا اور شایدای کثر سے امت مجہ میہ کی صفات میں وضواطراف کا ذکر ہوتا رہا ہے، چنا نچے حلیۃ الاولیاء ابی تعیم میں اس کا ذکر موجود ہے، اور وضورے گی اس طرح ہے، 'اے رب! میں الواح میں ایک امت کے حالات وصفات دیکے دیا ہوں کہ وہ تیری حمد وثنا کرے گی۔ اور وضوکر ہے گی ،اس کو میری امت بناوے ،اور داری میں ایک امت کے حالات وصفات دیکے دیا ہوں کہ وہ تیری حمد وثنا کرے گی۔ اور وضوکر ہے گی ،اس کو میری امت بناوے ، اور اور اور میں کھیا ہے۔ تھے مناور وشخب کرنے والے ،نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ عفو و درگز رکے خوگر ہوں گے، ان کے امتی خدا کی بکثرت حمد کرنے والے اور اس کی عظمت و بڑائی ظاہر کرنے والے ہوں گے، تہد با تدھیں گے، وضواطراف کریں گے ان کے موذنوں کی صدا میں فضائے والے اور اس کی عظمت و بڑائی ظاہر کرنے والے ہوں گے، تہد با تدھیں گے، وضواطراف کریں گے ان کے موذنوں کی صدا میں فضائے آسانی میں گونیوں گی ،ان کی صفیاں کہ جہوں کی جنبھ ناہت سے دیں گے، براتوں میں ان کی ذکر الٰہی کی آ واز شہد کی تھیوں کی جنبھ ناہت سے مشاہر ہوں گی ،اس تو فیم کی ولا دت با معادت مکہ معظم میں ، جرت مدینہ طیب کو، اور حکومت شام تک ہوگی۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: کدان تقریحات سے میں سے مجھا کدائ امت کے ایسے نواص وامتیازات ہیں جو پہلی امتوں کے نہ سے اورائ لئے ہماراوضوبھی وصف مشہور بن گیا، پھر میرا ہے بھی خیال ہے کہ پہلی امتوں کوصرف احداث کے وقت وضوکا حکم تھا، اورائ امت کوسب نماز ول کے وقت بھی مشروع ہوا ہے، اور میر نے زویک آیت اذا قدمت السی الصلواۃ کا بھی یہی مطلب ہے۔ یعنی مطالبہ برنماز کے وقت وضوکا ہے اگر چدو جوب کے در ہے کا نہ ہو کہ وہ صرف احداث کے وقت ہے، ای لئے میں ''و انت محداثون ''کی تقدیم کو پہنٹیس کے وقت وضوکا ہے اگر چدو جوب کے در ہے کا نہ ہو کہ وہ صرف احداث کے وقت ہے، ای لئے میں ''و انت محداثون ''کی تقدیم کو پہنٹیس کرتا، کیونکہ اس سے رضاء شارع پوشیدہ ہو جاتی ہے، ابوداؤ دشریف میں ہے کہ حضور تقایق ہرنماز کے لئے وضوکا حکم فرماتے تھے، خواہ نماز پڑھنے والا طاہر ہو یا غیر طاہر، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے اندر توت و طاقت و کیصنے تھے تو ہرنماز کے لئے وضوفر ماتے تھے، چنا نچہ ہمارے فقہاء نے بھی اس کو مستحب قراریا ہے۔

غرض پیرکہ کثرت وضو کے سبب غرہ و تجیل اس امت مجمد سے خواص میں ہے ہو گیا،اوراس سے بیامت دوسری امتوں سے میدان حشر میں ممتاز ہوگی،البتہ جولوگ دنیا میں نماڑ وضو کی تعت ہے محروم ہوں گے،وہ اس فضیلت وامتیاز سے بھی محروم رہیں گے،اور شایدوہ حوض کوڑکی نعمتوں سے بھی محروم رہیں گے۔

احكام شرعيه كى حكمتيں

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا؛ کدمندرجہ بالاتشریحات سے وضو کی حکمت واضح ہوتی ہے،اورعلاء نے وضو کے ہر ہررکن کی بھی

ھیمتیں تکھیں ہیں،مثلاً مسے راس کی بیدکہ اس کی برکت سے قیامت کے ہولناک مناظر ومصائب کا اس پر پچھاٹر نہ ہوگا ،اوراس کا د ماغ پر سکون رہےگا ، دوسر بےلوگوں کے سرچکرائیں گے ، د ماغ متوحش ہوں گےاورسر کر دہ پریشان ہوں گے ، پھرفر مایا کہ علماء نے حکمتوں کے بیان کے لئے مستقل تصانیف بھی کی ہیں، جیسے شیخ عزالدین شافعتی کی' القاعدالکبریٰ' اور حضرت شاہ ولی اللہ کی'' ججۃ اللّہ البالغہ''وغیرہ۔

# اطاله غره كي صورتيں

صدیث الباب کے آخر میں ہے بھی ہے کہ 'جو چا ہے اپنے غرہ کو بڑھائے' 'حفرت شاہ صاحب نے فرمایا :غرہ بڑھانے کی صورت ماثورہ بجز حفرت علی گے عمل کے ہمارے سما منے ہیں ہے کہ وہ وضوے قارغ ہوکر کچھ پانی لے کراپنی پیشانی پر ڈالتے تھے۔ جو ڈھلک کر داڑھی اور سینہ تک آ جاتا تھا۔ محدثین کواس کی شرح میں اشکال ہوا ہے کیونکہ یہ بظاہرا مرمشروع پر زیادتی ہے جوممنوع ہے اس لیے کسی نے کہا کہ ایسا تنہ بید کے لیے کیا کسی نے کہا کہ ایسا تنہ بید کے لیے کیا کسی نے کچھاور تاویل کی مگر میں اس کواطال غرہ کی ایک صورت سمجھتا ہوں۔ واللہ اعلم ۔ باتی اطالہ تجیل کی صورتیں فقہاء نے نصف باز واور نصف پیڈلی تک کھی ہیں۔

مقام احتیاط: اطالبه غره و متحجیل کی ترغیب چونکه حدیث ہے تابت ہے۔ اس لیے یا تو اس کامحمل اسباغ کوقر اردیا جائے یعنی وضو میں ہر عضوکو پوری احتیاط ہے پورا پورادھونا۔ تا کہ شریعت کی مقررہ حدود ہے تجاوز کی صورت نہ ہو۔ یا ندکورہ بالاصور تیں وہ لوگ اختیار کریں جوفرض وغیر فرض کے مراتب کی رعایت عقیدہ ومملا کرسکیں اور غالباسی لیے حضرت ابو ہریرہ عام لوگوں کے سامنے ایسانہیں کرتے تھے۔ پس اس کی نوعیت مستحب خواص ہی کی ہے اور خواص بھی عوام کے سامنے نہ کریں تا کہ دہ تعلی میں نہ پڑیں۔ یہ تحقیق حضرت مخدوم ومحترم مولا نامحہ بدر عالم صاحب عَم فیضہم نے حضرت شاہ صاحب کے حوالہ سے نیض آلباری کے حاشیہ میں نقل فرمائی ہے۔ (ص ۲۳۶)

# تحجيل كاق كرحديث مين

حافظ ابن مجرنے کھا ہے کہ حدیث الباب میں اگر چہ صرف غرہ کا ذکر ہی ہے گر مسلم شریف کی روایت میں غرہ و تحصیل دونوں کا ہی ذکر ہے۔ فلیطل غربۃ و تجیلۃ اور جن روایات میں ذکر غرہ پراکتفا کیا گیا ہے۔ وہ غالباسی لیے کہ غرہ کاتعلق اشرف اعضاء وضوچ ہرہ ہے ہے اور اول نظراسی پر پڑتی ہے ابن بطال نے کہا کہ حضرت ابو ہر پراڈ نے غرہ سے مراد تحصیل ہی لی ہے کیونکہ چہرہ کے دھونے میں زیادتی کی کوئی صورت ہیں جھر گردن کا حصہ دھونے کی ہوسکتی کوئی صورت ہیں جھے گردن کا حصہ دھونے کی ہوسکتی ہے۔ پھر بظا ہر بیرا خری جملہ بھی قول رسول اللہ علی ہے جسمرت ابو ہر برہ کے کاقول نہیں (فخ الباری ۱۸۱۷)

حافظ عینی نے اس موقع پراس آخری جملہ کے مدارج اور قول ابی ہریرہ ہونے پر زور دیا ہے۔اور لکھا ہے کہ بیر حدیث دس صحابہ سے مردی ہےاور کسی کی روایت میں بھی بیر جملے نہیں ہے وغیرہ

# بَابٌ لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى ليسُتَيُقِنَ

(جب تک یقین نه ہو محض شک کی وجہ ہے ووسراوضونہ کرے)

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ ثَنَا سُفَينُ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِي عَنُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنُ عَبَّادٍ بِنَ تَمِيْمِ اللَّي وَسُولِ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيَّلُ الَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ شَيْءَ فِي الصَّلُوةِ فَقَالَ لا يَنْفَتِلُ أَوْلا يَنْصَرِف حَتَّى يَسُمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيُحاً

ترجمہ: عباد بن تہم نے اپنے پچاعبداللہ ابن زید ہے روایت کرتے ہیں کدانہوں نے رسول اللہ علیات ہے شکایت کی کدایک شخص ہے کہ جے بی خیان ہوتا ہے کہ نماز میں کوئی چیز یعنی ہوانگلی ہوئی محسوں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہ پھر ے ندم سرے جب تک کدا وازندی بابونہ آئے۔ تشکر تک : حافظ میتی نے تکھا ہے کہ حدیث الباب ہے ایک اور اصل قاعدہ کلیے تھی ہے استباط کیا گیا ہے کہ تمام چیز وں گوا پی اصل پر باقی رکھیں گے۔ جب تک کدان کے خلاف یقین نہ ہو جائے یعنی کوئی شک اس سابق یقین کوئم نہ کہر سکے گا۔ اس قاعدہ کوس علاء نے بالا تفاق مان لیا ہے۔ جب تک کدان کے خلاف یقین نہ ہو جائے یعنی کوئی شک اس سابق یقین کوئم نہ کہر سکے گا۔ اس قاعدہ کوس علاء نے بالا تفاق مان لیا تو اس کے لیے تکم برستورر ہے گا۔ شک نہ کوئی شک اس سابق یقین کوئم نہ کہر سے گا۔ اس تا عدہ کو سب فتہا کا تو اس کے لیے تکم برستورر ہے گا۔ شک نہ کوئی سب فتہا کا اجماعی واتفاقی مسئلہ ہے صرف امام ما لک ہے دومشہور روایت ہی ہی کہ نہ کہ نہ کہ کہ ہوات میں وضوکر ہے اور ایک تیسری روایت بھی ہے جس کوابین قانع اور این بطال نے بھی نقل کیا وضولاز م ہوگا۔ دومری روایت میں ہوتو سب کے نزد یک کے داس پر کوئی وضوئیں جیسا کہ جمہوکا فری اختلاف نہیں ہے۔ داس پر کوئی وضوئیں جیسا کہ جمہوکا فری اختلاف نہیں ہے۔ کہ اس پر کوئی وضوئیں جیسا کہ جمہوکا فری اختلاف نہیں ہے۔ کہ اس پر کوئی وضوئیں جیسا کہ جمہوکا فری اختلاف نہیں ہے۔ کہ اس پر کوئی وضوئیں جیسا کہ جمہوکا فری اختلاف نہیں ہے۔ داس پر کوئی وضوئیں جیسا کہ جمہوکا فری اختلاف نہیں ہے۔ در ساب بارے میں کہ تک کی اختلاف نہیں ہے۔ در ساب بارے میں کی قتم کوئی اختلاف نہیں ہے۔ در سابق کی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ در سابق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ در سابق کوئی اختلاف نہیں ہے۔ در سابق کی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ در سابق کی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ در سابق کوئی اختلاف نہیں کوئی کوئی اختلاف نہیں کوئی کوئی اختلاف نہیں کوئی کوئی اختلاف نہیں کوئی کوئی کوئی اختلاف نہیں کوئی کوئی اختلاف نہیں کوئی کوئی اختلاف نہیں کوئی کوئی کوئی اختلاف کوئی اختلاف کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

قوله هتی یسمع صوتا ای سے کنایہ حدث کے بقینی ہونے کی صرف ہے جس کی طرف امام بخاری نے ترجمہ میں اشارہ کیا ہے

# بَابُ التَّخُفِيُفِ فِي الْوُضُّوِّءِ

(مختصراور ملکے وضوکے بیان میں )

مر جمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ سوئے تی کہ خرانے لینے لگے۔ پھر آپ علیہ نے نماز پڑھی اور بھی راوی نے یوں کہا کہ آپ علیہ لیٹ گئے پھرخرانے لینے لگے پھر کھڑ ہے ہوئے اس کے بعدنماز پڑھی پھرسفیان نے ہم سے دوسری مرتبہ حدیث بیان کی عمروے، انہوں نے کریب سے انہوں نے ابن عہاس سے وہ کہتے تھے کہ کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی خالدام المونین حضرت میمونہ کے گھر رات گذاری تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ علیات واضح جب تھوڑی میں رات رہ گئی۔ تو آپ نے اٹھ کرایک لئے ہوئے مشکیزے سے معمولی طور پر وضوکیا عمرواس کا بلکا بہن اور معمولی ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کھڑے ہوکر نماز پڑھنے نے گئے تو میں نے بھی اسی طرح وضوکیا جس طرح آپ علیاتھ نے کیا تھا بھر آآ کرآپ علیاتھ کے بائیں کھڑا ہوگیا اور بھی سفیان نے عن بیارہ کے بجائے عن شالہ کا لفظ کہا مطلب دونوں کا ایک ہی ہے بھر آپ علیاتھ نے کہے بھیر لیا اور اپنی دائی جائے رنماز پڑھی جتنی اللہ تعالی نے چاہی بھر لیا وارائی کی آواز آپ علیاتھ کی خرار ہوگیا ہوگیا کہ بھر تھی اسلا تھا کہ کہ اور وضوئیس کیا۔ مقیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو سے کہا کہولوگ کہتے ہیں رسول آپ کی آپ کی تھی موزن مواز ہوگیا کہ میں عبید بن عمیر سے سناوہ کہتے تھے کہا نہیاء کے خواب بھی دمی ہوتے ہیں پھر آپ بھر تھی ہوگیا ہوگیا کہ ہیں عبید بن عمیر سے سناوہ کہتے تھے کہا نہیاء کے خواب بھی دمی ہوتے ہیں پھر قرآن مجید کی ہیآ ہے تھے کہا کہ میں سوتی تھیں دل نہیں سوتی تھیں دن خواب بھی دمی ہوتے ہیں پھر قرآن مجید کی ہیآ ہوتے کہا کہ میں عبید بن عمیر سے سناوہ کہتے تھے کہا نہیاء کے خواب بھی دمی اللہ علی ہوگیا کہ میں نے خواب بھی دی گہر تھیں اسلام سے فرمایا کہ میں نے خواب بھی دی تھی ہیں تھی ہیں کہ ہم نے عروا کہ بھی دی ہوتے ہیں پھر تھیں نے خواب بھی دی تھی کہا تھیں نے خواب بھی دی گھی تھی تھی کہا ہوں)

تشری خورت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام بخاری وضو کے اندر پانی کے استعال کو منضط کرنا جا ہتے تھے۔ جس کی ایک صورت یانی کے کم و پیش استعال کی ہے دوسری صورت باعتبار تعداد کے ہے دونوں ہی کے لحاظ سے انضباط مدنظر ہے۔ پھر فرمایا کہ نام حق نفخ سے مرادنما زنقل کے اندر سونا اور بعد فراغت سنت فجر سے قبل بھی ہوسکتا ہے اور یہی ظاہر ہے۔

ت و صاء من مثن معلق پرفر مایا بعض محدثین نے کہا ہے کہ حضورا کرم علی نے اس وفت ابتداء وضومیں پہنچوں تک ہاتھ نہیں دھوئے لیکن بیا مربھی مجھ میں نہیں آیا کہ بیات کہاں سے اخذ کی ہے۔

"بعضفه عمر و ویقلله" عمروبن دینار حضور علی کے وضوکو خفیف اور قلیل بتاتے ہیں۔ اس پر قرمایا کہ تخفیف کی شکل پانی کم بہانے میں ہے اور تقلیل تعداد کے اعتبارے ہے مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم علی کے اس رات میں دوبار وضوفر مایا ایک مرتبہ فراغ حاجت کے بعدارادہ نوم کے وقت جس میں صرف چیرہ مبارک اور ہاتھوں کو دھویا۔ دوسری مرتبہ جب نماز شب کے لیے اٹھے اور شاید تخفیف وتقلیل کا تعلق پہلے وضوے ہے۔ پھر فرمایا کہ یہاں ایک اور صورت بھی وضوء میں منداور ہاتھ دھونے کی نگل آئی اور بیصورت قرآن مجیدہی کے طرز بیان سے نگلی کہ اس میں مرو پیر کو وضو میں ایک ساتھ رکھا ہے لیس جب وضونوم میں ان دونوں میں سے ایک بھی ساقط ہوگیا تو دوسرا بھی ساقط ہوگیا تو دوسرا بھی ساقط ہوگیا تو دوسرا بھی ساقط ہوگیا۔ اور معلوم ہوا کہ ان دونوں کا تھم الگ ہوران دو کا اور جب ہوگیا۔ یہان سے ان دونوں کا تھم الگ ہوران دو کا اور جب چیرہ دھویا جائے گا تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھ بھی دھوئے جائیں گے۔۔۔اور جب سرکا وظیفہ متر وک ہوگا۔تو یا واں کا بھی ہوگا۔

# حضرت شاه صاحب كي شحقيق

آپ نے فرمایاک جو چیز قرآن مجید کے عنوان میں ہوتی ہے وہ کئی نہ کی درجے میں معمول بیضرور ہوتی ہے۔ صرف نظری وہلمی ہوکر نہیں رہ جاتی۔ جیسے' وللہ المشرق و المغرب فاینما تولو افٹم وجہ اللہ "میں اگرچہ عام عنوان اختیار کیا گیا ہے مگرمراد ہرطرف متوجہ کے مسلم شریف' باب صلوۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعانہ باللیل ہونائبیں ہے۔اس کے باوجود بیعنوان عام بھی مخت علمی ونظری نہیں ہے بلکنظل نماز میں اس پڑل درست ہے ای طرح "اقع المصلو قلد کوی"
کے ظاہر سے تو بھی معلوم ہوتا ہے۔ کہ نماز کا انحصار ذکر پر ہوا مگر وہ تمام حالات میں معمول بنہیں ہے۔البتہ عنوان ندکور کی وجہ سے محض عقلی اور
غیر عملی نظریہ پر بھی نہیں ہے چنا نچے صلوۃ خوف میں اس پڑمل کی صورت موجود ہے امام زہری ہے منقول ہے کہ جب میدان جنگ میں ایسے
عالات ہوں کہ نماز خوف بھی نہ پڑھی جا سکے تو اس وقت صرف تجمیر ہی کافی ہے اس طرح فقہ میں مسئلہ ہے کہ جا تضد عورت نماز کے وقت وضو
کرے۔اوراتنی دیر بیٹھ کرد کرالہی میں مشغول ہو۔ یہ سب صورتیں عنوان قرآنی پڑمل کی ہیں۔

حاصل کلام بید لکلا کہ عنوان قرآنی کی صورت ہے معمول بیضرور ہوتا ہے۔ مئلہ زیر بحث میں بھی حق تعالی نے وجہ دیدین کوایک طرف ایک ساتھ فرکر فرمایا اور راس ورجلین کو دوسری طرف حالا نکہ پاؤل کے لیے تھم دھونے کا ہو ضروری ہے کہ ان دونوں کے لیے مخصوص تھم ہو۔اوران دونوں کے لیے الگ دوسراتھم چنانچہ وضونوم اور تیمتم میں اس کا اثر ظاہر ہوا۔ کہ راس ورجلین دونوں ایک ساتھ خارج ہو گئے ہاتی حضرت ابن عمرے جووضو بحالت جنابت کے بارے میں منقول ہے کہ اس میں محصر راس ہے اور خسل رجلین نہیں ہے میرے زود یک مسلم تو نہیں جب تک کہ نبی کریم علی ہے یہ امر ثابت نہ ہوجائے۔ کہ آپ علی ہے نین اعضاء کو جمع کیا ہے اور صرف چو تھے کو ترک فرمایا ہے البنداروایت مذکور کو وضو کا لی پرمحول کریں گا وراختھا رروای سمجھیں گے۔

''محولنی عن شاله'' پرفرمایا که اس کی صورت مسلم شریف ( کتاب الصلوٰ قاص ۲۶۱ ق۱) کی حدیث متعین ہوجاتی ہے کہ حضورا کرم علیا ہے نے اپنی پشت مبارک کے بیچھے سے اپنا داہنا ہاتھ بڑھا کرمیرا ہاتھ پکڑا اور اپنے دائیں جانب مجھ کوکر لیا۔ اس سے بیجی معلوم ہوا کہ نماز کے دوران کوئی کراہت والی بات آجائے تو اس کونماز کے اندر ہی دفع کر دینا جائے۔

شم اصطبع پرفرمایا کے حضورا کرم علیہ کے لیا لیٹنا بعد نماز تہجہ بھی ہوسکتا ہے اور بعد نماز سنت فجر بھی لیکن اس کو درجہ سنیت حاصل نہیں ہے۔البتہ آپ علیہ کے اتباع کی نیت ہے کوئی کرے گا۔ تو ماجور ہوگا ان شاءاللہ

علامہ ابن حزم کا تفرد: فرمایا کہ ابن حزم نے اس لیٹنے کونماز فجر کی صحت کے لیے شرط کے درجہ میں قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس پر کوئی دلیل نہیں ہے ان کا یہی حال ہے کہ جس جانب کو لیتے ہیں اس میں بڑی شدت اختیار کرتے ہیں۔

تنام عینه و لا بنام قلبه فرمایااس کاتعلق کیفیات ہے جیسے کشف ہوتا ہے فرق بیہ کہ پیضور علیقی کی نوم کا حال ہے اور کشف بیداری پر ہوتا ہے۔اور کشف والا بیداری میں وہ چیزیں دیکھے لیتا ہے جودوسر نے بیس دیکھتے ۔لیکن لیلۃ التعریس میں آپ پر نیند کا القاء تکوین طور پر ہوا تھا۔

داؤدي كااعتراض اوراس كاجواب

حافظا بن حجرنے لکھا کہ دادوی نے اعتراض کیا ہے کہ یہاں عبید بن عمیر کا قول ذکر کرنے کا موقع نہیں تھا کیونکہ ترجمۃ الباب میں تو صرف تخفیف وضو کا ذکر ہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ امام بخاری کو ترجمہ سے زائد کوئی حدیث کا ٹکڑا وغیر ہنییں لانا چاہیے تھا۔ مگریہ اعتراض اس لیے بے کل ہے کہ امام بخاری نے کب اس شرط کا التزام کیا ہے اور اگر میہ بچھ کراعتراض کیا گیا کہ قول مذکور کا سرے سے کوئی تعلق ہی حدیث الباب سے نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ فی الجملة تعلق ضروری ہے۔ واللہ اعلم

حافظ مینی نے داودی کے اعتراض کا جواب دیا اور مزید وضاحت یہ فرمائی کہ امام بخاری کا مقصداس بات پرمتنبہ (فتح الباری

(عدة القاري ١٩٨٠ ج١)

• اج ایک کرنا ہے کہ حضور علیقے کی فدکورہ حدیث الباب نوم نوم عین ہے نوم قلب نہیں ہے۔

#### بَابُ اِسۡبَاغِ الۡوُصُوٰءِ وَقَدُ قَالَ ابُنُ عُمَرَ اِسۡبَاغِ الۡوُصُوۡءِ الۡالۡقَاءِ عُمَرَ اِسۡبَاغِ الۡوُصُوۡءِ الۡالۡقَاءِ

(پوری طرح وضوکرنا۔حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ وضوکا پوراکرناصفائی ویا کیزگی ہے۔)

(١٣٩) حَدَثَّنَا عَبُدُاللهِ ابْنُ مُسُلَمةَ عَنُ مَّالِکِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنُ كُرَيْبٍ مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنُ أَسُامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَّقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَسَامَةَ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَعَلَتُ الصَّلُوةَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُوةُ اَمَامَكَ فَبَالَ ثُمَّ الصَّلُوةُ المَامَكَ فَبَالَ الصَّلُوةُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُوةُ المَامَكَ فَبَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُوةُ المَامَكَ فَرَكَ بَا مَعْدُونَ وَقَالُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُوةُ المَامَكَ فَرَكِبَ فَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلُوةُ المَامَكَ فَرَكِبَ فَلَالُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ترجمہ: حضرت اسامدا بن زید کہتے تھے کہ رسول اللہ علی ہے جب کھائی میں پہنچے تو اتر گئے آپ نے پہلے پیشاب کیا پھروضو کی اورخوب اچھی طرح وضونہیں کیا تب میں نے کہایا رسول اللہ علیہ نے نماز کا وقت آگیا ہے آپ علیہ نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے۔ یعنی مزدلفہ چل کر پڑھیں گے۔ تو جب مزدلفہ پہنچے تو آپ علیہ نے خوب اچھی طرح وضو کیا پھر جماعت کھڑی گئی آپ علیہ نے مغرب کی نماز پڑھی پھر ہرخض نے اپنے اونٹ کواپی جگہ بٹھلایا پھرعشاء کی جماعت کھڑی گئی۔ اور آپ علیہ نے نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فر مایا اسباغ لیعنی وضو کا کمال تین صورتوں ہے ہوسکتا ہے اعصاء وضویر پانی اچھی طرح بہاکر بشرطیکہ اسراف (پانی ہے جاصرف) نہ ہو۔ تین بار دھوکر غرہ تجیل کی صورت میں کہ مثلا کہنوں یا ٹخنوں سے اوپر تک دھویا جائے جوحسب تفصیل سابق خواص کامعمول بن سکتا ہے۔

شم تو صاء و لم یسبع الو صوء فر مایاس مرادناقص وضو ہیا اعظاء وضوکو مرف ایک باردھونے کی صورت مراد ہے پھر یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ فقہاء نے توایک وضو کے بعد دوسرے وضوکو کروہ کہا ہے جبکہ پہلے وضو کے بعد کوئی عبادت نہ کی ہو۔ یا مجلس نہ بدلی ہو۔ تو یہاں بھی اگر چہ حضورا کرم سیالیتے نے کوئی عبات تو پہلے وضو کے بعد نہیں کی گرمجلس بدل گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ پہلے آپ عبال بھی اگر چہ حضورا کرم سیالیتے نے پائی کی کمی کے سبب اسباغ نہیں کیا تھا۔ دوسرے وضو کے وقت زیادہ پائی پاکر کامل طہارت حاصل فر مائی جس طرح ہم بھی بعض اوقات ایسا کرتے ہیں کہ پائی کم ہونے کی صورت میں ادا گئی فرض پر ہی اکتفا کرتے ہیں پھراگر زیادہ پائی مل گیا تو دوبارہ اچھی طرح وضو کر لیتے ہیں بھراگر زیادہ پائی مل گیا تو دوبارہ وضوفر مایا اس لیے بھی درست نہیں کہ راوی نے کہا'' یارسول اللہ علیات کہ پہلے حضور تالیتے نے قدر قرض بھی ادا نہیں فر مایا گئا۔ اس لیے دوبارہ وضوفر مایا اس لیے بھی درست نہیں کہ راوی نے کہا'' یارسول اللہ علیات اس خوارت سے پڑھ لیجے تو آپ علیات نے فر مایا! کہ آگے چھیں گئا۔ معلوم ہوا

کہ وضوتو آپ کا صحت صلوۃ کے لیے کافی تھا۔ گرکسی دوسری وجہ سے نماز کومؤخر فرمار ہے تھے اور اس سے ائمہ حنفیہ نے یہ مئلہ اخذ کیا ہے کہ مزولفہ پہنچ کراس دن کی مغرب کی نماز موخر کر کے پڑھنا واجب ہے کیونکہ عرفات سے بعد غروب واپسی ہوتی ہے وہاں آپ علی ہے نے نماز نہیں پڑھی تھررانسے میں بھی نہیں پڑھی اور مزدلفہ پہنچ کرعشاء کیوفت پڑھی اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس دن کا وفت مغرب اپنے معروف و متعارف وقت سے ہٹ گیا۔ اور اس کا اورعشاء کا ایک ہی وفت ہوگیا۔

نیزیهاں سے بیہ بات بھی معلوم ہوگئ کہ تا خیر مغرب کی چونکہ کوئی وجہ سامنے ہیں آئی۔اس لیے اس کونو ہر حالت میں موخر کریں گے۔
اور تقدیم عصر میں چونکہ وجہ ظاہر تھی اس لیے اس کوشرا لکھ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے اور جس طرح وار د ہواای پر مخصر رکھا گیا ہے بغیراس خاص
صورت کے اس کو واجب بھی نہ کہا گیا چنا نچے بر قات میں تقدیم عصر کے لیے مثلا امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی شرط لازمی ہوئی۔ورنداس کو اپنے
وقت میں پڑھے گا۔اور مزولفہ میں تا خیر مغرب کے لیے کوئی قید نہیں ہے تنہا پڑھے یا جماعت کے ساتھ۔ ہرصورت میں موخر کر کے عشاء کے
وقت بڑھنا ضروری ہوا۔

میں میں میں میں اس میں آنا

بحث وتظر جمع سفريا جمع نسك

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ عرفہ کے دن تقذیم عصر و تاخیر مغرب کی بظاہر وجہ وقتی عبادت کی ترجے واہمیت ہے کہ اس روز دواہم
عباد تیں جمع ہوگئیں ایک روز انہ کی نماز دوسری وقوف اس لیے شریعت نے وقتی عبادت کی رعایت زیادہ کر کے اس کو انجام دینے کا موقع زیادہ
دے دیا۔ اور جو ہمیشہ کی عبادت ہے اس میں تقدیم و تاخیر کر دی تاہم حنفیہ نے اس جمع کوجمع نسک کا مرتبہ نہیں دیا بلک جمع سفر کے طریقہ پر سمجھا
ہے فرق صرف اس قدر ہوگا کہ جمع سفر میں سہولت سفر کے لیے جمع صوری ہوتی ہے۔ اور یہاں حقیق ہے وہاں کوئی دوسری عبادت بھی ہے جوعمر
میں صرف ایک بار بی فرض ہے۔ اس لیے جمع حقیقی کی اجازت دے کر اس عبادت کے لیے زیادہ ہولت اور رعایت دے دی گئی ہے واللہ اعلم

حنفنيه كى دفت نظر

حضرت نے فرمایا کہ بھی مزدلفہ کے مسائل میں ہے یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے مغرب کی نماز کو موفر نہ کیا بلکہ عرفہ میں ہی پڑھ کی تو و مویں تاریخ فری المحبہ کی طلوع فجر سے قبل اس کا اعادہ کر لینا چاہیے۔ اس کے بعداعادہ سیجے نہیں ہوگا۔ یہ سئلہ فروع زیادۃ خبردار سے ہے۔ اوراس سے حنفیدکا فرق مراتب کی رعایت بخوبی بچھی جاسکتی ہے۔ جس کی وضاحت سیہ کہ نص قاطع سے تو ہر نماز کی اوائی آرمغرب سیجے و معتبر تھہری میں ضروری ہے ان المصلوۃ کانت علی المعو منین کتابا عوقو تاجس کی روسے عرفہ میں ادا کی ہوئی نہ کورہ بالانماز مغرب سیجے و معتبر تھہری اوراس کا اعادہ ضروری ہونا ہی نہ چاہیے لیکن خبرواحد کی وجہ سے کہ حضور علی ہے نے عرفہ میں پڑھی ہم نے اس کے وقت میں تا خبر کو واجب قرار دیا۔ جس کی روسے وقت معروف میں پڑھنے کی صورت میں اعادہ واجب ہونا چاہیے گھراگر ابعد طلوع فجر بھی تھی اعادہ کو باقی رکھیں تو آ بہت قرآ نی کا تھم عام بالکلیاس دن کی نماز مغرب کے لیے باطل ہوجا تا ہے اس طرح نص قطعی آ بہت قرآ نی پر بھی اس کے مرتبہ کے موافق عمل ہو گیا اور خبر واحد پر بھی حتی اللہ مکان دونوں کی رعایت ہوگئی۔ دوسر سے طریقے پر یوں کہ سکتے ہیں کہ شکتے ہیں کہ خبر طنی پڑھئی پڑھل تو وقت طلوع فجر تک ممکن تھا۔ کہ وقت عشاء اس وقت تک باقی رہتا ہے اوراس کے بعد چوتکہ دونوں نماز دل کو جمع

کرناممکن ندر ہاکہ وفت عشاختم ہوگیااس لیےاعا وہ غیر مفیدا ورخبر قطعی پڑمل لازم ہوا، ورندایی صورت ہوجائے گی کہ باوجود ترکیمل بالظنی کے ترک عمل بالقاطع بھی ہو۔ جوکسی طرح معقول نہیں اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ ائمہ حنفیہ کی نظر شری فیصلوں میں بہت ہی دقیق ہے اورا تنی دوررسی ورعایت مراتب دوسروں کے یہال نہیں ہے۔

## دونوں نمازوں کے درمیان سنت وفل نہیں

یہ مسائل جمع میں سے ہے جیسا کہ مناسک ملاجامی میں ہے حضرت نے فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضورا کرم علی مزولفہ تشریف کی حدیث میں ہے کہ حضورا کرم علی مزولفہ تشریف لائے ،اسباغ کے ساتھ وضوء فرمایا پھرا قامت صلوق ہوئی ،آ پ علی نے مغرب پڑھی ، پھر ہرایک نے ابناا بناا ونٹ ٹھکانے پر باندھا ،اس کے بعد نماز عشاء کی اقامت ہوئی اور آ پ علی نے نماز پڑھی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل وسنت نہیں پڑھی ، بعض روایات میں اس طرح ہے کہ حجابہ کرام میں نے این اونٹ نمازادا کرنے کے بعد ٹھکانوں پر باندھے۔

ان دونوں قتم کی روایات میں تو فیق کی صورت بیہ ہے کہ بعض نے اس طرح کیا ہوگا اور بعض نے دوسری طرح۔

اس وفت کا ایک مسئلہ بیکھی ہے کہ مزولفہ میں دونوں نمازیں ایک ہی اذان وا قامت سےادا ہوں البتدا گردونوں نماز وں کے درمیان فاصلہ ہوجائے تو دوسری نماز کے لئے اقامت مکرر ہو، جیسا کہ اوپر کی روایت مسلم میں ہے۔

شار حین بخاری نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے پہلے باب میں شخفیفی وضوء کی صورت ذکر کی تھی اوراس باب میں اسباغ و کمال وضوء کی ، تا کہ وضوء کا اونیٰ واقل درجہ اوراعلیٰ واکمل مرتبہ دونو ل معلوم ہو جا کیں ۔

## حضرت گنگوہی کی رائے عالی

حدیث الباب میں جو وضوء علی الوضوء فدکور ہے اس کے جواب میں ارشاد فر مایا کہ دونوں وضو کے درمیان میں ذکر اللہ ہوا ہے، دوسرے میں الباغ فر ماکراداء فر انفن کے لئے کامل طہارت کو پہند فر مایاء لہٰ ادوسرا وضوء میں اسباغ فر ماکراداء فر انفن کے لئے کامل طہارت کو پہند فر مایاء لہٰ ادوسرا وضوء بعید اول جیسانہ تھا، حضرت شنخ الحدیث دامت برکاتہم نے حاشیہ لامع الدراری میں تحریر فر مایاء ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ پہلا وضوء راستہ میں ہوا تھاا ورمنزل پر چنچنے میں کافی وقت گزرگیا اور فقہاء نے اس سے کم وقت میں بھی دوسرے وضوء کومتحب قرار دیاہے کیونکہ مراقی الفلاح میں وضوء کے بعد دضوء مجلس بدل جانے پر بھی مستحب اور ثور علی نور لکھا ہے۔

(دائع ص ۱۸ فیاً)

تبدیل مجلس کے سبب استخباب وضوء کی طرف اشارہ حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشاد میں بھی آپکا ہے، کیکن بعد زمانہ ومرور وقت کو مستقل سبب قرار دینے کی تصریح ابھی تک نظر سے نہیں گزری۔

## بَابُ غُسُلِ الْوَجُهِ بِالْيَدَ يُنِ مِنْ غُرُفَةٍ وَاحِدَةٍ

(ایک چلویانی لے کردونوں ہاتھوں سے منددھونا)

( \* ١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ عَبُدِ الرَّحِيْمِ قَالَ آنَا آبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُ مَنْصُورٌ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آنَا ابُنُ بِلالِ يَعْنِيُ سُلَمَةَ الْخَرَاعِيُ مَنْصُورٌ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آنَا ابُنُ بِلالِ يَعْنِي سُلَمَ عَنُ عَطَآءِ بُنِ يَسَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَّهُ تَوَضَّا فَعَسَلَ وَجُهَهُ آخَدَ غُرُفَةً مِنْ مَّاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا آضَافَهَا إلى يَدَهِ ٱلاُخُرِي فَعَسَلَ بِهَا فَسَمَ صَنَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ آخَدَ غُرُفَةً مِنْ مَّاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا آضَافَهَا إلى يَدَهِ ٱلاُخُرِي فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ النِّسُولِي فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ النِّسُولِي فَهُ وَجُهَهُ ثُمَّ آخَدَ غُرُفَةً مِنْ مَّاءٍ فَعَسَلَ بِهَا يَدَهُ النِّسُولِي فَمَ اللهِ يَعَلَى اللهُ عَلَى وَجُلِهِ الْيُمُنِي حَتَّى غَسَلَهَا أَمَّ آخَذَ غُرُفَةً أَخُرِي فَعَسَلَ بِهَا يَعْفِي وَجُلِهُ الْيُمُنِي حَتَّى غَسَلَهَا أَمَّ آخَذَ غُرُفَةً أَخُرِى فَعَسَلَ بِهَا يَعْفِي وَمُ اللهُ عَلَى وَجُلِهِ الْيُمُنِي حَتَّى غَسَلَهَا أُمَّ آخَذَ غُرُفَةً أَخُرِي فَعَسَلَ بِهَا يَعْفِي وَجُلِهُ الْيُسُولِي وَمَالَعَ اللهُ عَلَى وَجُلِهُ الْيُمُنِي حَتَّى غَسَلَهَا أُمَّ آخَذَ غُرُفَةً أَخُرَى فَعَسَلَ بِهَا يَعْفِى وَجُلِهُ الْيُسُولُ عَلَى وَعُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَطًا.

ترجمہ: حضرت ابن عباس بھانے نے کی ایک جولی اوراس کورس انہوں نے وضوء کیا تو پناچہرہ وھویا (اس طرح کے پہلے ) پانی کی ایک چلو سے کلی کا اورناک میں پانی ویا، چرپانی کی ایک جلو کے اورناک میں پانی ویا، چرپانی کی اورناک اور جلو کی اور اس کورس کے بعد مرکات کیا چرپانی کی دو مری چلو کی اوراس کو اور اس کے ابنا بیا بیا ہے کہ اورناک کے ایک جو کے کردا ہے بیا بیان کا اورناک کو این کی ایک جو کے کردا ہے بیانی کی ایک جو کے کردا ہے بیانی کی اور جلو کے کراس سے ابنا بیان کی ایک جو کے کردا ہے بیانی کی بعد مرکات کیا چرپانی کی جو کے ویک ہوئے وی پانی کی ایک جو کے کردا ہے بیان کی جاری کے بعد مرکات کیا ہے کہ کے بیانی پائی کی جلو کے کردا ہے اس کے دونوں اللہ بیانی کو ایک جلوگی مقدار میں لیے بیانی کو ایک ہوئے وی کہ سب تقریح کے حضورا کرم سیالیت بیر کو ایک ہوگوگا کے دونوں ہاتھوں سے بیانی کو ایک ہوگوگا کی مقدار میں لیا بی کی دونوں ہاتھوں کیا تھا گئی کو دونوں ہاتھوں سے بیانی کو دونوں ہاتھوں سے بیانی کو دونوں ہاتھوں سے بیانی کو دونوں ہاتھوں سے کہ مونوں کے دونوں ہاتھوں سے کہ مونوں کی دونوں ہاتھوں سے کر پھر اورن کی دونوں ہاتھوں سے بیانی ہوگوگا کی مورت کی ہوئے جس طرح آج کی اور نے بیانی واجنے ہاتھ میں لیا ، پھر دونوں ہاتھوں سے چرہ دونی رائے کی کو دونوں ہاتھوں سے بیانی پاؤگا کی بیانی ہوگوگا کی کہ کو کی کو دونوں ہاتھوں سے بیانی ہوگوگا کے بیانی ہوگوگا کی بیانی ہوگوگا کی بیانی ہوگوگا کی دونوں ہاتھوں سے بیانی ہوئی ہوگوگا کی دونوں ہاتھوں سے بیانی ہوگوگا کی دونوں ہوئی کی دونوں ہوئی کی دونوں ہوئی کی دونوں ہاتھوں کی دونوں ہوئی کو کی دونوں ہوئی کی دونوں ہوئی کو دونوں ہوئی کی دونوں ہوئی کی دونوں ہوئی کی دونوں کی کو کی دونوں ہوئی کی دونوں ہوئی کی دونوں ہوئی کی کو کی دونوں کی کو کی دونوں کی کو کی دونوں کو کی کو کی دونوں کی کو کی دونوں کی کو کی دونوں کی کو کی کور

غرفہ شل لقمہ اسم مصدر جمعتی مفعول ہے اردومیں اس کے معتی چلو کے بیں اور غرفہ کے پانی ایک مرتبہ چلو لینے کے بیں۔ فسو مش علی درجہ الیہ مصدر جمعتی مفعول ہے اردومیں اس کے معتی چلو کے بیں اورش کی پھوار کو بھی کہتے بیں (جمع رشاش آتی ہے) حضرت شاہ درجہ الیہ میں میں کے معنی پانی ہوں دھونے میں اس لفظ کا استعمال اس لئے ہوا کہ مقصد تھوڑ اتھوڑ اپانی ڈال کر پوراعضو دھونا ہے الیم صورت ساحب نے فرمایا کہ یہاں پاؤں دھونے میں اس لفظ کا استعمال اس لئے ہوا کہ مقصد تھوڑ اتھوڑ اپانی ڈال کر پوراعضو دھونا ہے الیم صورت

میں عضو پر پانی بہا دینا کافی نہیں ہوتا کہ بعض او قات زیادہ یانی بہا کربھی بعض حصے ختک رہ سکتے ہیں حالانکہ پورےعضو کو کممل طور سے دھو نااور ہر حصے کو پانی پہنچانا ضروری وفرض ہے۔والٹداعلم

# بَابُ التَّسُمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ

ہرحال میں ہم اللہ پڑھنا یہاں تک کہ جماع کے وقت بھی

(۱۳۱) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ ثَنَا جَوِيْرٌ عَنُ مَنْصُورٍ عَنُ سَالِمٍ بُنُ آبِى الْجَعْدِ عَنُ كُرَيْبٍ عَنُ إِبُنِ عَبُ اللهِ عَنُ إِبُنِ عَبُ اللهِ عَنُ إِبُنِ عَبُ اللهِ عَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوُ أَنَّ آحَدَ كُمُ إِذًا آتَى اهله قَالَ بِسُمِ اللهِ اَللَّهُمَّ جَنَّبِنَا الشَّيْطُنِ وَجَنِّبِ الشَّيْطُنِ مَا رَزَقُتَنَا فَقُضِى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمُ يَضُونُ هُ.

تر جمیہ: حضرت ابن عباس اس حدیث کونی کریم علی ہے تھے کہ آپ علی ہے کہ آپ علیہ نے خرمایا کہ جب تم سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو کے بسم اللہ اللہم جنبنا المشیطان و جنب المشیطان ما رز قتنا (اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اے اللہ جمیں شیطان سے بچااور شیطان کواس چیز سے دورر کے جوتواس جماع کے نتیج میں جمیں عطاء فرمائے بید عا پڑھنے کے بعد جماع کرنے سے میاں بیوی کوجو اولاد ملے گی اسے شیطان کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔

تشریک: ہر حالت اور ہرکام سے پہلے بسم اللہ کہنا جا ہے کہ اس سے اس کام میں برکت وخیر حاصل ہوتی ہے اور شیطانی اثر ات سے بھی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کو تکلیف پہنچائے کی فکر میں رہتا ہے۔ اور کوئی موقع نقصان پہنچائے کا ضال نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ احادیث ثابت ہے کہ

- (۱) انسان رفع حاجت کے وقت اپناستر کھولتا ہے تو اگر پہلے ہے بیکلمات نہ کہے بسم اللہ انبی اعو ذبک من المحبث والمحبائث اللہ تعالی کے نام کی عظمت کا سہارالیتا ہوں اوراس کی بناہ میں آتا ہوں کہ نظر نہ آنے والے خبیث جنوں کے برے اثرات ہے محفوظ رہوں اور وہ میرے قریب نہ آسکیں ہے تو شیطان اس کا ٹھٹا نہ اق اڑا تا ہے کہ بیجناب کی پوزیشن ہے وغیرہ کیونکہ بعض اوقات دوسر نے نقصان بھی پہنچ جاتے ہیں۔
- (۲) انسان کھانا کھاتا ہے اگر خدا کے نام ہے خیرو برکت حاصل نہیں کی توشیطان اس میں شریک ہوکراس کوخراب و بے برکت بنا دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ اگر شروع میں بسم اللہ بھول جائے تو یا وآنے پر درمیان میں بی کہد لے اس ہے بھی شیطانی اثر زائل ہوجاتا ہے اور کھانے کی خیرو برکت لوٹ آتی ہے اور درمیان میں اس طرح کے بسسم اللہ اول یہ و آخر ہ خدا کے نام کی برگت اس کھانے کے اول میں بھی چاہتا ہوں اور آخر میں بھی۔
- (٣) جماع كے وقت بھى وہ قريب ہوتا ہے اور برے اثرات ڈالٹا ہے جس سے محفوظ رہنے كے ليے بيوعا پڑھنى جا ہے۔ بسسم اللہ السلھ سم جنبنا الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتنا خدا كے نام سے ساتھ اورا سے اللہ ہميں دونوں كوشيطانى اثرات سے بچا ہے اوراس يجے كو بھى جوآپ عطاء فرمانے والے ہيں۔
- ( م ) کھانے کے برتنوں کو بھی خراب کرتا ہے جس کی دوصورتیں ہیں اگر کھانے کی چیزوں کو بسم اللہ کہد کر ڈھا تک کرندر کھا جائے توان

میں برے اثرات ڈالٹا ہے اس لیے تھم ہے کھانے کے برتن تھلے نہ رکھیں جائیں اور اگر ہم اللہ کہہ کر ڈھانکے جائین تو ان کوشیطان وجن
کھول بھی نہیں سکتے کھا نا کھا کر برتن کو پوری طرح صاف کر لینا چاہے حدیث شریف میں ہے کہ سنے ہوئے برتن کوشیطان چا تا ہے۔ اور اگر
صاف کر لیے جائیں تو وہ برتن کھانے والے کے لیے استعفار کرتے ہیں جس کی وجہ بظاہر بہی معلوم ہوتی ہے کہ وہ برتن خوش ہوتا ہے کہ
شیطان کوچاہئے ہے اس کو بچاد یا معلوم ہوا کہ ایک قتم کا اور اک واحساس و جما دات کوبھی عطاء ہوا اور یہی وجہ ہے کہ مومن کے مرنے پرزمین
و آسان روتے ہیں اور قیامت کے دن زمین کے وہ حصی ہی گواہی دیں گے جن پراچھے برے اعمال ہوئے ہے واللہ اعلم۔

(۲) حدیث سیح میں میجی آتا ہے کہ نمازی کے سامنے سترہ نہ ہوتو شیطان اس کی نماز تروانے کی سعی کرتا ہے اور خلل ڈالٹا ہے سترہ چونکہ عکم خداوندی ہے وہ اس کی رحمتوں کونمازی سے قریب کردیتا ہے اور جہاں خدا کی رحمتیں قریب ہوں شیطانی اثرات نہیں آ کیتے۔

(2) شیطان وضوکے اندروسوے ڈالٹا ہے اور شایدان ہی کے دفیعہ کے لیے وضوے پہلے بسم اللہ اور ہرعضو دھونے کے وقت اذکار مسنون ومستحب ہے

(۸) حدیث میں بی ہی ہے کہ انسان کے سونے کی حالت میں شیطان اس کی ناک پر بیٹھتا ہے یعنی غفلت وہرائی کے اثرات ڈالٹا ہے۔
(۹) یہ بھی مروی ہے کہ نمازی اگر نمازی حالت میں جمائی لے کرہا کہ دیتا ہے یعنی اس قتم کی حرکت کرتا ہے جو نماز ایک عظیم عبادت اللہی کے لیے مناسب نہیں تو شیطان اس پر بنتا ہے خوثی ہے کہ نماز کو ناقص کر رہا ہے یا تعجب سے کہ بیب بادب نماز کے آ داب سے غافل ہے واللہ اعلم ۔

غرض اس قتم کے بہت سے مفاسداور ہر سے اثر ات جو شیطان وجن کی وجہ سے انسان کو چینچ ہیں اور ان کی خبر وہی نبوت کے ذریعے دی گئی ہے۔ اور ان سب سے بیچنے کا واحد علاج کسم اللہ کہہ کر ہر کا مکو شروع کرنا بتلا یا گیا ہے کہ خدا و ند تعالی کے اسم اعظم کی برکت وعظمت سے تمام مفاسد شرور آ فات و ہرائیوں سے امن مل جاتا ہے اللہ تعالی نہم سب کو اس آخر کیمیا اثر ہے ستفید و بہرہ و رہونے کی تو فیق عطاء فرمائے۔

## بحث ونظر نظرمعنوی پراحکام شرعیه کا تر تب نہیں

حضرت شاہ صاحب نے تشریح مذکور کے بعد فرمایا کہ نظر معنوی لیعنی مذکورہ بالاجیسی معنرتوں اور مقاسد کے پیش نظر ہر موقع پر تسمیہ کا شرعا وجوب ہونا چا جیتھا۔ تاکہ اس فتم کے شرورہ مقاسد سے ضرور بچا جا سکے ۔ گر شریعت لوگوں کی مہولت وآسانی پر نظر رکھتی ہے اگر ہر موقع پر بسم اللہ کہنا فرض وواجب ہوتا تو لوگوں کواس کے ترک پر گناہ ہوتا۔ اوروہ تگی میں پڑجاتے و ھا جعل علیے کم فی اللہ بین من جوج اس لیے وجوب و حرمت کوانظار معنوبی پر مرتب نہیں کیا گیا بلکہ ان کوامرو نہی شارع پر مخصر کردیا دیا۔ جہاں وہ ہوں گے وجوب حرمت آئے گی نہیں ہوں گے نہیں ہوں گئی نے وافظار معنوبی کا نقاضا کیسا ہی ہو۔

تواب فیصله شده بات بیه بوئی که واجبات و فرائض سب ہی منافع میں شامل ہیں اور محرمات و مکر وہات سب ہی مضرتوں میں شامل ہیں، مگراس کا مکس نہیں ہے کہ شریعت نے ضرور ہی ہر مضرکورا م اور ہر نافع کو واجب قرار دے دیا ہو، اس لئے بہت ی چیزیں الیی ہوسکتی ہیں کہ وہ مضر ہوں پھر بھی نہی شارع ان سے متعلق نہ ہو، کیونکہ لوگوں پر شفقت ورحمت ان کی مقتصیٰ ہے کہ اس کو حرام نے شہرائے ، اسی طرح بہت سی منفعت کی چیزیں الیم بھی ہوں گی جنہیں شریعت نے واجب نہیں تشہرایا، اگر چہ وہاں صلاحیت امر وجوب کیلئے تھی ، مثلاً حالت جنابت میں سونا نہایت مصرے اور خدا کے فرشتے اس شخص کے جنازے میں شرکت نہیں کرتے جو حالت جنابت میں مرجائے۔

اس سے زیادہ بڑا ضرر کیا ہوسکتا ہے، مگر پھر بھی شریعت نے فوری عنسل کو بغیر وقت نماز کے واجب نہیں قرار دیا نہ حالت جنابت میں سونے کوحرام تھہرایا، کیونکہ شریعت آ سانی دیتی ہے اور دین میں سہولت ہے۔

#### ضرررسانی کا مطلب

قول کے لیم یہ بست وہ پرفرمایا کے علماء نے اس سے بچوں کی خاص بیاریاں ام الصبیان وغیرہ مراد لی ہیں کہ وقت جماع بسم اللہ وو عائے ماتورہ پڑھنے سے، وہ ان بیاریوں سے محفوظ رہیں گے اوراگر بیکہا جائے کہ بعض مرتبہ مضرتوں کا مشاہدہ باوجود تسمیہ کے ہی ہوتا ہے تو اس کا جواب بیہ کہ خدائے تعالیٰ کے اسم اعظم کی برکت یقینی اور نا قابل انگار ہے، مگراس کے بھی شرائط وموافع ہیں اگران کی رعایت کی جائے تو یقینا ای طرح وقوع میں آئے گا، جیسی شارع علیہ السلام نے جردی ہے اس کے خلاف نہ ہوگا، واللہ اعلم

## ابتداء وضوء میں تسمیہ واجب ہے یامستحب

حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ ابتداء وضویس بسم اللہ کہنے کوائمہ مجتہدین میں ہے کسی نے واجب نہیں کہا، البتہ امام احمد ہے ایک روایت شاذہ وجوب کی نقل ہوئی ہے اس سے خیال ہوتا ہے کہ شایدان کے نزدیک اس باب میں کوئی روایت قابل عمل ہو، اگر چہوہ اونی مراتب حسن میں ہو، تاہم امام احمد کا امام تر ذی نے بیقول نقل کیا ہے " لا اعلم ہی ھذا الباب حدیثا له اسناد جید " (اس باب میں میرے علم کے اندرکوئی ایس حدیث نہیں جس کی اسنا وجید ہول)

ا مام ترندی نے لکھا کہ الحق بن را ہو بیا تول ہیہے کہ جو محض عمداً بسم اللہ نہ کہے، وہ وضو کا اعادہ کرےاورا گر بھول کریا کسی تاویل کے

سبب ایسا کرے تو ایسانہیں ،اس طرح ظاہر بیکا ند ہب بھی وجوب تشمیہ ہی ہے ،مگر فرق بیہ ہے کہ اسحٰق بن را ہو بیہ کے نز دیک یا دیے ساتھ مشروط ہے ،اور ظاہر سے ہرحالت میں واجب کہتے ہیں ،ان کے بیہاں بھول کر بھی تڑک کرے گا تو وضوقابل اعادہ ہوگا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ شایدامام بخاری نے بھی وہی مذہب اختیار کمرلیا جوان کے رفیق سفر داؤ د ظاہری نے اختیار کیا ہے، نیز فرمایا کہ پہلے میں داؤ د ظاہری کو محقق عالم نہ بھٹ اتھا، پھر جب ان کی کتابیں دیکھیں تو معلوم ہوا کہ بڑے جلیل القدر عالم ہیں۔پھرفر مایا میں میں میں میں داؤ د ظاہری کو محقق عالم نہ بھٹ اتھا، پھر جب ان کی کتابیں دیکھیں تو معلوم ہوا کہ بڑے جلیل القدر عالم ہیں۔پھرفر مایا

امام بخارى كامقام رفيع

یہاں بیچ چیز قابل لحاظ ہے کہ امام بخاری نے باوجودا پے ربھان فرکور کے بھی ترجمۃ الباب میں وضو کے لئے تشمید کا ذکر نہیں کیا ، تا کہ اشارہ
ان احادیث کی تحسین کی طرف نہ ہوجائے جووضو کے بار ہے میں مروی ہیں ، حتی کہ انہوں نے حدیث ترفدی کو بھی ترجمۃ الباب میں ذکر کرنا
موزوں نہیں سمجھا ، اس سے امام بخاری کی جلالت قدر ورفعت مکانی معلوم ہوتی ہے کہ جن احادیث کو دوسرے محدثین تحت الابواب ذکر کرتے
ہیں ، ان کوامام بخاری اپنی تراجم وعنوانات ابواب میں بھی ذکر نہیں کرتے۔

پھر چونکہ یہاں ان کے رحجان کے مطابق کوئی معتبر حدیث ان کے نزد یک نہیں تھی تو انہوں نے عمومات ہے تمسک کیا اور وضوکوان کے بیچے داخل کیا اور جماع کا بھی ساتھ ذکر کیا، تا کہ معلوم ہو کہ خدا کا اسم معظم ذکر کرنا جماع سے قبل مشروع ہوا، تو بدرجہ اولی وضو سے پہلے بھی مشروع ہونا چاہے، گویا بیا ستدلال نظائر سے ہوا۔

امام بخارى وانكار قياس

میں ایک عرصہ تک غور کرتا رہا کہ امام بخاری بکثرت قیاس کرتے ہیں، پھر بھی قیاس سے عکر ہیں اس کی کیا دجہ ہے؟ پھر سمجھ میں آیا کہ وہ تنقیح مناطر پھمل کرتے ہیں اور اس پرشار حین میں سے کسی نے متنبہ ہیں کیا، چنانچہ یہاں بھی اگر چہ حدیث ایک جزئیہ (جماع) کے بارے میں وارد ہے، کیکن تقیح مناط کے بعدوہ عام ہوگئی، اس لئے امام بخاری نے باب اس طرح قائم کیا ''التسسمیة علی کل حال '' (خدا کاذکر ہر حال میں ہوتا چاہیے)

#### وجوب وسنيت كےحدیثی دلائل پرنظر

قاتلین وجوب نے بہت کا احادیث ذکر کی ہیں، جن کا ذکر کتب حدیث ہیں ہے گر دہ سب روایات ضعیف ہیں اور جن احادیث میں نی کریم علیلیہ کے وضو کی وہ صفات بیان ہوئیں ہیں، جو مدارسنیت ہیں، ان میں کسی میں بھی تسمید کا ذکر نہیں ہے، بجو دار قطنی کی ایک ضعیف حدیث کے جو ہر وایت حارث عن عمر قاعن عاکشہ رضی اللہ عنہا مروی ہیں اور وہ اس قد رضعیف ہے کہ ابن عدی نے کہا: مجھے یہ بات پیتی ہے کہ امام احمد نے جامع الحق بن راہویہ کودیکھا تو سب سے پہلے ای حدیث پر نظر پڑی آپ نے اس کو بہت زیا دہ متکر سمجھا اور فر مایا '' بجیب بات ہے کہ اس جامع کی سب سے پہلی حدیث حارث کی ہے' اور حربی نے امام احمد کا یہ قول نقل کیا '' میخص (اسحاق بن راہویہ ویکی کرتا ہے کہ اس نے اپنی جامع میں اس حدیث کوچے ترین حدیث ہجھ کرنقل کیا ہے ، حالا تک بیاس کے ضعیف ترین حدیث ہے۔' (اتحلیق المنی)

<sup>۔</sup> ان بیاطق بن راہو بیونی ہیں جوامام اعظم کے بڑے بخت مخالف تھے اور ہماری تحقیق میں امام بخاری کوامام صاحب کے خلاف بہت زیادہ متناثر کرنے والوں میں سے ایک تھے واللہ اعلم ،ان کا تذکرہ مقدمہانو ارالباری میں مفصل ہو چکا ہے۔

تاہم چونکہ جمہورعلاء نے دیکھا کہ تسمیہ والی اعادیث ہاو چودضعف کے طرق کیر وسے مردی ہے، جس سے ایک دوسرے کو توت عاصل ہو جاتی ہے تو معلوم ہوا کہ کچھاصل ان کی ضرور ہے، چنا نچہ حافظ ابن مجر نے بھی اس امر کا اظہار کیا ہے اور محدث ابو بکر ابی شیبہ نے فرمایا کہ'' قبت لنا ان النبی علیفے قالہ' منذری نے تر ہیب میں لکھا: بیشک تسمیہ والی سب ہی اعادیث میں مجال کلام ہے مگر وہ سب کثر ت طرق کی وجہ سے پچھ توت ضرور حاصل کر لیتی ہیں، اس طرح وہ ضعیف اعادیث بھی حسن کا درجہ لے لیتی ہیں اور ان سے تسمیہ کا مسنون و مستحب ہونا ثابت ہونا ثابت ہونا چاہیے، نہ صرف سنیت' جیسا کہ شخ ابن ہما م نے کہا اور حنفیہ میں سے وہ متفر دہوکر وجوب کے قائل ہوئے ہیں، اس کا جواب میہ کہ دوسری طرف وہ روایات بھی ہیں جوعدم وجوب پر دال ہیں اور دوہ بھی اگر چضعیف ہیں گون کھرت طرق کے سب وہ بھی ترتی کر کے حسن کے درجہ میں ہوگئیں ہیں لہٰذا جمہور نے تسمیہ کو درجہ و جوب سے اور وہ بھی اگر ہو تسمیہ کو درجہ وہ سے انگر کرسنیت کا درجہ دیا ہے اور وہی انسب واصوب ہے، والعلم عنداللہ

مسئلہ تشمیہ للوضوی حدیثی بحث امام طحاوی نے معانی الا ثار میں اور حافظ زیلعی نے نصب الرابیہ میں خوب کی ہے اور صاحب امانی الاحبار شرح معانی الآ ثار نے بھی بہت عمرہ تحقیقی موادیج ع فرما دیا ہے۔ جوعلاء واسا تذہ حدیث کے لئے نہایت مفید ہے۔

## شیخ ابن ہام کے تفردات

آپ نے چند مسائل میں سے حنفیہ سے الگ راہ اافتیار فرمائی ہے، جن کے بارے میں آپ کے تمیز محقق علامہ شہیر قاسم بن قطلو بغاضی نے فرمایا کہ ہمارے شیخ کے تعقر وہی ہے جس کو ہمارے علاء نے افتیار کیا کہ ہمارے شیخ کے تعقر اللہ ہمارے علاء نے افتیار کیا ہے کہ بہت زور لگا ہے مگر لا حاصل (امانی الاحبار ص۱۳۳س) کے بیمنی تاسمیہ کا استخباب مصاحب تحق الاحوذی نے یک طرفہ دلائل نمایاں کر کے شق وجوب کورائح وکھلانے کی سعی کی ہے جو معانی الآثار وامانی الاحبار کی سیر حاصل کمل بحث و تحقیق کے سامنے ہے وزن ہوگئی ہے۔ جزاہم اللہ تعالی ۔

## بَابُ مَنْ يَقُولُ عِنْدَالُخَلَاءِ

· بیت الخلاء کے جانے کے وقت کیا کم .

٣٢) حَدَّثَنَا أَدَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبِ قَالَ سَمِعْتُ آنَسًا يَّقُولُ كَانَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِي اعْوُ ذُبِكَ مِنَ النِّحُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِي اعْوُ ذُبِكَ مِنَ النِّحُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ.

ترجمہ: عبدالعزیزا بن صهیب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ علیقی جب( قضاحا جت کے لئے ) بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے، تو فرماتے تھے، اے اللہ ایس تا پاکی ہے اور نا پاک چیز وں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

تشری : پہلے باب میں ذکر ہواتھا کہ ہر حال میں ذکر خداد ندی ہونا چاہیا دراس کی تشری میں ہر حالت کے مختلف اذکار اوران کی خاص خاص ضرور توں کا ذکر ہواتھا، یہاں امام بخاری نے اس خاص ذکر کی تعلیم دی ہے جو بیت الخلاء میں جانے کے وقت ہونا چاہیے، حضرت مجاہد ّ سے منقول ہے کہ جماع کے وقت اور بیت الخلاء میں فرشتے انسانوں سے الگ ہوجاتے ہیں، اس لئے ان دونوں سے قبل ذکر اللہ اور استعاذہ مسنون ہوا تا کہ تمام شرور سے حفاظت رہے، نیز حدیث ابوداؤد میں ہے" ان ھندہ الحشوش محتضرہ، ای للجان و الشیاطین فاذا
انسی احد کم المحلاء فلیقل اعوذ باللہ من المحبث و المحبائث " (ان بیت الخلاء اور گندگیوں کے مقامات میں جن وشیطان آتے ہیں،
اس لئے جب تم میں سے کوئی قضاحا جت کے لئے ایک جگہوں پر جائے تو خبیث شیاطین وجن سے خداکی پناہ طلب کرے، پھر وہاں جائے)
اس امر میں مختلف دائے ہیں کہ چوشخص وخول مکان خلاء سے قبل ذکر واستعاذہ مذکور نہ کر ہے تواس جگہ چہنچنے کے بعد بھی کرسکتا ہے یانہیں؟

حافظ عنی نے لکھا کہ ظاہرتو یہی ہے کہ گندے مقامات میں جن تعالیٰ کاذکر لسانی مستحب نہ ہو، اورا یسے وقت وکل میں صرف ذکر قلبی پر
اکتفا کیا جائے ، اس لئے حدیث الباب کے لفظ اذا دخیل السخیلاء سے مراد ارادہ دخول ہے، جس طرح آیت کریمہ فساذا قبر آت
اللقبر آن فاستعد ہاللہ " میں بھی مرادارادہ قراءت ہی ہے، علامہ قشری نے فرمایا کہ دخول سے مرادابتدا، دخول ہے۔ حافظ عنی نے لکھا کہ
اس تاویل کی ضرورت نہیں کیونکہ دو، می صورتیں ہیں یا تو قضا حاجت کی جگہ پہلے ہے بنی ہوئی ہوتی ہے جیسے گھروں کے بیت الخلاء تو اس کے
بارے میں تو مالکیہ کے دوقول ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اندر جا کرنہ کہا اور دخول کو بتاویل ارادہ دخول لیتے ہیں۔، دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ
دخول کے معنی حقیق ہیں اور وہاں داخل ہو کر بھی استعاذہ جائز ہے، جس کی تائیداوپر کی صدیت ابی داؤ دسے بھی ہوتی ہے۔ کہ اس میں اتیان کا
لفظ ہے جو دخول کا ہم مصداق ہے دوسری صورت یہ ہے کہ اس طرح قضاء حاجت کی جگہ مقرر و متعین نہ ہو۔ جیسے حواوغیرہ میں ہوتی ہے۔ تو

#### بحث ونظر

حافظا بن جرنے لکھا کہ یہاں اس باب کواور دوسرے ابواب کولائے پر جوباب الوضوم ۃ مرۃ تک ذکر ہوئے ہیں۔ اشکال ہوا ہے۔
کیونکہ امام بخاری ابواب وضو ذکر کررہ سے تھے۔ یہاں سے چند ابواب ایسے شروع کردیے۔ جن کا تعلق وضوء سے نہیں اوران کے بعد پھر
وضوء کے ابواب آئیں گے، چنا نچے علامہ کرمانی نے اس طرح اعتراض کیا '' ان سب ابواب کی باہم ترتیب اس طرح ہوسکتی ہے۔ ، اول تو
باب شمید کا ذکر قبل باب عشل میں ہونا چا ہے تھا، اس کے بعد ہونا ہے کل ہے، دوسرے باب وضوء کے نیج میں ابواب خلاء کو لے آتا ہموقع
ہے'' پھر علامہ کرمانی نے خود ہی جواب دیا کہ'' در حقیقت امام بخاری کے یہاں حسن ترتیب کی رعابیت نہیں ہوا وران کا مقصد وحیر صرف نقل
حدیث اور سیج حدیث کا اہتمام ہے اور کی جو نہیں'' اس کے بعد حافظ ابن حجر نے لکھا کہ علامہ کرمانی کا دعوی نہ کور حی نہیں ، کیونکہ امام بخاری کا
اہتمام واعتماز ترب ابواب ضرب المثل ہے اور تمام صفین سے زیادہ وہ اس کی رعابت کرتے ہیں تی کہ بہت ہے حضرات علماء نے کہا'' فقہ
البخاری فی تراجہ'' (امام بخاری کی فقہی عظمت ان کرتراجم ابواب سے معلوم ہوتی ہے ) میں نے اس شرح فتح الباری میں امام بخاری کے
عامی وفضائل اور دفت نظر کو جگہ جگہ واضح کیا ہے اور اس موقع میں بھی غور و تامل کیا ہماں مام بخاری کے
عام بخاری کی تراجہ' (امام بخاری کی فقہی عظمت ان کرتراجم ابواب سے معلوم ہوتی ہے ) میں نے اس شرح فتح الباری میں امام بخاری کے
عام بات فاہم ہے کہ پہلے تو امام علامہ نے فرض وضوء کو کوراد تھو لینے سے زیادہ فرض
صلوۃ کے لئے شرط ہے ، پھراس کی فضیات ذکر کی اور ہتلا یا کہ وضوء کو وجوب بغیریتی حدث کر بیں ہے مضوکو پوراد تھو لینے سے زیادہ فرض
خبیں ہے اوراس پر جو پھوزیاد تھ وی فوراد تو اور بغیریتی حدث کر بیں ہے مضوکو پوراد تھو لینے سے زیادہ فرض

اورای وضوء مے متعلق بیصورت بھی ہے کہ بعض اعضاء دھونے میں ایک چلوپانی پر بھی اکتفاہو کئی ہے، بھر بتایا کہ تسبہ وضوء کے شروع بھر اس طرح مشروع ہے، جس طرح وکر اللہ دخول خلاء کے وفت مشروع ہے اور پہلی سے آ داب وشرا اُوا استخااوراس کے مسائل و متعلقات شروع ہوگئی، اس کے بعد بھر وضوء کے مسائل و مضوء کے دوشوء کا واجب حصالیک ایک بار ہے، دواور تین بارسنت ہے غرض ای طرح وضوء کے مسائل و متعلقات بیان کرتے ہوگئے کی ندگی مناسبت ہے جاہبے وہ دومرے امور کا ذکر بھی ہوتا رہے گالیکن بیمناسبت و تعلق کا دراک تا الی وغور کا تھاج ہے مالی کرتے ہوگئے کی ندگی مناسبت ہے جاہبے وہ دومرے امور کا ذکر بھی ہوتا رہے گالیکن نہ مناسب کے کتاب الصلوۃ کی ترتیب گواس کی نسست زیادہ ہمل کر دیا گیا ہے اور اس کے ایواب کی ترتیب گوظاہری اعتبارے بھی بھناسب دکھا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ام بخاری نے اس بارے بیلی تفنین سے کام لیا ہو والد میں یا ہمی مناسبت نا ہم نہیں مناسبت نا ہم نہیں کہ اور ہو بالیہ بن کی مگر ان کی جواب کا یہ بڑ درست نہیں کہ امام بخاری کا بڑا مقصد محض افتی حدیث کو متعدد مخصوص آبوا ہمیں ذکر کیا جائے اس لئے اور اس کے معلم میں اس کے ملام کی بیا ہو ان کی صحیح بیلی بھر تہر کرارہ وا ہے۔

نا ہم متعین تراجی پر قائم کیا ہے اور اس کے سب ان کی صحیح بیلی بھر شرح کو متعدد مخصوص آبوا ہمیں ذکر کیا جائے اس لئے ابواب کو ان کی جو بیا گواس کے مسائل کی تعلمہ کرارہ وا ہے۔

#### حضرت شاه صاحب کے ارشادات

فرمایا: بظاہر یہال سوءتر تیب کا گمان ہوتا ہے، گرحقیقت میں بیتر تیب کاحسن وجودت ہے،اس لئے بیوضوء کا ذکر وتقدم توسب ہی

کے یہاں تصانیف میں معمول ہے، ای طرح امام بخاریؒ نے بھی کیا، پہلے حقیقت وضوء کا پچھ تعارف کرانا چاہا وراس کے بعد بعض احکام ذکر کے اس کے سمی ومصداق کی تعین وشخیص کی، پھراس امر کے بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ ایک چیز ہے جوشک وشہر کی وجہ سے واجب نہیں ہوتی، اس سے وضوء کے اندر بیان تخفیف واسباغ کی طرف متوجہ ہوگئے، پھرجس طرح تخفیف واسباغ کے اجراء وضوء کے اعتباء اربعہ میں ہوسکتا ہے، ایک عضوء میں بھی ہوسکتا ہے، اس لئے مزید تعیین کے لئے عشل وجہ کا حال بیان کیا، پھر جب تسمید تک پہنی گئے، اور وضوء کی حقیقت ذہنوں میں اچھی طرح آگئی تو یہاں سے ترتیب حسی کی طرف منتقل ہوگئے، اور جو چیز حسی لحاظ سب سے مقدم تھی اس کوذکر کے مقدم تھی اس کوذکر کے گئے ہیں نہ کہ بیان احکام وضوء کے لئے، والبہ اللہ علم ۔

کیا، یعنی آ داب خلاء کولہذا ہے سب مسلسل ابواب بیان مسمی و تحقیق حقیقت وضوء کے لئے ذکر کئے گئے ہیں نہ کہ بیان احکام وضوء کے لئے، واللہ علم ۔

# بَابُ وُصُع الْمَاءِ عِندَالُخَلاءِ

بیت الخلاء کے قریب وضوے لیے پانی رکھنا

(١٣٣) حَدُّثَنَا عَبُدُاللهِ ابُن مُحَمَّدِقَالَ ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا وَرُقَآءُ عَن عُبَيْدُاللهِ ابُنِ آبِي يَوِيُدعَنُ اِبُنَ عَبُّ اللهُ عَبُدُاللهِ ابُن مُحَمَّدِقَالَ ثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا وَرُقَآءُ عَن عُبَيْدُاللهِ ابْنِ آبِي يَوِيُدعَنُ ابْنَ عَبُولُ اللهُ عَن وَضَعَ هَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ ا عَلَي اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَي اللهُ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَ

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم میں ہے۔ الخلاء تشریف لے گئے، میں نے آپ علی کے لئے وضوء کا پانی رکھ دیا (باہر نکل کر) آپ علی ہے نے یو چھا یہ س نے رکھا ہے؟ جب آپ علیہ کو بتلایا گیا تو آپ علی نے نے (میرے لئے دعا کی اور) فرمایا اے اللہ!اس کودین کی سمجھ عطافر ما۔''

تشرنگی خطرت ابن عبال نے جفورا کرم علی کے لئے وضوء کا پانی رکھا، اور آپ علی کے معلوم ہوا تو ان کیلئے دین مجھ عطا ہونے کی دعا فرمائی بعض حضرات نے بیسمجھا کہ بید پانی استنجا کے لئے تھا، مگر حافظ ابن حجر نے لکھا کہ بید بات کل نظر ہے، اور سیح بید ہے کہ وضوء فتح الواؤے ہے بہمعنی ھا بیتو صابعہ (جس پانی سے وضوء کریں)

حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ حضرت ابن عباسؓ کے فعل تذکورہ کو متحسن بچھنے کیوجہ یتھی کہ انہوں نے بیکام بغیر کسی امر واشارہ کے ،اور خودا پنے خیال ہی سے کیا (جس سے ان کی دینی مجھ و قابلیت ظاہر ہوئی اور آنخضرت علیقی خوش ہوئے) (لامع الداری ص مے جا) حافظ عینی نے حدیث الباب کے تحت چند فوائد لکھے ہیں جوذکر کئے جاتے ہیں۔

(۱) کی عالم کی خدمت بغیراس کے امر کے بھی درست ہے نیز اس کی ضروریات کی رعایت جتی کہ بیت الخلاء جانے کی وقت بھی کی جائے تو بہتر ہے (۲) جس عالم کی خدمت کی جائے اس کے لئے مستحب ہے کہ خادم کے لئے دعائے خیر کر کے مکافات احسان کر ے۔ (۳) خطابی نے فرمایا: اس سے معلوم ہوا کہ خادم کی کے لئے وضوء خانہ یا خسل خانہ میں پانی رکھ دے تو مکروہ نہیں ،اور بہتر ہیہے کہ ایسی خدمت خدام میں سے چھوٹے انجام دیں بڑنے نہیں ،حافظ مینی نے بیٹھی لکھا کہ بعض لوگوں نے اس وجہ سے کہ حضورا کرم علی ہے۔ نہر

جاری اور گولوں میں ہتے پانی سے وضوء کرنا ثابت نہیں ،ایسے پانی سے وضوء کو کروہ قرار دیا اور کہا گدایسے پانی سے وضوء کرنا ہوتو لوئے وغیرہ میں لے کر کرے ،لیکن بیاس لئے سی نہیں کہ حضورا کرم عظیمتے کے سامنے ایسی نہریں اور بہتے ہوئے پانی ندستے ،اگر ہوتے اور پھر بھی ان سے وضوء نفر ماتے تب کراہت کا حکم ہوسکتا تھا ،اسی طرح جن حضرات نے برتن ولوٹے وغیرہ سے وضوء کومستحب ومسنون قرار دیا اور نہروں وغیرہ سے نہیں وہ بھی درست نہیں ، قاضی عیاض نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے ، بیاستدلال جب ہی سیح ہوسکتا تھا کہ حضورا کرم علیہ کے کسی نہر وغیرہ پرتشریف رکھتے اور پھر بھی اس سے وضوء نہ کرتے بلکہ کی برتن میں لے کروضوء فرماتے ۔واللہ تعالی اعلم (عمدة القاری سے ۱۰ کے اور پھر بھی اس سے وضوء نہ کرتے بلکہ کی برتن میں لے کروضوء فرماتے ۔واللہ تعالی اعلم (عمدة القاری ۲۰ کے ۱۰ کی کوئی اصل کی کی کوئی اصل کی اس کے ۱۰ کی کوئی اصل کی کوئی اصل کے ۱۰ کے ۱۱ کے ۱۰ کے ۱۰ کے ۱۰ کے ۱۰ کے ۱۰ کے ۱۰

# بَابُ لَا يُسْتَقُبَلُ الْقِبُلَةُ بِبَولٍ وَّلَا بِغَائِطٍ إِلَّا عِنُدَالُبِنَاءِ جِدَارٍ أَو نَحُومٍ

بيثاب يا باخانه كوفت قبله كلطرف من بيك رنا چا بيكن جب كى عمارت ياديواركى آثر موتو بي حرن بيل (٣٣) و بيثاب يا باخانه كوفت قبله كلطرف من بيك وأبيل المرافع والمركن المرافع والمرافع والم

مرجمہ: حضرت ابوابوب انصاری ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی پا خانے میں جائے تو قبلہ کی طرف مندنہ کرے اور نداس کی طرف پشت کرے بلکہ شرق کی طرف مند کرے یا مغرب کی طرف۔

تشرت کے: یہ مم مدینہ والوں کے لئے مخصوص ہے کیونکہ مدینہ مکہ ہے جانب شال میں واقع ہے اس لئے آپ علیہ نے قضائے حاجت کے وقت بچتم مدینہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، یہ بیت اللہ کا ادب ہے امام بخاری نے حدیث کے عنوان سے بیٹا بت کرنا چاہا ہے کہ اگر کوئی آڑ مویا نہ ہو پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرسکتا ہے، لیکن جمہور کا مسلک بیہ ہے کہ کوئی آڑ ہویا نہ ہو پیشاب پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پشت کرنے کی ممانعت ہے جیسا کہ مختلف احادیث ہے معلوم ہوتا ہے۔

حدیث الباب سے بیاوب معلوم ہوا کہ قضائے حاجت کے وقت کعبہ معظمہ (زاد ہااللہ شرفا) کی طرف منہ کر کے نہ بیٹے،اور نہاس سے بیٹے پھیرے بلکہ دائیں بائیں دوسری سمتوں کی طرف رخ کرے، بی خدائے تعالیٰ کی بیت معظم وصح م کا ادب ہے،جس طرح نماز وغیرہ عبادت و طاعات کے وقت اس بیت معظم کی سمت کو متوجہ ہونا بھی ایک ادب اور موجب خیر و برکت ممل ہے بیٹر بعت محمدی کا خصوصی فضل و محمال ہیں ہم جسم کی تعلیم اور ہرشم کے آ واب سکھائے گئے ہیں کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں رہا جس کے لئے رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ معال ہی حضرت سلیمان فاری سے مروی ہے کہ ان ہے مشرکیوں نے بطور طنز و تحریف کہا تھا ''جم دیکھتے ہیں کہ تبہارے صاحب سے متعلق ہونی جا ہے، یہ اور فراء (وقضائے عاجت کا طریقہ ) بھی سکھائے ہیں ۔'' مطلب بیتھا کہ اولوالعزم انہیاء کی تعلیم توروحا نیت وعلوم النہ ہے ہے۔ یہ کیا بچوں کی طرح پاخانے ، بیشا ب کے طریقے سکھائے جائیں کہاس طرح کر دواوراس طرح مت کرو، حضرت سلیمان فاری نے ان کے استہزا وطعن کا جواب عام طریقے سنہیں دیا بلکہ بقول علامہ طبی (شارح مشکو و شریف) حکیمانہ طرز میں دیا بلکہ بقول علامہ طبی (شارح مشکو و شریف) حکیمانہ طرز میں دیا بلکہ بقول علامہ طبی (شارح مشکو و شریف) حکیمانہ طرز میں دیا بلکہ بقول علامہ طبی (شارح مشکو و شریف) حکیمانہ طرز میں دیا بلکہ بقول علامہ طبی (شارح مشکو و شریف) حکیمانہ طرز میں دیا بلکہ زندگی کے تمام شعبوں پر عاوی ہے اور

آ پ علی الہ الہیات وعبادات سے لے کرمعمولات شب وروز کے آ داب تک تعلیم فرماتے ہیں تا کدانسان کی زندگی ہرطرح سے کامل و کمل ہوجائے، یہ جہل وعناد کا طرز مناسب نہیں کہ ایسے جلیل القدر پیغیر کی چھوٹی سے چھوٹی تعلیم و ہدایت کوبھی ہدف وطعن واستہزا بنایا جائے بلکہ تمامی ہدایات وارشادات پرنظر کر کے ان کے طریق منتقیم اور جادہ پیم کواختیار کر لینا چاہے، پھر حضرت سلیمان فاری کے نے فرمایا کہ دیکھو اور سوچو کہ اس بظاہر حقیر ضرورت کو پورا کرنے کے وقت میں بھی حضو تعلیق نے کیسی اچھی تعلیم دی ہے کہ پوری نظافت حاصل کرنیکی سعی کرتے ہوئے اس امر کا بھی پورادھیان رہے کہ کی محترم ومعظم چیز کے احترام میں خلل نہ آئے۔

فرمایا کہ حصول نظافت کے لئے تین ڈھلیوں ہے کم استعال نہ ہوں ،ان کے علاوہ کی چیز سے نظافت حاصل کرنی ہوتو وہ خودگندہ نہ ہوجیسے اپلے کا ٹکڑا اوغیرہ،اوروہ چیزمحتر م بھی نہ ہوجیسے ہڈی کہ اس کے ساتھ گوشت جیسی محتر م کھانے کی چیز کا تعلق رہ چکا ہے اور آ ٹار سے بھی ثابت ہے کہ جتنا گوشت ہڈی پر پہلے تھا، اس سے بھی زیادہ ہوکر جنوں کوخن تعالیٰ کی قدرت وفضل سے حاصل ہوتا ہے، ای طرح استنج کا ادب میر بھی بتلایا کہ دا ہے ہاتھ سے نہ کیا جائے کیونکہ دا ہنا ہاتھ معظم ہے،اس کے لئے قابل احترام کام موزوں ہیں۔

یہ بھی تعلیم فرمائی کہ پاخانہ پیشاب کے وقت کعبہ عظم کی عظمت وادب محفوظ رہے، جس بیت معظم کا احترام پانچ وقت کی عظیم ترین عبادت نماز کے وقت کرتے ہو، گندہ مقامات میں اور گندگی کے ازالہ کے اوقات میں اس کی ست اختیار کرناموز و ل نہیں ۔۔۔۔ایے اوقات میں کعبہ معظمہ کی طرف رخ کرنایا اس سے پوری طرح پیٹے پھر لینا شرعاکس درجہ کا ہے اس کے بارے میں معتددرائے ہیں۔

بحث ونظر

تفصیل مذاجب: (۱) کرامت تحری استقبال واستدباری کھلی فضامیں بھی آور مکانات کے اندر بھی ،امام اعظم اورامام احد سے روایت مشہور یہی ہے اور یہی قول ابوثور (صاحب شافعی) کا ہے اور مالکیہ میں سے ابن عربی نے ،ظاہر یہ میں سے ابن حزم نے بھی ای کوز جے دی ہے۔ (۲) صحراء و آبادی دونوں میں استقبال کی کرامت تحریمی اور استدبار کا جواز ، یہ امام احمداور ایک شاذروایت میں امام اعظم کا بھی قول ہے۔ (کمافی البدایہ)

(۳) استقبال واستدبار دونوں میں کراہت تنزیبی ہے بھی ابوثور کا قول ہے، اورایک اور روایت میں امام احمداورامام اعظم سے بھی منقول ہے، موطاءامام مالک کے ظاہر سے بھی یمی ثابت ہے ب

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی شرح موطاامام مالک میں امام اعظم کی طرف استقبال واستدبار دونوں کی کراہت تنزیبی نقل کی ہے۔ ہے شایداس کو بنایی علی الہدایہ سے لیا ہے اور بنایہ سے ہی النہرالفائق میں لیا ہے، صدر الاسلام ابوالیسر نے کراہت تحریمی و تنزیبی کے درمیان کا درجہ اساءت کا قرار دیا

الے حنفیہ کے یہاں استقبال واستدبار کی کراہت تحریمی وقت قضائے حاجت بھی ہے اوراستنجایا استجمار کے وقت بھی اگر بھولے ہے بیٹھ گیا تو یاو آتے ہی رخ بدل لے بشرطیکہ کوئی دشواری نہ ہو، مالکیہ کے نزویک ان کی حرمت صرف قضائے حاجت کے وقت ہے استنجا یا استجمار کے وقت صرف مکر وہ ہے، حنابلہ کے یہاں بھی استقبال واستدبار بحالت استنجاوا ستجمار حرام نہیں ،صرف مکر وہ ہے۔

شافعیہ بھی استخابا استجمار کے وقت حرام مکروہ نہیں کہتے اور شافعیہ کے یہاں عمارات کے علاوہ صحرامیں بھی جہاں دوذراع ارتفاع کا ساتر ہواوراس سے تین ذراع کے اندر بول وبراز کے لئے بیٹھے تو کراہت نہیں ،صرف خلاف اولی وافضل ہے۔ ( کتاب الفقہ علی قراہب الا ربعیص ۳۵ ج1) (۴) استقبال واستدبار دونوں کی گراہت تحریمی صرف صحراء یا تھلی فضامیں، مکانات کے اندرنہیں، یہ قول امام مالک، امام شافعی الحق وغیرہ کا ہے، اورامام بخاری کا بھی بہی مختار ہے، حافظ ابن حجرنے اس کواعدل الاقوال قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ یہ جمہور کا قول ہے حالانکہ ہماری ذکر کردہ تفصیل ندا جب کی روشنی میں یہ واضح ہے کہ جمہور کا مسلک وہی ہے جوامام اعظم کا ہے، چنا نچے ابن حزم وابن قیم نے اقرار کیا ہے کہ جمہور صحابہ و تابعین کے نز دیک نہی استقبال واستدبار مطلقاً تھی، تمارات وصحراء کی تفریق ان کے یہاں نہ تھی اگر کہا جائے کہ حافظ ابن حجمہور سلف نہیں بلکہ جمہورائمہ ہے تو وہ بھی ائر اربعہ کے لحاظ ہے تو چے خبیں، کیونکہ امام اعظم اوامام احمد دونوں کے یہاں نہ کورہ تفریق نہیں ہے کہ اورامام احمد دونوں کے یہاں نہ کورہ تفریق نہیں ہے کہ اورامام احمد ہے جو تفریق کی تو ایقل ہوا ہے دہ ان سے دوایت شاذہ ہے۔

حافظ ابن حجرنے نفخ الباری میں تصریح کی ہے کہ امام اعظم اورامام احمد دونوں کامشہور قول عدم تفریق کا ہے اور حضرت شاہ صاحب کی بھی یہی تحقیق ہے کہ امام احمدؓ کے نز دیک صحراو بنیان کی تفریق نے تھی ، واللہ اعلم۔

- (۵) استدبار کاجواز صرف مکانات میں ،جیسا کہ حضرت ابن عمر کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے، یہ قول امام ابو یوسف گا ہے۔
  - (١) تحريم مطلقاً حتى كه قبله منسوخه (بيت المقدس) كے حق ميں بھى بيقول ابراہيم وابن سيرين كا ہے۔
    - (2) جواز مطلقاً، يقول حضرت عا مُشرضي الله تعالى عنها، عروه، ربيعه وداؤ د كا ہے۔
  - (۸) تحریم کا خضاص اہل مدینا دراس ست میں رہنے والول کے لئے ، یہ قول ابوعوانہ صاحب المزنی کا ہے۔

حافظ ابن حجرنے لکھا کہایں کے برعکس امام بخاری کا قول ہے جنہوں نے اس سے استدلال کیا کہ شرق ومغرب میں قبلہ ہیں ہے۔

## نقل وعقل کی روشنی میں کون ساند ہب قوی ہے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: قاضی ابو بکر بن العربی نے عارضۃ الاحوذی شرح ترندی شریف میں تصریح کی ہے کہ اقرب واقوی فی الباب حنفیہ کا بی فد بہب ہے، پھر فرمایا کنقل کی روشنی میں میرا فیصلہ ہے کہ احادیث مرفوعہ میں کسی تفصیل وتفریق کا ثبوت نہیں ہے، بجزان دو واقعات کے جوحضرت ابن عرر وحضرت جابر ہے۔ منقول ہوئے ہیں جزی واقعات سے شریعت کے اصول کلیے متا شہیں ہوسکتے، پھر فرمایا: حافظ مینی نے حنفیہ کے داسلے میں جابن کی حدیث مرفوع حذیفہ ہے۔ استدلال کیا ہے کہ نبی کریم عظیمتے نے فرمایا"، جوشن علام خطمہ کی طرف تھو کے گا، قیامت کے دن وہ اس حالت میں اضح گا کہ تھوک اس کی پیشانی پر بدنما داغ ہوگا" حافظ مینی نے فرمایا کہ جب سے تھوک کا حال ہے تو بول براز کا حال اس سے مجھلو۔

#### حضرت شاہ صاحب کے خاص افا دات

فرمایا کہ یہ بات نظر تحقیق ہے کہ حضورا کرم علی ہے گا ارشاد مذکور صرف نماز کی حالت کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ عام کتابوں میں لکھا گیا ہے کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس کا رب تو اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان میں ہے۔ یا تمام حالات پرشال ہے۔علام محقق حافظ ابوعمر ابن عبد البر مالکی نے فرمایا کہ یہ ارشاد تمام احوال کے لیے ہے۔ اور اس کو حافظ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں نقل کیا ہے کین حافظ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ اس تحقیق سے صحراء ومرکانات والی تفصیل وتفریق تھے جاور اتی ہوجاتی ہو اور نہی استقبال واستد بارعلی الا طلاق ہوجاتی بہت سے احکام شرعیہ میں خفت ملحوظ تھی۔ اور ادلہ دانسوس میں تعارض کی صورت واقع ہوئی اور ان میں مختلف دمتنوع ہیرائیہ بیان اختیار کیا گیا ہے۔ تفاوت مراتب احکام فقیہا ء حنفیہ کی نظروں میں

فرمایا ہمارے فقتہاء نے فرائض وواجبات میں بھی مراتب قائم کیے ہیں مثلا شیخ ابن ہمام نے فتح القدیریاب الجمعہ میں لکھا ہے کہ نماز جمعہ ایک فریضہ ہے۔ وہ روزانہ کی پانچ نمازوں ہے بھی زیادہ موکد ہے صاحب بحر نے تصریح کی ہے کہ سورہ فاتحہ اوراس کے ساتھ دوسری کوئی صورت پڑھنانماز میں واجب ہے گرسورہ فاتحہ کا وجوب اونچے درجہ کا ہے۔

فرمایا استم کی تصریحات ہے تابت ہوتا ہے کہ ائمہ حفیہ وفقہاء کے یہاں مراتب محوظ رہی ہیں اوران کا یہی اصول دوسرے احکام سر
عورت استقبال واستدبار نواقض وضو خارج من اسبیلین و من غیر اسبیلین مس مراة اور سی ذکر وغیرہ ہیں بھی جاری ہوا مثلا ران کی جڑاوراس کا وہ
حصہ جو گھنے کے قریب ہے دونوں ہی عورت ہیں اور ان دونوں ہی کا ستر چھپا نا ضر دری ہے گر دوسرے حصہ کے احکام میں پہلے کی طرح شدت
مہیں ہے ای لیے اس میں اختلاف ہے امام مالک فرماتے ہیں کہ صرف اصل فحد عورت واجب الستر ہے۔ باقی نہیں ہمارے نزد یک ران کے
باتی جسے بھی عورت ہیں۔ دونوں طرف دلائل ہیں حنفیہ کی دفت نظر نے اختلاف ادلہ کے سبب شخفیف کا فیصلہ کیا اور مرا تب بھی قائم کے اور اصل فحد
کے بارے میں چونکہ دلیل کا اختلاف موجود نہ تھا۔ اس کے تھم ستر ہیں شدت قائم کی۔

غرض میرے نز دیک ادلہ کا اختلاف بعض اوقات خود شارع علیہ السلام کی ہی جانب سے قصداً وارا دتا ہوتا ہے وہ ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں صاحب شرع کوفر ق مراتب بتلانامقصو دہوتا ہے ہیں جس امر مامور یامنی عنہ میں مختلف مراتب ہوتے ہیں بعنی ان میں ہے بعض جھے دوسر سے سے زیادہ خفیف ہوتے ہیں اور شارع کا مقصد ہوتا ہے کہ اس میں توسع خلا ہر کر بے تو اس کوا ہے کلام کی بلاغت نظام کی وسعتوں میں وکھلا دیتے ہیں۔ کھلے خطاب میں برملانہیں فرماتے تا کہ اس سے غرض ومقصد شرع عمل پراٹر نہ پڑے۔

حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ تم نے دیکھا ہوگا۔ کہ بہت سے ممل کے بارے بیں علاء ہے بھی سبقت لے جاتے ہیں اور نوافل وستحبات کی ادائیگی بین ان سے بڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ بھی بہی ہے کہ وہ اوگ فرائفن اور سنن ونوافل میں فرق نہیں جانے اور سب کو ایک بھی است کی ادرجہ فرض وسنت سے الگ پہیائے تھیں۔ اس لیے بھی بھی جی جا باان کو پڑھ لیا اور نہ بی چابان کو پڑھ ایا اور نہ بی چابان کو پڑھ لیا اور بیا میں کی آ جاتی ہے جو غرض و مقصد شریعت ہے لیں وہ اس وقت قائم رہتا ہے کہ اجمال و ابہا می کی صورت میں سہولت و وسعت کو مستور رکھا جائے اور جب تفصیل و تشریح ہوگی تو وہ مقصد فوت ہوگیا لیعن عمل کی طرف سے لا پرواہی آ گئی پھر چونکہ شریعت کی مقیقت کو پروہ فقات و کو تا ہی کا مظند تھا اس لیے اس شندیہ کرنے کے لیے مقیقت کو پروہ فقات میں بھی نہیں رکھنا چاہتی اور کھول کر تفصیل کرنے میں عمل سے غفلت و کو تا ہی کا مظند تھا اس لیے اس شندیہ کرنے کے لیے تفصیل و تقریح کی خطاب کے علاوہ وہ وسر سے منمی جو ان میں جو نکہ بیا تھی اور کھول کر تفصیل کرنے میں گھل کی جانب نہ دوگا۔ لاکا لداس تھی جو مسکد کی تعارض نصین کے تعارض نصین کے فقیف آئی ہے اور وساحب بداریے نے است کی دوقت میں (غلیظا ور فیف کا بیان بھی اچاہ جا سے ای اصول کی ظرف صاحب بداریے نے جاست کی دوقت میں (غلیظا ور فیف کا بیان کر جہ تعارض نصین سے تفقیف آئی ہے اور صاحب بداریے نے جاست کی دوقت میں (غلیظا ور فیفی کیاں کر تے ہوئے اشارہ کیا اور فر مایا کہ اما مظم کے نزد کیک تعارض نصین سے تفقیف آئی ہے اور صاحب بداریے نے است کی دوقت میں (غلیظا ور فیفید) بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا اور فر مایا کہ اما مظم کے نزد کیک تعارض نصین سے تفقیف آئی ہے اور صاحب بداریے نے است کی دوقت میں (غلیظا ور فیفید) بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا اور فیل کی ادام عظم کے نزد کیک تعارض نصی کے تعارض نصی کے نور کی تعارض نصی کے نور کیا تعارف نصی کے ان کیاں کے نور کیکھیں کے نور کے تعارض نصی کے نور کیا کو کر کیاں کو کھیل کے نور کیا کو کر کو کھیل کے نور کیا کو کھیل کو کو کھیل کی کو کھیل کیاں کو کھیل کی کو کیاں کو کھیل کے کو کھیل کی کو کھیل کے کو کو کھیل کے کو کو کی کو کی

کے نزویک اختلاف صحابہ وتابعین سے اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ مثلا بہت ی نجاشیں چونکہ حقیقت میں بہ نبعت وم (خون)
کے خفیف تھیں تو شریعت نے مختلف قتم کے اشارات دے کران دونوں کا فرق بتلا دیا اوران کے بارے میں دمختلف رایوں کے لیے مواد دیدیا۔ تا
کہ نظر و بحث کا موقع ملے۔ اورنفس تھم مسئلہ میں خفت بھی آ جائے اس طرح کیمل کی طرف سے بھی سستی و لا پر واہی بھی نہ ہو۔ اگر صراحت کے
ساتھ میدیات کہددی جاتی تولوگ ایسی نجاستوں کی پر واہ بھی نہ کرتے۔ اور شریعت کا مقصد فوت ہوجا تا کہ لوگ ان سے بھیں اوراحتر از کریں۔ ا

عمل بالحديث اورحضرت شاه صاحب كازرين ارشاد

اس موقع پر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ مذکورہ بالاصراحات واشارات کی روشی میں مجھے اپ طریق کارکی گنجائش وسہولت مل ہے کہ جو مخلف احادیث اس متم کے ابواب میں صحت کو پیٹی میں ان میں ہے کی ایک میں بھی تاویل نہیں کرتا نے واہ وہ ہمارے مسلک میں حنی کے بظا ہر خلاف ہی ہوں کی وکد میں ان سب میں صرف مراتب احکام کا نفاوت دیکھا ہوں ای لیے میں کہتا ہوں کہ راس فخاد بھی ورت و قابل سر ضروری متفاوت ہے مگر اس کا امر متفاوت بنسب استقبال کے خفیف ہے اور تمام نواقش وضو کا بھی یہی حال ہے کہ احاد بیث سان میں متفاوت مراتب احکام کا پیتہ چلتا ہے نظر انصاف اور گہر ہے تامل کے بعد میری رائے یہ ہے کہ ان کا محاملہ بھی اتنا سے بینیں جننا حنیہ کے احتیاطی فیصلوں کوروشی میں سمجھا گیا ہے چنا نچہ خارج من غیر اسمبلین کے لجا ہے چونکہ اختیاطی فیصلوں کوروشی میں سمجھا گیا ہے چنا نچہ خارج من غیر اسمبلین کے مجاب چونکہ فقہانے اس کی تصریح نہیں گئے ہوں اور دوایت بھی اور دوایت بھی اور دوایت بھی مزید بحث و تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالی۔ دوسرے ندا ہو ہی ان شاء اللہ تعالی۔

دور نبوت میں اور عہد صحابہ میں مراتب احکام کی بحث نہ تھی

حفزت شاہ صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم علی گئی گئی شان معلم و ندکر دونوں کی تھی۔ اس لیے آپ کے ارشادات اور ممل سے بھی ممل خیر کی طرف پوری رغبت دلائی اور کسل و تعطیل ہے مملی وغیرہ سے دور کرنا چاہاں لیے اپنے ارشادات میں مراتب کی کھلی تصریحات نہیں ہیں کہیں شمن کلام یا اطراف و قرائن سے ان کے اشارات ملتے ہیں اس طرح آپ کے اکثری و مستمر تعامل سے کمی ممل کی ترغیب واجمیت معلوم ہوتی ہے۔ پھراگر آپ نے کسی ممل کو ترک بھی احیانا اور بعض مواقع میں کیا ہے تو اس سے مراتب احکام کی طرف اشارہ ماتا ہے اور صراحت

نیز بظاہر یہ بات بھی بچھ میں آئی ہے۔ کہ ہمارے استاذ الاستاذ حضرت شاہ اللہ ولی قدس سرہ نے بھی اسی حقیقت اور طریق کار کی طرف فیوض الحرمین کی مذاورہ ذیر بات ہے کہ جس کوہم نے مقد مدانو ارالباری جلداول میں بھی نقل کیا تھا مجھ کوآ ان حضرت علیقت نے ہتلا یا کہ ند ہمب حنی میں ہی وہ طریق الیا تھا مجھ کوآ ان حضرت علیقت نے ہتلا یا کہ ند ہمب حنی میں ہی وہ طریق الیت ہے جو دور سرے سب طریقوں سے زیادہ اس سنت نبویہ معروف کے موافق ہے جو بخاری وہ مگراصحاب محاج کے دور میں مرتب وسطح ہوکر مدون ہوگئی ہے۔

میں تعالیٰ کی تعتوں کا شکر کس زبان وقلم سے اوا ہوکہ اس دور میں حضرت شاہ صاحب نے اپنے غیر معمولی وسیع علم ومطالعہ سے ایسے حقائق کو داختی و واشگاف کیا ہم کی اس معلی اللہ علیہ و سلم مشل اہتمی کے مثل المعطولا یہ دری

اولها خبرا اماخوها والله التحمد اولا آخر اظاهر او باطنا

ان ورحقیت جس طرح بقول حضرت تفانوی ہمارے حضرت شاہ صاحب حقیت فدہب اسلام کی بڑی دلیل و بر ہان تھے۔اس طرح مسلک حفی کی حقانیت کے لیے بھی جست صلحہ تھے اور آپ کا بیطرز حقیق وطریق کارآب زرے لکھے جانے کے قابل اور تمام احناف کے لیے دلیل راوہ کا اس سے نہ صرف میہ کہ تمام احداث کے لیے دلیل راوہ کا اس سے نہ صرف میہ کہ تمام احداث کے لیے دلیل راوہ کے کہ اس سے نہ صرف میہ کہتا ہم احداث کے دلیات ہے معمولی بیماین جاتی ہے۔ بلکہ خلاف وجدال کی وسعتیں بھی سے کر بے حیثیت ہوجاتی ہیں۔

اس لیے نہیں ہوتی کہ لوگ کسل وغفلت برتیں گے کی فعل ہے روکنے کا شریعت تھم کرتی ہے پھر بعض اوقات میں شارع علیہ السلام ہے اس کا ارتکاب بھی فا بت ہوتا ہے تو بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے گر حقیقت میہ ہے کہ بڑی غرض تو بہی ہوتی ہے کہ لوگ اس سے اجتناب کر میں پھرساتھ ہی شریعت ہے باتی کی مثال زیر بحث مسئلہ کر میں پھرساتھ ہی شریعت ہے باتی کی مثال زیر بحث مسئلہ استدبار کا ہے شریعت نے اس ہے بھی روکا ہے ۔ جس طرح استقبال ہے روکا تھا پھر حضرت ابن عمر کی روایت ہے جوخودشارع علیہ السلام کے ممل مبارک سے استدبار منقول ہوا وہ میں بتلانے کے لیے ہے کہ مطلوب شرع تو دوتوں ہی ہو بتاتا ہے ہارک سے استدبار کی استدبار کی فائر کہ شریعت ہے مگر کر ابت استدبار کی فوج ہوئی ہو گئی ہو سکتا ہے ۔ حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا لوعیت بنیست کر ابت استقبال کے کم درجہ کی ہے ۔ اور بعض اوقات احوال میں استدبار کا قبل ہو سکتا ہے ۔ حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ اس کی نظائر بکشرت ہیں ، دور نبوت اور زمان صحابہ میں چونکہ عمل شان پر پوری طرح سے علی نفتی میں مورت شاہ مساحب نے مزید فرمایا کہ بہائد جوئی نہتی ، اس لئے مراتب احکام کی بحث بھی نہتی ، ان کوجن چیزوں کا تھم ملا تھا ان پر پوری طرح سے علی کر کرتے تھا درجن امور سے واتا تھا ان سے بالکلیدرک جاتے تھے ، پھر بعد کرنا میں جس طرح تد وین فقد کی ضرورت ساسے آئی اور جہتدین نے اس ضرورت کو اس بحث اس کرا تھا ہیں اس کے مارت ساسے آئی اور جہتدین نے اس ضرورت کو بھی تھی تھی تھی تھی ہول کو بھرا کہ بال انکار ہے کہ اس بحث وقفیل ہے وام اور علی وسب بنی میں عملی کس و تباون ، فقلت و ہے علی پھیلتی چگی تی اور جن کو آئی ہی اور دی کرے کہ بھی وقت عافل نہیں کرتے ، و وہا ہت عندماند ہوا تھا گئی کیا دور کرے کی بھی وقت عافل نہیں کرتے ، و وہا ہت عندماند ہوا تھا گئی کیا دور کرے کی بھی وقت عافل نہیں کرتے ،

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلوة وايناء الزكوة الآيه (سورة نور)

اجتہاد کی ضرورت: ندکورہ بالاتفعیل سے یہی معلوم ہوا کہ جن امور کی راحت شریعت نے کسی وجہ سے ترک کردی ہے، ان کے لئے منعب اجتہاد کی ضرورت ناگزیم تھی ، اور مراتب احکام بھی چونکہ بے سراحت سے، ان کی تعیین اجتہاد بھی نے در لیے عمل میں آئی ، ورند ہم ان سے جابل رہتے ، پھر مجتدین کے اصول وزاویہائے نظر کے اختلاف کے سبب ان کی تعیین و فیرہ میں اختلاف کی صورت بھی پیش آئی اور چونکہ بیا ختلاف شریعت کے پیش کردہ امور میں تھا، اس لئے اس اختلاف کو رحمت سے تعییر کیا گیا اور ایسے اختلاف کو با ہمی شقاق وجدال کی صدتک بڑھا نامسلمانوں کے شایان شان بھی نہیں ہے ، کیونکہ ان کاعلمی مرتبہ ومقام خصوصاً علم نبوت کے لئاظ سے تمام کی اقوام وہل سے نہایت بلنداور برتر ہے ، ای لئے ماثور ہے کہ حامل قرآن کے لئے جھٹر ااور نزع موز وان نہیں ہے ، یعنی جن کے اذبان اور قلوب علوم قرآن سے مستفیض و مستیز ہو گئے ، ان کو فصائی و شیطانی نزعات سے بالاتر ہونا چا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس کے بعد ہم مسئلہزیر بحث کی محدثانہ بحث اورد لائل فریقین کی طرف توجہ کرتے ہیں۔

استثناء بخاری: یہاں ایک اہم بحث بیہ کہ حدیث میں مطلق غائط کا لفظ واروہ وا ہے ، امام بخاری نے عام تکم نبوی ہے جداروہ نا وغیرہ کا استثناء کہاں سے ڈکال لیا؟ حافظ این حجرؓ نے لکھاہے کہ محدث اساعیلی نے یہی اعتراض قائم کیا ہے کہ حدیث الباب (یعنی حدیث البابوبؓ) میں کوئی ولالت استثناء پرنہیں ہے۔ پھر حافظ نے لکھا کہاس کے تین جواب دیئے گئے۔

### محدث اساعيلي كاجواب اورحا فظ كى تائير

ایک جواب خودا ساعیلی کا ہے جومیرے نزویک سب سے زیادہ تو کا ہے کہ امام بخاری نے نا اکا کے حقیقی معنی سے استدلال کیا ہے،

یعنی کھلے میدان کی بہت وشیمی زمین کا حصہ، یہی اس لفظ کی حقیقت لغویہ ہے، اگر چہ پھرمجازی طور سے ہراس جگہ کے لئے بولا جانے لگا جو بول و براز کے لئے مہیا ہو،للذاحضورا کرم بھیلئے کے حکم امتنا تی کاتعلق صرف اسی غائط بمعنی اول سے ہوگا، کیونکہ اصالتاً لفظ کا اطلاق حقیقت پر ہی ہوا کرتا ہے،للہذا امام بخاری کا اس سے جدارو بناءکوا سٹناء کرنا سیح ہوگا۔

#### محقق عيني كااعتراض

جواب مذکور پرحافظ مینی نے گرفت کی کہ اول تو پیجواب عربیت کے لحاط ہے کمزور ہے، پھراسکوتوی بلکہ اتوی کہنا گس طرح مناسب ہوگا؟ فر مایا کہ قاعدہ بیہ ہے کہ جب کسی لفظ کولغوی معنی کے علاوہ دوسر ہے کسی معنی میں استعال کرنے لگتے ہیں اور وہ استعال اصلی معنی پر غالب ہوجا تا ہے تو وہ حقیقت عرفیہ کہلاتی ہے، جس کے مقابلے میں حقیقت لغویہ مغلوب ومتروک ہوجاتی ہے لہٰذا اس کومقصود ومراد بنا کر استثناء کی صورت کوشیح قرار دینا درست نہیں۔ حضر منساہ صاحب کا ارشا و

آپ نے فرمایا: میرے نزدیک امام بخاری نے استثناء مذکورکو حدیث این عمرے اخذکیا ہے، حدیث الباب سے نہیں ، البذااس انکلف کی بھی ضرورت نہیں کہ عالط کو حواو فضاء کے ساتھ مخصوص قرار دے کر بنیان کو تکم حدیث الجا ایوب سے خارج کیا جائے ، بلکہ میں کہتا ہوں کے عالظ کے لغوی معنی چونکہ پست و فیبی زمین کے سے اور لوگ بول و براز کے وقت ایس ہی زمین ڈھونڈ اگرتے تھے تا کہ بے پردگی تہ ہو، آج تک بھی دیہات و صحراکے رہنے والوں کا بھی معمول ہے، تو اس بارے میں پست و فیبی حصد زمین کو بھی بنیان کی طرح سمجھنا چا ہیے، چنانچہ حضرت ابن عمر نے بھی بھی کی کیا کہ بیشاب کی ضرورت ہوئی تو اپنی اونٹنی کو بھی اگر اس کی آڑ میں بیٹھ گئے، پس شارع علیہ السلام کا مطلب میاں حراو بنیان میں تفریق میں بیٹھ گئے ، پس شارع علیہ السلام کا مطلب بیاں حراو بنیان میں تفریق میں کہ بھی تعلق کا احترام بھی معوظ رہنا چا ہے کہ نداس حالت میں اس کی طرف کورخ کرے ، نداس سے خود ہی آڑ کی جگہ بیٹھے دونوں حالت میں اس کی عظمت و شان کے خلاف میں ، پھر شارع علیہ السلام کا کہی مقصد اس لئے بھی متعین ہوجا تا ہے کہ خود بیٹھے کھیر کر بیٹھے ، دونوں حالت میں اس کی عظمت و شان کے خلاف میں ، پھر شارع علیہ السلام کا کمیں مقصد اس لئے بھی متعین ہوجا تا ہے کہ خود راوی حدیث حضرت ابوابو بٹ بھی حضورا کرم علیہ تا ہی کو عام بچھتے ہیں ، چھرا کے ساتھ ضاص نہیں بچھتے ، چنانچہ میں ان کا یہ راوی حدیث حضرت ابوابو بٹ بھی حضورا کرم علیہ السلام کا کہی مقصد اس لئے بھی متعین ہوجا تا ہے کہ خود راوی مقتل ہوا کہ بھی جس وقت شام پنچنے و و ہاں دیکھا کہ بیت الخلاء قبلہ کی رخ بے جو بے ہیں ، لہذا بھی قبلہ کے رخ ہے مخرف ہو کر میٹھتے ، اور پھر خدا سے استعفار کرتے ( کہ شاید حضور تا الغلاء قبلہ کی رخ سے خوف ہو کی میں ان کا یہ اور کی خود کی خود کے مخرف ہو کی تھیں ہوگی ہو )

#### دوسراجواب اورحا فظعيني كانفتر

استقبال قبلہ کا سیجے میں میں تحقق فضامیں ہی ہوسکتا ہے، بناء وجدار میں نہیں، کیونکہ جب سامنے کوئی دیوار ہوا کرتی ہے تو عرف میں اس کا استقبال کہا جایا گرتا ہے یہ جواب ابن المنیر کا ہے اور اس کی تائید میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جوجگہیں بول و براز کے لئے بنائی جاتی ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتیا، لیکن اس پریہا عتراض ہوگا کہ اس سے تو یہ بات ماننی پڑے اس قابل نہیں ہوتیا، لیکن اس پریہا عتراض ہوگا کہ اس سے تو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اگر قبلہ کی جانب کوکوئی ایسا شخص نماز پڑھے جس کے سامنے بیت الخلاء بنا ہوا ہوتو اس کی ٹماز ہی ورست نہ ہو، حالا نکہ یہ بات غلط ہے حافظ مین گئے اس جواب پر نقد کیا ہے کہ جس طرح ابنیہ میں دیوار و مکان حائل ہوتے ہیں، اس طرح فضا و صحرا میں بھی پہاڑ ومٹی وریت کے حافظ مین گئے۔

تو دے حائل ہوتے ہیں،اس لئے صحرا وابینہ میں فرق کرنامعقول نہیں اور سچے بات یہی ہے کہ جہاں سے بھی کعبہ معظمہ کی طرف توجہ کریں گے وہ استقبال کعبہ ہی کہلائے گا۔

### تيسرا جواب اورحا فظ عيني كانقذ

امام بخاری نے استثناء حدیث ابن عمر سے نکالا ہے جوآ کندہ باب بیں آئے گی چونکہ رسول کریم بھیلیے۔ کی تمام احادیث بمنزلہ شک واحد کے بیں ، اس لئے اس طرح سے استثناء میں کوئی مضا کقہ نہیں ، یہ جواب ابن بطال وغیرہ کا ہے جس کوابن النین نے پسند کیا ہے حافظ ابن حجر نے کلھا کہاس جواب کی روسے تو تراجم بخاری کی تفاصیل و تنوعات ہے معتی ہوکررہ جاتی ہیں محقق عینی نے لکھا کہا گرامام بخاری کا وہی ارادہ ہوتا جو ابن بطال وغیرہ نے سمجھا ہے تو وہ کم از کم اتنا تو ضرور کرتے کہاسی باب میں حدیث ابی ایوب کے بعد حدیث ابن عمر کو لے آتے۔

### چوتھا جواب اور محقق عینی کا نفته

یہ جواب کرمانی کا ہے جس کوحافظ عینی نے نقل کیا ہے کہ عا لطا کا لفظ بتلا رہا ہے کہ حدیث میں صرف صحرا سے تعرض کیا گیا ہے، بیوندہ پستی و بلندی صحرائی آ راضی میں ہوا کرتی ہے، ابدیہ وعمارات میں نہیں ہوتی ،گراس جواب پر حافظ عینی نے اعتراض کیا ہے کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوا کرتا ہے،خصوص سبب کانہیں ہوتا۔ محقق مینٹی کا جواب محقق مینٹی کا جواب

اس کے بعد حافظ موصوف نے اپنی بیرائے ظاہر کی ہے کہ امام بخاری کے نزد میک حدیث نبی کا تھم عام مخصوص عندالبعض ہے اوراس سے ان کے استثناء کی توجیہ ہوسکتی ہے۔ (عمرۃ القاری ص۵۰۶ ن)

### اصل مسئلہ کے حدیثی ولائل

امام ابوطیقہ، امام احمد اور ان کے موافقین فقہا و محد ثین کا استدلال ای حدیث الباب ہے ہو یہاں امام بخاری نے روایت کی ہے، اور حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں '' بیصدیث پوری صحت و صراحت کے ساتھ مطلقاً کراہت استقبال و استدبار پر واضح روشن ولیل ہے'' اور شوافع وغیر ہم حدیث ابن عمر، حدیث جابر و حدیث عبابر و حدیث عراک ہے استدلال کرتے ہیں، حضرت ابن عمر کی روایت ترقدی میں ہے کہ '' میں ایک دن هضه ہے' کھر چڑھا تو حضورا کرم علی کہ کو دیکھا کہ قضائے حاجت کے لئے شام کی طرف کورخ کئے ہوئے تھا ور کعبہ کی طرف میں ایک حضرت جابر کی روایت ترقدی میں اس طرح ہے کہ '' نبی کریم علی ہے' ہمیں ممانعت فرمائی تھی کہ پیشاب کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ کریں، پھر آپ علی کے وقت قبلہ کی طرف کا دیکھا کہ ایک حالت میں آپ کا رخ قبلہ کی طرف تھا، حدیث عراک ابن ملجہ میں حضرت عاکشہ ہے اس طرح ہے کہ حضورا کرم علی ہے کہ سامنا ہے لوگوں کا ذکر ہوا جو قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کو برا میں حضرت عاکشہ ہے اس طرح ہے کہ حضورا کرم علی ہے تھا کہ ایک طرف کا ذکر ہوا جو قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کو برا میں حضرت عاکشہ ہے اس طرح ہے کہ حضورا کرم علی ہے تھا ہے لوگوں کا ذکر ہوا جو قضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونے کو برا سے تھے تھا آپ علی ہے نہ میں ایک کرنے کے تم میرا قد می قبلہ کی طرف کردو۔''

حنفیہ کے جوابات: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا'' پہلی دونوں روایتوں کا جواب تویہ ہے کہ کہ ان میں حضورا کرم علی کے کافعل بیان ہوا ہے اور قاعدہ مسلم اصوبی میہ ہے کہ نعل سے قول کا متعارضہ نہیں ہوسکتا، لیکن میں اس تجبیر کو پندنہیں کرتا، کیونکہ حضور اکرم علی کافعل بھی

ا وافظ عنی نے کلھا کہ اس جواب کوابن المنیر نے بھی اپی شرح میں کھا ہے۔ (عمدہ ص ۲۰۵۰)

#### حضرت شاه صاحب كى طرف سے خاص وجہ جواب

فرمایا حدیث ابن عمر کے لئے ایک اور خاص وجہ جواب کی میری جھ میں آئی ہے جس کوامام احمد نے ذکر کیا ہے اور حافظ عینی نے اس کونشل کیا ہے کین اس کی طرف عام اذبان منتقل نہیں ہوئے اور مجھے بھی اس پر ایک عرصہ بعد تنہیہ ہوا اس قرجیہ کے بعد حضرت ابن عمر کی حدیث فدکور کا ابن موجود ہ خوا کی مسئلہ ہے کوئی تعلق بی باقی نہیں رہتا وہ بیا کہ حضرت ابن عمر کا مطرف نظر اس فضل کی رائے کو فلا بتلانا ہے کہ جو بول براز کے وقت کعبۃ اللہ سمتے بالقصد انہوں نے کوئی تعلق بی ہا استقبال بیت اللہ کے مسئلہ ہے کہ بھر ف استقبال بیت اللہ کے مسئلہ ہے کہ بھر ف استقبال بیت اللہ کے مسئلہ ہے بالقصد انہوں نے کوئی تعارض نہیں کیا اس کی تائید و وضاحت اس روایت ہے بھی ہوتی ہے کہ جو مسلم شریف میں واسع بن حبان سے مروی ہے اور القصد انہوں نے تعلق میں واسع بن حبان سے مردی ہے اور القصد انہوں کے تعلق میں واسع بن حبان سے مردی ہے اور القصد بیت میں اس میں واسع بن مراکز و تعرب کے دور باتھا و ہیں عبد اللہ بیت اللہ کی حال کے بولے پشت بہ قبلہ کی مرد واور نہ بیت المقدی کی طرف حال کو تعرب کی جو تعرب کی حدیث میں ان کی طرف حال کو تعرب کی طرف حال انکہ میں ایک و فعد ایک گھر کی جھت پر چڑھا تو میں نے رسول اند عقب کو دیکھا آپ و دوا نینوں پر قضا ہے حال میں کی طرف حال کی جو تھا ۔ کے لیے بیٹھ میں کی طرف حال کی جو تھا۔ کی طرف کو تھا۔ کے لیے بیٹھ میں اور آپ کار نے بیت المقدی کی طرف کو تھا۔

کے بیت المقدی کی طرف بول براز کے وقت رخ کرنا مگر و و برکراہت تنزیبی ہے جس طرح کدا یک روایت میں اما ماعظم کے نز ویک استدبار کعبہ معظمہ مجمی مگر و ہد کراہت تنزیبی ہے۔ چنانچہ حدیث معقل بن الی معقل اسدی میں جوابوداؤوشریف میں مروی ہے اوراس میں ممانعت کعبہ معظمہ و بیت المقدی دونوں کی ندکور ہے اس کے لیے ابوداؤوشریف مطبوعہ قا دری دملی کے حاشیہ میں مرقا قالصعو دکی ہے عبارت درج ہے۔

<sup>&</sup>quot;خطابی نے کہاا حمال ہے کہ بیممانعت استقبال بسبب احرام بیت المقدس ہو کیونکہ وہ ایک مدت تک ہمارا قبلدرہا ہے (بقیدها شیدا مطلصفحدیر)

حضرت ابن عمر الله کامی نہ کورہ مقصد کی تا سُداس ہے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے حضورا کرم علیہ کوفظ بیت المقدی کی طرف رخ کے ہوئے بیضنے کا بیان کیا ہے، اور جن بعض روایات میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ حضورا علیہ کی بیث مبارک کعبہ معظمہ کی طرف تھی ، وہ لڑوی اعتبار سے بیان ہوئی ہے کہ مستقبل بیت المقدی کو مستد برالکعیہ ہمجھا جا تا ہے ، یا جو بادی انتظر میں تھایا تقریبی انداز میں ظاہر تھا اس کو حضرت ابن عمر ہوئے ہے بیان فرمادیا ، حالا تکہ استعبال واستد بار بیت اللہ کا سئلہ ایک سطی چیز وں پر بین نہیں ہے بلکہ حقیقت وقف الامراوروا تع میں جو اس کی محقق سمت ہے ، صرف اس طرف خاص کا شرعاً لحاظ ہے اور اس کی محقق صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں ، جوعلم جغرافیہ وعرض البلاو سے واقف ہیں، چنا نچے محقیقی بات مہی ہے کہ بیت اللہ اور بیت المحقدی کے عرض البلد مختلف ہیں اور بصورت عدم اختلاف بھی بیامراحناف کے طلاف نہیں ہے کہ بام معظم سے ایک روایت جو از استد بار کی موجود ہے جس کا ذکرا و پر بیان تفصیل ندا ہے میں ہوچکا ہے۔

حضرت شاه صاحب كي تحقيق مذكور برنظر

حضرت نے این عمر کے گروں کے ایک مذکورہ کا جو بچھ منشاء بنیان فر مایا ہے اور اس کوام احمد ایسے جلیل القدر محدث کی شختیق سے سمجھا، پھر اس کی وضاحت روایت مسلم شریف کے سیاق سے بھی بیان کی ہے۔

جارے نز دیک نہایت اعلی تحقیق ہے لیکن اس پرصاحب البدرالساری دام ظلہم کوایک خدشہ پیش آیا جس کوانہوں نے فیض الباری کے حاشیہ مذکورہ ص ۲۴۸ جامیں ذکر کیا ہے ،اس خدشہ اور جواب کوہم بھی حاشیہ میں ذکر کرتے ہیں ملاحظہ فرما کیں۔

(بقیہ حاشیہ صفی گذشتہ) اور پیجمی ہوسکتا ہے کہ استدبار کعبہ کے سبب ہو کہ مدینہ منورہ میں استقبال بیت المقدی ہے استدبار کعبہ ہوتا تھا، علامہ نووی نے فرمایا کہ یہ بہالا جماع نہی تخریم نہیں ہے، ابدا نہی سنزید وادب ہے، امام احمر نے فرمایا کہ یہ نہی حدیث ابن عمرکی وجہ سے منسوخ ہے، ابوا بحق مروزی وغیرہ نے کہا کہ یہ نہی اس وقت تھی جب کہ بیت المقدی جمارا کعبہ تھا، اس کے بعد جب کعبۃ اللہ قبلہ ہوگیا تو اس کے استقبال سے نہی ہوگی، راوی نے یہ بچھ کردونوں کو جمع کردیا کہ وہ نہی اب بھی باقی وسمتر ہے۔'' بندل المجبو وس من چا میں بھی حدیث نہی استقبال قبلیوں کے تحت نہ کورہ بالا وجوہ بغیر تفصیل قائلین درج ہیں۔

کے اس موقع پر حضرت العلام مولانا محر بدرعالم صاحب مد ظلم العالی نے شرع المصابح عافظ فضل اللہ توریشی کی تحقیق نقل کی ہے، جو بیاں قابل ذکر ہے کہ بادی النظر بین جو کعباور بیت المحقدی ایک سمت وسید و بین واقع معلوم ہوتے ہیں اور عدید ٹھیک درمیان ہیں، پھر محد بنتین بھی ای طرف تقربی طور ہے دکھائی گئی ہے، لیکن سے بات تحقیق کے خلاف ہے اور طول اور عرض بلاد کے علماء نے بتلایا کہ ان تینوں بلاد مقدسہ کے طول وعرض مختلف ہیں، اور خاص طور سے مدینداور بیت المقدی کے عرض و بلد میں تین درجات کا فرق موجود ہے کیونکہ مدید طیبہ کا عرض البلد 18 درجہ ہے جبکہ بیت المقدی کا صرف 17 درجہ اور دور قیقہ ہے اور مکہ معظمہ کا 17 درجہ 18 وقیقہ ہے، ای طرح وال البلد بھی محتلی کے عرض البلد بھی مختلف ہیں کہ مدید طیبہ کا محت میں اپنی اور کی محت میں اپنی کرنے ہے۔ درجہ اور کی محت میں اپنی کرنے گئے۔ میں نے کہایا حضرت ابو عبد الرحمٰن اکرا جمل کی المحن کی اگر ف بھی اس کی طرف آڑ میں بیٹورکہ میں ایسا کرنے سے محت میں اپنی کی طرف آڑ میں بیٹورکہ میت المحن نے کہایا حضرت ابو عبد الرحمٰن اکرا جمل کی المحن کی المحن کی المحن کی المحن کی المحن کی المحن کے المحن کے المحن کی المحن کی المحن کے محت کی المحن کے المحن کی المحن کے المحن کے المحن کی المحن کے المحن کی المحن کی المحن کی المحن کے المحن کی المحن کی المحن کے المحن کے المحن کے المحن کی المحن کے المحن کے المحن کے المحن کے المحن کی المحن کے الم

ے ) فرمایا: ''وہ ممانعت فضائے لئے ہے ،اگر تیرےاور قبلے کے درمیان کوئی چیز وسائر ہوتو کوئی حرن نہیں ہے۔'' اس روایت سے ثابت ہوا کہ حضرت ابن عمرﷺ کی رائے صاف طور ہے وہی تھی ،جس کوامام شافعی نے اختیار کیا ہے اور حضرت ابن عمرﷺ کے ارشاد سابق کی دوسری کوئی تو جیدموز ول نہیں ہوگی۔

جواب بیب کردوایت فدکور بین شن ذکوان منظم فیدہ، بہت ہے حدثین نے اس کوضعیف کہا ہے ( انوار المحبود ص ۵ ) بذل المحبود ص ۸ج ایس ہے کہ ''حسن بن ذکوان صدوق ۲ ہے، گرخطا کرتے تھے، بہت ہے حدثین نے ان کوضعیف قرار دیا ہے اور ان کوفقدری بھی کہا گیا ہے اور مدلس بھی ''سآ گے علامہ شوکائی کا قول نیل واوطار سے ذکر ہوا ہے انہوں نے کہا:'' حضرت ابن عمر عظامی کے قول ہے معلوم ہوا کہ نبی استقبال واستد بار صرف معراء میں اور وہ بھی بصورت عدم ساتر ہے اور اس سے صحراء و بنیان میں فرق کرنے والوں کا استدلال ورست ہوسکتا ہے کیونکہ مکن ہے کہ اس امرکوانہوں نے پوری طرح حضور علیقے سے حاصل کیا ہو، کیکن ساتھ ہی دوسرااحتمال چونکہ اس بات کا بھی ہے کہ بیت حصد پر جوایک بار حضور اکرم عقیقے کو مستد برالقبلہ دیکھا تھا، (بقید حاشیدا گلے صفحہ پر)

بشرط صحت روایت حسن بن ذکوان اس امر پرروشنی پر تی ہے کہ مروان کے زمانہ میں عام تعال اس طرح تھا، جس طرح ائمہ احناف نے سمجھا ہے، یعنی استقبال بیت کو ہر حالت میں مکروہ سمجھا جاتا تھا، نہ صحراء و بنیان میں فرق کیا جاتا تھا، نہ ساتر کی وجہ سے کراہت کو مرتفع سمجھتے ، اس لئے مروان نے حضرت ابن عمر ہے کہ کا اور پراسمجھا، اور اس کی ندرت محسوس کی ، اور بدابیا ہے کہ جبیبا صدیث تر مذی باب السواک میں زید بن خالد کی فعل کی ندارت راوی نے بیان کی ہے، کہ زید بن خالد مجد میں نماز وں لے وقت اس طرح آیا کرتے تھے کہ مسواک ان کے کان پرقلم کی طرح رکھی رہتی تھی، اور ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کرتے تھے اور پھراس کو کان پررکھ لیتے تھے، وہاں بھی راوی کا مقصدا یک ناور بات کاذکر تھا، سنت کا بیان مقصود نہیں تھا جس سے بیٹا بات کیا جاسکے کہ مسواک نماز کی سنت ہے وضو کی نہیں۔

بناء مذہب تشریع عام اور قانون کلی پرہے

ندگورہ بالاتفصیلات سے بید بات روش ہوگئی کہ ائمہ حفیہ کا مسلک تشریع عام اور قانون کلی پربخی ہے اور اس کے خلاف ہو ایک و و اقعات ثابت ہوتے ہیں ان کی وجہ ہے وہ اس قانون کلی گوئیس بدلتے کیونکہ ان وقائع جزئیہ کے اسباب و جوہ مشف نہیں ہوتے اور بسا اوقات وہ اغدار پر بھی پٹنی ہوتے ہیں جیسے حضور علیقے ہے۔ ایک وفحہ کھڑے ہوگئی ابر وقائع ہواتو اس کو استان وشریعت نہیں بنائمیں گے اس طرح کسی جزئی واقعہ کے سبب سے بول و ہزار کے وقت استقبال واستدبار کو بلا تراہت جائز نہیں کہہ سے غرض ائمہ حفیہ کا طریقہ لہی ہے کہ وہ شریعت مسلب سے بول و ہزار کے وقت استقبال واستدبار کو بلا تراہت جائز نہیں کہہ سے غرض ائمہ حفیہ کا طریقہ لیک ہے کہ وہ شریعت کے موابط کلیے جیچے میں ہوئی ہور کے تین مشلاجی جائز ہیں ان کے پیشاب کو حدیث کر وہ شریعت کے مسلب سے بول و ہزار کے وقت استقبال واستدبار کو بلا تراہت جائز نہیں کہہ سے غرض ائمہ حفیہ کا طریقہ کہی ہے مسلب کو حدیث رابقہ میں ہوئی ہور کے وقت مسلسل ہیں ان کے پیشاب کو حدیث مسلس کو ایوراؤ د نے روایت کیا اور سکو ہو کہ ہور کے اس کو اس کی عیشاب کو حدیث مسلسل ہیں ہوائی ہورائی کا موری ہورے اس کو اللہ ہورائی ہورائی ہورائی کا موری کیا ایس کیا ترون کی اس پر کا موری کے اس کی اسٹول کیا ہوراؤ د نے روایت کیا اور کو این کی ہورے بھی اس کو تخیص میں ذکر کیا اور کو گیا گار تیس کیا ترون کیا ہورائی کیا ترون کی کے اس قبل کو اس کو بہت سے بھریئی نے نہی کیا گار ہوں کیا ہورائی کیا ہوری کیا ہورائی کیا ہورائی کیا ہوری کیا ہورائی کو بھری نہیں دیا تھر کے بوری ہورائی کی موری اصادے کے اس کیا ہوری کی کو تنا استقبال کی صلاحیت بھی معلوم ہے سے روایت کر لیخ تو نہیں کہتے ہوں کہ ہوری ہوری ہورائی کی موری کیا کہ کو کہا کہ کو کہ کو کہ کو اس کو کہ کو موابط کے بھر کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو اس کو کہ کو

لمحیقکر ہید: حافظ نے تہذیب میں حسن بن ذکوان پرخ دت ق کا نشان لگایا ہے یعنی بیراوی رجال بخاری میں سے ہے۔اوراو پر ذکر ہوا کہ حافظ نے ابو داؤ دحاکم کی طرف ہے ای روایت مذکور وکوسند حسن سے روایت کرنا ظاہر کیااور شرح نقایا (ص ۴۸ ج1) میں ملاعلی قاری نے میبھی نقل کیا ہے کہ خود حاکم نے بھی اس روایت کو'' علی شرط ابخاری'' کہاہے بھر ہم نے دیکھا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب الضعفاء میں بھی حسن بن ذکوان کوذکر نہیں کیا ہے۔

یہاں اس امر کونظر انداز کرد ہیجئے کہ جافظ نے ایسا تسامح کیوں کیا اپ مسلک کی وجہ سے یا رجال بخاری ہوئے کی رعایت وغیرہ سے زیادہ اہم اور قابل ذکر بات ہے ہے کہ بیضروری ہی کب ہے کہ کوئی راوی رجال بخاری میں سے ہوتو اس کی ہرروایت قابل اخذ ہوا ہاں! بیضرور ہے کہ امام بخاری جوروایات کی سے لیتے ہیں خواہ وہ راوی ضعیف ہی ہوگر وہ روایات اس کی قوی ہوتی ہیں کہ ہاہر سے ان کے لیے شواہد متابعات اور مویدروایات تو بیل جاتی ہیں اس کیے ہمارے شاہ صاحب قدس مروفر مایا کرتے تھے کہ جاہمین امام بخاری کی کسی ضعیف راوی سے روایت کے سب بیانہ بچھ لیس کہ بخاری شریف کی وہ حدیث بھی گر گئی کیونکہ بخاری کی ایسی احادیث بھی وہ مرب شواہد ومتابعات کے سب مان کی گئی ہیں لہٰ ذاس صورت سے بخاری شریف کی احادیث تمام رقوی وقابل احتجاج ہیں

کے تفصیل پڑکورے حافظ ابن حجراور علامہ شوکانی کا طرز تحقیق بھی معلوم ہواً اور پہمی واضح ہوا کہ ہمارے حضرت شاہ صاحب کی محد ثانہ نظر کتنی بلندتھی اور جو سختیق انہوں نے بیہاں بیان فرمائی ہے وہ ابودا وُ دکی مندرجہ بالاروایت کے سبب مندوش نہیں ہوسکتی اور ای لیے امام احمدایسے محدث اعظم نے بھی اس کوا بڑتھیں کے خلاف نہ سمجھا ہوگا۔ ہم صاحب بدردامت فیضہم السامیہ کے ممنون ہیں گدان کے خدشہ کے سبب سے کٹی کام کی با تمیں لکھنے کا موقع میسر ہوا واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم

عربین کے سبب (کہوہ ایک واقعہ بڑئیہ ہے) طاہر قر ارئیس دیں گے۔اور عام طور ہے تمام ابوال کوشر لیعت کے عام ضابطہ کے تحت رکھ کر بخس کہیں گے ای طرح وضو کے اندر کلی اور ناک میں ایک ساتھ پانی ڈالنے کوش ایک بڑئی واقعہ کے سبب افتیار نہیں کرتے یا حدیث قلتین کو احکام ماء کے لیے مدار نجاست وطہارت نہیں بناتے اور اس کا صحیح محمل ومصداق بتلائے ہیں یا نماز کے اوقات مگر وہہ کے سئلہ میں بھی عام حدیث واردہ پر مدارر کھتے ہیں اور چند بڑئی واقعات کے سبب عام احکام وقوانین شرعیہ کی وقعت کم نہیں ہونے ہے وغیرہ ایسے غیر محصور مسائل ہیں اور یہی وہ طریقہ انبقہ ہے جس سے حافظ ابن حجرایا محقق وحدث بھی نہایت متاثر تھا۔ اور حفیت کے اصول وضوابط پہندی کی واد دیا کرتا تھا بلکہ ہم لکھ چکے ہیں کہ وہ حفیت کو افتیار کر لینے پر آمادہ متے مگر ایک خواب اس سے مائع ہوگیا۔ والا راد تقدیما عدۂ تعالی

#### حديث جابررضي الثدعنه كادوسراجواب

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ علاوہ جواب مذکورہ کے جوا صادیث اب عمرو جابر کے لیے مشترک تھا۔ دوسرا جوب یہ ہے کہ حضرت جابر کوکوئی تعلق قرابت تو حضور کے ساتھ تھانہیں۔ کہ وہ آپ علیہ ہے گھروں میں آتے جاتے اس لیے وہ بظاہر جس واقعے کا ذکر کرتے ہیں وہ سفر میں پیش آیا ہوگا۔اوروہ واقعہ صحرا کا ہوگا۔ آبادی وعمارات کانہیں لہذا اس سے شوافع کے مسلک کی کوئی تائیز نہیں ہوتی۔

### افضليت والاجواب اورحضرت شاه صاحب كتحقيق

حدیث الباب کی تحقیق اور مسئلہ استقبال واستدبار کے سلسلے میں ایک بہت مشہور جواب ہیے کہ آنخضرت علی ہے۔ کہ استقبال واستدبار کے سلسلے میں ایک بہت مشہور جواب ہیے کہ آنخضرت علی ہے۔ کہ استقبال استدبار جائز تھے، باتی امت کے لیے نہیں، لہذا جوز واباحت والی احاویث آپ علی ہے۔ آپ علی ہے۔ آپ علی ہے۔ استقبال استدبار حال میں ثابت ہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزدیک ایسے مواقع میں عمومات سے استدلال مناسب نہیں بلکہ فاص زیر بحث باب میں بھی کچھ خصائص موجود ہونے چاہیں اس لیے صرف اتنی عام بات یہاں کانی نہیں کہ حضور علیقتے بیت اللہ شریف سے افضل ہیں کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی سے کہددے کہ افضلیت عالم تکوین وخلق کے لحاظ ہے ہے نہ کہ عالم تشریع واحکام کی روسے لہذا اس عام افضلیت کے پہلوکو یہاں پیش کرنا ناکافی اور غیرموز وں ہے۔خصوصا اس لیے بھی کہ ہے کثرت امور تشریعی کے آپ بھی امت کی طرح مامور ہیں

پس بہترصورت جواب ہے ہے کہ آپ کے خلاف تشریع استقبال واستدبار کے ایک دووا قعات کو آپ کی خصوصیت پرمحمول کیا جائے کی کیان اس لیے نہیں کہ آپ افضل سے بلکہ اس واسطے کہ اس باب کے بعض اوراحکام میں بھی آپ کی خصوصیت ملحوظ ہوئی ہے، مثلا ان خصائص میں سے ایک ہیے کہ حضرت عائش نے حضور علی ہے مصور علی ہے ہیں؟ آپ نے میں سے ایک ہیے ہے کہ حضرت عائش نے حضور علی ہے خصاطات کو زمین نگل لیتی ہاس روایت کی اسناد تو ی ہے نیز ترفدی باب المناقب میں ہے کہ حضور علیہ ہے کہ تا ہے حضارت علی سے فرمایا کہ تہمارے اور میرے سواکس کو جائز نہیں کہ مجد کے اندر سے جنبی ہونے کی حالت میں گذر ہے، ترفدی نے اس حدیث کی خسین کی ہے۔

ابن جوزی نے اس کوموضوع حدیثوں میں واخل کرویا ہے گدروافض نے حضرت ابو بکڑ کی فضیات اور بیخصوصیت و مکھ کرحضور

ا کرم علی ہے مبد نبوی کے دوسرے چھوٹے دروازے بند کرانے کے وقت بھی حضرت ابو بکر کا درواز ہ باقی رہنے دیا تھا انہوں نے چاہا کہ حضرت علی کے واسطے بھی کوئی ایسی ہی خصوصیت ثابت کریں للہٰ ذااس حدیث کو وضع کرلیالیکن حفاظ حدیث نے ابن جوزی کے اس خیال و فیصلہ کی تر دید کی ہے۔اور حدیث ندکورکوقومی کہاہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں ابتدامیں ہے تمجھا کہ یہ خصوصی اباحت شایداس لیے ہوگی کہ حضورا کرم علیہ اور حضرت علی کے لیے کوئی دوسراراستہ مسجد کے سوانہ ہوگا۔ پھر یہ سیرۃ محمد بیر ویکھا کہ حضرت موی وہارون علیہاالسلام نے جب مصر میں مسجد تقمیر کی ۔ تواعلان کردیا تھا کہ مسجد کے اندرحالت جنابت میں ان دونوں کے سواکوئی نہیں بیٹے سکتا اس سے میں سمجھا کہ مسجد میں بحالت جنابت داخل ہونے کی اجازت خصائص نبوت میں ویک سے ہواورای لیے صاحب سیرت نے اس کو "باب خصائص نبوت' میں ذکر کیا ہے۔

## حضرت على كى فضيلت وخصوصيت

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ ہاوجود عدم نبوت کے حضرت علی کی تی تصوصیت اس لیے حاصل ہوئی کہ صحاح میں ان کے لیے حضور علیہ السلام کا بیار شاد ثابت ہے' انت منی منز للة هارون من موسلی انه الله لا نبی بعدی "

تم میڑے لیے ایسے ہوجیے ہارون علیہ السلام موی کے لیے تھے۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں پس خصوصیت مذکورہ میں حضرت علیٰ آپ کے شریک ہوئے ہوئے آگے کوئی ان کو نبی بچھنے گئے تو اس کو دوسرے جملے سے صاف فرمادیا کہ آپ کے بعد نہ وہ نبی ہوں گے نہ دوسرااور کوئی ہو سکے گا۔ مرزاغلام احمد قادیا نی اوراس کے تبعین نے اس قتم کی احادیث سے سیمجھااور دوسروں کو بیہ مغالطہ دیا ہے کہ نبوت باتی ہے حالانکہ ختم نبوت کی تصریح حضور علیقے نے اس حدیث میں بھی فرمادی اور دوسری حدیث و آیات قرآئی میں بھی موجود ہے۔

### مسكه طهارت وفضلات انبياءعليه السلام

فرمایا: یه سکارتوسب ند به اربعدگی کتابول میں پایا جاتا ہے گرخودائمہ فرا ب ہے نقول نہیں ماتیں البتہ مواجب میں امام ابوطنیفہ سے ایک قول نقل ہوا ہے جو عینی کے حوالہ سے ہے گر مجھے بھی تک عینی میں وہ عبارت نہیں ملی ہے گنز العمال میں ضعیف اسناد کے ساتھ یہ جملہ مروی ہے '' ان اجساد الانہیاء نما بتہ علیے اجساد المملائک '' یعنی انہیاء علیہ السلام کا حال ان کی (دنیوی ) زندگی میں ملائکہ کی طرح ہے بخلاف عام لوگوں کے کہ ان کی الی حالت جنت میں پہنچ کر ہوگی۔ وہاں ان کے فضلات صرف پسینہ کی تراوٹ وترشح کی صورت میں خارج ہوں گے فرض یہ چند خصائص نبوت ایسے ہیں جن کا تعلق جنس یا نوع کے لحاظ ہے احکام خلاء ہے ہے۔ اور اس مناسبت سے استقبال کی زیر بحث صورت بھی خصائص نبوی میں سے ہوجاتی ہے اور کی مرفر مایا کہ بغیراس تقریب و تفصیل کے ابتداء ہی سے ادعاء خصوصیت کا طریقہ موزوں ومفیر نہیں ہے۔ بحث افضلیت حقیقت محمد ہیں:

ایک اہم بحث یہ بھی ہے کہ حقیقت کعبداور حقیقت محمد بیمیں ہے کون افضل ہے؟ حضرت قدس مولا نا نا نوتوی قدس سرہ نے
"قبلہ نما" میں نحر برفر مایا" حقیقت کعبہ پرتو حقیقت محمد کی ہے اور اس وجہ سے اعتقادا فضلیت حقیقت محمد کی بہ نسبت حقیقت کعبہ ضرور کی ہے۔"
( قبلہ نماس ۷۸ )

عام طور پر یہ بات محقق مان کی گئی ہے کہ حقیقت محمہ یہ حقیقۃ الحقائق ہے یعنی تمام حقائق عالم کی اصل ہی دوسرے الفاظ میں آپ کی ذات استودہ صفات کو افضل المخلوقات کہنا جا ہے۔ اس لیے کتب سیر شفاء قاضی عیاض وغیرہ) میں مصرح ہے کہ جو حصہ زمین حضرت علیقیۃ کے جسد مبارک سے متصل ہے وہ عرش ہے بھی افضل ہے اور کعبہ معظمہ ہے بھی افضل مانا گیا ہے لیکن اس سے مرادصورت کعبہ معظمہ ہے جو عالم طلق سے خیس میں گئے ہوئی ہے جو اس عالم طلق سے نہیں ہے اس لیے حقیقت محمد ہی کو قر آن مجید سے بھی افضل نہ کہیں گے کہ دہ بھی غیر مخلوق ہے اس بحث میں کچھ مغالطے یا اشتبہات بیش آئے ہیں اس لیے ہم اہل علم ومشتا قان حقیقت کے لیے حضرت مجد دصاحب قدس سرہ کی گرانفذراور آخری حقیق آپ کے محمود ساحب قدس سرہ کی گرانفذراور آخری حقیق آپ کے مکتوبات مبار کہ سے بیش کرتے ہیں

#### حضرت اقدس مجد دصاحبؓ کے افا دات

حضرت اقدس نے مکتوب س ۱۲۴ حضہ نم دفتر ''سوم معرفتہ الحقائق'' میں حضرت مولا نااشیخ محد طاہر بدخشی کے استفسار مذکورہ ذیل کے جواب میں ارشاد فرمایا

حضرت والانے اپنے رسالہ مبدادومعاد میں تحریفر مایا کہ'' جس طرح صورت کعبہ مبحود وصروت محمدی ہے، حقیقت کعبہ بھی مبحود محمدی ہے، علی مظھر ھا الصلوات و التسلیمات ''اس عبارت سے حقیقت کعبہ معظمہ کی افضلیت بہنبت حقیقت محمدی لازم آتی ہے حالانکہ بیبات مقررو تسلیم شدہ ہے کتخلیق اعظم کا مقصد آپ ہی کی ذات مبارک ہے اور حضرت آ دم وآ دمیاں سب ہی آپ کے فیلی ہیں علیہ الصلوق والسلام استفسار مذکور کے جواب میں حضرت اقدس نے تحریفر مایا:

''اس بات کواچھی طرح سمجھ لو کہ (زیر بحث) صورت کعبہ سے مرادمٹی و پھر کی ممارت نہیں ہے کیونکہ بالفرض اگر می ظاہری مشہودہ سامنے نہ بھی ہوت بھی کعبہ، کعبہ اور مبحود خلائق ہوگا بلکہ زیر بحث صورت کعبہ بھی باوجوداس کہ کہ وہ عالم خلق سے بخلوق اشیاء کے رنگ سے اس کی صورت جداگا نہ ہے بلکہ ایک امر باطنی ہے کہ وہ احاطہ س وخیال سے باہر ہے عالم محسوسات سے بھر بھی بچھے صونہیں ہے اشیاء عالم کی توجہ گاہ ہے مگر توجہ کے احاطہ میں آنے والی کوئی چیز نہیں ہے ایک ہستی ہے جس نے نیتی کالباس پہن لیا ہے اور نیتی ہے کہ اپنے کولباس ہستی میں جلوہ گرکیا ہے جہت میں ہوکر بھی جہت ہے ایک جانب میں ہوکر بے نشان ہے

خلاصہ بیہ کہ بیصورت حقیقت متش ایک ایہا بجو بہے کہ عقل اس کی شخیص سے عاجز ہے اور سارے عقلا اس کے تعیین میں جیران و سرگردال میں گویاوہ عالم پیچونی و بے چگونی کا ایک نمونہ ہے اور بے شہی و بے نمونی کا نشان ہے اس میں پوشیدہ ہے کیوں نہیں؟ اگروہ ایہا نہ ہوتا تو شیان مجوویت نہ ہوتا اور بہترین موجودات علیہ افضل التحیات غایت شوق و آرز و سے اس کو اپنا قبلہ نہ بناتے ، فید آیات بینات اس کی شان میں نص قطعی وارد ہے اور من د خلہ کان آمنال کے حق میں مرح قرآنی ہے۔

اس کے بعد بیت اللہ کی خاص شان بیتو تیت اور اس کے سبب مبحود الیہ خلائق ہونے کی نہایت گرانفذر تو جیہ ذکر فرمائی اور ساتھ ہی

لے ای حصہ نم دفتر سوم کے متوب(۱۰۰) میں اس طرح تعبیر فر مائی'' ظہور قرآنی کا منشا صفات حقیقیہ میں ہے ہاورظہور محدی کا منشا صفات اضافیہ میں ہے ہے اورظہور محدی کا منشا صفات اضافیہ میں ہے ہے اس کے اوراس کو حادث و مخلوق ، لیکن کعبدر بانی کا معاملہ ان ہر دوظہور اس کی فقہ میں ہے کہ اس جگہ یغیر لباس اشکال وصور معنی سنزیمی کا ظہور ہے کیونکہ کعبہ معظمہ جوخلائق کامبحود الیہ ہے بچھر ڈھلیوں دیوار و چھت کا نام نہیں ہے یہ چیزیں اگر نہ بھی ہوں تب بھی کعبہ کعبہ اور مبحود الیہ ہے لیس یہ نہایت بجیب وغریب امر ہے کہ و ہال ظہور ہے لیکن اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔

حضور علیقے کا باوجود جامع کمالات ومہط انوارآ لہیے نے کے بعد بھی مجود الہید نہ ہونا اور ساجدالی الکعبۃ ہونے کوطرز دکنشین میں بیان فرمایا اوراس سے ساجد ومجود کے فرق مراتب کی طرف اشار ہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اب صورت کعبہ کا حال من کر پچھ حقیقت کعبہ بھی سمجھو۔

حقیقت کعبہ سے مرادخودواجب الوجود جل مجدہ کی ذات ہے چون و ہے چگوں ہے جہاں تک ظہور طلب کی گرد بھی نہیں پڑنچ سکتی اور صرف وہی ذات شایان مجودیت و معبودیت ہے اس حقیقت کوااگر مجود حقیقت محمدی کہیں تو کیا مضا گفتہ ہے؟ اور اس کواس سے افضل قرار دیں تو کیا تقصیر؟!

میسے مجھے ہے کہ حقیقت محمدی باقی تمام افراد عالم کے حقائق سے افضل ہے لیکن حقیقت کعبہ معظمہ تو سرے سے اس عالم کی جنس ہی ہے نہیں ہے کھرا سکے لیے یہ مفضولیت کی نسبت ثابت کرنے کا کیا محل ہے اور اُس کی افضیات میں تو قف کرنے کا کیا موقع ؟ جرت ہے کہ ان دونوں کے تھلے ہوئے فرق ساجدیت اور مجودیت ہے ہوتے ہوئے بھی ، ہنر مندعقلا کوان کی متفاوت تھائق کا سراغ ندلگا اور بجائے اس کہ وہ اس حقیقت واقعی سے اعراض وا ٹکار کی راہ پر چل پڑے ارود وسروں پر طعن وشنیع کرنے ہے بھی باز ندر ہے حق تعالی سجانہ ان کو تو فیق انصاف عطاء کرے کہ ہے بچھے ہو جھے کسی کو ملامت نہ کریں۔

حضرت مجددصاحب قدس سرہ کی ارشاد فرمودہ تفصیلات ہے واضح ہوا کہ حقیقت کعبہ جو کہ عبارت ذات ہے ہے چون و واجب الوجود سے ہو ہتر حال ولاریب حقیقت محمدی ہے افغال ہے، پھر کعبہ معظمہ کی صورت باطنی بھی جس کی تعبیین وشخیص او پر ہوئی مجود و خلائق اور سب کی متوجہ الہیہ ہے۔ اور وہ چونکہ اپنی خاص الخاص شان بیتو تیت کے باعث شان مجودیت نے نوازی گئی تواس سے بھی اس کی افضلیت کی شان بمقابلہ سرور کا کنات علیق معلوم ہوئی جس کی طرف حضرت مجدد صاحب نے شنان ما بین الساجد المسجود سے اشارہ فرمایا ہے اس کے بعد کعبہ معظمہ کی خاہری صورت و ہیئت شریفہ کا مسئلہ ہے اس سے بیہاں حضرت مجدد صاحب نے کوئی تعرض نہیں فرمایا اور بظاہر آ مخضرت علیق کی مطلق افضلیت جو کتب سیروغیرہ میں غدکورہ وئی ہے وہ اس کے لحاظ ہے۔

## حضرت مجد دصاحب اور حضرت نا نوتوی صاحب کے ارشادات میں تطبیق

حصرت اقدس مولانا نانونوی نے بھی غالباای صورت کوحقیقت ہے تعبیر فر مایا ہوگا۔

راقم الحروف نے زمانہ قیام دارالعلوم دیو بند ہیں، جب قبلہ نما کا تھیجے تسہیل، عنوان بندی وغیرہ کی خدمت انجام دی تھی، تو اس کے مقدمہ ہیں جھنرت نانوتو کی گئے تھیں و تعبیر کی تطبیق حضرت مجدد صاحب کے ارشادات سے دی تھی اور اس وقت تمام مکا تیب کا بغور مطالعہ کرنے کے بعدایک صاف نکھری ہوئی بات تحریر گئے تھی، جواب سامنے نہیں ہے تاہم امید ہے کہ مندرجہ بالا ارشادات ونفتول بھی حقیقت مسئلہ کو سجھنے کے لیے کا فی ہوں گے۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم

### حديث عراك كي شحقيق

استقبال واستدباری بحث میں صدیث عراک کی تحقیق بھی نہایت اہم ہے۔جس میں حضرت عائشہ ضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت کی گئی ہے کہ حضور علیق کے سمانے جب اس بات کا ذکر ہوا کہ لوگ اپنی شرمگا ہوں کے ساتھ قبلہ رخ ہونے کو برا سجھتے ہیں تو آ ب علیق نے ارشاد فر مایا کہ ''کیا وہ ایسا کرنے گئے،اچھا میری نشست گاہ یا قد مچہ کوقبلہ رخ کردو''اول تو اس حدیث کے وصل وارسال میں ہی بحث ہوئی ہے،امام احمداس کو معلول قرار ویتے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ عراک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے حدیث نہیں بنی اس کے مقابلہ

میں امام مسلم نے ساع ثابت کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے سیجے میں عراک عن عائشہ رضی اللہ تعالی عندحدیث روایت کی ہے۔اس ہارے میں حضرت شاه صاحب کی رائے ہیے کہ امام احمد کور جے ہونی جا ہے۔

حافظ ذہبی نے خالد بن ابی اصلت کومنکر لکھا ہے، جوعراک ہے روایت کرنے والے ہیں ،امام بخاری نے اس حدیث کوموقو فاسیح قرار ديا ہے بینی جو پچھے تعجب کا اظہار یاتحویل مقعد والی بات ہوئی، وہ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کا نعل تھا،حضرت علیہ کے طرف اس کی نسبت سیجے نہیں ہے، حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ امر مذکور کی تائید دو ہاتوں ہے ہوتی ہے ایک توبید کہ جعفرین رہیعہ جوعراک ہے صبط روایت میں مسلم ہیں ،انہوں نے عن عراک عن عروۃ نقل کیا کہ حضرت عا ئشەرضی اللہ تعالی عنہا ہی لوگوں کی اس بات کوناپسند کیا کرتی تھیں کہ استقبال قبلہ نہ کیا جائے حافظ ابن حجر نے بھی اس کفٹل کر کے وہٰدا واضح ولکھا( تہذیب ص ۹۷ ج ۳)

دوسرے مید کہ دارقطنی و بہقی نے خالد بن ابی الصلت ہے روایت کی کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کے دور خلافت میں بیٹھا ہوا تھاان کے پاس عراک بن ما لک بھی تھے۔خلیفہ نے فرمایا آئی مدت سے میں نے استقبال واستد بارقبلہ نہیں کیا ہے عراک نے کہا کہ مجھے عائشہ صنی اللہ عنہانے بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ کو جب اس بارے میں لوگوں کی بات پیجی توا بنا قدمچہ قبلہ رخ کرا دیا تھا۔ ہروایت کے سننے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس پڑمل نہیں فر مایا بلکہ بول و بزار کے وقت استقبال کعبرتو بروی بات ہے وہ تو قبلہ کی طرف تھو کنا بھی حرام مجھتے تتھے۔اس کی بہی وجہ ہو علتی ہے کہ وہ روایت مذکورہ کوموقوف وغیر مرفوع خیال کرتے ہوں گے۔

#### حضرت شاہ صاحب کی دوسری رائے

آپ نے بیجھی فرمایا کہ علاوہ علت و وقف وغیرہ کے میرے نزدیک یوں بھی روایت مذکورہ اس باب سے اجنبی اور غیر متعلق ہے کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں یا تو بیا کہ بیر وایت حدیث الی ایوب سے پہلے گی ہے یا بعد کی اگر پہلے گی ہے تو وہ حدیث ابی ایوب سے منسوخ ہو گئی۔اوراگر بعد کی ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حضور علیقے نے پہلے خود ہی استقبال واستد بارے روکا ہو۔اور جب وہ لوگ رک گئے اورآ پ علی کے ارشاد کی معیل کی توان کے تعلی پر تعجب کیا فر مایا ہوا سی طرح علامہ ابن حزم نے بھی اس امر کو مستبعد قرار دیا ہے۔

دوسری طرف محدث شہیرابن دقیق العید کی رائے بیہ کے عراک کی بواسط عروۃ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے بہت می رواایات ہیں اور براہ راست ساع بھی ممکن ہے کیونکہ عراک کا ساع حضرت ابو ہر برہ ﷺ ہے تو سب نے بلااعتراض ونکیرنقل کیا ہے حالانکہ حضرت عائشہ رضی الله عنهااور حضرت ابو ہرمیرہ کا سال وفات ایک ہے بعنی ۵ جری اورایک ہی شہر کے دونوں ساکن بھی تھے۔اور شایدای لیےامام مسلم نے عراک عن عائشہ والی روایت کوصحیہ ومرفوع سمجھ کرؤ کر کیا ہے پھرابن وقیق العبد نے اس کی مزید تائیدروایت علی بن عاصم ہے کی ہے جس کوزیلعی نے (نصب الرابیہ ۱۲۲۳) میں نقل کیا ہے حضرت علامہ مولا ناشبیراحمہ صاحب عثانی نے فتح الملہم ص ۲۲۴ بیں علامہ موصوف کی رائے کر کے نے (نصب الرابیہ اعدان) میں ہے۔ اکھااس محقیق سے ظاہر ہوا کہ حدیث عائشہ مسلم ہے۔ حضرت بیشنخ الہند کی محقیق

يمرآ مح حضرت علامه عثاني نے حضرت شيخ البند كاارشاد ذيل نقل فرمايا:

" برتقد برشوت حدیث عراک کی وجہ یہ عجد نہوی میں کچھلوگوں نے فرط حیا کے سب گراہت استقبال میں نہایت غلوکیا تھا۔ اور حدیثری سے بھی تجاوز کر گئے تھے یہاں تک کہ عام اوقات واحوال میں استقبال بالفرج سے تنگی محسوس کرتے تھے مثلا بول براز استجاشل بماغ وغیرہ کے اوقات میں اورائی طرح تمام اوضاع وہیئات میں بھی اورائی کو تخت جرام مجھتے تھے اور شاید انہوں نے موطا کی ظاہر روایت سے یہی سمجھا تھا کہ جس میں ہے کہ اپنی فروج کے ساتھ استقبال قبلہ مت کرو۔ اور ممکن ہاں بارے میں پچھلوگ اور بھی زیادہ غلو پہند ہوں جیسا کہ حافظ نے اس محف کے بارے میں کہا ہے کہ جو بحدہ کی حالت میں اپنا پیٹ کو لیے اور سرین وغیرہ سمیٹ لیا تا تھا۔ اور شاید یہ خیال کرتا تھا۔ کہ کی حالت میں اپنا پیٹ کو لیے اور سرین وغیرہ سمیٹ لیا تا تھا۔ اور شاید یہ خیال کرتا تھا۔ کہ کی حالت میں بھی قبلہ کا استقبال فرج وغیرہ سے نہوں سے نیادہ تستر کا اجتمام وفل سے تھی ۔ شریعت نے تستر کے لیے گیڑوں کو کا فی قرار دیا ہے۔ پھر مزید تکلیف اٹھا کر خلاف سنت طریقوں سے زیادہ تستر کا اجتمام وفل سے تبین ۔

حافظ عینی کے ارشا وات: حدیث عراک پر کافی بحث آن کی آخر میں محقق عینی کے ارشادات بھی پیش کر کے اس خالص علمی محد ثانہ بحث کوختم کیا جاتا ہے۔"امام احمد نے فرمایا (قضاء حاجت کے وقت) رخصت استقبال کے مسئلہ میں سب سے بہتر حدیث عراک ہے اگر چہ وہ مرسل ہے، پھرامام احمد نے حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا ہے ساع پر ان الفاظ میں اظہار خیال فرمایا مسالمہ و لمعانیشہ ؟ الما یووی عن عروہ کر وہ تو عود کے واسط ہے روایت کرتے ہیں حضرت عاکشہ ہے براہ راست روایت کرنے کا ان کوموقع کہاں ہے۔)

حافظ مینی نے لکھا ہے کہ امام احمد نے ان کے عدم ساع پر کوئی جزم ویفین کا فیصلہ بیس کیا صرف استبعاد کا اظہار کیا ہے۔ اور وہ عروہ کے واسطہ سے روایت کرنا بھی اس امر کوستاز م نہیں کہ اس کے علاوہ براہ راست حضرت عائشہ سے کوئی حدیث ہے ہی نہیں جبکہ وہ دونوں ایک ہی شہر میں اورایک ہی زمانے کے متھے۔ لہذا ساع ممکن ہوااور کمال و تہذیب میں ان کے ساع کی تصریح بھی موجود ہے۔ پھر جماد کے لیے ان کے شہر میں اورایک ہی زمانے کے متھے۔ لہذا ساع ممکن ہوااور کمال و تہذیب میں ان کے ساع کی تصریح بھی موجود ہے۔ پھر جماد کے لیے ان کے

قول عن عراک مسمعت عائشه کاایک متابع بھی ملاہے۔ یعنی علی بن عاصم دارتطنی وسیح ابن حبان ہیں جس سے اتصال کا ثبوت ہوسکتا ہے لہذا جب تک کوئی واضح دلیل عدم سماع کی نہ ہواس کونظرانداز نہیں کر کتے واللہ اعلم۔ (عمدۃ القاری ص ۱۵ ج)

## مئله زريحث مين صاحب تحفية الاحوذي كاطرز تحقيق

چونکہ ترتیب انواری الباری کے وقت اتخذ الاحوذی شرح ترفہی شریف بھی سامنے رہتی ہاں لیے اس کا ذکر خیر بھی ضروری ہاگر
چہ بحث بہت لمبی ہوگئی ہا اول تو حضرت علامہ مبارک پوری نے فدا ہب کے بیان میں تسامح برتا ہے حالانکہ ایک بلند پا بیشرح میں بیطر ز
مناسب نہ تھا حسن اتفاق کہ اس مسئلہ میں خالص حدیثی نقط نظر ہے بھی اور اس لحاظ ہے بھی کہ صحابہ وتا بعین کے علاوہ غیر حفی محدثین میں سے
بھی بہت سے اکا برنے مسلک حفی کی تائید کی ہے اور صاحب تحذیجی بھی اور اس لحاظ ہے بھی کہ طور اس کو لیل کے لحاظ ہے اولی اقوی الاقوال قرار دیا
ہے اور مسئلہ پر پوری بحث کر کے اس کی تائید کی ہے نہایت موزوں ومناسب تھا کہ صاحب تحذیک طلے ول سے حفیہ کی تائید کرتے مگر انہوں نے
سب سے پہلاقدم تو بیا شایا کہ امام الوحنیفہ کے مشہور فد ہب کا ذکر بھی حذف کردیا اور فد ہب ثانی کے جلی عنوان کے تحت صرف دوسرے حضرات
کے نام کھے حالانکہ حسب تصریح حافظ ابن حجر بھی امام صاحب کا فد جب مشہور و بھی ہے ملاحظہ ہو

ای طرح حافظ بینی نے بھی قد مب اول کے تحت امام صاحب کا یہی فد مب قرار دیا ہے اور اس مسلک کی تائید حافظ ابو بکر بن عربی ، حافظ ابن قیم علامہ شوکانی وغیرہ نے کی ہے

بیان مذاہب کے موقع پر اتنی بڑی فروگذاشت بظاہر سہوا نہیں ہوسکتی یوں دلوں کا حال خدا کو معلوم ہے اور چونکہ شرح مذکور کے دوسرے مقامات پڑھ کراگریہی اندازہ ہرشخص لگا تاہے کہ امام اعظم اوراحناف سے موصوف کا دل صاف نہیں ہے اس لیے ہم نے بھی اس فرو گذاشت کی طرف توجہ دلادینا ضروری سمجھا۔

دوسری فروگذاشت مذہب اول کے بیان میں ہوئی ہے کہ مذہب امام مالک وشافعی صرف کراہت استقبال فی الصحر اء ذکر کہا ہے عالانکہ استقبال واستد ہار دونوں ہی صحراء وفضا کے اندران کے بزد کیک مکروہ ہیں اور کراہت استقبال وجواز استد بار فی البنیان کا مسلک امام ابو یوسف کا ہے ملاحظہ ہو واللہ اعلم

(فتح الباری جاس میں)

سبب ممانعت کیاہے؟

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ قضائے حاجت کے وقت استقبال کی ممانعت کی وجہ کیا ہے اس کی تحقیق ہے بھی یہ بات واضح ہوسکتی ہے کہ ممانعت میں سحواء و بنیان وغیرہ کی تفصیل و تقیید بہتر ہے یا مطلقاً ہونی چاہیے؟ بعض حضرات نے کہا کہ سب ممانعت اکرام ملائکہ ہے بعض نے کہا احترام مصلین ہے اور بعض کے فزد کی احترام ہیں احترام ہے اور ای کی تائید یا پنے وجوہ سے حافظ ابو بکر بن العربی نے بھی کی ہے جن کو تفصیل کے ساتھ اپنی شرح میں لکھا ہے ہمارے نزد یک بھی بظاہر سب یہی ہے اس لیے کہ خود شارع علیہ السلام نے لا کی ہے جن کو تفصیل کے ساتھ اپنی شرح میں لکھا ہے ہمارے نزد یک بھی بظاہر سب یہی ہے اس لیے کہ خود شارع علیہ السلام نے لا تست قب الموالقبلہ کے الفاظ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ قبلہ ہونے کے سبب بیرممانعت ہے اور دوسری صور تیں ابائت کے تحت آگئیں

ا ایک دوسرے متابع حضرت عبداللہ بن مبارک بھی ہیں،نقلہ الحازی فی النائخ والمنسوخ ص ۲۷ (فیج المهم ص ۱۹۳۹ج) اعلی بن عاصم کی متابعت بروایت کا ذکرفتہ المهم نصب الرابیس ۲۲۴ج اسے حوالے سے کیا گیاہے مگرنصب الرابیس اس مقام پڑمیس بیدوایت نہیں کی ،غالباحوالد کی ترقیم میں کا تب سے پچھکطی ہوئی ہے (مئولف)

کیونکہ ان میں احترام قبلہ کی منافی کوئی بات نہیں ہے گویا حدیث رسول ہی نے احترام وغیراحترام کی صورتیں متعین کر دیں اور اباحت و مما نعت کے مدار متعین ہو گئے اور بیاس لیے بھی معقول ہے کہ قبلہ معظمہ کی طرف نماز ایسی مقدس و پاکیزہ عبادت کے وقت رُخ کیا جا تا ہے لہٰذالازمی طور پراس نہایت مکرم ومعظم چیز کی طرف قضائے حاجت کے وقت رخ ہونا چاہیے۔

#### افادات انورٌ

## استقبال سعضوكامعترہے؟

بول وہراز کے وقت استقبال وعدم استقبال میں راج قول پر اعتبار صدر کا ہے جیسا کہ نماز میں ہے دوسرا قول عضوستور کا ہے جس کو علامہ شامی نے ذکر کیا ہے راس کا اعتبار بالکل نہیں ہے اس لیے حضرت ابن عمر نے جوسر مبارک دیکھ کررائے قائم فر مائی معتبر نہیں ہے۔ جہت کا مسئلہ: امام غزالی نے حدیث الباب سے بیا شنباط کیا ہے کہ نماز میں استقبال قبلہ کا فرض صرف جہت قبلہ کی طرف رخ کرنے سے ادا جوجائے گا عین قبلہ کی طرف رخ کرنا واجب نہیں ہے کیونکہ حدیث میں جہات اربعہ ذکر فر مائی گئی ہیں اہل مدینہ کو جو مخاطبین اولین تھے ارشاد ہوا کہ استقبال واستد بارمت کرو (اس میں جہت شال وجنوب آگئیں) پھر فر مایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو (اس میں جہت شال وجنوب آگئیں) پھر فر مایا مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو (اس میں سے مشرق ومغرب آگئیں) معلوم ہوا کہ پوراعالم صرف چار جہات پر منقتم ہے پھر جہت کارخ اس وقت تک سے مانا گیا ہے جب تک کہ صدریا پیشانی سے بیت اللہ تک خطمت نقیم نکل سکے اور اس پر نماز کی صحت موقو ف ہے مگر یہ صورت دور والوں کے لیے ہے جولوگ بیت اللہ کے قریب ہوں اور اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں ان کے واسطے اور اک جہت ہے صورة نہ کورہ کائی نہیں ہوگا بلکہ عین کعبہ کارخ کرنا ضرور کی ہوگا۔

استقبال قبلہ اور جہت میں وغیرہ کے مسائل پررفیق محترم علامہ جلیل مولانا سید محمد یوسف بنوری شخ الحدیث و مدریح بیا اسلامیہ نیوٹاؤن کراچی نے نہایت مفصل ومبسوط او مدلل ومضبوط کلام کیاہے جوگراں قدر تالیف''بقیۃ الاریب فی مساعل القبلۃ ولمحاریب'' کے نام سے نصب الرابیوفیض الباری کے ساتھ عرصہ ہوام صرمیں حجب گئی تھی علاء وطلبہ وعلم کے لیے اس کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔

حديث حذيفها وراس كاحكم

حافظ عینی نے مذہب حنفی کے لیے صدیث حذیفۃ بن یمان ہے بھی استدلال کیا ہے جو بھی ابن حبان مرفو عامروی ہے جو مخص قبلہ کی طرف تھو کے گا قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ وہ تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا' جب تھوک کا بیتم ہے تو بول براز کیا حال ہوگا!! ظاہر ہے اگر چہ حافظ عینی نے اس تھم کو نماز معہد ودیگر حالات و مقامات کے لیے عام قرار دیا ہے گر بعض روایات ہے مصلی کی قید معلوم ہوتی ہے اس لیے دوٹوک فیصلہ بیں ہو سکا اس بات کو عام سمجھا جائے یا صرف حالت نماز کے ساتھ مخصوس رکھا جائے علامہ محدث ابو عمر ابن عبدالبر نے تو یجی اختیار کیا ہے دوٹوک فیصلہ بیس ہو سکا اس بات کو عام سمجھا جائے یا صرف حالت نماز کے ساتھ مخصوس رکھا جائے علامہ محدث ابو عمر ابن عبدالبر نے تو یکی اختیار کیا ہے اور شایدان کو یہ خیال نہیں ہوا کہ اس محقیق سے نہی استقبال مطلق ہو جاتی ہے اور اس قول کا حافظ نے بھی دوٹر کی طرحضرت شاہ صاحب نے فرمایا یہ کہ وجدان تو بہی کہتا ہے کہ بیستم مستم ہوگا مگر قطعی تھم کے لیے کوئی دلیل ابھی تک ہمار نے پاس نہیں ہے دوسری طرف بطور حرف آخر میات بھی صاف طور سے کہتا ہے کہ بیستم مستم ہوگا مگر قطعی تھم کے لیے کوئی دلیل ابھی تک ہمار نے پاس نہیں ہو دوسری طرف بطور حرف آخر میہ بات بھی صاف طور سے کہتمیں کوئی مرفوع متصل حدیث الی نہیں ملی جس سے وہ تفصیل (فیانی و بنیان والی) ثابت ہو سکے جس کو دوسرے حضرات نے اپنا

مسلک قرار دیاہے بجزان دوجزوی داقعات مذکورہ کے اوراُن سے ثبوت مدعامیں جواشکالات ہیں وہ اوپرذکر ہو چکے ہیں۔ تا سُیرات مذہب حنفی

ان ہی وجوہ سے علامہ ابن جزم کو بھی مسلک حفی کی تائید کرنی پڑی اور قاضی ابو بکر بن العربی نے اپنی اپنی شرح ترفدی میں لکھا ہے کہ (
سنت سے ) ڈیا دہ قریب امام ابوصنیفہ کا فد ہب ہے حافظ ابن قیم نے تہذیب السنن میں لکھا ہے کہ 'ترجیج فد ہب ابی حنیفہ کو ہے' اور دوسری جگہ لکھا
ہے 'اصح الممذ اہب اس بار سے میں بہی کہتا ہے فضاء بنیان کوئی فرق نہیں ہے دس سے اوپر دلائل ہیں' بھر لکھ کہ 'ممانعت کی اکثر احادیث صحیح اور
باقی سب حسن ہیں اور ان کے خلاف و معارض احادیث یا تو معلوم السند ہیں یاضعیف الدلالہ، لبندا صرح ومشہور احادیث کے مقابلہ میں ان کو
نہیں لا سکتے جیسے حدیث عراک وغیرہ قاضی شوکانی نے نیل الا وطار میں لکھا ''انھاف بہی ہے کہ استقبال و استدبار کی ممانعت مطلقا ہے اور
حرمت قطعی دیشتی ہے تا آ تکہ کوئی دلیل ایس سکے جوننے وتخصیص یا معارضہ کی صلاحیت رکھے اور جمیں ایسی کوئی دلیل نہیں ملی وغیرہ۔

روايات ائمه واقوال مشائخ

مئلدز پر بحث میں چونکدامام اعظم اورامام احمہ ہے بھی کئی کئی روایات واقوال منقول ہیں اس مناسبت سے فرمایا کہ جہاں تک ہوسکے ائمہ کی روایات کو جمع کرنا چاہیے کہ سب پڑمل ہوسکے اور مشاکخ کے اقوال میں سے کسی ایک قول کور جمج دیکرا فتایار کرنا چاہیے مثلاً یہاں امام صاحب سے دوروایات ہیں تو ان کو جمع کرنے کی صورت سے کہ مکروہ تو استقبال و کعبداستد بار دونوں ہی ہیں مگر استدبار کی کراہت کم درجے کی ہے۔

### ائمّهار بعه کے ممل باالحدیث کے طریقے

فرمایا ہمارے مشائخ نے افادہ کیا کہ جس مسئلہ میں کئی مختلف احادیث سے حدمروی ہوتی ہیں تو امام شافعی اسے مائی الب مرفوعا کو لیتے ہیں امام مالک تعالی اہل مدینہ کے ذریعہ فیصلہ کرتے ہیں خواہ کوئی حدیث مرفوع ہی خلاف ہوا مام ابوحنیفہ تمام مرفوع احادیث مروبہ کومعمول بہابتا ہے ہیں اورسب کامحمل ایک ہی قرار دیتے ہیں نیز بسااوقات تولی حدیث پڑس کرتے ہیں اور مخالف فعلی و جز دی واقعات کے ممل نکالتے ہیں امام احمد بھی سب احادیث کو لیتے ہیں مگر ان کے ساتھ اقوال صحابہ وتا بعین کا بھی لحاظر کھتے ہیں ای لیے اکثر مسائل میں ان سے متعددروایات منقول ہیں اس کے بعدا کر کئی احادیث کو لیتے ہیں مرت اور کسب شافعیہ ہیں تو طریق عمل ہیے کہ اول ان میں تطمیق دیں گے بھرتر جے ، پھر شخ بھرت اقط ہوگا۔

ہماری کتابوں میں اول شخ قابت یا نقل ، پھرتر جے ، پھر شخ ، اجتہادی ، پھرتسا قط ، ہمارے یہاں تر جے کا نقذم تطبیق پر مقتصا کے علم وعلی سیم بھی ہے کیونکہ ترجے میں علم واللہ العلم ہے اور تطبیق میں علم وعلی سیم بھی ہے کیونکہ ترجے میں عمل بالعلم ہے اور تطبیق میں علم وعلی سیم بھی ہے کیونکہ ترجے میں عمل بالعلم ہے اور تطبیق میں عمل بعدم العلم ، ظاہر ہے کہ کم کوعدم علم پر نقدم ہونا چاہیے واللہ اعلم

## بَابُ مَنُ تَبَرَّزُ عَلَى الْبِنَتَيُنِ

(قضائے حاجت کے لیے دوانیوں پر بیٹھنا)

(١٣٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرُنَا مَالِكٌ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنُ يَحُيَى بُنِ حَبَّانَ عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نَاساً يَّقُولُونَ إِذَا قَعَدُتَّ عَلَى حَاجَتِكَ فَلا تَسْتَقُيلُ عَمَ اللهُ عَبُدُ اللهِ بُنِ عُمَرَ اللهِ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوُمًا عَلَى ظَهُرٍ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُّولَ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَبُدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوُمًا عَلَى ظَهُرٍ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَبُدُ اللهِ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوُمًا عَلَى ظَهُرٍ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَبُدُ اللهِ عُمَرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوُمًا عَلَى ظَهُرٍ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَبُدُ اللهِ عَمْرَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهُرٍ بَيْتِ لَنَا فَرَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ صُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللهُ عَلَى عَلَى

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر ﷺ نے فرمایالوگ کہتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھوتو نہ قبلہ کی طرف منہ کر رہے دواینٹوں پر قضا پھر فرمایا کہ ایک دن میں اپنے گھر کی جھت پر چڑھا تو میں رسول اللہ علیقے کودیکھا کہ آپ بیت المقدی کی طرف منہ کر کے دواینٹوں پر قضا حاجت کے لیے بیٹھے ہیں پھرابن عمر نے (واسع ہے ) کہا کہ شایدتم ان لوگوں میں سے ہوجوا پنے سرینوں پر نماز پڑھتے ہیں تب میں نے کہا خدا کہ تم میں نہیں جانتا (کہ آپ کا کیا مطلب ہے ) مام امالک نے کہا کہ سرینوں پر نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ نمازاس طرح پڑھے کہ زمین سے اونچاندا مجھے یعنی مجدہ کرتے ہوئے زمین سے ملارہے جس طرح عورتیں تجدہ کرتی ہیں اور مردوں کے لیے ایسا کرتا خلاف سنت ہے۔ کشری کے نہیں اور کو لہے داخل اسٹ ہے۔ کشری کے نہیں اور کو لہے داخل اور کوڑک تین طرح سے جمع ادراک مافوق الفخد کو کہتے ہیں ان کا او پر کا حصہ جس میں سرین اور کو لہے داخل ہیں اس لیے جن تراجم بخاری میں اس کا ترجمہ گھنٹوں سے کیا گیا ہے وہ غلط ہے۔

یصلون علی اور اکھم سے مورتوں والی نشست اور تجدہ کی حالت بتلائی گئی ہے کہ عورتیں نماز میں کو لہے اور سرین پربیٹھتی ہیں اور سجدہ بھی خوب سے کیکن ایسا کرنا مردوں کے لیے خلاف سنت ہے ان کو تجدہ ان طرح کرنا چاہے کہ پیٹ ران وغیرہ حصوں سے الگ رہے اور تجدہ اچھی طرح کھل کر کیا جائے غرض عورتوں کی نما خلاف سنت ہے ان کو تجدہ ان طرح کرنا چاہے کہ پیٹ ران وغیرہ حصوں سے الگ رہے اور تجدہ اچھی طرح کھل کر کیا جائے غرض عورتوں کی نما زمین بیٹھنے اور تجدہ کرنے کی حالت مردوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے تو حضرت ابن عمر نے یہ بات فرما کر مسائل نہ جانے کی طرف اشارہ کیا ۔ حافظ کی رائے : پھر حافظ ابن مجرکا خیال تو یہ ہے کہ شاید حضرت ابن عمر نے واسع کو نماز پڑھتے دیکھا اور ان کے تجدہ میں کوئی خلاف سنت بات دیکھ کراس بارے میں تنبیہ کی اور ساتھ ہی استقبال واستد بارے بارے میں کوئی بات اس وقت چل رہی ہوگی اس کو بھی صاف کر دیا تا کہ واسع اس کولوگوں نے فل کرکے عام غلوانہی دورکر دیں ۔

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جس شخص سے بیہ بات ابتدا چلی کہ استقبال قبلہ بالفرج تمامی حالات میں ممنوع ہے خلاف وہی سنت بھی کرتا ہوگا اس لیے جھنرت ابن عمر نے دونوں باتوں کی اصلاح فر مائی اورا شارہ فر ما دیا کہ کپڑوں میں تستر کے بعد استقبال مذکور میں کوئی مضا کقہ نہیں جس طرح دیواروغیرہ عورۃ وقبلہ میں حائل ہوتو قضائے حاجت میں کچھرج نہیں : محقق عینی کی رائے: حضرت ابن عمر نے صلوۃ علی الورک ہے کنامیمعرفت سنت ہے کیا ہے گویافر مایا کہ شایرتم بھی ان لوگوں میں سے 'موجوطریق سنت سے کیا ہے گویافر مایا کہ شایرتم بھی ان لوگوں میں سے 'موجوطریق سنت ہوتے تو یہ بھی جانے کہ استقبال بیتا لمقدس جائز ہے اور یہ نہ بچھتے کیج استقبال واستدبار کی ممانعت صحراء و بنیان سب جگہوں کے لیے عام ہے۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حضرت ابن عمر نے اس سلسلہ میں ایک خاص رائے قائم کی تھی اورای پراصرار فرماتے سے بیام آخر ہے کہ وہ جو پچھ سمجھ سے وہ عام مسلم کی حیثیت سے کہاں تک درست تھا اور اس پر مفصل بحث ہو پچی ہے ) پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ صریح قولی اصادیث کے ذریعے جو حضرت ابوابو بانصاری حصرت سلمان فاری حضرت ابو ہر پرہ حضرت عبداللہ بن الحادث حضرت معقل بن ابی معقل حصرت سمیل بن حفیق بن منافعت عام ہے اور جیسا کہ حصرت سمیل بن حفیف حضرت ابوامامہ سے روایت ہوکرمشہور خاص و عام ہو پچی تھیں ہر شخص یہی جانتا تھا کہ ممانعت عام ہے اور جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ ممانعت کی تقلید و تفصیل کیلئے دوسرے خیال کے لوگوں کے پاس کوئی ایک بھی تو لی مرفوع حدیث نہیں ہے اس کے جگہ جگہ اس بات کا چرچا ہوتا ہوگا اورای نبست سے حضرت ابن عمر کا تاثر بھی زیادہ ہوگا اس لیے وہ تول و عمل سے بھی وجو ہات خود حق سمجھتے تھے۔

تھے اس کو پیش کرتے تھے اور معمولی منابست سے بھی اس کو بیان فرما دیتے تھے۔

آ خرمیں ایک ذوقی گذارش ہے کہ کہ بیت اللہ الحرام دنیا کے اندرجق تعالی جل ذکرہ کی بجی گاہ اعظم ہے اس پرانوارو برکات البیہ کا جو
فیاض مسلسل وغیر منقطع باران رحمت کی طرح بمیشدر ہا اور بمیشدر ہے گاس کے عظمت و تقدی کا بیان کس قلم و زبان سے ہوسکتا ہے حضرت
امام ربانی مجدد صاحب الف ثانی قدس سرہ نے جتنا کچھ لکھا وہ ان ہی کا حصہ تھا مگر پھر بھی کچھ نہ لکھ سکے صورت کعبہ کا جو تعارف حضرت نے
اہم ربانی مجدد صاحب الف ثانی قدس سرہ نے جتنا کچھ لکھا وہ ان ہی کا حصہ تھا مگر پھر بھی کچھ نہ لکھ سکے صورت کعبہ کا جو تعارف حضرت نے
اہم ربانی مجدوب میں کرایا صرف اس بچھنے اور سمجھانے کے لیے عمر نوح چاہیے پھر حقیقت کعبہ معظمہ کا صورت نہ کورہ سے تعلق کہ اس کی طرف اس
سبب سے اس کا مرتبہ حقیقت محمد میں بڑھ گیا اس کی عظمت کا ایک حد تک احساس کرانے میں کافی ہیں بہی وجہ ہے کہ اس کی طرف اس
افضل عبادات (نماز) میں رخ کرنا ضروری تھ برااور ہرنماز کے وقت اس کی تحری تلاش کھوج لگائی لازمی قرار پائی ہے تا کہ افضل عبادات کی
قبولیت و ترتی کا سروسامان ہواس سے ظاہر ہوا کہ صورت کعبہ معظمہ کی طرف استقبال درحقیقت کعبہ معظمہ کی طرف توجہ کا جم معنی ہے ان فی
الصلو فہ لشغلا بھی عالب ہے کہ ای طرف اشارہ ہے کیونکہ ظاہری توجہ باطنی توجہ باحثی کو جالب ہے۔

ا حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ جب نماز الیی مقدی عبادت کے وقت قبلہ معظمہ کی عظمت کے سبب اس کا استقبال ضروری ہوتو قضائے حاجت جیے ونی کام کے وقت اس کی طرف رخ موز ول نہیں ہوسکتا اس سے بیجی معلوم ہوا کہ ہر بہتر اور اچھی کام کے وقت اس عظمت ونشان کارخ کرنا بہتر اور بابر کت ہوگا اور ہر قبیج ونی کام کے وقت اس عظمت نشان رخ کی طرف سے کنارہ ہی مناسب ہوگا اور اس اصول کے تحت ہی اپنے شب روز کے معمولات کومر تب کرنا جا ہے۔ واللہ الموافق

# بَابُ خُرُوجِ النِّسَآءِ إِلَى الْبَرَازِ

(١٣٦) حَدَّلَ مَا يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُنَّ يَخُوجُنَ بِالَّيْكُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ اَنَّ اَزُوَاجَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُنَّ يَخُوجُنَ بِالَّيُلِ إِذَا تَبَرَّزُنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهِى صَعِيْدٌ اَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ يَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كُنَّ يَحُوجُنَ بِاللَّيُلِ إِذَا تَبَرَّزُنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ وَهِى صَعِيْدٌ اَفْيَحُ وَكَانَ عُمَرُ يَ لَكُنُ مِسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ يَعُولُ لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ يَعُولُ لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَكُنُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُمُنُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيُلَةً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُمُ وَسَلَّم لَيُلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءٌ وَكَانَتِ امُولُولًا قَلْعَ يَا مَو وَلَكُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيُلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءٌ وَكَانَتِ امُولُولًا قَلْعُ عَمُولُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ اللهُ

ترجمہ: حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کی بیویاں رات میں مناصع کی طرف قضاء حاجت کے لیے جایا کرتیں تھیں اور مناصع بہتی سے باہر کے کھلے میدانی حصے ہوتے ہیں حضرت عمر فاروق رسول علیہ کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائے مگررسول اللہ علیہ فی نے اس پر ممل نہیں کیا تو ایک روز عشاء کے وفت حضرت سودہ بنت زمعہ رسول اللہ علیہ کی اہلیہ جو دراز قدعورت تھیں باہر کئین حضرت عمر نے انہیں آ واز دی اور کہا ہم نے پہچان لیا اور ان کی خواہش میتھی کہ بردہ کا تھم ناز ل ہوجائے چنا نچاس کے بعد اللہ نے بردہ کا تھم ناز ل فرمادیا

تشری : حدیث الباب کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ حضرت عائشہ کے قول کس یعور جن الخے معلوم ہوا کہ از واج مطہرات نزول حجاب سے قبل بھی دن کے اوقات میں گھروں سے باہر بیں نکلتی تھیں۔

دوسری قابل ذکر بات بیہ کے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جودا قعہ یہاں صدیث میں بیان ہوا ہے اس سے بل ابتدائی حجاب کے احکام
آ چکے تقے اورای کے متعلق راوی نے آخر میں فانول اللہ الحجاب کہا ہے چنانچہ یہی واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے بخاری شریف تفسیر سورہ
الزاب ص مے معیل بھی ذکرہ وگا اور دہاں بیقسر کے ہے کہ چاب کا حکم آنے کے بعد بیواقعہ پیش آیا ہے اور راوی نے دہاں آخر میں ف انول اللہ المحجاب کے الد ظامیں کیے حضرت شاہ صاحب کی رائے میہ کہ راوی سے روایت میں الفاظ آگے بیچھے اور ترتیب میں فرق ہوا ہے، اس تشریح سے حضرت شاہ صاحب نے رائے میں کے تفصیل آگے بحث ونظر میں آئے گی ان شاء اللہ تعالی ۔

## حضرت اقدس مولا نا گنگوہی کاارشاد

لامع الدراری جام ۲۵ میں نقل ہوا کہ فسانیول اللہ المعجاب پر حضرت نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ حجاب ہے جس کو حضرت عمر خاص طور سے از واج مطہرات کے لیے چاہتے تھے آپ کی زبر دست خواہش وتمنائقی کہ وہ پردے کے ساتھ بھی گھروں سے باہر نہ کلیں۔ اور قضائے حاجت کا انتظام بھی گھروں کے اندر ہی ہوجائے چنانچے ایک زمانے کے بعد (گھروں میں بیت الخلاء بنائے گئے تو) ان کا گھروں سے نہ لکھنا ہی مستحب قرار پایا اور صرف حج وغیرہ خاص ضروریات شرعیہ کے لیے گھروں سے نکلنے کا جواز باتی رہا لہٰذا فالمنول اللہ المحجاب میں فاتعقیب متراخی کے لیے ہے اور اس کا جواکش کا استعمال ہے یعنی تعقیب غیر متراخی کے لیے وہ یہاں نہیں ہے۔ حضرت اقدس نے جو طل فرمایا وہ اگر چہ نہایت فیمتی ہے اور حضرت شیخ الحدیث برکاتیم کی مزید شرح سے اور بھی اس کی قدر و قیمت بڑھ گئ ہے تاہم کچھا شکال ہاقی رہ جا تا ہے جو پوری طرح سے حضرت شاہ صاحب کے ارشاد سے طل ہوگا یہاں پہلے دوسری مفید ہا تیں کھی جا تیں ہیں۔ آیات حجاب کانسق ونز تنیب

(۱) قبل للمومنین یعضوا من ابصارهم و یحفظو ۱ فروجهم الآیة (سورهٔ نور) حضرت علامه عثمانی نے اس کے فوا کدیں افرمایا بدنظری عموماً زناکی پہلی سیڑھی ہے اس سے بڑی بڑی فواحش (برائیوں) کا دروازہ کھانا ہے۔ قرآن کریم نے بدکاری و بے حیائی کا انسداد کرنے کے لیے اول اسی سوراخ کو بند کرنا چاہا، یعنی مسلمان مردوعورت کو تکم دیا کہ بدنظری سے بچے اورا پی شہوات کو قابو میں رکھے اگر ایک مرتبہ بے ساختہ مردکی کسی عورت کی کسی اجنبی مرد پر نظر پڑ جائے تو دوبارہ قصد وارادہ کے سااتھ اس کی طرف نظر نہ کرے، کیونکہ بیدوبارہ دیکھنا ان کے اختیار سے ہوا گا جس میں وہ معذور نہ سمجھے جا تیں گے، اگر کوئی نیجی نگاہ رکھنے کی عادت ڈال لے اورا ختیارہ ارادہ سے ناجائزامور کی طرف نظرائے اس کے اگر کے نگاہ رکھنے کی عادت ڈال لے اورا ختیارہ ارادہ سے ناجائزامور کی طرف نظرا ٹھا کرنے دیکھا کر بے تو بہت جلداس کے فس کا تزکیہ بوسکتا ہے۔ '' ذالک اذ کبی لہم''

ا علامہ آلوی نے تبرح الجاہلیہ گانشر تک میں فرمایا کہ مقاتل کا قول ہے کہ اس سے نمرود کا زمانہ مراد ہے ، جس میں بدکا رعور تیں نمائش حسن کے لیے ، نہایت باریک کپڑے پہن کر راستوں میں پھرا کرتی تھیں ، ابوالعالیہ کا قول ہے کہ حضرت داؤ د ، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ مراد ہے۔ اس زمانے کی بدکارعور تیں موتیوں سے بنی ہوئی قیصیس پہنتیں تھیں جود دنوں طرف سے کھلی ہوتی تھیں اور اس میں سار ابدان نظر آتا تھا۔

(اس زمانہ میں بھی جولباس عربانی کے یورپ وامریکا میں مردج ہورہ ہیں وہ جاہیت اوٹی کی یاد دلانے کوکافی ہیں ،اورسینماؤں ،مصور۔اخباروں اور رسائل کے ذریعہ جس طرح ان سے نظروں کو مانوس بنانے کی سعی کی جارہ ہی ہے وہ اس دور کا اہلا پخطیم ہے،اللہ تعالی مسلمانوں کواس سے محفوظ رکھے )علامہ ذخشر ک نے کہا کہ چاہیت اوٹی سے مراد جاہیت کفرقبل از اسلام ہے اور جاہیت اخری دوراسلام کی چاہیت نسق وفجو رہے،الہٰداو لا تبسر جس کامطلب میرہ کے اسلام کے اندر رہے ہوئے پہلی دور کفر کی جاہلیت پیدامت کرو۔ (روح المعانی جسم میں)

سے مفسراً لوی نے لکھا کہ قد مین بھی منتقل ہیں کیونکہ اس کے ستر میں کفین ہے بھی زیادہ تنگی وحرج ہے خصوصا اکثر عرب مسکین وفقیرعورتوں کے لحاظ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کے لیے راستوں پر چلنے کیلے مجبور ہیں۔ (روح المعانی ج ۱۸ص ۱۳۱)

سے صرف عورتوں کو باضرورت ان کے کھلار کئے کی اجازت ہوئی ، نامحرم (اوراجنبی) مردوں کو اجازت بنیں دی گئی کہ وہ آ تکھیں لڑایا کریں اوراعضا کا نظارہ کیا کریں شایداسی لیے اس اجازت کے پیشتر ہی حق تعالی نے غض بھر کا حکم مومنین کو سنادیا ہے ،معلوم ہوا کہ ایک طرف سے کسی عضو کے کھلنے کی اجازت ،اس کوستلزم نہیں کہ دوسری طرف سے اسے دیکھنا بھی جائز ہو آخر مردجن کے لیے پردہ کا حکم نہیں اسی آیت بالا میں عورتوں کو ان کی طرف دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔

نیز یا در کھنا جا ہے کہ ان آیات میں محض سر کا مسئلہ بیان ہوا ہے یعنی اس سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ اپنے گھر کے اندر ہو یا ہاہر، عورت کوکس حصہ بدن کا کس کے سامنے کن حالات میں کھلا رکھنا چا ہے، باقی مسئلہ تجاب یعنی شریعت میں اس کو کن حالات میں گھر ہے باہر تکلنے اور سیروسیاحت کرنے کیا اجازت دی بیمال مذکور میں اس کی پچھنفصیل بورہ احزاب میں آجائے گی ان شاء اللہ اور ہم نے فتنے کا خوف ہونے کی جوشر طبر حائی، وہ دوسرے دلائل اور قوائد شریعہ سے ماخوذ ہیں جوادنی تعامل اور مراجعت نصوص سے دریافت ہو سے کی ہوسے کے ۔

موسی اور مراب کو برط ای اورود مرسی اورود میر مربید که و دویان من اورون من اور مرابت و است دویا ساب و ای این اور میسان می این اور میسان این گریبانوں پر ڈالےرکھیں ) بدن کی خاص سب سے زیادہ نمایاں چیز سینے کا ابھار ہے، اس لئے اس کی مزید سیر اور چھپانے کی خاص طور سے تاکید فرمائی، اور جاہلیت کی رسم کومٹانے کی صورت بھی ہتا دی، دور جاہلیت میں عور تیں اور ہنی سر پر ڈال کر اس کے دونوں بلے پشت پر لئکاتی تھیں، اس طرح سیدنی بیئت نمایاں رہتی تھی، یہ گویا سن کا امران کے دونوں بلے پشت پر لئکاتی تھیں، اس طرح سیدنی بیئت نمایاں رہتی تھی، یہ گویا سن کا امران کے دونوں بلے پشت پر لئکاتی تھیں، اس طرح سیدنی بیئت نمایاں رہتی تھی، یہ گویا سن کا امران کے دونوں بلے پشت پر لئکاتی تھیں، اس طرح زبین پر مار کرنے چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زیان یہ بیٹ وریان پر میں ڈالین پاؤل اس طرح زبین پر مار کرنے چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زیان وجہ ہو، بسا دیا کش دوسروں کومعلوم ہوجائے ) یعنی چال ڈھال الی نہ ہوئی چا ہے کہ زیورہ غیرہ کی وجہ سے اجبنی مردوں کواس طرف میلان توجہ ہو، بسا اوقات اس قسم کی آواز، صورت دیکھنے سے بھی زیادہ نفسانی جذبات کے لئے محرک ہوجاتی ہے۔ (فرائد ہلا سن بی سورہ نور)

### آيات سورهُ احز اب اورخطاب خاص وعام

اوپرسورہ نورگی آیات جاب کی تشریح ذکر ہوئی اور نساء المونیین کے لئے بہت ہے احکام ارشاد ہوئے، اب سورہ احزاب کی آیات مع تشریحات درج کی جاتی ہیں، ابتداء میں روئے بخن'' نساء النبی'' علیہ کی طرف ہے اور گوخطاب خاص ہے گر تھم عام ہے، اس کے بعد ازواج و بنات النبی علیہ کے سماتھ نساء المونیین کا ذکر واضہ طورے کیا گیاہے اور وہ تھم بھی عام ہے۔

" یا نساء السنبی لسنن کا حدمن النساء ان المتقیتن" الآید لینی اگرتقوی اورخداکا ڈردل میں رکھتی ہوتو غیرمردول کے ساتھ بات کرتے ہوئے (جس کی ضرورت خصوصیت ہے امہات المونین کو پیش آتی رہتی ہے، یعنی دینی مسائل وغیرہ بتلانے کیلئے ) زم اور دککش لہجہ میں بات کرو، بلاشبہ عورت کی آواز میں قدرت نے طبعی طور پر ایک نرمی و ززا کت (اورکشش ) رکھی ہے لہذا یا کہازعورتوں کی بیشان ہونی چاہی کہتی المقدور غیر مردوں سے بات کرنے میں بہ تکلف ایسالب ولہجا ختیار کریں، جس میں خشونت اور روکھا پن ہو، تا کہ کی بد باطن کے قبی میلان کواپنی طرف جذب نہ کرے، امہات المونین کواپنے بلندمقام اور مرتبے کے لیاظ سے اور بھی زیادہ احتیاط لازم ہے، تاک

لے قاضی عیاض نے حدیث نظر فجاءۃ کے تحت لکھا کہ اگر عورت کسی مجبوری وغیرہ ہے راستوں پر بغیر منہ چھپائے گزرے تب بھی مردوں کواس کی طرف دیکھنا جائز نہیں بجر کسی شرعی ضرورت کے مثلاً شہادت،معالجہ،معاملہ تنج وشرا ہو غیرہ اور دو بھی صرف بقدر ضرورت جائز ہوگازیا دہ نہیں۔ (نو وی شرح مسلم ج ۲۳ س۲۲)

كوكى يماراورروكى دلآ دى بالكل بى اپنى عاقبت ندتباه كربينے۔

" وقون فی بیونکن و لا تبوجن تبوج المجاهلیة الاولی الآیه (اپنگرول میں گڑی بیٹی رہواورا پی زیبائش کامظاہرہ نہ کرتی پھرو،جس طرح پہلے جاہلیت کے زمانے میں دستورتھا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی رہواورز کوۃ کی ادائیگی بروقت کرتی رہوہ خدااور رسول اللہ علیہ کی کمل اطاعت ضروری مجموعی تعالی جاہتا ہے کہ تہماری ساری برائی اورگندگی کودورکردے اور تہمیں ہر بداخلاقی ہے پاک اورصاف ستقراکردے۔

علامہ عثانی نے فرمایا: یعنی اسلام ہے پہلے جاہلیت میں عورتیں ہے پردہ پھرتیں اور اپنے بدن ولباس کی زیبائش و زینت کا علانیہ مظاہرہ کرتی تھیں،اس بداخلاقی و بے حیائی کی روش کو مقدس اسلام کیے برداشت کرسکتا تھا،اس نے عورتوں کو تھم دیا کہ گھروں میں تھہریں، زمانہ جاہلیت کی طرح باہرنکل کرحسن و جمال کی زیبائش نہ کرتی پھریں، ظاہر ہے کہ امہات الموسنین کا فرض اس معاملہ میں بھی اوروں ہے زیادہ اور موکد تھا (اس لحاظ ہے ان کو خاص طور سے مخاطب کیا گیا)

احیانا کسی شرعی یاطبعی ضرورت کی بناء پر بدون زیب و زینت کے مبتدل اور نا قابل النفات لباس میں باہر نکلنا ضرور جائز ہے، بشرطیکہ کسی خاص ماحول کے سبب فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، یہی عام تھم ہے،اور خاص از واج مطہرات کے حق میں بھی اس کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، بلکہ متعدد واقعات سے اس طرح نکلنے کا ثبوت ملتا ہے۔

تا ہم شارع کے ارشادات سے بیہ بلاشبہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پسندای کوکرتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت ہرحال میں اپنے گھر کی زینت ہے اور ہا ہرفکل کرشیطان کوتا تک جھا تک کا موقع نہ دے۔''

( تنقبیہ ) جواحکام ان آبیات میں بیان کئے گئے ہیں ، وہ تمام مسلمان عورتوں کے لئے ہیں ، از داج مطہرات کے حق میں چونکہ ان کا تاکدوا ہتمام زائد تھا، اس لئے لفظوں میں خصوصیت کے ساتھ مخاطب ان کو بنایا گیا۔

یاایها اللین آمنوالاتد بحلو ابیوت النبی الآیه حضرت شاه عبداالقادرصا حب نے لکھا کہ اس آیت میں عکم جوا'' پردہ'' کامرد حضرت کی از واج مطہرات کے سامنے نہ جا کیس کوئی چیز مانگنی ہوتو وہ بھی پردے کے پیچھے سے مانگیں ، اس میں جانبین کے ول صاف اوز ستحرے رہتے ہیں اور شیطانی وسواس کا استیصال ہوجا تا ہے''

لا جناح عليهن في آبائهن و لا ابنائهن الآيه او پر كي آيت بين از واج مطهرات كسامة مردول كے جانے كي ممانعت بهوئي على ،اب بتلایا كه محارم كاسامة جانامنع نہيں ،اوراس بارے بين جو حكم عام مستورات كاسورة نور بين گزر چكا به وه از واج مطهرات كا به قتى ،اب بتلایا كه محارم كاسامة جانامنع نهيں ،اوراس بارے بين جو حكم عام مستورات كاسورة نور بين گزر برائد بوئے "وات قياس الله" يعنى او پر كے جيئے احكام بيان بوئے ،اور جواستا اكوئي اليا،ان سب كا پورى طرح كى ظركھو، ذرا بھى گز برائد بوئے ، پائے ، ظاہرو باطن ميں حدود الله يعني و ما تنحفى الصدور (وه آئكھوں كى چورى اور داوں كے جيد تك جانا ہے )

یا بھا النبی قل لا زواجک و بناتک و نساء المؤمنین الآیہ: سورہ نور میں دو پٹرکوسی طریقہ پراوڑ سے کا تھم ہوا تھا، تا کہ اجنبی مردوں کے سامنے حسن وزیبائش کی نمائش نہ ہو، یہاں سب کے لئے پھر عام تھم یہ ہوا کہ باہر نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو بڑی چا دریں استعال کریں ،صرف دو پٹہ کا فی نہیں ہے ، وہ تھم ابتد ئی تھا اورا بھی گھروں کے اندر کے لئے ہے۔

حضرت علامہ عثانی نے فرمایا: روایت میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پرمسلمان عور تین سارابدن اور چہرہ چھپا کراس طرح نکلتیں تھیں کہ صرف ایک آتھوں کے مسلمان عور تین سارابدن اور چہرہ چھپا کراس طرح نکلتیں تھیں کہ صرف ایک آتھوں کھولئے صرف ایک آتھوں کھولئے کے لئے کھلی رہتی تھی (بیصورت چا دروں کے استعال کے زمانہ میں تھی ، جالی دار برقعہ کی ایجاد نے دونوں آتھوں کھولئے گی مہولت دبیری ہے،اس سے ثابت ہوا کہ فتنہ کے وقت عورت کوا پناچہرہ بھی چھپالینا جا ہے۔ (فوائد عثانی سورۃ احزاب)

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

فرمایا: جلباب اس چاورکو کہتے ہیں جوسارے بدن کو چھپا لے، خمار یعنی دو پند یا اوڑھنی تو عام حالت اور ہروفت کے استعال کے لئے ہے اور جب گھرے نگلنے کی ضرورت چیش آئے تو جلباب کی ضرورت ہے، پھر فرمایا کہ وجہ وکفین کے کھولنے کا جواز ہمارے مذہب میں ضرور ہے، گھر جب بھی کہ ذہب ہی کہ فتنہ ہے امن ہو، اس لئے متاخرین نے ہم لوگوں کے احوال اور کر یکش خراب ہوجانے کی وجہ سے وجہ وکفین کا چھپانا بھی ضرور کی قرار دیدیا ہے۔ دوسرے بیاکہ میں متاخرین نے ہم لوگوں کے احوال اور کر یکش خراب ہوجانے کی وجہ سے وجہ وکفین کا چھپانا بھی ضرور کی قرار دیدیا ہے۔ دوسرے بیاکہ میں میں دینتھن میں رائج یہی ہے کہ زینت سے مراد فلقی زیبائش نہیں بلکہ لباس و زیوروغیرہ سے حاصل کردہ زینت ہے، کیونکہ عرف میں اس کوزینت کہتے ہیں، خلقی زیبائش کوئیس کہتے۔

پھرالا ماظهر منهامیں استناءاس کا ہے کہ زینت مکتبہ .....کوچھپانے کی کوشش اور نمائش نہکرنے کے باوجود جواو پرکے کپڑوں یا زیوروغیرہ کا کچھ حصہ بے ارادہ کی محرم وغیرہ کے سامنے کھل جائے تو وہ معاف ہے اور میرے نزو کیک" و لا یہ صوب ن بار جہلهن لیعلم مایع حفین من ذینتهن "میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی تا کہ زینت مکتب دوسروں پرظا ہرنہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

## حجاب كى شدت كے لئے حضرت عمر رضى الله عنه كا اصرار

جَابِ شَرَى کے ہارے بیں ہنیادی ہدایات آیات قرآن مجیدی روشی میں ذکر ہوئیں، اور ہم نے حضرت شاہ صاحب کے ارشادات کی روشی میں وہ سب آیات ترتیب کے ساتھ بیش کردیں ہیں حدیث الباب میں حضرت عرش گزارش ''ا ججب نساءک'' فہ کور ہے، یعنی حضرت عرش گزارش ''ا جب نساء ک'' فہ کور ہے، یعنی حضرت عرش گزارش ''ا جب نساتھ ہیں کہ جاتے ہیں کہ کہ یا رسول اللہ عقب ہیں ، یا تو وہی کے تبعال بیں کو تجاب میں رکھیے ! آگے دکر ہے کہ حضورا کرم عقب ان کی بات نہیں مانے تھے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو وہی کے انتظار میں بیاتوا صولی بات ہے کیونکد آپ کوئی فیصلہ بھی وہی البی کے بغیر نہیں کرتے تھے اور وہی انٹی وہی کوئی اپنی آ جانے کے بعد بہر صورت اپنی ذاتی رائے ور جان کونظرا نداز فرمادیے تھے۔ یعنی فیصلہ بھی چھالی ہی کچھالی ہی صورت ہوئی کہ آپ عقب انہ کہ انسی آجا کوئی تھی ہوں بیانی میں بڑجانا گوارا ندفر ماتے تھے، اب ایک رہے معظم بیان انسی کی رافعت ورحمت انہا کوئی تھی ہوں گائی ہی بین اور مومنات کے معاملہ میں تو رقب انسیال القدر صحابی اور اس کا بار بار کا اصرار ہے جس کی رائے کے مطابق کتنی ہی واقعات میں وہی اتری ہے، اور ایک ہار تو حضورا کرم عقب کے کہاں تک موافق تھی ، بیدا تھ ماری بدر کا ہے، اور سوائے عرش کی رائے کے مطابق کری ہو گائے تو خدا کا تخت عذا ہے آجا، اور سوائے عرش کی کوئی اس معنورا کرم عقب نے نہ بیان تک کی کہا تھی مورت کوئی کی کوئی اس معنورا کرم عقب نے کہاں جو بیاتی کی رائے وہ کی کوئی اس معنورا کرم عقب نے کہاں تک کوئی اس معنورا کرم عقب نے کہاں تک کی کوئی اس معنورا کرم عقب نے کہاں تک کوئی تک کے موافق تھی کی موافق تھی کہا تھی کہ تو ہو گائے عام طورے تکایف دہ ہو درسری طرف حضورا کرم عقب نے کہ جاب میں اتی تختی کے ورتوں کا گھروں سے لگانا ممنور کی ہو جانے عام طورے تکایف دہ ہو

گی۔، پھرآپ علی کے زمانے میں زیادہ خرابی اور بداخلاتی کا ندیشہ بھی نہ تھا، اس لئے جب بعض سحابہ نے بطورا حتیاط عورتوں کو مساجد میں جانے ہے روکا تو آپ علی ہے نے بھی ترغیب ضرور دی، کہ جانے ہے مت روکو، گوآپ علی ہے نے بھی ترغیب ضرور دی، کہ عورت کی نماز گھر میں زیادہ افضل ہے بہ نسبت مسجد کے، مگر ممانعت نہیں فرمائی، چنانچہ حضرت عائشہ بعد کوفر مایا کرتی تھیں کہ اگر حضورا کرم علی ہے اس خرابیوں اور بدا خلاقیوں کود کیھے لیتے جواب عام ہوگئیں ہیں تو ضرور ممانعت بھی فرمادیتے ،

چنانچے شریعت کا اب بھی اصل مسئلہ وہی ہے، جوحضور علیاتے طے فر ماکرتشریف لے گئے ، قطعی ممانعت وحرمت اب بھی نہیں ہے، لیکن شریعت ہی کے اصول وقو اعد کے تحت برائیوں ، فتنوں اور خرابیوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس امرکی بھی کراہت بڑھتی جائے گی ، اور بیہ بھول حضرت شاہ صاحب مجتبدین کا منصب ہے کہ احکام کے مراتب قائم کریں ، چنانچہ ہرز مانے کے حاذق علماء ، اس فتم کے غیر منصوص مسائل میں اصول فقہاء و مجتبدین کے تحت وقت وحالات کے مناسب فناوی جاری کرتے ہیں۔

### عورتوں کے بارے میں غیرت وحمیت کا تقاضہ

یہ بات آ گے بحث ونظر میں آئے گی کہ حضرت عمر کی رائے ندکور کے مطابق شریعت کا فیصلہ ہوایانہیں ،لیکن حضرت عمر کے ایک خاص نقطہ نظر کو یہاں اور ذکر کرتا ہے کہ بقول علامہ محقق عینی و دیگر شارعین حدیث حضرت عمر شدید الغیریت تھے اور خصوصیت سے امہات المومنین کے بارے میں ،اورای لئے وہ حضورا کرم علیہ کی خدمت میں بار بار احجب نسائک عرض کرتے تھے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ عورتوں کی شرافت وعزت عفت وعصمت کا معیار جتنا زیادہ بلند ہوگا ای قدران کے بارے میں غیرت وحمیت کے تقاضے بھی زیادہ ہوں گے اور آج کل عورتوں کو حجاب اور پردہ کی حدود سے باہر کرنے کی سعی کرنے والے ان کے بارے میں حمیت و غیرت کے تقاضوں سے محروم ہیں۔

## مجاب کے تدریجی احکام

ہجاب شرعی اور پردہ کے احکام مقدر بجی طور سے اترے ہیں پہلے ستر وجوہ کداجنبی مردوں کے سامنے چہرہ کھول کرآنے کی ممانعت ہوئی پھر
سترلباس کے جادروں ہیں تستر ہوا پھرستر ہیوت کہ گھروں سے نکلنے کی بے ضرورت ممانعت ہوگئی بیسب سے آخر میں اورا کنڑ محدثین کی شخصیت کے
مطابق ۵ ھیں ہوئی جب کہ ام المونیین حضرت زینب بنت جش کے ولیمہ کا مشہور واقعہ چیش آیا ہے اوراک کو حضرت عمر شروع سے جا ہتے تھے یہ
تر تیب احکام حافظ بینی نے اختیار کی ہے عمرة القاری ص ۱۲۷)

شارح بخاری حضرت شیخ الاسلام کے نزد کی ترتیب اس طرح ہے کہ(۱) حجاب وتستر باللیالی (۲) حجاب وتستر بالثیاب (۳) حجاب وتستر بالبیوت اس طرح اور اقوال ہیں واللہ اعلم۔

# بحث ونظر اہم اشکال واعتراض

حدیث الباب میں دوبر ہےاشکال ہیں پہلا اشکال تو یہ ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے (حضرت ام المومنین سودۃ نزول حجاب سے

قبل باہر جار ہی تھیں کہ حضرت عمر نے ان کوٹو کا کیونکہ راوی نے آخر حدیث میں 'فانزل اللہ الحجاب'' کوذکر کیا ہے لیکن ای متن وسندے امام بخاری باب النفسیرج اص 20 میں حدیث ذکر کریں گے جس میں ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنصا نزول حجاب کے بعد تکلیں تھیں اور انہیں ٹوکا گیاو ہاں آخر میں 'فانزل اللہ المحصحاب'' بھی نہیں ہے

### حا فظابن كثير كاجواب

حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر ج۳ص۵۰۵ میں اس اشکال کوذ کر کیا ہے مگر جواب کچھ نبیں دیا البتہ مشہور روایت بعد حجاب والی کوقر ار دیا ہے اور شاید یہی ان کے نز دیک جواب ہوگا۔

### كرماني وحافظ كاجواب

حافظ ابن مجرنے فتح الباری کتاب النفیر ج ۸ س ۳۷ میں کر مانی کی طرف سے یہ جواب نقل کیا ہے کہ حضرت سودہ باہر نکلنے اور حضرت عمر کے ٹو سنے کا واقعہ شاید دومر تبہ پش آیا ہوگا لہذا دونوں روایات اپنی اپنی جگہ درست ہیں پھر حافظ نے اپنی طرف سے یہ جواب لکھا کہ جباب اول اور تجاب ثانی الگ الگ ہیں حضرت عمر ہے کے دل میں چونکہ بہت بڑا داعیہ اس امر کا تھا کہ اجبنی لوگ از واج مطہرات کو نہ دیکھیں اور اس لیے حضور عقیق کی خدمت میں بار بار احب نساء ک عرض کرتے تھے تو ان کی رائے کے موافق آیت تجاب نازل ہوگئ مگروہ پھر بھی مصرر ہے اور تجاب شخص کی درخواست کرتے رہے کہ تستر کے ساتھ باہر نہ کلیں تو وہ بات ان کی قبول نہ ہوئی اور از واج مطہرات کو ضرورت کے وقت نکلنے کی اجازت باقی رہی حافظ نے یہی جواب فتح الباری جاس ۲ سے میں کھر کر فرمایا کہ یہا ظہر الاحتمالیین ہے۔

### حفظ عيني كانفتراور جواب

يثنخ الاسلام كاجواب

آپ نے حاشیۃ پیسیر القاری شرح بخاری میں کھا حضرت سودہ اُرضی اللّہ عنہاتھم تجاب اول کے بعد نگلی تھیں یعنی را توں کی تاریکی میں مستور ہوکر گھروں سے نگلنے کا تھم سب سے پہلے تھا اسکے بعد دوسراتھم تجاب ونستر بالثیاب کا آیاقال نبعالیٰ بلدنین علیہن من جلا بیبھن لیکن اس طرح نگلنے سے عورتیں پہپانی جاتی تھیں چنانچہ حضرت عمر ہے نے حضرت سودہ رضی اللّہ عنہا کو پہپپان کرٹوک ویا آپ جا ہے تھے کہ حجاب کلی کا آتھم آجائے کہ قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہ نگلیں چنانچہاس کے بعد مشہور آیت تجاب لا تلہ محلوا ہیوت النہی نازل ہو

ا اس موقع پر کرمانی کے قول سے پہلے حافظ نے جور بمارک وقد تقدم فی کتاب الطہارہ من طریق النے کیا ہے اس میں نقل و کتابت کی غلطی یا بقول حضرت شاہ صاحب سبقت قلم ہوگئ ہے جس سے مطلب خبط ہو گیا ہے لائع الدراری ج اس ۲ میں بھی ای طرح غلط قل ہوکر چھپ گئی ہے بھے عبارت یوں ہونی جا ہے و مسن طویق النوهوی عن عووۃ عن عائشہ ما یخالف ظاهوہ، دوایة هشام هذہ عن ابیہ عن عائشہ، واللّذاعلم

گئی بہتیسرا حجاب تھااورلوگوں نے گھروں میں بیت الخلاء بنالئے تا کہ عورتوں کو گھروں سے باہر نہ جانا پڑے، پھر بیضروری نہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ کے بعد مستقلاً ہی آیت حجاب مذکورہ کا نزول ما نا جائے ، لہٰذااس امر میں کو بگی اشکال نہیں کہ رائے جمہور وائمہ روایات کے مطابق آیت مذکورہ کا نزول حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی کے واقعہ میں ہوااور ہوسکتا ہے کہ حضرت زینب کے واقعہ بھی حضرت سودہ گے۔ کے واقعہ کے بعد ہی ہوا ہو۔

حضرت گنگوہی کاجواب

آپ کی رائے حب شقیح حضرت شخ الحدیث دامت برکاتیم ہے کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ تجاب معروف کے بعد پیش آیا یعنی آیت الا تسد محلوابیوت النبی کے بعد جو کہ رائج قول پر کہ ہی میں نازل ہوئی ہے، دوسرا تجاب جس کی خواہش وتمنا حضرت شخ الحدیث گھروں سے نگلئے کا تھم ممانعت تھا اور وہی حدیث الباب کے آخری جملائی الله المحجاب "کا بھی مصداق ہے، حضرت شخ الحدیث دامت ظلیم نے اس کے بعد یہ بھی کھیا کہ میر نے زدیک بعید نہیں کہ اس سے مراد آیت و قسون فی بیدو تکن ہواس کا نزول تجاب بابق سے دامت ظلیم نے اس کے بعد یہ المحاکہ میر نے زدیک بعید نہیں کہ اس سے مراد آیت میں گھروں کے اندر قرار پکڑنے کا مطلق تھم ہوا تھا، اس ایک زمانے کے بعد ہوا ہے، یعنی آیت تخیر کے ساتھ ) ہو ھیں، پھر چونکہ اس آیت میں گھروں کے اندر قرار پکڑنے کا مطلق تھم ہوا تھا، اس لئے یہ بات بھی ٹھیک بیٹھی ہے کہ اگلی حدیث میں حضور اکرم سے اللہ نے نوقت ضرورت نکلنے کی اجازت بھی ارشاد فر مائی اور اس کی طرف حضرت گنگو ہی نے اشار وفر مائیا کہ قرار فی البیوت ہی ان کے لئے مستحب قرار پا گیا، اگر چہوت ضرورت کے لئے نکلنے کا جواز بھی باقی رہا دھرت کی ایک الدراری سے اللہ کو الدراری سے اللہ کو الدراری سے اللہ کو الدراری سے اللہ کو الدراری سے اللہ کیا، اگر چہوت تضرورت کے لئے نکلنے کا جواز بھی باقی رہا کہ کا کہ کو الدراری سے اللہ کو کہ اللہ کو الدراری سے اللہ کو کہ کو تنار وفر مائیا کہ قرار فی الدراری سے اللہ کو کہ کو تناز کیا گار اللہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کھی کو کا کھی الرب کے اللہ کے کہ مستحب قرار پا گیا، اگر چہوت تضرورت کے لئے نکلنے کا جواز بھی باقی رہا کہ کو کو کہ کی الدراری سے کا کھی کو کھی کے کہ کے مستحب قرار پا گیا، اگر چہوت تسرورت کے لئے نکلنے کا جواز بھی باقی در اللہ کی اللہ کے کہ کو کھی الرب کی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کر کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کو کھی کھی کے کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کے کہ کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کی کو کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کو کھی کے کہ کے کہ کو کھی کے کھی کھی کی کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کی کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کو کھی کے کہ کو کھی کے

اس کے علاوہ حضرت اقدی مولانا گنگوہ گی مطبوعہ تقریر دری بخاری شریف مرتبہ حضرت اقدی مرشد ناالشیخ حسین علی ،صاحب کے صدات کے صدات کے دری کے علاوہ حضرت ہوتی ہے، حضرت عرضا مقصد'' احبجب نساء ک'' سے بیتھا کہ امہات المونین کو قضائے حاجت کے لئے بھی باہر جانے سے دوک د بیجئے ، ان کورض تھی کہ اس خروج کے بارے میں بھی تھم تجاب نازل ہو جائے ، ایس تجاب کا تھم تو جو پہلے حضرت نین بر رضی اللہ عنہا کے واقعہ میں آچکا تھا وہ ہی رہا، اس سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی اور بیجو کہتے ہیں کہ تجاب شخص بھی امہات المونین پر واجب تھا اس حدیث کے خلاف ہے، دوسرے یہ بھی فابت ہے کہ امہات المونین بیت اللہ کا طواف صرف کیڑوں میں تستر کے ساتھ کیا کرتی تھیں (اگر شخصی تجاب ضروری ہوتا توان کے لئے مطاف کو خالی کرایا جاتا)

ہارے نزد کیک بیتوجیہ بھی بہت معقول ہادر حضرت شاہ صاحب کی رائے سے مطابقت رکھتی ہے جوآ گےذکر ہوتی ہے والعلم عنداللہ تعالے۔

### حضرت شاہ صاحب کی رائے

فرمایا: حافظ ابن مجر کے جواب میں کہ حضرت سودہ کا واقعہ حجاب اول ستر وجوہ کے بعد کا ہے اور حجاب اشخاص ہے بل کا ) ہے اشکال ہے
کہ حدیث الباب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محر تھم حجاب میں تختی ونگی جا ہتے تھے لہذا راوی حدیث کا آخر حدیث میں ف انسان ل الله
المحجاب کہنا بتلا تا ہے کہ جس طرح حضرت محر چا ہتے تھے تھے تا گئی ، کیونکہ وہ خود بھی فر مایا کرتے تھے کہ حجاب کے بارے میں حق تعالی نے
میری موافقت فر مائی ہے ، حالانکہ یہاں اس کے برخلاف توسیع ونری آئی ہے اس روایت کے بعد متصلا دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے
وی کے ذریعہ ضرورت کے وقت نگلنے کی اجازت کا حکم سنایا ، غرض حافظ کی تو جیہ مذکور پر ندراوی کا آخری جملہ سے بیٹھتا ہے ، نہ دونوں روایتوں

نیزاگلی روایت کے قول و اذن لسکن الخ کاربط بھی حدیث الباب سے ہوگیا، کیونکہ اذن ندکور کاتعلق آیت حجاب کے ساتھ شرح یا استباء وغیرہ کانہیں ہے، بلکہ اس کاتعلق ستفل وی مگر بظاہر غیر مثلوہ ہے۔

آخر میں حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ جس کی نظر راویوں کے تصرفات پر ہوگی وہ ہمارے جواب وتوجیہ مذکورکو کسی طرح مستبعد

ل مسلم شریف كی روایت می اس طرح ب فناداها عمر الات دعوفناك یا سودة احرصا علے ان ینزل الحجاب تلت عائشة "فانزل الحجاب" (مسلم مع تووی ص ۲۱۵)

نہیں سمجھے گا،البتہ جس کے پاس صرف علم جو گا اور ان امور کا تجر بہ ومزاولت نہ ہوگی، وہ ضروراس کو بجیب کی بات خیال کرے گا ووسر ااشکال: مشہور آیت تجاب لا تسد حسلوا بیوت النبی کا شان نزول کیا ہے؟ یہاں کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سودہ گا قصہ ہا اور بخاری کتاب النفیر میں جوروایت آئے گی اس ہے معلوم ہوگا کہ حضرت زیبنب بنت بجش کے ولیمہ کا واقعہ ہے، پر صحبح کیا ہے؟ حافظ کا جواب: فرمایاس می می گان ہے ہیں، جو سب ایک دوسرے جیسے ہیں، آفر میں حضرت زیبنب والا واقعہ ہوا تو ای میں آیت حافظ کا جواب: فرمایاس می کئی واقعات پیش آئے ہیں، جو سب ایک دوسرے جیسے ہیں، آفر میں حضرت زیب والا واقعہ ہوا تو ای میں آیت حضرت شاہ صاحب کا جواب: فرمایا: مجھے اصادیت کے الفاظ سے ایسا تبا ور ہوتا ہے کہ آیت بھی اگر اول کی ایک کے واقعہ میں خضرت شاہ صاحب کا جواب: فرمایا: مجھے امادیث کے الفاظ سے ایسا تبا ور ہوتا ہے کہ آیت بھی الگ الگ ہو کیونکہ خود حافظ این المجمر نے خیس ہو کہ کہ ہوا گیت قصہ زیب میں الری تھی، بعید ہو ای ایک الگ ہو کیونکہ خود حافظ این المجمر نے ایک صری کی وابیا تو میں بھی الری تھی، بعید ہو ایک ہو کہ میں ہو ای کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آیت قصہ زیب میں الری تھی، بعید ہو تا ہو تا میں بھی الری تھی ، بعید ہو تا ہو واسناد ہدہ الروایة لا باس به

وجہ شہرت آیت حجاب: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ شاید آیت ' لا تد حلوا بیوت النبی ''اس لئے آیت حجاب سے مشہور ہوئی کہ وہ اس باب میں بطور دعامہ اور بنیا دی ستون کے ہے۔ اور باقی سب آیات حجاب اس کی تفاصیل وفروغ ہیں۔ پھر حضرت شاہ صاحبؒ نے ان کوایک ترتیب کے ساتھ بیان فرمایا تھا جس کوہم پہلے ذکر کر آئے ہیں۔

فرمایابظاہریہ آیت الحجاب میں نہ تجاب الوجوہ ہے تنتجاب الاشخص سے بلکہ تیسری بات ہے یعنی ممانعت وخول الدیوت ، کیکن حقیقت رہے کہ ای سے بطریق عکس عورتوں کے گھر سے نکل کر مردوں کی طرف آنے کی بھی ممانعت نکلتی ہے ،صرف حوائے کی صورتیں مشتنیٰ ہیں ، چونکہ موردو کی خاص تھا ( یعنی اس وقت حضورا کرم علیا تھے کہ وجہ ہے مرد ہی آپ کے گھروں میں آتے جاتے تھے ) اس لئے وہی عنوان میں خلامرہوا ( اور مردوں کو تھم ہوگیا کہ بغیراذ ن اور پردہ کرائے ہوئے گھروں میں نہ جائیں ) اس کی وجہ ہے موم تھم پرکوئی اثر نہیں پڑے گا ، لہذا عورتوں کا اپنے گھروں سے نکل کر مردوں کے پاس آتا جانا بدرجہ اولی ممنوع ہوگیا۔

# امهات المونين كاحجاب شخص

قاضی عیاض کی رائے میہ کہ از واج مطہرات کے لئے آخر میں تجاب شخصی ہی واجب ہو گیا تھا، جیسا کہ حضرت عمر ان کے لئے چاہتے تھے، انہوں نے لکھا، تجاب کلی کی فرضیت از واج مطہرات کے ساتھ خاص تھی یعنی وہ وجہ و کفین بھی کسی اجنبی کے سامنے شہادت وغیرہ ضرورت کے وقت بھی نہ کھول سکتیں تھیں، اور نہ وہ اپنے جسم کو بحالت تستر ظاہر کر سکتی تھیں بجز اس کے کہ قضائے حاجت کے لئے ان کو نگانا پڑے، قال تعالیٰ وافدا سالتمو ھن متاعا فاسئلو ھن من وراء حجاب، اس لئے جب وہ (تعلیم مسائل وغیرہ کے لئے بیٹھی تھیں تو پردہ کے بیچھے ہوتیں تھیں اور نگلی تھیں تو اپنے جسم مجوب ومستور کر اتی تھیں، جیسا کہ حضرت عمر کے انتقال پر حضرت حضمہ نے کیا (موطاً) یا

لے عالبًاس مرادس الماج اقوله فانول الله الحجاب ك بعدى يعبارت بك ابوعواند في المجيح ميس طريق زبيدى عن ابن شهاب سي يعبارت زياده كى ب فسانول الله المحجاب " عايها اللدين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى الايد"كويايهال صراحت موكى كه يمى آيت حضرت مودة كے قصه ميں بھى اترى ب (فتح البارى) بيروايت محقق حافظ عينى في بحى نقل كى ب رعمدة القارى ص ١٣ الدى ا

جب حضرت زینب بنت جش کی وفات ہوئی تو ان کی نغش پر قبہ نما چیز کی گئی تا کہ جسم ظاہر نہ ہو ( فنتح الباری ص ۳۷۵ ج۸ ونو وی شرح مسلم ص ۲۱۵ ج۲)عمدة القاری ص۲۱۷ج امیں بیعبارت نقل ہوئی ہے مگر غلط جھپ گئی ہے۔فتنبہ لا

#### حافظا بن حجر كانفتر

قاضی عیاض کی فدکورہ بالا رائے لکھ کر حافظ ابن مجرنے لکھا کہ ان کی اس رائے پرکوئی دلیل نہیں ہے گیونکہ از واج مطہرات نے حضور اکرم علیات کے بعد بھی مج کیا ہے اور طواف کیا ہے، لوگ ان سے احادیث سنتے تھے، ان حالات میں صرف ان کے بدن کپڑوں میں مستور ہوتے تھے، اشخاص کو مجوب کرنے کا کوئی سامان نہ تھا، حضرت اقدس مولانا گنگوہی کا ارشاد بھی قاضی عیاض کے اس دعوائے فرضیت کے خلاف نقل ہو چکا ہے اور بظاہر تحقیق بات بھی عدم فرضیت تجاب شخص ہی کی ہے، گویا جوا حکام امت مجدید کی عامہ مومنات کے لئے نازل ہوئے وہی از واج مطہرات کے لئے بھی تھے اور قاضی عیاض نے جو واقعات کھے ہیں وہ بقول حافظ دلیل فرضیت نہیں بن سکتے ہوسکتا ہے کہ وہ وقتی ضرورت واحتیاط پڑھی ہوں خصوصاً جب کہ دوسرے واقعات ان کے خلاف اور معارض بھی ہیں۔

### حجاب نسوال امت محدید کاطرہ امتیاز ہے

حافظائن کثیر نے اپنی تفییر ج س ٥٠٥ میں تکھا کہ اسلام ہے پہلے دور جا ہلیت میں دستورتھا کہ لوگ بغیرا جازت واطلاع دوسروں کے گھروں میں بھی جاتے گھروں میں بھی جاتے گھروں میں بھی جاتے سے بھی رہی ۔ اور لوگ ای طرح حضور عظاف کے گھروں میں بھی جاتے سے تا آ نکہ حق تعالیٰ کواس امت پرغیرت آئی اس بات کو خلاف اوب وشان امت مجمہ یقر اردے کراس کی ممانعت فرمادی اور بیتی تعالیٰ کا اس امت کے لیے خصوصی اکرام واعز از تھا اس لیے آنخضرت عظاف نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایسا کہ والمد حول علی النساء یعنی تمہارا امت مجمہ یہ کے مردوں کا پیشیوہ نہیں کہ بے جاب عورتوں کے پاس جاؤاوران سے ملاملا کرو )اس تصریح سے معلوم ہوا کہ جاب نسواں نصرف ایس کی اس معلوم ہوا کہ جاب نسواں نصرف سے کہ سے کم رہے کہ بہترین اصول معاشرت ہے بلکہ وہ بطور اکرام امت مجمہ یہ عطیہ خداوندی ہے اور پھر اس عطیہ، اعز از اوا کرام خصوص سے حضرت عمرتزیادہ حصداز واج مطہرات کودلانا چا ہے تھے تواس کوحق تعالی نے اپنے مزید فضل وکرم سے اس لیے منظور ندفر مایا کہ وہ اس فضیات خاصہ کا مستور مومہ کی ساری مومن عورتوں کو برابر درجہ کا قرار دے چکے تھے۔

### حباب شرعی کیاہے!

میہ بات پوری طرح منتے ہو چک ہے کہ تجاب کلی ، تجاب شخصی ، تجاب شرعی جزونہیں ہے نہ وہ شرعاً ما مور ہہ ہے پھر تجاب شرعی کارکن اعظم تو تستر بالثیاب ہے کہ سارے بدن کومردوں کی بدنظری ہے محفوظ رکھا جائے بلکہ ظاہری لباس زیوروز بنت اور جال ڈھال، بول جال سے بھی خلاف شرع جذبات کی حوصلہ افزائی کرنا جائز نہیں اس لیے او پر کی چا در یا برقع بھی جاذب نظر نہ ہونا جا ہے اس کے بعد دوسرارکن تستر وجوہ ہے کہ چرہ اور ہاتھ یاؤں بھی بری نظرے محفوظ رہیں مگر ایسا صرف وہ کر سکتی ہیں جو معاشی اور معاملاتی ضرورتوں کے باعث ہا ہر نگلنے پر مجبور نہ ہوں اور جو مجبور ہیں ان سے شریعت نے ہا ہر نگلنے اور حسب ضرورت چہرہ اور ہاتھ یاؤں کھلے جائے اور کھلے رکھنے پر مواخذہ اٹھالیا ہے ۔

نظرڈ الناابتداء بھی اور دوسری تیسری نظرو غیرہ بہرصورت ناجائز ہے اوراگر وہ نظرتر تی کرکے زیادہ برائی اور زنا کا پیش خیمہ بن علق ہے قوحرمت میں زناکے قریب پہنچ جاتی ہے۔

ندگورہ بالاتفصیل ہے معلوم ہوا کہ تجاب شرگی میں رخنداندازی کرنے والے امت محمدید کوند صرف غلط اور غیر اسلامی طرز معاشرت کی دعوت دیتی ہیں بلکہ وہ اس کوالی بڑی فضیلت وخصوصیت ہے بھی محروم کرنا جاہتی ہیں۔ جوئن تعالی نے بطور انعام واکرام خاص اسی کوعطاء کی ہے یہاں چونکہ ہمیں صرف اصولی ابحاث پراکتفا کرنا ہے اس لیے بے تجابی یا مغربی تہذیب کی نقالی کے مصرنتان کے وغیرہ پیش نہیں کر سکے اوروہ اکثر معلوم بھی ہیں۔

حضرت عمركي خدا دا دبصيرت

جاب شرقی کونافذکرانے کی بڑی دھن اور بجیب وغریب قتم کی نہ تم ہونے والی لگن جمیں حضرت عمر کی سیرت وحالات میں ملتی ہے جھی وہ براہ راست از واج مطہرات کو پر دہ اور تجاب کی ترغیب دیتے ہیں اور ام المونین حضرت نہ بنب رضی اللہ عنہاان کو جواب دیتی ہیں کہ آپ کو جارے معاملہ میں اتنی غیرت وحمیت کی فکر کیوں ہے جارے گھروں میں تو وحی الہی اترتی ہے یعنی اگر خدا کو یہ بات ایسی ہی پنداور حد درجہ مرغوب ہوگی جیسی آپ جھتے ہیں تو خود حق تعالی ہی اس کا تھم فرمادیں گے گویا حضرت نہ نب رضی اللہ عنہا کو یہ یقین تھا۔ کہ جنتی انجھی با تیں مرغوب ہوگی جیسی آپ جھتے ہیں تو خود حق تعالی ہی اس کا تھم فرمادیں گے گویا حضرت نہ ب سے چنانچہ اس واقعہ کے چندروز بعد ہی آ بیت و اذا مسئلو ھن من و راء حجاب نازل ہوگئی۔ (عمرہ اتفاری سالتہ موس متاعا فاسئلو ھن من و راء حجاب نازل ہوگئی۔ (عمرہ اتفاری سالتہ و سے مناعا فاسئلو ھن من و راء حجاب نازل ہوگئی۔

ا یک واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میں حضور علیاتھ کے ساتھ حیس کھار ہی تھی۔ حضرت عمر ﷺ کے ساتھ حیس کھار ہی تھی ۔ حضرت عمر ﷺ کے ساتھ حیس کھار ہی تھی ہوگئے اتفاق ہے آیک دفعہ ان کا ہاتھ میری انگلی ہے جیھو گیا تو گذرے آپ علی ہے ان کو بلالیا اور وہ بھی کھانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوگئے اتفاق ہے ایک دفعہ ان کا ہاتھ میری انگلی ہے جیھو گیا تو فور آ ہو لے۔ اف اگر تمہارے بارے میں میری بات مانی جائے تو دل جا ہتا ہے کہ ہمیں کوئی ندد کھے سکے اس کے بعد حجاب کے احکام نازل ہوگئے۔ (الادب المفرد للجاری ص ۲۵۹۱ وفتح الباری ص ۲۵/۹۷ وفیرہ)

خود حضور علی خدمت میں توبار بارا حجب نساء ک کی درخواست کا ذکر صدیث الباب اور دوسری احادیث میں آتا ہے۔ جس پریہ سوال بھی سامنے آتا ہے کہ ایک چھوٹے کو بڑے کے سامنے تھیجت پیش کرنے کا حق ہے پانہیں۔

### اصاغر كي نصيحت ا كابركو

علامہ نو وی نے لکھا شرح مسلم شریف میں ص ۲/۲۱ میں لکھا حضرت عمرص کے اس فعل سے امر کا استحسان نگاتا ہے کہ اکابراوراہل فضل کو ان کے مطالح خیر کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں اوران کوخیر خواہی کی بات بہ تکرار بھی کہہ سکتے ہیں محقق عینی نے بھی اس نکتہ کو ککھا اوراس پر بیہ اضافہ کیا کہ یقنینا حضورا کرم علیقے بھی بہی جانتے ہوں گے کہ تجاب غیر تجاب سے بہت بہتر ہے مگر آپ علیقے حسب عاوت وتی الہی کا انتظار فرمارے متھے۔ کہ اس کے بغیر آپ کوئی فیصلہ یا تھم نہ فرماتے تھے۔

### حدیث الباب کے دوسرے فوائد

محقق مینی نے شرح عدیث کے بعد چندفوائداور تحریر فرمائے ہیں جو قابل ذکر ہیں کسی امرمفید کے بارے میں بحث و گفتگو درست ہے

تا كى ملى ميں زيادتى موكيونكه آيت حجاب كانزول اسى سبب سے موا۔

(۲) حضرت عمر کی اس سے خاص فضیلت و منقبت نگلتی ہے کر مانی نے کہا کہ بیان تین امور میں سے ہے جن میں مزول قرآن ان کے موافق ہوا میں کہتا ہوں کہ بیا کہ بیا ہوں کہ بیا کہ بیا ان میں سے ہے جن میں حضرت رب سبحا نہ نے عمر کی موافقت کی پھر حافظ مینی نے سات چیزیں ایسی ہی اور ذکر کیس اور ابن عربی کا قول نقل کیا کہ وہ گیارہ امور بتلایا کرتے تھے۔ پھر تر ندی سے حضرت ابن عمر کی کا قول نکھا کہ جب بھی لوگوں کے سامنے کوئی مشکل پیش آتی تھی اور ابن میں سب اپنی اپنی رائے بیش کرتے تھے تو جو بات عمر کی کہتے اس کے موافق قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا۔

(۳) وقت ضرورت مردول کواجازت ہے کہ راستہ پر بھی عورتوں کومفید بات کہہ کتے ہیں جیسے حضرت عمر کے نے حضرت سودہ سے کہی تھیجت و خیر خواہی کے مواقع پر ذرانا گواری کے لہجہ میں بات کہی جاسکتی ہے جیسی حضرت عمر کے اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کولوٹ کر حضور علیقہ سے شکایت کرنی پڑی کے بیہ ہے حضرت عمر کے بیارے میں (عمدة القاری حضور علیقہ سے شکایت کرنی پڑی کے بیہ ہے حضرت عمر کے بارے میں (عمدة القاری ۱/۷۱۲) و آخو دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و به تمة الحزء الرابع ويليه و المحامس ان شاء الله تعالى

### حضرات ا کابر وفضلاء عصر کی رائے میں

(۱) رائے گرامی حضرت علامہ محدث مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی مولف اعلاء السنن شخ الحدیث جامعہ عربیہ مند والہ یار حیدر آباد سندھ یا کستان اردومیں بخاری شریف کی پیشر حکمل ہوگئ اور خدا کرے کہ جلد مکمل ہوجائے توبیہ بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ جومولا ناسیداحمد رضاصا حب عم فیصہ کے ہاتھوں انجام یائے گا۔جس کی نظیرار دوزبان میں خدمت حدیث کے لیےاب تک ظہور میں نہیں آئی اس شرح میں امام العصر حصرت مولانا انورشاہ صاحبؓ کےعلوم ومعارف کےعلاوہ اکابر علماء دیو بند کےعلوم بھی شامل ہو گئے ہیں جن کی طرف حصرت امام العصرا بنی درس حدیث میں اشارہ فرمادیا کرتے تھے۔ مجھے امید ہے کہ علماء اور طلباء اس کتاب سے بہت زیادہ منتفع ہوں گے اور مولانا سیدا حمد رضا صاحب کی ماعی جمیلہ کاشکریاداکرتے ہوئے ان کودعا وَل میں ہمیشہ یاور کھیں گے۔جزاہ اللہ تعالی عنا وعن جمیع المسلمین خیر الجزاء اس کتاب انوارالباری کےمطابعہ سے دنیا پر بیہ بات بھی واضح ہوجائے گی کہ علماء حنفیہ کاعلم حدیث کس قند رعالی مقام ہےاوروہ فہم وحدیث میں سب ہے آ گے ہیں اور جولوگ میں بھتے ہیں کہ حنفیہ توسب سے زیادہ قیاس پڑمل کرتے ہیں بیان کے قصور فہم کی دلیل ہے۔ورنہ دا قعہ میہ ہے کہ حنفیہ تو سب سے زیادہ عامل بالحدیث والا ثار ہیں کہ حدیث مرسل وضعیف اور قول صحابی کو بھی قیاس سے مقدم کرتے ہوئے اوران کے ہوتے ہوئے ہرگز قیاس سے کامنہیں لیتے چنانچہ اپنی کتاب اعلاء اسنن میں ای حقیقت کو بخو بی بندہ نے بھی بخو بی واضح کر دیا ہے اور اس کتاب اثوار الباری میں بھی اس برکافی روشنی ڈالی گئی ہے۔اورا نوارالباری میں پیھی دکھلا یا گیاہے کہ امام بخاری کے شیخ اور شیوخ الشیوخ میں اکٹر خفی ہیں اور بیہ کہ حنفیہ میں بڑے بڑے محدیثین ہیں جن کامقام علم حدیث میں بہت بلند ہے۔واللہ تعالی اعلم 👚 ظفر احمرعثانی عفااللہ عنہ ہم رہیج الاول ۱۳۸۵ھ خدمت اس طرح انجام دی ہے وہ سب اپنی جگہ پرلیکن حضرت الاستاذ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بیا ہم کام سرنجام دے کر ہم حلقہ بگوشاں آ ستاندانوری پرآپ نے جوظیم احسان کیا ہے اس ہے ہم لوگ جمھی عہدہ برانہیں ہو سکتے ۔فسجہ زاکسہ اللہ احسسن السجہ زاء عنا و عن سائرتلا مذة الاستاذ الجليل رحمة تعالى رحمة واسعه كاملة

ادھرمولانا یوسف بنوری نے معارف اسنن لکھ کر اورا دھر آپ نے انوارالباری مرتب کر کے علوم انواریہ کی حفاظت اوراس کے نشرو اشاعت کا اتنا بڑا سامان کیا ہے کہ جماعتیں بھی نہیں کرتیں آپ حضرات کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں والسلام مع الاکرام

(٣) مولانا قاضی سجاد حسین صاحب صدر مدرس مدرسه عالیه فنځ پوری نے تحریر فرمایا '' انوارالباری جلدسوم قسط پنجم کے مطالعه سے فراغت ہو گئی ہر حدیث پر کلام پڑھ کرول باغ باغ ہو جاتا ہے دست بدد عاہوں کہ حق تعالی آپ کے قلم سے اس کی جلد تھیل کرا دے۔ اگراس کی تعریب ہوجائے تو بڑا فائدہ ہو۔

(٣) مولا نا تحکیم محمد یوسف صاحب قاسمی نے تحریر فرمایا ''الحمد للله که عین مایوی کے عالم میں انوار الباری کے دودو حصے نظر افروزی ناظرین کے لیے آگئے۔ اور هو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا و ینشر دحمته کانقشه سامنے آگیا۔ دل سے دعائکی ماشاء الله ذورقلم زیادہ ہی معلوم ہوا۔ الملهم ذو فزد مخالفین احتاف میں جن چوٹی کے علماء نے اختلافی مسائل میں طبع آزمائیاں فرمائی میں ان کامعقول رد ہور ہاہے۔ اور بہت خوب ہور ہاہے۔

(۵) مولانا جمال الدین صاحب صدیقی مجددی نے تحریفر مایا الحمد للد دونوں جلدیں انوارالباری کی حصہ شقم اور ہفتم پہنچتے ہی مطالعہ میں مشغول ہو گیا اور اللہ تعالی درازی عمراور صحت کامل کے ساتھ کتب موصوف کو پاپیٹھیل تک پہنچانے کی تو نیق عطاء فرمائے۔اور زاو آخرت بناوے کتاب ہمیشہ زیر مطالعہ ہے اور معلومات میں بے حداضا فیہو گیا بے حد ممنون ومشکور ہوں کتاب ہاتھ میں لینے کے بعد چھوڑنے کو طبعیت نہیں چاہتی۔ فوائد مباحث عینی ابن حجرا ورشاہ صاحب کا موازنداور تحقیق بے حدمقبول اور قابل دید ہے۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطاء فرمائے اور مقبول بنادے۔

جب تک کتاب نہیں پینچی ہے بس پریشان رہتا ہوں کتاب ہاتھ میں لیتے ہی طبعیت خوش ہوجاتی ہے اللہ تعالی نے جس بڑے کام کے لیے آپ کی ذات گرامی کونتخب فرمایا ہے وہ اس کی قدرت اور مہر بانی ہے ور نہ بیکام ہر شخص سے انجام نہیں پاسکتا اللہ تعالی نے آپ ک ذات گرامی کی بدولت شاہ صاحبؓ کے فیوض ہے ہم کوبھی فیضیاب کیا۔

(۱) محترم مدیردارالعلوم دیوبندنے تحریر فرمایا کہ مجموعی حیثیت سے میرا تا شرہے کہ قل تعالی نے آپ کوایک بڑے کام پرلگا دیا حدیث کی تصنیفی خدمت علماء دیوبندنے کم کی ہے آپ کی بیرمخت اس کمی کو پورا کررہی ہے۔ فق تعالی اس مہتم بالشان خدمت کو پورا کرا دیں ہیآپ کی زندگی کا بہت بڑا کا رنامہ ہوگا۔ اور آخرت میں آپ کے لے بہت بڑا ذخیرہ۔

(2) مولا نا قاسم محمد سیماصاحب نے افریقہ ہے تحریفر مایا کہ جوعلاء انوارلباری کا بنظر غائر مطالعہ کررہے ہیں وہ اس شرح کی مدح سرائی میں رطب اللسان ہیں میں نے بھی اس کا مقدمہ جلداول سے بالاستعاب مطالعہ شروع کردیا ہے مجھے آپ کا طرز تحریر بہت ہی پہند ہے۔ آپ کی عبارت نہایت ہی سلیس وشتہ ہے پیچیدہ اور مخلق تر اکیب سے بالکل مبراہیں اور ساتھ ساتھ مضامین اور مخالفین اور معاندین امام اعظم کے الزامات واعتراضات کی تر دیدو جواب دہی کے زور دار دلائل واضح و براہین قاطعہ سے مملو۔ فیجز اکم اللہ حیو اجزاء حالت ہے ہو چکی تھی کہ خود عوام احتاف غیر مقلدین کے پروپیگنڈہ سے اس قدر متاثر ہو چلے تھے۔ کہ ڈرہور ہاتھا کہ حنفوں کا دور عروج اب ختم ہوجائے گا۔ اور غیر مقلدین ہر جگہ مسلط ہوجائیں گے اس ملک میں اب ایسے نو جوان کثر سے پیدا ہوگئے ہیں جوان پروپیگنڈوں کے شکار بن کر

ائمہ دین کولعنت وملامت بخت سے بخت الفاظ میں کیا کرتے ہیں انوارالباری کے مضامین کی اگر کافی اشاعت ہو جائے اورانگریزی زبان میں بھی اگرتر جمہ ہو جائے توامید تو ی ہے کہ غیر مقلدین کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زورٹوٹ جائے گا۔اور حنفیوں کے دلوں میں جوشکوک وشبہات گھر کرتے جارہے تنے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائمینگے۔





انواراك الرياك

1

## تقدوه

#### يست عُمَاللَّهُ الرَّحَيْنُ الرَّحِيمُ

الحمد لله الذي بمنه و كرمه تتم الصالحات ' امابعد :

انوارالباری کی ساتویں قسط پیش ہے اور آٹھویں قسط اس وقت زیرتالیف و کتابت ہے اپی مختصر بساط واستطاعت پرنظر کرتے ہوئے توجتنا کام ہوا' وہ بھی زیادہ ہے مگرخدائے بزرگ و برتر کی لامتنا ہی قدرت' اور عظیم احسانات وانعامات پرنظر کرتے ہوئے آگے کا بہت بڑا کام اور آنے والی طویل منازل بھی دشوارنہیں ہیں۔

احباب کے بکٹرت خطوط آتے ہیں کہ اس کام کو تیز رفتاری سے کیا جائے اور بہت سے خلص بزرگوں کے مایوسانہ خطوط بھی ملتے ہیں کہ نہ معلوم ان کی زندگی میں بیشر ت پوری بھی ہو سکے گی یانہیں افسوں ہے کہ راقم الحروف اپنی تالینی مصروفیت کے باعث ان سب کو تسلی بخش جواب کلسف سے قاصر ہے اورا تناہی عرض کرسکتا ہے کہ مضل خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے بیطویل پروگرام جاری کیا گیا ہے آگاس کی مشیعت وارادہ پر مخصر ہے کہ وہ جننا کام بم عاجز بندوں سے لیس گے حاضر کردیں گے اور جووہ نہ چاہیں گے اس کو بم تو کیا 'ونیا کی بردی سے بردی قوت وطاقت بھی انجام نہیں و سے کئی بھر بقول محترم مولانا قاری محمرصا حب تھا نوی وامت برکا تیم 'شیخ بخاری شریف کی تالیف سولہ سال میں پوری ہوئی تھی تو اگر اس عظیم الثان کتا ہے کہ شرح میں بھی اتنی ہی یازیادہ مدت لگ جائے تو گھرا ہے نیا ایوی کی بات کیا ہے؟ اس لئے اپنا تو یہ خیال ہے کہ اس عظیم الثان کتا ہی شرح میں بھی اتنی ہی یازیادہ مدت لگ جائے تو گھرا ہے نیا ایوی کی بات کیا ہے؟ اس لئے اپنا تو یہ خیال ہے کہ مصلحت و یومن آس است کہ یاراں ہمدکار گذار ندوسر طرۂ یارے گیرند

یعنی مشا قان انوارالباری سبل گرصرف بیدها کرتے رہیں کہ شرح ندگورکا کام زیادہ نے زیادہ تحقیق وعدگی کے ساتھ ہوتارہ اوراس کی اشاعت وغیرہ کی مشکلات حل ہوتی رہیں' آگے بیکہ وہ کب تک پوراہوگا کیسے ہوگا' کس کو پوری کتاب دیکھنا نصیب ہوگی اور کس کوئیس' ان سب افکار سے صرف نظر کرلیس' میں اپنے ذاتی قصد وارادہ کی حد تک صرف اتناظمینان دلاسکتا ہوں کہ جب تک اپنی استطاعت میں ہوگا' اس اہم حد بنی خدمت کی تالیف واشاعت ہی میں مصروف رہوں گا' ان شااللہ العزیز آگے وہ جانے اور اس کا کام اس بارچھٹی وساتویں قبط ایک ساتھ شائع ہور ہی ہیں اور سہ ماہی پروگرام پر بھی پوری طرح ممل نہیں ہو سکا ہے جسکی بڑی وجہ پاکستان سے رقوم کی درآ مدکاممنوع ہوتا ہے کاش! دونوں مملکتوں کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہوکروی' پی ومنی آرڈر کی بہوتیں اور ریلوں پارسلوں سے تاجران کتب کو کتابیں جھیجنے کی آسانیاں ہوجا میں تو مملکتوں کے تعلقات زیادہ خوشگوار ہوکروی' پی ومنی آرڈر کی بہوتیں اور ریلوں پارسلوں سے تاجران کتب کو کتابیں جھیجنے کی آسانیاں ہوجا میں تو

احباب افریقه کی توجهات ومعاونت سے انوارالباری کے کام کو بڑی مددملی ہے امید ہے کہ آئندہ بھی وہ سب حضرات اور دوسرے علم دوست حضرات اس کی سرپرستی فرماتے رہیں گے۔

بعض حضرات کی خواہش ہے کہ غیر مقلدین کے رد کا مواوزیاوہ ہونا چاہیے'ان کی خدمت میں گذارش ہے کہ تالیفِ انوارالباری کا مقصد کسی جماعت یاافراد کی تر دیدو تنقید ہر گزنہیں ہے بیاور ہات ہے کہ تھیقِ مسائل کے شمن میں کسی فردیا جماعت کی غلطی زیر بحث آ جائے اوراس ہارے میں ہم اپنے و پرائے کی تمییز بھی روانہیں رکھتے' کیونکہ غلطی جس سے بھی ہووہ بہر حال غلطی ہے' اپنوں سے صرف نظر اور دوسروں کی غلطی کی نشاند ہی کسی طرح موز وں ومناسب نہیں۔

علاءِ اہلِ حدیث کی علمی خدمات ہر طرح قابل قدر ہیں ،اورہم ان کی علمی تحقیقات سے بے نیاز بھی نہیں ہیں لیکن جہاں تعصب وہٹ دھرمی کی بات یا ناحق ومغالطہ کی صورت ہوتی ہے اس پر تنقید ضرور ہوتی ہے اور ہم ایسے مواقع میں نشاند ہی بھی کرتے ہیں' آ گے صرف تر دید برائے تر دید ہی کو مقصد دغرض بنالینا' بینہ ہمارے اکابر کا طریقہ تھانہ ہم ہی اس کو پہند کرتے ہیں۔

بعض حضرات نے خواہش کی ہے کہ انوارالباری ہیں چاروں قداہب کو کیمال حیثیت دی جائے اور کی ایک قد ہب کوتر جج نہ دی
جائے ان کی خدمت ہیں گذارش ہے کہ اس نظرے دیکھنا اورسو چنائی غلط ہے کہ کی فدہب کی ترجع اُس فدہب سے تعلق وعقیدت کے سبب
سے ہے کیونکہ ہم سب فداہب اربعہ کوتن وصواب جانے ہیں' دوسرے یہ کہ ہمارے نزدیک چاروں فداہب فہم معانی حدیث کی ترجمانی
کرتے ہیں اور ہماری نظر صرف اس امر پر مرکوزر ہتی ہے کہ کس مسلم ہیں کس فدہب نے اس فرض کوزیادہ خوبی سے اور جب یہ خوج تا ہے کہ فلال فدہب نے اس فل کوزیادہ اور جب یہ خوج تا ہے کہ فلال فدہب نے اس فل کوزیادہ اچھی طرح اوا کیا ہے' تو اس کی ترجع کوہم محد ثانہ نقطہ نظر ہے بھی ضروری سیجھے ہیں' چرچونکہ
امام اعظم نے سب سے پہلے اس وادی میں قدم رکھا' اور محد ثین وفقہا کی ایک جماعت کثیرہ کے ساتھ برسہا برس تک فہم معانی حدیث کیلئے
کدوکا وش اٹھائی' اور ان کوا کا برمحد ثین وفقہاء نے اعلم بمعانی الحدیث بھی ہوتے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ ترجے ورحقیقت اس فدہب کی ترجے
کی ترجی نہیں کہ اکثر و پیشتر مسائل میں ان کے مرت کی اظہار ہے، جس کا تعلق براہ راست احادیث رسول قائی ہوتے جو درحقیقت اس فدہب کی ترجے
نہیں، بلکہ اس فہم معانی حدیث کی ترجے و برتری کا اظہار ہے، جس کا تعلق براہ راست احادیث رسول قائی ہوتے ہے۔

آخر میں تمام حضرات اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ بدستورا پنے مفید واصلاحی مشوروں سے مجھے مستفید فرماتے رہیں ئیں اُن سب حضرات کا نہایت ممنون ہوں جو بے تکلف اپنے خیالات سے مطلع فرماتے رہتے ہیں اورا پناطریقہ بیہ ہے ۔ تمتع زہر گوشہ یافتم!

والله يقول الحق و هو يهدى السبيل و آخر دعوانا ان الحمد للة رب العالمين و الصلوة والسلام على خير خلقه سيدنا و مولانا محمد و آله وصحبه اجمعين .

وانا الاحفو س**ید احمد رضا**عفا الله عنه بجنور۲۲/رمضان المبارک ۱۳۸۸ھ <u>۱۳۸</u>ھ ۲۶۹ء۲۹جنوری

#### بست عُ اللهُ الرَّمِّ إِنْ الرَّمِيمُ

(٣٧) حَدَّ ثَنَازَكُويًا قَالَ ثَنَا آبُواُسَامَة عَن هشام بن عُروَةعَن آبيه عَن عَائِشَةَ عَنِ النَبَيّ اللهُ عَليه وَسَلَمٌ قَالَ قَدَادِنَ لَكُنّ آن تَخرِجنَ فِي حَاجَتكُنِّ قَالَ هشام يعَّنِي البَرَازَ.

ترجمہ: حضرت عائشہ رسول علی ہے۔روایت کرتی ہیں کہ آپ نے (اپنی بیویوں سے فرمایا) کہ تہیں قضاءِ حاجت کے لئے باہر نکلنے ک اجازت ہے ہشام کہتے ہیں کہ حاجت سے مرادیا خانے کے لئے (باہر جانا) ہے۔

تشری : بیرهدیم کمل طور سے باب النفیر میں آئے گی اور ہم نے اس کا مضمون حدیث سابق کے تحت ذکر کردیا ہے اس سے بیہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو اپنی روز مرہ کی اور عام ضروریات میں شوہروں یا اولیاء وسر پرستوں کی اجازت عاسل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ از واج مطہرات قضائے حاجت کے لئے گھرسے باہر جایا کرتی تھیں اور حضور علیقی سے اذن طلب کرکے جانے کا ذکر تہیں ہے وتی اللی سے قبل نہ آپ نے ان کوروکا تھا اور نہ با تا عدہ اجازت ہی مرحمت فرمائی تھی اسی طرح وہ مملوک مال میں بھی حب ضرورت خود تصرف کرنے کی مجاز ہیں اور ایسے امور میں جب تک کوئی ممانعت ولی وسر پرست وغیرہ کی طرف سے سی سبب سے نہ ہو جائے 'اجازت و جوازِ تصرف بی سمجھنا جا ہے۔

حافظ عینی نے یہاں داؤدی کا قول نقل کیا کہ قدا ذن ان تخرجن الخ سے تجاب البیوت مقصود نہیں کیونکہ وہ دوسری صورت ہے اس سے تو صرف پیغرض ہے کہ چا دروں میں اس طرح مستور ہو کر نکلیں کہ دیکھنے کے لئے صرف آنکھ ظاہر ہو حضرت عائشہ ''فر ماتی تھیں کہ گھروں میں بیت الخلانہ ہونے کے سبب ہمیں بڑی تکلیف تھی اور باہر جانا پڑتا تھا (عمرۃ القاری ۱۵ے جا)

معلوم ہوا کہ ہمارے دین وشریعت میں کسی کے لئے کوئی تنگی و دشواری نہیں ہے ہے جابی کی ہزار خرابیاں مگران کی وجہ ہے بھی جاب البیوت یا ستر شخصی کا حکم نہیں دیدیا گیا' اور ضرور توں میں باہر نکلنے پر بھی باوجود حضرت عمرا لیے جلیل القدر صحابی رسول کے اصرار کے بھی زیادہ تختی نہیں کی گئی نہ اس کو بالکل ممنوع کیا گیا' اب شریعت مجدید کا مزاح شناس ہونے کے بعد ہر شخص خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ججاب شرقی کی اغراض اور اس کے صدود کیا ہیں مشہور آیت جاب بتالیا کرتے تھے ) اسکے آخر میں حق تعالی نے جو مشہور آیت جاب بتالیا کرتے تھے ) اسکے آخر میں حق تعالی نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے درحقیقت اس کوروح جاب شرعی کہا جائے تو بجائے فرمایا ذلک موالموں کھلو بھی و قلو بھی (یہ ہمارا تجاب والا قانون تم سب مردوں اور سب عور توں کے لئے قلوب کی یا کیزگی وظہارت کا سب ہے۔

یہ فیصلہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اور حجاب شرعی کے بارے میں بمنزلہ" حرف آخر" ہے اس سے زیادہ جامع مانع بات کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ اس سے حجاب شرعی کی حدودار بعد صاف طور سے متعین ہو گئیں اور جوصورت بھی قلوب کی پاکیزگی وطہارت پراثر انداز ہوگی وہ اسلای شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھا سکتی قربان جائے اس شریعتِ مطہرہ کے جوسر ورانبیاء ورحت دوعالم عیالیہ کے صدقہ میں ہمارے قلوب کومزکی مطہرا ورپاکیزہ بنانے کے لئے عطا ہوئی۔ والمحمد للله اولا و آخو ا۔

## بابُ التَّبُّرزِفي البُيُوت

(مكانول مين تضائح حاجت---كرنا)

(١٣٨) حَدُّ ثَنَا اِبَراهِيمُ بنَ الْمُنذِرِ قَالَ ثَنَا اَنسُ بُنُ عَيَاضٍ عُبَيُدِاللَّهِ بنَ عُمَرَ عَنُ مُحَمد بُن يحَى بُن حَبّان عَنُ وَاسِعِ بن حَبّانَ عَن عَبدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ قَالَ ارْلَّقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةٌ لِبَعْض حَاجَتي فَرَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ عَليهُ وَسَلَّمَ يَقضِى حَاجَتَه مُستُد برَالقبلة مُسْتقبلَ الشَّامِ:.

(٩ ٣ ) حَدِّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبرُ اهِيمٍ قَالَ ثنايز يُدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ اَنَا يَحَيَى عَن مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ اَنَّا عَمَّهُ وَاسِعَ بُنَ حَبُّانَ اَنَّا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عُمراً حَبَرَ أَهُ قَالَ لَقَذَ طَهُرَثُ ذَاتَ يَوَمُ عَلَىٰ ظَهْرِ بَيُّنَا فَرَايُتُ رَسُولَ اللهِ صَلِّحَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَم قَاعِد أَعَلَى لَبِنَتَيْن مُستقبِل بُيْتِ الْمَقْدسِ :.

تر جمہ: حضرت عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ (ایک ون میں اپنی بہن) (رسول اللہ علیاتی کی زوجہ محترمہ) حفصہ کے مکان کی حجبت پراپی کی ضرورت سے پڑھاتو مجھے رسول اللہ علیاتی قضاءِ حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پیٹے اور شام کی طرف منہ کئے ہوئے نظرآئے۔ (۱۴۹) حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی حجبت پر پڑھاتو مجھے رسول اللہ علیاتی دواینٹوں پر (قضائے حاجت کے وقت) بیٹھے ہوئے بیت المقدی کی طرف منہ کئے ہوئے نظرآئے۔

تشریخ: حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی اپنی گھر کی حیب اور بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی حیبت کا ذکر کیا' تو حقیقت یہ ہے کہ گھر تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی تھا مگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد ور شدمیں ان ہی کے پاس آگیا تھا 'اس باب کی اُحادیث کا منشاء یہ ہے کہ بیت الخلاء مکا نات میں بنانے کی اجازت ہے۔

### حافظا بن حجر كاارشاد

باب سابق کے بعدیہ باب اس امرکوبتلانے کے لئے ذکر کیا ہے کہ قضائے حاجت کے واسطے عورتوں کا باہر جانا ہمیشہیں رہا بلکہ اس کے بعد گھروں میں ہی بیت الخلاء بنا لئے گئے اورعورتوں کو باہر ٹکلنے کی ضرورت مذکورہ ختم ہوگئی ہے تا ہم ایسی ہی دوسری اہم ضروتوں کے لئے ٹکلنے کا جواز قائم ہے۔

حضرت افدس مولا ناگنگوہی کا ارشاد ؛ ۔ فرمایا کسی کو بیگمان ہوسکتا تھا کہ گھروں کے اندر بیت الخلاء بنانا شریعت محمد بیش پسندیدہ نہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس میں بڑی نظافت و پاکیزگی کا قدم قدم پڑتھ دیا گیا ہے پھر یہ کیا کہ ایسی گندگی مسلمانوں کے گھروں میں جگہ پائے پھر یہ گمان حسب ارشاوصا حب لامع وامت فیونہ میں لئے اور بھی قوی ہوجا تا ہے کہ مرقاۃ الصعود شرح ابی داؤد میں سند جید کے ساتھ مرفوع حدیث طرانی سے نقل ہوئی ہے گھر کے اندر طشت وغیرہ میں بیشاب جمع نہ کیا جائے 'کیونکہ فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے بیا الباس کی بد بو کے سبب ہوگا 'جب پیشاب کا بیتھ موا تو برازکی گندگی و بد یووغیرہ تو اس سے بھی زیادہ ہے اور شایدا ہی لئے حضو عقاقے قضائے حاجت کے لئے بہت دور جانا پسند کرتے تھا گرچاس میں سترکی بھی زیادہ رعایت واحتیاط ہوگی کہتی اور لوگوں سے کانی دور ہوجا کیں نیز موار دلوگوں کی آمد وردت و قیام کے مواضع میں بھی قضائے حاجت ممنوع ہے وغیرہ ان وجوہ سے بیگان بڑی حد تک درست ہوسکتا تھا اس لئے امام کی آمد وردت و قیام کے مواضع میں بھی قضائے حاجت ممنوع ہے وغیرہ ان وجوہ سے بیگان بڑی حد تک درست ہوسکتا تھا اس لئے امام

بخاریؓ نے عنوان باب مذکور سے بتلایا کہ شریعت نے گھروں میں بیت الخلاء بنانے کے نظام کو بہت ی مصالح وضروریات کے تحت پسند کر لیا ہے'اوراس پرعہد نبوت میں تعامل ہواہے۔

حضرت گنگونگ نے مزید فرمایا کہ شریعت نے ضرورت کے تحت اس کی اجازت تو دے دی ہے گر چونکہ شریعت پاکیزگی کونہایت محبوب اورگندگی و نجاست کومبغوض قرار دیتی ہے اس لئے بیجی واجب وضروری ہے کہ زیادہ بد بوا شخنے ہے قبل اس گندگی کو گھروں سے دور کر نے کا مجمی معقول انتظام کیا جائے حضرت نے بیپڑے کا م کی بات ارشاد فرمائی ہے اوراشارہ فرما دیا کہ گھروں کی اورصفائیوں سے مقدم بیت الخلاء کی صفائی ہونی چاہیے اور بیشر یعت بی کا حکم ہے کیونکہ بیت الخلاء بنانے کی اجازت مصالح و مجبور یوں کے تحت ہوئی ہے ور نہ مقدم بیت الخلاء کی صفائی ہونی چاہیے اور بیشر یعت بی کا حکم ہے کیونکہ بیت الخلاء بنانے کی اجازت مصالح و مجبور یوں کے تحت ہوئی ہے ور نہ شریعت مطہرہ کا مزاج اس کو برواشت نہیں کرسکتا تھا' اور شفر شنوں کے ساتھ بسر کرنے والے افرادامت محدید کے لیے بیموزوں تھا کہ ایک مثر یعت مطہرہ کا مزاج اس کی بعد یہ بات خود مکان بنانے والے بی کوسوچتی بھتی چاہیے کہ گھر کے اندر بیت الخلاء کا کل وقوع کیا ہوں کہ بعد یہ بات خود مکان ور ہو سکے اور گھر والوں کو نیز ان کے پاس آنے جانے والے فرشتوں کواس کی بد بو سے ہو کہ گندگی گھر کے رہائشی حصّوں ہوں ہوں بیش کم از کم ہو کہ اس کی صفائی کا انتظام دن بیش کم از کم ووبارضرور ہو خواہ اس کے لئے مہتر کوزیادہ اجرت و بی پڑے اس زماح بھی فلیش سٹم جاری ہوا ہے اس کی صفائی کا انتظام دن بیش کم از کم ووبارضرور ہو خواہ اس کے بیش والی ورضی عنہ وارضاہ ہوسکتا ہے وہ ضرور کرنا اور شریعت کا حکم بھنا چاہیے جیسا کہ حضرت گنگو بی نے اس اور ضاہ ۔

پنجاب میں جو بیت الخلاء مکانوں کی چھتوں پر بنانے کا ہواج ہے وہ بھی ہندوستان کے موجودہ عام رواج سے بہتر ہے کہ نیچ کے رہائشی جھے بد ہوسے محفوظ رہتے ہیں اور حضرت ابن عمر کی احادیث میں جو چھت پر چڑھ کر حضورا کرم علیہ کے وقضائے حاجت کے لئے ہیٹے ہوئے دیکھنے کا ذکر آیا ہے اس میں بھی احتمال ہے کہ آپ کواوپر ہی دیکھا' دوسرااحتمال میہ کداوپر سے نیچ دیکھا ہو جوعام طور سے سمجھا گیا ہے۔واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم' اس سلسلے میں ابھی تک کوئی تضریح نظر سے نہیں گذری۔

## تزجمة الباب كے متعلق حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ كا ارشاد

فرمایا اگرچہ یہاں امام بخاری نے ترجمہ دوسرا ہا ندھا ہے مگر حدیث الباب سے سابق مقصد استثناء جدار و بناء کا اثبات ہے اور اُس ترجمہ کے وقت بیرحدیث ضرور پیش نظر ہوگی چونکہ یہاں وہ ترجمہ نہیں قائم کیا اس لئے عام اذہان اس بات کی طرف نہیں جاتے اور یہاں اس ترجمہ کواس لئے نہیں لائے کہ اس سے ایک ہارفارغ ہو چکے اور پہلے ایک جگہ درج کر چکے ہیں۔

 متعلق ترجمہ وعنوان لگایا و ہاں تو حدیث ابنِ عمر نہ لائے (جواس ند ہب کی بڑی دلیل بھی جاتی ہے اور جب حدیثِ ابن عمر کولائے تو وہ ترجمہ قائم نہ کیا' دوسرالگا دیا' لہنداامام عالی مقام کی غیر معمولی علمی جلالت قدراور بے نظیرتہم ودفت نظر کے پیش نظریمی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نز دیک حدیثِ ابن عمر ﷺ نذکورہ مسئلے کے لئے کافی وشافی جبت وولیل نہیں ہے۔''

حضرت مولا نا دام فیضهم کا پیخفیقی مکته آب زرے لکھنے کے لائق ہے اور بیچے بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے تو نہایت ہی قابل قدرعکمی ہدید وتحفہ ہے جزاہ اللہ تعالی خیر الجزاءعناوعنهم اجمعین ۔

ولیالسلّٰه بی ارشادگی روشی میں حضرت محدث علامہ تشمیری قدس سرہ ودیگرا کابر کے افادات جو بحمداللہ ''انوارالباری'' آرہے ہیں'ان کی بناایسے ہی تحقیقی وکات پر ہےاللہ تعالی اس سلسلہ کومزید تحقیق وکاوش کے ساتھ مکمل کرنیکی تو فیق عطافر مائے۔

وماذلك على الله بعزيز

## بَابُ الاستنجاءِ بِإِ الْمَا ءِ

(یانی سے استفاکرنا)

(١٥٠) حَدَّثَمَا آبِوُ الْوَ لِيُدِهِ شَامُ بُنُ عَبُدِ الْملِكِ قَالَ إِنَاشُعبُهُ عَنْ آبِي مُعَادُ وَ اِسُمُهُ عَظَآءُ بُنُ أَبِي مُعَدُّ وَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلمَ إِذَا خَوَجَ لِحَاجَتِهِ آجِيُ آنَاوَ مُيمُونَةً قَالَ سَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالكَ يَقُولُ كَانَ البني صَلى اللهُ عَلَيهُ وَسَلمَ إِذَا خَوَجَ لِحَاجَتِهِ آجِي أَنَاوَ عُلاَمُ مَعَنَا إِذَا وَ أَي مِنْ مَّآءٍ يُعني يَسْتَنُجِي بِهِ:

ترجمہ: ۔حضرت انس بن مالک ﷺ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ علی اللہ علیہ وقع حاجت کے لئے نگلتے تو میں اور ایک لڑکا اپ ساتھ پانی کا ایک برتن لے جاتے تھاس پانی سے رسول اللہ علیہ طہارت کیا کرتے تھے۔

تشریج: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: یک استفاصر ف ڈھیلہ ہے بھی جائز ہے اور صرف پانی ہے بھی مگر دونوں کوجمع کرنامتھ ہے مگر شیخ این اشریج: حضرت شاہ صاحبؓ نے اس زمانے کے لئے مسنون ہونے کا تھکم کیا 'کیونکہ لوگوں کے معدے اور آستیں عام طور سے کمزور ہیں جس کے سبب سے ان کوا جابت وہلی ہوتی ہے لہٰذا ڈھیلہ کے بعد یانی کا استعمال تا کیدی ہوگیا (جواسح باب سے اوپر سنیت کا درجہ ہے)

حفزت عمر رہا ہے جمع ثابت ہے جیسا کہ امام شافعی کی کتاب 'الا م' میں ہے اور روایات مرفوعہ سے بھی جمع کے اشارات ملتے ہیں۔ چنانچہ حفزت مغیرہ رہا ہے مروی ہے کہ آں حضزت علیہ ایک وفعہ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے بھرواپس ہوکر پانی طلب فرمایا' ظاہر ہے کہ حضور ڈھیلے کے استنج سے فارغ ہوکرواپس لوٹے ہوں گے کہ اتنی ویر تک نجاست کا تلوث ہرگز گوارہ نہ فرمایا ہوگا' پھر جب اس کے بعد پانی سے استنجافر مایا تو جمع کا ثبوت آپ کے فعل سے ہوگیا۔

محقق عینیؓ نے کھا: ہے جمہورسلف وخلف کا مذہب اور جس امر پرسارے دیار کے اہل فتوی متفق ہیں یہ ہے کہ افضل صورت ججرو ماء دونوں کوجمع کرنے کی ہی ہے پھرڈ ھیلہ کومقدم کرے تا کہ نجاست کم ہوجائے اور ہاتھ زیادہ ملوث نہ ہو پھر پانی سے دھوئے تا کہ نظافت ' پا کیزگی و صفائی حاصل ہوجائے اگرا کیک پراکتفا کرنا چاہت پانی کا استعمال افضل ہے کیونکہ اس سے نجاست کا عین واٹر دونوں زائل ہوجاتے ہیں اور ڈ ھیلہ یا پھر سے صرف عین کا از الد ہوتا ہے اثر باتی رہتا ہے اگر چہوہ اس کے حق میں معاف ہے امام طحاوی نے پانی سے استنجاء کے لئے آیت'' فیمہ رجمال بعبون ان ینطهر و او اللّٰہ بحب المطهرین'' سے استدلال کیا ہے معیؓ نے نقل کیا کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول ﷺ نے اہل قیاء سے سوال فرمایا کہ تن تعالی نے آیت ِ مذکورہ میں تمہاری تعریف کس سب سے کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: ۔ہم میں کوئی بھی ایسانہیں جو یانی سے استخانہ کرتا ہو' (عمدۃ القاری ۲۰۲ج)

حافظ ابن جُرِّ نے لکھا: "اس ترجمہ ہام بخاری ان لوگوں کارد کرنا چاہتے ہیں جنھوں نے پانی سے استنج کو مکر وہ قرار دیا ہے یا جنھوں نے کہا کہ اس کا ثبوت آل حضرت علی ہے ہیں ہاں کہ شدہ نے اسانید سیجھ سے حقد یفید بن الیمان کے سے نقل کی کہ ان سے استنجاء بالماء کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا: ۔ ایسا ہوتا تو میرے ہاتھ میں ہمیشہ بد بور ہا کرتی 'نافع نے حضرت ابن عمر کے متعلق بیان کیا کہ وہ پانی سے استنجا نہیں کرتے سے 'ابن الزبیر نے نقل ہے کہ ہم ایسانہیں کرتے سے ابن الین نے امام مالک سے اس امر کا انکار نقل کیا کہ حضور علی ہے استنجا نہیں کرتے ہوں' مالک ہے اس امر کا انکار نقل کیا کہ حضور علی ہے استنجا کو مع کرتے ہوں' مالک ہے کہ بیتو پینے کی چیز ہے ' حضور علیہ کا کہ نے کہ بیتو پینے کی چیز ہے ' دیسانہ کو می کہ بیتو پینے کی چیز ہے ' دیسانہ کی کہ کہ کہ کہ کہ سے استکا ازالہ موزوں ومشروع نہیں ) (فتح الباری کے دیا تا)

ترندی شریف میں بھی حضرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہا کی حدیث قل ہوئی کہ اُنھوں نے عورتوں سے فرمایا:۔اپٹ شوہروں کو کہوکہ پانی سے استخاکر کے نظافت حاصل کیا کریں (مجھے خودان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے) رسول اللہ علیائی ہی پانی سے استخافر ماتے تھے امام ترندی نے لکھا کہ اس کہا کا تعامل ہے اورای کووہ پسند کرتے ہیں اگر چوصرف ڈھیلہ یا پھر پر بھی کھایت کو جائز سمجھتے ہیں۔

### حضرت شاه صاحب رحمه الثدكاارشاد

حافظ ابن مجرِ فرحیۃ الباب ہے کراہت استجاء بالماء والوں کے رد کا ذکر کیا ہے اور حافظ و محقق عینی نے بھی ان کو ذکر کر کے ان روایات کی طرف اشارہ کیا ہے جن ہے جو سے ہوا باتی پانی کو مطعوم قرار دینے کی طرف اشارہ کیا ہے جن ہے جو استجاء بالماء ہوتا ہے بیتو گویاان لوگوں کی بات کا نقلی جواب روایات قویہ ہے ہوا باتی پانی کو مطعوم قرار دینے کے جواب کی طرف حضرت شاہ صاحب ہے توجہ فرمائی ہے کہ پانی کو دو مری کھانے پینے کی چیز وں پر قیاس کرنا یا ان سب کا حکم اس کے لئے تابت کرنا اس لئے درست نہیں کہ پانی کو خدانے نجاست کو دور کرنے اور پاک کرنے کا ذرایعہ بنایا ہے دو سری کھانے پینے کی اشیاء کی خلقت اس مقصد کے لئے نہیں ہے لہذان سب کا احترام بجا اور اس کا اس قسم کا احترام غیر معقول ہے اور اگر اس کو محترم قرار دیں گے تو کیڑوں وغیرہ ہے بھی نجاست کو پانی ہونا چا ہیۓ طالانگداس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

جت ونظر اسلام میں نظافت وطہارت کی بےنظیر تعلیم

استنجاء بالا کی جومشروع صورت حافظ عینی نے لکھی ہاس ہے معلوم ہوا کہ اس ضم کی کمال نظافت دنیا کی کسی تہذیب و ندہب میں نہیں ہے یورپ میں صفائی کو باخدا ہونے سے دوسرا درجہ دیا گیا ہے گران کی تہذیب میں معیار نظافت صرف خاص تنم کے بلانگ بیپر کے ذریعہ صفائی ہے اس کے بعد پانی سے از الدائر ضروری نہیں جبکہ بقول حافظ عینی نجاست کا عین وائر دونوں زائل ہونے چاہیئں یورپ کے تہذیب مفائی ہے اس کے بعد پانی سے از الدائر ضروری نہیں جبکہ بقول حافظ عینی نجاست کا عین وائر دونوں زائل ہونے چاہیئں یورپ کے تہذیب یافتہ لوگ ہروفت گندگی میں ملوث رہتے ہیں اور اس حالت میں پانی کے ٹب میں بیٹھ کر شس بھی کرتے ہیں ظاہر ہے کہ جونجاست ان کے جسم کے ساتھ لگی رہ جاتی ہوئی؟ اسلام میں تو پانی کے ساتھ لگی رہ جاتی ہوئی؟ اسلام میں تو پانی

سے استنجاضروری ہے پھر بھی عنسل کے وقت مزید نظافت کے لئے پہلے طہارت لے لینامتخب ہے اس طرح جولوگ پیشاب کے بعد استنجانہیں کرتے'ان کے بدن اور کپڑنے قطرات بول سے ہروقت ملوث رہتے ہیں۔

## غلام سے مرادکون ہے؟

حدیث الباب میں ہے کہ میں اورا یک دوسرالڑکا پانی کا برتن حضور علی ہے۔ کے استنجاء کے واسطے لے جابیا کرتے تصفیلام (لڑکے) کا اطلاق چیوٹی عمر پر ہوتا ہے بیعنی واڑھی نکلنے سے پہلے تک تو یہاں اس سے کون مراد ہے؟ جا فظ نے نکھا کہ امام بخاری نے اگلی روایت میں ابوالدرواء کا قول الیس فیکم النح نقل کیا ہے اس سے قو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک ابن مسعود تعین ہیں لبذا غلام کا اطلاق ان پر مجازی ہوگا اور آل حضرت علی ہے۔ الیس فیکم النح نقل کیا ہے اس سے قو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک ابن مسعود تعین ہیں لبذا غلام کا اطلاق ان پر مجازی ہوگا اور آل حضرت علی ہے۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں ان کو مکریاں چراتے ہوئے دیکھ کر است غیلام معلم کے الفاظ فر مائے بھی تھے رہا ہے کہ اساعیلی کی روایت میں جو من .
الانصار کی قید ہے وہ شایدراوی کا تصرف ہو کہ اس نے روایت میں منا کا لفظ و کھے کر قبیلہ بھے لیا اور پھر روایت بالمعنی کے طور پر من الانصار کہددیا یا انصار ہے مرادہ و تے ہیں۔

اس کے بعد جافظ نے لکھا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت انس ﷺ نے اس لڑکے کا جھوٹا ہونا بھی بیان کیا تو اس سے حضرت ابن مسعود کو مراد لینا مستبعد ہوجا تا ہے اور ابو داؤ دشریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ وہ استنجاکے لئے پانی کا (لوٹا) لے جاتے تھے اس لئے ممکن ہے کہ حضرت انس ﷺ کے ساتھ ہی ہوتے ہوں اس کی تائید ذکر جن میں مصنف کی روایت کر دہ روایت ابو ہریرہ سے بھی ہوتی ہے رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو اصغر کیوں کہا تو ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد عمر کے لحاظ سے چھوٹائی نہ ہو بلکہ وہ کچھز مانہ بل ہی اسلام لائے تھے اس لئے اس اعتبار سے اصغر کہا گیا ہو۔ واللہ اعلم (فتح الباری ۱۵ اے)

بَابِ مَنْ حُملِ مَعَهُ الْمَآء لِطَهوُ رِه وَقَالَ آبُوُ الَّذَرُ دَ آءِ آلَيْسَ فِيكُمْ صِاحُبِ النَّعَلَيْنِ وَالطَهوُ رِ وَ الُوسَادِ (كَنَّ خُصْ كَهمراه اللَّى طَهارت كَ لِحَ بِانْ لِحِ جَانا حَضرت ابوالدرداء نُفرما ياكهياتم مِن جوت والنَّ آبطهارت والنَاور تكيروالنَّهِيل بِيل) (١٥١) حَدَّ قَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَآءِ بُنِ آبِي مَيْمُونَةَ قَالَ سَمِعُتُ آنَساً يَّقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّمِ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَّ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبَعْتُهُ أَنَا وَ عُلاَمٌ مِنَّا مَعَا إِذَا وَ قَ مِنْ مَّآءٍ

ترجمہ: ۔ حُضرت انس ﷺ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ قضاء حاجت کے لئے نکلتے میں اورا یک لڑکا دونوں آپ کے پیچھے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ پانی کا ایک برتن ہوتا تھا۔

تشریج: باب وحدیث ندکورکا مطلب بیہ ہے کہ اس فتم کی اعانت کسی محذوم خصوصاً عالم ومقدا کی کرسکتے ہیں کیونکہ نبی کریم علی اس فتم کی اعانت کسی محذوم خصوصاً عالم ومقدا کی کرسکتے ہیں کیونکہ نبی کریم علی استم کی چیزوں میں اپنے اصحاب سے خدمت لیعتے تھے اور وضو میں جو دوسرے سے مددلینا مکروہ ہے اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اعضاء وضویرا گرفادم پانی ڈالٹار ہے تو وہ مکروہ نبین بیمنی اعضاء کودھونا اور ملتا خودہی چاہیے خادم سے اگر یہ بھی خدمت کی جائے تو مکروہ ہے۔

### قوله اليس فيكم الخ

یہ ایک فکڑا ہے جس کو ممل طور سے اور موصولاً مناقب میں لائیں گے اس میں ہے کہ حضرت علقمہ شام پہنچ مسجد میں دور کعت پڑھیں' پھر دعا کی یا اللہ! کوئی صالح جمنشیں میسر فرما' اسنے میں ایک شخص ان کی طرف آئے انہوں نے کہا شاید میری دعا قبول ہوگئی ہے شیخ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اہل کوفہ ہے ہوں اس پر شخ نے کہا کیا تم میں صاحب انعلین والوساد نہیں ہیں؟ لینی حضرت عبداللہ بن مسعود طبیعہ مطلب یہ کہا اہل عراق کے پاس توعلم وفضل کا پہاڑ موجود ہے پھران کوشام کے لوگوں ہے دین وعلم حاصل کرنے کے لئے آنے کی کیا ضرورت ہے بیش ابوالدرداء تھے جن کا اسم مبارک کو بھر بن مالک بن عبداللہ بن قیس کے شارا فاضل صحابہ میں ہے حضرت عثان کے کے زمانہ خلافت میں قاضی ومشق بھی رہے ہے ہے ہے گئے گئے حضرت عبداللہ بن مسعودا کثر اوقات سفر وحضر میں آل حضرت عبداللہ بن مسعودا کثر اوقات سفر وحضر میں آل حضرت عبداللہ بن مسعودا کر اوقات سفر وحضر میں آل حضرت عبداللہ کو مساوک کو نائہ خلاف کے بین چونکہ حضرت ابن مسعود آپ سے نہایت قریبی تعلق رکھتے تھے اور آپ کے دولت کدوں میں بھی بغیر طلب دہ نہا جس کے معنی سر وسرگوشی کے ہیں چونکہ حضرت ابن مسعود آپ سے نہایت قریبی تعلق رکھتے تھے اور آپ کے دولت کدوں میں بھی بغیر طلب اجازت کے آئے جانے کے جانے ہی کہا گئی بیت میں سمجھے جاتے اور واقف اسرار تھے۔ (عمرۃ القاری ص ۲۱ کے ۔ جا )

حضرت عبد الله بن مسعود ﷺ عالات مقدمه انوار الباری ٣٦- امیں بہ سلسله شیوخ امام اعظم ﷺ جی حضرت ابوالدر داﷺ کے ارشاد مذکور سے بھی معلوم ہوا کہ کوفہ والوں کو پورے دین وعلم کی وولت مل چکی تھی اور ہم بتلا چکے ہیں کہ اس وولت کے وارثین میں حضرت امام اعظم ﷺ عظیم القدر حصّہ نہایت نمایاں ہے۔

# بَابُ حَمُل الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَآءِ في ألا سُتنجَآءِ

(آب طہارت کے ساتھ لاٹھی بھی ساتھ لیجانا)

(١٥٢) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعُبَةُ عَنُ عَطَّآءِ بُنِ مَيْمُونَةَ سَمِعَ آنَسَ بُنَ مَالِكِ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُ خُلُ الْخَلَاءَ فَآحُمِلُ آنَا وَ عُلاَمٌ إِذَاوَ ةَ مِنُ مَّآءٍ وَ عَنَزَةً يَسْتَنجِى بِا لُمَآءٍ تَابَعهُ النَّصُرُ وَ شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ الْعَنْزَةُ عَصَّاعَليْهِ زُجٌّ.

ترجمہ: محضرت انس بن مالک ﷺ کہتے ہیں کہ رسول الٹھ آلیا تھا۔ جاتے تھے قومیں اورا کیکڑکا پانی کا برتن اور لاکھی لے کرچلتے تھے' پانی ہے آپ طہارت کرتے تھے(دوسری سندنصر اور شاذان نے اس صدیث کی شعبہ سے متابعت کی ہے عنز ہ لاکھی کو کہتے ہیں جس کے نچلے حصہ میں لوہے کی شیام گلی ہو۔

تشری: یکنزه چیموٹا نیزه جس پر پھلکالگاہوتا ہے حافظ نے لکھا کہ روایت کریمہ میں آخر حدیث الباب پر بیتشری ہے کہ عزوہ شیام وار النفی ہے طبقات ابن سعد میں ہے کہ نجاشی (شہنشاہ میش) نے بید نیزہ یاشیام وار لائفی آل حضرت اللینے کے لئے بطور ہدیہ بیجی تھی اس سے ای امری تاشیہ ہوتی ہے کہ وہ ملک جبش کے آلات حرب سے تھا جیسا کہ ذکر عیدین میں آئے گا کہ حضور اکرم تعلیہ عیدگاہ کو تشریف لے جاتے تھے تو خادم آپ کے آگاس کو لے کر چلنا تھا پھر یہی طریقہ خلفاء کے زمانے میں بھی ہے کہ نجاشی نے تین عز سے ارسال کئے تھے ان میں ایک آپ نے رکھا ایک حضرت علی میں کو کونایت فرمایا اور ایک حضرت عمر مظاہ کو دیا تھا۔

### عنزه کے ساتھ رکھنے کا مقصد

حافظ نے لکھا بعض لوگوں کو بیغلط نہی ہوئی ہے کہ اس کا مقصد قضائے حاجت کے وقت ستر اور پر دہ کرنا تھالیکن بیاس لئے درست نہیں کہ ایسے وقت ضرورت نچلے حتیہ کے ستر کی ہوتی ہے اور عنز ہ سے بیافائدہ حاصل نہیں ہوسکتا البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ سامنے گاڑ کر اس پر کوئی کپڑاوغیرہ ڈال کرستر کیا جائے یا پہلومیں گا ڑلیا جائے تا کہ لوگ ادھرآنے ہے رک جائیں دوسرے ذیل کے منافع مقصود ہو سکتے ہیں۔
(۱) سخت زمین کھود کر گڑھاونشیب بنانے کے لئے (اس کی غرض حافظ بینی نے کسی کہ پبیٹاب وغیرہ کی چھنٹیں بدن و کپڑے پر ندآئیں۔
(۲) حشرات الارض کو دفع کرنے کے لئے 'کیونکہ حضو ہو گئے تھے ۔
(۳) حشرات الارض کو دفع کرنے کے لئے 'کیونکہ حضو ہو گئے تھے ہوں گے۔ اس لئے عنز ہی کوبلورستر ہ استعمال کیا جاتا تھا حافظ نے لکھا کہ یہ دوسری (۳) حضورا کرم علی استخبال کیا جاتا تھا حافظ نے لکھا کہ یہ دوسری سب تو جیہات سے زیادہ واضح وظاہر ہے امام بخاری نے آگے باب ستر قالمصلی نی الصاد قامیں عنز ہی پوئون باب بھی قائم کیا ہے (فق الباری ص ۱۵ ایش) محقق حافظ عینی نے مزید منافع پر بھی روشی ڈالی (۳) منافقین و یہود کے کیدوشر سے بچنے کے لئے کیونکہ وہ لوگ سخت و تمن سے اور استحال کیا جاتا تھا اور کی تدبیر میں کیا کرتے تھا ان سے تحفظ کی تدبیر ضروری تھی اورای سے بھر پیطریقہ بعد کے امراء نے بھی اختیار کیا کہ استحال ان کی لئولیا جاتا تھا (۲) نیز ہی پرفیک بھی لگانے تھے (عمد القاریس ۲۲ سے کے خدام نیز کے لیکر چلتے تھے۔ (۵) نیزہ گاڑ کراس کے ساتھ سامان بھی لڑکا یا جاتا تھا (۲) نیزہ پرفیک بھی لگانے تھے (عمد القاریس ۲۵ سے کہ منافع کر نیر جاتھ کیا جاتا تھا (۲) نیزہ پرفیک بھی لگانے تھے (عمد القاریس ۲۳ سے کھیا تھا کیا کیا جاتا تھا (۲) نیزہ پرفیک بھی لگانے تھے (عمد القاریس ۲۳ سے کونکہ کیا جاتا تھا (۲) نیزہ پرفیک بھی لگانے تھے (عمد القاریس ۲۳ سے کھیا جاتا تھا (۲) نیزہ پرفیک بھی لگانے تھے (عمد القاریس ۲۳ سے کھیا جاتا تھا (۲) نیزہ پرفیک بھی لگانے تھے (عمد القاریس کے سے کہ کھیا کہ کھیا کہ تھا تھا کہ کونکہ کے سے کہ کونکہ کے دو استحاد کے استحاد کے استحاد کیا جاتا تھا کہ کھیا کہ تھی سے کہ کونکہ کیا جاتا تھا کہ کہ کونکہ کیا جاتا تھا کہ کا کے دو کیا گئے تھی دوسر کے کہ کھی سے کہ کی کھی کے دوسر کے کہ کے کہ کیونکر کے دو کم کے دوسر کے کہ کونکر کے دوسر کے کہ کہ کونکر کے دوسر کے کہ کونکر کے دوسر کے کہ کی کھی کے کہ کونکر کے دوسر کے کہ کونکر کے دوسر کے کہ کونکر کے دوسر کے دو

#### حدیث الباب کے خاص فوائد

حافظ نے کھا کہ حدیث الباب سے کئی فوائد حاصل ہوئے: ۔(۱) خدمت صرف نوکروں غلاموں سے بھی نہیں بلکہ آزادلوگوں سے بھی لے سکتے ہیں خصوصاً ان لوگوں سے جو کسی مقتذا کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوئے ہوں کہ ان کو تواضع و فروتن کی مثق و عادت ہو جائے (۲) عالم کی خدمت سے متعلم کو شرف و بلندی مرتبت کا حصول ہوتا ہے کیونکہ حضر تا ابوالدردانے حضرت ابن مسعود کی اسی وصفِ خدمت کے ساتھ مدح و ثناء کی (۳) ابن حبیب وغیرہ کا رد ہو گیا جو پانی سے استنجا کو یہ کہہ کررو کتے ہیں کہ مطعومات میں سے ہے کیونکہ حضورہ ہوئے نے مدینہ طیب کے پانی سے استنجافر مایا جبہہ و وادر پانیوں سے بہتر اور شیریں خوش ذا لقہ بھی تھا۔ حافظ نے یہ بھی لکھا کہ اس حدیث سے ان لوگوں کا استدلال صحیح نہوں کہ حضورہ بین سے وضوکو بمقابلہ نہر وحوض کی موجودگ میں اس کورک کر کے برتن سے وضوکو بمقابلہ نہر وحوض کی موجودگ میں اس کورک کر کے برتن سے وضوفر مایا ہوتا۔ (فتح الباری ۱۵ کا ج

# بَابُ النَّهُي عَنِ الْإِسْتِنُجَآءِ بَالْيَمِيُن

(وابنے ہاتھ سے طہارت کرنے کی ممانعت)

(۱۵۳) حَدَّ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ فَصَالَةَ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّ سُتَوَ آبَىُ عَنُ يحيى بُنَ سَلَّمِ آبِى كَثِيْرٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى قَتَادَةَ عَنُ آبِيُهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَاشَرِبَ أَحَدُ كُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسُ فَى الْإِنَآءِ وَ الْأَنَى الْخَلاَءَ فَلاَيَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَيَتَمَسَّحُ بِيَمِيْنِهِ:

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن ابی قادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیف نے فرمایا 'جبتم میں سے کوئی پانی پیئے تو برتن میں سالس نہ لے اور جب پاخانے میں جائے اپنی شرم گاہ کودا ہے ہاتھ سے نہ چھو کے اور نہ دا ہے ہاتھ سے استجا کر سے تشریح: دا ہے ہاتھ سے استجاء مکر دہ تنزیبی اور اسلامی آ داب کے خلاف ہے کیونکہ آل حضرت آلیف سے مروی ہے کہ آپ اپنا داہنا ہاتھ کھائے شریح: دا ہے ہاتھ سے استعمال فرماتے 'تجاست پلیدی میل کچھونے سے بھی اس کو بچاتے تھے اور بایاں ہاتھ دوسری چیزوں کے چھونے اور استعمال وغیرہ میں لاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ بیا دب صرف بول و براز کے معاملہ میں نہیں ہے بلکہ عام حالات واشیاء کے لئے بھی نہیں تہدیب وادب ہے (کے حساف ال المحقق العینی) حضرت شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر چہ یہاں حکم خاص اور مقید

معلوم ہوتا ہے گرتھم عام ہے۔

من اور سے میں فرق ہے حضرت ؒ نے فرمایا کہ سے مراد ڈھیلہ' پھر وغیرہ کے استعال کی صورت ہے کیونکہ سلف میں سے ہی کی صورت تھی ان کے مثانے قوی تھے اس لئے براز کی طرح بول میں بھی سے کافی ہوتا تھا یعنی ہمارے زمانے میں استنجاء کا جوطریقہ از التقطیر کے لئے رائج ہوااس زمانے میں نہیں تھا۔ سے جہ جہ وفظ

محقق حافظ بینیؓ نے لکھاجمہور کا مسلک کراہت تنزیبی کا ہے اہل ظاہر نے اس کوحرام قرار دیااور کہا کہا گردا ہنی ہاتھ سے استنجا کر ہے گاتو وہ شرعاً سچے نہ ہوگا' حنابلہ اور بعض شافعیہ بھی اس کے قائل ہیں۔ (عمد ۃ القاری ۷۲۷۔۱)

عافظ نے لکھا جمہور کا ند ہب کراہت تنزیمی کا ہی ہے اہل ظاہر اور بعض حنا بلہ حرام کہتے ہیں، اور بعض شافعیہ کے کلام ہے بھی یہی رائے معلوم ہوتی ہے، کیکی مدرجہ مباح نہیں ہے، جس رائے معلوم ہوتی ہے، کیکی مدرجہ مباح نہیں ہے، جس کی دونوں طرف برابر ہوتی ہیں، بلکہ مکر وہ اور رائج الترک ہے، اور باوجود تول حرمت کے بھی جو محض ایسا کرلے گا، ان کے نزویک اس کا استنجاء درست ہوگا، اگر چہاس نے براکیا۔

پھرحافظ نے لکھا کہ بیاختلاف اس وقت ہے کہ ہاتھ سے استنجاء پانی وغیرہ کے ساتھ کرے اگر بغیراس کے صرف ہاتھ ہی کا استعمال کرے گاتو بالا تفاق حرام اورغیر درست ہوگا اور اس میں دونوں ہاتھ کا تھم کیساں ہے واللہ اعلم (فتح الباری ۱۷۷۸)

### خطاني كااشكال اورجواب

آپ نے یہاں ایک عملی اشکال ظاہر کیا ہے کہ استنجا کے وقت دوحال سے جارہ نہیں استنجاء دا ہے ہاتھ سے کرے گا تو اس وقت مس ذکر ہائیں ہاتھ سے ضرور کرنا پڑے گا اور دوسری صورت میں برعکس ہوگا' لہٰذا مکر وہ کے ارتکاب سے جارہ نہیں کیونکہ دا ہنی ہاتھ سے مس اور استنجاء دونوں ہی مکروہ ہیں۔

پھرعلامہ خطائی نے جواب کی صورت بنائی جو تکلف سے خالی نہیں علامہ طبی نے یہ جواب دیا کہ استنجاء بالیمین کی نہی براز کے استنجا سے متعلق ہے اور مس والی نہی کا تعلق بول کے استنجا ہے ہے ٔ حافظ نے دونوں جواب نقل کر کے ان کوکل اعتراض قرار دیا'اور پھرامام الحرمین امام غزالی اور علامہ بغویؓ کا جواب نقل کیا اور اس کی تصویب بھی کی۔

### محقق عيني رحمهالله كانفتر

آپ نے لکھا کہ خطابی کے جواب برحافظ کا انقاد معقول نہیں اور جن حضرات کے جواب کی تصویب کی ہے وہ اس کے لئے کل نظر ہے کہ وہ استنجابول میں تو چل سکتا ہے استنجاءِ براز میں نہیں چلے گا۔ (عمدة القاری ۲۲۷۔۱)

### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

فرمایا حدیث الباب میں پانی پینے کی حالت میں پانی کے اندرسانس لینے کو مکر وہ قرار دیا ہے کیا الیمی شریعت مطہرہ اس ہات کو گوارہ کر عتی ہے کہا یسے پانی کا استعمال وضوا ورپینے میں درست ہوجس میں کتوں کے مردار گوشت بد بودار چیزیں اور حالت جیض کے ستعمل کپڑے ڈالے جاتے ہوں۔(بوری بحث بیر بصناعہ کے تحت آئیگی ان شاءاللہ تعالیٰ'

## بَابُ لَا يُمُسِكُ ذَكَرَه ' بِيَمِيْنِةٍ إِ ذَابَالَ

(پیشاب کے وقت اپنی عضو کوداہے ہاتھ سے نہ پکڑے)

(١٥٣) حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُف قَالَ ثَنَا الا وُزَاعِيُّ عَنُ يَّحَى بُنِ أَبِى كَثِيْرٍ عن عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِى قَتَادَة عَنُ آبِي كَثِيرٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا بَالَ اَحَدُكُمُ فَلا يَا خُذَنَّ ذَكَرَه وَيَعَيْنِهِ وَلَا يَسْتَنُجِى بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنُجِى بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنُجِى بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنُجِى بِيَمِينِهِ وَلَا يَسْتَنُجِى بِيَمِينِهِ

ترجمہ: عبداللہ ابن ابی قادہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم تعلیقے نے فرمایا کہ جبتم میں ہے کوئی پیشاب کرے تو اپناعضو واہنی ہاتھ میں نہ پکڑے نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے نہ (پانی پینے وقت ) برتن میں سانس لے۔ تشریح: علامہ محدث ابن ابی جمرہؓ نے حدیث الباب کے تحت نہایت عمدہ تحقیق لکھی ہے جس کے خصوصی نکات حسب ذیل ہیں۔

## احكام شرعيه كي حكمتين

(۱) میتحقیق پہلے گذر پھی کہ تمام احکام شرعیہ میں کوئی وجہ و بھمت ضرور ہوتی ہے پھر بہت کی محکمتیں ہمیں معلوم ہوگئیں اور پھھا ہی ہیں ہیں ۔ جوہمیں معلوم بھی نہ ہو کیس اوران کوامر تعبدی غیر محقول المعنی کہا جاتا ہے بعنی ایسے احکام کی تابعداری واطاعت جن کی محکمتیں ہم پر ظاہر نہ ہو کیس۔ پھر لکھا کہ یہاں جو تھم اول ہے اس کی حکمت ووجہ بھی ظاہر ہے کیونکہ دا ہمنا ہاتھ جب کھانے پینے وغیرہ پاکیزہ کاموں میں استعمال کے لئے مقرر ہوا ہے تو ظاہر ہے بایاں ہاتھ اس کی ضد کے لئے موزوں ہوگا یعنی دفع فضلات و نجاسات وغیرہ کے لئے چنانچ میں ذکر اور استنجا بھی ای قبیل سے ہیں۔

دوسرے بیرکداہل الیمین (جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال ناہے دیئے جائیں گے) آخرت میں باغوں اور انواع واقسام کی نعمتوں
کے مستحق ہوں گے اس لئے یہاں دنیامیں بیہ بات موزوں ہوئی کہ یمین (دائیں ہاتھ ) ہے ہی ان کولیں اس سے ان کو کھائیں ہیئی اور اہل الشمال چونکہ آخرت میں اہل معاصی اور مستحق عذاب و ذکال ہوں گئاس لئے بایاں ہاتھ دنیا میں معاصی ہے پیدا ہونے والی چیزوں کے لئے موزوں ہوا چنانچہ ماثور ہے کہ بشر سے سب سے پہلے معصیت ظہور میں آئی تواس سے (یاس کی نوست سے) حدث و نجاست ظاہر ہوئی اور اس کے خواب کی تعییر دیئے والے احداث و انجاس دیکھنے والے کو معاصی سے تعییر دیا کرتے ہیں۔

### معرفت حكمت بهتر ب

(۲) معلوم ہوا کہ مکلف کوا تباع احکام کے ساتھ احکام شرعیہ کی حکمتیں بھی معلوم ہوں تو بہتر ہے اوراس لئے نبی کریم علیہ جب صفا مروہ کی سعی کے لئے پہنچے تو بیفر ماکر سعی صفا سے شروع فر مائی کہ'' ہم بھی اس سے شروع کرتے ہیں جس سے حق تعالی نے شروع فر مایا۔ اگر چہواؤ کلام عرب میں برتیب کے لئے نہیں ہے پھر بھی صاحب نور نبوت نے یہی فیصلہ کیا کہ حکمت والاکی حکمت ہی ہے ایک چیز کواول اور دوسری چیز کوآخر میں کیا کرتا ہے۔ مجاورشی کواسی شی کا حکم دیتی ہیں

(پیجی معلوم ہوا کد دو چیزیں قریب ہوں تو ایک کا تھم دوسری پرلگ جاتا ہے چنانچے حدیث الباب میں اذابال احد کم الحفر مایا تو پیمانعت بپیشاب کرنے کے وقت بھی کے لئے ہے کہ اس نے بپیشاب کی نجاست کا تھم لے لیا ورند دسرے اوقات میں ممانعت نہیں ہے چنانچے حضورا کرم سیالیت میں ہے ایک شخص نے میں ذکر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کو دوسرے اعتفاء جسم کے چھونے کے برابر قر اردے کر جائز فر مایا۔

ایک شخص نے میں ذکر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کو دوسرے اعتفاء جسم کے چھونے کے برابر قر اردے کر جائز فر مایا۔

پھراس میں کے اشارات کے سبب کہ نجس و خبیث اشیاء کا علاقہ و مناسبت شال کے ساتھ ہے قبی خواطر و سوائے کی معروف رکھنے والے معزات نے کہا ہے کہ شیطان کے وسادیں دل کی بائیں جانب ہے آتے ہیں لیکن بعض لوگوں کو دل کا شال و پمن متعین کرنے میں مغالطہ پیش مخالطہ پیش

ول کا تیمین وشال کیاہے

شال قلب'شال جسم سے مختلف ہے بینی ایک کا شال دوسرے کا تیمین ہے کیونکہ وجہ قلب سے مراد وہ دروازہ ہوتا ہے جس سے بیعلوم غیب دل میں داخل ہوتے ہیں ای سے وہ مکاشفات کرامات وغیرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ای دروازے کی نسبت سے یمین قلب وہ ہوگا جو جسم کے لحاظ سے بیبارقلب ہے۔

ول پر گذرنے والےخواطر جا وسم کے ہیں

ملکوتی توجیسا ہم نے ہتلایا قلبے کی دائیں جانب ہے آتے ہیں'شیطانی بائیں جانب سے نفسانی قلب کے سامنے سے اور ربائی قلب کے اندرونی حقوں ہے۔

اس کی گئی حکمتیں ہیں ایک تو پینے والے کے حق میں ایک سانس پینے میں دھسکہ نہ لگ جائے دوسری غیر کے حق میں کہ ثاید پینے والے کے منہ میں سے کوئی چیز برتن میں گرجائے اور دوسرے پینے والے کواس سے نفرت وگھن ہوٴ تین بار برتن سے ہا ہرسانس لے کر پے گا تو ان با توں کا اختال کم ہے۔

نیز اس طرح بینے میں اظمینان وقارا در کم مرضی کی شان ظاہر ہوتی ہے اور کئی بار کرکے پینے سے سیرانی بھی زیادہ حاصل ہوتی ہے اور اس میں یہ بھی اغلب ہے درمیان میں حمد وشکر کے کلمات کہے گا جس کی شریعت نے رغبت دلائی ہے کیونکہ حدیث میں ہے" جوشن پانی پیئے اس سے طاعت پر مدد لینے کا ارادہ کر ہے اور خدا کا نام لے کر شروع کرے' پھر سانس لے کر خدا کا شکر کرے اوراسی طرح سے تین مرتبہ کرے

 توپانی اس کے پید میں تبیج کرتارہ گاجب تک کدوہ اس کے پید میں باتی رہے گا'' رُشدو مدابیت کا اصول

بیمعلوم ہوا کہ پہلے بری ہاتوں ہے روکا جائے 'گھر خیر وفلاح کے مثبت امور کی طرف توجہ دلائی جائے جس طرح رسول اکرم علیہ کے کہ ایت میں ترتیب پائی گئی کہ آپ نے اولا پانی کے برتن میں سانس لینے کی ممانعت فرمائی اس کے بعد پینے کا دب بتلایا کہ تین ہار کر کے پیئے وغیرہ۔

ممانعت خاص ہے پاعام

آپ نے حدیث الباب کے تحت چند فوائد تحریفر مائے ان میں سے زیادہ اہم فائد ہُفل کیا جاتا ہے(۱) پانی وغیرہ پینے کی حالت میں برتن سے باہر سانس لینے میں علاوہ نظافت و پاکیز گی کے کدادب و تہذیب کا مقصابی و دسر سے فوائد بھی ہیں' مثلاً حرص و بے صبری نہیں معلوم ہوتی' معدہ پراس سے گرانی نہیں ہوتی کیدم پینے میں صلی کی نالی میں پانی وغیرہ بکٹر ت ایک وقت میں جمع ہوجاتا ہے جس سے معدہ پر گرافی ہوتی ہے جگر کواذیت ہوتی ہے چھر یہ بھی کہا ہوتی ہے گئر و غیرہ پینا اور برتن ہی میں سانس لینا بہائم اور چو پا وُس کی عادت ہے اور علمانے یہ بھی کہا ہے کہ ہر بار پینے کی ایک متنقل حیثیت ہے 'لہذا ہر و فعد کے شروع میں ذکر اللہ اور آخر میں حمد خدا و ندی متحب ہے اگر میکدم اور ایک سانس میں پیلے لئے گا تو در میان کی فر کروحمر کی سنت اوانہ ہوگئ بہاں حدیث میں سے حضور عیالی ہے اندر سانس لینے کی ممانعت ہے' مگر دوسری احادیث میں سے تفصیل بھی وارد ہے کہ تین بار کر کے بیواور شروع میں ہم اللہ کو آخر میں حمد کرو علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ یکدم ایک دفعہ یانی بینا شیطان کا بینا ہے۔

كونساسانس لساهو

اس کے بعد یہ بات بھی زیر بحث آگئ ہے کہ ان تین سائس میں کوئیا سائس زیادہ لمباہونا چاہے علاء کاس میں دوتول ہیں ایک یہ کہ پہلا سائس لمباکرے باتی دونوں مختفر دوسرا تول ہے ہے کہ پہلا مختفر دوسرا اس سے زیادہ اور تیسرا اس سے زیادہ اس طرح طب وسنت دوتوں کی رعایت ہوجائے گی کیونکہ طبی نقط نظر سے بھی تھوڑ اتھوڑ اپینا مفید ہا ور حدیث میں یہ بھی ہے کہ پانی چوس چوس کر پوغٹا غث کر کے مت ہو کیونکہ دہ چوس چوس کر پیغاز بادہ خوش گوار زیادہ فائدہ بخش اور تکالیف سے دور رکھنے والا ہے ( تجربہ سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یکدم مت ہو کیونکہ دہ چوس چوس کر پیغاز بادہ خوش گوار زیادہ فائدہ بخش اور تکالیف سے دور رکھنے والا ہے ( تجربہ بھی پی لیا جا تا ہے جس سے تکلیف پینی ہوئی ہے اگر تھوڑ اتھوڑ ایا چوس چوس کر پینی تو پیاس تھوڑ سے پانی سے بھی جاتی ہوئی تکلیف بھی اس سے تبیس ہوتی ۔ واللہ اعلم کہنی تکلیف بھی اس سے تبیس ہوتی ۔ واللہ اعلم کہنی تک کھائے کی چیز وں میں بھی بہی تھی بہی تھی ہی تک تھی ہور کے خوس اور نفع منام ہے : پھر یہ تھی میرف پانی کے لئے ہے جس کا ذکر حدیث میں جبی سائس لینا یا چونک مارنا تکروہ تعنس اور نفع منام ہے بلکہ کھائے کی چیز وں کا بھی بہی تھی ہی تھی ہی تھی مانس لینا یا چونک مارنا تکروہ تعنس اور نفع دونوں کا منہوم ایک ہے ۔

### کھانے کے آ داب

حافظ عینی کے ارشاد سے منہوم ہوتا ہے کہ کھانے میں بھی بہت سے مندرجہ بالا مشارالیھا آ داب کی رعایت ہونی چا ہے اور خصوصیت سے کھانے کے شروع میں بسم اللہ اور درمیان میں متعدد دفعہ کلمات حمدوثنا کا اعادہ ہونا چا ہے صرف اوّل وآخر پراکتفانہ کرے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ذکر وحمد کی برکات مشاہد ہیں راقم الحروف نے خصوصیت سے تجربہ کیا کہ اگر بیاری کی حالت میں کوئی چیز ہرلقمہ پر بسم اللہ کرکے اور علاوہ آخر کے درمیان میں بھی کی بار حمد کرکے کھائی جائے تو اس کھانے سے نہ صرف یہ کہ نقصان نہیں ہوتا بلکہ اعادہ صحت کے خوشگوارا شرات ظاہر ہوتے ہیں۔

فا مكرہ چد بیدہ: محدث ابن ابی جمرہ نے جوحدیث پانی کے بارے میں ذکر کی کداگر پانی طاعات خداوندی پراستعانت کی نیت اور ہروقفہ میں تسمید وحد کرے تو وہ پانی معدہ میں جاکر تبیج کرتا ہے اس سے یہ بات بمجھ میں آتی ہے کہ کھانے کا بھی شرا لط مذکورہ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا تحقق مینی نے چونکہ پانی پر کھانے کی چیزوں کو بھی قیاس کیا ہے اس لئے ہم نے بھی اتنا لکھنے کی جرات کی والعلم عنداللہ تعالی

## بأبُ الْإِسْتِنْجَآءِ بِالْحِجَارَةِ

( پقرول سے استنجا کرنا )

(۵۵) حَدَّ ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ المَكِيِّ قَالَ ثَنَا عَمُرُ بُنُ يَحْىَ بُنِ عَمْرِ والْمَكِّيِّ عَنُ جَدِّهِ عَنْ اَبِى هُرَيُرَةَ قَالَ اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فَدَ نَوُثُ مِنْهُ فَقَالَ ابُغَنِيُ اَحُجَارًا اَستنفِضُ بِهَا اوُ نَحُوه وَ لَا تَا تِنِي بِعَظُمٍ وَلَا رَوْثٍ فَاتَيْتُه بِاَحْجَارٍ بِطَرُفِ ثِيَابِي فَوَضَعُتُهَا اللَّى جَنْبِهِ وَاعْرَضْتُ عَنْهُ فَلَمَّا قَطْرَ آتُبَعَه بِهِنَّ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ﷺ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکر مہلی ہے۔ (ایک مرتبہ) رفع حاجت کے لئے تشریف لے چلے آپ کی عادت تھی کہ آپ چلے وقت ادھرادھ نہیں دیکھا کرتے تھے تو میں بھی آپ کے پیچے آپ کے قریب پہنچ گیا (مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پھر دُھونڈ دوتا کہ میں اس سے پاکی حاصل کروں 'یا ای جیسا (کوئی) لفظ فرمایا 'اور کہا کہ ہڈکی اور گوبر نہ لانا، چنانچہ میں اپنے دامن میں پھر (مجرکر) آپ کے پاس سے گیا اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا، جب آپ (قضاء حاجت سے ) فارغ ہوئے تو آپ نے ان پھروں سے استنجا کیا۔

تشرتے: حضرت گنگوئیؒ نے فرمایا کہ پھروں سے استنجاء بعد براز تو موزوں ہے مگر بعد بول مناسب نہیں کیونکہ پھر میں جذب کرنے کامادہ نہیں ہے جس کی پیثاب کے بعد ضرورت ہوتی ہے البتہ جن لوگوں کے مثانے بہت قوی ہوں اور قطرہ نہ آتا ہوتو ان کے لئے اس سے بھی استنجاورست ہوگا (لائع ۲۲ ج)

مقصد ترجمہ: حافظ ابن حجرؓ نے لکھا کہ ان لوگوں کا ردمقصود ہے جواستنجا پانی کے بغیر پانی کے اور کسی چیز سے جائز نہیں سمجھتے کیوں کہ حضور اکرم علیقے نے ارشاد فرمایا: ۔ پیخروں کے نکڑے لاؤ! کہ ان کے ذریعہ نظافت وصفائی حاصل کروں معلوم ہوا جس طرح پانی سے طہارت ونظافت حاصل کی جاتی ہے پیخروں سے بھی ہوسکتی ہے۔

حضرت شیخ الحدیث سہار نپوری دامت فیونہم السامیہ نے تحریر فرمایا کہ امام بخاری کا اس ترجمہ سے مقصد پھروں سے استنجاء کرنے کی

حقیقت کے بارے میں اختلاف کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ وہ امرتعبدی اور مطہر ہے جیسا کہ شافعیہ وحنابلہ کا مسلک ہے یاصرف نجاست کو ہاکا کردینے والا ہے اور امر معقول المعنی ہے جیسا کہ حنفیہ وہ الکیہ کا قول ہے (لامع ۲۳ ے جا)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد

فرمایا: ۔ان کے نزدیک قلیل وکثیر نجاست مانع جواز صلوۃ ہے اور تین پھروں سے استنجا کر لینے کے بعد محل استنجا پاک ہوجا تا ہے اور بغیراس کے اگر صفائی حاصل ہو بھی جائے تو بھی وہ پاک نہ سمجھا جائے گا جمارا حنفیہ کا مسلک میہ ہے کہ پھرڈ ھیلہ وغیرہ سے استنجا کرنا پاک کے لئے نہیں ہے بلکہ صرف صفائی کے واسطے ہے اور نجاست کو کل سے کم کردینے والا ہے لہذا ہمارے نزدیک محل استنجا کے بعد بھی نجس ہی رہتا ہے لیکن حق تعالیٰ نے ہمارے ضعف و عاجزی پر نظر فر ماکر اتنی سہولت و آسانی عطا فر ما دی کہ نجاست کے اس کم حتہ کو معاف فر ما دیا اور اس حالت میں بھی نماز وغیرہ درست ہوجاتی ہے لیکن حقیقت اپنی جگہ وہی ہے کہ کل استنجاکی طہارت پانی ہی سے حاصل ہوگی چنا نچے ایسا شخص جس حالت میں بھی نماز وغیرہ درست ہوجاتی ہے لیکن حقیقت اپنی جگہ وہی ہے کہ کل استنجاکی طہارت پانی ہی تب ماصل ہوگی چنا نچے ایسا شخص جس خصرف ڈھیلوں سے استنجاکیا ہمواور پانی سے نہ کیا ہوا گر تھوڑ ہے پانی کے اندر گھس جائے تو وہ پانی بھی نجس ہوجائے گا۔

اس کے بعدامام ابوصنیفہ وامام شافعی دونوں نے بطور شقیح مناطبہ فیصلہ کیا ہے کہ پھڑئی کے عکم میں دوسری وہ چیزیں بھی ہیں جن سے نجاست کوئل سے دورکیا جاسکے بشرطیکہ وہ کم قیمت ادرغیر محرّم ہوں، حافظ عنی نے لکھا کہ ہرجامہ طاہر غیر محرّم چیز پھر ہی کی طرح ہو جبکہ دہ نجاست کودورکر سکے اور حدیث میں پھرکا ذکر صرف اس لئے ہوا ہے کہ وہ عرب میں ہرجگہ بسہولت میسر وموجود تعافی القدیر میں ہے کہ استخاالی نجاست کودورکر سکے اور حدیث میں پھرکا ذکر صرف اس لئے ہوا ہے کہ وہ عرب میں ہرجگہ بسہولت میسر وموجود تعافی القدیر میں ہے کہ استخاالی چیزے کرنا مکروہ ہوں کی کوئی حرمت یا قیمت ہومثل کاغذ کیڑے کا کلڑا، روئی کا پھاریس کہ علاء نے فرمایا کہ اس سے فقر وافلاس آتا ہے۔ حافظ عنی کے نکھا کہ امام ابوحنفیہ عظام کے نزدیک سونے چاندی ہے بھی استخاکر دہ ہے البتہ امام شافع کے ایک قول میں مکروہ نہیں حافظ عنی کے ایک قول میں مکروہ نہیں

حافظ ہی سے مصالیہ اوسید کھیے سے حرد یک سونے چاہدی سے میں استجام سے اور جا ابتدامام سا کی سے ایک ہوں ہی سروہ ہی ہے پھرلکھا کہ بعض علماء نے دس چیزوں سے مکروہ کہاہے ہڈی، چونا، گوبر، کوئلہ، شیشہ، کاغذ، کپڑے کا مکڑا، درخت کا پیة سعتر یا صعتر (پہاڑی پودینہ) کھانے کی سب چیزیں

میٹریاورگوبرسےاستنجامکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہڈی چکنی ہوتی ہے جوازالہ نجاست کے لئے موزوں نہیں دوسرےاس لئے بھی کہ وہ جنوں کی خوراک ہے،اس کااحترام ہونا چاہیے۔

روایات بخاری وغیرہ سے معلوم ہوا کہ ہڈی پرجنوں کو گوشت ملتا ہے اور اس مقدار سے بھی زیادہ جو پہلے اس پرتھااور کو بر میں ان کے چو پاؤل کی خوراک ملتی ہے اس میں غلہ ودانہ اس سے بھی زیادہ ان کوملتا ہے جس سے وہ بنا تھا۔

تر مذی وغیرہ کی روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روث وعظم سے استنجا کومنع فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے مسلم کی روایت میں ریمی ہے کہ لیلۃ الجن میں جنوں نے آپ سے خوراک کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا: رسم ہیں ہر ہڈی سے جس پرخدا کا نام لیا گیا ہے' بہت زیادہ گوشت ملے گا اور مینگنی گو ہر سے تمہارے چو یاؤں کوخوراک ملے گی۔

العن روایات میں ذبیحہ کی قید نہیں ہے علاء نے کہا کہ ذبیحہ والی ہڈی مون جنول کے لئے اور میت والی کا فرول کے لئے ہوگئ عدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن انسانول کے تابع ہیں اوروہ انسانول کا جھوٹا کھاتے ہیں اس ہے بھی ند کورہ بالاتطبیق کی تائید ہوتی ہے امام اعظم سے ایک قول نقل ہوا کہ مسلمان جن نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں مصاحب کے اس کے ممانی نہیں ہے کہ ممانی نہیں ہے کہ ممانی نہیں ہے کہ ممانی نہیں ہے کہ ممانی انسانول کے تابع ہوکر جانا اس کے لئے ممانی نہیں ہے کہ پہنی قتل ہوا ہے کہ امام صاحب اورامام مالک خاموش ہوگئ (العرف الشذی ص ۲۵)

## ديگرا فا دات انور

فرمایا: تنقیح مناط چونکہ منصوصات میں بھی جاری ہوتی ہے اس لئے امام اعظم نے ہرطا ہر و پاک چیز کوجس سے نجاست دور کی جاسے پھر کی طرح قرار دیا ہے اوراگر چہ حدیث میں صرف پھر کا ذکر آتا ہے گر تھم عام رہے گا' پھر فرمایا کہ شارع علیہ اسلام کا طریقہ نیہیں ہے کہ ایک جائع مانع عبارت میں قواعد وضوابط بنا کرلوگوں کو کم ل کی دعوت و نے پیطریقہ تو نے زمانہ کی پیداوار ہے آپ کا طریقہ کمی تعلیم دینے کا ہے بعنی جو پچھامت سے کرانا چاہا اس کو این میں بھروں کو بھروں کا استعال فرمایا کہ وہی وہاں ہمل الحصول سے گر آپ کا مقصد وغرض اس سے عام ہی تھی اس کے تاب کو این اور سے موفق استخابی پھروں کا استعال فرمایا کہ وہی وہاں ہمل الحصول سے گر آپ کا مقصد وغرض اس سے عام ہی تھی اس کے آپ کے فعل یا قول سے صرف پھروں کے ماتھ استخابی کو جائز اور دومری چیزوں سے ناجائز ثابت کرنا درست نہیں۔

# بَابٌ لَايَسْتَنْبِحَى بِرَوُثِ

#### ( گوبر كىكىزے سے استنجاند كرے)

(١٥١) حَدَّ ثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ قَالَ ثَنَازُ هَيُرٌ عَنُ اَبِى إِسْحَقَ قَالَ لَيْسَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ ذَكَرَه وَلَكِنُ عَبُدَالِاً حَمَٰنِ بُنُ الْاسْوَدِعَنُ اَبِيُهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَاللهِ يَقُولُ اَتَى النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطُ فَامَرَنِى اَنُ اتِيَه بِثَلاَثَةِ الرَّوْلَةَ وَقَالَ هَذَا رِكُسٌ وَقَالَ اِبْرَاهِيُمُ بُنُ يُوسُفَ عَنُ اَبِيهٍ عَنُ اَبِي اِسْحَق حَدَّثِينَ عَبُدَاللَّ حُمَٰنِ.

ترجمہ: ابواسحاق کہتے ہیں کداس حدیث کوا یوعبیدہ نے ذکر نہیں کیا' نیکن عبدالرحمٰن بن الاسود نے اپنے باپ سے ذکر کیا ہے انہوں نے عبداللہ (ابن مسعود) سے سنا' وہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کیلئے گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں تین پھر تلاش کرکے لاؤں' مجھے دو پھر ملے' تنیسرا ڈھونڈ انگر النہیں سکا' تو میں نے خٹک گو ہر کا فکڑ ااٹھا لیا' اس کولیکر آپ کے پاس گیا' آپ نے پھر (تو) لے لئے (مگر) گو ہر بھینک دیا' اور فرمایا' بینایاک شے ہے۔

تشری :۔حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندگی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضورا کرم سلی اللہ علیہ وہلم کے تھم پرانہوں نے تین پھرلانے کی جنجو کی گرصرف دول سکے اور تیسر سے کی جگہ ایک سو کھے گو ہر کا ٹکڑا لے کر حاضر خدمت ہوئے آپ نے دونوں پھر تو لے لئے اوراس ٹکڑ سے کوروفر مادیا ' اس کے بعداس امر کا ثبوت نہیں ہور کا 'کہ آپ نے مکر رحم فرما کر تیسرا پھر پھر تلاش کرایا ہوئیا حضرت عبداللہ بن مسعود خود ہی تلاش کر کے دوبارہ تیسرا پھرلائے ہوں اورایک روایت جواس کے ثبوت میں ابوانحن بن القصار مالکی سے نقل ہوئی ہے اس کوخود حافظ ابن ججرؓ نے لایصح کہ کرردکر دیا ہے۔

### بحث ونظر

اس موقع پر حافظ نے عجیب انداز سے بحث کی ہے ایک طرف انہوں نے اس حدیث سے حضرت امام طحاویؓ کے استدلال کوکل نظر کہا ہے ' اور دوسری طرف تین کے عدد کوشر طصحت استنجاء قرار دینے والوں کوبھی حدیث الباب کے استدلال سے مایوس کر دیا ہے۔

امام طحاوي كااستدلال

بظاہرا مام موصوف کا حدیث الباب سے استدلال قائلین وجوب تثلیث کے مقابلہ میں بہت توی ہے اگر تین کاعد دواجب وضروری ہوتا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا پیھر تلاش کرنے کا ضرور حکم فرماتے 'یا حضرت عبداللہ بن مسعود خود ہی مزیدا ہتمام فرماتے۔

### حافظا بن حجر كااعتراض

### حا فظ عینی کا جواب

فرمایاامام طحادیؓ سے غفلت نہیں ہوئی بلکہ غفلت منسوب کرنے والوں ہی سے غفلت ہوئی ہے وجہ بیہ کہ امام طحادی کے نزدیک ابواسحاق کا علقمہ سے عدم ساع محقق ہے لہذا بیروایات مذکورہ تحقیق سے منقطع ہے جس پرمحد ثین اعتاد نہیں کرتے پھر ابوشیہ واسطی ایسے ضعف کی متابعت سے فائدہ اٹھانا اوراس کا ذکراس مقام میں بیند کرنا تواہیے تحص کیلئے کسی طرح بھی موزوں نہیں جوحدیث وانی کا دعویٰ کرتا ہو۔ (عمة القاری ص سے سے ہا)

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كاجواب

فرمایا:۔ حافظ نے امام طحاوی پرتو اعتراض کیا ہے' مگرامام ترندی پرنہیں کیا حالانکہ انہوں نے بھی اس حدیث پرترجمہ'' باب الاستنجاء باالحجرین'' قائم کیا ہے' جس سے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی زیادتی فدکور کوقیول نہیں کیا' حافظ بھٹی کے جواب فدکور پرصاحب تحفۃ الاحوذی نے ایک اعتراض کا موقع نکالا ہے' جس کا جواب ہم اس کے موقع پر بحث قر اُت خلف الامام میں دیں گئان شاءاللہ تعالیٰ۔

### تفصيل مذاهب

امام اعظم اور مالک دغیرہ کا فد جب بیہ کہ انقاء (صفائی اور نظافت) تو واجب ہے اس کے لئے کوئی عدد ضروری وشرطنہیں اگروہ
ایک ڈھیلہ یا پیقر سے بھی حاصل ہوجائے تو کافی ہے اور زیادہ جنتی ضرورت ہے بعض اسحاب امام شافعی نے بھی ای کواختیار کیا ہے اور حسب
روایت عبدری محضرت عمر رضی اللہ عند کا بھی بہی قول ہے طاق یا تین کا عدد ہمارے یہاں مستحب ومسنون ہے جبیبا کہ طحاوی و بحر میں ہے مضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ علاء حنفیہ کومحد ثانہ حیثیت سے اس کی تائید بھی کرنی چاہئے اور صاحب کنز نے جو کھھاہے کہ اس بارے میں
کوئی عدد مسنون نہیں ہے اس کا مطلب ہیہ ہے کہ مسنون بسنت مؤکدہ نہیں ہے۔

امام شافعیؓ کے نزد کیک تثلیث اور انقاء دونوں واجب ہیں' (طاق عدو) کے بارے میں ان کے دوقول ہیں' مستحب اور واجب اور یہی غد ہب امام احمد اور آطق بن را ہو ریکا بھی ہے' چر ریکھی ہوا کہ افضل تو تین پھریا ڈھیے وغیرہ ہیں' مگران کی کئی طرف استعال کی جا کیس توایک یا دو کی بھی تین طرف کا استعال جائز ہوتا ہے' اور اگر دونوں اشتنج ایک ساتھ ہوں تو چھ پھر کا استعال بہتر اور چھا طراف کا استعال درست ہوگا۔

### دلائل مذاهب

حفیہ و مالکید کی دلیل مید حضرت ابن مسعود والی حدیث الباب بھی ہے چنا نچدامام طحادی نے اس سے استدلال کیا ہے جس کا ذکرا و پر ہوا

ل بظاہر يهال سيح ابوشيب واسطى بى ب جو فتح البارى بين ابوشعب واسطى حيب كيا ب والله اعلم

ہاور جیسا کہ او پرنقل ہوا' حصوب شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ جس زیادتی کا ذکر کر کے حافظ ابن جُرؒ نے امام طحاوی کی ففلت بتلائی ہے کیاوہ ی ففلت امام ترفدی کی طرف منسوب کی جائے گی کہ انہوں نے بھی حدیث ابن مسعوَّد پر باب الاستخاء بالحجرین کاعنوان قائم کیا' اگر وہ زیادتی محدثین کے معیار پر صحیح ہوتی جس کا ذکر حافظ نے کیا تو امام ترفدی اس کو کس طرح نظرانداز کردیتے' خصوصاً ایسی حالت میں کہ امام ترفدی شافعی المسلک بھی بین اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام ترفدی حافظ ابن حجر کی طرح ہر موقع سے اپنے فدا ہب کی تائیداور حنفیہ و غیر ہم کی تر دیدکولا زمی و ضروری نہیں جھتے' اور اس لئے ہم نے امام ترفدی کے حالات میں پھے مسائل بطور نموند درج کئے تھے' جن میں امام ترفدی نے باوجو دشافعی ہونے کے حنفید کی تائید کی ہے' دراسی لئے ہم نے امام ترفدی کے حالات میں پھے مسائل بطور نموند درج کئے تھے' جن میں امام ترفدی نے باوجو دشافعی ہونے کے حنفید کی تائید کی ہے' درکھو مقدمہ انوار الباری ص ۲۰۱۲ ک

پھراورآ گے ہڑھئے تو امام نسائی نے بھی ہا وجودا پئے تشددوتعصب نیزشافعی المسلک ہونے کے بھی حدیث الباب (حدیث ابن مسعود)
کو باب الرخصة فی الاستطابة بچرین کے بحت ذکر کیا ہے معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی ندکورہ زیادتی کو بحد ثانہ نظر سے نا قابل قبول جانا۔
امام البوداؤد نے باب الاستخاء بالا حجار کا عنوان دے کر حضرت عائش کی حدیث ذکر کی جس میں ہے کہ '' تین ڈھیلوں سے نظافت حاصل کی جائے کی کوئکہ وہ اس کے لئے کافی ہوتے ہیں۔'' پہلے بیحدیث ذکر کرے دوسری حدیث لائے ہیں جس میں تین ڈھیلوں سے استخاء کرنے کا مطلقاً ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ معین عدد والا تھم صرف اس لئے ہے کہ غالب احوال میں وہ کافی ہوتا ہے اور تثلیث کا تھم و جو بی نہیں ہے' جو حفیہ وہ الکیہ اورامام مزنی شافعی (جانشین امام شافعی ) کا ذہب ہے۔

امام بخاریؒ نے عنوان باب الاستنجاء بالمجارة کے حت حدیث ابی ہریرہ ورایت کی جس میں تثیث کاذکر نہیں ہے اور 'باب الایسستنجی ہووٹ ''میں بہی حدیث دو پھروالی ذکر کی' پھراس کے علاوہ بھی ان ابواب میں کہیں وہ احادیث نیس لائے جوشوافع وغیرہ ہم کی متدل ہیں۔
اس تفصیل ہے بہی فلاہر ہوتا ہے واللہ اعلم کہ امام بخاری امام ابوداؤداورامام نسانی وغیر حدیث نقطہ نظر ہے امام طحاوی اور حنفیہ ومالکیہ و معرفی شخصہ کوراج بچھتے ہیں اور تثلیث کو ضروری واجب نہیں قرار دیتے 'البتدامام مسلم نے باب الاستطابہ کے تحت حدیث سلمان کوذکر کیا ہے جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ تین ڈھیلوں ہے کم استعمال نہ ہول گراس کا مطلب وہی لیاجائے گا جوابوداؤدگی روایت فیافھ تجوز نبی منه (وہ کانی ہوتے ہیں) یعنی تھم استجابی ہے اوراس لئے ہے کدا کم احوال میں بیعد دکافی ہوجایا کرتا ہے پھر یہ کہاس حدیث کے ظاہر پڑمل شوافع بھی نہیں کرتے' کیونکہ تین ہوں) یعنی تعمال کرنیا جائے تو وجوب کا تھم ساقط کر دیتے ہیں حالانکہ تین وہیلوں کو ضروری وہ بھی نہیں قرار دیتے ہیں حالانکہ تین وہوں کو استعمال کرلیا جائے تو وجوب کا تھم ساقط کر دیتے ہیں حالانکہ تین وہیلوں کا استعمال ظاہر حدیث کے مطابق نہیں ہے اس کے علاوہ حنفیہ کی دوسری بڑی کہاں حدیث ابی ہریڑ ہے جس کوابوداؤڈائن مائی طحاوی داری جہیں۔'' وہوائی مدد فتیار کرنے جوالیا کرے بہتر ہے ورنے کوئی حرج نہیں۔'' وہوائی اورامام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔'' ڈھیلوں سے استخباء کر بے قوطاتی عدد اختیار کرنے جوالیا کرے بہتر ہے ورنہ کوئی حرج نہیں۔''

#### صاحب تحفه كاارشاد

علامہ مبارک پوری نے حدیث فذکور کے بارے میں لکھا: ۔"اس حدیث کوابوداؤدوائن ماجہ ؓ نے حضرت ابو ہرمیہ ؓ سے روایت کیا ہے اور یہ بظا ہر حدیث سلمان کے خلاف ہے کین وہ اس سے زیادہ صحیح ہے اس لئے اس پر مقدم ہوگی یا دونوں کوجمع کیا جائے گا، جس طرح حافظ نے فتح میں لکھا ہے: ۔"حدیث سلمان کوامام شافعی امام احمد واصحاب حدیث نے اختیار کیا ہے اس لئے انہوں نے انقاء وصفائی کی رعایت کے ساتھ تین سے کم نہ ہونے کی شرط لگادی ہے اگر تین سے صفائی حاصل نہ ہوتو زیادہ لیس گے اور پھر حدیث ابی داؤدکی زیادتی و حسن الا فسلا حس ہے کہ بین سے جس کی سنداچھی ہے طاق عدد کی رعایت مستحب ہوگی واجب نہ ہوگی اس طرح سے روایات الباب کوجمع کر لیا جائے گا۔"اور ابن تیمید نے منتق میں حدیث ابی ہریر ؓ کا ذکر کر کے لکھا:۔اس کا مقصد یہ ہے کہ تین کے بعد طاق عدد پرختم کرنا چاہئے تا کہ جائے گا۔"اور ابن تیمید نے منتق میں حدیث ابی ہریر ؓ کا ذکر کر کے لکھا:۔اس کا مقصد یہ ہے کہ تین کے بعد طاق عدد پرختم کرنا چاہئے تا کہ

سب نصوص برعمل ہوجائے۔" ( تخفۃ الاحوذی شرح جامع التر مذی ص جا ۲۵۱) اس کے بعد زمانۂ حال کے ایک اہل صدیث عالم وحقق فاضل شیخ عبیداللہ مبارک پوری شارح مفکلو ۃ شریف کے محققاندار شادات عالیہ بھی ملاحظ فرمالیجئے۔

## صاحب مرعاة كي محقيق

اس حدیث کوابوداؤدابن حبان حاکم و بہتی سب ہی نے حصین جرانی کے طریق سے روایت کیا ہے جس کے بارے میں ذہبی نے لا بعرف کہا' حافظ نے مجبول کہا'اوراس روایت میں ابوسعید حبر انی حمصی تا بعی بھی ہیں جن کے متعلق ابوز رعہ نے لا بعرف کہااور حافظ نے مجبول کہااوران دونوں کو ابن حبان نے ثقات میں شار کیا ابوز رعہ نے حصین حبر انی کوشیخ کہا' حافظ ابن جرنے فتح میں اس حدیث کوشن الا سناد کہا۔'' (مرعاۃ المفاتیج ص ۱۳۹۷ ج)

تحقيق مذكور يرنفته

اس میں شک نہیں کہ حافظ ابن مجرِّ نے حدیث الی ہریرہ کے مذکورہ بالاً راویوں کے متعلق متضاد طرز اختیار کیا ہے کہیں حصین کوگرانے
کی کوشش ہے اور ابوسعید کو بھی حبر انی ہی اور تابعی بتلانے کی قکر ہے اور جن روایات میں ان کو ابوسعید الخیرا نماری اور صحابی کہا گیا ہے اس کو
راویوں کا وہم ومغالطہ کہتے ہیں اور تضحیف وحذف کا الزام لگاتے ہیں (تہذیب) دوسری طرف پوری سند پرحسن کا حکم بھی لگارہے ہیں اور
حدیث کو معمول ہے بھی بنارہے ہیں اور جمع بین الروایات کی صورت اختیار کرتے ہیں۔

یہ بات بہت ظاہر تھی کہ ابوسعیدالخیرانماری صحابی ہی اس صدیث کے رواۃ میں سے ہیں ابوسعید حبر انی تابعی نہیں ہیں کی کونکہ امام احمہ نے اپنی مشد
میں ابوسعد الخیر کھا ہے اور یہ بھی کھھا کہ وہ اصحاب عمر سے ہیں اورخود حافظ نے بھی اصابہ میں لکھا ہے کہ ابوسعد الخیر جن کو ابوسعید الخیر کہا جاتا ہے ابن السکن
نے کہا کہ وہ صحابی بینے ان کا نام عمر و کہا جاتا ہے اس طرح ابن ماجہ حاکم ہیں تی داری اور طحاوی میں بھی اور کے طریق سے ابوسعد الخیر سے ہی روایت ہونا اس
امر کے یقین کیلئے نہایت کافی تھا کہ اس حدیث میں ابوسعد الخیریا ابوسعید صحابی ہی ہیں گھر بھی حافظ ابن جرش نے اس کو بھول بھلیاں بنا کرحذف و تھی فیصلی میں میں کہ میں کہ میں اور کے داری دواق کے حذف و تھی کو نہ بچھ سکے اور مخالطہ میں پڑ کر فلط روایت کرتے رہے اور ایک
تابعی کو صحابی خیال کرتے رہے ابیہ بات کس طرح ہو سکتی ہے ؟ اس کے بعد گذارش ہے کہ حافظ کی تحقیق تو اس بارے میں جیسی تھی اس کا حال او پرتج رہوا۔
تابعی کو صحابی خیال کرتے رہے ابیہ بات کس طرح ہو سکتی ہے ؟ اس کے بعد گذارش ہے کہ حافظ کی تحقیق تو اس بارے میں جیسی تھی اس کا حال او پرتج رہوا۔

صاحب مرعاة كى بردى معلى

آپ کافرض تھا کہ تلاش و تحقیق کے بعد پچھ متے ہات تحریر کرتے اوھوری بات کہنے سے کیا فائدہ ہوا؟ نیز آپ نے بڑی فلطی میر کی کہ ابو داؤد ابن حبان حاکم ' بیہ بی سب کے متعلق میں کھا دیا کہ ان سب نے ابو سعد حمر انی خمصی سے روایت کی ہے حالانکہ ان سب کتابوں میں سے کسی کتاب میں بھی حمر انی خمصی کی صفت ابو سعید کے ساتھ ذکر نہیں ہے کسی میں ابو سعد الخیر و ' کسی میں ابو سعید الخیر ہے ' جس کو حمر انی خمصی نہیں کہ جا جا سکتا' کسی میں صرف ابو سعید بغیر لقب کے ہے ایسی صورت میں صاحب مرعا قانے اس قدر بے تحقیق اور غلط بات ایسے بڑے جلیل القدر محد ثین کی طرف منسوب کردی' اس پر جتنی حمرت کی جائے کم ہے ' بیان لوگوں کے علم محقیق کا حال ہے جو حدیث وانی ' اور خدمت علم حدیث کی خدمت کی خدیث کی طرف منسوب کردی' اس پر جتنی حمرت کی جائے کم ہے' بیان لوگوں کے غلم خوتیق کا حال ہے جو حدیث وانی ' اور جوائی کتابوں کے مقد مات خباد جو بیدار ہیں' اور جماعت اہل حدیث کے ہزاروں لاکھوں رو ہے ان کی خدمت حدیث پر صرف ہور ہے ہیں' اور جوائی کتابوں کے مقد مات میں صرف بی جدا عت کی حدیث کی حدیث کی حدیث کے خوارف تذکروں ہے گریز کرتے ہیں۔

علامه عيني كي محقيق

آپ کے یہاں گومگووالی بات نہیں ہے بالاگ و بے تعصب شخفیق کی شان نمایاں ہوتی ہے آپ نے فیصلہ فرمادیا کدروایت میں ابو

سعیدالخیرصحابی ہی ہیں اور ابوداؤ دیعقوب بن سفیان عسکری ابن بنت منبع 'اور بہت ہے اکابر کی رائے یہی ہے کہ وہ صحابہ میں ہے ہیں ابن حبان نے بھی اس حدیث ابی ہر پرہ کواپنی بھی درج کیا ہے اور ابوسعید کو کتاب انصحابہ میں ذکر کیا ہے اور ان کا نام عامر بتلایا ہے بغوی نے عمرہ صاحب تہذیب نے زیاد ٔاور امام بخاری نے سعد نام لکھا ہے ہوں۔

صاحب انتقيح كيتحقيق

لکھا کہ جس کوابوسعید حمر انی سمجھا گیاہے وہ درحقیقت ابوسعیدالخیر ہے جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح بھی ملتی ہے اور ابوداؤد نے بھی غیرسنن میں ابوسعیدالخیر کھی غیرسنن میں ابوسعیدالخیر کھی خیرسنن میں ابوسعیدالخیر کھی کھی کہ اسدالغابہ میں کھی غیرسنن میں اور ایساہی ابن الا ثیر نے اسدالغابہ میں کھی خیرسنن میں اور ایسا ہی ابن الا ثیر نے اسدالغابہ میں کھی متدرک میں حدیث ابو ہریڑہ کوفقل کر کے لکھا کہ حدیث سے جے اور اس کئے جا کہ اور اس کے جا کہ اور اس کو بھی کہا۔
الا سناد ہے اور اس کو بخاری ومسلم نے ذکر نہیں گیا' امام ذہبی نے اس پر ان کی موافقت کی اور اس کو بھی کہا۔

صاحب امانی الاحبار فی شرح معانی الآ ٹارنے مذکورہ بالا بحث کوص۱۹۳۲ وص۱۹۵۲ میں نہایت عمرہ تحقیق و تنقیح ہے لکھا ہے بلکہ بذل المجبو دمیں بھی اس حدیث کی تحقیق میں جو بچھ کی تھی اس کو بوجہ احسن پورا کر دیا ہے جزاہم اللہ خیر الجزاء۔

. حق تعالی مؤلف علامه حضرت مولانا محمر پوسف صاحب کا ندهلوی امیر جماعت تبلیغ مرکز نظام الدین دامت فیونهم کواج عظیم عطا فرمائے کہ معافی الآ ثارامام طحاوی کی مکمل وبہترین شرح مرتب کررہے ہیں۔

اہتمام درس طحاوی کی ضرورت

کاش! ہمارے ارباب مدارس عربیہ کو بھی اس امرکی توفیق ملے کہ وہ بخاری ورزندی کی طرح شرح معانی الآ ٹارطحاوی کو پڑھانے کا اہتمام کریں'اس کو پڑھ کرصدیث نہی کا نہایت اعلیٰ ذوق پیدا ہوگا'ہم نے امام طحاوی کے حالات مقدمہ میں لکھے تھے۔ محترم مولانا فخر الحسن صاحب نے جو دارالعلوم دیو بند میں ترندی شریف جلد ٹانی اور ابو داؤ دشریف وغیرہ پڑھاتے ہیں'امام طحاوی کے حالات ایک مستقل رسالہ میں جمع کردیے ہیں' جو بہت مفید ہے'اور حقیقت سے ہے کہ محدثین میں امام طحاوی کا جواب نہیں ہے۔ امام طحاوی کے متعلق حضرت شاہ صاحب کے ارشا وات

صرف امام مجتمد شخط بلکہ بقول علامہ ابن اثیر جزری کے مجدد بھی شخے اور میں ان کومجد دباعتبار شرح حدیث کے کہتا ہوں کیعنی بیان محال الحدیث اور محدثانہ سوالات وجوابات وغیرہ میں غیر معمولی مہارت رکھتے شخط محدثین متقدمین سند ومتن کے لحاظ سے روایت حدیث کا اہتمام کرتے سخط محدثانہ سوالات وجوابات وغیرہ میں غیر معمولی مہارت رکھتے شخط محدثین متقدمین سند ومتن کے لحاظ سے روایت حدیث کا اہتمام کرتے سخط محدث ونظر سے تعرض ندکرتے شخط امام طحاوی نے معانی حدیث میں بحث ونظر کا میدان گرم کیا اور اس میں نہایت بلند مقام حاصل کیا۔

#### حضرت شاہ صاحب کے درس کی شان

ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ کے درس کی شان عجیب تھی 'ساری حدیث کی مہمات کتب درس سامنے رکھی ہوتی تھیں' اور جہاں کسی حدیث میں کسی محدث کی رائے یا روایت کا اہم حوالہ دیا اس کوفورا ہی ایک دومنٹ کے وقفہ میں کتاب سے نکال کر سنادیا' اس طرح نہ صرف سب محدثین کے علوم سے باخبر فرمادیتے تھے' بلکہ ہرمحدث کے طرز تحقیق وغیرہ ہے بھی واقف کرادیتے تھے۔

اس طریقہ سے وہ نہ صرف بخاری ور مذی پڑھاتے تھے، بلکہ سلم ،ابوداؤ دطحاوی وغیرہ سب ہی کتابوں کو پڑھاتے تھے، فتح الباری عمد ۃ القاری اوردوسری شروپ کتب حدیث کے قبیبیوں حوالے روزانہ درس میں بے تکلف اپنی یاد سے سنادیا کرتے تھے،اس لئے آپ کے زمانے میں دوسری کتابیں طحاوی ، موطاامام محمد وغیرہ اگر اہتمام سے نہ بھی پڑھی جا کیں ، تب بھی کوئی مضا کقہ نہ تھا،لیکن آپ کے بعد درسِ حدیث کی وہ شان باقی نہ رہی ، لہٰذا ہر کتاب اورخصوصیت سے طحاوی شریف کونہایت اہتمام سے پڑھانے کی ضرورت ہے تا کہ طلبہ کو دیث کو محدثانہ ذوق اور حقیت محدکا تھے تعارف حاصل ہو۔

### ندہبی وعصری کلیات کے جدا گانہ پیانے

مجھے یہ معلوم ہوکرنہایت افسوس ہوا کہ ایک مرکزی علمی درس گاہ میں طحاوی شریف کا درس ایک یگانہ روزگار، بقیۃ السلف محدث کو اعزازی طور پر ہر دہوااور چونکہ ان کا طرز تحقیق نہایت بلندیا پی تھا، ذی استعداد طلبہ صدیث اس سے بہت متاثر و ہانوس ہوئے اس لئے بعض اسا تذہ اس صورت حال کو برداشت نہ کر سکے اور بہ لطا گف انحیل ان سے اس اعزاز کو واپس لے لیا گیا، ہمارے زمانے کے ارباب مدارس کا میطرز فکر اس لئے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے کہ عصری کا لجوں اور یو نیورسٹیوں میں علمی غذاق ان حضرات سے بالکل مختلف اور روبہ ترقی ہے میاں کوشش کر کے اور بروی بروی رقوم خرج کر کے ایسے لوگوں کو بلا کر کھچرز کرائے جاتے ہیں، جو کسی علم وفن کی خصوصی ریسرج و تحقیق کے حامل ہوتے ہیں، اس سے نہ وہاں کے اسا تذہ میں احساس کمتری کا جذبہ بیدا ہوتا ہے، اور نہ تک دلی و قصب کے مظاہرے ہوتے ہیں، غرض اپنی بہت ی خوبیاں دوسروں میں چلی گئی ہیں، اوران کی برائیاں ہم نے اپنائی ہیں، اللہ تعالے رحم فریائے۔

حافظ ابن حزم کی رائے اور مسلک حق پراعتر اضات

رائے کیکھی کہ بول و ہراز ودم حیض وغیرہ کے طہارت یا تو پانی ہے ہوگی، جس ہے ازالہ 'اثر نجاست ہوجائے ، یا تین پتجروں ہے ،
اگران سے صفائی حاصل نہ ہوئی تو پھر طاق عدد ہوتا ضروری ہے ،اور کسی پر پاخانہ لگا ہوا نہ ہو، یامٹی وریت سے بلاشر طوعد دمگراس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جتنی باراس سے ازالہ نجاست کرے ،وہ طاق ہو، پھر اکھا کہ دا ہے ہاتھ سے یا قبلہ رخ ہوکر استنجا کرے گا تو وہ سیجے نہ ہوگا الخ دلیل میں مسلم کی حدیث سلمان فاری وغیرہ کا ذکر کیا ہے ،اس کے بعد امام اعظم اور امام ما لک کا غذہ بنقل کیا ہے کہ وہ صرف طہارت و دلیل میں مسلم کی حدیث سلمان فاری وغیرہ کا ذکر کیا ہے ،اس کے بعد امام اعظم اور امام ما لک کا غذہ بنقل کیا ہے کہ وہ صرف طہارت و نظافت کو ضروری قرار دیتے ہیں ، تین کا عدد یا طاق کچھ شرط نہیں اور ہر چیز سے استنجا جائز کہتے ہیں ، حالا نکہ بیام زبوی کے خلاف ہے ، جن میں نظافت کو ضروری قرار دیا ہے ، پھر لکھا کہ ان کے پاس ہمارے علم میں بجر حضرت عمر کے تعامل کے وئی دلیل نہیں ہے اور تین پتھروں سے کم پراکتفاء کو ممنوع قرار دیا ہے ، پھر لکھا کہ ان کے پاس ہمارے علم میں بجر حضرت عمر کے تعامل کے وئی دلیل نہیں ہے اور

رسول قلط کے سواکسی کا قول قعل جمت نہیں ہے پھر لکھا کہ ان کے یہاں قبلہ رخ ہوکراوردا ہے ہاتھ ہے بھی پیشاب کا استنجاد رست ہے۔

امام شافعی کے متعلق لکھا کہ ان کے یہاں ایک پھر کے تین گوشوں ہے استنجاسیج ہے اوروہ بھی ہر چیز ہے بجز ہڈی ، کوئلہ زکل اورغیر غرب کے استنجاء جائز کہتے ہیں ، یہ بھی خلاف امر رسول عقط ہے کہ آپ نے تین پھروں ہے کم پراکتھا ، کوممنوع کیا ہے ، اور پھروں پروسری چیزوں ہے کہ پراکتھا ، کوممنوع کیا ہے ، اور پھروں پروسری چیزوں سے کروہ ہاں قیاس کیوں نہیں کرتے ؟ کیا فرق ہے ؟
پردوسری چیزوں کو قیاس کریں گے تو ہم کہیں گے کہ تیم بھی مٹی کے سواد وسری چیزوں سے کروہ ہاں قیاس کیوں نہیں کرتے ؟ کیا فرق ہے ؟
اگروہ میچ شلاٹ مرات والی حد میٹ این افی الزہری ہے استدلال کرتے ہیں تو وہ ضعیف اوران سے روایت کرنے والے محمد بن کیجی کانی مجبول ہیں ، دوسرے اس میں بیکہاں ہے کہ وہ تین مسحات ایک پھر کے ہوں گے۔

اگرایک حدیث انی ہریرہ 'من است جمر فلیو تر ، من فعل فقد احسن و من لا فلا حرج "ے استدلال کیا جائے تو ابن الحصین اور ابوسعیدیا ابوسعد الخیرمجهول ہیں۔(انحلیٰ 90۔۱)

جواب ابن حزم

یبال انھول نے دو ملطی کیس اول تو حصین کوابن الحصین کہا، پھر جرح کا قول ذکر کر دیا اور تو یتق کے توال سب حذف کر دیے ، دوسرے سے
کہ ابوسعید یا ابوسعد الخیر کو بھی مجہول قرار دیدیا، حالا نکہ وہ صحابی ہیں، شاید وہ اس کو ابوسعید حمر انی حمصی تا بعی سمجھ گئے ، جن کو بعض لوگوں نے مجہول کہا
ہے، اسی طرح وہ دوسروں کی طرف مسائل گی نسبت میں بھی غلطی کرتے ہیں۔ اور کوشش کر کے بہتکلف ایسی صور تیں نکال کر چیش کرتے ہیں جن ک
وجہ سے کم علم لوگ ان غداہب حقہ کے متعلق غلط نبی کا شکار ہوں اور ان سے نفر ہے کرنے گئیں، پھراس طرح ان کا رجمان ابن حزم ظاہری اور دوسرے غیر مقلد علاء کی طرف ہو سکے، حافظ ابن حزم کی دوسری ہا توں کا جواب پہلے آچکا ہے۔

حافظ موصوف کا تذکره مقدمه ٔ انوارالباری مین آچکا ہے، حدیث پر بڑی وسیج نظر ہے، گرافسوں ہے کہ ظاہریت، عصبیت اور بے جا تشدداورغلو، نیز اکا برامت کی شان میں گستاخی اور ہے کل جسارت نے ان کے فیض کومحدود اورا فادات کوناقص کردیا ہے والسلسہ المسوفق لکل حیر و منہ الهدایہ فی الامور کلھا .

رئس کے معنی: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ابنِ ماجہ میں رجس ہے اور نہایہ میں رکس کورجیج کا ہم معنی قرار دیاہے،قرآن مجید مین ہے اد کسسوا فیھا (لوٹائے جائیں گے اس میں )ابن سیدالناس نے کہارکس، رجع کی طرح ہے، یعنی نجس کے معنی میں ہے کیونکہ لیدگو برجھی نجاست کی طرف لوٹے ہیں،اس کے بعد کہ وہ طعام تھے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ رجس کی روایت بالمعنی ہوئی ہو، کیونکہ دونوں کا حال ایک ہی ہے اگر ہم رجس کو پلیدی کے معنی میں وصف کہیں تو وہ اس لئے درست نہ ہوگا کہ وہ وصف غیر منضبط ہے طبائع پراس کا مدار ہے، استفر اء کامختاج ہوگا۔ پھر فرمایا:۔ ابنِ خریمدگی روایت میں میجی ہے کہ وہ مکڑا گدھے کی لید کا تھا، اس کوشوکانی نے بھی نیل الاوطار میں نقل کیا ہے لیکن انھوں نے علطی سے اس زیادتی کو بھی مرفوع کہدیا ہے، حالاتکہ وہ راوی کی طرف سے ہے، اس نے واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ بات بھی اپنی طرف سے بڑھا دی، البذااس کوشارع علیہ السلام کی طرف سے بیان علت کا مرتبہ بہیں دے سکتے ، اور جب و تعلیل شارع نہیں تو حنفیہ کے خلاف بھی نہیں ہوگ ۔ حضرت نے فرمایا کہ حافظ ابن تیمیہ نے بھی حلال جانوروں کی مینگنیاں لیدوگو برکو پاک کہا اور اس پر بڑی کم بی بحث کی ہے، اپ دلائل خوب پھیلائے ہیں، میں نے ان کی سب باتوں کا مختفر مگر کھمل جواب دے دیا ہے، یہ بحث اپنے موقع پر آئے گی۔ اور وہاں حنفیہ کے دلائل مع شختیق حضرت شاہ صاحب درج ہوں گے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

# حدیث الباب کے بارے میں امام بخاری وتر مذی کا حدیثی وفنی اختلاف!

حدیث الباب کی روایت کئی طرق سے ہوئی ہے، اور امام تر ندیؓ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا طریقِ روایت امام بخاری کے طریقِ روایت سے زیادہ سجے ہے، امام تر ندی نے اپنی صوابدید کے موافق وجو وتر ججے قائم کی ہیں، اور حافظ بن حجر نے امام بخاری کی تائیدی وجوہ کھی ہیں، محقق عینی نے حافظ ابنِ حجر کی تر دید کی ہے۔

حضرت شاہ صاحب کار بھان بھی ای طرف معلوم ہوتا ہے، صاحب تخنۃ الاحوذی نے تحقق عینی کے خلاف حسب عادت کچھ لکھا ہے، چونکہ بیا لیک حدیثی فنی بحث ہے، اور طلبۂ حدیث وعلمی ذوق رکھنے والوں کے لئے اہم بھی ہے، ہم اس کے ضروری پہلونمایاں کرتے ہیں، واللہ الموفق ،طرق روایت بیر ہیں۔

(۱) ز جیرعن ابی آخق عن عبدالرحمٰن بن الاسودعن ابیه عن عبدالله بن مسعود (بخاری، ابن ماجه، نسائی بیهیقی) (۲) اسرائیل عن ابی عبیدة عن عبدالله بن مسعود (۳) نیمی و الامام احمد) (۳) قیس بن الرقع عن ابی اسحاق عن (۴) معمرعن ابی اسحاق عن علقمه (۵) عمار بن زریق (۲) زکر یابن ابی زائده عبدالرحمٰن بن بزید

ا مام بخاری نے پہلاطریق اختیار کیا ،اور ساتھ ہی ابوا آخق کا بیقول بھی نقل کیا کہ وہ اس روایت کو یہاں ابوعبیدہ سے نہیں لے رہے ہیں بلکہ عبدالرحمٰن بن الاسوداوران کے باپ کے واسطے سے عبداللہ بن مسعود سے ذکر کرر ہے ہیں۔

تو جیبہ جافظ: حافظا بن مجرِّ نے لکھا کہ ابوا بحق نے ابوعبیدہ کی روایت باوجوداس کے اعلیٰ ہونے کے اس کئے ترک کردی کہ ابوعبیدہ کا ساع اپنے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن مسعودٌ سے مجھے طور پر ثابت نہیں ہے اس وہ روایت منقطع تھی ،اس کی جگہ روایت موصولہ کواختیار کیا۔ گویا ابوا کلق بیکہنا چاہتے ہیں کہ میں اب اس طریق ابی عبیدہ سے روایت نہیں کرتا بلکہ طریق عبدالرحمٰن سے روایت کرتا ہوں (فتح ۱۸۱۱)

حافظ ابن جرِّر نے مقدمہ فتح الباری میں بہت تفصیل سے کلام کیا ہے اور یہ بھی لکھا کہ مجموعہ کلامِ ائمہ سے معلوم ہوا کہ تمام روایات میں سے راجح طریق اسرائیل کا ہے جس سے اسناو منقطع ہے، کیونکہ ابوعییدہ کا ساع اپنے والد برزرگوار حضرت عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے یا دوسرا طریق زہیر کا ہے، جس سے اسناد متصل ہوتی ہے، حافظ نے لکھا کہ ان لوگوں کا یہ فیصلہ سے کے اس لئے کہ زہیرا وراسرائیل تک جو اسانید ہیں وہ باقی دوسری اسانید سے زیادہ ہیں۔

پھرلکھا کہ حدیث الباب کے بارے میں اضطراب کا دعویٰ درست نہیں، (جوامام ترندی نے کیا ہے) کیونکہ کسی حدیث میں حفاظ پر اختلاف دوشرطوں سے موجب اضطراب بنتا ہے ایک توبیا کہ وجوہ اختلاف برابر کی ہوں پس اگرایک قول کوتر جے حاصل ہوجائے تواسی کومقدم کرلیا جاتا ہے اور مرجوح کی وجہ سے رائج کومعلل نہیں کہہ سکتے، (لہذا حدیث الباب کومضطرب نہیں کہیں گے) دوسری شرط بیہے کہ اگر سب اقوال و وجوہ برابر کے ہوں اور تو اعدِ محدثین پران کوجمع کرنا دشوار ہو، یا کسی راوی حافظ کے بارے میں اس امر کاغلبہ نظن ہوجائے کہ اس نے حدیث کو بعینہ طبیعیں کیا ہے، اس وقت بھی اس روایت کے اوپراضطراب کا حکم لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں ابواطح پر جو وجو واختلاف جمع ہوئیں وہ سب ایک درجہ کی نہیں ہیں، کیونکہ زہیر واسرائیل کے علاوہ دوسر سے طریقے تو اعتراض سے خالی نہیں ہیں، اس کے بعد زھیر کے متابعات موجود ہیں وہ مقدم ہو گئی۔ دوسر سے بیچی وجیر ترجیح ہے کہ خود ابواسحاق کے زودیک بھی عبد الرحمٰن سے روایت کرنا مرجے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ابو عبیدہ کا طریق چھوڑ کر دوسر اطریق اختیار کیا مقدمہ فتح الباری ۴۴۳)

امام ترندى رحمه الثدكاارشاد

فرمایا: اس حدیث میں اضطراب اور حافظ کا یہ قول کہ امام تر ندی کا دعوائے اضطراب یہاں سے نہیں، اساو حدیث ندگور کے اسے بوے اختلاف کی موجود گی میں درست نہیں معلوم ہوتا پھر امام تر ندی نے صرف وعویٰ نہیں کیا بلکہ اس کی دلیل بھی ساتھ ہی لکھدی ہے کہ اپنے استاذ حدیث داری جیسے محدث سے میں نے سوال کیا کہ ان میں سے کون می روایت زیادہ سے ہو وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکے، پھر اپنے جلیل القدر شخخ واستاذ امام بخاری سے بھی سوال کیا تو انھوں نے بھی کوئی سے فیصلہ نہ فرمایا، البتہ انھوں نے اپنی جائے سے میں زہیر والی روایت کو اختیار کیا، البتہ انھوں نے اپنی جائے سے میں رہیر والی روایت کو اختیار کیا، اس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ انھوں نے اس کورائ و بہتر سمجھا ہے، لیکن میر نے نزد کیک تو اس باب میں سب سے زیادہ سے حدیث اسرائیل زیادہ وقیس ہے، جو بطر بین اسحاق بواسط ابو عبیدہ، حضرت عبداللہ بن میں معدوث سے مروی ہے، کیونکہ ابواسحاق سے روایت کرنے میں اسرائیل زیادہ اخبت واحفظ ہیں بہنبت دوسر سے رواۃ کے اوراس پران کی متابعت بھی قیس بن رائیج نے کی ہے بیز میں نے ابوم دی محمدی سے سناوہ فرماتے سے کہ ابواسحات کی حدیث کی وابات میں نے ان کی روایات کے لئے واسط نہ کورہ کوزیادہ اہم اس لئے نہ سمجھا کہ اسرائیل پر بھروسہ کیا، اوروہ واقع میں بھی سفیان سے زیادہ کام کی موجہ یہ ہوتا کہ اس کے نہ سمجھا کہ اسرائیل پر بھروسہ کیا، اوروہ واقع میں بھی سفیان سے خوالے کہ اس کے نہ سمجھا کہ اسرائیل پر بھروسہ کیا، اوروہ واقع میں بھی سفیان سے زیادہ کام کی موجہ یہ سے کہ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کی وجہ یہ ہو کہ کہ اس کی کوئی سے نیاں کی روایات سے لئے دہ سمجھا کہ اسرائیل پر بھروسہ کیا، اوروہ واقع میں بھی سفیان سے زیادہ کام کی موجہ یہ کہ کہ کیا ہو اسان کی روایات بھیان کرتے تھے۔

دوسرے بید کرز ہیر کی روایت ابوا بخق ہے اتنی تو ئی نہیں ہے کیونکہ اس نے ان کی آخر ہمر میں حدیث نی ہے تیسرے بید کہ میں نے احمد بن الحسن سے سنا کہتے تھے کہ میں نے امام احمدؓ سے سناوہ فر ماتے تھے کہ جب تم کسی حدیث کوزا کدہ اور زہیر سے سناوتو پھراس کی پروہ نہ کروکہ کسی اور سے بھی نی ہے بانہیں؟ البتہ ابواسحات کی احادیث اس سے مشتیٰ ہیں ( یعنی ان سے روایت میں بیدونوں اسدرجہ میں معتمد نہیں ہیں، اس کواور زیادہ معتمد اور قوی واسطوں سے حاصل کرو گے تو بہتر ہوگا۔)

پھرامام ترندیؓ نے بی بھی لکھا کہ عبیداللہ نے اپنے والدعبداللہ بن مسعود سے حدیث نہیں تی۔اور بیبھی ایک روایت ہے کہ خودان سے پوچھا گیا کہآپ کواپنے والدے کچھ یا دہے ،تو کہانہیں۔

یہاں پہنچ کردوامر شخیے طلب ہوجاتے ہیں ایک توبیہ کہ حدیث الباب بطریق روایتِ امام بخاریؒ زیادہ قوی ہے، یابطریق امام ترندیؒ ، کیونکہ ابھی آپ نے امام ترندیؒ کامفصل نوٹ پڑھا کہ وہ کئی وجوہ ہے اپنی روایت کوامام بخاریؒ کی روایت سے زیادہ اسح بتلارہی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ عبیداللہ نے اپنے والدے حدیث نی ہے یانہیں، گوامام ترندی نے توبا وجود تھیقِ عدم سائے کے بھی اس روایت کو

اے اگر کمی جگہ حدیث کی سندیامتن میں روا قاکا ختلاف ہو،خواہ وہ تقذیم وتا خیر کا ہویازیادتی ونقصان ہے، کمی راوی کے دوسرے کی جگہ بدلنے ہے ہو، یامتن کے بدلنے ہے ہو، دوسرے متن کی جگہ، یا ساءِ سند واجزاء متن میں تضحیف ہو، یا اختصار دحذف وغیرہ کا اختلاف ہوتو ان سب صورتوں میں حدیث مضطرب کہلاتی ہے۔ زیادہ توی قراردیا ہے۔جس کی وجہ کتابوں میں کاسی ہے کہ ہاوجودا نقطاع کے بھی امت اورائمہ نے اس حدیث کی تلقی بالقول کی ہے اوراس کو ترکنیس کیا،معلوم ہوا کہ منقطع روایات بھی معتبر ہوتی ہیں، نیز امام مسلم کی شیح میں بکٹر ہے منقطع روایات ہیں،اگروہ ساقط الاعتبار ہوتیں تو ایسا جلیل القدر محدث ان کو کیوں فرکر کرتا،اس بحث کو مقد معہ فرخ آلملہم شرح تھی مسلم میں بھی اچھی تفصیل سے کلھا ہے، واللہ اعلم ایسا جلیل القدر محدث ان کو کیوں فرکر کرتا،اس بحث کو مقد معہ فرخ آلملہم شرح تھی مسلم میں بھی اچھی تفصیل سے کلھا ہے، واللہ اعلم سعود تحدیث الباب سیام کھی قابل فرکر ہے کہ امام احمد نے بھی امام ترین کی طرح اسرائیل عن ابی اسحاق عن عبیداللہ عن عبداللہ بن مسعود تحدیث الباب کی روایت اپنی مسئد میں کی ہے، بینیوں معلوم ہوسکا کہ امام احمد نے باوجود تحقیق عدم ساع فہ کور ایسا کیا ہے، یاان کے نزویک ساع ثابت ہے، کی روایت اپنی مسئد میں کی ہے، بینیوں معلوم ہوسکا کہ امام احمد نے باوجود تحقیق عدم ساع فہ کور ایسا کیا ہے، یاان کے نزویک ساع ثابت ہے، جیسا کہ حافظ عین گے نزویک ہے اور اس کا فرکر آئندہ آرہا ہے۔

تشريح ارشادامام ترمذي رحمهالله

یو حافظ ابن جر نے بھی طے شدہ فیصلہ لکھا ہے کہ حدیث الباب کے تمام طرق روایت میں سے اسرائیل اور زہیر ہی کے دوطریق سب سے زیادہ بہتر اورقوی ہیں، اب امام ترفدی ان وو میں سے اسرائیل کے طریق کورائے اوراضح فرمار ہے ہیں، جس کی بڑی دلیل ہے کہ محدث عبدالرحمٰن بن مہدی ایواسحاق سے روایت کرنے والوں میں سے حضرت سفیان توری ایسے جلیل القدر امام حدیث کے واسطہ کو بھی اسرائیل کے مقابلہ میں مرجوح فرمار ہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کیونکہ سفیان توری کو بڑے بڑے محد ثین نے امیر المونین فی الحدیث کا لقب دیا ہے، امام وکی نے کہا کہ سفیان مجھ سے بھی زیادہ حفظ والے ہیں ابن مہدی کا قول ہے کہ وہب سفیان کوامام مالک پر بھی مقدم سمجھتے مقدم سمجھتے میں اس مجھلے القطان نے فرمایا مجھسے ہے۔ نیادہ محبوب کوئی دومر انہیں ہے اور میرے نزدیک اس کی کلر کا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر سفیان اس کے خلاف کوئی بات کہیں تو میں ان ہی کی مانوں گا۔

۔ محدث شعبہ کا قول ہے کہ سفیان ورع مِلم کے ذریعہ سب کے سردار ہو گئے (معلوم ہوا کہ علم کے ساتھ ورع نہایت ضروری ہے، حضرت امام اعظم پھی علم کے ساتھ ورع میں یکتا ہتھے،اس لئے ان کے علم کی قیمت ہراندازہ سے او پر ہوگئی)

صالح بن محرنے کہا: سفیان پرمیرے نزدیک دنیا میں کی کوتقدم نہیں ہے، اوروہ حفظ و کثرت حدیث میں امام مالک ہے بڑھ کر ہیں،
البتدامام مالک کی خوبی بیہ ہے کہ وہ فتخب لوگوں ہے روایت لیتے ہیں، ادر سفیان ہر شخص ہے روایت بیان کردیتے ہیں۔ (تہذیب اااہم)
البتدامام مالک کی خوبی بیہ ہے کہ وہ فتخب لوگوں ہے روایت لیتے ہیں، ادر سفیان ہر شخص ہے روایت بیان کردیتے ہیں۔ (تہذیب اااہم)
اسرائیل بن یونس، ایواسحاق کے بوتے ہیں، امام بخاری مسلم، امام احمد وغیرہ کے شیوخ میں اور امام اعظم ابوحنیفہ گی تلمیذ حدیث
ہیں، امام صاحب ہے مسانید الامام میں ان کی روایت ہے، ان کا تذکرہ مقدمہ انوار الباری ۲۱۷ میں آچکا ہے، ان کو ابواسحاق کی روایات
قرآن مجید کی سورتوں کی طرح یا دھیں،

ان کی بڑی خصوصیت دوسرول کے مقابلہ میں بیجی نقل ہوئی ہے کہ اپنی کی ہوئی روایات کو پوری طرح ادا کرتے تھے، اس کی طرف اشارہ او پر ہو چکا ہے اور تہذیب میں ہے کہ وہ احادیث ابی اسحاق میں شریک، شیبان وغیرہ سے بھی زیادہ مثبت تھے، بیسی بن یونس کا قول ہے کہ ہمارے اصحاب البی سفیان ، شریک وغیرہ کا جب کسی روایت البی اسحاق میں اختلاف ہوتا تو وہ میرے والدصاحب کے پاس آتے تھے وہ فرمادیا کرے تھے کہتم لوگ میرے بیٹے اسرائیل کے پاس جاؤ وہ مجھ سے زیادہ ان سے روایت کرنے والا اور روایت میں جھ سے زیادہ متن بھی ہے (تہذیب ۱۲۱۱۔)

ز ہیر بن معاوید کا تذکرہ بھی مقدمہ انوار الباری • کا۔ امیں آچکا ہے، بڑے محدث تھے، امام اعظم کے اصحاب میں سے اور ان کی مجلس تدوین فقہ کے شریک بھی تھے، شعیب بن حرب کا قول ہے کہ زہیر شعبہ جیسے بیں حفاظ حدیث سے بھی بڑے حافظ تھے، امام احد نے ان کومعاونِ صدق میں ہے کہا، تاہم بیکھی امام احمد کار بیارک ہے کہ زہیرا پے سب مشائخ ہے روایت میں خوب خوب ثقد ہیں کیکن ابواسحاق سے روایت میں لین ( نرم و کمزور ہیں ،ان سے آخر میں حدیث سی ہے۔

امام ابوزرعہ نے فرمایا کہز ہیر ثقہ ہیں، مگر ابواسحاق سے اختلاط کے بعداحادیث کوسنا ہے، امام ابوحاتم نے کہا کہز ہیر جمیں اسرائیل سے زیادہ محبوب ہیں، تمام امور میں بجز حدیثِ ابی اسحاق کے (تہذیب ۳۵۳)

ندکورہ بالانصریحات اکابرمحدثین سے پوری بات نکھر کرسامنے آگئی کہ ابواسحاق کی احادیث میں زہیر پر اسرائیل کوتر جیح وفوقیت حاصل ہے، اورامام ترندی کی تحقیق محکم ہے۔

#### ابن سيدالناس كاارشاد

فرمایا:۔امام تر ندی نے صدیت الباب میں اضطراب بتلایا ہے گراس اضطراب کا تعلق اسنادہ ہے اوراس میں کوئی حرج نہیں، بشرطیکہ انقال ایک ثقة راوی کے دوسرے ثقة کی طرف ہو، جیسا کہ زیر بحث حدیث میں ہے دوسری تنقیح طلب بات بیہ ہے کہ ایوعبیدہ نے اپنے والدے ساع حدیث کیا ہے یانہیں، حافظ ابنِ حجرؓ نے ثابت کیا کہیں سنا، گریہ بات اس لئے قطعی نہیں معلوم ہوتی کہ امام تر ندی نے امام داری اورامام بخاری دونوں سے سوال کیا، اور دونوں نے کوئی فیصلہ کی بات نہیں بتلائی، اگر ان دونوں کے نزدیک بیروایت منقطع ہوتی تو وہ ضرور اس کو

بتلاتے،اورامام احم بھی اس کوروایت نہ کرتے۔ محقق عینی کی رائے

آپ بھی ساع کو بھی ماع کو بھی مانے ہیں ،اور آپ نے حافظ ابن جمر کی تر دید کرتے ہوئے لکھا:۔ یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ ابوعبیدہ نے اپنے والدعبدالله

بن مسعود سے حدیث نہ تنی ہوں ،حالا نکہ ان کی عمر والدکی وفات کے وفت سات سال کی تھی ،اس عمر میں تو محد ثین باہر کے واردین وصادرین سے

بھی ساع کو مان لیتے ہیں، چہ جائیکہ اپنے آبا وُ اجداد ہے جن کے ساتھ ساراوفت گزرتا ہے دوسرے بیا کہ جم اوسط طبرانی ،متدرک حاکم کی روایات
ہے بھی ساع کا شورت ہوتا ہے ،اورا مام ترفدی نے متعددا حادیث باتصال سند فقل کر کے حسین کی ہے۔ (عمدة القاری ۲۳۴ کے۔ ا

#### صاحب تحفة الاحوذي كااعترض

آپ نے حافظ بنتی کی عبارت مذکورہ پراعتراض کیا ہے کہ روایت مجم کی صحت کا ثبوت نہیں دیا گیا ،اور حاکم کی روایت وضح سے استدلال عجیب ہے کیونکہ ان کا تسامل مشہور ہے رہاتھسین تر ندی کا مسئلہ تو وہ بعض احادیث کی تحسین باوجوداعتر اف انقطاع بھی کر دیا کرتے ہیں۔

#### صاحب تحفه كاجواب

حافظ عینی ایسے محدث و محقق نے یقیناصحت حدیث مجم کا اطمینان کر لیا ہوگا ، اگر محدث مبار کپوری کے پاس کو نک عدم سحت کی دلیل تھی تو اس کو لکھتے ، حاکم کا تسامل ضرور مشہور ہے مگر کیا اس عام بات سے ان کی ہر تھجے حدیث سے بے سبب و بے وجہ امن اٹھالیس گے؟ اسی طرح تحسین ترندی کو بھی ہر جگہ نہیں گرایا جا سکتا ، غرض حافظ عینی ہوں یا حافظ ابن مجرِّیا دوسرے اسی درجہ ومرتبہ کے محدثین ، محققین ، ان کی تحقیقات خاصہ کو موی احتمالات کی آڑ لے کرسما قط نہیں کیا جا اسکتا ، کاش علامہ مبار کپوری ''نہ ہر جائے مرکب تو ال تاختن'' کے اصول پڑمل کرتے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

فرمایا امام ترندی نے باوجودعدم ساع ابوعبیدہ عالی روایت کوترجیج کیول دی اور بظاہر منقطع کوتصل پر مقدم کیا،اس کی وجہ یہ ہے کہ حب

rom

تحقیق امام طحاوی ترجیح علم ابی عبیدہ کو ہے اگرانھوں نے خود نہ بھی سنا ہوتب بھی بہتلیم شدہ حقیقت ہے کہ دہ اپنے والد ما جد کے علوم کے سب
سے زیادہ جاننے والے تھے لبندا امام ترفدی نے منقطع پر ترجیح متصل کے ضابطہ کا لحاظ نہیں کیا، اور حضرت شاہ ولی اللّٰہ نے بھی ججۃ اللہ البالغہ میں
تحریر فرمایا ہے کہ علم کی حقیقت تکیح صدر (ول کا اطمینان وانشراح ہے) ضرورت کے لئے بنائے ہوئے قاعدوں، ضابطوں کی بیروی نہیں ہے۔
"تحریر فرمایا ہے کہ علم کی حقیقت تکیح صدر (ول کا اطمینان وانشراح ہے) ضرورت کے لئے بنائے ہوئے قاعدوں، ضابطوں کی بیروی نہیں ہے۔

#### نفذوجرح كااصول

خاتمہ: حدیث الباب کے متعلقہ اہم مضامین پر بحث ہو چکی ، اور معلوم ہوا کہ امام ترندی کا طریقِ اسرائیل والی روایت کواضح قرار دینے کا دعویٰ بھی کمزور نہیں ہے اور ابوعبیدہ کی روایت کوالزامِ انقطاع وغیرہ ہے گرانا بھی درست نہیں ، اور کتب رجال و یکھنے ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باوجودعدم ساع بھی ان کی روایت سب کوہی تشلیم ہے۔

تہذیب ۵۷۷ میں ابوعبیدہ "عامر" کے تذکرہ میں روی عن ابید ولم یسمع منہ پھرآ گے روی عندابراهیم النحی وابواسحاق اسبیعی الخ موجود ہے اور تہذیب ۱۳۲۷ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ذکر میں ہے:۔ وروی عندابناہ عبدالرحمٰن وابوعبیدۃ الخ معلوم ہوا کہ ان کی روایت باوجود عدم ساع بھی مسلم رہی ہے، مگر حافظ ابن ججر نے چونکہ فتح الباری میں صرف روایتِ امام بخاری کی صحت پرزوردیا، اس لئے محقق عینی نے اس کی اصلاح کی ۔ اور حضرت شاہ صاحب نے بھی وجہ صحت روایتِ تریدی کو واضح فر مایا، بلکہ مندرجہ بالاتفصیل وتشریح کے بعدامام تریدی کے دعوائے اصحیت کی صحت بھی راج موجاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب

ال اس كى تائىدى من دارتطنى كے اس قول سے ہوتى ہے كـ ابوعبيده اپنے والدعبدالله بن مسعود كى ا حاديث كوحنيف بن مالك اوران جيسے دوسرے حضرات سے زياده جانے والے تنے۔ (تہذيب التہذيب ٦ ١ ـ ٥)

# بَابُ الْوُصْوُءِ مَرَّةً مَرَّةً

(وضوء میں ہرعضوء کا ایک ایک بار دھونا)

(١٥٧) حُدِّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا سُفُيَانُ عَنُ زَيِّدِ بُنِ اَسُلَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ تَوَضَّاءَ الَّذِبُى مَلَّظِيْهِ مَرَّةً مَرَّةً.

ترجميه: حضرت ابن عبال سے روایت ہے کہ رسول ملک نے وضوء میں اعضاء کوایک ایک مرتبہ دھویا۔

تشری کی آل حضرت اللے کے اعضاءِ وضوکا ایک ایک باردھونا بھی صحیح وقوی احادیث ہے ثابت ہے اوردودوبار بھی اور تین تین بار بھی ،ای لئے امام بخاریؒ نے تین باب الگ الگ قائم کئے اورامام ترندیؒ نے بھی ای طرح کیا ہے، پھرامام ترندی نے ایک باب فی الوضوء مرۃ ومرتین وثلاثا بھی قائم کیا جس کا مقصد وضو کے بارے میں راوی کا تین تشم کی روایا ہے کو جمع کرنا ہے

اس کے بعداما مرزندی نے بعض وضوہ مرتین و بعضہ ثلاثا کا باب بھی قائم کیا اور اس روایت سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں حب شخقیق حضرت شاہ صاحب پانی کی تھی بھی اس کا باعث ہوئی ہے اس لئے مضمضہ واستنشاق کو ایک ساتھ کرنے کی وجہ بھی بظاہر پانی کی قلت ہی ہوئی ہوگی، ورنہ حضرت عثمان و حضرت علی کے زمانہ خلافت میں، جب نبی کریم تعلیق کی صفت وضو کے بارے میں صحابہ کا اختلاف ہوا اور ان ووثوں خلفاء نے حضور کے وضو کی بارے میں معلوم ہوتا ہے دونوں خلفاء نے حضور کے وضو کی بیفیت وضاحت سے بیان فرمائی تو اس سے کلی اور ناک میں پانی دینے کا حال الگ الگ ہی معلوم ہوتا ہے جو حنفیہ کا مسلک ہے (من افادات الانور)

# تین صورتوں کی شرعی حیثیت

امام 'نوویؓ نے فرمایا:۔اس امر پراجماع ہو چکا کہاعضاءِ وضوکا ایک ایک بار دھونا فرض ہےاور تین بار دھونا سنت ہے گویا تین کا مرتبہ کمال ہےاورائیک کا کفایت وجواز۔

علامها بن رشدٌ نے فرمایا: علاء کااس امر پراتفاق ہے کہ طہارت اعتفاء مغولہ میں وجوب کا درجصرف ایک بارہے بشرطیکہ انجھی طرح سے ہرعضوکودھویا جائے اور دو تین بارمندوب وستحب ہے، امام ابو بحرجصاصؒ نے ''الا حکام' میں لکھا:۔ آیت قرائی ف اغسلوا و جو ھکم کے ظاہرے ایک ہی باردھونا ضروری ہوا، کیونکہ اس میں کی عدد کا ذکر نہیں ہے، لہٰ فاایک بارے فرض ادا ہوجائے گااورای پراھادیٹ رسول علیقے بھی دلالت کرتی ہیں، مثلاً حدیث ابن عمر کے حضور تعلیق نے ایک ایک باراعضاء وضوء کودھویا، پھر فرمایا کہ بیدوضوء خدا کا فرض ہے، حضرت ابن مجمی دلالت کرتی ہیں، مثلاً حدیث ابن عمر کے حضرت ابورافع نے فرمایا کہ آنحضرت علیق نے قرمایا کہ تعزیت باربھی پھرتین باربھی پھرتین باربھی وصوء کودھویا ، پھر فرمایا کہ بیدوضوء خدا کا فرض ہے، حضرت ابن و جاہر ہے بھی ایک بارکی دوایت تابت ہے حضرت ابورافع نے فرمایا کہ آنحضرت علیق نے نین باربھی دھویا ہے ادرایک باربھی پھرتین باربھی اس کو دھلایا، اور جس طرح انھوں نے کرکے بتلایا، بعینہ وہی وضوی کیفیت حنف بارکا دھونا مسئوں وستحب ہے، جیسا کہ حضرت علی نے وضو فرما کرسب کودکھلایا، اور جس طرح انھوں نے کرکیا ہے، ادراس کی تخریق تنا می امربہ نے اور اس کی تخریق کی حدیث نہ کورکوا بنی سندے کرکیا ہے، ادراس کی تخریق انوال نے تجا اور اس بانہ تاب ہارہ کی سے بہہ بارب میں امام ترزی ایک صدیث نہ کورکوا بنی سندے واحد کے ایکن ایک حالت کے بیں، جس ہیں داوی نے تعن واحد کے ایکن ایک حالت کے اعتبار سے بیں، بین انہ کو میاں کی سے نہ میں دورے کو الاخوذی الاخوذی الدی واحد کے ایکن ایک حالت کے اعتبار سے بیں، بین کو نکھ آنے میں معال کی سے نہ میں کہ میں معال کی سے نہ میں کہ میں معال کی سے نہ میں کہ میں معال کی سے نہ میں کہ میں کی سے تھر کی میں معال کی سے نہ کہ میں کے نہ کی سے تعرب کی تعرب کی سے تعرب کی تعرب کی سے تعرب کی سے تعرب کی تعرب

اس تشریح ہے بھی بھی اگرابیا ہے تو وہ پانی کی قلت وضویس جمع نہیں فر مایا اور کسی روایت میں اگرابیا ہے تو وہ پانی کی قلت وغیرہ کے سبب سے ہوا ہے واللہ اعلم

امام ابوداؤدنسائی، دارمی، دارقطنی، وغیرہم نے بھی کی ہے اورابوداؤد وغیرہ نے ایسی ہی روایت حضرت عثان ہے بھی کی ہے (امانی الاحبار ۱۳۳۲۔۱)
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔سنتِ مستمرہ تین ہی بار دھونے کی ہے، اور ثبوت ایک اور دو بارکا بھی ہے اس لئے صاحب ہدایہ نے
کہا کہ کوئی فخص ایک دو بار دھونے پراکتفا کرے گاتو گناہ گارنہ ہوگا، اور جس صدیث میں تین ہے کم ویش کرنے کو تعدی وظلم قرار دیا گیا ہے،
اس کا مطلب صاحب ہدا یہ نے یہ بتلایا ہے کہ یہ جب ہے کہ تین بارکوسنتِ نبویہ کوئہ سمجھے، اگرسنت سمجھتے ہوئے، وضوء علی الوضوء کے طور پرشک
کی صورت میں اطمینانِ قلب کے لئے زیادہ بار دھوئے تو کوئی حرج نہیں ہے، غرض تین سے زیادہ کوسنت کی نے بھی قرار نہیں دیا ہے، البت
اطالہ غرہ و تجمل کا شہوت ہے اور اس لئے وہ سب کے نزدیک مستحب بھی ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے اپنی رائے یہ بتلائی کہ میرے نزدیک نیمن بار دھونے کی سنتِ متمرہ نبویہ کو جو محض ترک کریگا،اس کو گناہ گار کہنے یا نہ کہنے کا تکم لگانا دشوار ہے، یہ بہت بڑی بات ہے،البتہ میراخیال ہے کہ س کا ترک بقدرترک نبوی جائز ہوگا،اگرزیادہ کرے گایا اس کا عادی ہے گاتو ممنوع ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب کی رائے ندکورا تباع سنت ورعایت اصول وضوابطِ شریعت کی نہایت گرانفذر مثال ہے،اوراس ہے آپ کے جلیل القدر محدث ہونے کی شان بھی نمایاں ہوتی ہے۔

# بَابُ الُوصُّوءِ مَرَّ تَيُنِ مَرَّ تَيُنِ

( وضویس برعضو کو د و د و بار دهونا )

(۵۸) حَدَّ ثَنَا الْحُسَيُنُ بُنُ عِيْسِ قَالَ ثَنَا يُؤنُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آنَا فُلَيْحِ بُنُ سُلَيُمَانَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنُ آبِيُ بَكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُمُرٍ و بُنِ حَزُمٍ عَنُ عَبَّادٍ بُنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ ابْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاءَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ بنی تعلیقے نے وضو میں اعضاء کو دود دبار دھویا۔ تشریح: حدیث الباب سے دود و بار ہر عضو کو دھونے کا ثبوت ہوا ، امام بخاریؒ نے اس کوعبداللہ بن زیدؓ کی روایت سے ثابت کیا ہے ، اور امام ترندی ، ابوداؤ د، اور ابنِ حبان نے روایت ابی ہریرہؓ سے ثابت کیا ہے۔

#### بحث ونظر

حافظائنِ تجرِّ نے لکھا کہ حدیث الباب'اس مشہور حدیث طویل کا اختصار ہے جوصفتِ وضوء نبوی میں مالک وغیرہ ہے آئندہ مروی ہے لئے اس میں دوبار دھونے کا ذکر صرف کہنوں تک ہاتھ دھونے کے لئے ہے دوسرے اعضاء کے لئے نہیں ہے البتہ نسائی میں جوروایت عبداللہ بن زید ہے مروی ہے، اس میں یدین ، رجلین وسح راس کے لئے دوبارا در عسلِ وجد کے لئے تین بار کا ذکر ہے، لیکن اس روایتِ میں نظر ہے جس کوہم آئندہ ذکر کریں گے، لہذا بہتریہ تھا کہ حدیثِ عبداللہ بن زید کے لئے الگ باب بعنوان 'غسسل بعض الاعضاء مرة و بعضها موتین و بعضها ثلاثا'' قائم کیا جاتا۔

دوسری صورت بیہ ہے کہ مجمل حدیث الباب مذکور کو مفصل حدیثِ ما لک وغیرہ کا اختصار نہ قرار دیں ، کیونکہ ان دونوں کے مخارج بھی الگ الگ ہیں واللہ اعلم ۔ (فتح الباری۱۸۲۷) حافظ عینی کا نقلہ: فرمایا: عجیب بات ہے کہ حافظ ابن مجر آ کی طرف تو الیاب حدیث کو حدیث ما لک وغیرہ کا مختصر بتلاتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں کا مخرج الگ الگ ہے اور متن حدیث کے بھی بین فرق کوشلیم کرتے ہیں، ایسی صورت میں وہ مفصل حدیث اس مجمل حدیث الباب کا بیان و تفصیل کیے بن سکتی ہے؟ دوسرے یہ کہ حدیث عبداللہ ابن زید میں تنسل بعض الاعضاء مرة کا ذکر قطعاً نہیں ہے بیا مرتو دوسروں کی روایات میں ہے، چرحافظ نے کیسے کہد دیا کہ اس کے لئے باب کاعنوان عسل بعض الاعضاء مرة الح ہوتا چاہیے ۔؟! تیسرے یہ کہ امام بخاری نے عسل بعض الاعضاء مرة و بعضها مرتبین و بعضها محل کا باب قائم کرنا نہیں چا ہا، تو کس طرح کہا جائے کہ حدیث عبداللہ بن زید کے لئے بیعنوان زیادہ مناسب تھا اگروہ اس زیادہ تفصیلی نیج کو اختیار کرتے تو ضرور (امام ترندی کی طرح) ہرحدیث عبداللہ بن زید کے لئے بیعنوان زیادہ مناسب تھا اگروہ اس زیادہ تفصیلی نیج کو اختیار کرتے تو ضرور (امام ترندی کی طرح) ہرحدیث کے مطابق پانچ عنوان قائم کرتے (عمدة القاری ۲۱۱۱)

#### حافظ عینی کے انتقادات کا فائدہ

ہارے حضرت شاہ صاحب حافظ ہین تجروغیرہ پر حافظ عینی کے انتقادات کاذکر در تپ بخاری شریف میں کم کرتے تھاس کی کئی وجیجیں (۱) اس قتم کی فنن حدیث کی زیادہ دقیق اور تحقیق ابحاث عام طلباء کی فہم سے بالاتر تھیں (۲) اوقات ورس میں اتنی گنجائش نبھی کہ تشریح احادیث و تحقیق مسائل اختلا فیہ کیساتھ ان کا اضافہ ہوسکے۔

(٣) حافظ بینی کے حقیق کے بالاتر ہونے اور حافظ ابنِ حجر کی تحقیق کے گرنے یا ابھر نے سے عامد امت کا کوئی خاص فا کدہ نہ تھا۔ یکی وجہ ہے کہ حضرت شاہ صاحب نے ایک دفعہ حافظ بیٹی گوخواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ آپ کے اس طرز سے جو حافظ ابن حجر پر نفتہ کا اختیار فر مایا امت کو کیا فائدہ پہنچا؟ حافظ بینی نے جواب میں بڑی بے نیازی سے فر مایا کہ بیہ بات ان سے یعنی حافظ ابن حجر سے بھی جاکر کہو۔

مقصد ریر کہ حافظ ابنِ حجرنے الیمی با تیں کھیں جن کے سبب سے مجھے نقذ کرنا پڑا، ندوہ لکھتے ، ندمیں نقذ کرتا ، اس کے بعد میں ان فوائد کاذ کر کرتا ہوں ، جومیرے پیش نظر ہیں ، اور جن کے سبب سے میں ان انتقادات کاذکر انوارالباری میں کرتا ہوں۔

(۱) حدیثی فنی نقطۂ نظرے حافظ عینی کے انتقادات نہایت فیمتی ہیں ، اور ان پر مطلع ہونا خصوصیت ہے اہلِ علم ، اور علی الاخص اساتذ ہُ حدیث کے لئے ضروری ہے

(۲)ان میں ایک طرف اگر اعتراض وجواب کی شان ہے تو دوسری طرف بہت ی احادیث کاعلم و تحقیق ،ر جال کاعلم و تقیح ، فقہی واصولی مسائل کی کما حقہ تشریح و توضیح سامنے آجاتی ہے

(۳) حافظ ابن ، جمرُّ جیسا که شهور ہے حافظ الد نیا ہیں ، یعنی و نیا کے سلم و شہور ترین حافظ حدیث ہیں تو حافظ جنی کا پاریجی ان سے کسی طرح کم نہیں ہے بلکہ ان کے اکثر انتقادات بتلاتے ہیں کہ فی حدیثی نظر سے ان کا مقام حافظ سے بھی بلند ہے ، اور غالبًا ای لئے حافظ ابن جمر حافظ بینی کے انتقادات واعتر اضات کے جوابات بیائج سال میں بھی پورے ندے سکے ( الاحظہ وں حالات حافظ بینی تعدمہ او اداباری ۱۵۱۷)

اس کی طرف ہمارے حضرت شاہ صاحب بھی بعض ابحاث میں اشارہ فرما یا کرتے تھے کہ حافظ ابن جُرِّ بیرنہ بجھیں کہ وہ ہی اس میدان کے شہوار ہیں او پر کی مثال میں بھی واضح ہوا کہ حافظ بینی نے جو گردنت حدیثی منظرے حافظ ابن جُرِّ برکی ہے وہ کس قدر تے ۔

(۴) خاص طور سے نقد ، اصولِ نقد ، تاریخ وغیرہ میں حافظ عینی کا مقام حافظ ابن حجر سے بہت اونچاہے ، اس لئے بھی ان کے انقادات کی بڑی اہمیت ہے

(۵)''انوارالباری''چونکه نتمام شروحِ بخاری شریف در میگرمهماتِ کتبِ حدیث کامکمل و بهترین نچوژ وامتخاب ہے،اس کئے بھی انتقاداتِ عینیؓ جیسے علمی وحدیثی ابحاث کا نظرانداز کرنامناسب ندتھا،

(٢) حافظ عینی کی تحقیقی ابحاث اورانتقادات سے اساتذ ؤ حدیث اوراجھی استعداد کے طلبہ، نیز اہل علم ومطالعہ حضرات بخو بی اندازہ لگالیں گے، کہ صحیح بخاری شریف کی شرح کاحق اگر حافظ ابنِ حجر نے ادا کیا ہے تو اس سے زیادہ حق ہر لحاظ سے اور خصوصیت سے دفت نظر کے اعتبار سے (جوامام بخاری کا خاص حصہ ہے) حافظ عینی نے پوراکیا ہے۔

اس طرح'' انوارالباری'' کے مباحث پڑھ کراگر سمجھنے کی سعی کی گئی تو ان شاءاللہ تعالیٰ ان نے فن صدیث کی وہ اعلیٰ فہم پیدا ہوگی ،جس کی''علوم نبوت'' قرآن وصدیث وغیرہ سمجھنے کے لئے شدید ضرورت ہے۔ و ما ذلک علمے اللہ بعزیز

# بَابُ الْوُضْوِّءِ ثَلْتًا ثَلْثًا

(وضومیں ہرعضو کوتین باردھونا)

(١٥٩) حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ ٱلا وَيُسِى قَالَ حَدَّ ثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعُدِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ٱنَّ عَطَاءَ بُن يَوِيدَ ٱخْبَرَهُ ٱنَّهُ رَاى عُمُمَانَ بَنَ عَفَانَ دَعَا بِانَا ءٍ فَا فُرَعَ عَلَىٰ كَفْيُهِ بَنَ يَوِيدَ ٱخْبَرَهُ ٱنَّهُ رَاى عُمُمَانَ بَنَ عَفَانَ دَعَا بِانَا ءٍ فَا فُرَعَ عَلَىٰ كَفْيُهِ اللّٰي مِرَادٍ فَعُسَلَهُ مَا أَنْ مَولَى عُمُمَانَ ٱخْبَرَ وَ اللّٰهِ مَلَى يَعِينَهُ فِى إِلانَاءِ فَمَصْمَصَ وَاسْتَنْفَرَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ فَلَا وَيَدَيْهِ إلى الْمُعَنِينِ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ فَلَا وَيَدَيْهِ إلى الْمُعْبَيْنِ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ فَلَا وَيَدَيْهِ إلى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَطَّا نَحُو وَضُوءِ ى هذَا ثُمَّ صَلّى رَكَعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ عُفِولَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنْ تُوصَا نَحُو وَضُوءِ ى هذَا ثُمَّ صَلّى رَكَعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِولَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ حُمُوانَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ حُمُوانَ اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنُ السَّلُوةَ الْا يَعَرَفُهُ سَمِعَتُ النِيمَى صَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَصَّاءُ وَمُن يَكُولُ اللهُ عَنْ مُن يُعَلِيهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَصَّاءُ وَجُلّ فَي مُن يَعْمَلُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا يَتَوَصَّاءُ وَبُلْ فَي حُسِن وُصُوءَ هُ وَيُصَلّى الصَّلُوةَ اللّا عَفِرَلَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلُوةِ حَتَى يُصَلِيهُا قَالَ عُرُولُهُ الْا يَعُورُ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلُوةِ حَتَى يُصَلِيهُا قَالَ عُرُولُهُ الْا يَعُورُ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلُوةِ حَتَى يُصَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْكَالِمُ الْمَابُونَ يَكُتُمُونَ وَاللّهُ عَنْ الصَّلُوةِ وَتُعَمِّ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَعُولُ لَا عَلَى عُرُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى السَلّمَ الْمَالِقُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى السَلّمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

ترجہ: حمران حضرت عثمان کے مولی نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عثمان بن عفان کو دیکھا ہے کہ انھوں نے (حمران) ہے پانی کا برتن مان گا (اورلیکر پہلے) اپنی ہتھیلیوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا پھر انھیں دھویا، اس کے بعد اپنا داہنا ہاتھ برتن میں ڈالا، اور (پانی لے کر) کلی کی اور ناک صاف کی پھر تین بارا پناچرہ دھویا، اور کہنوں تک تین مرتبہ پاؤں دھوئے، پھر کہا کہ دسول نے فرمایا ہے 'جو محض میری طرح ایسا وضوکر ہے پھر دور کھات پڑھے جس میں اپنے آپ ہے کوئی بات نہ کرے، (یعنی خشوع وخضوع ہے نماز پڑھے) تواس کے گذشتہ گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں،' اور روایت کی عبدالعزیز نے ابر اہیم ہے، انھوں نے صالح بن کیسان سے انھوں نے این شہاب ہے، لیکن عروہ حمران سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے وضوکیا، تو فرمایا میں تم سے ضرور ایک حدیث بیان کروں گا!

مخص اتھی طرح وضوکرتا ہے اور (خلوص کے ساتھ) نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز ہے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں، عروہ کہتے ہیں وہ آیت ان السذیس یہ محتصون الخ ہیں (یعنی) جولوگ اللہ کی اس نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو اس نے لوگوں کیلئے اپنی کتاب میں بیان کی ہے ان پراللہ کی لعنت ہے ، اور دوسر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔
اس نے لوگوں کیلئے اپنی کتاب میں بیان کی ہے ان پراللہ کی لعنت ہے، اور دوسر لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔
اشرت کے بید حضرت و والنورین عثمان ہے آن محضرت علی ہے وضوع مبارک کی مصل عملی صورت منقول ہوئی ہے، جو مسلکہ خفی کے لئے مضعل راہ ہے، اور اس طرح حضرت علی ہوئی ہے، ان دونوں میں کی اور ناک میں پانی دینے کا بھی الگ الگ حال بیان ہوا ہے جس کو حنفیہ نے اختیار کیا ہے۔
اس طرح حضرت علی ہوئی ہے، ان دونوں میں کی اور ناک میں پانی دینے کہ برتن میں ہاتھ و ال کروشواس لئے کرتے متھے کہ اس زمانے میں ٹو ٹی برتن میں ہاتھ و ال کروشواس لئے کرتے متھے کہ اس زمانے میں ٹو ٹی برتن یا لوٹوں کا رواج نہ تھا۔

ثم صلى ركعتين: فرماياس عمرادكسية الوضوء بـ

لا یہ حدث نسفسے نظر مایا:۔امام طحاوی نے مشکل الآ ٹار میں اس پر بحث کی ہے اور ترجے نصب والی روایت کودی ہے بینی نماز کے اندر حدیث فس میں مشغول ندہو، بلکہ حق تعالی کی طرف پوری طرح توجہ کرے، نیز فر مایا: بعض علماء نے کہا کہ دوسرے خیالات و خواطر اگرخود بخو د آجا کیں اور ان کواپنے ارادے واختیارے نہ لائے تو اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ اس تاویل کی ضرورت نہیں، اور نفی فہ کور کو عام ہی رکھنا چاہیے، بید بات اگر چدد شوار ہے لیکن توافل میں اس تشد بدو تخق کی شجائش ہے، کیونکہ نوافل بندے کے اپنے اختیاری اعمال میں سے ہیں، ان کا کرنا ضروری نہیں پھراگر کرنا ہی چاہوت پورے نشاط ودل جمعی اور رعامیت شراکط کے ساتھ کرے، بخلاف فراکض وواجبات کے کہان کو ایک محدود وقت کے اندرادا کرنا لازمی و ضروری ہے نشاط ودل جمعی وغیرہ اگر میسر بھی نہوں تو فرض کونہیں ٹال سکتا، ہرحالت میں پورا کرے گا، اس ایک محدود وقت کے اندرادا کرنا لازمی و ضروری ہے نشاط ودل جمعی وغیرہ اگر میسر بھی نہوں تو فرض کونہیں ٹال سکتا، ہرحالت میں پورا کرے گا، اس کے شریعت نے اگرا کیک طرف تھم میں شدت کی تواوا گئی کے اوصاف واحکام میں نری کردی ہے نوافل میں معاملہ برعکس ہوگا، دوسرے القاظ میں بول کہیے کہ فرائض میں تعملی ارشاد کا پہلوہ جارونا چار کرے گا، دل چاہے یا نہ چاہی بی کہی بی پریشان خاطری اور حالات کی نا مساعدت وغیرہ بورائ کے میں شدت کی تواوا تی محدود وقت کے اندرا رائد کی شان جی تعالے کوائی کے وہ بوگئی کہ باطنی کیفیاے دل جمعی وغیرہ کی کوتا ہیوں کونظرانداز فرمادیا۔

تبول است گرچہ ہنر نیست کہ جزما پناہ ویگر نیست

اسلامی بندگی کی شان بہی ہے کہ اس میں ہر غیراللہ کی بندگی کا انکارنمایاں رہے رہانوافل کا معاملہ تواس کی نوعیت ووسری ہے یعنی بندہ خود اپنی طرف سے عبادت کی نذروسوغات بارگاہِ خداد ندی میں پیش کرتا جا ہتا ہے توحق تعالیے جا ہیں کہ اس کوجس وقت پیش کرنا ہو ہاری شان کے لائق بنانے کا اہتمام زیادہ کروکہ یہاں کوتا ہیوں کونظرا نداز کرانے کاعذر موجود نہیں ہے۔

غفولله ماتقدم من ذنبه، فرمایا: علماءِ متفذمین نے اس کواطلاق پر رکھاتھا کہ سارے گناہ نچھوٹے بڑے معاف ہوجا ئیں گے بگر علماءِ متاخرین نے تفصیل کی ہے کہ صغائر تو وضو ہے معاف ہوہ ہاتھ ہی تو بہ وانا بت بھی ہو، یعنی وضو کے وقت قلب غافل نہ ہواور بڑے گنا ہوں کا استحضار کر کے ان سے تو بہ کرے ان پر نادم ہو، ان کی برائی ومعصیت کا خیال کر کے آئندہ کے لئے ان سے نیجنے کا تہید کرے تو وہ کہا ئر بھی معاف ہوجا کیں گے اور جس کے نہ صغائر ہوں نہ کہا ٹر، اس کے لئے ہر خیال کر کے آئندہ کے لئے ان سے نیجنے کا تہید کرے تو وہ کہا ئر بھی معاف ہوجا کیں گے اور جس کے نہ صغائر ہوں نہ کہا ٹر، اس کے لئے ہر

اں سے معلوم ہوا کہ مقاصدِ شرع کو لمحوظ رکھ کرا گرکوئی ایسی چیز استعال میں آئے گئے، جو پہلی چیز سے زیادہ ان مقاصد کو پورا کرنے والی ہوتو اس کواستعال کرنا خلاف سنت نہ ہوگا، شریعت چاہتی ہے کہ وضوع شل وغیرہ میں پانی کا اسراف (فضول فرچی) نہ ہو نیز حصولِ طہارت کے لئے استعال شدہ پانی سے کمرراستعال کو پہند نہیں کرتی اور ظاہری نظافت کے بھی بید بات خلاف ہے وغیرہ ، لہذا وضوء و قسل کے لئے ٹوٹی دار برتن بے ٹوٹی برتن سے زیادہ موزوں ہوگا، جس طرح لباس میں تہد کا استعال مسنون ہے گرزیاد تی ستر کی وجہ سے آنحضرت نے یا جائے کو پہند فر مایا: ۔والعلم عنداللہ

وضوے نیکیاں برھتی رہتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔

قوله مابینه الصلوة ،فرمایا: مسلم شریف میں الا غفر الله له مابینه و بین الصلوة التی تلیها ہے، یعنی اس کے اور دوسری بعدوالی نماز کے درمیان کے گناه معاف ہوجاتے ہیں۔

پھرفر مایا: بخاری کی کتاب الرقاق ۹۵۲ میں ای روایت عثمان کے آخر میں آنحضرے علیہ میں کاارشاد لا تدخیر و ابھی مروی ہاور
اس ارشاد کا مقصد وہ ب ہوآنحضرت علیہ کے قول مبارک ''لا تبسسو ہم فیت کلوا'' کا ہے، معلوم ہوا کہ وعد ہ نہ کور کی ظاہری عام اور
اس ارشاد کا مقصد وہ ب ہوآنحضرت علیہ کے قول مبارک ''لا تبسسو ہم فیت کلوا'' کا ہے، معلوم ہوا کہ وعد ہ نہ کور کی طاہری عام اور
اطلاقی صورت سے کوئی دھوکہ میں پڑسکتا ہے اور اس لئے تنبیہ فرمادی تا کہ اعمال کی اہمیت سے غفلت نہ ہو، پھرخدا کی کامل مغفرت کا حصول
مجموعہ 'اعمال سے حاصل ہوسکتا ہے اور مجموعہ 'اعمال ہی سے مجموعہ سیات کا کفارہ ہوسکے گا اور کسی کو دنیا میں میں معلوم نہیں کہ اس کے سب اعمال
خیر اس کی تمام سیئات و معاصی کا کفارہ ہوسکیں گے اپنہیں ہے بات تو روز ، محشر ہی میں کھلے گی ،الہذا وعد ہ نہ کور سے دھوکہ میں پڑ جانا اور اپنے اعمال
خیر کونجات اخردی کے لئے کافی سمجھ لینا درست نہیں ، پس برے اعمال سے اجتناب اور فضائل اعمال کی رغبت وافقتیار ہروقت ضروری ہے۔
خیر کونجات اخردی کے لئے کافی سمجھ لینا درست نہیں ، پس برے اعمال سے اجتناب اور فضائل اعمال کی رغبت وافقتیار ہروقت ضروری ہے۔
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرے نزویک میومن وسلم سے خود ہی نہایت مستجدد محال کے درجہ میں ہے واللہ اعلی ۔

### بحث ونظر حدیث النفس کیاہے

قاضى عياض نے فرمايا كەحدىث الباب ميں حديث النفس سے مرادوہ خواطر وخيالات ہيں جواپئ اختيار سے لائے جائيں، اور جو

ا بخاری کی اس روایت میں اور سلم کی دوروایت میں ای طرح الفاظ وارد ہیں، باتی اکثر روایات صحاح میں نہیں ہیں، اور مابینہ کا مرجع متعین کرنے کی طرف نہ امام نووی وعلامہ عثاقی نے توجیفر مائی، نہ حافظ وعینی اور ہمارے حضرت شاہ صاحب نے عالبًاس کئے کہ ظاہری مرادوضو ہیااس کی نماز کی گئی اور اس مراد میں کوئی اشکال بھی نہیں، کین حضرت اقد س مولا نا گئی وہ اس مراد مابینہ نفہ و بین صلو ق ہذہ قرار دی ہے اور جیسا کہ حضرت شخ الحدیث وامت برکا تہم نے تحریفر مایا یعلمی افادہ نہایت لطیف اور حضرت شخ الحدیث وامت برکا تہم نے تحریفر مایا یعلمی افادہ نہایت لطیف اور حضرت قبل ہے تو حضرت گئوں کی تا ٹید ان کیرروایات سے ہوتی ہیں جن میں غفر لہ موں ذہب وارد ہوا ہے۔

حضرت رحمہ اللہ تعالیے کی شرح نہ کورہ کا مطلب میہ کہ وضوے وہ سب گنا و بخش دیئے جاتے ہیں ، جوکو کی مخص ابتداءِ بلوغ سے وقت وضوتک کرتار ہاہاور وقت بلوغ کی قیداس لئے کہاس سے پہلے وہ مکلف ہی نہ تھا، نہ شریعت کی روے گناہ گارتھا۔

ک بیاضا فہ روایت منداحمہ میں بھی ہے، ملاحظہ ہوائفتح الربانی بتر تیب مندالا مام احدّ ہوں۔ امتعمد بیر کہ گذشتہ گنا ہوں کے بخشے جانے کے سبب سے دھوکہ میں شہ پڑجانا کہ مزید گنا ہوں کا ارتکاب کر جیھو، بیر بچھ کر کہ وضو ہے تو گناہ معاف ہوہی جاتے ہیں کیونکہ گنا ہوں کی مغفرت کا تعلق بن تعالے کی رحمت ومشیت ہے ہو وضوءاس کے لئے صرف ظاہری سبب اور بہانہ ہے علتِ مقیقہ موثر ونہیں ہے۔ واللہ اعلم۔

خود بخو دول میں آ جائیں وہ مراد نہیں ہیں ، بعض علماء کی رائے ہے کہ بغیرا پنے قصد دارا دہ کے جو خیالات آ جائیں قبول صلوۃ ہے مانع نہ ہوں گے ، اگر چہدہ نمازاس نماز سے کم درجہ کی ہوگی ، جس میں دوسرے خیالات بالکل ہی نہ آئیں ، کیونکہ نبی کریم نے مغفرت کا وعدہ ای وجہ سے ذکر فرمایا ہے کہ نمازی نے مجاہدہ خلاف نفس وشیطان کر کے اپنے دل کو صرف خدا کی یا دوعبادت کے لئے فارغ کیا ہے بعض نے کہا کہ مراد اخلاص عمل ہے کہ دادا ہے اخلاص عمل ہے کہ دادا ہے محادت کے سب بھی مزاد ہو محتی ہے کہ ادا ہے عبادت کے سب اپنی مرتبہ کو بلندنہ تھمجے۔ بلکہ اپنے نفس کو حقیر و ذلیل ہی سمجھے، تا کہ وہ غرور و و کبر میں مبتلانہ ہو۔

پھریداشکال ہے کہ اگر مرادیہ ہے کہ نمازگی حالت میں کسی دنیوی بات کا خیال ہی دل پرندگزر ہے تو نہایت دشوار ہے، البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ خیالات آئیں مگر ان کواسمرار نہ ہو، اور یہی مخلصین کا طریقہ ہے کہ وہ ایسے خیالات کودل میں تھہر نے نہیں دیتے ، بلکہ قلب کی توجہ ایسے انہما کے ساتھ خدائے تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، کہ وہ خیالات خود ہی ملتے رہتے ہیں، اس کے بعد محقق مینی نے مزید تحقیق بات کسی کہ حدیث نشس کی دو سری قشم ہیں، ایک وہ کہ دل پرخواہ مخواہ آئی جاتی ہیں اور ان کودور کرناد شوار ہوتا ہے دوسری وہ جن کو آسانی سے دور کیا جاسکتا ہے تو حدیث میں یہی دوسری قشم ہیں، ایک وہ کہ دل پرخواہ مخواہ آئی جاس کا مقتصیٰ بھی احادیث نفس کا تکسب و خصیل ہے اور ایک حدیث نفس کا دفع کرنا بھی آسانی ہے ممکن ہے باتی قشم اول کا چونکہ دفع کرنا بھی آسانی ہے مکن ہے باتی قشم اول کا چونکہ دفع کرنا بھی آسانی ہے۔

اس کے بعد محقق عینی نے لکھا کہ حدیث النفس اگر چہ بظاہر خیالات د نیوی واخر وی سب کوشامل ہے لیکن اس کے مراد صرف د نیوی علائق کے خیالات ہیں، کیونکہ حکیم ترقدی نے اپنی تالیف کتاب الصلوق میں اس حدیث کی روایت میں لا یحدث فیھ ما نفسہ بشی من المدنیا ثم دعا الیہ الا استجیب له ذکر کیا ہے، لہذا اگر حدیث نفس امور آخرت سے متعلق ہو، مثلاً معانی آیات قرآنی میں نظر کرے، یا ووسر کے کی امر محمود و مندوب کی فکر کر ہے تواس کا کوئی حرج نہیں ہے، چنانچہ حضرت عمر سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: ''میں نماز کے اندر تجمیز جیش کی بابت سوچتا ہوں (عمدة القاری ۴۳ ک۔ ۱)

اشنباطِاحكام

محق عینی نے عنوانِ نذکور کے تحت احکام کی مفصل بحث کی ورق میں لکھی ہے، یہاں چند مختے مفیدا مورذ کر کئے جاتے ہیں:

(۱) یہ حدیث بیان صفتِ وضوء میں اصل عظیم کے درجہ میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مضمضہ واستنشاق وضوء میں سنت ہیں۔ متقد مین میں سے عطاء، زہری، ابنِ ابی لیمی، جما دوائل تو یہاں تک کہتے ہے کہ اگر مضمضہ چھوڑ دیا تو وضوء کا اعادہ کرے گا، حسن عطاء (دوسر نے قول میں) قادہ، رہیا، ابنِ ابی لیمی، جما دوائل تو یہاں تک کہتے ہے کہ اگر مضمضہ چھوڑ دیا تو وضوء کا اعادہ کرے گا، حسن عطاء (دوسر نے قول میں) قادہ، رہید، بچی انصاری، ما لک، اوزائل، اوراما م شافعی نے فرمایا کہ اعادہ کی ضرورت نہیں، امام احمد نے فرمایا استنشاق رہ گیا تو اعادہ کرے، مضمضہ رہ گیا تو نہ کرے، یہی قول ابوعبید اور ابوثور کا بھی ہے امام اعظم ابو صفیفہ اور ثوری کا قول ہے کہ مہارتِ جنابت میں رہ جا تمیں تو اعادہ ہے۔ اور ابنِ خرم نے کہا ہے کہ بہی تق ہے، میں رہ جا تمیں تو اعادہ ہے۔ اور ابنِ خرم نے کہا ہے کہ بہی تق ہے، کیونکہ مضمضہ فرض نہیں ہے، اس میں صرف حضو مقابلہ کی کافعل ما ثور ہے، آپ کا کوئی امراس کے بارے میں واردنہیں ہے۔ کیونکہ مضمضہ فرض نہیں ہے، اس میں صرف حضو مقابلہ کافعل ما ثور ہے، آپ کا کوئی امراس کے بارے میں واردنہیں ہے۔

### حافط ابن حزم يرمحقق عيني كانقتر

فرمایا ابن حزم کی میہ بات غلط ہے کیونکہ مضمضہ کا تھم حدیثِ افی داؤد اذا تبو صنت فمضمض سے ثابت ہے، جوابن حزم ہی کی شرط رضیح ہے ابوداؤد نے اس حدیث کواس سند سے ذکر کیا ہے جس کے رجال اور اصلِ حدیث سے ابنِ حزم نے استدلال کیا ہے، اور اس حدیث کو تر فدی نے بھی ذکر کر کے حدیث حسن سیح کہا، اس طرح اس کوائن خزیمہ اپن حبان اور این جارود نے بھی منتقی میں اور بغوی نے شرح السنة میں نیز طبری نے تہذیب الا ثار میں، دو لا بی نے جمع میں، ابن قطان و حاکم نے اپنی سیح میں ذکر کیا اور سیح کہا۔ اس کے علاوہ ایو قیم اصبانی نے مرفوعاً مصمصو اوا ستنشقو اروایت کیا بیمی نے حضرت ابو ہریرہ سے دوایت کیا کہ رسول نے مضمضہ واستمثاق کا حکم کیا اور اس کی سندگو سیح کہا۔ الح محقق حافظ مینی کے نقد فدکورے ان کی جلیل القدر محدثانہ شان نمایاں ہے اور سیمی اندازہ ہوتا ہے کہ پورے ذخیرہ حدیث پران کی فظر کتنی وسیع ہے۔

(۲) حدیث کا ظاہری مدلول میرے کہ مضمضہ تین یار ہو ہر وفعہ نیا پانی لے، پھر استشاق بھی ای طرح ہو،اور یہی ہمارے اصحاب حنفیہ کا مختار قول ہے، حضرت علیٰ کی حدیث صفت وضو ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے بویطی نے امام شافعیؒ سے بھی یہی قول نقل کمیا ہے اور میبھی کہا ہے کہ امام شافعیؒ (حنفیہ کی طرح) فصل کو افضل مانتے ہیں۔

امام ترندی نے بھی بھی تول نقل کیا ہے لیکن امام نووی نے کہا کہ صاحب مہذب نے لکھا'' امام شافعیؒ کے کلام میں جمع (وصل) کا قول اکثر ہے اور وہی احاد یہ میں جھی نے بادہ وار و ہے ، بو یعظی کے علاوہ دو سروں کی روایت امام شافعی کی کتاب الام میں بیرہے کہ ایک چلوپانی کے کرکلی اور ناک میں پانی ڈالے ، پھر دوسری چلو لے کرائی طرح دونوں کوساتھ کرے ، پھر تیسری بار بھی ای طرح کرے ، مزنی نے تصریح کی کہ امام شافعیؒ کے نزدیکے جمع (یعنی ندکورہ بالاصورت) افضل ہے۔

(") حدیث الباب ہے معلوم ہوا کہ وضو کے لئے دوسرے سے پانی مثلوانے میں کوئی حرج نہیں ،اور بیمسئلہ سب کے نز دیک بلا کراہت ہے (حضرت شاہ صاحب کی رائے رہے کہ اگر کوئی روسرا وضو کے وقت اعضاء پر پانی ڈالٹارہے تو وہ بھی مکروہ نہیں ہے البتۃ اگر اعضاءِ وضوکو بھی دوسرے کے ہاتھ سے ملوائے اور دھلوائے تو رہاستعانت مکروہ ہے )

(٣) حدیث الباب سے حدیث نفس کا شوت ہوتا ہے (جواہل حق کا ند بب ہے (عمدة القاری ١٥٥٥ ـ ١) محقق عینی نے مسح راس کی بحث پوری تفصیل و تحقیق کے تصلی ہے ، جس کوہم یہاں بخوف طوالت ذکر نہیں کر سکے، جسز اہ السلمہ عنا وعن سائر الاحمة حیر الجزاء.

حافظ الدنیا پر حافظ بینی کا نقد: آخر حدیث مین 'حتی یصلیها ہے جس کی شرح حافظ ابن جرنے ای پیشسوع فی الصلوہ الثانیه ہے کی ہے (فتح الباری ۱۸۴۳) اس پر محقق بینی نے لکھا کہ بیشرح سیح نہیں ، کیونکہ پہلے جملہ مابینہ و بین الصلوۃ میں شروع والامعنی توخودہی متباور تھا (کہوں کہ مسلیم اسلام کے ماری المحقی توخودہی متباور تھا کہ اسلام کے اللہ مسلیم اسلیم اللہ مسلیم اللہ مسلیم اللہ مسلیم اللہ مسلیم اللہ مسلیم اللہ مسلوم ہوتی ہے اللہ اللہ ماری خاص فا کدہ حاصل نہ ہوگا۔ (عمدۃ القاری ۱۵۷۱) اس سے محقق بینی کی نہا ہے وقت نظر بھی حافظ کے مقابلہ میں واضح ہوتی ہے، واللہ اعلم ۔

# بَابُ الْا سُتِنْثَارِ فِى الْوُضُوءِ ذَكَرَهُ عُثْمَانُ و عَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيُدٍ وَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ السَّبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

(وضومیں ناک صاف کرنا)

(٢٠) حَدَّ لَنَا عَبُدَ انَ قَالَ آنَا عَبُدُ اللهِ قَالَ آنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهُرِيِّ قَالَ آخَبَرَنِيُ آبُوُ اِدُرِيْسَ آنَهُ سَمِعَ آبَا هُرَيُرَةَ عَنِ النِبِّى صَلَحٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ مَنُ تُوضَّاءَ فَلْيَسْتَنُثِرُ . وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلَيُو بِرُ:.

ترجمہ: حضرت ابوہر رکا نئی کریم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جو خص وضوکرے اسے جا ہیے کہ ناک صاف کرے اور جوکوئی پھر سے (یاڈ صلے سے )استنجاء کرے اسے جاہیے کہ طاق عدد سے کرئے۔

آتشری : محقق عینی نے کھا: جمہوراہلِ سنت، فقہاء و تحدثین کے زدیک استفار کے معنی استفاق (ناک میں پانی ڈالنے ) کے بعد ناک سے پائی النے کے ہیں، این اعرابی وابن قتید کہتے ہیں کہ استفاق وونوں ایک بی ہیں، علامہ نووی نے کہا کہ پہلام معنی صواب ہے، کیونکہ دوسری روایت میں 'اسنشق و استنشسو '' ہے، دونوں کوئی کیا، جس سے دونوں کے الگ الگ مفہوم معلوم ہوئے، حافظ عینی نے لکھا کہ میر نے زدیک روایت میں ان اللے مقبوم معلوم ہوئے، حافظ عینی نے لکھا کہ میر نے زدیک و در اتول این اعرابی وغیرہ کا صواب ہے، اورنووی کا استدلال روایت نہ کورہ سے اس لئے پورائیس کہ استفاق سے مراوناک میں پائی ڈال کر ور بخو د ناک کے سانس سے اس کو زال کر والے نیز و استنشق کے معنی ناک میں پائی ڈال کے ہیں، جو استنشق کے معنی ناک میں پائی ڈالنے کے ہیں، جو جائے نیز و استنشق کے معنی ناک میں پائی ڈالنے کے ہیں، جو ہری نے کہا انتظار و استنشار ہم معنی ہیں، یعنی ناک کے اندر کی چیز کواس کے سانس کے ذریعے دور کرنا، اہل سنت کہتے ہیں کہ استفار نیز و سے بہری کے گئے وہا کہا جاتا ہے جبکہ دو اس کو پاک وصاف کرنے کے لئے وہا کہت و سے بہری کہا کہا گئے تھیں کہا گئے تر ان کے گئے وہا کہا ہوا تا ہے جبکہ دو اس کو پاک وصاف کرنے کے لئے وہا کہ وہا کہا کہا تھیں بلکہ نیٹر اونا کے سے کہا کہ میں بلکہ نیٹر سے لیا گیا ہے۔ دو کرنا وہا کہا کہا کہا ہوا تا ہے جبکہ دو اس کہ وہا کہ کہا کہا ہوں کہا کہ کہا کہ نیٹر تو ناک سے دینے میں استفار میں ہوئی ڈال کراس کو صاف کرنا ہوں کہا گئے ہوئی کہا کہ نیٹر سے لیا گیا ہے۔ دو کہیں بلکہ نیٹر سے لیا گیا ہے۔

### بحث ونظر

امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں لکھا کہ استدار فی الوضوء کی روایت عثان وعبداللہ بن زیدوا بن عباس نے بھی کی ہے توا بن عباس کے حوالہ پرحافظ ابن حجرؒ نے لکھا کہ ابن عباس کی روایت بخاری میں ''باب عسل الوجہ من غرفۃ'' (۲۲) میں گذر چکی ہے، حالانکہ اس میں استداری والہ پرحافظ ابن ججرؒ نے لکھا کہ ابن عباس کی طرف اشارہ کیا ہے جس کوامام احمد، ابوداؤ دحاکم نے مرفوعاً روایت کیا ہے اس میں استنشروا واحو تین بالمغتین اوثلاثا ہے النے (فتح الباری ۱۸۴۵)

### محقق حافظ عيني كانفذ حافط الدنيابر

آپ نے فرمایا:۔ یہ بات امام بخاریؓ کے طریق و عادت سے بعید ہے ( کدوہ صحیح بخاری سے باہر کی روایت پر کسی امر کومحمول کریں یا

ان کی طرف اشارات کریں )اس لئے امام بخاریؒ کی مراد وہی روایت ابنِ عباس ہے جو (۲۶ میں )گذر چکی ہے، کیونکہ بعض ننخوں میں واشتنق کی جگہ واستنو نقل ہوا ہے۔ پھر مید کہ حدیث ابی داؤدکوابن ماجہ نے بھی ذکر کیا ہے،اورغلال نے امام احمہ نے قبل کیا کہ اس کی اسناد میں کلام ہے۔

## صاحب تلويح يرنفتر

اس کے بعد حافظ بیٹی نے لکھا:۔صاحب تکوی نے یہاں کہا کہ امام بخاری گوروا ق ،استنار گناتے وقت سیجے مسلم کی روایت ابی سعید خدری سیجے ابن حبان کی روایت بلی سعید خدری سیجے ابن حبان کی روایت بلی الباب کوذکر کرنے ابن حبان کی روایت بلی وغیرہ وغیرہ کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، اس پر حقق میٹی نے فرمایا کہام بخاری نے کہ بہت کی احداس کرایا جائے ، پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایس بھی بہت کی احادیث ہیں جو دوسروں کے نزد یک بھی جہت کی احدادیث ہیں۔ (عمرة القاری ۵۳ در)

### حضرت شاه صاحب كاارشادگرا مي

فرمایا ''من استجمعو'' سے جمہوراہل علم نے استنجاء کے لئے ڈھیلوں کااستعال مرادلیا ہے،اورامام مالک کی طرف جواس کی مراد کفن کو دھونی دینامنسوب کی گئی ہے، وہ امام موصوف کے مرتبہ کالیہ کے شایانِ نہیں، بلکہ اس قتم کی جنتی نقول اکابراہلِ علم وفضل کی طرف کتا ہوں میں درج کردی گئی ہیں وہ سب نا قابلِ اعتاد ہیں۔

حافظ ابن حجرؓ نے لکھا کہ ابن عمر سے بیروایت صحیح نہیں اورامام مالکؓ سے اگر چہ ابن عبدالبر نے بیروایت نقل کی ہے مگر محدث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں امام مالک سے اس کے خلاف نقل کیا ہے (فتح الباری ص۵۸ خ۱)

عافظ عینی نے تکھا کہ جس طرح کیڑوں کوخوشبو کی چیزوں ہے دھونی دے کرخوشبوداراور پا کیزہ بناتے ہیں ای طرح ڈھیلوں ہے بھی نجاست کودورکر کے پاک و پا کیزہ بناتے ہیں،اس لئے اس کواس ہے تشبید دی گئی ہےاور طاق عدد کی رعایت بھی دونوں ہیں مستحب ہے،اس سے حضرت ابن عمروحضرت امام مالک کی طرف میہ بات منسوب ہوگئی کہوہ اس استجمار کواجمارِ ثیاب قرار دیتے تھے (یعنی برفرض صحت ،روایت وہ صرف تشبیباً ایسا کہتے تھے۔ (عمرة القاری ۲۵۴۔۱)

وجيرمناسبت هردوباب

باب الاستنشاركوباب سابق مناسبت بيه به كرجو بجهاس مين بيان ہوا تھااى كاايك بزويهان ذكر ہوا به (عمدة القارى ١٥١) اوراس كوستنقل طور سے اس لئے بيان كيا كہ وضو كے اندراس بزوكى خاص اہميت ہے جى كہ امام احمد ساب كے وجوب كا بھى منقول ہے جبكہ مضمضہ سنت ہے، دوسراقول امام احمد كا بيہ كہ وضوء قشل دونوں ميں استنشاق ومضمضہ داجب ہيں، تيسراقول بيہ كہ وضوء كاندر سنت ہيں اور يہى باقى ائمه ثلاث كا ند جب يہاں وجه مناسبت ميں محترم صاحب القول افصح كاس باب كوباب قسل الوجہ سے جوڑنا جو سنت ہيں اور يہى باقى ائمه ثلاث كا ند جب بيہاں وجه مناسبت ميں محترم صاحب القول افصح كاس باب كوباب قسل الوجہ سے جوڑنا جو الے اللہ ہے ياستنجاء كے ساتھ اس كى مناسبت بيداكر ناموز ول نہيں معلوم ہوا خصوصاً جبكد استنجاء كے ابواب ہے بھى اس كومت عدد ابواب كافا صلہ ہے وجہ مناسبت تو قريبى باب سے ہوئى جا ہے، اس لئے محقق عينى نے جو وجہ مناسبت او پر ہتلائى ہے وہى نہايت انسب داولى ہے۔

#### اشكال وجواب

امام بخاریؓ نے باب الاستثناء کو باب المضمضد پر کیول مقدم کیا؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ ان کے نزدیک مضمضہ سے زیادہ مؤکد ہے، دوسری وجہ بیہ ہوسکتی ہے کہ امام موصوف اس سے افعال وضومیں ترتیب کولازی و وجو بی قرار نددینے کی طرف اشارہ کرگئے جو حنفیہ و مالکیہ کا مشہور ند بہب ہے، شافعیہ کامشہور ند بہب وجوب ہے مگرامام مزنی شافعی نے ان کی مخالفت کی ہے اور غیر واجب کہا، جس کوابن المنذ روبیذ نجی فی مشہور ند بہب ہے، شافعی نے اکثر مشائخ سے نقل کیا ہے دیکھوعمۃ القاری ۵۰ کے جا، لہذا امام بخاری کی صرف تقذیم ند کور سے بیامر متعین کر لینا، جارے نز دیک سیحے نہیں کہ امام بخاری نے اسپے شخ امام احمد واسحی کا قد بہب اختیار کیا ہے ، خصوصاً جبکہ اس قول کوا ختیار کرنے والوں میں صرف تین نام اور ملتے ہیں ، ابوعبید ، ابوثور اور ابن المنذ ر۔ والٹد اعلم وعلمہ اتم

# بَابُ الْاسْتِجُمَا رِوِ تُرا

(طاق عدد سے استنجاکرنا)

(١٦١) حَدَّ ثُنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي الزِّنَا دِعَنِ الْآغِرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَـلـعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّا آحَدُ كُمُ فَلْيَجْعَلُ فِي آنَفِهِ مَآءٌ ثُمَّ لِيَسْتَنْفِرُ وَمَنِ اسِتَجْمَرَ فَلَيُو تِرُو إِذَا اسْتَنيقَظَ آحَدُ كُمْ مِنْ نُومِهِ فَلْيَغْسِلُ يَدَهُ قَبُلَ آن يُدُ جِلَهَا فِي وَضُوۤ ءِ هٖ فَإِنَّ آحَدَ كُمْ لَا يَدُرِى آيُنَ بَاتَتُ يَدُهُ.

ترجمہ: حضرت ابو ہرسی افقل کرتے ہیں کہ رسول علی نے فرمایا:۔ جب تم میں کوئی وضوکرے تواے جا ہیے کہ اپنی ناک میں پانی دے پھر (اے) صاف کرے اور جو محض پھر وں سے استجاء کرے اے جا ہیے کہ بے جوڑ عدد سے استجاء کرے اور جب تم میں سے کوئی سوکرا تھے تو وضوء کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اسے دھولے، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ دات کواس کا ہاتھ کہاں رہا۔

تشری خدیث الباب میں تین باتوں کی ہدایت فرمائی گئی ہے، وضو کے متعلق یہ کہناک میں پائی ڈالے پھراس کوصاف کرے استنجاء کے بارے میں یہ کہ طاق عدد کی رعایت کرے، تیسرے یہ کہ نیندے بیدار ہوا کرے تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو دھولیا کرے، ناک میں پانی ڈالنے اوراس کوصاف کرنے کی اہمیت پہلے باب میں معلوم ہو چکی ،استنجاء میں طاق عدد کی رعایت اس لئے کہ بیتمام اموراحوال میں حق تعالے کومطلوب و محبوب ہے تو اس امر میں بھی ہونی چاہیے، بیدار ہوکر ہاتھ دھونے کا تھم نظافت و پاکیزگی کے لئے گراں قدر رہنمائی ہے اوراس سے پانی کی طہارت و پاکیزگی کے لئے بھی احکام واشارات معلوم ہوئے۔

## بحث ونظر

#### وجه مناسبت ابواب

ابوابِ وضوکے درمیان استنجاء کا باب لانے پر بڑا اشکال واعتراض ہوا ہے، حافظ ابن مجرّ نے بھی سب سے پہلے ای اشکال کا ذکر کیا اور جواب بید یا کدامام بخاریؒ نے کتاب الوضوء میں صفائی پا کیزگی اور صفتِ وضوکے سارے ہی ابواب ملا جلا کر ذکر کئے ہیں اس لئے یہاں اس کو خاص طور سے اشکال بنالین صحیح نہیں اور اس کی وجہ بیہ کہ ان دونوں امور کے ابواب ایک دوسرے کے ساتھ متلازم ہیں اور شروع کتاب الوضو میں ہم نے کہدیا تھا کہ وضو سے مراو، اس کے مقد مات ، احکام ، شرائط، وصفت سب ہی ہیں ، اس کے علاوہ احتمال اس کا بھی ہے کہ بیر تبیب خود امام بخاریؒ نے ندری ہو بلکہ بعد کی ہو۔ (فتح الباری ۱۸۵۷)

#### محقق حا فظ عینی کی رائے

فرمایا: وجه مناسبت سیے کے سابق حدیث الباب میں دو تھم بیان ہوئے تھے، ایک استثار کا دوسرے استجمار وتر آ کا ،اور وہاں ترجمة الباب وعنوان میں

صرف تکم اول کاذکرہواتھا، یہال حدیث الباب میں تین ہاتوں کاذکر ہے جن میں سے ایک استجمار در آہے، الہذا مناسب ہوا کہ سابق حدیث الباب کے دوسرے تکم کے لئے بھی ایک ہاہوں اور کے لئے کیا تھا اور ظاہر ہے کہ دوچیز وں کے ذکر میں تمام وجوہ سے مناسبت ہونا ضروری تہیں ہے، خصوصاً ایسی کتاب میں جس کے بہت سے ابواب ہوں، اور ان سے مقصود وقتی نظر تراجم وعنوا نات متنوعہ کا قائم کرنا ہو۔ مناسبت ہونا ضروری تہیں ہے، خصوصاً ایسی کتاب میں جس کے بہت سے ابواب ہوں، اور اس سے مقصود وقتی نظر تراجم وعنوا نات متنوعہ کا قائم کرنا ہو۔ لہٰذا اشکالی مذکور کے جواب میں حافظ ابن مجرکا جواب کافی نہیں اور کرمانی کا یہ جواب بھی موز و آن نہیں کہ امام بخاری کا بروا محملے نظر صدیث کی نقل وقتیج وغیرہ ہے، انھوں نے وضع و ترجیب ابواب میں تحسین و تربین کا اجتمام نہیں کیا، کیونکہ یہ کام تو آسان ہے، پھر بہت می نظروں میں بعض مواضع قابل اعتراض ہوتے ہیں اور اکثر معترضین مصنف کا عذر قبول بھی نہیں کرتے۔

حضرت گنگوی گاارشاد

فرمایا: باب سابق کی روایت میں چونکہ طاق عدد ہے استنجاء کرنے کا بھی ذکرتھا، اس لئے اس فائدہ کی اہمیت ظاہر کرنے کومستقل باب درمیان میں لے آئے ہیں، گویا یہ'' باب در باب'' ہے،اور چونکہ اس طرح اس باب کی یہاں مستقل حیثیت ملحوظ ونمایاں نہیں ہے،اس لئے اس کا درمیان میں آ جانا ہے کل بھی نہیں ہے۔

حفرت شیخ الحدیث وامت برکاتهم نے مقدمہ لائع ۹۷ میں لکھا کہ بخاری شریف میں ' باب در باب' والی اصل مطرد وکثیر الوقوع ہے جس کو بہت سے مشاکخ نے اسلیم واختیار کیا ہے اوراس کے نظائر بخاری میں ہرکٹرت ہیں خصوصاً کتاب بدءِ الخلق ، میں حضرت شاہ ولی اللّٰهُ نے بھی اپنے متراجم میں بساب مین مصصصفہ من المسویق میں لکھا کہ' بیاز قبیل''' باب درباب' ہے۔اس نکتہ کو بجھالو کہ بخاری کے بہت سے مواضع میں کارآ مدہوگا'' (شرح تراجم ۱۷)

ہمارے نزدیک محقق مینی اور حضرت گنگوئی کے جوابات کا بال واحد ہے، اور حسب یحقیق شاہ ولی اللہ جھی بیان ہی مواضع میں سے ہمارے نزدیک محقق مینی کی وقت نظر نمایاں ہے کہ سب سے پہلے انھوں نے ہی اس جواب کی طرف رہنمائی کی اور اس طرح تقریباً تمام مشکلات بخاری میں ان کے جوابات کی سطح نہایت بلند ہوتی ہے، مگر ہمیں بید و مکھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ بعض اپنے حضرات بھی حافظ مینی کی مثان کو گراتے ہیں۔ مثلاً القول الفصیح فیما یتعلق بنصد ابو اب الصحیح "۱۲ کیاب الوضوء کے آخر میں لکھا گیا ہے:۔

'' کتاب الوضو کی تالیف کے زمانہ میں تو حافظ ابن جڑگی شرح (فٹے الباری) کی مراجعت کرنے کا موقع میسر نہ ہوا بعد کودیکھا تو اس میں کچھ مفید جملے بہاب مایقول عند المحلاء کے تحت ملے کین وہ بھی 'لا یعنی من جوع کے درجہ میں تھے، البتہ مواضع مشکلہ میں علامہ بینی کی شرح ضرور مطالعہ میں رہی ، مگراس سے جھے بجر'' خفی خنین' کے اور پچھ حاصل نہ ہوا، البذا کتاب الوضوء کی اکثر مضامین مؤلف کے تختر عات میں سے جیں۔' سے ورمطالعہ میں رہی ، مگراس سے جھے بجر'' خفی خنین' کے اور پچھ حاصل نہ ہوا، البذا کتاب الوضوء کی اکثر مضامین مؤلف کے تختر عات میں سے جیں۔' سے بات تو فتح الباری وعمدة القاری سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ زیر بحث باب کو یہاں لانے پر اعتر اض وجواب کا سلسلہ قائم ہوا ہے، اور

ا بظاہراس لئے کداعتراض صرف پنہیں کد کتاب الوضوء میں استنجاء کے ابواب کو کیوں لائے ، بلکہ پنجی ہے کہ بحیثیت مقدمات وشرا کط کے استنجاء کے ابواب شروع کتاب الوضوء کے لئے مناسب تنے ،اوران سے پہلے فراغت بھی ہوچکی ہے ، پھریہاں درمیان میں کیوں لائے ؟

ابواب الوضؤ پرا کیے نظر ڈالنے ہے معلوم ہوگا کہ شروع کے چند تمہیدی ابواب وضو کے بعد خلاء واستنجاء کے ابواب تفصیل ہے آ چکے ہیں ،اس کے بعد باب الوضو مرة ہے آخر تک وضوونو اقضِ وضووغیرہ ہی بیان ہوئے ہیں ،صرف یہاں زیر بحث ہاب استجمار واستنجاء کا درمیان میں آیاہے ،جس پراعتراض ندکور ہوا ،البذا حافظ عبنیؓ ہی کا جواب یہاں برکل موزوں وکافی ہوسکتا ہے۔

یہ امام بخاری کی فقتبی وحدیثی فنی دفت نظران کے ابواب وتراجم ہی ہے معلوم ہوتی ہے اس لئے ان کی پیخصوصیت نہایت مشہوراورسب کومعلوم ہے پھر یہاں کوئی دوسرامعقول جواب بن نہ پڑنے پرسرے سے ذکور وحیثیت ہی کونظرانداز کر دینا کیسے موزوں ہوسکتا۔؟ صاحب القول الفصح نے بھی ۵۳ میں وجہ مناسبت یہی کھی ہے کہ بیاز قبیل'' باب در باب' ہے، حالانکہ یہی تو جیہ حافظ عینی بھی شرح میں لکھ چکے ہیں، جومشکلات میں ان کے بھی زیر مطالعہ رہی ہے شاہ ولی اللہ صاحب بھی تحریر فرماتے ہیں کہ بیاصل بخاری کی بہت ہے مواضع مشکلہ میں کام آئے گی، حب چھیق صاحب الدمع بہت ہے مشائخ نے بھی پہلے ہے اس کواختیار کیا ہے۔

کی مخفق عینی کی نہایت عظیم القدر شرح کی''حلِ مشکلات'' کے سلسلہ میں'' دفقی حنین'' والے مبتدل محاورہ میں لے جانا کہاں تک موزوں ہوسکتا ہے؟ اس کا فیصلہ خود ناظرین کریں گے، یہاں یہ بحث ضمنا آگئ، کیونکہ اس طرزِ تحقیق و تنقید ہے جمیں اختلاف ہے جس کی مثال او پرذکر ہوئی، ورنہ' القول الفصیح'' کی افادیت اہمیت اور اس کے گرانفقر رحدیثی خدمت ہونے سے انکار نہیں، اللہ تعالے حضرت مؤلف وامنیضہم کے علمی فیوض و برکات کو ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔

### استجماروترأ كى بحث

ائمهٔ حنفید کے نزدیک استنجاء میں طاق عدد کی رعایت متحب ہ، کیونکہ ابوداؤ دشریف وغیرہ کی روایت میں 'من است جمر فلیوتر'' کے ساتھ بیار شادِ نبوی بھی پھر مروی ہے من فعل فقد احسن و من لا فلا حوج'' (جو محص استنجاء میں طاق عدد کی رعایت کرے اچھا ہے جونہ کرے اس میں کوئی حرج نہیں )

شافعیہ کے نزدیک تین کا عددتو واجب ہے، اوراس سے زیادہ استجاب کے درجہ میں ہے، وہ حدیث الباب سے استدلال کرتے ہیں اوران احادیث سے جن میں تین کا عدد مروی ہے۔ حنفیہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حدیث انی داؤد شریف میں یہ بھی ہے کہ استنجاء کے لئے تین وصلے لے جائے، کیونکہ وہ کافی ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ طاق عدد کا حکم تو اس لئے ہے کہ وہ خدا کو ہر معاملہ میں محبوب ہے یہاں بھی ہونا چاہیے اور تین کا عدد اس لئے ہے کہ عام حالات میں بیعد دکافی ہوجا تا ہے اور اس لئے بھی کہ بیعد دبھی خدائے تعالے کو مجوب ہے، کیونکہ اس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس میں وتریت بھی ہے (کذا افادہ الشیخ الانور)

نیندے بیدار ہوکر ہاتھ دھونے کا ارشادِ نبوی

حدیث کا مید قطعہ نہایت اہم ہے اور اس کے متعلق بہت ہے مسائل زیر بحث آگئے ہیں، مثلاً (۱) حدیث کا تعلق پانی کے مسائل ہے ہے یا وضوء ہے، اگروضو ہے ہے تواس سے بل وضوء ہاتھ دھونے کی سنت ٹابت ہوگی، جس کے لئے ہمارے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کوئی قولی صدیت میرے علم میں نہیں ہے(۲) کیا موہوم ونجیل نجاست کے لئے بھی پاک کرنے کے احکام شریعت میں ہیں؟ (۳) ہاتھ دھونے کا حکم نیند ہے بیدار ہونے پر بھی ہے، پھریتے کم رات کی نیند کے بعد کا ہے یادن کی نیندگا بھی ہی بھی ہے، پھریتے کم رات کی نیندگا ہی بہتی کہ ہے جا رہی کہ نیندگا ہی ہی تھی ہے، پھریتے کم رات کی نیندگا ہی بہتی تھی ہے، پھریتے کم رات کی نیندگا ہی بہتی تھی ہے، پھریتے کم رات کی نیندگا ہی بہتی تھی ہے، پھریتے کم رات کی نیندگا ہی بہتی کے کہ بہتی ہے کہ بہتی ہوئے گا؟

اللہ ایک شخص شین نامی مو پی تھا، ایک بدوی نے اس سے نظین (چڑہ کے موزوں) کا سودا کیا، معاملہ طے نہ ہو سااور بھلا ہے ہوئے کا بھی ہوئے کہ جس راست وہ بدوی والی ہوا تو ایک ہوئے کا اس کے ساتھ ہوتا میں ہوئے کہ بہتا ہوئے کہ بہتا ہوئے کہ بہتا ہوئے کہ بہتا ہو تہ کیوں ندا تھا یا، بالآ خراس نے سوج کر میں ہوئے کہ ہوئے کہ بہتا ہوئا ہو بہت افسوں کرنے لگا کہ بہتا ہوئے کوں ندا تھا یا کہ بوج کر کہ بہتا ہوئا کہ اور جیتا راست میں ایک وہ جوت اول نے ہوئے کہ بہتا ہوئے کہ اس کے وہ بی کی درخت سے با عدہ کر راست پر چھے اور اس بیل جوت کیوں ندا تھا یا، بالآ خراس نے سوج کر میں کہا کہ جوت اول نے ہوئے کا کہ کہا تھا وہ ہوئے تھا کہ بہتا ہوئے کہ تھولے کہ کہ بہتا ہوئے کہ اس کو ایک ہوئے کہ بھوئیں، مرف شین کی دوجوتیاں لایا ہوں۔"

اس کے بعد جو خص کہیں ہے ناکام ونامرادلوٹے تو کہاجائے لگا'' د جع بنخفی حنین'' (حنین کے دوموزے لے کرلوٹا)اور بیمحاورہ ضرب المثل بن گیا ناظرین اندازہ کریں گے کہ مذکورہ محاورہ کااستعال یہاں کس قدر بے کل اورغیرموز وں ہوا ہے۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد کے ارشا دات

فرمایا: این رشد نے اس کی اچھی بحث کی ہے کہ حدیث کا تعلق کی باب ہے ہاور میر نزدیک ہی رائج ہے کہ اس کا تعلق پائی کے مسائل سے ہاور خون اولی پائی کی نجاست سے محفوظ اور دور کھنا ہے۔ پھروضوء ہے پہلے ہاتھ دھونے کا تھم خود ہی نابت ہوجائے گا، کیونکہ جب مطلق پائی کی حفاظ ہے ہوں موجود ہوں کی نجاست سے محفوظ اور دور کھنا ہے۔ پھروضوء ہے پہلے ہاتھ دھونے کا تکم خود ہی نیاست ہوجائے گا، کیونکہ جب مطلق پائی کی حدیث کا تکم اس کے احکام ہا ہا الوضو تک پہلے پاک سے کہ خود ہوں میں کوئی فرق و بعد یا تناقص نہیں رہتا۔ 'دو ہرے یہ کہ حدیث کا تحم دیا گیا ہے کہ دھونے نے قبل پائی میں ہاتھ نہ ڈالا جائے، لیکن سے ممانعت تح بھی نہیں ہوئی ہوئی موغوں کا وجود یہاں قطعی یا مرگی (آئکھول سے نظر آنے والا) نہیں ہے، اور یہی تھم حفیہ کا بہاسات موجود یہاں قطعی یا میں مندڈ النے کا تھول سے نظر آنے والا) نہیں ہے، اور یہی تھم حفیہ کی نہیں اردھونے کا تھم مرفی (آئکھول سے نظر آنے والا) نہیں ہے، کہ دخفیہ کے زدیکہ تین باردھونے کا تھم مرفی اس کے بارے میں ہے کہ بی کا مروی ہے تھوں ہے کہ اس کے بارے میں میں بارے ساتھ سے وجہ بھی مروی ہے تھوں ہے، کہ موال اسادہ سے حضرت شاہ صاحب نے دولی تمام ہے اس مرفی القدر میں لکھدیا کہ یہ حدیث ہارے لئے دلیل جند کی صلاحیت نہیں گھتی کے تو کی سے نہیں گھتی کی عدد شدہ ہارے لئے دلیل جند کی صلاحیت نہیں گھتی کی بیاں گئی مدتر طنیں کی دین ہارے لئے دلیل جند کی صلاحیت نہیں گھتی کی نے نے کا یہ خیال ورست نہیں اور بیصد بیش ہماری بڑی کہ لیل ہے کہ کی صلاحیت نہیں گھتی کی ای شاء اللہ تھائی۔

### علامه عینی کے ارشادات

میں بھی ہودھونامتخب ہوگا،خواہ دن کی نیند کے بعد ہویاشب کی میاان دونوں کے بغیر ہی ہو، کیونکہ اس کی علت عام بیان ہوئی ہے(۴) حسن بھری کا غرب ظاہرِ روایت کے سبب بیہ ہے کہ نوم کیل ونہار کے بعد دونوں ہاتھ کا دھونا واجب ہے اور بغیر دھوئے پانی میں ڈالے گاتو وہ بخس ہوجائے گا۔ (ایک روایت امام احمد سے بھی ایسی ہی ہے) امام احماکا (مشہور روایت میں) ہینہ ہب ہے کہنوم کیل کے بعد واجب ہے (عمدۃ القاری ۵۸۷۔۱)

علامهابن حزم كامسلك اوراس كى شدت

ہر نیندے بیداری پرخواہ وہ نیندکم ہویازیادہ، دن میں ہویارات میں، بیٹھ کر ہو، یا کھڑے ہوکر، نماز میں ہویا ہمر، غرض کیسی ہی نیند ہونا جائز ہے کہ وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالے، اور فرض ہے کہ اٹھ کر تین بار ہاتھ دھوئے اور تین بارناک میں پانی ڈال کراس کوصاف کرے،اگراییا نہ کرے گاتو نہاس کا وضود رست ہوگا، نہ نماز تھے ہوگی، خواہ عمد آاپیا کرے یا بھول کر،اور پھر سے ضروری ہوگا کہ تین بار ہاتھ دھوکر ناک میں پانی وے کرصاف کرنے کے بعد وضوء نماز کے اعادہ کرے، پھریے تھی اکھا کہا گر پانی کے اندر ہاتھ ڈالے بغیر ہاتھوں پر پانی ڈال کر وضوکر لیا تب مجھی وضوء ناتمام ہوگا اور اس سے نماز بھی ناتھ کل ہوگی (ایجلی ۲۰۱۷)

مندرجہ بالانفریحات ہے معلوم ہوا کہ ابنِ حزم اور ان کے متبوع داؤ د ظاہری وغیرہ کا مسلک صرف ظاہر بینی کا مظہر ہے حقیقت پہندی و دقت ِ نظریا تفقہ فی الدین ہے اس کو دور کا بھی واسط نہیں ،خودائ مطبوعہ کلی کے مذکورہ بالا آخری جملہ پر حاشیہ بین حافظ ذہبی کا بیریما رک چھپا ہوا ہے کہ ابنِ خرم نے اپنے اس دموے پرکوئی دلیل پیش نہیں گی۔

مالکید کا فرجب: ان کےنزدیک چونکہ مدارِنجاست پانی کے تغیر پرہے،اس لئے سوکراٹھنے پراگر ہاتھ پرکوئی نجاست کااٹر میل کچیل وغیرہ نہ ہو، جس سے پانی کارنگ بدل جائے تو ہاتھوں کا دھونا بطور نظافت وصفائی کے مستحب چنانچے علامہ ہاجی مالکی نے کہا کہ سونے والا چونکہ عام طور پراپنے ہاتھ سے بدن کو تھجا تا ہے وراس کا ہاتھ بغل وغیرہ میل کچیل کی جگہ پر بھی پڑتا ہے،اس لئے تنظیفا و تنز ہا پانی میں ڈالنے سے بل ہاتھ دھولیرنا بہتر ہے۔

حافظ ابن تيميدر حمد اللدوابن قيم كى رائ

ان دونوں کی رائے میہ کے کہونے کی حالت میں چونکہ انسان کے ہاتھ سے شیطان کی ملابست و ملامست رہی ہے اس لئے اس کودھولیا طہارت روحانیہ کے احکام میں سے ہے، طہارت فقیہہ کے احکام میں سے نہیں ہے، جس طرح دوسری حدیث میں وار دہوا کہ سوکر اٹھے تواپی ناک میں پانی دے کرتین مرتبہ صاف کرے کہ شیطان اس کے نقنوں پر رات گزارتا ہے جس طرح وہ روحانی طہارت ہے یہ بھی ہے کو یا ان احکام کا تعلق نظرِ معتی سے بہ نظرِ ظاہر واحکام ظاہر یہ فتہ یہ سے کوئی تعلق نہیں۔

# رائے مذکورہ پرحضرت شاہ صاحب کی تنقید

فرمایا: حافظ این تیمیدر حمداللہ نے جو بات ذکر کی ہاس کوائمہ میں ہے کی نے اختیار نہیں کیا ہے، دوسرے بیک شیطان کی ملابست کا

ثبوت شريعت كمرف مواضح الواث يا مناقد مل بـ لقوله عليه السلام فان الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدم، وقوله عليه السلام فان الشيطان يبليت على خياشيمه

خیافیم (تاک کے نتھنے) مواضع لوٹ بھی ہیں اور منافذ بھی ہیں کہ ان سے قلب و دیاغ تک وساوی جاسکتے ہیں، لیکن ہاتھ کے لئے بید دونوں شم کی ملابہ سے شیطانی ثابت نہیں ہے، لہٰ دااس کے لئے ملابست ثابت کرنا قابل تجب ہے (خصوصاً حافظائن تیمیدر حمداللہ دائن تیم اللہ علیہ کے مختلین کی طرف ہے) تیمرے بید کہ حدیث میں خود ہی صراحت کے ساتھ سبب تھم خفلت و نیندگی حالت میں جگہ ہے جگہ ہاتھ کا گھومنا بیان ہوا ہے، جس کا اشارہ نجاست کی طرف ظاہر ہے، ملابہ شیطان کی طرف نہیں ، اور اگر وہ غرض ہوتی تو اس کو یہاں بھی ارشاد فرمات جیسا کہ بیت و نست عملی النجیا شیم والی صورت میں ظاہر فرمایا ہے، چو تھے بیدکہ دار قطنی وابن فرید کی روایت میں "ایس باتت بدہ" کے ساتھ دمنہ کا اضافہ بھی ہے، جس کی تھے ابن منذہ اصبانی نے بھی کی ہے، اس سے بھی صراحة معلوم ہوا کہ شمل بیدکا جن کی تھے در حمداللہ وحافظائن تیمیدر حمداللہ وحافظائن تیمیدر حمداللہ وحافظائن تیمیدر حمداللہ وحافظائن تیمیدر حمداللہ وحافظائن میں بڑافر ق ہے۔

شخ ابن جام کی رائے پر نفتر

حضرت شاہ صاحبؒ نے مزید فرمایا: ہمارے حضرات ہیں سے شخ ابن ہمام بھی مغالطہ ہیں پڑھئے ہیں اور انھوں نے مالکیہ کے نظریہ سے متاثر ہوکر کہدویا کہ صدیث الباب ہیں کوئی نضر تک ہاتھ کونجس مان کر پانی کے نبس ہونے کے بارے ہیں نہیں ہے، اس لئے نہی کی جوعلت بیان ہوئی ہے اس کا ایک ایساسب بھی ہوسکتا ہے جو نجاست وکراہت دونوں سے عام ہولہٰ ذاممانعت کی وجہ ہاتھ ہیں کوئی چیز پانی کو متغیر کرنے والی نجس کا لگا ہوا ہونا بھی ہوسکتی ہے اور بغیراس کے کراہت کی صورت بھی ہوسکتی ہے غرض شخ ابن ہمام کی رائے یہ ہے کہ بغیرد ہوئے ہوئے ہاتھ پانی میں ڈالنے سے پانی مکروہ ہوگا، نجس ضرف اس وقت ہوگا کہ ہاتھ پرائی نجاست گی ہوجس سے پانی میں تغیر ہوجائے۔ حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ حضیہ کے بہاں کراہت ماء کا کوئی سبب متنقل علاوہ احتمال نجاست کے نہیں ہے، یہن اگر نجاست کا پانی میں موجود ہونا بھی ہوتو پانی نجس ہوگا ، اگر اس میں شک و تر دو ہوتو کروہ ہوگا ، بخلاف نماز کے کہ اس کی صحت ، فساداور کراہت تا سبب اس میں مستقل ہے جس طرح صحت وفساد کے اسباب مستقل ہیں۔ اسبب مستقل اورا لگ الگ ہیں ، اور کراہت کا سبب اس میں مستقل ہے جس طرح صحت وفساد کے اسباب مستقل ہیں۔

ال لئے حفیہ کے اصول پرشخ این ہمام کانظر پی جھے نہیں، البتہ مالکیہ کے اصول ونقط کنظر سے یہ بات سیحے ہو کئی ہے، کیونکہ این رشد کے کلام سے بیات معلوم ہوئی کہ مالکیہ کے بہاں کراہت اے کئے بھی مستقل سب ہے، جس طرح ہمارے یہاں نماز کی کراہت کے مستقل اسباب ہیں۔
مختصر یہ کہ شریعت نے ابواب طہارہ عن النجاسات، ابواب نظافت، اور ابواب تزکیہ وقتی سب الگ الگ قائم کئے ہیں تھینے تان کر کے ایک کو دوسرے ہیں پہنچا نامناسب نہیں۔ مالکیہ نے پانی میں تھو کئے، سائس چھوڑنے وغیرہ کی نہی کے اصولِ نظافت کے ساتھ ابواب طہارت عن النجاسات کو جوڑ دیا حالا نکہ وہاں فساد و نجاسات ماء کا کوئی قائل نہیں ہوا کیونکہ نہ وہاں نجاست کا کوئی سب تھا نہ اس کا احتمال موجود تھا، بخلاف باب زیر بحث کے، دوسرے یہ کہاگر یہاں ہاتھ دھونا صرف نظافت کے لئے ہوتا تو سونے والا اور دوسرے لوگ سب برابر ہوتے۔ بخلاف باب زیر بحث کے، دوسرے یہ کہاگر یہاں ہاتھ دھونا صرف نظافت کے لئے ہوتا تو سونے والا اور دوسرے لوگ سب برابر ہوتے۔ وغیرہ ، اس طرح حافظ ابن تیمیدر حمد اللہ وغیرہ نے ابواب طہارت ظاہری کو ابواب تزکیہ وطہارت دوحانی کیساتھ جوڑ دیا، یہ مناسب صورت نہیں جس کی وجداو پر گذر چکی۔ واللہ اعلم۔

ندکورہ بالاتفصیل سے واضح ہوا کہ ندکورہ نظریہ کے فرق کے ساتھ حکم عسل پدیعنی استجاب میں حنفیہ ومالکیہ متفق ہیں اورای طرح شافعیہ بھی متفق ہیں، بلکہ وہ اس سلسلہ کے تمام فروعی مسائل میں بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں البت امام احمہ چونکہ تعلیلِ احکام کے قائل نہیں، اس لئے انھوں نے ظاہر صدیث سے قیدِ لیل کواہم مکت بچھ کررات کی نیند کے بعداٹھ کر ہاتھ دھونا واجب قرار دیا ہے اور بغیر صورت قیام نوم لیل کے اٹمہ اربعہ کے نزدیک بالا تفاق عسلِ ید مذکورہ غیر واجب ہے، جیسا کہ مغنی ائنِ قدامہ وغیرہ میں اس کی تصریح موجود ہے۔

#### حدیث الباب كاتعلق مسئله میاه سے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حدیث الباب سے حنفیہ کی تائید ہوتی ہے کہ اگر پانی میں کوئی نجاست داخل ہو جائے تو خواہ وہ نجاست کم بھی ہو،اوراس سے پانی کا رنگ،مزایا بوبھی نہ بدلے، تب بھی پانی نجس ہوجائے گا، کیونکہ محض احمالِ نجاست وتلوث پر ہاتھ دھونے کا تھم فرمایا گیا ہے،اس کے بعد پانی کے پاک ونا پاک ہونے کے بارے میں غدا ہب کی تفصیل کھی جاتی ہے۔

#### تحديدالشافعيه

فرمایا: پانی کے مسئلہ میں انکہ اربعہ اور ظاہر ریہ (پانچواں مذہب) کے پندرہ اقوال مشہور ہیں اور ہر مذہب کے پاس روایات و آثار ہیں ہیں کہ پانی کی مقد اردو قلے ہوتو وہ نجس نہ ہوگا خواہ اس میں سیروں نجاست بھی پڑجائے، بشرطیکہ پانی کے اوصاف نہ بدلیں، اور اگر دو قلے سے کچھ بھی کم ہوتو وہ ذراسی نجاست سے بھی نجس ہوجائے گا۔
غرض صرف ان کے یہاں تحدید مذکور ہے اور بیتحدید خلاف قیاس ہے کیونکہ شریعت نے پانی کونجس بوجہ علیہ نجاست قرار دیا ہے پھر اس علت کونظر انداز کردیتا اور صرف پانی کی خاص مقد ارکو مدار تھی میں جا کہ دیں سیس تحدید مذکور اس کے اضطراب بحثیت میں استاد پر بذل المجمود وغیرہ میں بھی بحث و تفصیل ہے، مگر ہمارے مطرت شاہ صاحب نے اس علی انظر انداز کردیتا انہ مرحد ثانہ طرز تحقیق ہے جوکلام کیا ہے اس کا خلاصہ یہاں نقل کیا جا تا ہے۔

# حافظابنِ قَيْمٌ كَيْ تَحْقِيق

فرمایا: حافظ ابن قیم نے تہذیب السنن میں حدیثِ قلتین کے اضطرابِ متن وسند پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے:۔انھوں نے پہلے

چارہ جو وروایت ذکر کیس اور پانچویں بولسطۂ لیٹ عن مجاهد عن ابن عمو مرفوعاً ذکر کر کے چھٹی دجہ بولسطۂ لیٹ عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً ذکر کی۔ اور لکھا کہ محدث بیم بھی نے وقف ہی کوصواب کہاہے (اور دارقطنی نے بھی دوسرے طریق روایت سے اس کوموقو فاصواب کہاہے) ساتویں دجہ سے نفسِ روایتِ میں شک منقول ہے بعنی قدر قلتین اوٹلاٹِ اورا کی روایت قاسم عمری کے طریق سے اربعین قلنہ کی بھی ہے، جس کوضعیف کہا گیاہے۔

# محدث ابن دقيق العيد كي تحقيق

فرمایا: حدیثِ قلتین کی روایت بطریق روح بن القاسم کی سند کومحدث این دقیق العید نے صحیح کہاہے لیکن موقو فأاوراس کے ساتھ سے بھی کہا کہ محض صحتِ سند سے کسی حدیث کی صحت ضروری نہیں ہوتی جب تک کہاس سے شذو ذوعلت کا انتفاء ہوجائے ،اوریہاں بیدونوں امور حدیثِ مذکور سے منتفی نہیں ہوسکے۔

شفروف: اس لئے کہ پیر حدیث جرام وطال اور طاہر ونجس کے درمیان فاصل ہے اور اس کا مرتبہ پانی کے مسائل ہیں اس درجہ کا ہے جیسا کہ اوس ونصابوں کا مرتبہ زکو ق میں ہے ہیں جس طرح وہ سب زکو ق کے بارے ہیں شائع و ذائع سے کہ ہر صحابی اوس ونصب کے مسائل ہے واقف تھا، اور بعد کے لوگ ہم لیا وہ ان ونصب کے مسائل ہے واقف تھا، اور بعد کے لوگ ہم لیا وہ ان اور پاک بانی ہے وضوتو ہر سلمان پر فرض و واجب ہے، لبندا ضروری تھا کہ حدیث تلتین کو بھی نجاست ہوتی، اور پاک بانی ہے وضوتو ہر سلمان پر فرض و واجب ہے، لبندا ضروری تھا کہ حدیث تلتین کو بھی نجاست ہولی، اور پاک بانی ہے وضوتو ہر سلمان پر فرض و واجب ہے، لبندا ضروری تھا کہ حدیث تلتین کو بھی نجاست ہولی، اور پاک ہوئی ہے وضوتو ہر سلمان پر فرض و واجب ہے، لبندا ضروری تھا کہ حدیث تلتین کو بھی نجاست ہیں ہوئی، اور آگے ابن عمر ہے بھی روایت کرنے والے صحابہ ہیں ہے صرف این عمر ہیں، اور آگے ابن عمر ہے بھی روایت کرنے والے صحابہ الیوب و صعید بن جیر کہاں ہیں کہاں مدیث کو این عمر ہے کہاں اور پاک ہوئی ہوئی اور پاک ہوئی تھی تھی کہاں ہوئی ہوئی اور ایس کی ان کو نہا بیت شدید بونروری کے مدارے علاء کہاں بانی مار کے باس تھا، اور اس کی ان کو نہا بیت شدید بونروری ہوئی کہاں بہت نا در اور قلیل الوجود تھا، غوض بیر بات بہت ہی مستبعد ہے کہ سنت نہ کورہ حضرت ابن عمر کے پاس تھی اور پھر بھی عام علاء کہاں کیا نہاں جی سنت کو رہاں کا وجود کی باس تھی القدرست اگر حضرت ابن عمر کے پاس تھی القدرست اگر حضرت ابن عمر کے پاس تھی اور پھر بھی اس کیا انسان کی نظرے دیا ہوئی کو میں اس سے ذیادہ شدود کا درجہا در کیا ہوئی تھی۔ کہا سب اصحاب تو ضرورہی اس کا چرچا کرتے اور اس کی روایت درسروں تک پہنچا تے، پس اس سے ذیادہ شدود کا درجہا در کیا ہوئی تھی۔ جسب اصحاب تو ضرورہی اس کا چرچا کرتے اور اس کی روایت درسروں تک پہنچا تے، پس اس سے ذیا کہ دو کا درجہا در کیا ہوئی ہوئی کہا ہوئی کے پاس نقی ۔ جسبت بھی کرکھر آت کے پاس نقی ۔ جسبت بھی ہوئی کی بست بھی کرکھر تو کی ہوئی کی ہوئی کہا کہ بست بھی کرکھر تھی کرکھر تو کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کرکھر تھی ہوئی کہا کہا کہا کہا کہ کو بیات کی ہوئی کی بست بھی ہوئی کی کو کر کے بیٹ نیون کر

#### بيان وجو وعلت

یہ تین ہیں، اول حضرت مجاہد کا حضرت ابن عمرے موقو فاگر وایت کرنا۔ اور عبداللہ والی روایت میں بھی رفع وقف کا اختلاف ہونا اور شخ الاسلام ابوالحجاج مزی اور ابوالعباس تقی الدین ابن تیمیہ کا وقف کوتر جے دینا، اور عبیداللہ ہے بھی رفع وقف میں اختلاف منقول ہے ابو داؤ و ووار قطنی نے اس کوذکر کیا ہے، جس کے سبب حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس صورت حال سے یہی ہات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابن عمر اس حدیث کو نمی کریم سے مرفوعاً روایت نہیں فرماتے تھے بلکہ ایسا ہوا ہوگا کہ کی نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا، آپ نے این عمر اس سے موقو فاتی روایت کرتا ہے۔ تثبت عالم ان سے موقو فاتی روایت کرتا ہے۔ دوسرى علت اضطراب متن ہے كہ بعض روايات ميں قد رقعتين او ثلاث بھى وارد ہاورجن لوگوں نے اس اضافہ كوروايت كيا ہے وہ
ان ہے كم ورجہ كن نہيں ہے، جنھوں نے اس سكوت كيا، اى لئے حافظ تقى الدين ابن تيميد نے اس حديث كى تضعيف ميں بوى شدت سے
كلام كيا ہے۔ اور قرمايا كہ بظاہر وليد بن كثير سے رفع حديث ميں غلطى ہوئى ہے جس كى وجہ يہ ہو كتى ہے كہ حضر سابن عرق اكثر و بيشتر لوگوں كو
فقے دية تقے اوران كو نبى كريم كے ارشادات سايا كرتے تھے، توبيات بھى غلطى سے مرفوعاً روايت ہوگئى، پھريہ بات كم ازكم اہلى مديندو
غير ہم كوتو معلوم ہوئى كئى ہوگى ، اور خصوصیت سے حضر سے سالم اور نافع كو، پھر بھى نہالم نے روايت كى نہ نافع نے اور نہ اس پر ايلى مدينہ سے كسى نے كل كيا، ان كے بعد تا بعين كاعمل بھى اس حديث كے خلاف بى رہا، پھر كس طرح اس كوسنت رسول كہا جائے؟! الى عام ضرورت
كى چيز كو بھى صحابہ و تا بعين ميں سے كوئى نقل نہ كرے۔ بجر حضر سے ابن عمر سے ايك روايت مضطربہ کے۔ اوراس پر نہ اہلى مدينہ نے عمل كيا ہونہ
اہلى بھر و نے نہ اہلى شام واہلى كوفہ نے الح

تفصیل مندرجہ بالا سے معلوم ہوا کہ حدیدہ قلیمین ایک توی نہیں کہ اس ایک حدیث پر طہارت و نجاست کے اصولی وکلی احکام
موتوف کر دیئے جائیں، محدث مہدی، حافظ ابن دقیق العید، ماکی، شافعی وغیرہ نے اس حدیث کو ضعیف و معلول قرار دیا ہے، حافظ زیلعی نے
نصب الرابی میں صرف ابن دقیق العید کے کلام امام کو محص کر کے تین ورق میں نقل کیا ہے، مجرا گرت اہل کر کے حدیث نہ کور کی صحت بھی تسلیم
کر لی جائے تو مقدار قلتین کی جہالت و عدم تعین اس پر پوری طرح عمل کرنے سے مافع ہے، علا مدا بن عبدالبر ماکلی نے بھی تہبید میں بی
اعتدار کیا ہے، ابن خرم نے بھی لکھا کہ: حدیث قلتین میں کوئی جسٹیس، کیونکہ رسول سے ان کی کوئی مقرر حد ابات نہیں ہے، اورا گر آپ کو
میمقصود ہوتا کہ اس کو پانی کی نجاست قبول کرنے اور نہ کرنے میں حدِ فاصل بنا کیں تو اس کو ضرور پوری طرح واضح فرما دیے اوراس کی تحدید و
تعین سے قطع نظر فرما کر صرف لوگوں کے اختیار براس کو نہ چھوڑتے تو ہم اس حدیث کوئی مان کر بھی اس کی تعیین سے عاجز ہیں کیونکہ محاور ہ
عرب میں قدوس طل کا بھی تھا، اوراگر قلال ججر کی تعیین کی جائے تو اول تو اس کا فرکہ حدیث میں نہیں ہے، پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جر
میں بھی قال چھوٹے بڑے ہوئے کرنے ہوئے۔

اگرکہا جائے کہ حدیثِ اسراء میں قلالِ ہجرکا ذکر ہے تو بیٹیج ہے گرید کیا ضرور کہ حضور نے جب بھی قلد کا ذکر کیا ہو، ہرجگہ قلالِ ہجر ہی کا ارادہ کیا ہو، پھرائنِ جرت کی تفییر قلتین کوتفییر مجاہد ہے اولی وار رقح قرار دینے کی کیا دلیل ہے، وہ صرف دومظوں سے تفییر کرتے ہیں اور حسن نے یہی بھی کہا ہے کہ اس سے مراد کوئی ملکہ ہے (بیعنی خواہ وہ چھوٹا ہویا بڑا) (انحلی ۱۵۳۔۱)۔

### محدث ابوبكربن ابي شيبه كااعتراض

آپ نے بھی اپنے مشہوررد میں امام اعظم پراس مسئلہ میں اعتراض کیا ہے کہ حدیث میں تو'' اذا کان السماء قسلتین لسم بحمل نجسا'' وارد ہے اور منقول بیہ ہے کہ ایو حنیفہ ایسے یانی کونجس کہتے ہیں۔

اس کے جواب میں علامہ کوڑی نے النکت الطویفہ فی التحدث عن ردودِ ابن ابی شیبة علیے الی حنیفہ ۳۳ میں ابن دقیق العید وغیرہ کے حوالہ سے حدیث فہ کور کاضعف اور صحیحین کی حدیثِ نہی بول فی الماء الدائم سے امام صاحب کے فرہب کی قوت ثابت کی ہے۔علامہ کوڑی نے بیمی لکھا کہ ابوداؤد کا اس حدیث کوروایت کرنا اور سکوت کرنا ان کی طرف سے دلیلِ صحت نہیں ہے، کیونکہ بہت تی جگہ ان کا سکوت تھیجے کا مرادف نہیں ہے جیسا کہ محدثین جانتے ہیں وغیرہ۔

ا دارقطنی کی روایت سالم عن ابیضعیف ب(انوار الحدود ۱-۳)

حدیثِ قلتین میں علاوہ ندکورہ بالاحضرات کے قاضی اساعیل بن اسحاق مالکی ،اورابنِ عربی مالکی وغیرہ نے بھی کلام کیااور ملاعلی قاری نے لکھا کہ جرح تعدیل پرمقدم ہےاس لئے بعض محدثین کی تھیجے سے وہ جرح رفع نہیں ہوسکتی۔

علامہ بخقق ابن عبدالبر مالکی نے تمہید میں یہ بھی صراحت کی کدا مام شافعی نے جو ند بہ حدیث قلتیین سے ثابت کیا ہے وہ بحثیت نظر ضعیف ، اور بحثیت اثر غیر ثابت ہے کیونکہ حدیث نہ کور میں ایک جماعت علاء نے کلام کیا ہے اور تعتین کی مقدار بھی کسی اثر یا اجماع سے ثابت و تعین نہیں ہو سکی اور موصوف نے استدکار میں فر مایا کہ حدیثِ قلتین معلول ہے ، اساعیل قاضی نے اس کورد کیا اور اس میں کلام کیا ہے ، شخ این وقتی العید نے امام میں لکھا کہ مقدار قلتین کی تعیین کا جوت بطریق استقلال نہیں ہو سکا جس کی طرف شرعار جوع کرنا ضروری ہو، حافظ ابن تجرفے فتح الباری میں لکھا کہ امام بخاری نے حدیثِ قلتین کو ای لئے اپنی سجے بخاری میں روایت نہیں کیا کہ اس کی اسناد میں اختلاف مقالیکن اس کے داوی ثقد ہیں اور ایک جماعت ائمہ نے اس کی فتح کی ہے۔ مگر مقدار قلتین پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ (آثار اسنن علامہ نیوی ہ

علامه خطاني كے كلام برعلامه شوكاني كارد

خطابی نے قلال ہجری تعیین میں لکھا کہ اگر چہ وہاں کے قلال چھوٹے بڑے تھے، گر جبشار ع نے عدد سے محدود کیا، تو معلوم ہوا
کہ بڑے ہی مراد ہیں، اس پرعلامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں اعتراض کیا کہ اس کلام میں جو تکلف و تعسف ہے، وہ ظاہر ہے۔ (آثار اسن ۱۷)
علامہ مبار کپور کی وصاحب مرعا ق کی تحقیق: اوپر کے حوالہ سے یہ بات ظاہر ہے کہ حافظ ابن تیمہ وابن قیم سے لے کرعلامہ شوکانی
تک یکی رجمان رہا کہ حدیث قتین سے تحدید شرع کا شوت محل نظر ہے، گرعلامہ مبار کپوری سے دوسرا طرز تحقیق شروع ہوا، اول تو انھوں
نے حدیث ان الماء طھور لا ینجسه شی کے تحت کھا کہ ظاہر یہ کے سواء سب نے اس حدیث کی تحقیم کی ہے، گرفر تی ہے کہ مالکیہ
نے حدیث ان الماء کے ذریعہ تحقیم کی ، شافعیہ نے حدیث قلیمن سے، لیکن حفیہ نے رائے کے ذریعہ تحقیم کی ، پھر علماء حفیہ کے اقول
سے ثابت کیا کہ انھوں نے اپنی رائے سے تحدید شرعی کا ارتکاب کیا ہے ( تحقید کا الاحوذی ۱۷۵۔ ۱)

پھرآ گے 19 - ا میں لکھا کو تعتین کی تحدید والاقول اور ندہب ہی رائج ہے صاحب مرعاۃ المفاتی نے لکھا کہ اس مسئلہ میں اقوی المدذاہب ندہب شافعی ہے (۱۳۱۱) پھرآ گے لکھا کہ اقوی المحال وارخ میرے نزدیک صحب حدیث تعتین کی وجہ ہے وہی ہے جو ندہب شافعی ہے (۱۳۱۱) ان دونوں حضرات نے حدیث تعتین پر ہوئ تفصیل ہے بحث کی ہے اور جو پچھ حنفیہ کے اصل مسلک کے خلاف مواد خود حنفیہ ہے لسکا اس کو بھی ہوئی اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے مگر چرت ہے کہ حافظ این تیمیدر حمداللہ، حافظ این قیم ،اورعلا مہشوکانی کی تحقیق کو دخفیہ ہے لی سکا اس کو بھی ہوئی اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے مگر چرت ہے کہ حافظ این تیمیدر حمداللہ، حافظ این قیم ،اورعلا مہشوکانی کی تحقیق کا کوئی ذکر کہیں نہیں کیا (حالا تکہ حافظ این قیم نے تو تہذیب السنن میں ہیں ورق ہے زیادہ اس موضوع پر لکھے ہیں ) اور نداس امر کی کوئی وجہ معلوم ہوگی کہ یہ حضرات ہر موقع پر ان اکا ہر کی رائے کو ہوئی اہمیت دیتے ہیں ، پھریہاں آ کران کی تحقیق کو کس لئے نظرا نداذ کر دیا۔؟؟

ر بروں سریہ سروس بروس بروس بروس بروس و بروں ہیں ہیں ہوئے ہیں ہوریہ کا سروس میں و س سے سوسی سروی ہے۔ اس اسلسلہ میں میہ بات زیادہ انسوسناک ہے کدان حضرات نے حنفیہ کو تخصیص بالرائے اور تحدید شرق کے ارتکاب کا الزام دیا ، حالا تکہ بجزامام شافعی کے تحدید کا کوئی بھی جائی ہوئی بھی ہے اول تو وہ تحدید شافعی کے تحدید کا نوبی کا نوبی ہے اول تو وہ تحدید نیقی تقریبی اندازہ تھادوس سے اس سے ان کور جو ع بھی ثابت ہے ، پھرائی غلط نہتیں تلاش کر کے دوسروں کو لمزم قراردینا کہاں کا انصاف ہے؟!

بذل المجود شرح ابی داؤداس اکی تحقیق بھی نہایت اہم وقابل مطالعہ ہے کہ حضرت العلامة نے ہر جواب الاضطراب کا محدثان طرز سے جواب الجواب تحریر فرمایا ہے، اور ثابت کیا کہ حافظ وغیرہ کے جوابات سے اور بھی زیادہ اضطراب کوقوت حاصل ہوتی ہے اور آجر بحث سے اس کھا کہ ظاہر یہی ہے کہ حدیثین کا موقوف ہونا مرفوع ہونے سے زیادہ قوی ہے، پھر حکم صحت کرنے والے محدثین پر ہے اصول فیصلہ

كرنے كا الزام قائم كيا ہے،اور بفرضِ تسليم صحت اس كے موجب للعمل ہونے كول نظر ثابت كيا ہے۔وللہ درہ، نور الله مر قدہ،۔

### حضرت شاه صاحب رحمه الله كي تحقيق

آپ نے پوری بصیرت سے فیصلہ فرمایا کہ مسئلہ میاہ کی طہارت ونجاست کے بارے میں حنفیہ کا مسلک سب سے زیادہ قوی ہے اور سب احادیث وآثار کے مجموعہ پرنظرر کھتے ہوئے وہی رانج ہے اس کے بعداس تحقیق کو فصیل سے درج کیاجا تا ہے۔واللہ الموفق:۔

فرمایا - پانی بین نجاست مل جائے اور اس کے اوصاف میں تغیر بھی ہوجائے تو بالا جماع پانی نجس ہوجا تا ہے ، پھرامام مالک اس بارے میں قلیل وکثیر پانی کافرق بھی نہیں کرتے ، مگران ہے دوسری روایا کے بھی منقول ہیں ،اما ماعظم قلیل وکثیر کافرق کرتے ہیں اور کثیران کے یہاں وہ ہے جوجاری یا تھم میں جاری کی ہو، اس کے سواقلیل ہے ،امام شافعی بھی قلیل وکثیر کافرق کرتے ہیں مگران کے نز دیکے قلتین یا زیادہ کثیر ہے اور اس سے مقلیل ،امام احمر سے مختلف روایات منقول ہیں ۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے مزید فرمایا کہ محد دیعن قدرومقدار علتِ علم کونظرانداز کرنے والے امام شافعیؓ ہیں، کہ ان کے یہاں مدار عکم قلتین پرہوگیا ہے اورامام اعظم قطعاً محدد نہیں ہیں، جیسا کہ امام طحاوی نے ثابت کیا ہے اور وہ در دہ کی تحدید امام صاحبؒ سے مروی نہیں ہے،

اله يهان بهم ائمهُ اربعها ورظا برى فرقه كے مذا ب واقو ال كى تفصيل يكجاذ كركر دينامناسب سجھتے ہيں جواہم ومفيد ب: ـ

(۱) ظاہر ہے: پانی میں خواہ وہ کم ہویازیادہ کوئی بھی نجاست گرجائے ،اس سے وہ نجس نہ ہوگا بجز اس کے کہ پانی کے اوضاف اس کی وجہ سے بدل جائیں ،ابن رشد و شوکانی کے حوالہ سے بہی تصریح ملتی ہے (امانی الاحبار ۱۱۔۱)

صافظائن حزم نے کلی میں کھا:۔ مسئلہ (۱۳۷) ہر بہنے والی چیز، پانی ، روغن زیتون ، کھی ، دو دھ ، شہد ، شور باوغیرہ جوبھی ہوا گراس میں نجاست یا حرام چیز ل جائے تو اس سے اگر مزہ ، ریگ یا پوبدل جائے تو سب نجس و فاسد ہوجائے گا نہ اس کا کسی طرح کھا نا درست ، نہ استعال و تیج و غیر و بھی اس بات کا خیال نہ کریں کہ نجاست گرتی ہوئی و کیے لی ہے بلکہ اس کو ای درجہ میں خیال کریں گے کہ جسے اس میں تھوک و رینٹ وغیرہ گرگئی ہو، البتہ جو تفی غیر جاری پائی میں بیٹاب کردے تو اس کا تھم جدا ہے کہ اس کے لئے اس پائی سے وضوو شل جائز نہ ہوگا ، اور دو مرا پائی نہ ، ہوتو تیم جائز ہوگا ، کی نہ ہوتو تیم ہورے کہ اس کے لئے اس پائی سے وضوو شل جائز نہ ہوگا ، اور دومر اپائی نہ ہوتو تیم جائز ہوگا ، کی جائز ہوگا ، کی تو ہوتو تیم ہورے کہ ہور کے جائز ہوگا ، کی تو ہوتو تیم ہورے کہ ہورے کہ ہور کے جائز ہوگا ، کی تو ہور کے جائز ہوگا ، کی نہ ہوتو تیم ہورے کہ ہورے کہ ہورے کہ ہورے کی بیانی میں اور اس کے ملاوہ دومر سے سبور کی گی تار پائی کے اوصاف نہ برلیں تو اس پائی سے وضوو تھی ہوں اور دومر سے بھی وضوو قسل کر کے جی میں اور کسی تار کر ہورے جی اس کے اور کا کی کے اور کا کہ ہورے اس پائی سے وہ موقع بھی اور دومر سے بھی وضوو قسل کر کے جیں ، الخ (انحلی ۱۳۵۵)

یہ ماری مختفیق کی دادائن خرم ایسے بڑے محدث نے اپنی ظاہریت پیندی کا مظاہرہ کرنے کواس حدیث کے سبب سے دی ہے جس میں ماءِ غیر جاری کے اندر پیشاب کرنے اور پھراس میں وضوونسل کرنے کی ممانعت فرمائی گئے ہے گو بیاحدیث وقر آن سیجھنے کے لئے عقل ونہم کی ضرورت قطعانہیں ہے۔اللہ تعالے امام ترفدی کو جڑا ہ فیر دبے کہوہ معانی حدیث کوعقل ونہم کی روشنی میں بچھنے والول کی جگہ جگہ تھیں کر گئے ہیں۔

علم معانی حدیث: در حقیقت فن حدیث معلقات نہایت اہم وظیم القدرعلم ہاس کے حذاق بھی ہر ندہب میں خال خال ہی ہیں مگرعلم معانی حدیث تو عقا صفت ہا وراس کے حاذق ہزاروں میں سے ایک دو ملتے ہیں ،ائمہ اربعہ کے اگر چہ ہراہل ندہب میں چند قابل فخر ایسے محدثین وفقها پائے جاتے ہیں ،مگر الحمداللہ حفیہ میں ایسے حضرات بہ کھڑت موجود ہیں ،خود جلس تدوین فقہ میں بھی ان کی خاصی تعدادتھی ،متاخرین حنفیہ میں سے علامہ ماردین ،علامہ زیلعی ،علامہ بینی ،شیخ ابن ہمام ،علامہ قاسم بن قطلو بغا، ملاعلی قاری ،علامہ سندھی ،علامہ زبیدی وغیرہ بھی اسی شان کے محدثین ہے۔

دوسرے نداہب میں علامہ ابن عبدالبر محقق ابن وقیق العید، علامہ غزالی ، ابن العربی ، حافظ ابن تیمیہ ، حافظ ابن تیمیہ عافظ ابن قیم وغیر و بھی ای درجہ کے سمجھے جاتے ہیں اگر چہ حافظ ابن تیمیہ کے یہاں بھی بعض اوقات ظاہریت پندی کاعضر نمایاں ہوجا تا ہے اور چندمشہور مسائل میں ان کا تفر داور پھر اس پراصرار وجمودای قبیل سے ہے یہاں موقع کی مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں چونکہ انھوں نے مالکیہ کاند ہب اختیار کیا ہے تو حدیث لا بہولس احد کہ ہیں الماء المدائم الذی لا یجری ٹم یغتسل مندکا مطلب بیٹھیرایا کہ شارع علیہ السلام کا مقصداس امرکی عادت بنانے سے دو کنا ہے (بقیہ حاشیہ الکے صفحہ یر)

پھر ہمارے اور مالکیہ کے درمیان فرق میہ کہوہ حس ومشاہرہ کا اعتبار کرتے ہیں اور ہم متبلی بہ کے غلبہ نظن کا اعتبار کرتے ہیں ،اوراس میں شہبیں کہا کثر ابواب میں شریعت نے غلبہ نظن کا ہی اعتبار کیا ہے، حس ومشاہرہ کانہیں کیا، تو جب دوسرے ابواب میں ایسا ہے تو یہاں بھی ہونا چاہیے، پھر فر مایا:۔ ہر مذہب پر میہ بات لازم آتی ہے کہ وہ مسئلہ زیر بحث کی کسی نہ کسی حدیث کو متر وک یا ما ول ٹھیرائے، مگرامام اعظم کے فرہب پر اس مسئلہ میاہ سے متعلق کوئی حدیث بھی متر وک نہیں ہوتی ،امام صاحب کی وقت نظر کے طفیل سب احادیث بسرچشم معمول بہا بن جاتی ہیں۔

امام صاحبؓ کے نز دیک تق تعالیٰ نے دنیا میں مختلف اقسام کے پانی پیدا فرمائے ہیں اور ہرفتم کے احکام بھی جدا جدا قرار دیئے ہیں ، ہرفتم کے لئے اس کے خاص حکم کی رعایت اور ہرا کیکواپنے مرتبہ میں رکھنا موزوں ومناسب ہے، اسی لئے ایک آیت یا حدیث کے تحت تمام اقسام واحکام کو داخل کر دینا مناسب نہیں۔

(۱) مثلاً نہروں، دریاؤں اور سمندروں کے احکام الگ ہیں، کہ وہ نجاستوں سے متاثر ومتغیر نہیں ہوتے ،اس لئے ان کے بارے میں کوئی ممانعت بھی وار ذہیں ہے اوراس سے طہارت بھی بلاقید حاصل کر کتے ہیں۔

(٢) جنگلات وصحراؤں کے چشمے جھیلیں، وغیرہ کدان کا پانی مستقل رہتا ہے، اوپر سے صرف بھی ہوتا ہے مگرینچے کے قدرتی سوت اس

(بقیہ حاشیہ صفحہ مابقہ) کیونکہ عدم تغیر کی صورت میں پیٹاب کرنے ہے پانی ابھی نجس تو ہوانہیں، وہ تو پاک ہی رہا،البتہ اگرا ہے ہی بار بار پیٹاب کریں گے تو بالآخر پانی کے اوصاف بدل ہی جائیں گے جوحکم نجاست کا موجب ہوگا (جو مالکیہ کا ندجب ہے) غرض حافظ این تیمیہ بھی یہاں کچھ دورتک ابنِ خرم کے راہتے پر چل گئے،اور یہال ہے ان کے ذہن کا وہ رخ بھی معلوم ہوجا تا ہے جس کے سبب باوجودا پنے بے نظیر تبحر ووسعت علم کے بھی چند مسائل میں تفرد کا ارتکاب فرماگئے۔ عفا اللّٰہ عناوعہ بم فضلہ وکرمہ

حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو یہ مغالط ٹم یغتسل ہے ہوا، حالانکہ معانی الآثارام طحاوی میں خودراوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ا کا فتو کی منقول ہے، جس میں ان سے سوال ہوا کہ کیاراستہ چلتے کوئی گڑھا ملے جس میں پانی ہوتو اس میں پیشاب کرسکتا ہے؟ فرمایا:۔'' ونہیں! کیونکہ ممکن ہے دوسرا اس کا بھائی وہاں سے گزرے اور وہ اس پانی کو بیٹے یا اس سے شسل کرے۔''اس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ پانی پہلے آ دی ہی کے پیشاب کرنے سے ناپاک ہو چکا ، اور پیشاب کرنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اس کے بعد اس کو پینا، یا اس سے وضوو شسل درست نہیں رہا۔

(۲) ما لکیہ: امام مالک سے تین اقوال منقول ہیں (۱) پانی میں نجاست پڑجائے تو پانی کے اوصاف بدل جانے سے وہ نجس ہوگا، درنہ پاک رہے گا(۲) بغیر تغیر کے بھی نجس ہوجائے گا(۳) بغیر تغیر کے مکروہ ہوگا۔

(۳) شافعید: جس پانی میں نجاست گرے، اگر وہ دو قلے ہے کم ہے تو نجس ہوجائے گا، اگر قلتین یا زیادہ ہے تو نجس نہ وگا، قلہ ہے مراد بردام نکا ہے، امام نووی ہے منقول ہے کہ ایسابرا امٹکا جس میں دو تربے یا مجھزیادہ کی گنجائش ہو، داقطنی نے عاصم بن منذر نے قل کیا کہ قلوں ہے مرادخوابی عظام (بڑے منکے) ہوتے ہیں، حافظ ہن تجریر نے تعلیم میں کھا کہ اسحاق بن ماہ ہویا ہیں تارہ ہو یہ بھرادوہ منزکا ہے جس میں کھا کہ اسحاق بن ماہ ہویا ہیں تارہ ہو۔ در جب پانی پانچ قرب (مشک ) ہوگا تو اس میں نجاست کا اثر نہ ہوگا خواہ وہ منکلے میں ہویا کی اور چیز میں (انفتح الربانی ۱۳۱۷)

شافعیدو حابلہ نے دوقلوں کی مقدار پانچے سوطل عراقی قرار دی ہے، جومعری رطل ہے چار سوچھیالیس اور تین سیج رطل ہوتے ہیں، مربع مساحت کے لحاظ ہے اقتر یا سواذ راع طول، عرض وعمیق میں اور مدور مساحت میں تقربیا ایک ذراع طول میں اور وُ ھائی ذرع گہرائی متوسط القدآ دمی کے ذراع ہے (الفتح الربانی ۱۳۱۷) حنا بلہ: امام احمد ہے ایک قول تو موافق فد ہب امام شافق ہے اور دوسر اقول ہیں ہے کہ بول آ دمی اور دوسری نجاسات میں فرق ہے۔ یعنی اگر دوقلوں سے زیادہ مقدار پانی میں بھی کوئی شخص پیشا ہے کردے تو اس سے پانی نجس ہوجائے گا، دوسری نجاستوں میں یہ تھم نہیں ہے۔ وہ جتنی بھی پانی میں بڑ جا تھیں، جب تک پانی کے اوصاف متنی نہوں، وہ پاک رہے گا۔ تیسری ایک روایت امام احمد سے یہ بھی ہے کدا گر پانی قلتین سے کم ہوتو نجاست گرنے ہے جس نہ ہوگا بلکہ پاک رہے گا، جب تک پانی کے اوصاف نہ بدل جا کمیں (امانی الاحباری انقلامی الافعام) (بقید جاشیہ الگھ صفحہ پر)

کو پڑھاتے رہتے ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، عام طور سے ان میں گندگی ونجاست نہیں ڈالی جاتی نداس کا دہاں ہونامتیقن ہوتا ہے

لیکن ان کی ضابطہ کی کوئی الیں حفاظت بھی نہیں ہوتی ، جس سے نجاست کا اخمال بھی باتی شدر ہے، اس لئے زیادہ نازگ طبع ونظافت پندلوگ

ان کا پانی استعال نہیں کرتے ، حدیثِ قلتین کا تعلق ایسے ہی پانی سے ہے کہ تحض اوہام وخیالات کے تحت ان کونجس نہ مجھا جائے ، اس کا تعلق فلوات سے تھاای لئے عنوان میں بھی اس لفظ کو اختیار کیا گیا ہے اور در ندے اس سے پانی پی جاتے ہیں ، ان کی رعایت سے تھم ہتلایا گیا اور
قلتین کا ذکر اس لئے فرمایا کہ عام طور سے استے پانی میں معمولی نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، ورنداس کے ذکر سے مقصود تحدید نہیں بلکہ تو بع وقتریب ہوتا، ورنداس کے ذکر سے مقصود تحدید نہیں بلکہ تو بع وقتریب ہوتا، ورنداس کے نظا وثلاثا بھی وارد ہے اور اس کوشک پرمحمول کرنا درست نہیں جوشوا فع نے سمجھا ہے۔

اگر حدیثِ قلتین کوشوافع کے خیال کے مطابق تحدید پرمحمول کریں تو اس حدیث کو''غریب فی الباب' ما ننا پڑے گا، کیونکہ سئلہ میاہ میں بہ کنڑت احادیث وارد ہونے کے باوجود کسی میں قلتین کا ذکر نہیں ہے، بجز طریق ابنِ عمر کے، اور ان میں سے بھی ان کے بہت سے میں بہ کنڑت احادیث وارد ہونے کے باوجود کسی بھی ان کے بہت سے تلاندہ نے دوایت نہیں کیا، لہٰ اس حدیث کی ندرتِ روایت اور دوسرے حضراتِ صحابہ کا اس سے بحث نہ کرنا صاف طور سے بتلا تا ہے کہ وہ تحدید جوشوا فع نے اس سے بھی ہے ، مراود وتقصود نہیں ہے بلکہ صرف ایک طرز تعبیر ہے۔

(بقیہ حاشیہ سنجہ سابقہ) (۵) حنفیہ تھوڑے بغیر جاری پانی میں کوئی بھی نجاست گرجائے تو وہ بخس ہوجائے گا، خواہ پانی کے اوصاف اس نجاست سے متنظر ہوں یا نہ ہوں اورا گروہ کیٹر اور بحکم جاری ہے تو نجاست سے ناپاک نہ ہوگا ، اور کیٹر وہ ہے کہ آئی دور میں پھیلا ہوا ہوکہ اس کے ایک طرف نجاست پڑے تو اس کا اثر وہ سرے جھے تک نہ پہنچہ ، اورا اس کو پانی استعمال کرنے والے کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے علم ومشاہدے سے جورائے قائم کرے گا۔ وہ بی شرعاً بھی معتبر ہوگی ، فوض اس معاملہ میں غلبہ نطن کا اعتبار کیا گیا ہے کہ اس کا فیصلہ تو بہی تھا، اورا مام محد نے تخیینی اندازہ ماء کیٹر کا جو کیا تھا اس سے بھی رجوع فرما لیا تھا تا کہ بغیر شریعت کی تصریح کے تحدید وقعین بلادلیل شرعی کا ارتکاب لازم نہ آئے۔ بعد کے حضرات فقہاء حنفیہ نے سہوات ، عوام کے خیال سے پھے اندازے بنائے ، جن کواصل ند ہب قرار نہیں دے بچھ اندازے ، ۲۰ میا دراع مربع سے ۲۰ میا دراع مربع تک ہیں۔

اس معلوم ہوا کہ تعین والے مذہب ہے، مذہب حنفیہ کی تو فیق وظیق درست نہیں ہوسکتی کیونکہ اوپر بتلایا جاچکا کہ تعین کا انداز ہم/ا۔ادرائع مرائع ہے،اورجس کو ۲×۲ بالشت کہا گیا ہے وہ ۳×۳ ذراع مربع ہوا، جبکہ فقہاءِ حنفیہ ہے کوئی قول ۷×۷ ذراع مربع سے کم نہیں ہے۔

۔ دوسرے تو فیق مذکورے بیٹرانی ہوگی کہ مثلاً موجودہ دورے اکثر و بیشتر کنویں ۳ ذراع یعنی ۱/۱۔ اگزے زیادہ بی چوڑے ہیں تو کیاان کی پاکی وناپا کی کے بھی سارے احکام حب تو فیق مذکور بدل دیئے جا کیں گے؟

غرض ہم اس تحقیق کوئیں مجھ سکے کددو تلے پانی ۱×۲ بالشت مربع میں پھیل کر غدیرعظیم کے برابر ہوجائے گا، جو خفی نقط نظرے ما ہ کثیر ہے اور جس کے ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہیں ہوتی۔

تحقیق ندگورگوالکوکب الدری ۱۷۴ دامیں اورامانی الاحبارے مدامی نقل کیا گیاہے، صاحب مرعاۃ نے حضرت گنگوبی اور حضرت مولا ناعبدائحی کی بعض عبارات حنفیہ کے خلاف بطور ججت پیش کرنے کوفقل کی ہیں، ہم ان کے بارے میں کسی آئندہ موقع پر بحث کریں گے اور حضرت مولاناعبدائحی کے بارے میں علامہ گوڑی کا حب ذیل جملہ بھی ناظرین کے پیش نظرر ہنا جا ہے۔

"الشّخ مجرعبدالحي اللّنوي: ـ اعلم اهلّ عصره باحاديث الاحكام، الا ان لد بعض آراء شاذة، لا تقبل في المذهب، واستسلامه لكتب التجريح من غير ان تيعرف دخائلها، لايكون مرضياعندمن يعرف ماهنا لك" (تقدرنسبالرايه»)

اس کے بعد گذارش ہے کہ تخفۃ الاحوذی ۱۷۔ ایک ظاہر سے کا فریب غلط قال ہواہے کہ" پانی نجاست سے نجس ندہوگا خواہ اس کے اوصاف بھی بدل جا کیں "حنفیہ کے مسلک کی تضعیف اور مسلک قلتین کی تقویت میں بھی جو بچھ کلام کیاہے اس کی حیثیت پیمطرفہ دلائل کی ہے، اور حاصل وغرض دل شدندا کرنے ہے زیادہ نہیں ہے۔ صاحب مرعاۃ نے ااس ایس فدہب ظاہر ہے و مالکیہ کو ایک کر دیا ہے، حالانکہ او پر دونوں کا فرق واضح کیا گیا ہے اور امام مالک سے تین اقوال منقول ہیں اس طرح حنا بلہ وشافعیہ کا فدہب ایک بتلایا گیا ہے، حالانکہ امام احمد سے بھی تین روایات نقل ہوئی ہیں۔ واللہ المستعمان قلتین سے تحدید سیحفے والوں پرایک بڑااعتراض بیہ می وارد ہے کہ سیمین کی حدیث لایسو لمن احد سیم الخ سے ثابت ہوا کہ پیشاب کر کے وضوونسل نہ کرے مگر بیلوگ کہیں گے کہ اگروہ پانی بقتہ رہ تعتین ہے تو اس میں پیشاب کرنے کے بعد بھی وضوونسل کرسکتا ہے، یہ فیصلہ صاف طور سے حدیث کے خلاف ہوگا۔

(۳) ایک متم کنووں کے پانی کی ہے کہ ان میں اگر نجاست پڑتھی جاتی ہے تو ان کا پانی لوگ استعمال کے لئے نکا لیے رہتے ہیں ،اس لئے نجاسیں بھی صاف ہوتی رہتی ہیں ، حدیث بیر بضاعہ کا تعلق ایسے ہی پانی سے ہا دراس کے پاک ہونے کا تعلم شارع علیہ السلام نے ای لئے دیا ہے کہ نجاسیں ایسے ہروفت کے اور سب کے استعمال کے کنووں میں جان بو جھ کرتو کوئی ڈ ال نہیں سکتا ، اگر غلطی سے پڑگئیں یا کہیں سے خود بہہ کراس میں پہنچ گئیں تو وہ پانی کے ساتھ باہر نکل کرصاف ہو جا کیں گی ، اور پانی پاک رہ جائے گا کیونکہ یہ بات تو کسی کی عقل میں آئی بین سکتی کہ نجاستوں کے بیر بضاعہ میں موجود ہوتے ہوئے حضور اس کے پانی کو پاک فرماتے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے پانی سے باغ سیراب کئے جاتے تھے ، بڑا کنواں ہوگا ، جس کا پانی ٹو نتا نہ ہوگا ، اور اس کے نیچ سے سوت الجلتے رہتے ہوں گے ، بعض محد ثین نے جو اس کا ماءِ جاری لکھا ہے وہ بھی غالبًا ای لحاظ ہے ہے۔ غرض میا و آبار کا حکم بتلایا گیا ہے کہ وہ نجاستوں سے نجس ضرور ہوجاتے ہیں ، مگر وہ نجاست کا ماءِ جاری لکھا ہو بائی لی نگلنے سے پاک بھی ہوجاتے ہیں ایسانہیں کہ ہمیشہ کے لئے نجس ہی ہوجا کیں ۔

(٣) ایک قتم کا پانی وہ ہے جو بستیوں اور گھروں کے اندر مختلف چھوٹے بڑے برشوں میں جمع کیا جاتا ہے، اور ای لئے حدیث کے عنوان میں بھی اس کو اختیار کیا گیا ہے۔ حدیث طہور اناء احد کم اذا ولغ فید الکلب النج اور حدیث اذا ابستیقظ احد کم من منامه فیلا یہ نصصت یدہ فی الاناء النج میں اناء کالفظ موجود ہے گھروں کے اندراکٹر ایسے ہی اتفاقات پیش آیا کرتے ہیں کہ کتے نے پانی فیلا یہ نصصت یدہ فی الاناء النج میں اناء کالفظ موجود ہے گھروں کے اندراکٹر ایسے ہی اتفاقات پیش آیا کرتے ہیں کہ کتے نے پانی وغیرہ کے برتن میں مندوال دیا بلی نے پانی پی لیایاس میں چو ہاگر گیا، یاکس نے مشتبہ ہاتھ بغیردھوئے وال دیا وغیرہ چنانچان سب امور کا ذکرا حادیث میں مندوال دیا وغیرہ چنانچان سب امور کا ذکرا حادیث میں منات ہے۔

ا سے پانی کا تکم شریعت نے میہ بتلادیا کہ وہیانی و برتن دونوں نجس ہوجا کیں گے اوران کو پاک کرنے کی بجزاس کے کوئی سبیل نہیں کہ اس یانی کو بچینک دیا جائے اور برتن کو دھوکریاک کرلیا جائے۔

# حدیث قلتین کے بارے میں مزیدا فادات انور

فر مایا: اس حدیث کی بعض شوافع نے تحسین اور بعض نے تعجیج کی ہے اور محقق ابن عبدالبر مالکی اور قاضی اساعیل مالکیؓ نے تعلیل کی ہے، صاحب ہدایہ نے امام ابوداؤ د سے بھی تعلیل نقل کی ہے جو بظاہر صراحۃ نہیں ہے بلکہ ان کے طریقہ بحث ۹ سے استنباط کی گئی ہے حافظ ابنِ حجرٌ نے امام طحاوی سے صحیح نقل کی ہے جوہمیں معانی الا ثار ومشکل الآ ثار میں نہیں ملی وہ بھی شایدان کے طرزِ بحث سے استنباط کی گئی ہو،امام غزالی شافعیؓ نے بھی متعدد طریقوں سے ۲۰ ورق سے زائد میں بحث کی ہے۔انھوں نے یہ شافعیؓ نے بھی متعدد طریقوں سے ۲۰ ورق سے زائد میں بحث کی ہے۔انھوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ حدیثِ مرفوع نہیں بلکہ ابن عمر کا قول ہے کیونکہ ابن عمر کے بڑے تلامذہ نے اس کو مرفوعاً روایت نہیں کیا اور یہ بھی ثابت کیا کہ اس حدیث پر حجاز ،عراق ،شام ، یمن وغیرہ کہیں بھی عمل نہیں ہوا ،اگر یہ بی کریم کی سنت ہوتی توان سب سے پوشیدہ ندر ہی ۔

#### حافظابن تيميه رحمه الله كاايك قابل قدرنكته

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاوی میں لکھا کہ حدیثِ قلتین کا مقصد بھی حدیثِ بیر بصاعہ کی تائید ہے کہ تھم طہارت و نجاستِ ماہ کا مدار حملِ حسی پرہے، اگر پانی نے نجاست کو بچھالیا کہ اس کا کوئی ظاہری اثر اس پر ظاہر و نمایان نہ ہوا تو پاک رہا ورن نجس ہوگیا، گویا اصل مدار تغیروعدم تغیر ہی پرہوا اگر چہ ظاہر میں قلتین پر مدار معلوم ہوتا ہے اس کی نظیر ہیہ ہے کہ تر مذی میں حدیث ہے ہا ب الوضوء من النوم فانه اذا اصطبع استو حت مفاصلہ ۔ کہ بظاہر حکم نقض وضواضطجاع کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، حالا نکہ اصل مدار تھم سب کے فرد کے۔

آخری گذارش

علامة مخفق سبط ابن الجوزى نے "الانتھاروالتر جے للمذہب الصحیح ۱۹" میں لکھا کہ حدیثِ قلتین کو بخاری وسلم نے روایت نہیں کیا ،اور حنفیہ نے اپنے مسلک کی بنیاد حدیث صحیحین لا یبولن احد محم پر قائم کی ہے اگر چیڑک حدیثِ قلتین کو بھی نہیں کیا۔ ( کما حقد الشیخ الانور ) ای طرح محدث خوارزمیؓ نے بھی "جامع مسانیدالا ما الاعظمؓ ۳۳۔امیں لکھا ہے۔

مندرجہ بالا تصریحات سے ناظرین کو انداز ہ ہو گیا ہو گا کہ حسب ارشاد حضرت شاہ صاحب مسئلہ میاہ بیں اٹمہ ' حنفیہ ہی کا مسلک دوسرے مذاہب سے زیادہ قوی ، زیادہ صحیح و ثابت بالکتاب والسنہ ہے۔وابعلم عنداللہ تعالیٰ۔

نیز حضرت شاہ صاحب کے اس ارشاد کی بھی تقید ہیں ملنی شروع ہوگئ ہے کدا حادیث سیح بخاری میں بنبت ویگر ندا ہب کے حضیہ کی تائیدزیادہ ملے گی اور اس کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے ارشاد فیوض الحرمین کو بھی حافظہ میں تازہ رکھیئے ''ان فی المدھب الحنفی طریقة انبقة هی او فق الطوق بالسنة المعروفة التي جمعت و نقحت فی زمان البخاری و اصحابه۔'' (وو بہترین صاف سخراطریقہ جوامام بخاری و دوسرے محدثین زمانہ بخاری کی جمع وقتی شدہ احادیث و منن کے زیادہ موافق ومطابق ہے ند ہب حفی ہی کا ہے )

حافظ ابن حزم ظاہری کی حدیث فہمی کا ایک نمونہ

صدیث الباب پر'' بحث ونظر'' ختم ہور ہی ہے اور مسئلہ میاہ کی اہمیت کے پیش نظر کانی آئمی بحث آ چکی ہے ، تفصیل ندا ہب کے ذیل میں ہم نے ظاہر یہ کا فد ہب انحلی الابن حزم سے نقل کیا تھا، جس میں فدا ہب ظاہر یہ کے مسائل بڑی تفصیل وتشریح ہے دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی کتا ہ فہ کورا حادیث و آثار کا نہایت بیش قیت ذخیرہ ہاورہ بھی اس درجہ کا کوئی حدیث کا کوئی اچھا استاذیا محقق مصنف اس کے مطالعہ سے مستعنی نہیں ہوسکتا، کیونکہ ابن حزم اپنی ظاہریت کے باوجود بہت بلند پا پیسے حدث و عالم آثار بتھے، اور جہاں ان کی طبیعت کھل جاتی ہے احادیث و آثار کا فیصر لگا دیتے ہیں ، اس لئے راقم الحروف کو یہ کتا ہے نہایت عزیز ہے اور استفادہ۔ جوابدی دونوں اہم اغراض کے تحت اس کا مطالعہ ضروری قرار دیا ہوا ہے واللہ الموفق۔

پہلے بتلایا گیا کہ فنِ حدیث میں دفہم معانی حدیث کا درجہ کتنا بلند و بالا ہے، اس وصف میں ائمہ مجبھ ین اوران کے مخصوص تلامہ ہم نظر آیا شدین کا مقام نہایت اعلی وارفع ہے اورائ نسبت سے ان کے علوم و آوات ونظریات سے جو جتنا بھی دور ہوتا گیا آتا ہی اس وصف سے محروم نظر آیا خواہ وہ طبقہ ظاہریہ سے ہویا طاعنین ومنکرین تقلید میں سے ، بیایک حقیقت ہے، جس کو ناظرین انوا رالباری پوری طرح جان لیس گے انشاء اللہ تعالی سے مسئلہ میاہ میں حافظ ابن جزم کے جس مسئلہ ۱۳۵ کی عبارت بیان مذہب کے لئے ہم نے نقل کی تھی اس کے جمن میں انھوں نے متعلقہ تمام احادیث و آثار سے بحث کی ہے اور حسب عادت تمام مذہب ائمہ مجبتہ مین پر تنقید بھی گی ہے، جس کا جواب حضیہ کی طرف سے ہماری بحث و نظر میں اور آ چا ہے ہے جٹ کی ہے اور حسب عادت تمام مذہب ائمہ مجبتہ مین پر تنقید بھی گی ہے، جس کا جواب حضیہ کی طرف سے ہماری بحث و نظر میں اور آ چکا ہے یہ بحث کی ہے اور قابل و یہ ہم مثل و خرد سے کئی دور بھینگ دیتی ہے۔

مدیث الایبولن النج سے علامہ ابن حزم ظاہری بیسمجھ ہیں کہ حضورا کرم نے غیر جاری پانی میں پییٹا ب کرنے اور پھراس سے وضوء و عنسل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے، اس لئے بیممانعت ای پیشاب کرنے والے کے ساتھ خاص رہے گی، دوسرا آ دی اس سے وضوعشل کرسکتا ہے اور دوسرا ارشاد بیہ ہوا۔۔۔۔۔ کہ ممانعت ہے یعنی ای پانی میں پا خانہ کر دی تو پھھری نہیں نداس کی ممانعت ہے یعنی ای پانی سے خود بھی دوسر ہے بھی وضوعشل کرسکتے ہیں، اس پر کسی نے ان کے خد جب پراعتر اض کیا کہ بیآپ نے بائل وغیر بائل کا فرق اور بائل وسخوط کا فرق کور بائل وسخوط کا فرق کور بائل وسخوط کا فرق کی مسلمی وغیر کا فرق کہ اللہ ہوں کرتے ہو، ایسی خرم نے کہ اے اور ۱۹۵ ایس اس کا جواب بیدیا کہ جس طرح تم زانی وغیر زانی ، سارق وغیر سارق ، مصلی وغیر مصلی وغیر مسلمی میں فرق کرتے ہو، ایسے بی ہم نے بھی حدیث سے فرق ذکور نکال لیا، اگر فرق نہ ہوتا تو حضور کیا بیان سے عاجز ہے آپ نے جس طرح بائل کو بیشاب سے دوک ویا، دوسروں کو بھی صراحت سے دوک سکتے تھے، جب نہیں روکا تو معلوم ہوا کہ وہ اس ممانعت سے مستشنی ہیں۔

امام طحاوی کی حدیث فنہی کانمونہ

جس طرح ابن خرم یا بعض دوسرے ظاہر بت پسند تحد ثین ،عدم فہم معانی حدیث کے معاملہ میں انگشت نمائی کے قابل ہیں اوراس کی مثال اوپر ذکر ہوئی ، تمام محدثین عظام میں سے امام طحاوی کا درجہ فہم معانی میں نہایت ممتاز نظر آتا ہے ، جس کا نمونہ بھی اس وقت سامنے ہے سب سے پہلے کتاب الطہارة سے اپنی مشہور و معروف اور بے نظیر حدیث ء تالیف ''معانی الآ ثار'' کوشر و عزمایا اورا ہمیت وضرورت کی وجہ سے اول باب المصاء یقع فید النجاسة ذکر فرمایا ، جس کے بارے میں احادیث و آثار کا ممتند ذخیر و مع نشر بحات واقو ال اکا بر محدثین ''امائی سے اول باب المصاء یقع فید النجاسة ذکر فرمایا ، جس کے بارے میں احادیث و آثار کا ممتند ذخیر و مع نشر بحات و اقو ال اکا بر محدثین ''امائی الاحبار شرح معانی الآثار' کے ہم سے 20 کے مسائل میں اوضع المدذ اجب سے بھر مسلک ہوا ہے اس میں سب سے پہلے وہ احادیث لائے جن سے امام مالک نے استدلال کیا ہے و آثار سے لکھے (جواوسط المدذ اجب ہے بھر مسلک امام شافعی کے دلائل اور ان کے جوابات ارقام فرمائے ، اس ذیل میں بہتر میں ترتیب کے ساتھ متعلقہ احادیث و آثار صحابہ و تا ہو صحابہ و تا بعین کی روثنی میں مسائل کا فیصلہ سامنے ہوگیا ، اور اس ایک نمونہ سے معلوم ہوگا کہ امام طحاویؓ کی نظر معانی صدیث پر کتنی گری اور عین تھی ۔ جز اہ اللہ عنا و عن سائل الاحة خیو المجز اء .

# بَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيُنِ وَ لَا يَمُسَحُ عَلَى الْقَدَمَيُنِ (دونول ياوَل دهونااور قدمول يرسح نهرنا)

(۱۲۲) حَدَّقَنَا مُوسَى قَالَ ثَنَا اَبُو عَوَانَةَ عَنُ اَبِى بِشُرِ عَنُ يُوسُفَ بُنِ مَاهَكَ عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ قَالَ لَا عَمَّا فِي سَفَرَ قَ فَادُرَ كَنَا وَقَدُ اَرُهَقَنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَ طَأَ وَ نَمْسَحُ عَلَى النَّهِ عَنَّا فِي سَفَرَ قَ فَادُرَ كَنَا وَقَدُ اَرُهَقَنَا الْعَصْرَ فَجَعَلْنَا نَتَوَ طَأَ وَ نَمْسَحُ عَلَى النَّادِي بَاعُلَى صَوْتِهِ وَيُلَّ لِلَا عُقَابِ مِنَ النَّادِ مَرَّ تَيْنِ اَوْ ثَلِثًا:

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمرے روایت ہے کہ ایک مرتبدر سول اللہ ایک سفر میں ہم سے پیچےرہ گئے، پھر پچھ دہر بعد آپ نے ہمیں پالیا اس وقت عصر کا وقت تک ہوگیا تھا تو ہم وضوء کرنے گئے اور جلدی میں اچھی طرح پاؤں دھونے کی بجائے ہم پاؤں پرسے کرنے گئے، بید کھی کردور سے آپ نے بلند آ واز میں فرمایا'' ایز یوں کے لئے آگ کا عذاب ہے' بعنی خشک رہ جانیکی صورت میں وومرتبہ یا تمن مرتبہ فرمایا۔ تشریح: مقصد ترجمۃ الباب بیہ کہ وضوء میں پاؤں دھونا ضروری ہے، اور وہ بھی انجھی طرح کہ کوئی حصد خشک ندرہ جائے پاؤں کا سے باپوری طرح نہ وھونا کافی نہیں، حدیث الباب سے بھی یہی ثابت ہوا کہ جلدی میں یا کسی اور سبب سے بھی اگر پاؤں دھونے میں کوتا ہی ہوگی تو مخالفت شرع کی وجہ سے عذاب کا استحقاق ہوگا۔

بحث ونظر

یہاں اشکال پیش آیا کہ امام بخاریؒ نے اس باب کو باب الاستجمار اور باب المضمضد کے درمیان کیوں داخل کیا؟ بظاہر اس کی وجہ مناسبت سمجھ میں نہیں آتی بحقق حافظ بیتیؒ نے فرمایا کہ پہلا باب آستجمار والاتو باب کے طور پر تھااس لئے یہ باب در حقیقت باب الاستفار کے بعد ہو گیا (امام بخاری نے اس میں اور باب المضمضد دونوں میں فی الوضوء کالفظ بھی بڑھایا ہے، اس سے بھی اشارہ ہوا کہ درمیان دونوں باب کور تیب ابواب کے نقط لظرے ندد میں جا جائے ) رہا ہے کہ باب المضمضد سے قبل باب عنسل الرجلین کیوں لائے تو اس کی وجہ اثبات عنسل کی ابواب قائم کئے ابھیت ہے کونکہ فرقہ شیعہ کاردکرنا ہے جو اس کی جگہ سے کے قائل ہیں، چنانچہ امام بخاریؒ نے اس ایمیت کے پیشِ نظراب بھی کئی ابواب قائم کئے ہیں، جن سے یاؤں کے سے کا ابطال اور شسل کی فرضیت ٹابت ہوتی ہے۔

ہم بچھتے ہیں کہ آئی وجہ مناسبت بہت کافی ہے، اور اہام بخاری وضوء کے اصولی ابواب اور اسطر ادی ابواب ہیں فی الوضو کے اضافہ سے اشارہ بھی کر گئے ہیں، اس کے بعد حاشیہ کا مع 20۔ اوالا وجہ عندی الخ سے مزید وجہ جو بیان کی گئی ہے کہ ہام بخاری ہا مور بہ ہیں اپنی طرف سے بدل نکا لئے کے طریقے کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم نہیں سمجھ سکے کیونکہ جضوں نے بدل نکالا ہے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ آیت کی جروالی قر اُت سے استدلال کرتے ہیں یا چندا حادیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں رجلین کا مسح مروی ہے، اہام طحادیؒ نے ان کے مشدل اور وجہ مغالطہ کو تفصیل سے بیان کر ویا ہے، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کھھاکی صحابی سے وضویش پاؤں وھونے کے سواء دوسری بات مسح وغیرہ ثابت ہوگیا ہے اس لئے عبدالرحمٰن بن ابی بات مسح وغیرہ ثابت ہوگیا ہے اس لئے عبدالرحمٰن بن ابی بات مسے وغیرہ ثابت ہوگیا ہے اس لئے عبدالرحمٰن بن ابی بات نے فر مایا کہ تمام اصحاب رسول کا یاؤں وھونے پر اجماع ہو چکا ہے۔

ابن رشد نے بدلیۃ الجعبد میں لکھا کہ اس معاملہ میں سبب اختلاف دومشہور قرائتیں ہیں، کیونکہ قراءت نصب سے بظاہر شسل اور قراءت جرسے بظاہر سے ثابت ہوتا ہے۔ غرض اہلِ سنت اورجہور امت کا مسلک اگر چے نہا ہے۔ توی اورعمل متصل فقل متواترے ثابت ہے مگر امامیہ کے مسلک مذکورکومن عند نفسہ قر اردے کرکوئی تو جیہ کرنامحلِ نظرہے گومذہب حق کے دلاکل کی موجودگی میں ان کا جمود اور باطل پراصرارا پی طرف سے بدل نکا لئے سے بھی زیادہ بدتر صورت میں پیش ہوجا تا ہے واللہ اعلم

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كے ارشادات

فرمایا: امام طحادیؒ کے نزدیک توی سند سے پاؤں کا مسح بھی ثابت ہے، مگر وہ وضوءِ علی الوضوء کے بارے میں ہے، وضوءِ فرض کے لئے نہیں ہے، وہ نزال بن سبرہ کی روایت حضرت علیؒ ہے ہے کہ حضرت علیؒ ظہر کی نماز پڑھ کرلوگوں میں بیٹھے رہے، پھر پانی منگوا کر چیرہ مبارک، ہاتھوں، سراور پاؤں کا مسح فرمایا، اور بچاہوا پانی کھڑے ہوکر بیا، پھر فرمایا کہلوگ اس طریقے (کھڑے ہوکر پانی چینے) کو کروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول ملکھ کودیکھا ہے کہاس طرح کرتے تصاور بیوضو بغیر حدث کا ہے۔(امانی الاحبازے)

پھرفرمایا شریعت میں وضوکی قتم کے ہیں، ایک وضوءِ فرض، ایک وضوء سونے کے وقت جوحد بن ابن عباس میں ہے۔ ایک وہ جو رقہ پھر فرمایا شریعت میں وضوکی قتم کے ہیں، ایک وضوءِ فرم ایک وضوء سے کہ حضور نے صحابہ کے ساتھ ٹرید، گوشت، مجورو غیرہ تناول فرما ئیں، پھر پانی لایا گیا تو آپ نے اس سے ہاتھ دھوئے، اور تر ہاتھوں کو چرہ مبارک، باز ووں اور سر پر پھیرا، اور فرمایا:۔ اے عکر اش! آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد کا وضوء ہے، اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہے تا ہم اتنی بات تو راویوں کے الفاظ سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کے چیز کھانے کے بعد کا وضوء ہیہ، اس حدیث کی اسناد میں ضعف ہے تا ہم اتنی بات تو راویوں کے الفاظ سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کے ذہنوں میں وضو کے اور بھی اقسام کا نہیں تھا) لہٰذا والا وضوفھا، (دوسری اقسام کا نہیں تھا) لہٰذا حافظ ابن تیمینے رحمہ اللہ کے انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

کے حافظ این تیمیدر حمداللہ نے اپنے فقاوی میں اونٹ کا گوشت کھا کروضوہ خرری ہونے کا اثبات کرتے ہوئے تحریفر مایا کدرسول اکرم کے کلام میں کہیں ہمی وضوہ کے لفظ سے نماز کے وضوکے علاوہ دوسری چیز مراوئیں ہے، البتہ تو راق کی لفت میں ضرور وضوء کا اطلاق ہاتھ دھونے پہمی ہوا ہے، چنانچے دعفرت سلمان فاری سے مروی ہے کہ انھوں نے حضور سے حضور کیا: ۔ تو رات میں برکتِ طعام کے سے مروی ہے کہ انھوں نے حضور سے جواب میں فرمایا: ۔" برکتِ طعام کے لئے اس سے پہلے بھی وضو ہے اور بعد کو بھی۔" اس حدیث کو صحت میں نزاع ہے اگر صحح مان لی جائے تو گویا حضور نے لغیتِ اہل تو راق ہی میں جواب دیا ہے ورنہ لغیتِ اللّٰ قرآن میں وضوکے لفظ ہے آپ کی مراد وضوعِ معروف ہی ہوتا تھا۔

( فقاوی این تیمیدر حمداللہ ۱۵ ۔ )

امام ترندی نے بیرصدیت''باب الوضو قبل الطبعام و بعدہ''میں ذکر کی ہے اور پھر لکھا کہ اس باب میں حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ ہے بھی روایت ہے، اور یہاں جوصدیت ہم نے قبس بن الربھے سے روایت کی ہے ان کوصدیث میں ضعیف کہا گیا ہے لیکن منذر کی نے ترندی کے کلام الربھ صدوق ہے اس میں کلام سوءِ حفظ کے سبب کیا گیا ہے جس سے میسند حسن کی صدہ خارج نہیں ہوتی

بجزنسائی کے سنن اربعہ نے ان سے روایت کی ہے حضرت شعبہ نے معاذین معاذ سے فرمایا، دیکھویجیٰ بن سعیدقیں بن رہے پر تکیر کرتے ہیں نہیں قتم خدا کی ان پر تکیر کا کوئی حق نہیں ہے اور بچیٰ نے شعبہ کے پاس نکیر کی تو شعبہ نے ان کوز جر کیا،عفان نے قیس کو ثقة کہا،اور سفیان ثوری و شعبہ بھی توثیق کرتے ہے،ابوالولید نے کہا کہ قیس ثقنہ ہیں اور حسن الحدیث (امانی الاحبار ۲۱۱۔۱)

#### بَابُ الْمَضَمَضَة في الُوصُو عِقَالَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ النبِيّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (وضوين كَلْ رَارُ الرَّاء عَنِ النبِيّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (وضوين كَلْ رَارُ الرَّوا مِن عَالَ اور عَبَدا اللهُ بن زيرٌ نے رسول الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(١٢٣) حَدُّ ثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَحْبَرَ نَا شُعَيُبٌ عَنِ الذُّهُرِي قَالَ اَحْبَرَنِى عَطَآءُ ابُنُ يَزِيُدَ عَنُ خُمُرَ انَ مَوُلَى عُضَمَانَ بُنِ عَفَّانَ اَنَّهُ رَاى عُثْمَانَ دَعَا بِوَصُّوْءِ فَاَنْرَغَ عَلْمِ يَدَيُهِ مِنُ إِنَّا بِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلْتُ مَرَّاتٍ ثُمُّ اَدُحَلَ عُشَمَانَ بُنِ عَفَّانَ اَنَّهُ رَاى عُثْمَانَ دَعَا بِوَصُّوْءِ فَاَنُرَغَ عَلْمِ يَدَيُهِ مِنُ إِنَّا ثِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلْتُ مَرَّاتٍ ثُمُّ اَدُحَلَ يَمِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَ ضَّاءُ نَحُو وُصُونِي هَذَا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ عَسَلَ كُلُّ رِجُلٍ ثَلِثًا ثُمَّ قَالَ رَايتُ النَّبِيَّ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَ ضَّاءُ نَحُو وُصُونِي هَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَخَّا وَشَلَعُ مَ مَنُ ذَنْهِ :.

ترجمہ: حمران مولی عثمان بن عفان نے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عثمان گود یکھا کہ انھوں نے وضوء کا پانی منگوایا، اوراپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی لے کر پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھویا، پھراپنا داہنا ہاتھ وضوء کے پانی میں ڈالا، پھرکلی کی، پھر تین دفعہ منہ دھویا، پھر کہنیوں تک تین دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر سر کامسے کیا، پھر ہرایک پاؤں تین دفعہ دھویا، پھر فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ ہے کودیکھا کہ آپ میرے اس وضوجیسا وضوء فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اس وضوجیسا وضوء کرے اور ( خلوصِ دل سے ) دور کعت پڑھے۔ جس میں اپنے ول میں بات نہ کرے، تو اللہ تعالى اس کے پچھلے گناہ معاف کردیتا ہے۔

تشری خضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس حدیث کو محدث ابن السکن نے بھی اپنی سے میں نکالا ہے اور اس میں یہ بھی تصریح کی ہے کہ مضمضہ واستنشاق کوالگ الگ کیا جو حفیہ کا مختار ہے، نیز اس میں یہ ہے کہ حضرت علی وعثمان وونوں کو وضوکرتے ہوئے ویکھا، دونوں نے ہر عضوکو تین تین بار وجویا تھا اور دونوں نے مضمضہ واستثاق کوالگ الگ کیا تھا، بھر دونوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول کو بھی اسی طرح وضوء فرماتے ہوئے ویکھا ہے۔ مولا ناظم پر احسن نیموی نے لکھا کہ اس کی تخ تے حافظ ابن جر نے بھی المخیص الحیر میں کی ہے لیکن تجب ہے کہ اس کو محدث زیلعی حفی اور محقق مینی نے ذکر نہیں کیا، حالا نکہ یہ حفیہ کی بہت واضح وصری دلیل ہے اس کے علاوہ ہماری دوسری زیادہ صریح دلیل ابوداؤد کے باب کاعنوان بھی ''فسی المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ واور کی حدیث طلحہ ہے جس کے لئے امام ابوداؤد نے باب کاعنوان بھی ''فسی المضمضة و الاستنشاق '' قائم کیا' کیونکہ فرق سے مرافصل ہے اس کی سند میں اگر چہ کلام کیا گیا ہے، مگر ہمارے علماء نے اس کا جواب دیا ہے۔

#### بحث ونظر

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ ہمارے نزد یک اگر چہ کمال سنت تو دونوں کے تین تین بارے ادا ہوتی ہے مگراصل سنت صرف تین

ا اس استدلال پرعلامہ مبار کپوری نے تخفۃ الاحوذی شرح جامع التر مذی ۱۳۳ میں تکھا کہ حافظ ابن جرنے اس حدیث کو تخیص میں ضرورذ کر کیا ہے بگراس کی تحسین یا تھی جہیں کی ، لہذا جب تک اس کا حال معلوم نہ ہواس ہے استدلال درست نہیں صاحب تخذ نے اس امر کو تخوظ نہیں رکھا کہ تحدث ابن السکن نے اپنی کتاب میں صرف سمجے احادیث ذکر کرین التزام کیا ہے ، اس کے اس کی سب احادیث کو تھی جب تک کہ کوئی علت وجرح سامنے ندا جائے ، اور حافظ نے بھی کوئی گلام نہیں گیا ، تو اس سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ان کے زویک حدیث نہ کورج ہے ، پھراس امرے انکار کی کوئیس کہ نبی کریم سے فصل وصل دونوں ثابت ہیں ، اختلاف صرف افضلیت و کمال کا ہے تھی اور ان اس میرف اور انام شافعی سے بھی ایک روایت فصل فصل کی ثابت ہے ، پھرنزاع کیارہ جاتا ہے؟ واللہ اعلم

غرفات سے بھی ادا ہوجاتی ہے، جبیبا کہ ددالمختار، شرح النفقالیہ شنی اور فقا و کاظہیر رپیس ہے اور یہی مسلکِ مختارہ کہ دوسری حدیث ہے بھی موافقت ہوجاتی ہے جوشنے ابن ہمام کاطریقہ ہے۔

علامہ نووی نے شرح مسلم میں پانچ قول نقل کئے ہیں جن میں سے وصل بغر فہ واحدہ کوعلامہ ابنِ قیم نے زا دالمعاد میں ردکیا ہے اور لکھا کہ بیصورت عملاً بہت ہی دشوار ہے نیز لکھا کہ ایک صورت اس وقت ہوئی ہوگی جب آنخضرت نے سب اعضاء کوایک ایک بار دھویا ہوگا، میرے نز دیک بھی حافظ ابنِ قیمؓ نے حدیث کی مراد فدکور سے مجھی ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا کہ حدیثِ ابی داؤ دمیں کلام لیٹ بن ابی سلیم کی وجہ ہے ہوا ہے اوراس لئے بھی طلحہ کی سندعن ابیہ عن جدُہ غیرمعروف ہے۔

حضرت علامہ عثاثی نے فتح الملہم میں تحریر فرمایا: شخ ابن ہام نے لکھا کہ حدیثِ طبرانی میں لیٹ بن ابی سلیم کی روایت سے بیہ صراحت منقول ہے کہ رسول الله الله الله فیصلے نے تین بارکلی کی اور تین بارناک میں پانی دیا اور ہر دفعہ نیا پانی لیتے تھے، ابوداؤ دنے اس گومخضراً روایت کیا ہے، علامہ نو وی نے لیٹ بن ابی سلیم کے متعلق تہذیب الاسماء میں لکھا کہ ان کے ضعف پر علاء کا تفاق ہے، حضرت علامہ عثما تی نے لکھا کہ امام سلم نے مقدمہ سی میں لیٹ ندکورکودوسر سے طبقہ کے رواۃ میں شارکیا ہے اور مستند تھے رایا ہے۔ (فتح المہم میں لیٹ ندکورکودوسر سے طبقہ کے رواۃ میں شارکیا ہے اور مستند تھے رایا ہے۔ (فتح المہم میں لیٹ ندکورکودوسر سے طبقہ کے رواۃ میں شارکیا ہے اور مستند تھے رایا ہے۔ (فتح المہم ۱۵۰۰۰)

امام ابنِ معین نے ان کولا باس بہ کہا ،امام ترندی نے امام بخاری سے نقل کیا کہ لیٹ صدوق ہی غلطی کرتا ہے ،عبدالوارث نے اوعیة کم سے بتلا یا وغیرہ

سند مذکورکوخوداما مابوداؤد نے بھی" باب صفة وضوء النبی" میں محلِ نظر قرار دیا ہے اس طرح کدام ماحد ہے بی قول نقل کیا:۔ابن عینہ کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کداس سندکو مکر سجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بیطلحہ ابن مصرف عینیہ تن ابیہ بین جدہ کیا ہے؟ توسند مذکور پراعتراض یا تو والدِ طلحہ کی جہالت کے سبب ہوسکتا ہے یا جدِ طلحہ کے لئے عدم جُبوت صحابیت کی وجہ ہے ہوسکتا ہے یا دونوں سبب ہو سکتے ہیں، مگر والدِ طلحہ کو مصرف تھے اور جدِ طلحہ کا نام محدث عبدالرحلن بن مہدی ہے منقول ہے مروبن کعب یا کعب بن عمرو،اورانھوں نے بی بھی کہا کہ شرف صحبت ان کو حاصل ہے، ابن معین نے نقل کیا کہ محد ثین کہتے ہیں جدِ طلحہ نے نبی کریم کو دیا ہے اور ان کے گھر کے لوگ کہتے ہیں کہاں کوشرف صحبت مصل ہوا ہے، شخ ابن محد شعن کیا کہ میں نے طلحہ کی اولا دمیں ہے سی سے ساکہ ان کے داداکوشرف صحبت حاصل ہوا ہے، شخ ابن محد شبیں ہوا،خلال نے ابوداؤ دیے قل کیا کہ میں نے طلحہ کی اولا دمیں ہے سی سے ساکہ ان کے داداکوشرف صحبت حاصل ہوا ہے، شخ ابن محد شبیل بیت اس کو جانتے ہوں یا نہ جانے ہوں ان بیا نہ جانے ہوں یا نہ جانے ہوں ان کے فرمایا جب ابلی شان (محدثین) ان کے شرف صحبت کا اعتراف کر چکے ہیں تو بات محقق ہوگئی، اہلی بیت اس کو جانتے ہوں یا نہ جانے ہوں (اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی)

نیز ابنِ مؤلف عون الباری نے اس کے حاشیہ میں لکھا:۔ سندِ مذکورکولوگ جہالتِ مصرف وغیرہ کے سبب معلول کرتے ہیں لیکن ابن الصلاح نے اس سند کی تحسین کی ہے دیکھو السیل البحر از المعتدفق علی حدائق الاڑھار الشو کانٹی (فتح البلم ۴۰۰۹۔ ۱) ''بذل المجھو ''میں اعتراضِ مذکور کے جواب وحل کی طرف توجہٰ ہیں کی گئی، حالانکہ وہاں اس کی تحقیق وحل کا زیادہ موزوں موقع تھا۔

#### بَابُ غُسُلِ الْاَعُقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيرِ يُنَ يَغُسِلُ مَوُضِعَ النَّحَاتَمِ إِذَا تَوَضَّاءَ مَوُضِعَ النِّحَاتَمِ إِذَا تَوَضَّاءَ

#### (ایرایوں کودھونا۔ ابن سیرین وضو کے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے)

(۱۲۳) حَدَّ ثَنَا آدَمُ ابُنُ اَسِي إِيَاسٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ذِيَادٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا هُوَيُوَةَ وَكَانَ يَمُوُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتُوَضَّنُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ اَسْبِغُو الْوُضُوَّ عَانَ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَيُلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّادِ: ترجمہ: دیجم بن زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ سے سناوہ ہمارے یاس سے گزرے، اورلوگ لوٹے سے وضوکردہے تھے آپ نے کہاا چھی

طرح وضوكر و كيوتكه ابوالقاسم محمقيلية نے فرمايا (خنگ ) اير يوں كے لئے آگ كاعذاب ہے۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ وضوء میں ایڑیوں کے خٹک رہنے پروعیداس کئے آئی کہ بہت ہے لوگ ہے اعتمالی کرتے ہیں،
جس کے سبب وہ خٹک رہ جاتی ہیں اور وضوناقص رہتا ہے، وعید ہے معلوم ہوا کہ پاؤں کا پوری طرح دھونا فرض ہے، اس میں گوتا ہی کرنا یا مسح کرنا کافی نہیں ہے، لہذار وافض کا روہ وگیا، جوسے کو جائز و کافی قرار دیتے ہیں، ابن جر برطبری کی طرف منسوب ہوا ہے کہ وہ عنسل اور مسح دونوں کو جمع کرنے کے قائل سے کین جیسا کہ علامہ ابن قیم نے بھی تصریح کی ہے، ابن جربرطبری دو ہوئے ہیں رافضی اور سنی، زیادہ مشہور سنی ہیں،
اس لئے ذہن ای طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور بظاہر جمع کے قائل وہی شیعی ہیں۔ بید دنوں صاحب تفییر گزرے ہیں۔

امام طحاویؒ نے معانی الا تاریس طویل کلام کیا ہے اور ان کا خیال یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں بجائے قسل کے رجلین کا مستج بھی رہا ہے جو حدیث الباب سے منسوخ ہوگیا، وہ ایک روایت بھی ایسی لائے ہیں جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کہ کرتے سے مگرسے ہمراد عسل خفیف بھی مراد ہوسکتا ہے اور یہ بھی کہ وہ پہلے زیادہ اعتباء پوری طرح پاؤں وھونے کا نہ کرتے ہوں گے بعض الفاظ ہے بھی اس کی تائید ہوتی ہے مثلاً فا نتھینا البھم و قد تو صومہ او اعقابھم تلوح لم یہ سسھاماء' اور رای قوما تو صنبنوا و کا تھم تر کو امن ارجسلھم شیبا ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ارادہ تو پاؤں دھونے کائی کرتے سے ، مگر جلدی میں کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے پوری طرح نہ دھوتے سے ، مگر جلدی میں کہ نماز کا وقت نہ نکل جائے اس لئے سمبید فرمائی دھوتے سے ، جس کوسے ہے تعیبر کیا گیا نہیں کہ وہ آس کے فیائش اب بھی موجودہ ہے ، ممکن ہے وہ ی سے مرادہ وگا۔
گی ، دوسرے یہ کہ وضوء علے الوضووغیرہ کی صورتوں میں سے کہ دونوں میں احکام وضوء بیان ہوئے ہیں (عمدہ ۱۳۵ کے ۔ ا

# بَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيُنِ في النَّعَلَيُنِ وَلَا يَمُسَحُ عَلَمِ النَّعُلَيُنِ: (جوتوں کے النَّعُلَيُنِ: (جوتوں کے اندریاؤں دھونااور (محض)جوتوں پرسے نہرنا!)

(١٦٥) حَدُّ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِکٌ عَنُ سَعِيْدِ نِ الْمَقْبُرِيِّ عَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جُرَيْحِ آنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يَآ آبَا عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ يَآ آبَا عَبُدِ الرَّحُمْنِ رَأَيُتُکَ تَصْنَعُ آرَبَعُالَمُ آرَا حَد آمِنُ آصَحَابِکَ يَصْنَعُهَا قَالَ وَمَا هِي يَا بُنَ جُرَيْحِ قَالَ رَا يُتُکَ لَاتَ مَسُّ مِنَ ٱلْاَرُكَانِ إِلَّا الْيَمَا نِيَّيْنِ وَ رَأَيْتُکَ تَلْبَسُ الْيَعَالَ السَّبُتِيَّةَ وَرَآيُتُکَ تَلْبَسُ الْيَعَالَ السَّبُتِيَّةَ وَرَآيُتُکَ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِينُ وَ رَأَيْتُکَ تَلْبَسُ الْيَعَالَ السَّبُتِيَّةَ وَرَآيُتُکَ إِذَا كُنتَ بِمَكَّةَ آهَلَ النَّاسُ إِذَارًا وُالْهِلَالَ وَلَمْ تُهِلَّ آنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرويَةِ تَصَبَعُ بِالصَّفُورَةَ وَرَأَيْتُکَ إِنَّا الْيَعَالُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَا نِيَّيْنِ وَامَّا النِعَالُ السَّبُيَّةُ وَ فَانِي رَأَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوضَّاءُ فِيهَا السِّبُيَّةُ وَ فَالِنِي رَأَيْتُ وَسَلَّمَ يَلْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوضَّاءُ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَبُعُ بِهَا فَإِنِي رَأَيْنَ أَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُسَمُ فِيها شَعْرٌ وَيَتَوضَاءُ فِيها اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْمُ وَسَلَّمَ يَصَبَعُ بِهَا فَإِنِي رَأَيْتُ وَسَلَّمَ يَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ وَاجَلَتُهُ :

تر جمہ: عبیداللہ ابنِ جرتے نے قبل ہے کہ انھوں نے عبداللہ بن عمرے کہا کہ اے ابوعبدالرحمٰن! میں نے تنہیں چارا یے کام کرتے ہوئے دیکھاجنھیں تمہارے ساتھیوں کوکرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگے،اے ابنِ جرت کوہ (چارکام) کیا ہیں؟

ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کودیکھا کہ دویمانی رکنوں کے سواکی اور رکن کوئیں چھوتے، (دوسرے) میں نے کہا کہ میں نے دیکھی آپ کوسٹی جوتے پہنے ہوئے دیکھا اور (تیسرے) میں نے دیکھا کہ جب آپ مکہ میں تھے، لوگ (ذی الحجہ کا) چاند دیکھ کر لبیک پکار نے لگے تھے (اور) نج کا احرام باندھ لیا تھا اور آپ نے آٹھویں تاریخ تک احرام ٹبیں باندھایا تھا اور آپ نے آٹھویں تاریخ تک احرام ٹبیں باندھایا تھا اور آپ نے آٹھویں تاریخ تک احرام ٹبیں باندھا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا کہ (دوسرے) ارکان کو میں اس لئے نہیں چھوتا کہ میں نے رسول کو یمانی رکنوں کے علاوہ کوئی رکن چھوتے نہیں دیکھا، اور سعتی جوتے اس لئے پہنتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن کے چھڑے پر بال نہیں تھے اور آپ ان بی کو پہنے پہنے وضوفر مایا کرتے تھاتو میں بھی آخیں پہننا پہند کرتا ہوں ، زر دریگ کی بات بیہ کہ میں نے رسول کوزر دریگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی ای رنگ ہے رنگنا پہند کرتا ہوں ، اور احرام باندھنے اور لبیک پکارتے نہیں دیکھا جب کہ میں نے رسول کوزر دریگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے تو میں بھی ای رنگ ہے رنگنا پہند کرتا ہوں ، اور احرام باندھنے اور لبیک پکارتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اور شی آپ کی کی رنگ تھی۔

تشریک: حدیث الباب میں ذکرہے کہ حضور نے وضومیں چپلوں کے اندر پاؤں دھوئے، بھی محلِ ترجمۃ الباب ہے کہ باب پاؤں دھونے کا ہے اور جوتوں یا چپلوں برمسے درست نہیں، ورنہ حضوران برمسے ہی کر لیتے، چپلوں کے اندر پاؤں کوموڑ توڑ کر دھونے کا اہتمام نہ فرماتے۔

ہے۔ بربروں یا بربیوں پہلی ہے۔ بیتو جوتوں اور چپلوں کا تھم ہے، اور جرابوں کا مسے میرے نزدیک کی تیجے مرفوع حدیث ہے تابت مخیرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ بیتو جوتوں اور چپلوں کا تھم ہے، اور جرابوں کا مسے میرے نزدیک کی تیجے مرفوع حدیث ہے تابت نہیں ہے، البتہ اگر فقہا (یعنی قیاس فقہی کی روہ ہے) اس کی فقہی شرائط پائی جا کیں تو ضرور جا نزہے، ترندی نے اگر چہ حدیثِ مغیرہ کوروایت ہوا ہے۔ گیا ہے، مگر وہ میرے نزدیک فطعی طور ہے معلول ہے، کیونکہ حدیثِ مغیرہ کا ایک ہی واقعہ ہے، جوتقریباً ساٹھ طریقوں سے روایت ہوا ہے اور سب میں بہی بیان ہوا کہ حضور نے موزوں پڑسے فرمایا، پھراگر کی ایک راوی نے جرابوں کا ذکر کیا ہے تو اس سے یقیناً غلطی ہوئی ہے، ای

کے محدث عبدالرحن بن مہدی اس حدیث کو بیان نہیں کرتے تھے، جیسا کدابوداؤ دیے نقل کیا ہے، اورامام سلم نے بھی اس کوسا قط کر دیا ہے تر مذی نے چونکہ صرف صورت اسناد پر نظر کی ،اس لئے اس کی روایت کر دی ،اس طرح اس حدیث میں نعلین کا ذکر بھی سہواُ ہوا ہے، امام طحاوی نے ابوموی سے سے علی جور بیدونعلیہ روایت کیا ،اور اس سے بیمراد قرار دی کنعلین کے ساتھ جور بین بھی تھے ، میں کہتا ہوں کہ وہ حدیث متصل نہیں اور نہ قوی ہے اور یہی تاویلِ مذکورا کثر علماء نے حدیث مغیرہ میں کی ہے، گرمیری رائے قطعی یہی ہے کہ وہ معلول ہے۔

ركنين كامس واستلام

(۱) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔رکنِ بمانی کامس ہمارے نزدیک بھی جائز دمستحب ہے(امام محرؓ ہے اس کی تقبیل کا بھی مستحب ہونامنقول ہے۔کمافی فتح الملہم ۲۱۹ سے)محقق حافظ عینیؓ نے اس مقام میں پوری تفصیل دی ہے۔

جس کا خلاصہ بیہ ہے: قاضی عیاض نے گہا کہ عصرِ اول میں بعض صحابہ و تابعین میں اختلاف رہا کہ رکنِ شامی و عراقی کا استلام کیا جائے یا نہیں گر پھر بیاختلاف ختم ہو گیااور بعض فقہانے اتفاق کرلیا کہ ان دونوں کا استلام نہ کیا جائے ، کیونکہ بید دونوں بناءا برا جہی پرنہیں ہیں۔ اب صرف رکنِ اسود (حجرِ اسود) اور اس کے قریب کے رکنِ بیانی کا استلام باقی ہے اور رکنِ اسود کی استلام کے ساتھ تقبیل بھی مستحب ہے ، ان دونوں کے مقابل حطیم کے ساتھ جودور کن ہیں ان کور کنان شامیان بھی کہا جاتا ہے ، قاضی عیاض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زہیر نے چونکہ حطیم کو ملاکر ہیت اللہ کی نتمیر بناء ابرا جبی پر مکمل کر دی تھی ، اس لئے وہ ان دونوں رکن کا بھی استلام فرمایا کرتے تھے۔ اور اگر پھر ای طرح بناء کی وقت ہوجائے تو پھرسب ارکان کا استلام مستحب ہوجائے گا۔

محقق ابن عبدالبرنے کہا کہ حضرت جاب،انس،ابن الزبیر،حسن وحسین عروہ جاروں ارکان کا استلام کرتے تھے،حضرت معاویہ ؓ فرمایا کہ بیت کا کوئی حصہ چھوڑا ہوانہیں ہے۔

حضرت ابنِ عباسؓ صرف حجراسودور کنِ بمانی کے استلام کوفر ماتے تھے،اس لئے جب ابن جریج نے حضرت ابنِ عمرؓ کا بھی یہی فعل دیکھا تومسئلہ کی تحقیق کی (جس کا ذکراو پرحدیث میں ہے)

یتو صنا فیھا الخ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ابوداؤد ۱۱ میں ابنِ عباسؓ ہے مروی ہے کدایک چلوپانی لے کرجوتہ پہنے ہوئے پیر پرڈالا،اور بخاری میں ابنِ عباسؓ ہی ہے گذر چکا ہے کہ ایک چلوپانی لیکر پاؤں پر چھڑ کا، شایدوہ بھی جوتے پہننے کی حالت میں ہوگا، لیکن حافظ ابنِ قیمؒ نے اس کومستقل صورت ویدی ہے، اور وہ اس کے قائل ہو گئے کہ جوتوں یا چپلوں پر بھی پانی کے چھینٹے وینا کافی ہیں، جس طرح موزوں پر سے ہے، میرے نزدیک بیالیااحمال ہے جس کا کوئی اور قائل نہیں ہوا (حافظ موصوف کی رائے مسِ جور بین میں بھی سب ہے الگ معلوم ہوتی ہے، جس کاذکر آ گے ہوگا)

#### نعال سبتيه كااستعال

(۳) ابن عربی نے کہا کیغل (چپل) انبیاء ملیم السلام کالباس ہے،لوگوں نے جو دوسری قتم کے جوتے پہنچے شروع کئے ہیں تواس کئے کہان کے ملکوں میں مٹی زیادہ ہے۔(گارے مٹی سے حفاظت چپل میں کم ہوتی ہے) اور بھی نعل کا اطلاق ہر جوتا پر ہوتا ہے جس سے بھی پاؤں کی حفاظت ہو، حضور نے استعال فرمائے ہیں۔ سبتی وہ چمڑا ہے جو دباغت دے کرعمہ بن جاتا ہے اوراس کے بال صاف ہوجاتے ہیں۔ ابوعبید نے کہا کہ جاہلیت میں دباغت والے چمڑے کے جوتے صرف امراء و مالدار استعال کرتے تھے اب ان کا استعال ہر

حالت میں ہر خض کے لئے جائز ومسنون ہے صرف امام احد ہیں کے نعال سبتیہ کو مقابر کے اندر پہننا مکروہ ہے، کیونکہ مسندا حمد وابوداؤد
کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے ایک شخص کو مقبرہ کے اندر جوتے اتار نے کے لئے فرمایا تھا۔ امام طحادی نے استدلال فرکور کو غلط محیرایا
ہے اور فرمایا کو ممکن ہے اس کے جوتوں میں کوئی نجاست گلی ہو، یا اکرام میت کے لئے ایسا فرمایا ہو، جس طرح قبر پر بیٹھنے ہے منع فرمایا ہے،
ور نعلین پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے تو مقابر میں پہن کر جانے کی ممانعت کیسے ہوسکتی ہے؟ دوسرے بیا کہ حدیث میں میت کا قرع العمال کو
سننا وار دہوا ہے، اس سے بھی جوازم فہوم ہوتا ہے (فتح الملم ۲۰۰۰)

#### صفرة (زردرنگ) كااستعال

(۳) حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔حضرت ابنِ عمرؓ نے زردرنگ استعال کیا اوراس کو نبی کریم کی طرف بھی منسوب کیا، حالا تکہ اس کے استعال پروعید بھی ثابت ہے، میراخیال ہے کہ اس بارے میں متعددصور تیں آئی ہیں، زردرنگ سے بالوں کورنگیا، یا کپڑوں کا، پھر زعفران وغیرہ سے رنگنا، معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت ابن عمرؓ نے کس امرکومرفوع کیا ہے اور شایداس میں ان کے اپنے اجتہاد کا بھی رنگ ہو، البتہ بطور علاج اس رنگ کا استعال جائز ہونے میں شک نہیں ہے، تا ہم کوئی صاف واضح بات اس سلسلہ میں منتے نہیں ہوسکی۔

#### اہلال کاوفت

(۴) اہلال کے معنی احرام کی حالت میں بلندآ واز سے تلبیہ (لبیک اللهم لبیک النخی) پڑھنا ہے، سوال یہ تھا کہ دوسر سے لوگ ذی المجبرکا چاند دکھنے کے بعد ہی سے اہلال کررہے ہیں اور آپ نے ۸، ذی الحجبر (یوم التروبیہ) سے شروع کیا، اس کے جواب میں حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ میں نے تورسول اگرم کی اس تاریخ میں (منی کوروا تکی کے وقت ) اوٹینی کے چل پڑنے پر ہی اہلال فرماتے دیکھا ہے اس سے قبل نہیں دیکھا۔
میں نے تورسول اگرم کی اس مسئلہ کی پوری تفصیل و دلائل ذکر کئے ہیں اس میں امام اعظم آمام ابو یوسف وامام محر نے فرمایا کہ احرام جے کیلئے جب دورکھت پڑھ چکے تو سلام پھیرتے ہی ہیں چھے ہوئے احرام کا تلبیہ کہے بیتبلید واجب ہے، پھر جب اونٹنی پرسوارہ وکر آگے چلے یا کسی بلندی جب دورکھت پڑھ چکے تو سلام پھیرتے ہی ہیں ہے اور دوسرے اوقات میں مستحب ہے، امام مالک ، امام احرام کا قول ہے کہ پہلا تلبیہ واجب اونٹنی کے چل پڑنے پر ہے ، ان کی دلیل حدیث الباب ہے۔

حنیہ کی دلیل حدیث ابنِ عباس ہے ہے جس کوامام ابوداؤ دوامام طحاوی نے ذکر کیا ہے اور حاکم نے اس کوروایت کر کے علی شرطِ مسلم کہا ہے، اس حدیث پر پوری تفصیل اور سبب اختلاف بھی بیان ہوا ہے، حضرت ابنِ عباسؓ نے قرمایا کہ پہلاا ورواجب تلبیہ حضور علیہ کے

ا جواب کا منشاریجی ہوسکتا ہے کہ ہم سبتی نعال ترفع یابوائی کے طور پڑمیں پہنتا ( کہ عام اوگوں میں رواح نہ ہوا تھا) بلکہ اجاع سنت میں پہنتا ہوں ،اس ہے یہ جی معلوم ہوا کہ جردور کی ترقی یافتہ عمدہ چیزوں کا استعمال جائز بلکہ بہتر ہے ، بشرطیکہ اس میں کسی فلاف شرع کا ارتکاب یا غیر سلموں کے فتہ بی شعارے تشہر نہ ہور واللہ اعلم۔

"اہ حدیث میں زرور نگ اورز عفرانی رنگ کی مردوں کے لئے ممانعت وارد ہے ،ای لئے حنفیہ نے مردوں کے لئے یہ وقوں رنگ مکروہ قرارد ہے ہیں ،اورعورتوں کے لئے سب رنگ بلاکرا ہت جائز ہیں۔ سال یعنی حضور ہے جوزر درنگ کے استعمال کا شہوت ملتا ہے (جس کا ذکر اس موقع پر جا فظیمتی نے بھی کہ یا ہی کو این عمر نے مطلق جواز کے لئے سمجھا ہوگا ،حالا تک بھی کے باوجود جس ممل کا حضور علی ہوت کی جزئی واقعہ میں بات ہے تو اس سے صرف بیان جواز نکل سکتا ہے اور کرا ہت یا تی رہتا ہے۔ واللہ اعلم سے حضرت شاہ صاحب کی عادت مباد کرتھی کہ وہ تم اس سکتا ہیں جو تک کی روشی میں پوری طرح موافق دیکھنا ایستمار کے مقرت میں اس کے حضرت موافق دیکھنا ایستان کو واضح وسطی تھے ہوں سکتا ہیں جو تک کی روشی میں پوری طرح موافق دیکھنا ہو جود ہے ، ( ملاحظ ہو عمد میں کا می اس کے حضرت میں اس کے حضرت شاہ صاحب کی واضح وسطی میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میں میں میں اس کے دھنرت میں اس کے دھنرت شاہ صاحب نے ایسا ارشاد فر مایا۔ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ میں اس کی دوشا حت میں دلائل کی باللہ اس وغیرہ میں آئے گی ۔ انشاء اللہ تعالی

مبحد ذی الحلیفہ میں دور کعتِ احرام کے بعدائی مجلس میں پڑھاتھا، مگرلوگ دوردور تک تھے، بہت سےلوگ اس کونہ بن سکے، پھر آپ نے انٹنی پرسوار ہوکر پڑھاتو اورلوگوں نے بھی سنااور سمجھے کہ یہی پہلا تلبیہ ہے، پھر آپ نے میدان کی چڑھائی پر چڑھتے ہوئے بھی پڑھاتو جن لوگوں نے صرف اس وقت سناتو وہ سمجھے یہی پہلا ہے۔ (اس لئے کچھلوگوں نے اس پراعتاد کر کے میدان سے ہی احرام باندھنے کومستحب قرار دیاہے، وہ اوز اس معطاء وقادہ میں) مگر خداکی قتم! آپ کا واجب تلبیدوہی تھاجونماز پڑھنے کی جگہ میں پڑھاتھا، اوردوس سے بعد کے تھے۔ (عمدة القاری ۲۸۸ کے۔۱)

# بحث ونظر

حدیثِ مسح جور بین جوامام ترندی نے مغیرہ ہے روایت کی ہے ضعیف ہے، جس کی طرف حضرت شاہ صاحبؓ نے بھی اشارہ فرمایا ہے اور کم جور بین کی نہایت عمدہ اور مفصل بحثِ صاحبِ تخفۃ الاحوذی نے نصب الرایہ وغیرہ ہے • • ا۔ا تا ۴ • ا۔ا میں نقل کی ہے۔ جزا ہم اللہ تعالی ،ہم یہاں اس کا ضروری اقتباس نقل کرتے ہیں:۔

(۱) امام تر مذی نے حدیثِ مذکورکو حسن سیجے کہا گرا کثر ائمہ کہ حدیث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے امام نسائی نے سنن کبریٰ میں کہا کہ اس روایت پر ابوقیس کی ہمارے علم میں کسی نے بھی متابعت نہیں کی ، اور سیجے مغیرہ سے بہی ہے کہ سے خفین کا کیا تھا۔ (جور بین کا نہیں تھا) امام ابو داؤ و نے سنن میں لکھا کہ عبدالرحمٰن بن مہدی اس حدیث کوروایت نہ کرتے تھے ، کیونکہ معروف مشہور روایت مغیرہ سے مح خفین کی ہے ، اور ابوموی اشعری سے جوروایت می ہوروایت میں ہمار ہوں ہوں ہوں ہوں کے خفین کی ہے ، اور ابوموی اشعری سے جوروایت میں کی ہے وہ بھی متصل وقوی نہیں ہے بہتی نے کہا کہ بی حدیثِ مغیرہ مشر ہے اس کی تضعیف سفیان توری ، عبدالرحمٰن بن مہدی ، امام احمد ، کی کی بن معین ، علی بن المدینی ، اور امام سلم نے کی ہے ، امام نو وی نے کہا کہ حفاظِ حدیث نے اس حدیث کے ضعیف ہونے پر اتفاق کیا ہے ، اہذا تر مذی کا قول حسن سیجے قبول نہ ہوگا۔

شیخ تقی الدین بن دقیق العید نے امام میں امام سلم سے نقل کیا ہے کہ سمج جوربین کی روایت ابوقیس او دی اور ہزیل بن شرجیل نے ک ہے، جن پراعتا وان اکا بروجلیل القدر رواۃ کے مقابلہ میں نہیں ہوسکتا جنھوں نے مغیرہ سے سمج خفین نقل کیا ہے، اور امام سلم نے ریجی کہا کہ ظاہرِ قرآن کو ابوقیس و ہزیل جیسوں کی وجہ ہے ترکنہیں کر سکتے الخ (نقلاعن نصب الرایہ ۱۱۸۸)

آ گے بھی تضعیب حدیثِ مذکور کے سلسلہ میں اچھی تفصیل نقل کی ہے، آخرِ مبحث اوّل میں لکھا کہ در ہابِ مسح جور بین کوئی مرفوع سیح حدیث غیر مشکلم فینہیں ہے۔

تقصيل مذاهب

مسح جوربین کے بارے میں امام ابو یوسف، امام محر، امام شافعی کا تذہب ہے کہ جوربین اگر منعل ہوں یا اسے موٹے کہ ان کو پہن کرچل سکیس توان پر چیڑے کے موزوں کی طرح سے درست ہے، ور نہیں، امام مالک کے زدیک موٹے جوربین پرسح جائز نہیں، صرف منعل یا مجلد پر درست ہے، امام ابوحنفیہ کا پہلا قول یہی تھا، پھر رجوع فر ماکر صاحبین کا قول اختیار فر مایا یعنی موٹے جرابوں پرسح جائز ہے، ( کمافی شرح یا مختلہ پر درست ہے، امام ابوحنفیہ کا پہلا قول یہی تھا، پھر اجوع کے حصد میں چیڑالگا ہو، اور مجلدوہ کہ نیچے اور اوپر دونوں جگہ چیڑالگا ہو۔

# حافظ ابن تیمیدر حمداللد کی رائے

آپ نے فاویٰ میں لکھا کہ سے جوربین جائز ہے، جبکہ ان کو پہن کرچل سکے، خواہ وہ مجلد ہوں یا نہ ہوں اور حدیثِ مسح جوربین اگر نہ بھی ٹابت ہوتو قیاس سے اس کا جواز ہے کیونکہ جوربین و تعلین میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک اون سے بنتے ہیں اور دوسرے چڑے سے ظاہر ہے کہ اس قتم کا فرق شرقی مسائل پراٹر انداز نہیں ہوسکتا، لہذا چڑے کے ہوں، سوت کے ہوں بیاریٹم کے ہوں، یااون کے سب برابر ہیں۔ پھر ضرورت بھی سب میں برابر ہے پس حکمت وحاجتِ سے سب میں برابر ہوتے ہوئے تفریق مناسب نہیں۔

حافظ ابن تبیدر حمد اللہ نے پہلے تو قید تمکن مشی کی لگائی کہ انکو پہن کرچل سکے، اس لحاظ ہے تو ان کی رائے دوسرے ائمہ کے ساتھ معلوم ہوتی ہے، گر پھر دہ مسئلہ میں وسعت پیدا کرتے چلے گئے ہیں، جس سے ان کی رائے میں مزید وسعت مفہوم ہوتی ہے اور حافظ ابن تیم کی رائے بھی عالبًا ان بی کے اتباع میں وسعت کی ہے۔ چنانچیا مام سلم کے ارشاد مذکور 'لا بنسو ک طساہ المفو آن بسمثل ابھی قیس و ھو بیل '' ( ظاہر قرآن کو ابوقیس و ہزیل جیسوں کیوجہ نے نہیں چھوڑ سکتے ) پر انھوں نے نقد وجواب کا سلسلہ قائم کیا ہے جس کو صاحب تحذ نے بھی نقل کیا ہے، اور ابن قیم کو جواب الجواب بھی دیا ہے ( تحقید الاحوذی ۱۱۰۳)

#### مولا نامودودی کی رائے

آپ نے بھی غالیا ہر دومندرجہ بالاحفرات کے اتباع میں بیرائے قائم کی ہے کہ ہرتم کی جرابوں پرمنے جائز ہے اور حکمت و حاجت وغیرہ ہی سے استدلال بھی کیا ہے، بہت عرصہ کی بات ہے کہ ان کا اس بارے میں ایک طویل مضمون نظر ہے گزرا تھا، ہمکن ہے اب پچھرائے بدل بھی گئی ہو، یا بندوق کے شکار کی طرح صرف نظر بیے درجہ میں بیتحقیق ہوا ورغمل بیس وہ سب ائمہ وفقہا ہے کے ساتھ ہوں ، بندوق کی گولی سے شکار کے زخمی ہوجانے پرموصوف نے بڑے شدو مدے فقہا ہے کے نظر بیکو بالکل باطل ٹھیرا یا تھا، اور ثابت کیا تھا کہ اگر گولی چلاتے وقت تسمیہ کہ لیا جائے تو وہ شکار طلال ہوجائے گا، جس طرح تسمید کے ساتھ نیزے یا تیروغیرہ دھاردار چیز سے زخمی ہونے سے شکار طلال ہوجائے ہوں بائیس؟ تو مولا نائے لکھا لیا جائے تو وہ شکار طلال ہوجائے ہیں یانہیں؟ تو مولا نائے لکھا میں کوئی فرق نہیں ہوں ، اس لئے خیال ہوتا ہے کہ شاید مطلقاً سے جو ربین کا نظر پیجواز بھی اسی قبیل سے ہوگا ، ورنہ جمہورا مت اور تمام ائمہ متبویین کے خلاف وجہ جو از نکا لنا بہت ہی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ والعلم عند اللہ تعک و ایاہ تسل التو فیق للصواب و السداد .

ہم نے یہاں تی تا الاحوذ کی کا حوالہ بھی اس کے کھا ہے ۔ والعلم عند اللہ تعک و ایاہ تسل التو فیق للصواب و السداد .

ہم نے یہاں تی تا الاحوذ کی کا حوالہ بھی اس کے کھا ہے ۔ والتا الم

# يتحيل بحثاور يورپ كاذبيحه

اوپر بندوق کے شکار کی صلت کا نظر بیر کھنے کے باوجوداس کے ندکھانے گی احتیاط کا ذکر ہوا ہے، ہمار سے نزد کی میان کی ہے،

تک قابلِ قدر ہے کیونکہ زمانہ بڑی تیزی ہے آگے بڑھ رہا ہے اور علماء زمانہ نے اپنے طرز تحقیق کو'' آپ ٹو ڈیٹ' بنانے کی شمان کی ہے،

پہلے غیر علماء بھی یورپ وامریکہ جاتے تھے تو وہاں کے ہوٹلوں میں گوشت کھانے سے اجتناب کرتے تھے کیونکہ وہاں جانور مشینوں سے ذرج ہوتے ہیں ، ذرج کے وقت تسمیہ کا اہتمام ختم ہوچ کا ہے، خصوصاً نصاری اس کور کر چکے ہیں ، یہود کچھ پابندی کرتے ہیں ، ہوٹلوں میں سور کا گوشت بھی تیار کیا جا تا ہے، اور برتنوں کی پا کی یا چچوں کے استعمال میں کوئی احتیاط نہیں ہوتی وغیرہ الیکن حال ہی میں ایک خفی المذہب عالم وین کوئی احتیاط نہیں ہوتی وغیرہ الیک حال ہی میں ایک خفی المذہب عالم وین کی نیا گئے ، اور ایک سال (اگست کے جولائی سے تاجولائی سے اور تی اسلامک اسٹڈ یز مک گل یو نیورٹی میں بحثیت وزیئنگ پر وفیسر قیام کیا (علاوہ کرا بیا آمد ورفت ہوائی جہاز) چھ سوڈ الر ما ہوار شخواہ میں سے تقریباً پونے دوسوڈ الرقیام وطعام وغیرہ کا ماہوار سرفہ ہوا بیتو مادی ہوتے میں ، دوحانی فیض میں سے خاص قابل ذکر استفاضہ اس تحقیق کا ہوا کہ دہاں کے ہوٹلوں میں جومشینی طریقہ یرذری کے موادیہ تو حات تھیں ، دوحانی فیض میں سے خاص قابل ذکر استفاضہ اس تحقیق کا ہوا کہ دہاں کے ہوٹلوں میں جومشینی طریقہ یہ ذریح

شدہ حلال جانوروں کا گوشت تیار کیا جاتا ہے،اس کا کھانا مطلقاً ( یعنی بلاکسی قیدوشرط کے ) حلال ہے۔ کیونکہ ذرج کے وقت اللہ کا نام لینا اگر چدامام ابوصنیفدامام مالک وامام احمدؓ کے نزویک واجب یاشرط ہے، مگرامام شافعیؓ کے نزویک صرف مستحب ہے، اوراس امر میں بھی شرح صدر ہوگیا کہ امام شافعیؓ کا ہی مسلک زیادہ قوی ہے، نیز لکھا کہ امام شافعیؓ کے قول کی تائید ذبحہ ُ اعراب والی حدیثِ عائشہ ہے بھی ہوتی ہے،اس سلسلہ میں چندگز ارشات ککھی جاتی ہیں۔واللہ المستعان۔

(۱) جس حدیثِ عائشہ کا حوالہ دیا ہے وہ امام شافع کی دلیل ٹہیں بلکہ حنفیہ ودیگرائمہ کی دلیل ہے کیونکہ اس میں کوئی تصریح عدم ذکر اسم اللہ عمداً کی ٹہیں ہے، بلکہ صرف شک کا اظہار ہے کہ نہ معلوم وہ دیہاتی نومسلم خدا کا نام ذرج کے وقت لیتے ہوں گے یا نہیں اور ممکن ہے عادی نہ ہونے کہ سبب سے بھول جاتے ہوں، چنا نچہ ابن جوزی نے اس حدیث کو ' فتحقیق'' میں حنفیہ کا ہی متدل بنایا ہے ( ملاحظہ ہونصب الرابیہ ۱۸۳س) پھرامام مالک نے موطاء میں اس حدیث کو روایت کر کے یہ جملہ بھی اضافہ کیا کہ یہ بات شروع اسلام میں پیش آئی ہے، نیز امام مالک نے اس کے بعد عبداللہ بن عیاش کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ انھوں نے اپنے غلام کو جانور ذرج کرنے کا حکم دیا اور اس کو حکم کیا کہ خدا کا نام الے کرذرج کرے مگر اس نے ایسی بلند آواز سے تسمیہ نہ کہا کہ عبداللہ بن لیتے اس لئے فرمادیا کہ میں اس کا گوشت بھی نہ کھاؤں گا۔

(۲)امام ابوحنیفہا ورامام ما لک کے نز دیک اتن گنجائش ہے کہا گرمسلمان تشمیہ بھول جائے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے ،عمداُترک کرے تو حرام ہے ،لیکن امام مالک بھول کی صورت میں بھی حرام فرماتے ہیں۔

" (۳) امام شافعیؓ سے پہلےسب ائمہ ترکیاتشمیہ عمدا کی وجہ سے حرمت کے قائل تھے،اور صحابہ سے بھی بہی مروی ہے کہ وہ صرف بھول کی صورت میں جائز کہتے تھے،ملاحظہ ہونصب الرابیۃ ۱۸۱؍ گویااس مسئلہ پرامام شافعی سے پہلے اجماع واتفاق تھا۔

(۳) امام شافعی کی دلیل توله علیه السلام (عن ابن عباس) "المسلم یذبیح علی اسم الله تعالیٰ، سمی او لم لیسم "جس بیس رواة کی وجہ ہے کافی کلام ہوا ہے، نصب الرابی بیس سب تفصیل ذکر ہوئی ہے، پھر اگر بیحد بیٹ سیحے بھی ہوتو اس سے مراد نسیان ہی کی صورت ہے، کیونکہ ابن عباس سے دوسر سے طریقوں پر نسیان کی تصریح مروی ہے، پھر ہرروایت میں مسلم کی قیدموجود ہے، اس لئے بظاہرامام شافعی ہے، کیونکہ ابن عباس کے ترک نسمیہ عمراً کو جائز ندفر ماتے ہوں گے، لہذا اہل کتاب کے عمراً متروک التسمیہ ند بوجات کو امام شافعی کے نز دیک حلال قرار دینا ہے دلیل ہے۔

(۵) حنفیہ کے یہاں ذرئے اختیاری کے لئے گلے کی چاررگوں میں سے اکثر کا کٹنا ضروری وشرط ہے، دونوں شہرگ،حلقوم ومری،اور امام شافعیؓ کے نزدیک بھی حلقوم ومری کا کٹنا ضروری ہے،اس لئے مشینوں کے ذریعے جوگرون کے اوپر سے گلاکا شیخے ہیں وہ غیر شرقی طریقہ ہے،اسلئے فقہاء نے لکھا کہ اگر گدھی کی طرف سے کا فے اور گلے کی رکیس بھی کاٹ دے توابیاذ بیجہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ جانورکو بے ضرورت الم پہنچانا ہے،اوراگررگوں کے کٹنے سے پہلے ہی اس جانورکی موت واقع ہوگئی تو وہ حرام ہوگا کہ ذرئے شرعی واختیاری کا وجوز نہیں ہوا۔

لہٰذا یورپ کی میشنی ذہیجہ کرا ہت سے تو اس وقت بھی خالی نہیں کہ اس پرتشمیہ کیا جائے اور بظاہر گلے کی رگوں کے کٹنے سے قبل ہی جانور مرجا تا ہوگا،اس لئے تشمیہ کے باوجود بھی حلال نہ ہوگا،فقہاء نے بیجی تصریح کی ہے کہ ذیخ اضطراری کا جواز صرف اس وقت ہے کہ ذیخ کی اختیاری کا اجراء ناممکن یا دشوار ہو،اس امرکو بھی نظرا نداز نہیں کر سکتے ۔

(٦) ایک مشکل به بتلائی گئی ہے کہ کینیڈ امیں قانو نا کوئی شخص پرائیویٹ طور پر مرغی تو کیا چڑیا و کبوتر بھی ذرج نہیں کرسکتا ،اگر گوشت کھانا ہے تو بازار کے اندرجیساملتا ہے اس پر ہی قناعت کرنا ضروری ہے۔

بظاہر آ زادمما لک میں ایسی پابندی نہیں ہوگی ،اور اگر ہے بھی تو اس کا علاج آسان ہے کہ ہوٹل والوں سے یا جو گوشت کا کاروبار کرتے

ہیں ان سے معاملہ کرلیا جائے اورخود ذرخ کر کے ان سے صاف کرا کر پھراس کو پاک برتنوں میں الگ صاف چچوں سے تیار کرالیا جائے اگرایسا نہیں ہوسکتا تو گوشت خوردن چیضرور'' کہرام کوحلال مجھ کر یا کہہ کر کھایا ضرور جائے۔ زلۃ العالم زلۃ العالم ۔

ہم بیجھتے ہیں کہ یورپ وامریکہ میں ہر جگہ حلال گوشت کا اہتمام کیا ضرور جاسکتا ہے گراس میں پھے زحمت اور صرف کی زیادتی لازی ہو گی ،اس لئے جولوگ یورپ میں رہ کر بیش قرار مشاہر سے حاصل کر کے اور کم سے کم خرج میں گزارہ کر کے سالماً عائماً واپس ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے کوئی مناسب وموزوں شرعی حل پیش کرنا دشوار ہے ، یہی ذہنیت اب ترقی کررہی ہے اور افسوس صدافسوس کہ جوام سے گزر کرعاما ء دین بھی اس کو ابنار ہے ہیں۔ والی اللہ کمشکی

بَابُ التَّيَّمَنِ فِي الْوُصُوعِ وَالْغُسُلِ (وضواور عسل مين واي جانب ابتداكرنا)

(٢٦١) حَدَّ لَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسُمْعِيْلُ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيْرٍ يُنَ عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتُ قَالَ اللهُ عَلْ حَفُصَةَ بِنُتِ سِيْرٍ يُنَ عَنُ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتُ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي عُسُلِ ابْنَتِهِ إِبُدَ أَنَ بِمَيًا مِنِهَا وَمَوَا ضِع الُوصُوصِءِ مِنُهَا:.

تر جمہ: ' حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ رسول نے اپنی صاحبزا دی کونسل دینے کے وقت فرمایا کونسل دانی طرف سے دواوراعضاء وضوء سے منسل کی ابتداء کرو۔

تشرق : وضوء شل وغیرہ طہارت و پاکیزگی کے کاموں میں ابتداءً دائی جانب سے پیندیدہ ہے ، محقق عینی نے لکھا کہ پیچھے ابواب سے اس باب کی مناسبت سے کہ احکام وضوء بیان ہورہے ہیں ، اور دائنی جانب سے شروع کرتا بھی اس کے احکام میں سے ہے اور قریبی بابس ابق عنسل الرجلین سے تو اور بھی زیادہ مناسبت ہے کہ دونوں پاؤں دھونے میں وائیں بائیں کی رعایت ہوسکتی ہے۔ (بخلاف دوسرے ابواب سابقہ کے جن میں چرہ کا دھونا ، کلی کرنا وغیرہ بیان ہواہے کہ وہاں بیرعایت نہ ہوسکتی تھی ، اور دونوں ہاتھ دھونے کا امام بخاری نے پچھ ذکر نہیں کیا، ور نہ وہیں اس کے ساتھ بیرعایت نہ کورہ کا باب لایا جاتا)

# تیمن کےمعانی اور وجہ پبندیدگی

حافظاہی جُرِ نے لکھا کہ یمن مشترک لفط ہے، جس کے چند معانی ہیں، وہنی طرف سے شروع کرنا کمی چیز کووا ہے ہاتھ میں لینا، یاد
اہنے ہاتھ سے دینا برکت حاصل کرنا، وہنی جائب کا ارادہ کرنا، یہاں امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب ہیں حدیث ام عطیہ کاذکر کے بتلایا کہ
(باب طہارت میں) معنی اول مراد ہیں، پھر حضور کی وجہ پسند بیرگی بیہ کہ آپ تیک فال لینا پسند کرتے تھے۔ کیونکہ اصحاب الیمین ،اہل
جنت ہوں گے، امام بخاری نے کتاب الصلوۃ باب التیمن فی دخول المسجد وغیرہ ۲۱ میں ''مااستطاع'' کا لفظ بھی روایت کیا ہے (فتح الباری
المہا۔) یعنی حضورا کرم ہے جب تک بھی ہوسکتا تھا (کہ کوئی خاص امر مانع نہ ہو) تو اپنے سب کا موں میں خواہ وہ طہارت سے متعلق ہوں،
یا (ترجل) سرمیں کنگھا کرئے تیل لگانے وغیرہ ہے ہوں، یا (عمل) جو تہ پہننے ہے، دائی جانب سے بی شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔
امام بخاری باب لٹیمن فی الاکل وغیرہ میں حدیث کان النبی سخب التیمن ما اسطاع فی طہورہ و محملہ وتر جلہ لائے (۱۸۸) کتاب
الباس، باب ینزع المغل الیسری میں حدیث لائے، جو تہ پہننے کے وقت داہنے پاؤں سے شروع کرے اورا تارتے وقت بائیں پاؤل
سے، تاکہ دایاں دایاں جو تہ پہننے میں اول اورا تارنے میں آخر (۵۸۸) باب الترجل میں کان بیجہ الیمن و ما استطاع فی ترجلہ و وضوۂ
سے، تاکہ دایاں دایاں جو تہ پہننے میں اول اورا تارنے میں آخر (۵۸۸) باب الترجل میں کان بیجہ الیمن و میاں بھی ترجمۃ الباب میں شل

یدہ ہوئی ہے توزندہ لوگ اس پہندیدہ امر کے زیادہ مستحق ہیں۔وللددرہ۔

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

فرمایا:۔شارح وقابیہ نے لکھا کہ تیامن آپ کی عاوت مبارکہ بن گیا تھا، پھر چونکہ اس پر مداومت فرمائی ہے اس لئے استجاب ٹابت ہوا پھر فرمایا:۔ تیامن کی پوری رعایت صرف مسلمان قوم میں ہے، و نیا کی اور کسی قوم میں نہیں ہے، حتی کہ اکثر قومیں تولکھتی پڑھتی بھی ہائیں جانب سے ہیں، غرض وا بنی جانب سے ہرمہتم بالثان اورا چھے کام کوشروع کرنامسلمانوں کا قومی و فرجبی شعار جیسا بن گیا ہے۔مشکوۃ شریف میں صدیث ہے کہ اللہ تعالے نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پہند کرنے کاموقعہ دیا تو انھوں نے بمین کو اختیار کیا، اور حق تعالے کے دونوں ہاتھ ہمی بمین ہیں، یہ حضرت آ دم علیہ السلام کا بہترین اختیار وانتخاب تھا، اس لئے ان کی ذریت طیبہ میں بھی جاری ہوگیا، جس طرح حضرت آ دم نے سلام کیا اور فرشتوں نے ان کو جواب سلام پیش کیا تو وہ بھی ان کی ذریت طیبہ میں جاری ہوگیا، اس طرح میرے علم میں بہت می چیزیں نے سلام کیا اور فرشتوں نے ان کو جواب سلام پیش کیا تو وہ بھی ان کی ذریت طیبہ میں جاری ہوگیا، اس طرح میرے علم میں بہت می چیزیں آئیں جن کومقر بین بارگاہ خداوندی نے پند کیا، پھرحق تعالے سے حسن قبول کے سبب وہ شرائع انہیاء کی شنیں بن گئیں۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ عشرة من الفطرة اور دوسرى بہت ئ سنن انبياء عليهم السلام اى قبيل سے ہيں۔ پھرعلى الخصوص سرورانبياء، خاتم الرسلِ فخرِ موجودات كى شباندروز كے تعامل كى محبوب سنتيں تو نہايت عظيم المرتبت اور لائق اتباع ہيں، مگرافسوں ہے كہ يہ سب محبوبات ايك جگہ درج ہوكرعام طور سے ہرايك كے سامنے نہيں آتيں ،ايك ،ى عنوان وباب كے تحت اگر سب كو يكجامع تشريحات كے مرتب كرديا جائے تو زياوہ نفع ہوسكتا ہے۔ اى طرح احاد يہ فن درقاق ' كو بھى الگ مجموعہ كی حیثیت سے مع ترجمہ وتشر تے شائع كرنازيا دہ مفيد ہوسكتا ہے۔ واللہ الموفق زياوہ نفع ہوسكتا ہے۔ واللہ الموفق

# محقق عيني كى تشريح

آپ نے شیخ محی الدین سے نقل کیا: ۔ بیٹر بعت کا مکمل ضابطہ ہے کہ جتنے امور بابِ تکریم وتشریف سے ہیں، ان میں تیا من مستحب ہے، مثلاً کھانا پینا، مصافحہ کرنا، چرِ اسود کا استلام کرنا، کپڑ ایبننا، موزہ، جونہ یبننا، مجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرمہ کرنا، ناخن کا شاہیں تراشنا، بالوں میں کتا تھا کرنا، بغل کے بال لوانا، سرمنڈ وانا، نماز کا سلام پھیرنا، اعضاء وضووشسل کو دھونا، بیت الخلاء سے تکانا وغیرہ اس طرح کے کام اور جواموران کی ضداور خلاف ہیں، ان میں تیاسر (بائیس جانب سے شروع کرنامستحب ہے، مثلاً: یمسجد سے تکانا بیت الخلاء میں داخل ہونا، استنجاء کرنا، ناک صاف کرنا، کپڑا موزہ، جونہ اتارنا وغیرہ۔

حدیث میں شان کا جولفظ آیا ہے کہ حضورا پنی ہرشان میں تیامن پسند کرتے تھے تو شان سے مراداوراس کی حقیقت فعل مقصود ہوتی ہے،اس لئے تمام مہم ومقصودا عمال اس میں داخل ہو گئے اور جن امور میں تیاسر مطلوب ہے وہ سب یا توافعال کے ترک ہیں یاغیر مقصودا عمال ہیں۔ (عمدۃ القاری ۲۷۷ - ۱)

بعض احادیث میں میبھی وارد ہے کہ حضورا خذ واعطاء میں تیامن کو پسند فرماتے تھاس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے چیزیں لینے اور بیا ہران میں سے بعض کاموں میں میل کچیل اور برائی کاازالہ ہاس لئے ان میں تیامر متحب ہونا جا ہے بگر چونکہ ان سے مقصود تزئین وقمیل ہے،اس کئے تیامن بی متحب ہوا۔ (عمد ۃ القاری ۲۷۲۔۱۰)

ای حدیث ہے مبجد کے دائیں حصد میں نماز پڑھنے اور نماز جماعت میں امام ہے دائیں طرف کھڑے ہونے کا بھی استجاب نکاتا ہے (فتح الباری ۱۹۰۱) امام نووی نے لکھا کہ وضوء میں بعض اعضاءا ہے بھی ہیں جن میں تیامن متحب نہیں ،مثلاً کان ،کف اور رخسار ،کدان کو دفعتاً (ایک ساتھ دھویا جا تا ہے (یعنی ای طرح متحب بھی ہے) حضرت ابن عمرتیامنِ مسجد کومتحب فرماتے تھے،اور حضرت انس حضرت سعید بن المسیب ،حسن وابنِ سیرین مسجد کے دائیں حصہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ دینے میں بھی تیامن متحب ہے، کہاس میں دوسروں کا اگرام اوران چیزوں کی تشریف ہے،اور جہاں اس کےخلاف مطلوب ہوگا وہاں تیاسر متحب ہوگا، کیونکہ شریعتِ حقداسلا میہ''اعطاء کل ذی حق'' کا اصول پیند کرتی ہے۔

شریعتِ اسلامی کے آ داب یا اسلامی ایٹیکیٹ کے محاس وفضائل بے شار ہیں، اگران پر گہری نظری جائے تو ان کا ہر کرشمہ دامنِ دل کوکھنچ گا۔ یزید ک وجھ حسنا اذا ماز دتہ نظر ا

(اس کے پر جمال چیرہ پر جنتنی زیادہ نظر جماؤ کے ،اس کے حسن و جمال کے اور زیادہ بی قائل ہوتے جاؤ گے۔)

#### اخذواعطاء مين تيامن

ال ہارے میں بہت کم اعتناء دیکھا گیا ہے حالانکہ اس کے لئے بھی تاکید وترغیب کم نہیں ہے۔مسلم شریف وغیرہ میں ہے کہ رسولِ اکرم نے فرمایا:۔کوئی شخص باکیں ہاتھ سے کھائے نہ پئے اور نہ باکیں ہاتھ سے کوئی چیز لے نہ دے کیونکہ یہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ باکیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ،اور لیتا دیتا ہے(الترغیب والتر تیب للمنذری ۲۰۲۸)

آج کل یورپ وامریکہ کے رائج کردہ 'ایٹیکیٹ' یعنی رہن مہن ، کھانے پینے وغیرہ کے آداب کی اشاعت نہایت اہتمام کے ساتھ اخبارات ورسائل میں کی جاتی ہے لیکن انبیاء لیہم السلام کے آداب معاشرت کا چرچا کہاں ہے؟ آنخضرت کی محبوب سنتوں اور بتلائے ہوئے آداب کی رعایت خود قرآن وسنت کا درس ووعظ دینے والوں میں بھی کتنی رہ گئی ہے؟ مسلمانوں کے عام معاشروں میں نہیں ہے، خاص مدارس اسلامیہ میں بھی گتنے ہی طلباء بائیں ہاتھ سے پانی چائے وغیرہ پیتے ہوئے دیکھے جاسکتے ہیں۔ جس کوفقہاء نے مکروہ تح کی تک کھا ہے۔

#### تیامن بطور فال نیک ہے

حب تحقیق حافظ ابن مجر تحضور نے ہرکام میں تیامن کوبطور تفاول اختیار فر مایا تھا کہ امتِ محمد یہ کا شارا اسحاب الیمین واہل جنت میں ہو جائے ، اورا مام بخاری نے 9۔ ا جگد ایسی احادیث کے گلڑے جمع فرما دیئے ، جن سے موتی کے ساتھ بھی اس رعایت کی اہمیت نمایاں ہو جائے ، شاید شارع علیہ السلام کا مقصد بیہ ہو کہ اگر زندگی میں اس محبوب سنت کی رعایت میں کوتا ہی بھی ہوتو اس کی تلافی اس طرح ہوجائے کہ مرنے والے کورخصت کرنے والے اس سنت کا ہرامر میں خیال کریں اور اس کے لئے ظاہری تفاول اہل جنت ہونے کا پورا پورا مہیا کردیں ، گویا جس طرح و نیا کے اہرار واخیار میت کی نیک اعمال کا ذکر خیر کرکے زبانِ حال سے اس کے جنتی ہونے کے شاہد بنتے ہیں۔ اسی طرح سنت کی جنتی ہونے کے شاہد بنتے ہیں۔ اسی طرح سنت کی ایک اللہ اللہ اللہ اللہ کا ذکر خیر کرکے زبانِ حال سے اس کے جنتی ہونے کے شاہد بنتے ہیں۔ والعلم عنداللہ تعالی ۔ سبت تیامن کا لحاظ کرکے زبانِ حال اور اپنے عمل سے اس کے اہلی بمین و مستحق جنت ہونے کی شہادت پیش کرتے ہیں۔ والعلم عنداللہ تعالی ۔

امام نو وی کی غلطی

حدیث عسل میت میں تاکید پہلے اعضاءِ وضوء وھونے اور ہاتی بدن کوبھی دائی جانب سے وھونے کی ہے، ای لئے سب سے پہلے حفیہ کے مب سے پہلے حفیہ کے مب سے پہلے حفیہ کے مبال بھی میت کووضوء کرایا جا تا ہے، جس کا فائدہ بیہ کہ عالم آخرت میں بہی اعضاء وضوء روشن، تمایاں اور چیکتے و کمتے نظرآئیں گے، اور امتِ محد بیان کی وجہ سے دوسری امتوں سے ممتاز بھی ہوگی کہ حضور نے ارشاد فر مایا:۔ میں قیامت کے دن تمام امتوں میں سے اپی امت کوائی طرح پہچانوں گا، جس طرح تم اپنے سفید ٹکارے والے گھوڑے کو دوسرے یک رنگ گھوڑوں میں سے بہ آسانی پہچان لیتے ہو، معلوم نہیں امام نو وی کوئی طرح مغالط ہوا کہ انھوں نے کھھدیا! امام ابو حنفیہ وضوء قبل غسل میت کوستی بنیں فرماتے، چنانچ کھتی ہوں کوسک

تر دید کرنی پڑی اور لکھا کہ کتپ فقہ خفی قدوری ، ہدا بیوغیرہ میں بیچیز بہصراحت موجود ہے۔ (عمدة القاری ۲۷۷۰۱)

# وجه فضيلت تيامن محقق عيني كي نظر ميں

حافظ این جُرِّگی رائے وجرفضیات بیامن میں گذر چکی ہے اب ان کے استاذ محتر محقق عینی کی بالغ نظری بھی ملاحظہ سیجے افر مایا:۔

تیامن کی فضلیت حضورا کرم کے اس ارشاد سے نکتی ہے کہ آپ نے حق تعالی کے بارے میں 'و کے لتا بدید یہ یہمین'' فرمایا، دوسرے یہ کہ تو وحق تعالی نے اہل جنت کے حق میں ہا میں اور تی کتابہ بیمینہ فرمایا، محقق ناظرین اندازہ کریں گے کہ بات کتی او پُی ہوگئی!!اور حافظ عنی کا پایٹر تحقیق کتنا بلند ہے، نہایت افسوس ہے کہ علامی کی قدر خود حضیہ نے بھی کما حقابیں کی، بستان المحد ثین میں ان کی عمد ة القاری وغیرہ کا ذکر بھی نہیں، اوراک دور کے بعض محدثین و زور بیان میں فی خفی نین والی بات بھی کہ گزرے۔ واللہ المستعان علمے ما تصفون مجمیل حضرت اقدی شاہ صاحب اور دور سرے اکا برخفقین کے علوم ہے جو پھی حاصل ہوا وہ درخقیقت اتنا بھی نہیں جتنا آیک چڑیاا پی جمیل حضرت اقدی شاہ سے باتی ہے جو پھی حاصل ہوا وہ درخقیقت اتنا بھی نہیں جتنا آیک چڑیاا پی محتقد مین و متاخرین کے علی سے مندر کے پانی سے انتحالی کے در بعیہ متقد مین و متاخرین کے حکے مراتب و تحقیقات کو نمایاں کرنے میں کو تا ہی نہ ہوگی اور اس ضمن میں کسی کی خوشنودی یا تاگواری کا لحاظ نہ ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالی۔

و ما تو فیقنا الا باللہ العلمی العظیم، و الحمد للہ او لا و آخو اُ

(١٦٤) حَدَّ ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَ نِى اَشْعَتُ بَنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبِى عَنُ مَسُرُوقٍ عَنُ عَائِشَةً قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ النَّبِيُّ صَلَىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِى تَنَعُلَهِ وَتَرَ جُلِهِ وَطُهُورِ هِ فَى شَانِهِ كُلِهِ: .

تر جمیه: حضرت عائشہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہوتہ پہنے ، کتکھی کرنے ، وضوء کرنے ، اپنے ہراہم کام میں دا ہنی طرف سے ابتداء کو پیند فرماتے ہتے۔

تشريح: تفصيل دوضاحت پېلى حديث ميں گزرچكى ہے،حضرت شاه ولى الله في شرح تراجم الا يواب ميں لكھا: \_

''باب کی پہلی حدیث میں غسلِ میت میں تیمن کا ثبوت ہوا تھا،اور چونکہ میت کاغسل اس کئے ہے کہ زندوں کی طرح اس کے لئے بھی نظافت وطہارت چاہیے،اور تا کہ اس کا آخر بھی اول کی طرح ہوجائے،للہذا زندوں کےغسل میں بطریقِ اولی تیمن ثابت ہوگیا''اس کے بعددوسری حدیث میں تیمن کا مطلقاً ہرحالت میں محبوب وستحب ہونا ثابت ہوا۔واللہ اعلم۔

فائدہ: امام نو وی نے لکھا کہ علماء کا اس امر پراجماع ہو گیا ہے کہ وضوء میں یمنی کی تقدیم سنت ہے، جواس کے خلاف کرے گا اس سے فضیلت فوت ہوگی، لیکن وضو کم لرے گا ہیں امل اولی سنت ہیں۔ کیونکہ مذہب شیعہ میں اس کا وجوب ہے، بلکہ مرتضی شیعی نے امام شافعی کی طرف بھی وجوب کی نسبت کر دی ہے جو غلط ہے، شاید ان کو تر تیب کے وجوب سے مغالطہ ہوا ہو، اسی طرح رافعی کے کلام سے وہم ہوا ہے کہ طرف بھی وجوب کی نسبت کر دی ہے جو غلط ہے، شاید ان کو تر تیب کے وجوب سے مغالطہ ہوا ہو، اسی طرح رافعی کے کلام سے وہم ہوا ہے کہ امام احمد وجوب کے قائل ہیں، حالا نکہ میر بھی غلط ہے، صاحب المغنی نے لکھا کہ ''عدم وجوب میں ہمیں کسی کا خلاف معلوم نہیں۔'' ''۔ ''۔ امام احمد وجوب میں ہمیں کسی کا خلاف معلوم نہیں۔'' ''۔ ''۔ امام احمد وجوب کے قائل ہیں، حالا نکہ میر بھی غلط ہے، صاحب المغنی نے لکھا کہ ''عدم وجوب میں ہمیں کسی کا خلاف معلوم نہیں۔'' ''۔ ''۔ امام احمد وجوب کے قائل ہیں، حالا نکہ میر بھی غلط ہے، صاحب المغنی نے لکھا کہ ''عدم وجوب میں ہمیں کسی کا خلاف معلوم نہیں۔'' ''۔ ''۔ امام احمد وجوب کے قائل ہیں، حالا نکہ میر بھی غلط ہے، صاحب المغنی نے لکھا کہ ''عدم وجوب میں ہمیں کسی کا خلاف معلوم نہیں۔''

# بَابُ اِلْتِمَاسِ الْوَضُوَءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلُواةُ قَالَتُ عَآئِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبُحُ فَالْتُمِسَ الْمَآءُ فَلَمُ يُوُ جَدُ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ (نمازكاوت بوجانے پرپانی کی تلاش جعرت ما تَدْفِر ماتِی بین کہ (ایک سنریں) آج ہوگئ، پانی تلاش کیا، جب

نهيس ملاء آو آيت يَمِّم نازل هوئى) (١٦٨) حَدَّ ثَنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ اَنَا مَالِکُ عَنُ اِسُحْقَ بُنِ عَبُدِاللَّهِ بُنِ اَبِى طَلُحَةَ عَنُ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ اَنَّهُ قَالَ رَأَيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَ صَلُواةُ الْعَصْرِ فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوَّءَ فَلَمِّ يَجِدُ وُ فَاتِى رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَوَضَعَ رَسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذَالِکَ الْإِ نَآءِ

يَدَهُ وَ آمَرَ النَّاسَ أَنُ يَتَوَضُّو مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَآءَ يَنْبَعُ مِنُ تَحْتِ آصَآبِعِهِ حَتَّى تَوَضُّو مِنْ عِنْدِ الْحِرِ هِمُ:.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ کو دیکھا کہ نماز کا وقت آگیا، لوگوں نے پانی تلاش کیا، جب نہیں ملاتو آپ کے پاس (ایک برتن میں) وضوء کے لئے پانی لا یا گیا، آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا اور لوگوں کو تھم دیا کہ ای (برتن) سے وضوء کریں۔حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کی انگلیوں کے پنچے سے پانی بچوٹ رہاتھا، یہاں تک کہ (قافلے کے) آخری آدمی نے بھی وضوء کرلیا یعنی سب لوگوں کے لئے یہ پانی کافی ہوگیا۔

تشری خود میں ہے معلوم ہوا کہ نماز کا وقت ہوجانے پر وضوء کے لئے پانی کی فکر و تلاش ضروری ہے اور نہ ملے تو تیم سے وقت کے اندر نماز کوا داکر لینا فرض ہے، ابنِ بطال نے کہا کہ امت کا اجماع اس امر پر ہو چکا ہے کہ وقت سے پہلے وضوء کر لے تو اچھا ہے تیم میں اختلاف ہے کہ وہ تجازیین کے نیز دیک وقت سے پہلے جائز بھی نہیں ، اور عراقیین اس کو جائز کہتے ہیں۔

اس حدیث کاتعلق مجزات نبوت ہے بھی ہے، اس لئے اس کے مناسب تفصیلات کتاب علامات النبوۃ میں آئیں گی، انشاء اللہ ان لوگوں کی تعداد میں جواس وقت آنخضرت کے ساتھ تھے دمحقق عینیؓ نے متعددا قوال لکھے ہیں ۵۰۔۸۰۔۵۱۱۔۳۰۰۔۸۰=

قاضی عیاض نے لکھا کہ اس واقعہ کی روایت ہے کثرت ثقات نے جم غفیرے کی ہے اور صحابہ تک روایت اسی طرح متصل ہوگئی ہے ، لہٰذا بیواقعہ نبی کریم کے قطع معجزات میں سے ہے۔

وجهمناسبت ابواب

 باقی رہ گیا تواس کے بعد پانی کے احکام کا بیان مناسب ہے کہ دھونے کے لئے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ (لامع 24۔ ۱) تو بہتو جیمی تھی گئے ۔ بہتر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ تو باب البتیمن اور باب التماس الوضوء کے درمیان وجہ مناسبت بتلا رہی ہیں اور کھی لامع باب سابق عسل الرجلین اور باب التماس کی وجہ مناسبت پیش کر رہے ہیں، اس طرح یہاں صاحب القول انقصے نے لکھا:۔ '' جب امام بخاری غسل وجہ ورجلین کے ذکر سے فارغ ہو گئے جو وضو کے دوجانب ہیں تو گویا پورے وضو کا ذکر کر چکے اور اب وضو کے لئے پانی کی ضرورت کا ذکر ہوتا چاہے، ان دونوں حضرات نے اصل اشکال کا خیال ہی نہیں کیا، جو مقتی عینی کے پیش نظر ہے، پھر یوں بھی وجہ مناسبت قریب کے دوبابوں میں بیان ہوا کرتی ہے نہ کہ درمیان میں ایک باب چھوڑ کر، بظاہر اصل اشکال سے صرف نظراور جواب سے خالی ہاتھ ہوکر آگے بردھنے ہے تو بھی بہتر تھا کہ حنی شین ہی کوغنیمت سمجھ لیا جا تا، اور محق عیتی کے طل اشکال کو قدر منزلت کے ساتھ ذکر کر دیا جا تا۔ واللہ الموفق۔

#### تزجمهاور حديث الباب مين مناسبت

حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ نے شرح تراجم میں لکھا:۔ حدیث الباب کوتر جمہ سے قوی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسکا زیادہ تعلق باب معجزات ہے ،اوراگرامام بخاریؒ نے اس مسئلہ میں امام شافعیؒ کا مسلک اختیار کیا ہے کہ پانی کا وضو کے لئے طلب کرنا بھی وضوء کی طرف ایک دوسرا واجب ہے تو بیغرض بھی حدیث الباب ہے ثابت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ یہاں حضور علی ہے کے صرف فعل کی حکایت ہے، پانی طلب کرنے کا امرا ورقو لی ارشاد نہیں ہے۔

پھر شاہ صاحب موصوف نے لکھا:۔ میرے زدیک امام بخاری کا مقصد صرف بیہ بتلانا ہے کہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ پانی ملنے کی جگہوں میں اس کی تلاش کیا کرتے تھے اور جواز تیم کے لئے صرف پانی کی غیر موجود گی پراکتفانہ کرتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو صحابہ کرام حضور علیا تھے کی خدمت میں پانی نہ ملنے ہے پریشانی و گھبرا ہے کا اظہار کرتے ، اور نہ آپ ہے مجز انہ طریقتہ پراتنے زیادہ پانی کا وجود ظہور میں آتا، گویا مجز ہ کا اظہار ایک قتم کی تصلی ماء کی تلاش تو تعیش ہی تھی۔ ( گر اس کے بطور فرض وواجب ظہور میں آنے کا کوئی ثبوت یہاں نہیں ہے۔ ) مجز ہ کا اظہار ایک قتم میں یہاں مطابقت حدیث و ترجمۃ الباب وعدم مطابقت سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، حالا تکہ یہاں اس کی بحث بہت اہم القول انھے میں یہاں مطابقت حدیث و ترجمۃ الباب وعدم مطابقت سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا، حالا تکہ یہاں اس کی بحث بہت اہم تھی جیسا کہ حضرت شاہ صاحب نے بھی تحریر فر ماتے۔

بَابُ الْمَاءِ الَّذِى يُغُسَلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ وَكَانَ عَطَاءٌ لَّا يَرَىٰ بِهِ بَا سًا آنُ يُّتَخَذَ مِنُهَا النحيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُوْرِ الْكِلَابِ وَمَمَر هَافِى الْمَسْجِدِ وَقَالَ الذَّهْرِئُ إِذَا وَلَغَ فِيَ إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءَ عَيْرُ هُ يَتَوَ ضَّا بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هَٰذَا الْفِقُهُ بِعَيْنِهِ لِقَولِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ فَلَمْ تَجِدُو مَآءٌ فَتَيَمَّمُو وَهَذَا مَاءٌ وَ فِي النَّفُسِ مِنْهُ شَيْى ءُيَتَوَ ضَّائَبِهِ وَيَتَيَمَّمُ

(وہ پائی جس سے آدمی کے بال دھوئے جائیں پاک ہے،عطاء ابن ابی رہاح کے نزدیک آدمیوں کے بالوں سے رسیاں اور ڈوریاں بنانے میں پچھ حرج نہیں اور کتوں کے جھوٹے اور ان کے مجد سے گذرنے کا بیان ، زہری کہتے ہیں کہ جب کتا کسی برتن میں مند ڈال دے اور اس کے علاوہ وضوء کے لئے پانی نہ ہوتو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ ابوسفیان کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اللہ تعالی کے ارشاد سے بجھ میں آتا ہے کہ جب پانی نہ پاؤٹیم کر لو۔ اور کتے کا جھوٹا پانی (تق) ہے ہی (گر) طبیعت ذر اس سے کتر اتی ہے (بہر حال) اس سے وضوء کر لے۔ اور احتیاطاً تیم مجمی کرلے۔

(١٦٩) حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسُمْعِيُلَ قَالَ ثَنَا اِسُرَائِيلُ عَنِ عَاصِمٍ عَنِ اِبْنِ سِيْرِيُنَ قَالَ قُلْتُ لِعُبَيْدَةَ عِنُدَ نَامِنُ شَعْرِ النَّبِيُّ صَلَىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصَبُنَا هُ مِنُ قِبَلِ اَنْسٍ اَوُ مِنُ قِبَلِ اَهُلِ اَنْسٍ فَقَالَ لاَ أَنُ تَكُونَ عِنُدى شَعْرَةً مِنْهُ اَحَبُ اِلَيْ مِنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهُا.

ترجمہ: ابن سیرین سے نقل ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا کہ ہمارے پاس رسول اللہ علیات کے کچھ بال (مبارک) ہیں جوہمیں حضرت انس سے پہنچے ہیں۔ یاانس کے گھر والوں کی طرف سے بیسکر عبیدہ نے کہا کہا گرمیرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال بھی ہوتو وہ میرے لئے ساری دنیااوراس ہرکی چیز سے زیادہ عزیز ہے۔

تشریج: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ۔ امام بخاریؒ اس باب میں نجاستوں کے مسائل بیان کررہے ہیں، پانی کے مسائل نہیں جو حافظ ابنِ جھڑنے تھے مجھا اور اختیار کیاہے، پس اس ترجمۃ الباب کا تعلق ان اشیاء ہے ہے جو وقتاً فو قتاً پانی میں گرتی رہتی ہیں ۔ اور بیہ بتلا ناہے کہ بیہ چیزیں پانی میں گرکر اس کونجس کرتی ہیں یانہیں، البتہ پانی کا ذکر کیلِ وقوع کی حیثیت سے بیعاً آگیاہے۔ اور پانی کے مسائل کا متنظا واصالہ و کر کھی بیانی میں گرکر اس کونجس کرتی ہیں یانہیں، البتہ پانی کا ذکر کیلِ وقوع کی حیثیت سے بیعا آگیا ہے۔ اور پانی کے مسائل کا متنظا واصالہ و کر کھیل بیاری کے سے میں النہ اس کے وہاں ان چیزوں کا ذکر پانی کے باب میں کرویتے ہیں۔ حالا مکہ ان کے یہاں ذکر نجا سات کا مستقل باب بھی ہوتا ہے۔

غرض ایک باب کی چیز دوسرے باب میں تبعاً ذکر ہوتی رہتی ہے، پھرنجاستوں کے باب میں پانی کا ذکراس لئے کرتے ہیں کہاس میں وہ عام طور ہے گرتی رہتی ہیں، ورنہ وہ پانی کی طرح کھانے کی چیز وں یا دو دھ تیل وغیرہ میں بھی گرتی رہتی ہیں،الہذا یہاں امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں بالوں کا مسئلہذکر کیا ہے خواہ وہ پانی میں گریں یا کھانے میں۔

#### امام بخاری کامسئلہ

حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا:۔وکان عطاء الح ہے معلوم ہوا کہ امام بخاریؒ نے امام اعظم ابوصنیقہ گا مسلک اختیار کیا ہے جیسا کہ علامہ ابن بطال نے بھی کہا ہے اور افرعطاء سے تائیداس لئے ہوئی کہ جب ان کے زدیک بالوں سے رسیاں اور رسے بنانے کی گھجائش لکی تو اس کے خود کی بالوں سے رسیاں اور رسے بنانے کی گھجائش لکی تو اس کی طہارت کا حکم بھی بیقینی طور پر ثابت ہوگیا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر پانی بیں بال گرجا ئیں تو ان سے پانی نجس نہ ہوگا، مگر چونکہ امام عظم کن دو یک ابن کی ابنت کا مراوف ہے، اس لئے اس کو جائز قرار کن دیک اجزاء انسانی سے نفع حاصل کر ناانسانی کرامت و شرف کے خلاف ہے اور اس کی ابانت کا مراوف ہے، اس لئے اس کو جائز قرار ان نہیں دیا محقق بینی نے اس موقع پر یہ بھی کھھا کہ علامہ ابن بطال نے کہا '' امام بخاری نے ترجمۃ الباب سے امام شافعی کے مسلک کی تر دید کا ارادہ کیا ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کے بال جم سے جدا ہو کرنجس ہوجاتے ہیں ، اور وہ پانی میں گرجا کیں تو اس کو بھی نجس کرد سے ہیں ، کیونکہ دہ نجس ہوتی تو ان سے رسیاں بنانے کی اجازت نہ ہوتی ۔ امام صاحب کے نز دیک انسان کے بالوں کی طرح مردہ جانور کے خت و ٹھوں اجزاء جن میں ہوتا، سب پاک ہیں۔ جیسے سینگ، ہڈی ، دانت ، کھر، ٹاپ، بال ، اون ، پٹھے، پر وغیرہ ، (بدائع) جس طرح آدی کے جن میں خون نہیں ہو جو کہو ہوں امر کی جیسے سینگ، ہڈی ، دانت ، ہڈی وغیرہ اص حورت بھرت بھری خواں میں داخت ، ہٹری وغیرہ اس کو احکم ، الحق ، مزنی ، شافعی بھی مارے میں امام مالک واحمد ، الحق ، مزنی ، مثافعی بھی ہے۔

ا مام شافعی کا قول مزنی ، بویطی ، رہیج وحرملہ نے تقل کیا کہ ندکورہ بالاسب چیزوں میں زندگی ہے اس لئے موت سے وہ نجس ہوجاتی ہیں دوسری روایت امام شافعیؓ سے بیکھی ہے کہ انھوں نے انسان کے بالوں کونجس کہنے سے رجوع کرلیا ہے، تیسری روایت بیہے کہ بال چڑے کے تابع ہیں وہ پاک تو یہ بھی پاک اور اس کے کی نجاست ہے ہی بھی بجس ہو جاتے ہیں ، ماوروی نے کہا کہ بہر صورت آنخضرت کے بال مبارک کے بارے میں ندہب میج قطعی طہارت بی کا ہے۔ محقق عینی کا نقار

آپ نے لکھا کہ ماوروی کے اس قول کا مطلب میہ کہ معاذ اللہ کوئی قول اس کے خلاف بھی ہے ای طرح اور بھی شا فعیہ نے کہا کہ آ تخضرت علی ہے بال مبارک کے بارے میں دورائے ہیں، حالانکددوسری بات بال مبارک کے متعلق ہوہی نہیں سکتی، پھرمز یدجیرت اس بات سے یوں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کے تو فضلات کو بھی پاک کہا گیا ہے، پھر بال مبارک کی طہارت میں دورائے کس طرح ہو علق ہیں؟ ماوروی نے بھی کہا کہ حضور نے اپنے بال مبارک تبرک کے لئے (صحابہ میں)تقسیم فرمائے تھا ورتبرک طہارت پرموتو ف نہیں ہے، یہ بات پہلی ے بھی زیادہ گری ہوئی ہےاور بہت سے شافعیہ نے ایس بات کہی ہے بھرانھوں نے بیٹھی لکھا کہ جو بال مبارک لئے گئے تھے، وہ تھوڑی مقدار میں تھے،اس لئے وہ معانی کی حد میں ہیں۔محقق مینی نے لکھا کہ بی توجیہ سب سے بدتر ہے،اصل بیہ ہے کہ اس طرح شافعیہ کو اپنے مسلک (انسانی بالول کی نجاست ) کوچی ثابت کرنامقصود ہے،اور چونکہ اس مسلک پر آنخضرت علیہ کے بال مبارک کے متعلق اعتراض پر تا ہے،اس کئے ان کواس متم کی فاسدتا و ملات کرنی پڑیں۔

اس کے بعد محقق عینی نے رہی لکھا کہ بعض شارعین بخاری نے آنخضرت کے بول ودم کے متعلق بھی دورائے لکھی ہیں ،اور زیادہ لا گق ومناسب طہارت کوقرار دیا، قاضی حسین نے براز میں دورائے ذکر کیس اور بعض شارحین نے توامام غزائی کے اس کے متعلق دوقول نقل کرنے

پر بھی اعتراض کیا ہے اور نجاست کو بالا تفاق سمجھا ہے۔

میں کہتا ہوں،امام غزالیؓ سے بہت می لغزشیں ہوئی ہیں، حتی کہ نبی کریم سے تعلق رکھنے والی چیزوں کے بارے میں بھی،اور بہ کثرت احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام میں ہے بہت سے حضرات نے آپ کے بدنِ مبارک سے نکلے ہوئے خون کو پیا ہے، جن میں ابوطیب حجام اورا یک قرلیثی غلام بھی ہے،جس نے آپ کے بچھے لگائے تھے،حضرت عبداللہ بن زبیر ؓ نے بھی پیسعا دت حاصل کی ہے۔

بزار ،طبرانی ،حاکم ، بیمقی اورابوقعیم نے (حلیہ میں )اس کی روایت کی ہے ،اورحضرت علیؓ ہے بھی ایسی روایت منقول ہے۔حضرت ام ا یمن سے بول کا بینا ثابت ہے، حاکم ، دارقطنی ،طبرانی ، ابوقعیم کی اس بارے میں روابیت موجود ہے طبرانی کی روابیت اوسط سے سلمی زوجه ً ابی رافع كاحضورعليهالسلام كيغسلِ مبارك كالمستعمل يا في بينا ثابت ہے جس پرآپ نے فرمایا كە" تیرے بدن پردوزخ كى آگ حرام ہوگئی۔

(عدة القارى ١٥٢١) حافظا بن حجر کی رائے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ چونکہ امام شافعیؓ ہے ایک روایت انسانی بالوں کی نجاست کے بارے میں موجود ہے، اس لئے شا فعیہ کوآ تخضرت کے موئے مبارک کے بارے میں بڑاا شکال پیش آیا ہے کہ آپ کے تو فضلات کوبھی جمہورامت نے طاہر کہا ہے اور یہی رائے امام اعظم کی طرف بھی منسوب ہے، لہٰذا شوافع کومجبور ہوکر موئے مبارک کو دوسرے انسانوں کے بالوں ہے مشتنی قرار دیتا پڑا ، حافظ ابن حجرٌ نے جاہا کہ امام شافعیؓ کی مذکورہ بالا روایت کونمایاں نہ ہونے دیں ،مگر حافظ عینیؓ نے یہ پر دواٹھا کران پرکڑی تنقید کر دی ہے۔

# محقق عيني كي تنقيد

حافظ ابن جر کا بیول محل نظر ہے" حق بیہ کہ" نی کریم اور سارے مکلفین احکام شرعیہ کے حق میں برابر درج کے ہیں جراس کے کہ کوئی خصوصیت آپ کے لئے کسی دلیل سے ثابت ہوجائے ،اور یہاں بھی چونکہ آپ کے فضلات کی طہارت کے متعلق بہ کشرت دلائل موجود ہیں اورائمہ نے اس کوآپ کے خصائص میں سے قرار دیا ہے اس لئے بہت سے شوافع کی کتابوں میں جو بات اس کے خلاف لکھی گئ ہے وہ نظر انداز کی جائے گی، لہذا ان کے ائمہ نے انسانی بالوں کی طہارت کا ہی آخری فیصلہ کیا ہے۔ ' محقق عینیؓ نے اس پر لکھا کہ اس کا مطلب توبیہ ہوا کہ سب لوگ آ تخضرت علی کے ساتھ مساوی درجہ رکھتے ہیں حالا تکدایی بات کوئی غبی یا جابل ہی کہ سکتا ہے بھلا آپ کے مرتبه عالیہ سے لوگوں کو کیا نسبت ہے؟ اور بیکیا ضروری ہے کہ ہمیشہ آپ کے مرتبہ عالیہ کومتاز کرنے کے لئے کوئی نفتی دلیل ضرور موجود ہو، کیا زیر بحث امور بادوسرے اس قتم کے امور میں عقل ان کے خصوصی امتیاز کا فیصلہ کرنے کے لئے کافی نہیں ہے، میراعقیدہ تو یہی ہے کہ آپ کے او پر کسی دوسرے کو قیاس نہیں کر سکتے ،اگراس کے خلاف کوئی بات کہی جائے گی تواس کے سننے سے میرے کان بہرے ہیں۔ (عمدة القارى ١٥٧٥)

# حافظابن تیمیدرحمداللد کی رائے

حا فظ ابنِ حجرٌ کی جس رائے پر محقق عینیؓ نے مندرجہ بالا نقذ کیا ہے، تقریباً وہی خیال حافظ ابنِ تیمیدرحمہ اللہ نے بھی اپنی فناوی ۳۳ ہے۔ا میں ظاہر کیا ہے،ان سے سوال کیا گیا کہ مجد کے اندر داڑھی میں کنگھا کرنا کیسا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ ' بعض لوگوں نے اس کومکروہ کہا ہاں گئے کہان کے نزد یک انسان کے بال جم سے جدا ہو کرنجس ہو جاتے ہیں مسجد میں کوئی بجس چیز نہ ہونی جا ہے، کیکن جمہورعلاء انسان کے جسم سے جداشدہ بالوں کو پاک کہتے ہیں، یہی مذہب امام ابوحنیفہ وامام مالک کا ہے اور امام احمد کا ظاہر مذہب وامام شافعی کا ایک قول بھی يبي ہے، يبى قول سي ہے كونكه نى كريم نے سرمنڈايا تو آ دھے بال ابوطلى كود يئے اور آ دھے لوگوں ميں تقسيم كرا ديئے ، دوسرے اس ليے بھى کہ باب طہارت ونجاست میں نبی کریم امت کے ساتھ شریک ہیں، بلکہ اصل ہیہے کہ آپ تمام احکام میں ان سب کے برابر ہیں، بجز اس علم کے جس کے متعلق دلیل خصوصیت ثابت ہو۔'

محیر فکر میہ: یہاں ذرابیسوچکرآ کے بڑھئے کہ حافظ مینی نے اتنی کڑی تنقید کس وجہ سے کی ہے اور ہم نے حافظ ابنِ ج<sub>گڑ</sub>کے خیال کے مماثل ایک ایے ہی جلیل القدر محدث جلیل ابن تیمید کی رائے کیوں نقل کی ہے، اس کو سمجھ لینے سے بہت سے افکار و مسائل میں اختلاف انظار کا سبب بھی واضح ہوجائے گا۔

طبهارت فضلات: فضلات انبیاء میهم السلام کی طبهارت کامسّله نداهب اربعه کامسلم و طے شدہ مسّلہ ہے ۔خود حافظ ابنِ حجرؓ نے بھی التخیص الجیرمیں اس کی صراحت کی ہے۔

محقق عینی بھی ای کے قائل ہیں جیسا کہ پہلے ذکر ہوااور انھوں نے امام اعظم کا بھی یہی قول نقل کیا ہے جیسا کرآ گے اا۔ امیس آئے گا، الحجو ٢٣٣٣- اميں بھی اس کی تصریح کی ہے وغیرہ ،الیم صورت میں کسی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے نبی کریم علی خصوصیات کونظرا نداز کر ویتا، یا ان پردلیل طلب کرنا یا اس کودعویٰ بلا دلیل قرار دینا جیسا که حافظ ابنِ حجزّ نے فتح الباری۳۱-۱ میں کیا، کیوں کرمناسب ہے؟! ہم سجھتے ہیں کہ حافظ ابنِ تیمیدرحمداللہ کے بعض تفردات کا مبنیٰ بھی ای تتم کے نظریات ہیں اور جیسا کہ پہلے محقق عینیؓ نے آنخضرت کی ذاتِ مبارک ہے تعلق خاص رکھنے والی بعض چیز وں ہے متعلق علامہ غز الی کے بعض ہفوات ولغزشوں کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ بھی اسی قبیل ہے بیں،اس کی بحث و تفصیل آئندہ اپنے موقع پرآئیگی۔انشاءاللہ تعالے۔ مویئے میارک کا تنبرک

محقق عینی نے لکھا کہ جب ایخضرت کے موئے مبارک کوبطور تیرک رکھنا سحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہو گیا تو ای سے اس کی

طہارت و نظافت بھی ٹابت ہوگئی اور امام بخاریؒ نے اس پر قیاس کر کے مطلق انسانی بالوں کو بھی طاہر ٹابت کیا ہے، کتب تاریخ میں ہے کہ حضرت مجاہر جلیل خالد بن ولید حضور علیہ السلام کے موئے مبارک کو میدانِ جہاد میں شرکت کے وقت اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور اسکی برکت سے فتح حاصل کرتے تھے، جنگ بیامہ میں آپ کی ٹوپی گرگئی جس کا آپ کو نہایت قاتی ہوا، صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ایک ٹوپی کے برکت سے فتح حاصل کرتے تھے، جنگ بیامہ میں آپ کی ٹوپی گرگئی جس کا آپ کو نہایت قاتی ہوا، صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ ایک ٹوپی کے لئے آپ اس قدر رہنے وصد مدا محاد ہیں۔ فر مایا: میری نظر میں ٹوپی کی قیمت نہیں ہے بلکہ اس بات کا فکر و خیال ہے کہ ہیں وہ ٹوپی مشرکوں کے ہاتھوں میں نہ پڑجائے ، اس میں مجبوب رب العالمین فخر دوعالم کی نشانی و تیرک موئے مبارک تھا۔ (عمدة القاری ۱۵۸۰۔ ۱)

#### مطابقت ترجمة الباب

محقق عینیؓ نے لکھا کہ امام بخاریؓ کا استدلال اس طرح ہے کہ اگر بال پاک نہ ہوتے تو صحابہ کرام ان کی حفاظت نہ فرماتے ،اور نہ عبیدہ بال مبارک کی تمنا کرتے اور جب وہ پاک ہوئے تو جس پانی ہے اس کو دھویا جائے گا وہ بھی پاک ہوگا،غرض ایر ندکوربھی مطابقِ ترجمۃ الباب ہے،اس کے بعد جو حضرت انس کی حدیث مرفوع ذکر کی ہے وہ بھی۔

(٠٤١) حَدَّ ثَنَا مُحَمَدُ بُنُ عَبُدِالرَّحِيُمِ قَالَ آنَا سَعِيُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا عَبَّادٌ عَنِ ابْنِ عَوُن عَنِ ابْنِ سِيُرِيُنَ عَنُ آنَسِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْ سَهُ كَانَ اَبُو طَلْحَةَ اَوَّلَ مَنْ اَخَذَ مِنْ شَعُرِهِ:.

ترجمہ: کشرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیائی نے جمۃ الوداع میں جب سرکے بال اتر وائے تو سَب سے پہلے ابوطلح نے آپ کے بال کئے تھے۔

تشرت کے بیامام بخاریؓ کےمقصد پر دوسری دلیل ہے،اس ہے بھی بالوں کی طہارت ثابت ہوئی بحقق عینی نے لکھا کہاں ہے یہ بھی ثابت ہوا کہ آنخضرت کےموئے مبارک کوبطور تبرک رکھنا درست ہے۔

# موئے مبارک کی تقسیم

مسلم شریف کی روایت میں اس طرح ہے کہ حضور نے رمی جمرہ کے بعد قربانی کی پھرا پنے دائے حصد سرکا حلق کرایا، اور ابوطلحہ کو بلا کر بال عنایت فرمائے، پھر بائیں حصہ کا حلق کرایا اور ابوطلحہ کو عطا کر کے ارشاد فرمایا کہ ان کولوگوں میں تقسیم کردوایک روایت میں ہے کہ ابوطلحہ نے لوگوں کوایک ایک دورو بال تقسیم کئے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بائیں حصہ کے سرکے بال ام سلیم کومرحمت فرمائے، منداحمہ میں یہ بھی اضافہ ہے "تاکہ وہ ان کوائی خوشبو کے ساتھ یا عطروان میں رکھ لیں۔" ممکن ہے حضرت ام سلیم کویے تحذ حضور کے ارشاد پر حضرت ابوطلحہ بی کہذر بعیہ پہنچا ہو، اس لئے تمام روایات میں جمع و تطابق ہوسکتا ہے۔ (عمدة القاری ۱۵۱۱)

فا كده علميية مهمه: حضرت شاه صاحب ني اسموقع پرنهايت الهم ضرورى افاده فرمايا، جوحب ذيل ب: قرآن مجيدين ايك باب ب جس كاذكركت فقدين بهت كم ملتاب كركن چيز پرنجس و پليد مون كافكم كياجا تا ب اوراس مقصود فقهى عرف كى ظاهرى ومشابد نجاست و پليدى نهين موتى بلكه باطنى معنوى نجاست موتى به اس ب بتعلق اوردور د بخاطم كياجا تا ب كيونكه اس ب واسط تعلق محبت و يكانگت د كفت كريد باشرات معنوى طور پر پرئت بين، چنانچ فرمايا گيا" انسما المشركون نجس فلايفر بو المسجد الحوام"

ا اس سے بیجی معلوم ہوا کہ آ ٹار صالحین کے ساتھ تیرک و تصیل برگت صحابہ کرام کی سنت ہے، ضرورت صرف اس کی ہے کہ ایبی اشیا ، جعلی فعلی نہ ہوں ، اور ان کے ساتھ معاملہ حدسے تجاوز کر کے شرک و ہدعت کے درجے کا نہ کیا جائے۔ (مؤلف)

(مشرک نجس بیں، وہ مجدحرام سے قریب نہ ہول)۔ 'انسا المخمو و المیسو و النصاب والا ذلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ (ماکدہ) (بیشک شراب، جوا، بت اور پانے سب گندے عمل ہیں۔ شیطان کے، ان سے بچتے رہو) فساجتنبوا الرجس من الاوثان (بتول کی نجاست وگندگی سے بچتے رہو)۔

معلوم ہوا کہ شرکانہ ملحدانہ، وکا فرانہ عقائد واعمال کی نجاست و پلیدگی اوراس کے دوررس اثرات سے دورر ہنے کی ہدایت کی جارہی ہاست کا مقصد ظاہری فقہی نجاست کا اظہار نہیں ہے، ای لئے اگر ظاہری نجاست کا فر کے بدن پر نہ ہوتو اس کا مجد میں آنا جائز ہے، مگر وہ قرآنی مطالبہ قطیع معاملہ وعدم موالات کا ہروقت قائم رہے گا۔ احادیث میں بھی ''لایت وائی نادا ھما'' وغیرہ کی ہدایات موجود ہیں، غرض اجتناب واحتراز کی خاص صورت بخس ورجس کے لوازم میں سے ہے، حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ وہ مشرک سے مصافحہ کے بعد ہاتھ دسولیا کرتے تھے، گویا بخس کا مطلب وہ خوب بچھتے تھے، قرآن مجید کی عرف واصطلاح نہ کورکامقتھی ہیں ہے کہ نجس کا اطلاق پانی و کیڑے وغیرہ کی نجاست پر نہ ہو، اور نہ مومن کونجس کہنا چاہیے۔ ای لئے حافظ محد بن ایرا ہیم انویرز نے فرمایا کہمومن پرنجس کا اطلاق نہ حقیقہ ہوسکتا ہے نہ کہنا اور نہ مومن کونجس کہنا چاہیے۔ ای کے حافظ میں ہوگی نیز حدیث ان الماء طھود لا ینجسہ شیء کا مطلب بھی روشن موایا کہ کہنوں کے پانی ایسے نجس نہیں ہوجاتے کہ ان کا استعال بھر چون کی نہر حدیث ان الماء طھود لا ینجسہ شیء کا مطلب بھی روشن موایا کہنے کو کا استعال جار کی است کے اس واسط تعلق ومعاملہ کو باقی رکھیں گے۔ اور صفائی و کے ان کا استعال جاری روسکتا ہے۔ یہ بقتی عرف اصطلاح ہے کہ باوجود ظاہری نجاست کے اس واسط تعلق ومعاملہ کو باقی رکھیں گے۔ اور صفائی و

۔ اس سے کفروشرک اور فسق و فجو رکی نجاست و قباحت کا ظاہری نجاست و پلیدگی سے متاز ہونا بھی معلوم ہوا کہ ایک سے ترک ِ تعلق و موالا قا کا تھم ہواا در دوسری سے تعلق رکھ کرصفائی و پاکیزگی کے اہتمام کا ارشاد ہوا۔

عاصل بیہ کہ قطع معاملہ وترکے موالات کا باب فقہ میں نہیں ہے اگر چہعض جزئیات میں اس کا ذکر آنھی گیاہے ، مثلاً بجیری میں ہے کہ بخص کی نے ہے۔ گویا جب تک وہ نجس رہے اس سے قطع معاملہ کا اشارہ ملتا ہے اور اس بات کو حنفیہ کی طرف شوکا نی نے بھی منسوب کیا ہے۔ اس لئے میرے نز دیک خروج ندی وغیرہ پروضو کا حکم فوری ہے کہ اس وفت کیا جائے موخر ہوکرنما زادا کرنے کے موقت نہیں ، کیونکہ شارح کی نظر مومن کا طہارت پر رہنا اور نجاستوں کے ساتھ ملوث نہ ہونا ہے۔

"الطهور شطر الايمان "(شرع طهارت وباك آدهاايمان ب)والله اعلم بَابٌ إِذَا شَرِبَ الْكُلُبُ فِي الْإِنَّاءِ \_(كتابرتن ميس سے كچھ بي لے توكيا حكم ب؟)

(١٤١) حَدَّ فَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُفَ قَالَ آنَا مَالِكُ عَنُ آبِي الذِّنَا دِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَا ءِ آحَدِ كُمْ فَلْيَغْسِلُهُ سَبُعاً.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول علیات جے فرمایا۔ ''جب کتابرتن میں سے کچھ پی لےتواس کوسات مرتبہ دھونا چاہیے۔ تشریخ: امام بخاریؓ نے سابق ترجمۃ الباب میں انسانی بالوں اور کتے سے جھوٹے کے مسائل کا ذکر کیا تھا، بالوں کے متعلق وہ طہارت کے

کے معلوم ہوا کہ کفار ومشرکین سے ظاہری تعلقات،معاملات ومعاہدات وغیرہ کی گنجائش ہےاور حب ضرورت بیسب جائز ہے، گرممانعتِ قلبی تعلق وتولی وغیرہ
کی ہے''ومن تیبولھیم منسکم فائسہ منبھم''تا کہان کے کافرانہ ومشرکانہ عقائد واعمال کی طرف میلان نہ ہو،جس طرح فاسق و فاجرمسلمانوں ہے بھی ترکی تعلق
ومجت کا تھم ہے تا کہان کی بڑملی سے نفرت ہو،اور مداہنت فی الدین وغیرہ کاارتکاب نہ ہو،اس زمانے کے جومسلمان کافروں اورمشرکوں کی غربی رسوم میں شرکت کرتے
ہیں وہ دین کے تیجے مقتضیات سے ناواقف ہیں۔

قائل ہیں اس لئے اس کے ثبوت میں دوحدیثیں ذکر کر چکے،اب دوسرے مقصد پرآئے ہیں (جس کے لئے کوئی حدیث نہیں لائے تھے )اور خلاف عادت اس کے لئے مستقل باب کاعنوان قائم کر دیا ہے، خیراس کو باب در باب کے طور پر سمجھ لیا جائے گا اس باب میں اصالیۃ جھوٹے یانی کا مسئلہ بیان کیا ہے اور ضمناً مسجد میں کتوں کے گذرنے کا ذکر ہوا ہے۔

امام بخاری کا مسلک

امام بخاریؓ نے سابق ترجمۃ الباب میں بالوں کے ثبوت میں حضرتِ عطاء کا اثر پیش کیا تھا، جہاں تک بالوں کی طہارت کا مسئلہ ہے حنفیہ بھی اسی کے قائل ہیں،لیکن وہ انسانی بالوں کے استعال کوخلا ف کرامتِ انسانی سمجھتے ہیں،اس لئے عطاء کے ارشاد سے طہارت کے علاوہ جوعام انتفاع واستعال کی اجازت بھی نکلتی ہے،اس کو حنفیہ تسلیم نہیں کرتے اور چونکہ یہ بحث اس کل ہے بے تعلق ہے،اس لئے ہم اس کے مالہ و ماعلیہ کود وسری فرصت پر چھوڑتے ہیں۔

دوسرا مسئلہ سور کلب کا ہے، اس کے لئے بھی امام بخاری نے ترجمۃ الباب ہی میں امام زہری وسفیان کے اقوال پیش کئے۔ بظاہراس مئله میں امام بخاری کار جحان سورِ کلب کی ....، طہارت کی طرف نہیں بلکہ نجاست کی طرف ہے، یہی فیصلہ محقق عینی نے کیا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب کی رائے بھی یہی ہے۔

تب کی رائے بھی بہی ہے۔ حافظ ابن حجر کی رائے آپ نے لکھا کہ امام بخاری کے تصرف ہے بہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سور کلب کی طہارت کے قائل ہیں (فنح الباری اوا۔ ا) بظاہر تصرف سے مرادامام بخاری کا ترجمة الباب کوخاص تھے پر مرتب کرنا ہے، کہ پہلاتر جمہ اوراس کے مطابق اثر ساتھ لائے، پھر دوسرا ترجمہ اور اس کے مطابق سمجھ کر دوسرااٹر ذکر کیا،اس کے بعد پہلے کی دلیل حدیث سے بیان کی اور دوسرے کی دلیل پھرلائے،جس کا ذکر حافظ نے چند مطر بعد كيا ب، والثداعلم\_

محقق عيني كى رائے مع دلائل آپ نے لکھا کہ حدیث الباب اذا شرب الح سے نجاستِ کلب کا ثبوت ہوتا ہے کیونکہ طہارت کا حکم حدث یا نجاست کے سبب ہوتا ہے یہاں حدث نہیں ہے تو نجاست کا تعین ہو گیا ،اگر کہا جائے کہ امام بخاری تو بال اور سور کلب دونوں کو پاک کہتے ہیں اور حدیث سے نجاست ثابت ہوئی تو حدیث کی مطابقت ترجمہ ہے کہاں ہوئی؟ میں کہتا ہوں کہاس کا جواب امام بخاری کی طرف ہے اس صحف نے دیا ہے جوان کی ہرمعاملہ میں مدد کرتے ہیں اوربعض او قات اس میں غلوبھی کر جاتے ہیں ،انھوں نے کہا کہ امام بخاری سورِ کلب کوتو طاہر ہی کہتے ہیں اورسات بار کے دھونے کوامرتعبدی خیال کرتے ہیں (جس کی کوئی ظاہری علت معلوم نہیں ہوتی ) لہذا حدیث ہے بھی تجاست کا ثبوت نہیں ہوالیکن پیرجواب سیجے نہیں، کیونکہ ظاہر حدیث ہے امرِ تعبدی والی بات سمجھنا نہایت مستبعد ہے اور اگر بیشلیم بھی کرلیں کہ اس کا احتمال بھی ورست بإتووه اس لئے ختم ہوگیا كمسلم شريف كى ايك روايت ميں طهور اناء احد كم الح اور دوسرى ميں اذا ولغ الكلبِ في اناء احد كم فلير قد الخ ب كت كاجهوا پاك موتا توطهوركالفظ ندموتا ،اورنددوسرى روايت مين اس يانى كوبهاني ، يجينك دين كاحكم موتا\_ اس کے بعد حافظ عینیؓ نے بتلایا کہ ابنِ بطال نے اپنی شرح میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ امام بخاری نے کلب کے بارے میں چار حدیث روایت کی ہیں،اوران کی غرض اس سے کلب وسور کلب کی طہارت کا اثبات ہے حالانکہ ابن بطال کا کلام ججت وسندنہیں ہے،اور بیہ

کیوں نہیں ہوسکتا کہ امام بخاری کی یہاں غرض صرف بیانِ مذاہب ہو، چنانچہ انھوں نے دومسئلے ذکر کر دیئے ، پہلا پانی کا جس میں بال دھویا

جائے، دوسرا کتے کے جھوٹے کا، بلکہ ظاہریہی ہے کیونکہ اپنا مختار مسلک بھی اگر بتلانا چاہتے تو وہ طہارۃ سؤر الکلاب کہتے،صرف لفظ سؤر الکلب پراقتصار نہ کرتے۔ (عمدہ۲۷۷۔۱)

محقق عینیؒ نے جو کچھکھااس سے صاف معلوم ہوا کہ وہ امام بخاری کو جمہور کے ساتھ سجھتے ہیں ،اور ریے کہ یہاں ان کی غرض سور کلب کے بارے میں نجاست وطہارت دونوں کے دلائل پیش کر دینا ہے ،ان کا مختار طہارت نہیں ہے نہ صرف اس کے لئے استدلال کیا ہے۔ حدیث الباب سے نجاست کا ثبوت پیشِ نظر ہے اور آ گے ہیا ہے گئے کو پانی پلانے کی حدیث کو طہارت کے استدلال میں پیش کریں گے۔وغیرہ۔

# حاشيدلامع الدراري كي مسامحت

حاشيهٔ نذكوره ٨ كسطر٣٠ مين درج بهوا''وقسال المعينسي قسصد البيخاري بذلك اثبات طهارة الكلب و طهارة سؤرا لكلب الخ" بهم بين مجھ سكے عبارتِ قدكوره كهال سے نقل بهوئي ،اورجا فظ عيتي كى طرف الثي يات كيونكرمنسوب بوگئ؟!

# القول الصيح "كاغلط فيصله:

99۔ ایس کھا گیا کہ امام بخاری کے بارے میں علامہ یمنی اور ہمارے اسا تذہ کی رائے یہی ہے کہ وہ سور کلب کی تجاست کے قائل ہیں، اور ان کا یہ فیصلہ بخاری کی جلالتِ شان کے پیش نظر ہے، البتہ شاہ ولی اللہ کی نظر میں بخاری کے اس ترجمہ کارخ طہارت کی جانب پایا گیا ہے۔ واللہ اعلم کیا کسی کے مسلک و مختار کے تعین کو جلالت قدر وعظمت شان پر بھی محول کر سکتے ہیں؟! یہ فیصلہ بجیب سا ہے ظاہر ہے ائمہ مجہتدین و کمبار محت شین و محققین کے نظریات بہت ہے اہم مسائل میں مختلف رہے ہیں، تو کیا دوسرے قرائن و شواہد چھوڑ کر ہمیں بیر بی کہ خال ہی خال ہے نہوں کے بحروسہ پر بیہ طرکر دیں کہ فلا ال جلیل القدر عالم کی بھی یہی رائے ہوئی چاہے، پھراگر ہی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہوتی ہوئے تان کے نزد میک قوت و دلیل و غیرہ کے بھر وسہ پر بیہ طالب شان سے واقف نہ ہے۔ یاان کے نزد میک ' طہارت کلب' والانظریوان کی جلالتِ شان کے مطابق ہوگا اور کیا امام ما لک کے نہ ہب مختار ' طہارت کلب' کوان کی جلالتِ شان کے خلا ف کہیں گے حاشا و کلا! کیا واقعی ہمارے اسا تذہ کے فیصلے ایسی بی کم تو رہنیا دول پر قائم ہوتے ہے؟ پھر ہی جمی ایک مسلم حقیقت ہے کہی مسلک و مختار کی حت و عدم صحت کا تعلق کسی کی جلالتِ شان کے فیصلے ایسی بی کم تو رہنیا دول پر تائم ہوتے ہے؟ پھر ہی جمی ایک مسلم حقیقت ہے کہی مسلک و مختار کی حت و علم سالم کے سبب قدر و شان کو بھی علم السلام کے سواکو کی بھی علم علی میں اسلام کے سبب قدر و شان کو بھی ایک مسلک و نظر میری صحت و علم سبب قدر و شان کو بھی ایک میں گھی علی اللہ میں گرائیں گے تو کسی کی بھی جلالتِ شان محقوم نہیں ہے۔ اگر مسلک و نظر میری صحت و علم سبب قدر و شان کو بھی گرائی گئی ہی جلالتِ شان کو فوظ نہ دو سکھی ، واقعلی عند اللہ۔

# حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائ

فرمایا:۔میرے نز دیک حافظ مینٹی کی رائے بانسیت حافظ ابنِ جیرگی زیادہ سیجے ورائے ہے کہ امام بخاری نے سور کلب کے بارے میں مخار حنفیہ کوافقتیار کیا ہے،امام نے اگر چہ طرفین کے دلائل ذکر کر دیئے ہیں۔

(۱) گرسب سے پہلے جوسات ہار دھونے کی حدیث لائے ہیں اس سے سور کلب کے نہ صرف نجس بلکہ اغلظ النجاسات ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری حدیث بیا ہے گئے کو پانی پلانے کی لائے، جس سے اگر چہ طہارت پراستدلال ہوسکتا ہے۔ گروہ ضعیف ہے۔ (۲) ترجمۃ الباب میں ایسالفظ نہیں لائے، جس سے طہارت سور کلب کی صراحت نکل سکے۔

(٣) امام زہری کے اثر ہے بھی طہارت پر دلیل نہیں ہو عتی ، اول تو اس لئے کدان ہے بی دوسری روایت مصنف عبدالرزاق میں ہے

جس میں کتے کے جھوٹے یانی کو بہا دینے اور پھینک دینے کا حکم موجود ہے دوسرے وہ مسئلے توابیا ہے جیسے ہمارے یہاں اس تمازی کا ہے جس کے پاس صرف نجس کپڑا ہو۔آیا وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھے یا ننگا پڑھے،جس طرح وہاں نجس کپڑے میں نماز کے جواز ہے اس کپڑے کی طہارت پر استدلا لنبیں ہوسکتا،ای طرح امام زہری کے قول سے دوسرے پانی کے نہونے کی صورت مین،اس پانی کی طہارت پراستدلال درست نہ ہوگا۔ ( ۴ ) افرسفیان سے بھی استدلال سیجے نہیں ، کیونکہ اس کی نظیر رہے کہ امام محد نبیذ کی موجود گی میں اس سے وضوء وقیم وونوں کے قائل ہیں، بلکہ حضرت سفیان کا تر دو بھی طہارت کے خلاف نظریہ کوقوت پہنچا تا ہے۔

پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ جب ترجمہ میں کوئی صراحت طہارت سور کلاب کی نہیں ہے آء میرے زویک امام بخاری کی طرف اس کومنسوب کرنا مناسب نہیں۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ شايدامام بخاريٌ نے ترجمة الباب كے دوسرے جزود مسورٌ الكلب "كے لئے جواحاديث مستقل باب كا عنوان دے کر پیش کیس وہ بھی ای طرف اشارہ ہوگا کہ یہ مسئلہان کے نز دیک پہلے مسئلہ سے مختلف تھا، وہاں طہارت کا فیصلہ تھا تو بیہاں نجاست کا ہے، تگر چونکدان کے نز دیک دلیل کی شخبائش دوسرے مسلک کے لئے بھی تھی، اس لئے اس کی دلیل بھی پیش کر دی۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم۔

# حدیث الباب برکس نے عمل کیا؟

حافظ ابنِ حجرٌ نے فتح الباری ۱۹ ۱۹ میں لمبانوٹ خوب قلم دیا کرلکھا کہ ظاہرِ حدیث الباب کی مخالفت ما لکیہ نے بھی کی ہے اور حنفیہ نے بھی، مالکیے نے اس لئے کہوہ مٹی سے برتن مانجھنے کوضروری ووا جب نہیں مانتے ، حالانکہ ان ہی میں سے قرافی نے اعتراف کیا کہ تنزیب (مٹی سے ما جھنے) کے بارے میں احادیث میچے موجود ہیں، دوسرے میر کہ امام مالک سے ایک روایت میر بھی ہے کہ سات ہاروھونے کا حکم استخبابی ہے، حالانکہ اصحابِ مالک کے یہاں معروف تھم وجوب ہی کا ہے، خواہ وہ تعبدی ہو، کیونکہ کتاان کے یہاں یاک ہے دوسری روایت امام مالک سے میبھی ہے کہ وہ تجس ہے ،مگران کے قاعدہ سے چونکہ پانی بغیر تغیر کے بخس نہیں ہوتااس لئے سات بار دھونے کا وجوب نجاست كے سبب نہيں ہے۔ بلكة تعبدي ہے، ليكن يد بات اس لئے سي نہيں كه حديث ميں طهوراناء احدكم وارد مواہر (جس سے ياني و برتن كانجس مونا ثابت ہور ہاہے)الخ پھرلکھا کہ حنفیہ نے بھی مخالفت کی کیونکہ وہ سات باردھونا ضروری نہیں کہتے ،اور نہ تنزیب کے قائل ہیں ، پھرلکھا کہ امام طحاوی نے حنفیہ کی طرف سے کئی اعتذار پیش کئے ہیں اور آخر میں ایک الزامی جواب شافعیہ کودیا ہے کہتم بھی تو عبداللہ بن مغفل کی حدیث مسلم کےخلاف کررہے ہو،جس میں ۸ بار پاک کرنے کا حکم ہےاورتم صرف سات بار کہتے ہو، پھرحافظ نے جواب دیا کہ عبداللہ بن مغفل کی ظاہر حدیث پڑھل نہیں کیا، مگراس سے باالکلیے ترکیمل بالحدیث لازم نہیں آتا، ہمارے پاس بھی اس کے ظاہر پڑھل نہ کرنے کا عذر ہے اگروہ ٹھیک ہےتو بہتر، ورنداس کےترک میں ہم اورتم دونوں برابر کےملزم ہیں،جیسا کہ ابن دقیق العیدنے فیصلہ کیا ہے اس کے بعد حافظ ابن جُرِّ نے شا فعیہ کی طرف سے امام طحاوی کے الزام مذکور کے تین جواب اور بھی نقل کئے ،مگرخود ہی ہرا کیک کوتو ڑپھوڑ کر بے حیثیت بھی بنادیا۔

حافظ کابد بورانو ف قابل مطالعه ہے جو' فائدہ' کے عنوان سے لکھا ہے۔ ہم نے اس کا ضروری خلاصہ پیش کیا ہے۔ صاحب مرعاة شرح مشکلوة كارىمارك: آپ نے موقع سے فائدہ اٹھا كر٣٤٥ الى لكھا كەحدىث ابى ہريرہ وحديث عبدالله بن مغفل كى مخالفت ، حنفیہ، مالکیہ وشافعیہ سب ہی نے کی ہےاور وجو و مذکورہ بالا پیش کیس، پھرلکھا کہ امام طحاوی کے اعتبذارات کا حافظ ابنِ حجر نے بہترین ردکیا ہےاور حافظ کے ردود پر جوحافظ عنی نے نفذ کیا ہے وہ ان کے شدت ِ تعصب پر دال ہے۔ پھرشنے عبدالحی لکھنوی حفی نے سعابے میں عینی کے کلام پر تعقب کیا ہےاوران کا بہت اچھارد کیا ہے، نیزشنے این ہائم نے فتح القدیر میں جومزخر ف

کلام بطورِاعتذارکیا ہے،اس کاردبھی شیخ عبدالحی نے کردیاہے،ان کا کلام طویل اوررد بہت ہی خوب ہے۔آخرِ بحث میں انھوں نے یہ بھی لکھدیا ہے کہ ہماری اس بحث کوایک منصف غیر معصف پڑھے گا تو وہ جان لے گا کہ 'اربابِ تثلیث' کا کلام ضعیف اورار بابِ تسییع و تثمین' کا کلام توی ہے۔''

حضرت مولا ناعبدالحي صاحب كى رائے و محقيق كامقام

ہم پہلے بھی اشارہ کر بچے ہیں کہ مولانا موصوف عمت فیضہم کی رائے و تحقیق حفیہ پر جحت نہیں ہے۔علامہ کوٹر کی نے ای لئے لکھا کہ مولانا اگر چاہیے زمانہ کے بہت بڑے عالم احادیثِ احکام تھے، گران کی بعض را ئیں شذوذ کا درجہ رکھتی ہیں اور فدہب عنی حفی میں ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ای طرح ہے مولانا نے کتب جرح کی تحت الستو رکار فرمائیوں سے واقف نہ ہونے کے سبب جوان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس طریقہ کو بھی پہند نہیں کیا گیا، خصوصاً ان لوگوں کے نزدیک جومخالفین کی ہرتم کی ریشہ دوانیوں سے پوری طرح واقف ہیں (تقدمہ نصب الرابیہ ۴س) کے لیندا صاحب تحقۃ الاحوذی اورصاحب مرعاۃ وغیرہ کا تحقیق ابحاث کے مواقع میں مولانا موصوف کی ایسی عبارات پیش کرنا مفید نہیں ہوسکتا۔

# دلائل ائمه حنفيه رحمه الله

سب سے پہلے یہاں ہم حفیہ کے دلائل پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جواعتراضات ان پر ہوئے ہیں ان کے جواب دیں گے، پھر مولانا عبدائی کو جو مغالطہ پیش آیا ہے اس کو واضح کریں گے۔ ان شاءاللہ تعالی امید ہے کہاس سے فنی مسلک کی سیح پوزیشن سامنے آجائے گی واللہ الموفق۔ (۱) دار قسط نسی و ابنِ عدی به طریق عبدالو هاب بن الضحاک نے حضرت ابو ہریرہ ہے مرفوعاً روایت کیا:۔ ''اذا و لغ السکلب فی اناء احد کم فلیھو قه و لیغسله ٹلاٹ مو ات'' (جب تمہارے کی کے برتن میں کتا مندؤال دے تو وہ چیز گراکراس برتن کوتین باردھودینا جا ہے )۔

(۲) دارقطنی نے موقو فاحضرت ابو ہر ہرہ سے روایت کیا: "اذا و لینع السکلب فی الا ناء فاهر قد ثم اغسلہ ثلاث مرات " ( کتابرتن میں منہ ڈال دے تو اس چیز کوگرادو پھراس برتن کو تین باروھوڈ الو)

نصب الرابيا ١٣١١ من محدث زيلعى في لكها كرمحدث بليل شخ تقى الدين في "امام" بين اس كى سند كوسيح قرار ديا ہے اورا مام طحاویً في اس طرح روايت كيا ہے ، حاشيہ نصب الرابي ميں رجال سند پرضروری تبصرہ كيا ہے۔

(٣) ابنِ عدى نے كامل ميں حسين بن على كرا بيسى كے طريق ہے بھى حضرت ابو ہرية ہے حدیث (١) فدكورہ بالا كومرفو عاروایت كيا ہے (نصب الرابيا ١٣١١)

(۴) سند مذکور ہی کے ساتھ حضرت ابو ہر ہرہ کا خودا پنا تعامل بھی یہی مروی ہے کہ کتا برتن میں منڈ ڈال دیتا تھا تو وہ اس کا پانی گرا دیتے اور برتن کوتین ہاردھودیتے تھے۔ (نصب الرابیہ)

امام طحاوی نے لکھا کہ حضرت ابو ہریرہؓ نبی کریم کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے تھے ورندان کی عدالت ساقطاور روایت غیر مقبول ہو جاتی ۔مطلب بیہ ہے کہ یا توسات باروالی روایت کو حضرت ابو ہریرہ نے منسوخ سمجھا ہے یا اس کواسخباب پرمحمول فر مایا ہوگا۔اوراسخباب کے قائل حنفیہ بھی ہیں ۔

(۵) حضرت معمر سے منقول ہے کہ میں نے امام زہری ہے گئے کے بارے میں سوال کیا جو برتن میں مندڈ ال دے تو فرمایا:۔اس کو تین باردھولیا جائے۔ تین باردھولیا جائے۔ (۲) امام طحاوی نے بطریق اساعیل بن اسحاق، حضرت ابو ہریرہ ہے روایت کیا کہ اُصوں نے اس برتن کے بارے میں جن میں کتا اور بلی منہ ڈال دے فرمایا کہ اس کو تین باردھویا جائے، اس کے بھی سب راوی ثقہ ہیں، (علامہ کوٹری نے النکت الطریف ۱۹ امیں سب رواۃ کی توثیق تل کی ہے)

(۷) حضرت عطاء بھی ان حضرات میں ہے ہیں جو تین باردھونے کو کافی قرار دیتے تھے، جیسا کہ ان سے مصنف عبدالرزاق میں بہ سیوسی حمروی ہے مروی ہے مروی ہے موروی ہے میں باردھوں نے کو کافی قرار دیتے تھے، جیسا کہ ان سے مصنف عبدالرزاق میں بہ سیوسی مروی ہے

مسلكب حنفي يراعتراضات وجوابأت

محدث ابن الى شيبه كا اعتراض: آپ نے حدیث ابی ہریرہ امر خسل سیح مرات .....والی اور ابنِ مغفل کی حدیث امر قتل كلاب اور دلوغ كلب سے غسل سیع مرات والی روایت كر گے لکھا گہلوگ ذكر كرتے ہیں ابوحنیفہ نے ایک مرتبہ دھوتا كافی قرار دیا۔ علا مہ كوثر كی كے جوابات: (۱) امام صاحب كا بہ ند بہب ہی نہیں كہ ایک بار دھویا جائے ، وہ تو تین بار دھونے كا حكم فرماتے ہیں۔ ۲) حنفیہ نے حدیث ابی ہریرہ كوتو اپنے اس اصول كی وجہ سے نہیں لیا كہ خود راوي حدیث حضرت ابو ہریرہ فرنے اپنی روایت كردہ حدیث كے خلاف فتو كی دیا ہے ، جس سے معلوم ہوا كہ حدیثِ فدكوران كے نزديك منسوخ ہے۔

(m) فحبر واحد ہمارے نزد یک اس محالی کے قل میں قطعی الوروداور قطعی الدلالت ہے، جس نے حدیث کوآنخضرت ہے سنا ہے۔

اس لئے ایک قطعی دیقینی امرے صحابی کاروگردانی کرنامتصور بی نہیں بجزاس کے کوئی ای درجہ کی دلیل اس کی ناتخ موجود ہوور نہ صحابی کی عدالت ساقط ہوجائے اور اس کا قول وروایت درجۂ قبول ہے گر جائے ،مسئلہ زیر بحث میں حضرت ابو ہربرہ ہے تول وفعل ہے تین بار دھونے کی کفایت ٹابت ہو چکی ہے اس کے بعدعلا مہکوٹری نے اوپر کی ذکر شدہ روایات نقل کی ہیں۔

(۳) کرابیسی والی تین بارگی مرفوع روایت نقل کر کے لکھا کہ ان کے بارے میں جو حنا بلہ نے کلام کیا ہے وہ صرف مئلہ لفظ بالقرآن کے صبیب سے کیا ہے۔ پھر لکھا کہ جو حضرات اخبار، آ حاد کو ججت سمجھتے ہیں، وہ کس طرح تین باروالی حدیثِ عبدالملک بن الی سلیمان عن الی مریرہ کورد کر سکتے ہیں۔

(۵) علامہ کوٹری نے بیجھی لکھا کہ بعض ان لوگوں نے جوروایات کواپنے ند جب کیمطابق ڈھال لینے میں خصوصی کمالات کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ تین باروالی روایت کوعطاء وعبدالملک کے تفردے معلول کرنے کی سعی کی ہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک ثفتہ کا تفروم قبول ہے۔

(۱) حضرت ابو ہریرہ کے تین بار کے فتوے کے مقابلہ میں سات بارکا فتو کی جو فقل کیا ہے اس کے جواب میں علامہ کوٹری نے لکھا کہ اول تو جمع بین الروایات کے اصول پراس کوسابق پرمحمول کر سکتے ہیں، دوسرے سے کہ تین کی روایت عطاء کی ہے، اورسات کی ابن سیرین کی ، تو عطاء کی روایت کو ابن سیرین کی ابن سیرین کی ، تو عطاء کی روایت کو ابن سیرین کی روایت پرترجیح ہونی چاہیے، کیونکہ عطاء حجازی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی حجازی۔ ان کو آپ کی خدمت میں رہنے کا زیادہ زبانہ ملاہے، ابن سیرین دوردراز شہر بھرہ کے دہنے والے ہیں، ان کو اتنا موقعہ نہیں ملا۔

(2) تسبیع و تنلیث میں سے اول ہی کومنسوخ کہدیکتے ہیں۔ کیونکہ کلاب کے بارے میں احکام نبوی تشدد سے تخفیف کی طرف چلے ہیں، برعکس نہیں ہوا، چنانچہ پہلے ان کومطلقا قتل کرنے کے احکام صا در ہوئے تا کہ ان سے لوگوں کے خلا ملا اور ربط والفت کو پوری طرح ختم کر دیا جائے ، پھر تخفیف ہوئی اور صرف کا لیے سیاہ کتوں کو قتل کر نیکا تھکم باتی رہا، پھراس سے بھی تخفیف ہوکر کھیتی و جانوروں کی حفاظت اور شکار کی ضرورت وغیرہ کے لئے کتوں کا پالنا جا مُزمُصیرایا، لہذا تسبیع کا تھم توایا م تشدد کے لئے مناسب وموزوں ہے اور تثلیث کا ایام تخفیف سے لئے۔

(۸) تشمین کا ثبوت سیح السندحدیثِ ابن مغفل سے ہے۔ جومعترضین کے یہاں بھی متروک العمل ہے اور ہمارے یہاں بھی ، للذا تسبیع کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونا جا ہے!

(٩) ہمارے پہاں تثلیث واجب اوراس سےاو پرتسبیع وشمین مستحب ہے (للہذا ہماراعمل سب روایات پر ہے)۔

#### حافظا بن حجر کے اعتراضات

آپ نے لکھا کہ امام طحاوی نے حنفیہ کی طرف سے حدیث تسبیع پڑمل نہ کرنے کے ٹی عذر پیش کتے ہیں جو حب ذیل ہیں۔

(۱) راوی حدیث ابو ہرمیرہ نے تین باردھونے کا فتوی دیا ہے، جس ہے معلوم ہوا کہ ان کے نزد یک سات بار والاعکم منسوخ ہو چکا ، اس پر بیاعتراض ہے کیمکن ہے انھوں نے بیفتوی اس لئے دیا ہو کہ وہ سات بار کواسخباب پر محمول کرتے ہوں واجب نہ سمجھتے ہوں اور بیر بھی ہوسکتا ہوسکتا دوسرے بیر کہ ان سے سات بار کا فتوی بھی ہوسکتا دوسرے بیر کہ ان سے سات بار کا فتوی بھی ہوسکتا دوسرے بیر کہ ان سے سات بار کا فتوی بھی ہوسکتا دوسرے بیر کہ ان سے سات بار کا فتوی بھی ہوں اور احتمال کی موجودگی میں شنخ ثابت نہیں ہوسکتا دوسرے بیر کہ ان سے سات بار کا فتوی بھی ہوں ثابت ہے اور جس راوی نے ایسے فتوے کو قتل کیا۔ ثابت ہے اور جس راوی نے ایسے فتوے کو قتل کیا جو ان کی روایت کے موافقت کی روایت جماد بن زید النے سے ہواور سے بار بات نظری لحاظ سے تو ظاہر ہی ہے ، اسا دی اعتبار سے اس لئے معقول ہے کہ موافقت کی روایت جماد بن زید النے سے جو اور

یہ بات نظری کحاظ سے تو طاہر ہی ہے، اسادی اعتبار ہے اس کئے معقول ہے کہ موافقت کی روایت صاد بن زیداع سے ہے اور مخالفت والی روایت عبدالملک بن الی سلیمان الح سے ہے جو پہلی روایت کے اعتبار سے قوت میں بہت کم ہے۔

(۲) پاخانہ کی نجاست سورِ کالب سے کہیں زیادہ شدید ہے ، پھر بھی اس کے دھونے میں سات بار کی قید کسی کے یہاں نہیں ہے ، لہذا ولوغے کلب کے لئے یہ قید بدرجه ً اولی نہ ہونی چاہیے۔

اس کا جواب بیہ ہے کہ اس سے گندگی و پلیدی میں زیادہ ہونااس امرکوستاز منہیں کہ اس کے لئے تھم بھی زیادہ سخت ہو، دوسرے بیرقیاس مقابلہ میں نص کے ہے، جومعترنہیں۔

(۳) سات بارکاحکم اس وقت تفاجب کتوں کولل کرنے کاحکم ہوا تھا، پھر جب ان کے لل سے روک دیا گیا تو سات باردھونے کاحکم ہوا تھا، پھر جب ان کے لل سے روک دیا گیا تو سات باردھونے کاحکم بھی منسوخ ہو گیا اس پراعتراض بیہ کوئل کاحکم اوائل ہجرت میں تھا اور دھونے کاحکم بہت بعد کا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہر برہ اورعبداللہ بن مغفل سے مروی ہے اورعبداللہ فذکورا بو ہر برہ کی طرح کے مصمی اسلام لائے ہیں، بلکہ سیاق مسلم سے ظاہر ہوتا ہے کہ امر بالغسل (دھونے کا حکم ) بعدام قرآل کلاب ہوا ہے۔ (فتح الباری ۱۹۵۵)

# محقق عینی کے جوابات

(۱) حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں نسیان کا احتمال نکا لنا اول تو ان کی شان میں سوءِ ادب ہے، دوسرے بیا حتمال بغیر کسی دلیں وجہ کے پیدا کیا گیا ہے، جو بے حیثیت ہے، اس کے مقابلہ میں امام طحاوی کا دعوائے نئے مدل ہے کیونکہ انھوں نے اپنی سندِ متصل کے ذریعہ ابن سیرین سے نقل کیا کہ جب وہ کوئی حدیث حضرت ابو ہریرہ کے واسط سے روایت کرتے تضے تو لوگ سوال کیا کرتے تھے۔ بیحدیث نبی کریم سے ہے؟ یعنی کیا بید مرفوع ہے؟ تو وہ جواب میں فرمایا کرتے تھے کہ 'ابو ہریرہ سے جتنی احادیث میں روایت کرتا ہوں وہ سب مرفوع ہیں۔'اگر کہا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ سے سات باردھونے کا بھی فتو کی ثابت ہے، تو اس کے ثبوت کی دلیل چاہیے! اور بفرضِ ثبوت مکن ہے کہ یہ فتو کی اپنے نزد یک نئے شابت ہونے ہے بل دیا ہو، رہایہ کہ ایک کے دجال کو دوسرے پرتر جے حاصل ہے، وہ بھی محض دعوی ہے کیونکہ دونوں کے رجال، رجال تھے ہیں۔
مات ہونے سے قبل دیا ہو، رہایہ کہ ایک کے رجال کو دوسرے پرتر جے حاصل ہے، وہ بھی محض دعوی ہے کیونکہ دونوں کے رجال، رجال تعیر معقول ہے،

کیونکہ تھم کی شدت ولوغ کلب میں یا تو تعبدی اورغیر معقول المعنی ہے، (جوجہور علاء کے زویک غیرتی ہے) یا اس لئے ہے کہ بطور غالب ظن کے اس کی نجاست کم تعداد میں دھونے سے زائل نہیں ہوسکتی (اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب تک نجاست دور ہونے کا غلبہ ُ ظن نہ ہو طہارت کا تعلم نہیں گیا جاتا) بیااس لئے کہ لوگوں کو کتا پالنے سے روک دیا گیا تھا، مگروہ نہ رکے اور ولوغ کلب کے بارے میں سخت تھم دیا گیا، (اہندا بیا کیے وقتی تھم تھا جو حالات کے بدلنے کے ساتھ بدل گیا)

(۳) اول توامرِ قتلِ کلاب کواوائل ہجرت سے متعلق کرنا ہی مختاج دلیل ہے پھرصرف حضرت ابو ہریرہ وابنِ مغفل کے متاخرالاسلام ہونے اوران کی روایت سے مسئلہ زیر بحث کا فیصلہ ہو بھی نہیں سکتا ، کیونکہ ممکن ہے انھوں نے اس خبر کو دوسرے کسی صحافی قدیم الاسلام سے ن کراطمینان کرلیا ہوا ور پھراس کوروایت کیا ہو، صحابہ تو سب ہی عدول وصدوق ہیں ،اس لئے الی روایت میں کوئی مضا نَقہ بھی نہ تھا۔

# محقق مینی کے جوابات ندکورہ پرمولا ناعبدالحی صاحب کے نفتر:

مولا ناموصوف نے "سعابیہ" میں جوابات مذکورہ پر تنقیدگی ہے۔ چنا نچہ اس آخری جواب پر لکھا کہ روایات سے حضرت ابو ہریرہ وائن مغفل کا اس خبرکو ہراہ راست نبی کریم سے سننا ثابت ہوتا ہے، لہٰذا سات بار دھونے کا تھم نسخ امر بالقتال کے بعد ہوا ہے، ابتدا واسلام میں نہیں ہوا، اس نقد کے جواب میں صاحب امانی الاحبار شرح معانی الا ثار دام ظلہم نے لکھا کہ مولا نا عبدالحی صاحب کے اعتراض سے اصل استدلال پرکوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ مجموعہ روایات سے یہ بات تو ظاہر ہے کہ کلاب کے بارے میں تدریح اُشدت سے خفت آئی ہے۔ یعنی سب سے پہلے تمام کتوں کو مار ڈالنے کا تھم ہوا، پھر وہ منسوخ ہوکر صرف کالے کتوں کو مار ڈالنے کا تھم ہوا، جس کی طرف ابن

یں سب سے پہلے تمام موں تو مار ڈاکھے گا ہم ہوا، چروہ مسول ہو ترصرف کا لے کوں تو مار ڈاکھے کا عم ہوا، بس ی طرف ابن مغفل کی روایت مشیر ہے، پھر یہ بھی منسوخ ہو گیا ای طرح ولوغ کلب کے احکام بھی تین بار تدریجاً صادر ہوئے، اول تقمین ، پھرتسبیع پھر "تلیث ذوق سلیم کا اقتضاء یہی ہے کہ اول حکم انتہائی تشدد کے زمانہ (یعنی قبل کلاب مطلقاً) میں ہوا ہوگا ، پھرتسبیع درمیاتی زمانہ میں (جب صرف کا لے کتے مارنے کا حکم تھا) پھرنسخ حکم قبل کے بعد تثلیث باقی رہی۔

وفع مغالطہ: امام طحاوی کی روایت میں جون مالی وللکلاب! 'وارد ہے ،اس سے مراد نیخ قتل مطلقا نہیں ہے ، جیسا کہ مولا ناعبدالحی صاحب وفع مغالطہ: امام طحاوی کی روایت میں جون مالی ولا بھی ہاتی تھا، یہی تمام روایات قتل پر نظر کرنے کا حاصل نکلتا ہے ،لہذا آسیج کا تھم ای تھا ، یہی تمام روایات قتل پر نظر کرنے کا حاصل نکلتا ہے ،لہذا آسیج کا تھم ای ای تحتلی اسود کے زمانے کے لئے متعین ہوجا تا ہے اور جب وہ بھی منسوخ ہواتو ساتھ بھی منسوخ ہوگئی اور جن لوگوں نے کہا کہ تسبیع کا ای تسبیع بھی منسوخ ہوگئی اور جن لوگوں نے کہا کہ تسبیع اول اسلام میں تھی ان کی غرض بھی بہی درمیانی زمانہ ہے (ابتداء بھرت کا زمانہ بیس اگر حضرت ابو ہر یرہ نے اس درمیانی زمانہ بیس اسلام میں گرحضرت ابو ہر یرہ نے اس درمیانی زمانہ بیس تسبیع کو سنا اور پچھ دن بعداس کے تائج سٹلیٹ کو بھی سنا تو اس میں اب کوئی اشکال نہیں ہے ( ۹۵ ۔ ۱ ) اس طرح تمام سیح کے روایات بے غبار ہو جاتی ہے ۔ فالحمد للہ علی ذلک

# مولا ناعبد كحئ صاحب كا دوسراعتر اض اوراس كا جواب

ہم پہلے ذکر کر بچکے ہیں کہ حافظ ابن مجڑنے امام طحادیؒ کے استدلال کوگرانے کے لئے بیکھاتھا کہ تین باردھونے کا فتویٰ ممکن ہے حضرت ابو ہریرہ نے اس لئے دیا ہو کہ وہ سات باردھونے کومستحب سمجھتے ہوں یااس وقت جب کہ فتویٰ مذکور دیا تھا تو سات والی روایت بھول گئے ہوں گئا ور جب کئی اختال ہو گئے تو سٹلیٹ کے فتو ہے سے استدلال سمجھے نہیں ،اس پر حافظ بینی نے نفتد کیا تھا کہ بیہ بات (نسیان والی) تو مضرت ابو ہریرہ کی شان کے خلاف ہے ،اور ہے وجہ بدگمانی ہے الحے۔

مولا تاعبدائی صاحب نے اس پر بیاعتراض کیا کہ'ا خال نسیان واعتقادِ ندب کو بدگمانی کا درجہ دینا سیجے نہیں، نداس سے حضرت ابو جریرہ رضی اللہ عنہ کی شان پر کوئی حرف آتا ہے۔'' یہاں بیام رقابل توجہ ہے کہ محقق عینی نے اعتقادِ ندب پر اساء قاظن کا حکم ہرگز نہیں لگایا، خصوصاً اس لئے بھی کہ وہ اعتقادِ فدکورکو برانہیں سیجھتے، بلکہ وہ تو ان کے فد جب کے عین موافق ہے کہ حنفیہ بھی تثلیث کو واجب اور تسبیع کو مستحب سیجھتے ہیں، پھراگر حضرت ابو ہر بریہ بھی نبی کریم کے ارشاد مبارک سے بہی جھتے تھے تو اس کو حافظ عینی کیونکر اساء قاظن فرما سکتے تھے، دوسر سے بہی جھتے ہوتا واس کو حافظ عینی کیونکر اساء قاظن فرما سکتے تھے، دوسر سے بہی جھتے تھے تو اس کو حافظ عینی کیونکر اساء قاطن فرما سکتے تھے، دوسر سے بہی جھتے ہوتا کا اعتراض کیا ہے لین مولا نانے دونوں باتوں کو نہ صرف ملا میں بلکہ تر تیب بھی بدل دی۔

صاحب تخفة الاحوذي كالبيحل اعتراض

مولا ناموصوف کے اعتراض اور سوءِ ترتیب مذکور سے صاحب تخذنے اور بھی غلط فائد ہ اٹھانے کی سعی فرمائی اور لکھا کہ اعتقادِ ندب میں بدگمانی کے طعن کا کیا موقع ہے جبکہ صاحب العرف الشذی نے خود ہی تصریح کردی کے تسبیع حنفیہ کے یہاں مستحب ہے، اور بیہ بات تحریر ابن الہمام میں خود امام اعظم سے ہی مروی ہے۔ (تخذ الاحوذی ۱۰۹۳)

صاحب تحفد کی بات کا جواب او پرآ چکا ہے، اس موقع پرموصوف نے حضرت مولا ناعبدالحکی صاحب بہی کے اعتراضات کو پیش پیش رکھا ہے اور'' گفته آید درحد بہ ب دیگرال'' سے لطف اندوز ہوئے ہیں، حنفیہ کومطعون کرنے کا اس سے بہتر حربہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے کہ خو دایک جلیل القدر حنفی عالم بی کی مخالفت کونمایاں کر دیا جائے اس وقت ہمارے سمامنے'' سعایہ''نہیں ہے، اس لئے یہاں مزید بحث کوملتو ی کرتے ہیں۔ یارزندہ صحبت باتی ، ان شاء اللہ تعالیے۔

ا تنااور تجھ لینا چاہیے کہ امام طحاویؓ اپنی بلند پا بیر محد ثانہ وفقیہا نہ شانِ تحقیق میں نادرہ روزگار ہیں، اس امر کوموافق و مخالف سب نے تسلیم کیا ہے، حافظ ابن مجرؓ حافظ الدنیا ہیں، بہت بڑے محدث و عالی قدر محقق ہیں مگر پھر بھی امام طحاوی کے دلائل پران کے نقد کا کوئی خاص وزن نہیں پڑسکتا، اس کے بعد حافظ ابن مجر کے استاذِ محتر م یگانتہ روزگار محقق و مدقق حافظ عینیؓ نے جو گرفت حافظ پر کی ہے وہ نہایت وزن دار ہے، خود حافظ ابن مجر بھی ان کے انتقاضات کا جواب' انتقاض الاعتراض' پانچ سال کی طویل مدت میں پوراند کر سکے، ایسی حالت میں مولا نا عبد الحق صاحب کے اعتراضات کا نمونداو پر دیا گیا ہے، اس ہے بھی ان کی قدر و قیمت معلوم ہو سکتی ہے۔ والعلم عنداللہ۔

حافظا بن حزم كاطريقيه

آپ نے حب عادت ائمہ جہتدین کو مطعون کیا ہے، بحث بہت لہی ہوچک ہے ورندان کے طرز استدلال کو بھی دکھلایا جاتا، البتدوو
امر قابل ذکر ہیں، اول بیر کہ آپ نے امام صاحب کی طرف محدث ابو بکر بن ابی شیبہ کی طرح کہی غلط بات منسوب کردی ہے کہ ولوغ کلب
ہار وھونے ہے برتن پاک ہوجاتا ہے، دوسری اپنی ظاہریت کا مظاہرہ بھی پوری طرح کیا ہے مثلاً لکھا کہ (۱) نبی کریم علی ہے
ایک بار وھونے سے برتن پاک ہوجاتا ہے، دوسری اپنی ظاہریت کا مظاہرہ بھی پوری طرح کیا ہے مثلاً لکھا کہ (۱) نبی کریم علی کہ است فارت سے بات ثابت ہوئی کہ برتن میں کتا مندوال دیتواس میں جو کچھ ہواس کو پھینک دیا جائے ، کیکن برتن کے علاوہ اگر کسی چیز میں کتا مندوال دیتواس کو پھینک دیا جائے ، کیکن برتن کوسات باردھونا چا ہے مگر جس پائی دیتواس کو پھینک کی ضرورت نہیں بلکداس میں اضاعت مال ہے جس کی شریعت میں ممانعت وارد ہے۔ (۲) برتن کوسات باردھونا چا ہے مگر جس پائی سے برتن کو دھو کیس گوہ جائے گئے گئے اس سے احتراز کرنے کا کوئی تھم وارونیس ہوا (۳) اگر کتا کسی برتن میں سے کھانے کی چیز کھا ہے، یا کھانے کے برتن میں اس کے جسم کا کوئی حصد یا سارائی گرجائے ، تو ندوہ کھانا خراب ہوا، نہ برتن کودھونا ضروری ہے، کیونکہ وہ حلال طاہر ہے وغیرہ۔ (انجلی ۱۱۔ ۱۱)

#### حافظابن تيميدرحمهاللدكافتوي

آپ کے یہاں بھی بعض مسائل میں ظاہریت کی شان کافی نمایاں ہوجاتی ہے اور متضاد و بے جوڑ فیصلے بھی ملتے ہیں ، مثلاً ۲۳ امیں کھا کہ پانی کے علاوہ اگر دودھ وغیرہ کھانے کی سیال چیزوں میں کتا منہ ڈال دے تو اس میں علاء کے دوقول ہیں ، ایک نجاست کا ، دوسرا طہارت کا ، اور یہی دونوں روایت امام احمد سے بھی ہیں ، پھر تکھا کہ جس پانی میں کتا منہ ڈال دے اس سے وضوء جما ہیر علاء کے نزدیک نادرست ہے بلکہ اس کے ہوتے ہوئے تیم کریں گے۔

پھر۱۳۸ءا میں تکھا کہا حادیث میں صرف ولوغ کا ذکرآیا ہے،جس سے کتے کے ریق (منہ کے لعاب) کی نجاست مفہوم ہوئی ۔ پس باقی اجزاءِ کلب کی نجاست بطریقِ قیاس مجھی جائے گی ، پیثاب چونکہ ریق سے زیادہ گندہ ہے، اس کی نجاست (قیاس سے ) معقول ہوگی ، اور بال وغیرہ کونایا ک نہ کہیں گے۔

یمبال حافظائن تیمید حمداللہ نے قیاس کوسلیم کیا مگر یہ بات وضاحت وصراحت کے ساتھ نہ بتلائی کہ اگر کتا کسی برتن میں پیشاب کر دے تو اس کوتین بار دھوئیں گے یا سات بار کیونکہ خزیر کے بارے میں تو علامہ نو وی نے تصریح گی ہے کہ اکثر علاء کے زو کی اس کے جھوٹے برتن کوسات بار دھونا ضروری نہیں اور بھی قول اما م شافعی کا بھی ہے اور لکھا کہ بیددلیل کے لحاظ سے قوی ہے۔ (نوری شرح سلم ۱۳۷۔ انصاری دیلی)

اگر خزیر کا جھوٹا اکثر علاء کے یہاں کتے کے جھوٹے سے کم درجہ میں ہے، یا قیاس وہاں نہیں چل سکتا تو بول کلب وغیرہ میں کس طرح چلے گا؟! اور قیاس کی شخبائش ہے تو ائمہ حنفیہ کو اس بارے میں کسے مطعون کیا جا سکتا ہے کہ دوہ انی جب کتے کے جھوٹے سے کہیں زیادہ پلید ونجس چیزوں کی شجاست تین بار دھونے سے کہیں زیادہ پلید ونجس چیزوں کی شجاست تین بار دھونے سے پاک ہوجاتی ہے تو اس کی شجاست بدرجہ اولی پاک ہوجانی چاہیے۔

اوپر بتلایا کہ دودھ وغیرہ میں منہ ڈالنے سے امام احمد کے ایک قول میں وہ نجس نہیں ہوتے ،اوریہاں لکھا کہ کئے کے لعاب کی نجاست حدیث کامفہوم ومراد ہے۔

ا کیک طرف ولوغ کلب سے پانی کی نجاست مانتے ہیں اور طہارت میں تسبیع ضروری جانتے ہیں، دوسری طرف پانی ہی جیسی دوسری چیزوں دودھ وغیرہ کواس کی وجہ سے نجس نہیں مانتے ، یہ تو ابنِ حزم ہی کی می ظاہریت ہوئی۔واللہ اعلم۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

فر مایا:۔ حافظ ابن تیمید نے فر مایا: کے کے مند سے (پانی میں مند ڈالتے یا پیتے ہوئے) لعاب زیادہ نکلتا ہے وہ پانی بر غالب ہوجاتا ہے، اوراس میں لل جاتا ہے، تمیز نہیں ہوتا، اس لئے پانی نجس ہوجاتا ہے، کیونکہ اس کا لعاب نجس ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مناطِحکم نجاست ان کے نزدیکے تمیز وعدم تمیز ہے، حالانکہ اصل میں مناطِحکم تغیر وعدم تغیر تھاا در بھی وہ اس طرح توجیہ تعبیر کرتے ہیں کہ کتے کے لعاب میں لزوجت و چکنا ہے ہے، اس لئے وہ بہرعت متحیل نہیں ہوتا، اس سے معلوم ہوا کہ تمیز کے سوااستحالہ وعدم استحالہ مدارِحکم ہے، غرض با وجود حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جلالت قدر کے مناطِحکم کے بارے میں یہاں ان کا کلام مضطرب ہے اور میں تبجھتا ہوں کہ شریعت نے احکام نجاست و طہارت جیسے ہرکہ ومہ کی ضرورت کے احکام کو استحالہ تمیز وغیرہ دقیق امور پرمحول نہیں کیا، جن کا جانا و پہچانا طویل تجربہ وممارست کامخارج ہے۔

# صاحب البحر كااستدلال

آپ نے فرمایا:۔ترکیسبیع اورعمل موافق تعامل ابی ہریرہ ہمارے لئے اس لئے کافی ہے کہ وہ را دی حدیث تسبیع ہیں، یہ حال بات

ہے کہ ایک راوی صحابی قطعی چیز کواپنی رائے ہے ترک کردے قطعی اس لئے کہ خمرِ واحد کی ظنیت بہلحاظ غیر راوی حدیث کے ہے، اور جس نے خود اس حدیث کو آنخضرت علیقہ کی زبانِ مبارک سے سنا ہے اس کے قل میں تو وہ قطعی ویقینی ہے تی کہ اس سے نبخ کیا ہا اللہ بھی ہوسکتا ہے جب کہ وہ اپنے معنی میں قطعی الدلالة بھی ہو، پس لازمی بات ہے کہ وہ راوی حدیث اگر کسی حدیث پر عمل نہ کرے گا تو یہ اس کے منسوخ ہونے جب کہ وہ اپنے معنی میں قطعی الدلالة بھی ہو، پس لازمی بات ہے کہ وہ راوی حدیث اگر کسی حدیث پر عمل نہ کرے گا تو یہ اس کے منسوخ ہونے کے یقین ہی کے سبب ہوگا۔ گویا اس کا ترک عمل بالحدیث بلاشیہ بمنزلہ کروا یت ناشخ ہوگا۔ کذا فی فتح القدیر۔ (پڑائمہم ۱۳۵۵ء)

حافظابن قيم كااعتراض

آپ نے استدلال مذکور پرکہا:۔خالص دین کی بات جس کے سواء دوسری چیز اختیار کرنا ہمارے لئے درست نہیں اور وہی اس سلسلہ میں معتدل و درمیانی راہ بھی ہے کہ جب ایک حدیث بھی ثابت ہو جائے اور دوسری حدیث بھی اس کی ناسخ نہ ہوتو ہما رااور ساری امت کا فرض ہے کہ اس فی ناسخ نہ ہوتو ہما رااور ساری امت کا فرض ہے کہ اس فی ناسخ نہ ہوتو ہما رااور اس کے خلاف جو بات بھی ہوخواہ وہ راوی حدیث کی ہویا کسی اور کی ،ترک کر دیں ، کیونکہ راوی سے بھول منطقی وغلط فہمی وغیرہ سب بچھمکن ہے۔ الخ۔

# علامه عثاني رحمه اللدكاجواب

آپ نے حافظ ابن قیم کا اعتراض مذکورنقل کر کے جواب دیا کہ یہ تقریرا تباع سنت وعمل بالحدیث کی اہمیت ہے متعلق نہایت قابلِ قدرہے، مگراس کا موقع محل وہ صورت ہے، جس میں صرف ایک روایت ہوا ورجیبا کہ پہلے معلوم ہوا یہاں حضرت ابو ہریرہ ہے ولوغ کلب کے بارے میں تسبیع و تثلیث دونوں کی روایات ثابت ہیں اوراسناد تثلیث کی بھی متنقیم ہے، جس نے اس کو مشکر کہا۔ اس کی مراوشاذ ہے، اور شذو ذ مطلقاً صحت کے منافی نہیں ہے جبیبا کہ ہم نے اس کی تحقیق اس شرح کے مقدمہ میں گی ہے پھر حضرت ابو ہریرہ کا تثلیث پر تعامل جو دوسری نجاسات پر قیاس کا بھی مقتصیٰ ہے، وہ بھی صحب اسناد تثلیث کی تقویت کرتا ہے اوراسکی نکارت کو ضعیف بنا تا ہے۔ رہا تسبیع کا فتو گا اس کو استخباب پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے تا کہ دونوں قول میں تو فیق بھی ہوجائے، واللہ اعلم۔

# تسبيع بطور مداوات وعلاج وغيره

پہلے معلوم ہو چکا کہ ولوغ کلب کے سبب برتن دھونے کا تھم امام اعظم ابوحنفیہ، امام احمد وامام شافعی مینوں کے زدیک بوجہ نجاست ہے، کہ اس کا جھوٹانجن ہے، صرف امام مالک کا مشہور مذہب سیہ ہے کہ اس کا جھوٹا پاک ہے۔ اور برتن دھونے کا تھم تعبدی ہے، جس کی کوئی علت و وجہ معلوم نہیں ہوتی، ای لئے وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا تھی، دودھ وغیرہ میں مندڈ ال دے تو نہ برتن دھونے کی ضرورت، نہ کھا ناترک کرنے کی ، کیونکہ وہ خدا کا رزق ہے، صرف کتے کے مندڈ النے یا کھا لینے ہے اس کو نا پاک یا حرام نہیں کہد سکتے۔ تا ہم حافظ ابن رشد الکہ ہر مالکی نے "المقد مات "۲۲ ۔ امیں لکھا کہ حدیث معقول المعنی ہے گوسب نجاست نہیں، بلکہ بیتو قع ہے کہ جس کتے نے برتن میں مندڈ الا ہے وہ دیوانہ ہو، تو سبب خوف سمیت ہوا، پھر کہا کہ ای وجہ سے حدیث میں سات کا عدد وار د ہوا ہے جو شارع نے بہت سے دوسر ہے مواضع میں امراض کے علاج و دواء کے طور پر استعال کیا ہے۔ (معارف اسن ۲۲۰۔ اللحد ٹ البوری فیلیم)

حضرت علامه عثاثی نے لکھا کہ ہمارے زمانہ کے جرمن ڈاکٹرول نے تحقیق کی ہے کہ تنزیب (مٹی سے برتن دھونا) اس سمیت کو دور

ك مثلاقولمطيداللام "صبو اعلى من سبع قرب" يا من تصبح بسبع عجوات" الخ وغيره (مؤلف)

#### کرنے کے لئے مفید ہے جو کتے کے لعاب میں ہوتی ہے اور پیچی ممکن ہے کتسبیع کا امرکسی سبب معنوی روحانی ہے ہو۔

# حضرت شاه ولى الله صاحب كاارشاد

" بنی کریم علی ہے کہ سے جھوٹے کو نجاسات کے ساتھ کمی کیا ہے بلکہ اس کو زیادہ شدید قرار دیا، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ کتا مستقی لعنت جیوان ہے فرشتے اس نفرت کرتے ہیں اور بلاعذر وضر ورت اس کا پالنا اور اس کوساتھ رکھناروز اندایک قیراط اجر کم کرویتا ہے، اس کا سریہ ہے کہ کتا پی جبلت میں شیطان ہے مشابہ ہے کہ اس کی خصلت کھیل ، خصب ، نجاستوں ہے تعلق ومناسبت ، ان ہیں پڑار ہنا، اور لوگوں کو ایذ اکہ پہنچانا ہے۔ اس مناسبت ہے وہ شیطان ہے الہام بھی قبول کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ باوجودان امور کے لوگ کتوں کے بارے میں کوئی احتیاط و پرواہ نہیں کرتے ، پھرلوگوں کوان سے بالکل ہی تے تعلق ہوجانے کا تھم بھی تکلیف دہ ہوتا کہ ان کی ضرورت بھی شکار کے لئے اور کھیتی و جانوروں کی حفاظت کے لئے مسلم ہے تو شارع نے طہارت کی زیادہ تاکید و پابندی لگا کر کفارہ کی طرح رکا و ٹ و بچاؤ کی ایک صورت نکال دی، پھر بعض حاملین ملت نے سمجھا کہ یہ سب تشریع کے طور پڑئیں ہے بلکہ ایک شم کی تاکید ہے، بعض نے ظاہر حدیث کی معاورت نکال دی، پھر بعض حاملین ملت نے سمجھا کہ یہ سب تشریع کے طور پڑئیں ہے بلکہ ایک شم کی تاکید ہے، بعض نے ظاہر حدیث کی رعایت ضروری تھی ، اور ظاہر ہے کہ احتیاط کی صورت بہتر وافعنل ہے۔ "

اسے معلوم ہوا کہ حنفیہ کامسلک سب سے زیادہ قوی و بے غبار ہے کہ سب احادیث پرٹمل بھی ہوجا تا ہے اگر سبب حکم تسبیع نجاست ہوتو اور نجاستنوں کی طرح تین باردھونا واجب اور سمات بار سے اور سبب معنوی ، روحانی وغیرہ ہوتب بھی احتیاط کا درجہ سات بار کے استخباب سے حاصل ہوجا تا ہے ، اگر حکم شارع مداوات وعلاج کے طور پر ہے ، تب بھی تسبیع کا حکم استخبابی رہے گا، جس طرح دوسر سے مسبعات میں ہے۔ اگر دوسر سے انکہ ومحد ثین نے تتریب و تشمین کو واجب قر ارنہیں دیا ، حالانکہ وہ دونوں بھی سیجے احادیث سے ثابت ہیں تو حنفیہ پرتسبیع کو واجب نہ مانے کیوجہ سے کیوں نکیر ہے؟!

حق بیہ کے کہ مسئلہ زیر بحث کے سلسلے میں جتنے دلائل، اقوالِ ائمہ ومحدثین وتصریحات بحققین سامنے ہیں اوراصولِ شرع آیات، احادیث وآثار کی روشنی میں بھی سب سے زیادہ قوی، مدل ،مخاط ومعتدل مسلک حنفیہ ہی کا ہے، کیونکہ جس طرح واجب کومستحب قرار دینا خلاف احتیاط ہے ،مستحب کو واجب ثابت کرنا بھی احتیاط ہے بعید ہے۔ واللہ اعلم ۔

بحثِ رجاً ل: حضرت ابو ہریرہ سے تین باردھونے کی روایت مرفوعاً کرابیسی کے واسطہ سے ہے، جس کومتنکلم فیہ کہا گیا، حالا تکہ خودا بن عدی نے اعتراف کیا کہ مسئلہ لفظ بالقرآن کے سبب ان میں کلام ہواور نہ صحبِ روایت حدیث میں کوئی کلام نہیں ہے۔

حافظ ابن حجرؓ نے تہذیب میں لکھا:۔ آپ نے بغداد میں فقہ حاصل کیا ، اور بہ کثرت احادیث سنیں ، امام شافعیؓ کی صحبت میں رہے ، اور ان سے علم حاصل کیا ،ان کے بڑے اصحاب میں شار ہوتے ہیں۔

خطیب نے کہا کہ ان کی حدیث بہت ہی کم اس لئے روایت کی گئی کہ ام احمدان میں مسئلہ لفظ کے سبب سے کلام کرتے تھے، اور اور مجھی امام احمد پر تنقید کیا کرتے تھے، (مشلا کہتے تھے کہ اس نوجوان کا کیا کریں، اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کٹلوق ہے تو کہتا ہے" بدعت ہے" اور اگر کہیں" غیر کٹلوق ہے" تب بھی بدعت بٹل تا ہے ) این مندہ نے مسئلہ الا یمان میں ذکر کیا کہ امام بخاری بھی کر ابنیسی کی صحبت میں بیٹھتے تھے، اور انھوں نے مسئلہ لفظ با لقرآن کا ان ہی سے لیا ہے ۔ (تہذیب ۱۳۵۹) لقرآن کا ان ہی سے لیا ہے ۔ (تہذیب ۱۳۵۹) کھڑ آن کا ان ہی سے لیا ہے ۔ (تہذیب ۱۳۵۹) حضرت شاہ صاحب ہے فرمایا: ۔ کر ابنیسی امام احمد کے معاصر اور کہا رعاماء ہے ہیں، ذکر وشہرت اس لئے زاویہ خمول میں پڑگئی کہ مسئلہ خاتی میں امام احمد ہے احتمال میں بڑگئی کہ مسئلہ خاتی میں امام احمد ہے احتمال میں بڑگئی کہ مسئلہ خاتی اس کے زاویہ خمول میں بڑگئی کہ مسئلہ خاتی امام احمد ہے احتمال کے زاویہ خمول میں بڑگئی کہ مسئلہ خاتی امام احمد ہے احتمال کے داوی نے مسئلہ لفظ بالقرآن سیکھا تھا، اس کے مسئلہ نفظ بالقرآن سیکھا تھا، اس کے مسئلہ نفظ بالقرآن سیکھا تھا، اس کے مسئلہ نہو کہا تھا، وہ امام بخاری اور واؤ وظا ہری کے استاذ تھے اور ان سے ہی ان دونوں نے مسئلہ نفظ بالقرآن سیکھا تھا، اس کے مسئلہ نفظ بالقرآن سیکھا تھا، اس کے استاذ تھے اور ان سے ہی ان دونوں نے مسئلہ نفظ بالقرآن سیکھا تھا، اس کے دور سے مسئلہ نفظ بالقرآن سیکھا تھا، اس کے دور سے مسئلہ نفظ بالقرآن سیکھا تھا، اس کے دور سیکھا تھا، اس کے دور سیکھیا تھا کہ مسئلہ کی دور سیکھیا تھا کہ دور سیکھی کے دور سیکھی کی دور سیکھیا تھا کہ دور سیکھی کے دور سیکھیا تھا کہ دور سیکھی کی دور سیکھیا تھا کہ دور سیکھی کے دور سیکھی کی دور سیکھی کی دور سیکھی کے دور سیکھی کی دور سیکھی کی دور سیکھی کے دور سیکھی کی دور سیکھی کے دور سیکھی کی دور سیکھی کی دور سیکھی کے دور سیکھی کی دور سیکھی کے دور سیکھی کی دور سیکھ

علاوہ کوئی جرح ان پر ہمار ہے کم میں نہیں ہے، پس اگریمی وجیہ جرح ہے تو بخاری کو بھی مجروح کہنا پڑے گا۔

امام طحاوی نے جواثر معانی الآثار ساا۔ اسم عبدالسلام بن حرب کے طریق سے ابوہر ٹرے کا قول نقل کیا کہ وہ تین ہار دھونے کوفر ماتے عصاس میں ابن حزم نے عبدالسلام بن حرب کوضعیف قرار دیا حالا تکہ وہ صحاح ستہ کے راوی ہیں، اور امام ترفدی نے ان کو ثقتہ حافظ کہا۔ دار قطنی نے ثقتہ بچہ کہا (ابوحاتم نے ثقتہ صدوق کہا) وغیرہ۔ملاحظہ ہوتہذیب ۲۳۱۲۔

(۱۷۲) حَدَّثَنَا اِسْحَاقَ قَالَ آخُبَرَ نَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّ رَجُلارٌ اى كَلْبَايًا كُلُ التَرَى مِنَ الْعَطْشِ فَآخَدُ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَعُوفَ لَهُ بِهِ حَتَّى آزُوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَآدَ حَلَهُ الْجَنَّةَ وَقَالَ آحُمَدُ بُنُ شَبِيبٍ الْعَطْشِ فَآخَدُ الرَّجُلُ خُفَّهُ فَجَعَلَ يَعُوفَ لَهُ بِهِ حَتَّى آزُوَاهُ فَشَكَرَ اللَّهُ فَآدَ حَلَهُ الْجَنَّةَ وَقَالَ آحُمَدُ بُنُ شَبِيبٍ ثَنَا آبِي عَنُ يُؤنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي حَمْزَةً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ ابِيهِ قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فَى آلُمَ مَنْ يَكُونُو يَرُشُونَ شَيْنَامِنُ ذَلِكَ.

ترجمہ: حضرَت ابو ہریرہ اُرسول علی ہے ۔ دوایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:۔ایک شخص نے ایک کناد یکھا جو بیاس کی وجہ سے گیلی مئی کھار ہاتھا، تواس شخص نے اپنا موزہ لیا اوراس سے (اس کتے کے لئے) پائی بھرنے لگا ، جن کہ (خوب پانی پلاکر) اس کوسیراب کردیا۔اللہ تعالیٰ نے اس شخص کواس فعل کا اجردیا اوراسے جنت میں داخل کردیا۔احمد بن شبیب نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے یونس کے واسطے سے بیان کیا وہ اس میں ان سے حمزہ ابن عبداللہ نے اپ ( یعنی عبداللہ ابن عمر ) کے واسطے سے بیان کیا، وہ کہتے تھے کہ رسول علی ہے دیا نے میں کتے مبحد میں آتے جاتے تھے کین لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑ کتے تھے۔

تشریخ: حدیث الباب سے بظاہرامام بخاریؒ نے سورکلب کی طہارت کے لئے استدلال بتلایا ہے، کیونکہ بظاہراس اٹیلی نے اپنے موزہ کے اندر پانی لے کرکتے کواس سے بلایا ہوگا، مگر حافظ ابن حجرؓ نے فتح الباری ۱۹۱۱ میں لکھا کہ استدلال ندکورضعف ہے کیونکہ یہ اس مسئلہ پر بنی ہے کہ پہلی شریعتوں کے احکام ہم پر بھی لا گوہوں، حالانکہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے اوراگراس مسئلہ کوشلیم بھی کرلیس تو وہ ان احکام میں مفید ہوگا، جو ہاری شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے، پھر اس سے طہارت پر استدلال اس لئے بھی ناکمل ہے کہ مکن ہے اس نے موزہ سے پانی فال کر کسی دوسری چیز میں یا گڑھے میں ڈال کر بلایا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ موزہ سے بی بلاکراس کو پاک کرنے کے دھولیا ہو، یا ہوسکتا ہے کہ اس موزہ کو نایاک بھے کہ کھراست نہیں )

#### حضرت شاه صاحب كاارشاد

آپ نے فرمایا:۔ اس موقع پر اگر استدلال کی جمایت میں کہا جائے کہ جن امور کی ضرورت تھی اور وہ حدیثِ نہ کور میں بیان نہیں ہوئے ، توبیس کوت بھی بیان کے مرتبہ میں ہے، لہذا استدلال کم مل ہے اس کا جواب بیہ کہ یہاں سکوت معرضِ بیان میں نہیں ہے، کیونکہ حدیثِ الباب میں صرف قصۂ مذکورہ کا بیان مقصود ہے ، بیانِ مسکنہ نیس ، اگر بیانِ مسکنہ مقصود ہوتا تو اصول مذکورہ سے مدو لے سکتے تھے، راویانِ حدیث کا طریقہ بیہ کہ جب وہ کوئی قصداور واقعہ بیان کرتے ہیں تو اس کے متعلق سارے احوال ذکر کرتے ہیں، تخ تی مسائل کی طرف ندان کی توجہ ہوتی ہے، ندان کی رعایت وہ اپنی عبارتوں میں کرتے ہیں، یہ کام علماء غدا ہب کرتے ہیں کہان کی تعبیرات سے مسائل فکا لئے کا طریقہ بہت ضعیف ہیں نظر رکھو گو بہت سے دشوار مواضع میں کام دیگی، اور اس کے نظائر آئندہ اس کرتا ہیں آتے رہیں گے۔

**فوا کدعلمیہ:** عافظاین حجرؒ نے اس موقع پر وعدہ کیا کہ ای حدیث کے دوسرے فوا کد باب فضل علی الماء میں بیان کریں گے چنانچہ باب ندکور میں ۲۸ے میں فوائد ذیل تحریر فرمائے۔

(۱) حدیث الباب ہےمعلوم ہوا کہ ایک شخص تنہا اور بغیر توشہ کے سفر کرسکتا ہے ، اور اس کا جواز ہماری شریعت میں جب ہے کہ اس طرح سفر کرنے میں جان کی ہلاکت کا ڈرنہ ہو۔ ورنہ جا ترنہیں ۔

امام بخاریؒ نے جوحدیث باب فضل عنی الماء میں درج کی ہے اس میں اس طرح ہے کہ ایک شخص کہیں جارہا تھا، اس کو سخت پیاس گی تو وہ ایک کنوئیں میں اتر ااوراس کا پانی پیا، پھر ڈکلا تو ایک پیا سے کتے کو دیکھا جوشدت پیاس سے زبان ڈکال رہا تھا اور گیلی مٹی کوزبان سے چائ رہا تھا، اس نے سوچا کہ یہ کتا بھی ایسی ہی تکلیف میں مبتلا ہے، جس میں مبتلا تھا، کنوئیں میں دوبارہ اتر کرموزہ میں پانی بھرااور موزے کو مندے پکڑ کردونوں ہاتھوں کے سہارے سے او پڑچ ٹھا اور کتے کو پانی پلایا، جق تعالی کواس کی بیربات پسندآ گئی، اس لئے مغفرت فرمادی۔ مندے پکڑ کردونوں ہاتھوں کے سہارے سے او پڑچ ٹھا اور کتے کو پانی پلایا، جق تعالی کواس کی بیربات پسندآ گئی، اس لئے مغفرت فرمادی ہمدردی اس سے بھی زیادہ اہم ہے اورمسلمان کو پانی پلانے وغیرہ کا اجروثو اب توسب ہی سے بڑھ جائے گا۔

(۳) حدیث ہے بیجی معلوم ہوا کہ مشرکین پرنفلی صدقات جائز ہیں ، اوراس کانحل ہماری شریعت میں جب ہے کہ کوئی دوسراشخض مسلمان زیادہ مستحق موجود نہ ہو،ای طرح اگرآ دمی بھی ہواور حیوان بھی دونوں برابر کے ضرورت مند ہوں اور صرف ایک کی مدد کر سکتے ہیں ، نو

آدی زیادہ محرم ہے،اس کی مدرکرنی چاہے۔ وقال احمد بن شیب حدثنا الی الخ

حافظ ابنِ جِحِرِّ نے لکھا کہ اس ہے بھی بعض لوگوں نے طہارت کلاب پر استدلال کیا ہے کہ زمانہ رسالت میں گئے محبد میں آتے جے اورصحابہ کرام اس کی وجہ نے فرشِ محبد کونہیں دھوتے تھے مگر بیا ستدلال اس کے درست نہیں کہ بہی صدیث ان ہی احمہ بن شبیب مہکور سے موصولاً اورصراحتِ تحدیث کے ساتھ ابوقعیم و بیعی نے کانت الکلاب تبول و تقبل و تدبر فی المسجد الح کے الفاظ سے روایت کی ہے اور اصلی نے ذکر کیا کہ اس طرح ابراہیم بن معقل نے امام بخاری ہے بھی روایت کیا ہے اور ابوداؤ دواسا عیلی نے بردایت عبداللہ بن وہب یونس بن یزید ، شخ شبیب بن سعید مذکور ہے بھی یوں ہی روایت کیا ہے ، ایسی صورت میں استدلال طہارت کیونکر جو سکتا ہے ، کوئکہ بول کلب کی نجاست پر تو سب کا اتفاق ہے جیسا کہ ابن المنیر نے کہا ، مگر نقل اتفاق پر اعتراض ہوا ہے کیونکہ بعض لوگ کے کا گوشت حلال کہتے ہیں اور بول ماکول اللم کو پاک تجھتے ہیں ، اور بہت سے لوگوں نے تو سارے ہی حیوانات کے پیشاب کو پاک قرار دیا ہے گوئت دی کے ، جن میں حب حکایت اساعیلی وغیرہ ابن وہب بھی ہیں۔

پھر حافظ این جُرِ نے لکھا کرزیادہ صحیح بات ہے کہ حدیث الباب کی بات ابتداءِ زمانۂ رسالت کی ہے۔ پھر جب مساجد کے اکرام تعظیم کا تھم ہوا اور دروازے لگانے کی تاکید ہوئی تو وہ مساجت باتی نہ رہی ، کیونکہ اس حدیث میں این عمر سے یہ بھی منقول ہے کہ حضرت عمر ہلند آوازے فرمایا کرتے تھے: مبحد میں لغوبا تیں کرنے سے اجتناب کروتو جب لغوبا توں ہے بھی روک دیا گیا۔ تو دوسرے امور کا حال بدرجہ اولی معلوم ہوگیا۔

اس کے بعد حافظ نے لکھا کہ ابو واؤ دنے اپنی سن میں حدیث الباب سے اس امر پر بھی استدلال کیا ہے کہ بخس زمین خشک ہو کر پاک ہوجا ولی ہو جو اتی ہو میں پانی نہ چھڑ کتے تھے تو خوب اچھی طرح دھونے کی نفی بدرجہ اولی ہو جو اتی ہو کہ ایک کرنے کے لئے معمولی طور سے بھی مبحد میں پانی نہ چھڑ کتے تھے تو خوب اچھی طرح دھونے کی نفی بدرجہ اولی نفل آئی اگر مبحد خشک ہو کر پاک نہ ہو جاتی تو صحابہ اس کو اس طرح نہ چھوڑ تے ؟! لیکن اس استدلال میں نظر ہے ، جو مختی نہیں یہاں حافظ نے نکل آئی اگر مبحد خشک ہو کر پاک نہ ہو جاتی تو صحابہ اس کو اس طرح نہ جھوڑ تے ؟! لیکن اس استدلال میں نظر ہے ، جو مختی نہیں یہاں حافظ نے نہ جہ بہ شافعیہ کی حمایت کی ہے اور اما م ابو داؤ دکی تھا ہت غذ جہ بوجہ نفتہ کیا ہے ، تفصیل اپنے موقع پر آئیگی ۔ انشاء اللہ تعالی ۔

افا دات انور: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: اس صدیث میں ابوداؤد نے تنبول کی روایت کی ہے، جس کی وجہ سے شافعیہ کو جوابدی مشکل ہوئی ہے، کیونکدان کے فرد کی بخس زمین خشک ہونے سے پاکنہیں ہوتی اور دھونے کی فنی خود حدیث میں موجود ہے، لہذاا شکال ہوا کہ مسکل ہوئی ہے، کیونکدان کے فرد کی جھوڑ دی جاتی تھی ، خطابی نے تاویل کی کہ کتے مجد سے باہر پیشاب کر کے آتے ہوں گے اور پھر مجد میں کہ مسجد کی زمین ناپاک ہی کیسے چھوڑ دی جاتی تھی ، خطابی نے تاویل کی کہ کتے مجد سے باہر پیشاب کر کے آتے ہوں گے اور پھر مجد میں کہ دورا ہوں گے، پھراگر سے ہوں گے میں نے کہا کہ وہ کتے بہت ہی باادب و بجھوار اور ہوں گے، پھراگر سے جھوڑ دیا جائے بلکہ بیام مستکر ہے، اور کرتے ہوں گے، پھر حفید کے بیال بھی سنبیں ہے کہ خشک ہونے تک مجد کی نجس زمین کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے بلکہ بیام راس حصہ کو پاک کرلیا جائے ، جیسا کہ بولی عربی کے بعد جی کری جھی ایرا کرنا جائے کہ اس کا تھم بھی ابودا وُد میں موجود ہے۔ از اس حصہ کو کھودکرمٹی بھینک دی جائے کہ اس کا تھم بھی ابودا وُد میں موجود ہے۔

غرض حنفیہ کے یہاں طہارت ارض کے لئے جہاں دوسرے مذکورہ طریقے ہیں، خٹک ہو جانے کا اصول بھی اپنی جگہ ہر لحاظ ہے درست ہے کیونکہ بیسب طریقے احادیث سے ثابت ہیں۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ فسلم یہ بحو نو ایر مشون شینا کا محمل وہ صورت ہے کہ زمین کا کوئی خاص متعین حصہ صحابہ کے علم میں نہ تھا جس جگہ کتوں نے پیشاب کیا ہو،اس لئے وہاں پانی بہانے اور پاک کرنے کا عمل بھی نہ ہوتا تھا،صرف اتنا اجمالی علم تھا کہ کتے آتے جاتے ہیں اور پیشاب بھی کرتے ہیں اس علم کلی اجمالی کے سبب وہ کسی خاص حصہ زمین کوفوری طور سے پاک کرنے کے مکلف بھی نہ تھے اور خشک ہونے سے جوز مین پاک ہونے کا طریقہ ہے،ای پراکتفا کیا جاتا ہوگا۔

روایت بخاری: حضرت نے فرمایا:۔امام بخاریؒ کی عادت بیکھی ہے کہ وہ روایت میں سے کسی اشکال والے جملے یالفظ کو حذف کر دیا کرتے ہیں، میراخیال ہے کہ امام بخاری نے یہاں تنبول کالفظ بھی اسی لئے عمداً ترک کیا ہے پھر میترک وحذف اس لئے پچھے مضریا قابلِ اعتراض بھی نہیں کہ دوسری روایات سے معلوم ہوجا تاہے۔

پھرفرمایا:۔میرے نز دیک صاف نکھڑی ہوئی بات بیہ کہ شریعت نجاست کا تھم بغیر جزئی مشاہدہ یاا خبار کے نہیں کرتی ،لہذا جہاں اخباریا مشاہدۂ جزیۂ نہیں ہوتا، وہاں محض اوہام اوروساوسِ قلبی کی وجہ ہے حکم نجاست نہیں کرتی ،رہے احتالات وقرائن ،ان کوشریعت بھی معتبر تضہراتی ہے بھی نہیں ،لہذاتقسیم احوال ہے بعض حالات میں اعتبار ہوگا بعض میں نہیں۔

حضرت نے فرمایا کہ حدیث میں جو کفار ومشرکین کے برتن دھونے کے بعداستعال کی اجازت دی اس ہے معلوم ہوا کہ شریعت بعض اوہام وا خالات کو معتبر بھی قرار دیتی ہے اور میہ بات بطوراطلاق وعموم درست نہیں کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے (لہذا جو چیزیں دوسروں کے استعال میں رہی ہوں ان کو دیکھنا چا ہے کہ استعال کرنیوالے طہارت و نجاست کے باب میں کیا نظریہ و نتعامل رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم) ہمارے فقہاء کی قعیم عبارات نے مغالطہ ہو جاتا ہے، مثلاً وہ کہدیتے ہیں، کہ '' دارالحرب ہے جتنی چیزیں ہمارے پاس آئیس گی وہ سب مطلقا طاہر ہیں، حالانکہ میرے زویک مشرکین و مجوس کی پکائی ہوئی تمام چیزیں مکروہ ہیں، کیونکہ غلبہ طن ان کی نجاست کا ہے، جس طرح

کے حضرت شاہ صاحب نے یہاں نہایت ہی ضروری وکار آ مرشری مسئلہ کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، جس سے اکثر اوگ بحض تعمیمات فقہاء کے سیب نے فقات برتے ہیں۔
امام ترفدی نے مستقل باب 'مساجاء فی الا تحل فی آنیة الکفار''کا قائم کیا ہے اور امام بخاری نے بساب آئیة المعجوس و المعینة قائم کیا ہے، اور دونوں نے ابو ثقلبہ شنی کی روایت نقل کی ہے، انھوں نے حضورا کرم علی تھے کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ ہم اہل کتاب کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی ہانڈیوں میں کھانا پکا لیے ہیں اور ان کے برتن دھوکراستعال کرلیا کرو، (بقید حاشیہ الگے سفحہ پر)

خود فقهاء نے بھی آزاد کھلی ہوئی پھرتی ہوئی مرغی کا جھوٹا مکر وہ لکھاہے، وہاں غلبۂ ظن کے سوا کیا اصول ہے؟!

(۱۷۳) حَدَّ ثَنَا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ آبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنُ عَدِيّ بُنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَرسَلُتَ كَلُبَكَ الْمَعَلَّمَ فَقَتَتَلَ فَكُلُ وَ إِذَا اَكَلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَرسَلُتَ كَلُبَكَ الْمَعَلَّمَ فَقَتَتَلَ فَكُلُ وَ إِذَا اَكَلَ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اَرسَلُ كُلُبِكَ وَلَهُ الْمَعَلَّمَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَمَّيُتَ عَلَى كُلُبِكَ وَلَهُ تُسَمِّعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ كَلُبِكَ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمہ: عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیاتھ سے (کتے کے شکار کے متعلق) دریافت کیاتو آپ نے فرمایا کہ جب تم سدھائے ہوئے کتے کوچھوڑ واوروہ شکار کرلے تو تم اس (شکار) کو کھالو، اورا گروہ کتااس شکار میں خود (پچھ) کھالے تو تم (اس کو) نہ کھاؤ، کیونکہ اب نے کتے کوچھوڑ واوروہ شکار کرلے تا ہوں، پھراس کے کیونکہ اب اس نے شکاراپ لئے پڑا (تمہارے لئے نہیں پڑا) میں نے کہا میں (شکار کے لئے) اپنے کتے کوچھوڑ تا ہوں، پھراس کے ساتھ دوسرے کتے کو دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، پھرمت کھاؤ کیونکہ تم نے لیم اللہ اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پڑئیں پڑھی تھی۔ ساتھ دوسرے کتے کو دیکھتا ہوں اللہ کہہ کرچھوڑ دیا جائے تشرق کے: حدیث الباب سے معلوم ہوا کہا گرشکاری کتا سدھایا ہوا ہوا وراس کو کی حلال جانو رکے شکار کے لئے بسم اللہ کہہ کرچھوڑ دیا جائے اوروہ کتااس جانورکو ہارڈ الے تو وہ جانور حلال ہے بشرطیکہ کتے نے اس کا گوشت نہ کھایا ہو،اگراس نے کھالیا تو حرام ہوا،اس لئے کہاس نے شکاراپ لئے کہاں مانا جائے گیا، مانا جائے گا اور باز،شکر، وغیرہ پر نداگر شکار کے جانورکو پکڑے یا مارڈ الے، مگر کھائے نہیں،اگر کھالیا تو وہ شرعاً تعلیم یافتہ کتے وغیرہ کی پیعلامت وشرط قرار دی ہے کہوہ و پرنداگر شکار کے لئے گیا، مانا جائے گا اور باز،شکر، وغیرہ پرنداگر شکار کے لئے گیڑے یا مارڈ الے،مگر کھائے نہیں،اگر کھالیا تو وہ شرعاً تعلیم یافتہ اور سدھایا ہوا کتا نہ مانا جائے گا اور باز،شکر، وغیرہ پرنداگر شکار کے لئے گیار کے الے کہارہ کا دو باز،شکر، وغیرہ پرنداگر شکار کے لئے کیارڈ الے،مگر کھائے نہیں،اگر کھائے تعلیم یافتہ اور سدھایا ہوا کتا نہ مانا جائے گا اور باز،شکر، وغیرہ پرنداگر شکار کے لئے کہا

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) بخاری کی روایت میں اس طرح ہے کہتم ان کے برتنوں میں مت کھاؤ ہیو، بجز اس کے اس کے بغیر چپارہ کارند ہو، اس صورت میں برتن دھو کر استعال کرلیا کرو۔ ( بخاری ۸۲۵\_۸۲۸ )

حافظ ابن مجرِّ نے لکھا کہ ابن المنیر نے کہا:۔اما م بخاریؓ نے ترجمہ مجوں کارکھااور حدیث میں اہلِ کتاب کا ذکر ہے، کیونکہ خرابی دونوں کے یہاں ایک ہی ہے یعنی نجاستوں سے پر ہیز نہ کرنا، کر مانی نے کہا اس لئے کہا یک کودوسرے پر قیاس کیا، حافظ نے کہا کہ بہتر جواب میہ ہے کہ بعض احادیث میں مجوں کا بھی ذکر ہے، جیسا کہتر ندی میں ہے،اوراکیک روایت میں یہود،نصاری ومجوس تینوں کا بھی ذکر ایک ساتھ مروی ہے۔

پھراگر چہاہلِ کتاب کا ذبحہ حلال ہے، مگر چونکہ وہ خنز روخمرے اجتناب نہیں کرتے ،اس لئے ان کے برتن اور پکانے کی ہانڈیاں اور چھچے پاک تہیں ہوتے ،اس لئے ان کے سارے ہی برتن بغیر دھوئے ہمارے لئے ناپاک ہیں۔

پھر علامہ تو وی نے بیجی کھا کہ حدیث میں جو بیش طامعلوم ہوتی ہے کہ اگر دوسر ہے برتن میسر نہ ہوں تو دھوکر استعال کر سکتے ہیں، حالانکہ فقہاء بلا قیدا جازت کھھ بیت ہیں، تو اس کی حدیث ہیں ہوں تو ہوں کے استعال کی حدیث ہیں ہوں تو ہوں کے جن بین ہوں وہ فقہاء عام برتوں کا تھم کھھ بین ہوں کے جن برتوں میں خز بریا شراب استعال کی جائے ہاں کے استعال کی کراہت نے فقہاء بھی انکار ہے۔

علامہ خطابی نے بھی کھھا کہ اصل وجہ ممانعت بہ ہے کہ وہ لوگ اپنی ہائٹہ یوں و دیکچیوں میں سور کا گوشت پکاتے تھے، اور اپنے دوسر ہے برتنوں کو شراب میں استعال کرتے تھے، اس لئے ان کے کپڑوں اور پانی کو قابلی اچھنا ہے ہوں اور پانی کو قابلی اچھنا ہے ہیں جو گئے ہوں اور پانی کو قابلی اچھنا ہے ہوں کہ ہولوگ نجاستوں سے احتر از مبیس کرتے یاان کی عادت جا نوروں کا بیشا باستعال کرتے تھے، اس لئے ان کے کپڑوں کا استعال بھی جائز نہ ہوگا، جب تک پیٹھیں نہ ہوجا گے کہ ان کے کپڑے ہر نجاست ہیں ۔ (تحقہ الاحوذی میں استعال کرنے کی ہوتوان کے کپڑوں کا استعال بھی جائز نہ ہوگا، جب تک پیٹھیں نہ ہوجا گے کہ ان کے کپڑے ہر نجاست ہے اور آن کل جواس معالمہ میں معلوم ہوا کہ حضرت شاہ صاحب ہو چکا ہے وہ بڑی اہم کی مطوعات کو جو کر روہ فر بایا، اس کا شوت احدیث و تشریحات ہے، اور آن کی کل جواس معالمہ میں طارت کا اہم میا ہوں کے عام ہوٹوں کے کھانوں کو تھی ہو کا ہو وہ بوی اہم کہ کہ ہو تھی ہوں گائے ہوں کہ استوں کی طہارت کا احزام، (ابقید عاشیہ الا البلاغ ۔

(ابقید عاشیہ صفی گذشتہ ) اور خز ہر دشراب کے برتوں ہی میں طال گوشت اور دوسری سزیاں چاول وغیرہ بھی بھتے ہیں کیااو پر کی تھر بیات کی روشن میں ایسے غلاط فیصلوں پر نظر (ابقید عاشیہ سے نے گھر اللہ البلاغ ۔

(ابقید عاشیہ صفی گھر تھیں) اور خز ہر دشراب کے برتوں ہی میں طال گوشت اور دوسری سزیاں چاول وغیرہ بھی بھتے ہیں کیااو پر کی تھر بیات کی روشنی میں السیال گوشت اور دوسری سزیاں چاول وغیرہ بھی بھتے ہیں کیااو پر کی تھر بیات کی روشنی میں السیال گوشت اور دوسری سزیاں چاول وغیرہ بھی بھتے ہیں کیا اور کی تھر بیات کی روشنی میں السیال کی سے میں سال گوشت اور دوسری سزیاں جائے کیا ہوں وغیرہ کی تھر ہیں گوئی ہوں کی تھر ہوں کی سے بیات کی روشنی میں سال گوشت اور دوسری سزیاں جائے کیا گھر کی کی کو معالمیا الانا المبار کے اسال کی سے بیات کیا کہ دوسروں کی میں کی کی سے کو کی کر دوسر

سدهایا جائے تواس کے لئے اتنا کافی ہے کہ جب اس کوشکار پرچھوڑ دیں یا بھیجدیں تو چلا جائے اور جب واپس بلا کیں تو بلائے ہے آجائے،

یک قول حضیہ اور اکثر علاء کا ہے، امام مالک اور شافعی (ایک قول میں) اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شکار کے لئے سدهایا ہوا کتا وغیرہ اور پرند باز وغیرہ سب برابر ہیں، لہذا کتا بھی اگر شکار کے جانور میں ہے کھالے تو کوئی مضا نقذ نہیں، اس کا باقی گوشت حلال ہے جس طرح شکاری پرندا گر کھالے تو باقی گوشت حلال ہے، حضیہ نے جوفرق کیا ہے اول قوصد بٹ الباب ہی اس کی دلیل ہے کہ حضور عقابیۃ نے الب شکاری پرندا گر کھالے تو باقور کا گوشت کھا ناممنوع قرار دیا جس میں ہے کتے نے کھالیا ہو، اس کے بعد امام مالک و شافعی کا اس کو کھانے کی اجازت دینا سی خبیں ہوسکتا، دوسر سے یوں بھی شکاری چو پائے کتے وغیرہ اور شکاری پرندوں میں بہت سے وجو وفرق ہیں، جن کا بیان کتاب الصید میں آئے گا، اور وہاں ہم بدائع وغیرہ سے وہ متمام شرائط بھی تھیں گے، جن کے تحت شکاری جانوروں کے ذریعہ شکار کرنے کی اجازت الصید میں آئے گا، اور وہاں ہم بدائع وغیرہ سے وہ متمام شرائط بھی تکھیں گے، جن کے تحت شکاری جانوروں کے ذریعہ شکار کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہے، یہ بحث نہایت اہم ، دلچپ اور تفصیل طلب ہے، ناظرین اس کا انظار کریں۔

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكے ارشادات

آپ نے اس موقع پر فرمایا:۔سارےعلماء کا اس امر پراتفاق ہے کہ اگر شکاری کتا شکار کے جانورکو گلا گھونٹ کر مارد ہے تو وہ حلال نہ ہوگا، بلکہ مردار ہوجائے گا، کیونکہ حلت کی ضروری شرط جرح ( زخمی کرنا ) ہے۔اوربعض علماء نے خون ٹکلنا بھی شرط کہاہے۔

قوله فانما امسک النج پرفرمایا:۔ نبی کریم کے اس ارشادے کہ ''جوشکاری کیا، جانورکوشکارکر کے خود بھی اس کا گوشت کھالے،
اس کا گوشت تمہارے لئے حلال نہیں، کیونکہ اس کی اس حرکت ہے معلوم ہوا کہ اس نے شکار تمہارے لئے نہیں کیا بلکہ اپنے واسطے کیا
ہے۔''اس نطق نبوی سے اشارہ ہوا کہ کتا جب اپنے کورضاءِ مولی و مالکہ بیں فنا کر دیتا ہے، تو وہ اس کا آلہ بن جا تا ہے، اس کے اپنی ذات کے
احکام ختم ہوگر، مالک کی چھری کے مرتبہ میں ہوجاتا ہے، اس طرح جو بندے اپنے مولی و مالک جل ذکرہ کی رضاجوئی کی راہ میں اپنے آپ کو
فنا کردیتے ہیں، وہ بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں میں اس کے جھے نائب، خلیف، اور قائم مقام ہوتے ہیں 'پیشان خدا کے مجب ومجب کی ہی اور جس
طرح کتا اپنے مالک کا پوری طرح مطبع بن کرمالک کے تھم میں ہوجاتا ہے' ایسے بندے بھی خلفاء اللّه فی الارض ہوتے ہیں پھراسی سے

کے رضاءِ مولا وہ الک میں فنائی کی مثال مجاہدین فی سیبل اللہ کی بھی ہے، کہ حب نظری فقہاء وہ لوگ اعلاءِ کامۃ اللہ کے لئے (جوحصول رضاءِ مولی کا سب ہے بڑا ذریعہ ہے) اپنے نفس وفقیس، گھریار وطن، مال ودولت وغیرہ وغیرہ وغیرہ برچز کونظر انداز کرے نگل کھڑے ہوئے ہیں، پھریاتن رسد بجانال یاجال زئن برآید، کے مصداق شوق شہادت میں قدم پر قدم آگے بڑھاتے ہیں، ایسے لوگوں کی کم ہے کم تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ اتحام الحاکمین، فعدال لمصابو بعد، کے نائب خلیف، اور اس کے آلات وہتھیار بن جاتے ہیں، جس نے اصحاب الفیل کے شکر جرار کے مقابلہ میں ابائیل سکر بڑوں کو ایٹم بم بنادیا تھا۔ بیسب سے بڑی فنا کی صفت و فعت ہرمومن کو ہر وقت اور ہوآن ہے۔ اس کے لئے ضرورت ہوت حاصل ہے اور ہوتی جا جو کی جا دی گئے ہو دفائی جہاد کا مکلف تو ہرمومن ہروقت اور ہرآن ہے۔ اس کے لئے ضرورت ہے کہ اعد و المہم ما استطعت میں خل و احد در محم اور پنیان مرصوص والی آیات کا مفہوم مجھا جائے، اور کتے کی موت پر شیر کی موت کوئر جے دی جاتے ہے کہ اعد و المہم ما استطعت میں خل و احد در محم اور پائی شروستال آول شمشیروستال آخر اللہ کے بندوں کو آتی نہیں دو بائی مقابل و بائی شمشیروستال آول شمشیروستال آخر اللہ کے بندوں کو آتی نہیں دو بائی

وضاحت؛ اقدامی جہادفرض کفامیہ ہے،اوراس کے لئے بہت کی شرائط وقیود ہیں،لیکن وفاعی جہادفرض مین ہے بینی اگر کفارمسلمانوں پرحملہ آ ورہوں اوران کی جان اور مال، آ برووغیرہ صابع کرتا چاہیں تو ان مسلمانوں پر ہرحال میں ابناد فاع کرنا فرض مین ہاور جودوسر ہے سلمان ان کو کفار کے زفدہ ہوئیکیں،ان پر بھی اعانت وامدادفرض ہے کیونکہ مسلمان کی جان ومال وعزت کی حفاظت کرنا نماز روڑ ہ ، ج ، ذکوۃ وغیرہ فرائض کی طرح فرض میں ہواوراس میں کوتا ہی کرنا سخت گناہ ہے،حضرت الاستاذ العظیم شیخ الاسلام مولا نا مدتی نے ہندوستان کے فسادات کے موقع پر مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ ''تم غیر مسلموں برحملہ مت کرد ،لیکن اگروہ خودتم پر حملہ ورجوں اور تمہاری چان ومال و آبر دکونقصان پہنچا نا جاہیں تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرد ،اورا تکوچھٹی کا دودے یا درلا دو۔'' واللہ الموفق دائم میں ۔

اس بندے کا حال بھی سمجھ لوا تباع نفس و ہوں میں اپنے مولی و ما لک کی مرضیات کے خلاف راستہ پرلگ گیا۔ اور اس طرح وہ خدا کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہو گیا،اس کا حال کتوں ہے بھی بدتر ہے کہ باوجود علم وعقل وفصلِ انسانی،اپنے ما لک کی معصیت کر کے،اس سے دور ہو گیا۔

بحث ونظر قائلین طهارت کااستدلال

حضرتؓ نے فرمایا:۔ حدیث الباب سے لعابِ کلب کو ظاہر کہنے والے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اگر وہ نجس ہوتا تو حضور علیہ السلام ضرور تھم فرماتے کہ شکار کے جانو رکوجس جس جگدے کتے نے پکڑا ہے، ان جگہوں کو دھویا جائے کیونکہ ہر جگہاس کا لعاب لگا ہوگا، آپ نے اسکا تھم نہیں فرمایا، للبذاوہ یاک ثابت ہوا۔

شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بیاستدلال مبہمات سے کیا گیاہے جس کی صریح احادیث کی موجودگی میں کوئی حیثیت نہیں ہے ، دوسرے بیہ استدلال مسکوت عنہ ہے کہ چونکہ حضورعلیہ السلام نے ان جگہوں کے دھونے کے تھم سے سکوت فرمایا اس لئے طہارت ٹابت ہوئی، حالانکہ جس طرح آپ نے لعاب دھونے کا تھم نہیں فرمایا ، زخموں سے نکلے ہوئے خون کوبھی دھونے کا تھم نہیں فرمایا تو کیا اس کوبھی پاک کہا جائے گا؟اصل بیہ ہے کہ لعاب اورخون وغیرہ دھونے کا تھم اس لئے نہیں فرمایا کہ شکار کرنے والوں میں بیسب با تیں جانی پہچانی ہیں۔

#### امام بخارى كامسلك

فرمایا:۔امام بخاری سے بیہ بات مستجد ہے کہ دہ لعابِ کلب کی طہارت کے قائل ہوں جبکداس باب میں قطعیات سے نجاست کا ثبوت ہو چکا ہے، زیادہ سے زیادہ بیہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے دونوں طرف کی احادیث ذکر کردی ہیں، ناظرین خودہ کوئی فیصلہ کرلیں، کیونکہ بی بھی ان کی ایک عادت ہے کیونکہ جب وہ کسی باب میں دونوں جانب قوت دیکھتے ہیں تو دونوں طرف کی احادیث ذکر کردیا کرتے ہیں، جس سے بیاشارہ ہوتا ہے کہ وہ خود بھی کسی ایک جانب کا یقین نہیں فرماتے۔واللہ اعلم۔

# حافظ ابن حجررحمه اللدكي رائ

جیسا کہ ہم نے شروع میں لکھا تھا کہ حافظ این جڑ یہی سمجھے ہیں کہ امام بخاری کا ند ہب بھی مالکیہ کی طرح طہارت سور کلب ہے،
چنا نچہ حدیث الباب پرانھوں نے لکھا کہ امام بخاری اس کو اپنے مسلک کے استدلال میں لائے ہیں اور وجہ دلالت بیہ کہ حضور علیہ السلام
نے کتے کے منہ لگنے کی جگہ کو دھونے کا حکم نہیں فرمایا ، اور اسی لئے امام مالک فرمایا کرتے سے کہ کتے کا لعاب بخس ہوتا تو اس کے شکار کو کھانے کا جواز نہ ہوتا لیکن محدث اساعیلی نے اس کا جواب دیا کہ حدیث الباب نے تو صرف یہ بات بتلائی ہے کہ کتے کا شکار کو مار ڈ الناہی اس کو ذی کے کا ختا میں نہ نجاست کا ثبوت ہے نہ اس کی نفی ہے جس کا قرینہ یہ ہے کہ حضور علیہ نے نزم سے نکلے ہوئے خون کو بھی دھونے کا حکم نہیں فرمایا ، اور جو بات پہلے سے طرشدہ تھی ، اس کی وجہ سے ذکر کی ضرورت نہ تھی ، اس طرح لعاب کلب کی نجاست اور اس کو دھونے کی بات بھی دوسرے ارشادات کی روشنی میں طے شدہ تھی اس لئے اس کا بھی ذکر نے فرمایا ہوگا۔ (ٹے الباری ۱۹۵۔ ۱)

## ذبح بغيرتسميه

حدیث الباب کے آخر میں حضور علی ہے ارشاد فر مایا کہ جب تمہارے کئے کے ساتھ دوسرا کتا بھی مل جائے اور دونوں مل کرشکار

پکڑیں اور ماردیں ، تواس کا گوشت حلال نہیں ، مردار ہے ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر خدا کا نام لیا تھا ، دوسرے پرنہیں لیا تھا ، کیا اس تصریح کے بعد بھی یورپ وامریکہ وغیرہ کے بغیرتسمیہ ذبیحہ کوحلال قرار دینے کی جرأت کی جائے گی؟

#### بندوق كأشكار

جیسا کہ حضرت شاہ صاحب ؒ نے تصریح فر مائی کہ کتا اگر شکار کو گلا گھونٹ کر مار د ہے وہ حلال نہیں ،اور فقہا ہ نے لکھا کہ شکار کا زخمی ہونا ضروری ہے ،اور بعض فقہا ہنون ٹکٹنا بھی ضروری قرار دیتے ہیں ،اسی طرح کتا اگر شکار کے جانور کو زخمی نہ کرے بلکہ اس کو بوں ہی ز میں پر پنخ بنخ کر مار ڈالے تو وہ بھی حلال نہ ہوگا ، کیونکہ حضور علی ہے نے غیر بحروح کو وقید وموقو ذہ کے حکم میں فر مایا ہے اورا گر کسی عضو ، ہاتھ ، ٹا تگ وغیرہ کو توڑ دیا ،جس سے مرگیا تو اس میں اگر چہ امام ابو بوسف سے حلت کی روایت ہے ، نگر امام محمد نے زیادات میں ذکر کیا کہ بغیر جرح کے حلال نہیں ،اس اطلاق سے عدم حلت ہی نکلتی ہے ،اورا مام کرخی نے لکھا کہ امام محمد ہی کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ (انوار المحمود ۱۹۰۹)

فقہاء نے آہتِ قرآ فی و ما علمت من الجوارح مکلین سے دویا تیں جرح اتعلیم ضروری قرار دی ہیں،اور جرح کی شرطکو ہر صورت میں لازی کہا ہے خواہ تیروکمان وغیرہ ہی سے شکار کرے، کیونکہ حدیث میں معراض سے شکار کو بھی وقیند فرمایا گیا ہے۔آپ نے فرمایا کہ'' معراض (بغیر پرودھار کا تیرجس کا درمیانی حصہ موٹا ہو) اگر (نوک کی طرف سے) شکار کو گئے کہ زخمی کردے تو حلال ہے،اورا گر عرض کی طرف سے گئے تو مت کھاؤ، کیونکہ وہ وقید ہے''اوراسی پر قیاس کر کے بندقہ کا شکار کیا ہوا جانور مردار وحرام ہے کہ وہ بھی وقید ہے۔ بند تہ غلیل و کمان کے مٹی کے غلہ کو کہتے ہیں جن سے پرندوں وغیرہ کا شکار کیا جا تا ہے۔

امام بخاریؓ نے ۸۲۳ میں باب صید المعراض قائم کر کے لکھا کہ حفزت ابن عمرؓ نے بندقہ سے مارے ہوئے شکار کو موقوذ و (حرام) فرمایا اور حفزت سالم، قاسم، مجاہد، ابراہیم عطاء اور حسن بھریؓ نے بھی اس کو مکروہ فرمایا۔ پھرامام بخاری نے اسی حدیث معراض سے استدلال کیا محقق عینی نے لکھا کہ حضرت ابنِ عمر کے اثر فذکور کو بیعیؓ نے موصولاً بھی روایت کیا ہے پھر حضرت سالم وغیرہ کے آثار کی بھی تخ تک کی۔ (عمۃ القاری ۱۳ مالمی طیریہ)

حافظ ابن جُرِّ نے لکھا کہ تیریا دوسری چیزیں اگر دھاری طرف سے شکار کولگیں تو وہ شکار طال ہوگا، اورا گردوسری جگہ ہے لگیں اوران ہے شکار مرجائے تو حرام ہوگا، کیونکہ وہ ایسا ہے جیسے بھاری لکڑی یا پھر وغیرہ ہے مرجائے، اور بیصدیث جمہور کے لئے ججت ہے اوراوزا می وغیرہ فقہاءِ شام کے خلاف ہے، جواس کو صلال کہتے ہیں۔ (خی اباری ۱۳۵۸)

# صاحب مدابيكي تفصيل

معراض کے شکار کا تھم کلھ کرفر مایا کہ بندقہ ہے آگر شکار مرجائے تو وہ بھی مردار ہے، کیونکہ وہ تو ڑتا بھوڑتا ہے، زخی نہیں کرتا،اورای طرح اگر پھر ہلکا اور دھار دار ہو، جس کی وجہ سے شکار کی موت زخی ہونے سے بھی جائے تو اس کا شکار طلال ہے، لیکن اگر بھاری ہو، جس سے بہی سمجھا جائے کہ اس کے بوجھا ور چوٹ سے مراہے تو حلال نہیں، جس طرح لاٹھی، لکڑی وغیرہ سے ماردیں۔البتۃ اگر ان میں بھی دھار ہواور اس سے مراہے تو جائز ہوگا،غرض اصل کلی ان مسائل میں بیہ کہ شکار کی موت کو اگر زخم کے سبب بقینی قرار دے سکیس تو یقینا حمال ہے اگر بوجھ وچوٹ کی سبب سے بقینی شمجھیں تو یقینا حمال ہے اگر بوجھ وچوٹ کی سبب سے بقینی شمجھیں تو یقینا حرام ہے اور اگر شک و تر دد کی صورت ہوتو احتیاطاً حرام ہے۔

میں سبب سے بقینی سمجھیں تو یقینا حرام ہے اور اگر شک و تر دد کی صورت ہوتو احتیاطاً حرام ہے۔

میں سبب سے بھی سمجھیں تو یقینا حرام ہے اور اگر شک و تر دد کی صورت ہوتو احتیاطاً حرام ہے۔

ان سب تفصیلات کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اگر بندوق کی گولی کو تہم اللہ اللہ اکبر کہد کر چلایا گیاا وراس سے جانور مرگیا تو وہ موقو ذہ کے

تھم میں ہے، جس طرح صحابہ کرام اور بعد کے حضرات نے بندقہ کے بارے میں فیصلہ کیا ہے بندقہ تومٹی کاغلہ ہے جوفلیل یا کمان سے چھوڑا جائے تواس کا زور معمولی اور وزن کم ہوگا، بخلاف گولی کے کہ بندوق کی وجہ سے اس کی طاقت ووزن کا اندازہ کتنے ہی پونڈ سے کیا گیا ہے اور اس کی رفتار پانچے سوگز فی سکنڈ سے زیادہ تیز ہوتی ہے، لہٰذا اس کی ضرب سے مرے ہوئے جانور کے بارے میں یہ فیصلہ قطعی ہے کہ گولی کے بوجھ اور چوٹ ہی سے جانور مراہے زخمی ہونے کے سبب سے نہیں مراہے۔ پھراس کی صلت کیسے ثابت ہوسکتی ہے؟!

مهم علمی فوائد

(۱) بندقہ کے شکار کی نظیر صحابہ کرام کے زمانہ ہے موجود چلی آتی ہے،اوراس کے مطابق ائمہار بعداورسب محدثین وفقہاء نے بندقہ کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، حافظا بن حجرًاور دوسرے محدثین نے بھی اس کو جمہور کا غذہب قرار دیا ہے،اور صرف فقہاءِ شام کا اختلاف ذکر کیا ہے،امام مالک کی طرف جواس کی حلت بعض لوگ منسوب کرتے ہیں وہ پایئے تحقیق کونہیں پہنچی۔

(۲)۔ یہ بھناغلط ہے کہ بندوق بہت بعد کے زمانے کی ایجاد ہے، اس لئے اس کے مسئلہ کو منتقد مین کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ،
کیونکہ بندقہ کا مسئلہ صحابہ کرام و تابعین وائمہ مجتبدین کے سامنے آچکا تھا، جس پر بندوق کی گولی کا قیاس بجاو درست ہے، اس کے بعد عرض ہے کہ بندوق کی گولی کا قیاس بجاو درست ہے، اس کے بعد عرض ہے کہ بندوق کی گولی کے بارے میں بیدوئی کرنا کہ وہ ''انجھی خاصی زم اور تقریباً نوکدار ہوکر جسم کو چھیدتی ہوئی اس میں تھستی ہے اور پھراس سے خون بہ کر جانو رمرتا ہے بمحتاج شوت ہے اس طرح اس سلسلہ میں جو بعض و وسری ہا تیں ثبوت یدعا کے لئے کی گئی ہیں، وہ سب محل نظر ہیں۔ والعلم عنداللہ ۔ پھر حسبِ ضرورت مزید بحث کتاب الصید میں آئے گی ، ان شاءاللہ تعالیٰ و بہ تعین ۔

بَابُ مَنُ لَهُ مَنُ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنَ الْمَخْرَجَيُنِ الْقُبُلِ وَالدُبُرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَ آوُجَاءَ اَحَدَ مِنُكُمْ مِنَ الْعَابُطِ وَقَالَ عَطَآءٌ فِي مَنْ يَخُوجُ مِنْ دُبِرِهِ اللهُ وَ دُاَوْ مِنْ ذَكِرِهِ نَحُو الْقَمْلَةِ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ اَحَدَ مِنْ شَعْرِةِ اَوُ اَظْفَارِةِ اَوْ حَلَعَ خَصَي الصَّلُوةِ اَعَادَ الصَّلُوةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ وَقَالَ الْحَسَنُ إِنْ اَحَدَ مِنْ شَعْرِةِ اَوْ اَظْفَارِةِ اَوْ حَلَعَ خَفَيْهِ فَلاَ وُصُوءَ عَلَيْهِ فَلاَ وُصُوءَ عَلَيْهِ فَقَالَ ابُو هُرَيْرَةَ لَا وُصُوءً إِلّا مِنْ حَدَثٍ وَيُذَكِّرُ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ النَّبِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ الْمُصَلِّمُونَ يُصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللهُ مُ وَصُوءً وَ مَعْنَى فَى صَلُوتِهِ وَقَالَ الْحَسَنُ مَازَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلَّو أَنْ فِي جَرَا حَاتِهِمُ وَقَالَ طَاوُسٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي وَ عَطَآءٌ وَ اَهُلُ الحِجَازِ الْحَسَنُ مَازَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلَّو أَنْ فِي جَرَا حَاتِهِمُ وَقَالَ طَاوُسٌ وَ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي وَ عَطَآءٌ وَ اَهُلُ الحِجَازِ الْمُسْلِمُونَ يُصَلَّو ابْنُ عُمْرَ يَعُرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا دُمْ وَلَمْ قَالَ ابْنُ عَمْرَ وَالْحَسَنُ فِي مَن احْتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسُلُ مَحَادِقُ ابْنُ ابْنُ عَمْرَ وَالْحَسَنُ فِي مَنِ احْتَجَمَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسُلُ مَحَاجِعِهِ :

(وضوس چیز نے ٹوٹا ہے؟ '' بعض لوگوں کے نزدیک صرف پییٹاب اور پا خانے کی راہ سے وضوء ٹوٹا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی قضاءِ حاجت سے فارغ ہوکرا ہے (اورتم پانی نہ پاؤ تو تمیم کرو) عطاء کہتے ہیں کہ جس شخص کے پچھلے حصہ سے کیڑا یا گلے حصہ سے جوں وغیرہ لکلے اسے چاہیے کہ وضوء لوٹا ئے اور جاہر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب (آدمی) نماز میں بنس دے تو نمازلوٹائے ، وضوء نہ لوٹائے ۔اورحسن بھری کہتے ہیں کہ جس شخص نے (وضوء کے بعد) اسپنے بال اثر وائے یا ناخن کٹوائے یا موز سے اتار ڈالے اس پر (دوبارہ) وضوء (فرض) نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہ وضوء حدث کے سواکسی اور چیز سے فرض نہیں ہوتا، حضرت جاہر سے نقل کیا جاتا ہے کہ رسول ﷺ ذات الرقاع کی لڑائی میں (تشریف فرما) تھے ایک شخص کے تیر مارا گیا اور اس (کے جسم ) سے بہت ساخون بہا (مگر) پھر بھی رکوع اور سجدہ کیا اور نماز پوری کرلی، حسن بھری کہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں کے باوجود نماز پڑھا کرتے تھے، اور

طاؤی، محمہ بن علی، عطاءاوراہلِ حجاز کے نزویک خون (نکلنے) ہے وضوء (واجب) نہیں ہوتا، عبداللہ ابن عمر نے (اپنی)ایک پھنسی کو دبادیا تو اس سے خون لکلا، مگرآپ نے (دوبارہ) وضونبیں کیا، اور ابنِ الی نے خون تھوکا، مگروہ اپنی نماز پڑھتے رہے اور ابنِ عمراور حسن مچھنے لگوانے والے کے بارے میں سے کہتے ہیں کہ جس جگہ بچھنے لگے ہوں صرف اس کو دھولے (دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں)

(٧/ ١) حَدَّ ثَنَا ادَمُ بُنُ آبِى آيَاسٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ آبِى ذِنْبٍ قَالَ ثَنَا سَعِيْدُ نِ الْمُقْبُرِى عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِى صَلُواةٍ مَّا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُواةَ مَالَمُ يُحُدِثَ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ الْعَبُدُ فِى صَلُواةٍ مَّا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلُواةَ مَالَمُ يُحُدِثَ فَقَالَ رَجُلُ اعْجَمِى مَّا الْحَدَثُ يَا آبَا هُرَيُرَةَ قَالَ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرُطَةَ:

(١٤٥) حَدَّ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنُ عَبَّادِ بُنِ تَمِيْمٍ عَنُ عَمِّهِ النَّبِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْصَوِفَ حَتَّى يَسُمَعَ صَوْتاً اَوْ يَجِدَ رِيْحًا:.

(١٧١) حَدُّ قَنَا قُنَيْبَةُ قَالَ ثَنَا جَرِيُرٌ عَنِ الْاَعُمَشِ عَنُ مُنَّذِرِ آبِى يَعُلَى النَّورِي عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قَالَ عَلِى كُنتُ رَجُلاً مُذَّاءً فَاسُتَحْيَبُتُ أَنُ أَسُأَ لَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرُثُ الْمِقدَ ادَبُنَ الْاَسُوَدِفَسَالُهُ فَقَالَ فِيْهِ الْوُصُوءَ وُرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَش:.

(22) ) حَدَّ قَنَا سَعُهُ بُنُ حَفُصٍ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنُ يَحْيىٰ عَنُ آبِئُ سَلَمَةَ أَنَّ عَطَآءَ ابُنَ يَسَارٍ آخُبَرَهُ أَنَّ زَيُدَ بُنَ خَالِيهِ آخُبَرَهُ أَنَّ بَعَنَا أَلَا شَيْبَانُ عَنْ يَعَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ يَمُنِ قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّا لِلصَّلُواةِ وَيَعْسِلُ ذَكْرَهُ قَالَ عُثْمَانُ يَسَعِعْتُهُ مِنْ رَّسُولِ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَتُ عَنُ ذَالِكَ عَلِياً وَ الزُّبَيْرَ وَطَلُحَةً وَ أَبَى مُن كَعْبِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ فَآمَرُوهُ بِذَٰلِكَ:

(44) حَدَّ ثَنَا إِسْحَقُ بُنُ مَنْصُورٍ قَالَ آخُبَرُ نَا النَّصُرُ قَالَ آخُبَرَ نَا شُعُبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنُ ذَكُوانَ عَنُ آبِي صَالِحٍ عَنُ آبِي سَعِيْد نِ الْخُدْرِيِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرُسَلَ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ فَجَآءَ وَرَأُ سُهُ يَقُطُرُ فَقَالَ النَّبِيُ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلْنَا آعُجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلْنَا آعُجَلْنَاكَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلْنَا آعُجَلُنَاكَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلْنَا آعُجَلُنَاكَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُلْنَا آعُجَلُنَاكَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُلْنَا آعُجَلُنَاكَ فَقَالَ نَعَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعُلَا اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعُجَلُتَ ، آوُ قُرِطْتُ فَعَلَيْكَ الْوُضُونَ ءُ :

ترجمہ(۱۷۳): حضرت ابو ہریرۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک نماز ہی میں گنا جاتا ہے جب تک وہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا ہے تا وقتیکہ اس کا وضونہ ٹوٹے ، ایک عجمی آ دمی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ! حدث کیا چیز ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ ہوا جو پیچھے سے خارج ہوا کرتی ہے۔

(۵۵۱): حضرت عباد بن تمیم بواسطه این چپاکے، رسول الله علیات سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ (نمازی نمازے) اس وفت تک نہ پھرے جب تک (رتح کی) آواز نہین لے، یااس کی بونہ یا لے:۔

(۱۷۷): محمد بن الحفیہ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا:۔ میں ایسا آ دمی تھا جس کوسیلانِ مزی کی شکایت تھی مگر (اس کے بارے میں )رسول اللہ سے دریافت کرتے ہوئے: شرما تا تھا تو میں نے مقدا دابن الاسود سے کہا، انھوں نے آپ سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں وضوء ٹوٹ جا تاہے،اس روایت کوشع بدنے اعمش سے روایت کیا ہے:۔ (۱۷۵): زید بن فالدنے خبر دی کہ انھوں نے حضرت عثمان بن عفان سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص صحبت کرے اور اخراج منی نہ ہو (تو کیا تھم ہے) حضرت عثمان نے فرمایا کہ وضوء کرے جس طرح نماز کے لئے وضوکر تا ہے اور اپنے عضوکو دھولے، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ (یہ ) میں نے رسول اللہ سے سناہے (زید بن فالد کہتے ہیں کہ ) پھر میں نے اس کے بارے میں علی ، زبیر ہطلی ، اور ابی بن کعب سے دریافت کیا ، سب نے اس شخص کے بارے میں بہی تھم دیا۔

(۱۷۸): حضرت ابوسعیدخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیقے نے ایک انصاری کو بلایا، و دآئے توان کے سرسے پانی ٹیک رہاتھا (انھیں و کیچہ کر) رسول اللہ نے فرمایا، شاید ہم نے تہ ہیں جلدی بلوالیا۔ انھوں نے کہا ، جی ہاں! تب رسول اللہ نے فرمایا، کہ جب کوئی جلدی ( کا کام) آپڑے یا تمہیں انزال نہ ہوتو تم پر وضوء ہے (عسل ضروری نہیں)

تشریکی خضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ باب من لم ہو الوصوء سے امام بخاریؒ نواقض وضوء بتلانا چاہتے ہیں اورنو اقض کے باب میں مس ذکر اور مس مرا قاکے مسائل میں انھوں نے حضیہ کی موافقت کی ہے کہ ان سے وضوء نہیں ہے، اور خارج من غیر اسبیلین کے بارے میں امام شافعیؒ کی موافقت کی ہے کہ ان سے وضوء نہیں ہے، اور خارج من غیر اسبیلین کے بارے میں امام شافعیؒ کی موافقت کی ہے کہ اس کو ناقض وضوئیں مانا۔

وجەمناسب ابواب مخقق عینی نے رکھی ہے کہ پہلے باب میں نفی نجاست شعرِ انسان وسور کلب کا ذکر تھااس باب میں نفی نقض دضوء

خارج من غیراسلیلین سے مذکور ہے،اوراد کی مناسبت کافی ہے۔

امام بخاریؒ نے اپنے مقصد کو تابت کرنے کے لئے ترجمۃ الباب بھی خوب مفصل قائم کیا ہے، جس میں اقوال صحابہ و تابعین ذکر کئے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اقوال صحابہ و آتا بعین سے استدلال صحح ہے اور سب جانے ہیں کہ حفیہ کے یہاں اقوال صحابہ و آتا بھین سے استدلال صحح ہے اور سب جانے ہیں کہ حفیہ کے یہاں اقوال صحابہ و آتا ہوں موقع پران کو اہمیت ہے، حتی کہ وہ ان کو قیاس پر بھی مقدم سمجھتے ہیں لیکن یہاں میام بھی قابل ذکر ہے کہ امام بخاریؒ نے خلاف و حفیہ کے خلاف کوئی اثر نہیں رکھتے کیونکہ حفیہ کے پاس اس سے زیادہ آثار موجود ہیں ، جو ابن ابی شیب اور مرضف مصنف عبد الرزاق میں فرکور ہیں ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام بخاری کے استاذ اعظم محدث ابو بکر ابن ابی شب نے جو امام اعظم پر برخت مسئلہ کا کوئی ذکر اس لئے نہیں ہے کہ وہ جانتے سے کہ انگہ حفیہ کا فد ہب اس بارے میں قوی اور اعتراضات کئے ہیں ، ان میں بھی زیر بحث مسئلہ کا کوئی ذکر اس لئے نہیں ہے کہ وہ جانتے سے کہ انگہ حفیہ کا فد ہب اس بارے میں قوی اور انا تابل تقید ہے اور ان کے مصنف میں بھی ایسے آثار مروبہ ہیں ، جن سے حفیہ استدلال کرتے ہیں ۔

اسليح بنم وهسب ولائل ذكركريس مع جو حنفيه كاستدل بين،اورامام بخاري كييش كية بوئ دلائل كاجواب بهي ذكركرينك،والله الموفق \_

## بحث ونظر

جیسا کداوپر کھا گیا خارج من غیر اسمیلین کے مسائل میں محدث کبیرا بو بکرابن ابی شیبہ نے مسلک حنی میں کوئی خالفت کتاب وسنت اور آٹار کی نہیں پائی ورندوہ ضروراس کو بھی اپنی کتاب الروعلی ابی صفیفة کا جزو بناتے ، مگران کے تلمیذ خاص امام بخاری نے اس باب کو حفیہ وحنا بلہ کے خلاف خاص اہمیت دی ہے ، پھرابن حزم ظاہری نے محلی میں نہایت تندو تیز لہجہ میں مسلِک حنی ، پر نکیر کی ہے انھوں نے حب عادت اپنی معلومات کے موافق حنی ندہب کی تشریح کرنے کے بعد لکھا کہاں قتم کے مسائل کوکوئی درجہ تبول حاق مل نہیں ہوسکتا ، اور ندرسول اللہ علی تشریح کے مسائل کوکوئی درجہ تبول حاق مل نہیں ہوسکتا ، اور ندرسول اللہ علی تشریح کے کسی خض کے قول وفعل کو ہم کوئی بڑائی واہمیت دے سے تین ، اس کے علا وہ یہ بھی ہے کہ ان مسائل ندکورہ کا ابو حفیہ سے ہواور نہیں ہی ہے ہے کہ ایسے وساوی کے قائمین کو بیتی کوئی بھی قائل نہ تقااوران مسائل کی تا ئید نہ معقول سے ہے نہ تھی سے جاور نہ قیاس ہی ہے ، ہے کہ ایسے وساویں کے قائمین کو بیتی بہتی اس کے کہ ان پر تنقید کریں جو ماء راکد میں پیشا ہوگئی دومری اے نہیں ہوگئی۔ دائوں کے مسائل میں امر رسول اللہ کا اتباع کرنے والے ہیں؟ بیسی بو کئی۔ دائوں مجب بات ہے کہ اس جیسی بو بیش ہوگئی۔ دائوں میں ہوگئی۔ دائوں جو اس میں بیسی بوگئی۔ دائوں جو اس میں کے دائی ہوگئی ہیں ہوگئی۔ دائوں جو اس کے دائی ہوگئی ہو

الع ہم پہلے ذکر کرآئے ہیں کدائن جزم طاہری نے ماءِ ما کدیس بیٹاب کرنے کی حدیثی ممانعت سے کیے کیے بھی بوغریب سائل نکالے ہیں، (بقیدحاشیدا گلے۔ فحدید)

اس کے بعدصاحب تحفۃ الاحوذی نے حب عادت خفی مسلک کوگرانے کی سعی کی ہے اور لکھا کہ قے اور نکسیر کی وجہ سے وضوثو شخ کے بارے میں جتنی احادیث زیلعی نے نصب الرابی میں اور حافظ نے درابی میں نقل کی ہیں وہ سب ضعیف ہیں ،کسی سے استدلال درست نہیں اور نووی نے بارے میں کوئی سے حدیث موجود نہیں ہے ۔ (محد ، و۔) منابعی خلاصہ میں یہی لکھا ہے کہ دم ۔ قن اور محک فی الصلوق کی وجہ نے نقض وضوء کے بارے میں کوئی سے حدیث موجود نہیں ہے ۔ (محد ، و۔)

## حافظا بن حزم كاجواب

آپ کا یہ دعویٰ تو ظاہر البطلان ہے کہ امام ابو حنفیہ ہے جبل قے کرنے کی وجہ سے وضوء ٹوٹے کا کوئی بھی قائل نہیں تھا، اوراس کو کیا کہا جائے کہ حافظ ابن حزم ہا وجودا پی جلالب قدروسعتِ نظر کے امام ترفدی ایے عظیم القدر محدث اوران کی حدیثی تالیف ترفدی شریف سے بھی واقف نہ ہوتے تو معلوم ہوجا تا کہ امام صاحب سے قبل بھی صحابہ و تا بعین اس کے قائل سے کیونکہ امام ترفدی نے احادیث کے تحت ندا ہب کی بھی نشاندہ می کی ہے، چنا نچے ایک مستقل باب ''الموضوء من المقنی و الموعاف''کا قائم کر کے ابودرواء سے حدیث روایت کی کہ رسول اکرم نے قے کے بعد وضو فرمایا، اس کے بعد امام ترفدی نے لکھا کہ اس حدیث کو حسین معلم نے اچھا کہا ہے اور ان کی حدیث اس باب بیس سب سے زیادہ صبح ہے پھر بتلا یا کہ اصحاب نی کریم اور تا بعین میں سے بہت سے اہل علم حضرات اس کے قائل سے کہتے کہ نے اس سے تھے کہ نے اور کی برت سے البتہ بعض اہل علم نے اس سے تھے کہ نے اور کیا، اور وہ امام احمد واسحاق کا بھی ہے البتہ بعض اہل علم نے اس سے انکار کیا، اور وہ امام مالک وشافعی کا قول ہے۔

(بقیہ حاشیہ فیرابقہ) ای طرح حدیث معمرعن الزہری عن سعید بن المسیب سے استدلال کر کے ابن حزم نے کل ۱۳۱۱ میں لکھا کہ اگر پھیلے ہوئے تھی میں چوہا مر جائے تو سارا تھی پھینک دیں گے اوراس سے کی فتم کا نفع حاصل کرتا جائز نہیں (نداس کو پاک کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے) خواہ وہ بمقد اردی لا کھ قنطا ریا اس سے کم وہیں بھی ہو (قطنار سورطل کا ہوتا ہے) ابن حزم کے اس قتم کے فیصلوں پر علاءِ امت نے ہرزمانے میں تقید کی ہے اور وہ اپنے زمانے میں ان کے معقول اعتراضات کا کوئی معقول جواب ندوے سکھ اس لئے صرف غصے جھنجلا ہے کا اظہار کرتے رہے ہیں۔

یہاں ہم نے ندکورہ بالااشارات اس لئے بھی گئے ہیں تا کہ معلوم ہو کہ فلطی بڑے بڑے محدثین ہے بھی ہو سکتی ہے جیسے امام احمد وغیرہ اور حافظ ابن تیمیدا پسے جلیل القدر محدث سے اس امر کااعتر اف نمہایت قاعلی قدراور سبق آموز چیز ہے۔اللّٰہ ہم ادنا اللحق حقا وا معلی میں میں میں اس کا تھیں کے سریت اس میں میں اتنے میں میں تھیں ہے جیس اندین میں تحقید میں تاریخ میں معلی میں

سید سید الله بن الحسین ،اوزاعی کا بھی ہے۔ ( تحنة الاحوذی ۱۹۸۹) جیسی ،عبیدالله بن الحسین ،اوزاعی کا بھی ہے۔ ( تحنة الاحوذی ۱۹۸۹)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الثدكاارشاد

فرمایا:۔امام ترفدیؓ نے غیبر واحد من اهل العلم سے اشارہ کثرت کی طرف اور بعض اہل العلم ہے قلت کی طرف کیا ہے،جس سے ثابت ہوا کہ اکثر اسحاب رسول اکرم کا مخار وہی تھا جو حنفیہ کا ندجب ہے لہذا انکومز ید استدلال کی ضرورت ہی نہیں رہتی ، تاہم ہماری دوسری ہوئی دلیل وہ حدیث ہے جو حافظ زیلعی نے کامل بن عدی ہے روایت کی ہے''الموضوء من کل دم سائل "(ہر بہنے والے خون سے وضوء ہے) لیکن زیلعی کے نسخہ میں سہو کا تب سے بجائے عمر بن سلیمان کے محمد بن سلیمان درج ہوگیا ہے جو غیر معروف ہے اور عمر بن سلیمان بن عاصم معروف ہیں جن کی تو ثیق سید الحفاظ این معین اور امام نسائی نے کی ہے۔

(تہذیب ۲۵۸ میں اسلیمان بن عاصم معروف ہیں جن کی تو ثیق سید الحفاظ این معین اور امام نسائی نے کی ہے۔

(تہذیب ۲۵۸ میں اسلیمان بن عاصم معروف ہیں جن کی تو ثیق سید الحفاظ این معین اور امام نسائی نے کی ہے۔

اوراس حدیث کی سند میں جواحمہ بن الفرج ہیں ان کی دجہ نے حدیث نہیں گرتی کیونکہ احمہ بن الفرج ہے ابو تو آنہ نے اپی سیح میں روایت کی ہے، جھوں نے اپنی کتاب فہ کور میں صرف سیح احادیث روایت کرنے کا التزام کیا ہے، البذا حدیث فہ کور میر نے دکی ہے۔ "من حضرت شاہ صاحب نے مزید فرمایا کہ دوسری دلیل حظیہ وہ حدیث ہے جو بناءِ صلوٰ ہی کے ہے ابنی ماجداور دار قطنی میں ہے۔ "من اصاب ہوتی اور گا عاق او مدی فلینصوف و لیتو صافح ہم لیبن علیے صلاته مالم یت کلم "(جس کونماز کے اندر نے ، تکمیریا فدی آ اصاب ہوتے وہ بھر جائے اور وضوکر کے اپنی نماز جوڑے جب تک کہ بات نہ کرے) دار قطنی نے بحوالہ مفاظے حدیث اس حدیث کے مرسل ہوئے کو ترجی دو بھر ابوا ہے اس جگہ حافظ ذیلتی نے "فیصل حب نے فرمایا کہ میر نے زدیک وہ ہو کا تب ہے، کیونکہ نصب الرابی کا شخد اغلاط کتا بت سے بھراہوا ہے اس جگہ حافظ ذیلتی نے "فیصلات عائشہ نیرسی کھا ہوگا کہ ان کے زد دیک زیادہ سی ورائے درائی ارسال ہی ہے اور میں اس کہ بچت کی الاخص جبکہ اس کے مطابق تعامل بھی نمایاں رہا ہوتو مسکد زیر بحث میں مرسل کا کہ جت قرار دینے سے کیاا مربائع ہے ؟!

# آيتِ قرآني اورمسئله زير بحث كاماخذ:

آپ نے فرمایا:۔ آیت او جاء احد منکم من الغائط الخ مسئلہ کا اصل ما خذہ جس سے امام شافعیؓ نے نقض وضوء کے لئے دو اصل سمجھیں ایک من السبیلین جس کی طرف او جاء احد منکم من الغائط سے اشارہ کیا گیا ہے، دوسری مس مراً ہ جس کے ساتھ انھوں نے مس ذکر کو بھی ملادیا کہ دونوں کا تعلق باب شہوت سے ہے۔ اس طرح ان کے یہاں مدار تھم بطور شقیح ، مناطخروج من السبیلین اور مس

ا و احترى يا دواشت اور فيض البارى والعرف الشذى مين ابوعوانه بى ہا اور تارائسنن پر حضرت شاہ صاحب کے حواثی غير مطبوعہ مين بھی ٣٥ پر ابوعوانه بى تارون ہوں ہے ابوعوانه کے احمد بن الفرج ہے دوایت ابوعوانه ہی حضرت نے ابوعوانه کے احمد بن الفرج ہے دوایت لینے کا ذکر کمیا ہے، بید دونوں حوالے بھی مراجعت سے مجھے ثابت ہوئے، البتة احقر کے پاس فنح البارى مطبوعہ خیر بیہ ہے جس میں ١٩ ١٦ پر حواله مذکورہ درج ہے، بظاہر بیفرق مطبع کا ہے۔ 'معارف السنن' شرح سنن الترفدی (للعلامة المحدث البنوری عمیم ١٣٠٤ میں اس کی جگد ابوزرعددرج ہوگیا ہے جو بظاہر بیوری عمیم ١٣٠٤ میں اس کی جگد ابوزرعددرج ہوگیا ہے جو بظاہر بیوری عمیم ١٣٠٥ میں اللہ کی جگد البوزرعددرج ہوگیا ہے جو بظاہر بیوری عمیم ١٣٠٤ میں اس کی جگد ابوزرعددرج ہوگیا ہے جو بظاہر بیوری عمیم ١٣٠٤ میں اس کی جگد ابوزرعددرج ہوگیا ہے جو

ہے افسوں ہے کہ 'فسب الرائی' کے بلس علمی ڈانجیل سے شائع شدہ نسخہ میں بھی یفلطی موجود ہے،اوراس طرف تھیجے میں توجہ نیں ہوئی اس میں شک نہیں کھیجے ندکور نہایت اعلیٰ پیانہ پر ہوئی ہے جس سے ہزاروں مہم اغلاط دور ہوگئیں اور کتاب اپنے استحقاق کے بموجب بہت او نیچے مقام پرآگئی،مگر ظاہر ہے جس نتم کی مافوق العاد تھیجے حضرت شاہ صاحب ایسے بجرالعلوم کر سکتے تھے،اس سے وہ محروم ہی ہے و لعل الله بعد بن بعد ذلک امو ا۔ (مؤلف) مراۃ قرار پایا، اور حنفیہ کے نزدیک چونکہ طامت ہے مراد جماع ہے جو حضرت علی وابن عباس ہے بھی مروی ہے اور امام بخاری نے بھی اس کو اختیار کیا ہے جس کی تصری باب النفیر میں ہے اور اسی وجہ ہے وہ بھی حنفیہ کی طرح میں مراۃ اور میں ذکر ہے وجوب وضو کے قائل نہیں ہیں، لہذا نقض وضو کے لئے سبب موثر ہمارے نزدیک او جاء احمد منکم من الغائط ہے صرف تروی نجاست قرار پایا، خواہ وہ سبیلین سے ہویا دوسری جگہ ہے، شا فعیہ نے میں مراۃ کو بھی نص قرآنی کے ذریعہ تاقض وضو بھی کرحدیث کے ذریعہ میں، ذکر کو بھی اس کے ساتھ شامل کے دوسرا کردیا تھا، حنفیہ نے خارج من السبیلین کوتو ناقض وضوء اسی ہے جی نے بیا قبل کے باتھ شامل کے دوسرا تاقی وضوء اسی ہے جس نے بی فیصلہ بھی کیا اگر چاس کی تصریح ہمارے فقہاء نے نہیں کی کہ دوسرا تاقض اول کے اعتبار سے ہلکا اور کم درجہ کا ہی کیونکہ فرق مرات اسلام میرے نزدیک آیک ثابت شدہ حقیت ہے۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ سکلۃ الباب میں حفیہ کا فدہب درایت وروایت دونوں کھا ظ ہے بہت قوی ہے جس کے لئے ترفدی کی حدیث دفتوں الوضوء من القبی "۔وغیرہ شاہد ہیں اورا گرچہ ترفدی نے خوداس پرسکوت کیا ہے بھراین مندہ اصبانی نے اس کی تھیجے کی ہے اورامام شافعی کو بھی اس کی تاویل کرنی پڑی ، کہا کہ وضوء ہے مراد خسل اہم ہے (مندکی صفائی ، کلی وغیرہ کرکے ) ظاہر ہے کہ بیتا ویل کتنی بے کل اور بے وزن ہے بہی وجہ ہے کہ علامہ خطابی شافعی کو معالم اسنن ااے۔ امیں بیتن بات کہنی پڑی ، اکثر فقہاء اس کے میتا ویل کتنی بے کل اور بے وزن ہے بہی وجہ ہے کہ علامہ خطابی شافعی کو معالم اسنن ااے۔ امیں بیتن ہوں بہتر ہے کہ مزید فائدہ بصیرت قائل ہیں کہ سیلان وم غیر سبیلین سے ناقض وضوء ہے ، یہی احوط المذھبین ہے اورای کو ہیں اختیار کرتا ہوں بہتر ہے کہ مزید فائدہ بصیرت ہے گئے یہاں ہم مسئلہ زیر بحث کے متعلق فدہب کی تفصیل بھی ذکر کر دیں۔

تفصیل مذاہب: (۱) حفیہ کہتے ہیں کہ غیر سبیلین ہے بھی خروج نجس ہوتو وضوء ٹوٹ جاتا ہے جبکہ وہ موضع خروج سے تجاوز کر جائے، مثلاً اگرزخم کے اندر سے خون فکلا اورزخم کے سرے پرآگیا تو ابھی وضوء باتی ہے، البتہ جب اس سے ہٹ کرکسی دوسری طرف ہوجائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث میں دم سائل سے وضوء کا حکم وارد ہے، پس اگرزخم بیا کان ناک وغیرہ سے کوئی غیرسائل چیز نکلے گی، جیسے پھری، کیڑ اوغیرہ تب بھی وضونہ ٹوٹے گا۔ تے ابکائی وغیرہ بھی چونکہ حنفیہ کے یہاں مند بھر کر ہوا وررو کے سے ندر کے تو نجس غلیظ ہے اس لئے اس سے بھی وضوء ٹوٹ جاتا ہے۔

(۲): حنابلہ کہتے ہیں کہ غیرسبیلین سے نکلنے والی ہرنجس چیز سے وضوء ٹوٹ جاتا ہے بشرطیکہ وہ کثیر ہو،تھوڑی سے نہ ٹوٹے گا اور قلت و کثرت کا اعتبار ہرانسان کے جسم کے لحاظ سے ہے پس اگر کسی نجیف و کمزور آ دی کے بدن سے خون نکلا اور وہ اس کے بدن کے لحاظ سے زیادہ معلوم ہوا تو وضوء ٹوٹ جائے گا، ورنیٹیس،اور یہی تھم قے کے متعلق بھی ہے۔

(٣): مالکیہ کہتے ہیں کہ خارج من غیر آسمیلین کی وجہ سے صرف دونا درصورتوں میں وضوء ساقط ہوگا،ان کے سوااور کی صورت میں نہ ہوگا وہ یہ ہیں۔

ا ہیں کے کسی سوراخ سے کوئی چیز نکلے بشر طیکہ وہ سوراخ معدہ کے بنیجے ہو،اورسپیلین سے کسی چیز کا نگلنا بند ہو چکا ہو،اگر سوراخ معدہ کے اندریا اوپر ہوتو اس سے نکلتے والی کسی چیز سے وضوء ساقط نہ ہوگا، جب تک کہ مخرجین کا انسداد اس طرح دائم و مستقل نہ ہوجائے کہ وہ سوراخ ہی گویا مخرج بن جائے، کیونکہ اس حالت میں جو چیز اس سے نکلے گی، وہ آنے والی صورت (منہ سے نجاست نکلنے) کے لحاظ سے موراخ ہی گویا مخرج بن جائے، کیونکہ اس حالت میں جو چیز اس سے نکلے گی، وہ آنے والی صورت (منہ سے نجاست نکلنے) کے لحاظ سے بدرجہ اولی ناقض وضوء ہوگی اور اس کے بغیر نقض وضوء ای طرح نہ ہوگا، جس طرح سوراخ کے معدہ کے بنچے ہوئے اور سیلین سے خروج بحاست کے منقطع نہ ہوئے کی صورت میں نہ تھا۔

٣ ـ دوسری نا درصورت بیہ ہے کہ ایک شخص کے سبیلین سے تو بول و براز کا نکلنا موقوف ہوجائے اوراس کے منہ سے پاخانہ بیشاب آنے لگے اس صورت میں بھی وضوٹوٹ جائے گا۔

ل اس كى بحث وتفصيل مم بهل لكرآئ بين فنذكو فاله مبهم اجد او نفعك كثيرا ، انشاء الله تعالى \_ (مؤلف)

۔ (۴)۔شافعیہ کہتے ہیں کہ غیر سبیلین سے خارج ہونے والی چیز ول میں سے صرف دونا درصورتوں میں وضوء ساقط ہوگا۔

ارمعدہ کے بنچ کے کسی سوراخ ہے کوئی چیز نکلے، بشرطیکہ اصل مخرج عارض طور ہے بند ہو پیدائتی بند نہ ہو (کہ اس میں ہے بھی بھی کوئی چیز نہ نگلی موہ خواہ اس کا مند نہ جڑا ہو ) اگر معدہ کے اندر یا برا بر یا او پر کے سوراخ ہے کوئی چیز نکلے تو وضوء نہ ٹوٹے گا، اگر چہ نخرج بند ہی ہو اس طرح اگر معدہ کے بند ہو، تب بدن کے جس اس طرح اگر معدہ کے بند ہو، تب بدن کے جس اس طرح اگر معدہ کے بند ہو، تب بدن کے جس جگہ کے سوراخ ہے بھی کوئی چیز نکلے گی وہ ناقض وضوء ہوگی اور منافیز اصلیہ مند، ناک، کان میں ہے کسی چیز کے نکلنے پر بھی وضوء نہ ٹوٹے گا جگہ کے سوراخ ہے بھی کوئی چیز نکلے گی وہ ناقض وضوء نہ ٹوٹے گا خواہ وہ اصل مخرج عادی کے قائم مقام بھی ہو جا کیں اور وہ بند بھی ہو (گویا اس جزئیہ میں مالکیہ و شافعیہ کا کھلا اختلاف ہو گیا، مثلاً مرض خواہ وہ اصل مخرج عادی کے قائم مقام بھی ہو جا کیں اور وہ بند بھی وضوء ہوگا شافعیہ کے یہاں نہیں اور اس جگہ ہم ان کے ند ہب کو معقول ایک طعی خلاف یا تے ہیں)

۲۔کانچ نظنے اور بواسیری سے باہر آنے ہے بھی وضوئوٹ جاتا ہے۔ (کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ ۱۹۔۱) ندگورہ بالاتفصیل سے یہ بات خود ہی واضح ہے کہ مسئلہ زیر بحث میں معقول ومنقول ہے جس قدر مطابقت خفی مسلک اور پھر ختبلی ندہب میں ہے، وہ دوسر سے نداہب میں نہیں ہے اور فدہب شافعی میں سب سے زیادہ بعد وعدم مطابقت ہے اس کے بعد حنفیہ ہے مزید دلائل مخترا کیجا چش کئے جاتے ہیں۔ صاحب بذل المجھود نے ۱۳۲۰ میں علامہ عینی سے نقل کیا کہ اس باب میں جو پچھ دوسر سے اہلی غداہب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے وہ خفیہ کے خلاف جمت نہیں ہے، کیونکہ تمام اقوالِ صحابہ کی تاویلِ حسن اور تمل صحیح موجود ہے جس سے وہ حنفیہ کے خلاف نہیں اور اقوالی تابعین اور وہ قربالی کرتے سے کہ تابعین کے اقوال ہم پر جمت نہیں کہ وہ بھی ہمارے زمانہ ومرتبہ کے ہیں، جو چیزیں ان کو پنجیس ہم کو بھی پنجیس اور جتنا شریعت کو وہ بھی ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، البتہ صحابہ کرام کے اقوال وا تارہم پر جمت ضرور ہیں گیں، جو چیزیں ان کو پنجیس ہم کو بھی پنجیس اور جتنا شریعت کو وہ بھی ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، البتہ صحابہ کرام کے اقوال وا تارہم پر جمت ضرور ہیں گیر ہم ان کے مختلف اقوال میں ہے جس قول واثر کو قرآن وسنت کی روشی میں قوی یا کیں گیاس کو اختیار کرلیں گے۔

پیرعلامہ عینی نے دس احادیث پیش کیس جو حنفیہ کی دلیل ہیں (۱) اور ران میں سب سے زیادہ قوی وہیجے حدیث بخاری کوقر اردیا جو حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ آپ نے فاطمہ بنت ابی جیش کوحالتِ استخاصہ میں سوال پر فر مایا: ۔'' بیتو ایک رگ کا خون ہے حیض نہیں ہے ، پس جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز مجھوڑ ویا کرواور جب وہ ختم ہوتو خون کودھوکرنماز پڑھا کرو۔''ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مید جملہ بھی نقل کیا کہ'' ہرنماز کے لئے وضوکیا کروتا آئکہ دوسراونت آجائے''

صورت استدلال

حدیثِ مذکور سے استدلال کی ایک صورت تو یہ ہے۔ س کوصاحب مرعاۃ شرح مشکوۃ نے بھی ۲۳۹۔ ایس نقل کیا ہے کہ سبیلین سے مراد بول و براز کے رائے ہیں اوراسخا ضد کا خون پیشا ہ کی نالی ہے نہیں آتا، تو معلوم ہوا کہ غیر سبیلین ہے آنے والی چزیں بھی ناقض وضوء ہوتی ہیں ، جس کی طرف صدیث ہیں اشارہ ہوا کہ رگ ہیں آنے والاخون ناقض وضوء ہا اوراس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علاوہ سبیلین کے بدن کے جس جھے یارگ ہے بھی خون نطح گاوہ ناقض وضوہ و تا چاہیہ اس استدلال کوذکر کر کے صاحب مرعاۃ نے یہ جواب بھی لکھا کہ ' فرحِ مراۃ جس سے یارگ ہے بھی خون نطح گاوہ ناقض وضوہ و تا چاہیہ اس استدلال کوذکر کر کے صاحب مرعاۃ نے یہ جواب بھی سبیلین سے بی شار کیا جائے گا اور سے و میں میاں گئے اس کو بھی سبیلین سے بی شار کیا جائے گا اور اس کے حیض ومنی کونواقض طہارت ہیں شار کیا گیا ہے۔ ' مگر اس جواب کی حیثیت حقیقت پندنظروں سے پوشیدہ نہیں ، اور چیض ومنی تو نواقض میں ہوں کہ جوابا ہے۔ ' مگر اس جواب کی حیثیت حقیقت پندنظروں سے پوشیدہ نہیں ، اور چیش و منی تو نواقض وضوء ہیں ان کا ذکر بے گل بھی ہے۔ اس کمزوری کوصاحب مرعاۃ نے '' نواقض طہارت' کا لفظ بول کر چھپایا ہے۔ ' میں ہوں میں میں ہوتی ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری صورت استدلال کی ہیہ ہو کہ حضور اکرم کے ارشاد سے حکم انتقاض وضوء کی علت دم عرق ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری صورت استدلال کی ہیہ ہو کہ حضور اکرم کے ارشاد سے حکم انتقاض وضوء کی علت دم عرق ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری صورت استدلال کی ہیہ کہ حضور اکرم کے ارشاد سے حکم انتقاض وضوء کی علت دم عرق ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری صورت استدلال کی ہونے کہ حضور اکرم کے ارشاد سے حکم انتقاض وضوء کی علت دم عرق ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری صورت استدلال کی ہونے کہ حضور اکرم کے ارشاد سے حکم انتقاض وضوء کی علت دم عرق ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری صورت استدلال کی ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری صورت استدلال کی ہونا معلوم ہوتی ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری صورت استدلی کی دوسری سون ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری صورت استدلی کی دوسری سون ہونی ہونا معلوم ہوتی ہے ، سبیلین سے دوسری سون ہونی ہونا معلوم ہوتی ہونے کی دوسری سون ہونی ہونا معلوم ہونی ہونی ہونے کو میکھ کی دوسری سونے کو دوسری سونی ہونی ہونی ہونے کو دوسری سونی ہونی ہونی ہونی ہ

نگلنانہیں، پس بجائے اس کے مدارِ تھم دم عرق ہی ہوگا ،اوراس ہے ہردم سائل کا ناقض وضوء ہونے کا ثبوت ظاہر و ہاہر ہے۔ (۲) ابنِ ماجہ و دار قطنی کی بناءِ صلوٰ قاوالی حدیثِ عائشہ جس کا ذکراو پر ہو چکا ہے اور اساعیل بن عباس کی وجہ سے ضعیف قرار دینااس لئے صحیف میں۔ صحیف میں سرید ہوں۔

صحیح نہیں کہان کی توثیق سیدالحفاظ ابنِ معین وغیرہ نے کی ہے، یعقوب بن سفیان نے ان کوثقہ عدل کہا ہے،اورمشہور محدث یزید بن ہارون نے کہا کہ میں نے ان سے بڑا حافظ حدیث نہیں دیکھا۔

علامہ عینی نے دس مرفوع وموقوف روایات ذکر کر کے لکھا کہ ان روایات میں سے بعض صحاح ، بعض حسان اور بعض صعاف ہیں اور صرف ضعاف بھی جب ایک دوسرے کومؤید ہوں تو حسان کے مرتبہ میں ہوجایا کرتی ہیں ، پھران روایات کی تقویت بہ کثرت آٹار صحابہ و تا بعین سے بھی ہور ہی ہے ،مثلاً

(۱) الجوہرائقی میں ہے کہ محدث بہلی نے بساب من قال یبنی من سبقہ المحدث میں حضرت ابنِ عمر کے اس اثر کی تھیج کی ہے کہ وہ کئی جہ کہ الجوہرائقی میں ہے کہ محدث بیں حضرت ابنِ عمر کی اس اثر کی تھیج کی ہے کہ وہ کئی وجہ سے نماز تو ڈکر وضوء کرتے اور لوٹ کرا پی باقی نماز پوری کیا کرتے تھے، اور اس عرصہ میں کسی سے بات نہ کرتے تھے پھر کہا کہ استذکار میں علامہ ابن عبد البرنے بھی تکھی کھا کہ حضرت ابنِ عمر کا مشہور ومعروف فد جب تکمیر کی وجہ سے ایجاب وضوء ہے اور مید کہ تو آقض وضوء میں سے ایک ناقض ہے۔ سے ایک ناقض ہے۔

نیز ابن ابی شیبہ نے ذکر کیا کہ حضرت ابنِ عمرؓ نے فر مایا:۔ جس کی نماز کے اندرنگسیر پھوٹے تو وہ لوٹ کروضوکرے، اوراگر بات نہیں کی ہے تو نماز کی بتاکر لیے ورنہ پھر شروع سے پڑھے اور محدث عبدالرزاق نے بھی حضرت ابنِ عمرؓ سے ای طرح کا قول نقل کیا ہے اور ای طرح کے اقوال ، حضرت علی ، ابنِ مسعود ، علقمہ ، اسود بھی ، عروہ بخفی ، قادہ ، تھم ، حمادو غیرہ سے بھی منقول ہیں ، وہ سب بھی نگسیر کے خون اور جسم کے برحصہ سے خون بہنے کو ناقض وضؤ کہتے تھے۔ برحصہ سے خون بہنے کو ناقض وضؤ کہتے تھے۔

اس کے بعدصاحب الجوہرائقی نے لکھا کہ پہنی نے عدم وضوء کوایک جماعت کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن کوئی دلیل وستدنہیں دی جس کو پر کھا جاسکتا ، ان بیس سالم مزاکا نام بھی لیا ہے حالانکہ ان سے مصنف ابی بکر ابن ابی شیبہ بیس اس کے خلاف مروی ہے، سعید بن المسیب کا بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ ان سے مصنف بیس خلاف المسیب کا بھی ذکر کیا جالانکہ ان سے بھی اسی مصنف بیس خلاف منقول ہے، حالانکہ ان سے بھی اسی مصنف بیس خلاف منقول ہے، حسن کا نام بھی لیا ہے، حالانکہ ابن ابی شیبہ نے کہا کہ حسن اور محمد بن سیرین دونوں مجھے لگوانے پروضو کا تھم کرتے ہے، اور رہے بھی کھھا کہ حسن دم غیرسائل ہے وضو کے قائل نہ متھے اور دم سائل ہے وضو کو کہتے تھے۔ یہ تینوں اسناد تھے جیں۔ (بال الجود ۱۱۳۳۱۔۱۱)

## صاحب مدابيا وردليل الشافعي رحمه الله

حضرت محدث جليل ملاعلى قاريٌ في شرح نقابيا المين لكها كرصاحب بدايد في جوامام شافي كى وليل حديث قداء ولعم يتوصا "
ذكركى ہاس كى كوئى اصل نہيں ہاور حديث ابن جرح جو دارقطنى كى روايت كى ہے، اس كے بارے ميں بيہق في خودامام شافعيٌ ہے ہى نقل كيا كہ بدروايت نبى كريم ہے ثابت نہيں ہے۔ اور اس ہے بھى زيادہ عجيب بات بدہ جو قاضى ابوالعباس فيقل كى ہے كہ امام الحرمين شافعى في نيايہ ميں اور امام غزالى شافعى في بيط ميں ذكركيا كه "بيحديث كتب صحاح ميں مروى ہے" قاضى صاحب في لكھا كہ يددونوں كا وہم ہے، ان دونوں كوحديث كى معرفت حاصل نيقى ، اور دودوں اس ميدان كے مردنہ تھے۔

اس کے علاوہ شافعیہ نے وارقطنی کی حدیثِ ثوبان ہے استدلال کیا ہے جس کواوزا می سے صرف عتبہ بن السکن نے روایت کیا ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔

# متدلات ِامام بخاریؓ کے جوابات

اس کے بعدہم امام بخاری کے متدلات کے جوابات عرض کرتے ہیں۔

(۱) امام بخاریؒ نے ترجمۃ الباب میں سب سے پہلے تو آیت ''او جاء احد منکم من الغائط '' ذکر کی ہے، کین ظاہر ہے کہ آیت کا مقصد نواقض واحداث کا شار کرانا نہیں ہے اور نداس آیت سے جو خارج من السبلین کا حکم نکاتا ہے، اس میں نقضِ وضوء کا حصر کی کے نزد کیا ہے، وضاوت کا شار کرانا نہیں ہے اور نداس آیت سے جو خارج من السبلین کا حکم نکاتا ہے، اس میں نقضِ وضوء کا حصر کی کے نزد کے بہاں نزد کیا ہے، چنا نچاضطحاعی وا تکائی نیند، بے ہوئی اور جنون تو ہالا تفاق سب کے یہاں ناتف وضوء ہیں اور امام شافعی ، ما لک واحد کے یہاں ناقضِ وضو ہے امام شافعی ، ما لک واحد کے یہاں میں قضو ہے امام شافعی ، ما لک واحد کے یہاں میں قروم میں مراق بھی موجب وضو ہے۔ وغیر و

(۲) قال عطاء الح آیت کے بعد امام بخاری گئے اقوال صحابہ و تابعین سے استدلال کیا اور سنب سے پہلے حضرت عطاء بن ابی رباح کا قول نقل کیا ، حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا کہ ہمارے بہاں بھی مسئلہ ای طرح ہے ، ہدایہ (صفحہ ۱۱) میں ہے کہ کیڑے کا سبیلین سے تکانا ملا بس بالنجاسة ہونے کے سبب ناقض وضو ہے ، اور سبیلین کے علاوہ چونکہ ملا بس بالنجاسة نہیں ہے (اس کئے ناقض بھی نہیں ، بدائع ۱۹۳ ۔ امیں ہے کہ سبیلین سے عادی وغیر عادی سب نکلنے والی چیزوں سے وضوء ٹوٹ جا تا ہے کیونکہ وہ کل انجاس ہیں ، اگر وہاں سے پاک چیز بھی نکلے گ تو ضرور نجاست کا اثر لے کرآئے گی ، اس لئے ربح خارج من الدہر بھی ناقض ہے ، حالا نکہ ربح ( ہواء ) فی نفسہ جسم طاہر ہے ، البت ربح خارج من الدہر بھی الذکر دمن قبل المراء میں مذکور ہیں ۔ من الذکر دمن قبل المراء میں حفیہ کے دوقول ہیں ، ناقض کا بھی جومع دلائل کتب فقہ میں مذکور ہیں ۔

(۳) وقال جابرائخ محقق عینیؒ نے لکھا کہ حضرت جابر کا قول حنفیہ کے موافق ہے، کیونکہ شخک، قبقہہ تبہم تین چیزیں ہیں، شخک وہ جس کی آ واز آ دمی خود سنے اور پاس والے نہ سنیں تو اس سے حنفیہ کے نز دیک بھی صرف نماز باطل ہوتی ہے، وضوً باقی رہتا ہے اور یہاں قول جابر میں اسی کا ذکر ہے، قبقہدوہ ہے جس کو دوسر ہے بھی سنیں ،اس سے حنفیہ کے یہاں نماز و وضوً دونوں باطل ہو جاتے ہیں اور جسم جو ہے آ واز ہو، اس سے نہ وضوحا تا ہے نہ نماز۔

محقق عینی گئے یہاں ۹۳ کے امیں یہ بھی لکھا کہ شخک کی بحث میں جن لوگوں نے امام ابوحنیفہ کا ندہب یفل کردیا کہ اس سے وضؤ ونماز دونوں باطل ہوجاتے ہیں انھوں نے غلطی کی ہے پھر حافظ عینیؓ نے گیارہ احادیث اس امر کے اثبات میں پیش کیس کہ قبقہہ سے وضؤ ونماز دونوں باطل ہوجاتی ہیں اور اس مسئلہ میں حق ندہب حنفیہ ہی کا ہے۔

## حضرت شاه صاحب رحمه اللدكي رائے

یہاں حضرت کی رائے محقق عینی ہے الگ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جابر ہماری موافقت میں نہیں ہیں ، البتہ ان ہے ایک روایت واقطنی کی ہیہے کہ خکک سے وضو ونماز دونوں کے اعادہ کا حکم فرماتے تھے، مگراس میں واقطنی نے کلام کیا ہے دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں وضوء کا حکم صرف قبقہہ کے بارے میں ہے۔(اس لئے اگر جابر سے مطلق خک میں وضو ثابت ہوجائے تو وہ بھی ہمارے موافق نہ ہوگا) وضوء کا حکم صرف قبقہہ کے بارے میں ہے۔(اس لئے اگر جابر سے مطلق خک میں وضو ثابت ہوجائے تو وہ بھی ہمارے موافق نہ ہوگا)

لے لامع الدراری ۸۔ اسطرا۲ میں جوعبارت محقق عینی کی طرف نسبت کر کے نقل ہوئی ہے وہ ناقص اور بے ربط ہے والا وزاعی ( سطر۲۳) کے بعد کی عبارت بھی اگرآخر تک نقل ہوجاتی اور پھر عینی کا تعقب قلت ند ہب ابی حدیقة الخ نقل کر کے ثم بسط الخ عبارت درج ہوتی توبات واضح ہوجاتی۔واللہ اعلم وعلمیداتم" مؤلف" پاؤل دھونے پڑیں گے، وضوء کا اعادہ اس میں بھی نہیں ہے، محقق عینی نے لکھا کہ بال، ناخن وغیرہ کو انے کے بارے میں اہل مجاز وعراق
سب کا یہی مسلک ہے صرف ابوالعالیہ جتم ، جماد و مجاہد کہتے ہیں کہ پھر سے وضوء خروری ہے اور سے خفین کے بارے میں تفصیل ہے کہ اگر موضع
سب کا یہی مسلک ہے صرف ابوالعالیہ جتم ، جماد و مجاہد کہتے ہیں کہ پھر سے وضوء خروں کے بعد خفین کو نکال ہی دیا تو اس میں چار تو ل ہیں، (۱)
مسح میں سے پچھ کل جائے ، شب بھی یہی تھم ہے جو حضرت حسن نے بتلایا لیکن اگر سے کے بعد خفین کو نکال ہی دیا تو اس میں چار تو ل ہیں، (۱)
پھر سے وضوء کر ہے، یہ تول طول بچی نہا ابی بالی ، زہری ، اوزائی ، احمد واسحتی کا ہے اور امام شافعی کا بھی تول قدیم یہی تھا (۲) اس جگہ پاؤں
دھولے ورنہ پھر سے وضو کرتا پڑے گا ، یہ تول امام مالک ولیث کا ہے (۳) جب وضو کا ارادہ کرے ، اس وقت پاؤں دھولے ، امام اعظم ، ان
کے اصحاب مزنی ، ابو تور ، اور امام شافعی کا بھی (جدید) قول بہی ہے (۳) حسن ، قادہ اور نحفی کا (ایک) تول بیہے کہ اس پر وضوء وغیرہ پچھ
شہیں ، اتنا کا فی ہے کہ پاؤں کو اس حالت میں دھولے ۔ (عمدہ القاری ۱۲ ہے)

(۵) وقال ابو ہررہ والنے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔حضرت ابو ہررہ ہے قول ہے امام بخاری کا استدلال صحیح نہیں کیونکہ خودامام بخاری وقال ابو ہررہ ہے وقال ابو ہررہ ہے ہیں کہ مالحدث یا ابو ہررہ ہ کے جواب میں انھوں نے '' فساء اوضراط' فرمایا ، جو خارج من السبیلین سے بھی زیادہ افص ہے ، تواگر وہی تفسیر حدث کی یہاں مرادلیں توامام بخاری کے بھی خلاف پڑ گی ، کیونکہ اس سے خارج من السبیلین سے بھی زیادہ افس ہے ، تواگر وہی تفسیر حدث کی یہاں مرادلیں توامام بخاری کے بھی خلاف پڑ گی ، کیونکہ اس سے خارج من السبیلین کے بھی بہت سے افرادنکل جائیں گے ، اس لئے بہتر ہیہ کہ قول ابی ہریرہ کوشش ایک طریق تعبیر اور طرز بیان کہا جائے ، جو حالات ومواقع کے لحاظ سے مختلف ہواکر تا ہے اور اس سے کی خاص مقصد کے لئے استدلال کرنا کسی طرح موزوں نہیں۔

## محقق عینی کےاعتراض

آپ نے دوسرے طریقہ پرنفذکیا کہ اگرامام بخاری کا مقصد بیمان لیا جائے کہ یہاں صدث سے حضرت ابو ہریرہ کی مراد خارج من اسبیلین ہے جبیہا کہ کرمانی نے بھی بھی کہا ہے تو اس میں دوا شکال ہیں اول تو حدث اس سے عام ہے، کیونکہ اغماء جنون، نوم وغیرہ بھی تو بالا جماع حدث ہیں، پھرا یک عام لفظ حدث سے مراد خاص معنی خارج من اسبیلین لینا کیے درست ہوگا؟ اور عام معنی کے لحاظ سے 'لاو صدوء الا من حدث' کوتوسارے بی ائر تسلیم کرتے ہیں، پھر قول الی ہریرہ کو یہاں لانے کا فائدہ کیا ہوا؟

دوس بید کہ ابوداؤ دمیں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً ٹابت ہے کہ'' نماز میں اگر رت کے نکٹے کاشبہ ہوجائے تو محض شبہ پرنماز نہ توڑے جب تک کہ آ داز نہ سنے یابد بومحسوس نہ کرے۔''اس میں حدث ہی کے لفظ سے آ داز سنتا یا بد بومحسوس کرنا مراد لیا ہے تو ابو ہریرہ ہی کی روایت سے حدث اس معنی میں خاص ہوااور جواثر امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کا پیش کیا اس میں حدث بمعنی عام ہے، جوتمام احداث کوشامل ہے اسی صورت میں قول ابی ہریرہ کودلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔

الی صورت میں قول ابی ہریرہ کودلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔

(عمرۃ القاری ۵۵ ا

(۱) ویذ کرعن جابرالخ حافظ ابن جمر نے لکھا کہ امام بخاری کی تعلیق فرکورکوموسولاً بھی مجمد بن استحق نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے اور امام احمد ابوداؤد دار قطنی نے بھی اس کی تخریخ کی ہے، ابن خزیمہ، ابن حبان وحاکم نے تھیجے کی ہے سب نے اس کو طریق محمد بن استحق سے روایت کیا ہے، ان کے شیخ صدقہ تقد ہیں جو تقیل ہے روایت کرتے ہیں مگر چونکہ ان سے روایت بجز صدقہ کے اور کسی نے نہیں کی شایدا سی لئے امام بخاری نے یذکر بطور تمریض کہا ہے، یعنی اپناعدم جزم ویقین ظاہر کیا، یااس لئے یذکر کہا کہ ردایت فرکورکو مختصر کرکے لائے ہیں یا استحاق میں خلاف کی وجہ سے ایسا کیا ہوگا

# محقق عيني كي شحقيق

فرمایا: ۔علامہ کرمانی نے کہا کہ 'امام بخاری' ویذ کرعن جابر' صیغه تمریض اس لئے لائے ہیں کہ روایت جابر مذکوران کے لئے غیر

یقینی ہےاوراس سے پہلے قال جابر کہاتھا کیونکہ وہاں جزم تھا، قال وغیرہ سے تعلیق مراد نے تھیجے وجزم ہواکرتی ہے۔''محقق عینی نے کہا کہ کر مانی کی بیتو جیہ بھیجے نہیں کیونکہ قال جابر سے جوحدیث امام بخارگ نے ذکر کی تھی، وہ اس روایت جابر کے لحاظ سے قوت وصحت میں بہت کم درجہ کی ہے کہاں کی تھیجے اکا برنے کی ہے، پس اگر کر مانی کے نظریہ فدکورہ سے دیکھا جائے تو معاملہ برعکس ہوتا کہ پہلے یذکر عن جابر کھتے اور یہاں قال جابر۔

اس کے بعدحا فظائن حجڑی توجیہ کودیکھا جائے تو وہ کر مانی کی توجیہ ہے بھی گری ہوئی ہے کہ امام بخاری نے چونکہ روایتِ مذکورہ کو مختصر کر کے لیا ہے اس لئے یذکر کہا، حالانکہ کسی روایت کو مختصراً ذکر کرنے کو بصیغہ تمریض لانا کوئی اصولی بات نہیں ہے،الہذا صواب بیہ ہے کہ اس کومحد بن اسحاق کے بارے میں اختلاف ہی کی وجہ ہے تہجھا جائے۔

## حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے

آپ نے فرمایا: یتمریض کا صیغه امام بخاریؓ نے اس لئے استعال کیا ہے کی قیل عن ابیہ جابر سے روایت صرف یہی ہے جوابو داؤر میں غزوہُ زات الرقاع کے بارے میں مروی ہے،ابوداؤ د کےعلاوہ صحاح ستہ میں ہے کسی نے ان عقیل بن جابر ہے روایت نہیں لی ہے۔ حضرت شاہ صاحب کی تو جیہ مذکور حافظین کی تو جیہ ہے بھی اعلی ہے،خصوصاً اس لئے بھی کہ محمد بن اسحاق کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے صیغہ تمریض امام بخاریؓ کے لئے موزوں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کے بارے میں بہت اچھا خیال رکھتے ہیں ،اور گوان ہے کوئی حدیث تستیح بخاری میں نہیں نکالی بلیکن رسالۂ قراء ت خلف الامام میں ان سے حدیث روایت کی ہے بلکہ بڑا مداران کی روایت ہی پر رکھا ہے ، اور ۱۸ میں صرف توثیق کے اقوال نقل کئے ہیں ، جرح کے اقوال چھوڑ دیئے ہیں ، جو تہذیب ۴۲ ۔ ۹ تا ۴۷ ۔ ۹ میں مذکور ہیں۔ نیز بخاری میں بھی تعلیقات میں ان کے اقوال بطوراستشہاد بہ کثرت لائے ہیں۔ تہذیب ۲۳۹۔۹ میں ہے کہ ابویعلی آخلیلی نے کہا'' محمد بن آخق عالم کبیر ہیں، اورامام بخاری نے (صحیح میں)ان کی روایات اس لئے نہیں ذکر کیں کہ ان کی روایات کمبی ہونی ہیں،غرض محمد بن آبحق کے بارے میں امام بخاری پرکوئی اثر بھی خلاف کا ہوتا تو جزءالقراءت میں ان کے حالات ذکر کرتے ہوئے ضروروہ اقوال بھی نقل کرتے ، جوان کے قابلِ احتجاج ہونے پراٹر انداز ہو سکتے ہیں،خصوصاً جبکہ وہ اقوال بھی امام احمد وابن معین ایسے اکا برمحدثین کے تھے،اور اس سے بھی زیادہ قابلِ جیرت یہ ہے کہ امام بخاریؓ نے مزید توثیق کرتے ہوئے لکھا کہ محد بن آخق ہے ثوری وغیرہ نے روایت کی ہے اور امام احمد وابن معین نے بھی ان سے روایت کوجائز قرار دیاہے، حالاتکہ تہذیب ۴۳۔ میں امام احمدؒ کے بیاقوال بھی نقل ہوئے ہیں (۱) ابنِ اسحاق تدلیس کرتے تھے۔ (۲) ابن الحق بغداد گئے تواس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کہ سے نقل کرتے ہیں (یعنی ثقہ غیر ثقه کا لحاظ نہ کرتے تھے) کلبی وغیرہ ہے بھی نقل کی ہے۔(٣)ابن ایخق جحت نہیں ہیں(٣)عبداللہ بن احمر کہتے ہیں کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ میرے والدامام احمر نے ان کی حدیث کو پختہ سمجھا ہو، یو چھا گیا کیاان کی روایت کواما م احمد ججت مجھتے تھے تو کہا: سنن میں ان کی حدیث سے استدلال نہیں کرتے تھے، اب ابنِ معین کے اقوال ۴۴ سے ملاحظہ ہوں:۔(۱) محمد بن ایخق ثقه ہیں مگر جمت نہیں،(۲) لیس به باس (ان سےروایت جائز ہے)(۳) لیس بذلک ضعیف، (یعنی قوی نہیں ہنعیف ہیں )امام نسائی نے بھی ان کوضعیف قرار دیا۔

## امام بخارى رحمه الله كاخصوصي ارشاد

يبال جزءالقراءة ١٨ ميں محمد بن اتحق بى كے ذكر بيں امام عالى مقام نے يكلمات بھى ارشاد فرمائے ہيں: \_ "بہت سے لوگ، ناقدين

کے کلام سے نہیں نیج سکے ہیں مثلاً ابراہیم، شعبی کے بارے میں کلام کرتے تھے، شعبی عکرمہ پرنفذ کرتے تھے اورا یہے ہی ان سے پہلے لوگوں کے متعلق بھی ہوا ہے مگر اہلِ علم نے اس قتم کی باتوں کو بغیر بیان و جت کے کوئی وقعت نہیں دی ہے۔ اور نہایے لوگوں کی عدالت بغیر بر ہانِ ٹابت و دلیل کے گری ہے اوراس معاملہ میں بہت کچھے کہا جا سکتا ہے۔''

کیااس ارشاد سے امام اعظم کی عدالت و جمیت وغیرہ کوکوئی فائدہ نہ پہنچ گا؟خصوصاً جبکہ ان کی توثیق اور مدح وثنا کرنے والے ان ہی کے زمانے کے اکابراور بعد کے جلیل القدرمحدثین نتھے،اوران پر جرح ونقذ بعد کے زمانے میں اوروہ بھی مہم بے دلیل وہر ہان، یا کسی سوءِظن وغلط فہمی کے سبب ہوا ہے۔

اگرانصاف ہے امام اعظم وحمد بن اسطق کے بارے میں نفذ وجرح کا پورامواز نہ کرلیا جائے تو امام بخاری ہی کے نظریہ پرامام اعظم مم متم کی نفذ وجرح سے بری ہوجاتے ہیں۔واللہ یقول المحق و ھو بھدی السبیل۔

غرض یہاں حضرت شاہ صاحب کی دقت نظر کا فیصلہ حافظ ابن حجروعینی کے فیصلوں ہے بھی بڑھ چڑھ کرمعلوم ہوتا ہے۔ فیض الباری ۲۸۳۔ میں جوعبارت حضرت کی طرف منسوب ہو کر درج ہوئی ہے ، درست نہیں معلوم ہوتی ، کیونکہ یہاں عبداللہ بن محمد بن عقیل (ابن ابی طالب) کا کوئی تعلق زیر بحث اساد سے نہیں ہے ، یہاں تو عقیل بن جابر بن عبداللہ انصاری المزنی مراد میں ، لہذا عبارت ترفدی وغیرہ امور بے کل ذکر ہوئے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے بیکھی فرمایا کہا ثرِ جابر مذکور ہے استدلال ناتمام ہے، کیونکہ(۱)اس امرکا پورا ثبولیے نہیں کہاس واقعہ کی خبر بھی آنحضور کو ہوئی یانہیں، اور آپ نے کیا تھم فرمایا؟ (۲) خون کونجس توسب ہی بالا تفاق مانے ہیں،اس بات کی توجیه کیا ہوگی کہ نجس خون جسم سے فکل کر بدن اور کیٹروں کوگٹار ہااورنماز جاری رہی، حالانکہ ایسی حالت میں نماز کسی ندہب میں بھی تھے نہیں۔

چنانچے علامہ خطابی نے باوجود شافعی المذہب ہونے کے معالم السنن اے۔ ایس صفائی وانصاف سے یہ بات تکھدی: یہ بین سمجھ سکتا کہ خون نکلنے کو ناقض وضونہ ماننے کا استدلال اس خبر سے کیے سیجے ہوسکتا ہے جبکہ یہ بات ظاہر ہے کہ خون بہ کربدن یا جلد کو ضرور راگتا ہے اور بسا اوقات کیڑوں کو بھی لگ جاتا ہے، حالانکہ بدن، جلد یا کیڑے کو ذراسا خون بھی اگر لگ جائے تو امام شافع ٹی کے فدہب میں بھی نماز سیجے نہیں ہوتی ، اور اگر کہا جائے کہ خون زخم سے کود کر نکلا، جس کی وجہ سے وہ ظاہر بدن کو بالکل نہ لگ سے کا تو یہ بڑی عجیب بات ماننی پڑے گی۔ فیض الباری ۲۸ ایس میہ جملہ بھی علامہ خطابی کا نقل ہوا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافع گی کا قول قیاس کی روسے تو توی ہے، مگر دوسرے حضرات کے الباری ۲۸ ایس میہ جملہ بھی علامہ خطابی کا نقل ہوا ہے کہ اس مسئلہ میں امام شافع گی کا قول قیاس کی روسے تو توی ہے، مگر دوسرے حضرات کے مقابلہ میں استدلال کا کوئی وزن نہیں قواعد شرعیہ پر اثر انداز نہیں ہوسکتا (۴) محققین کے نز دیک ایسے واقعاتی جزئیات سے مرفوعات کے مقابلہ میں استدلال کا کوئی وزن نہیں قواعد شرعیہ پر اثر انداز نہیں ہوسکتا (۴) محققین کے نز دیک ایسے واقعاتی جزئیات سے مرفوعات کے مقابلہ میں استدلال کا کوئی وزن نہیں

ا تختہ الاحوذی میں ایک حوالہ عینی شرح ہدا ہے ہے گئے گیا گیا ہے کہ حضور کوائی واقعہ کی اطلاع ہو گئی تھی ،اور آپ نے ان دونوں ہیرہ داروں کے لئے دعافر مائی ،لیکن یہ ثابت نہیں کیا گیا کہ بیزیادتی قابل جمت ہے یا نہیں، ظاہر قابل جمت ہوتی تو حافظ این ججرو غیرہ اس کوخرور ذکر کرتے ہیں۔

اللہ میں اس حوالہ کی مراجعت نہیں کرسکا،اگر بیسے ہے تو بڑی سنداس بات کی مل جاتی ہے کہ جن حضرات کو اسحاب رائے وقیائی کہ کر مطعون کیا گیا ہے اور ان کے مقابلہ میں امام شافعی ،امام مالک وامام احمد کو اسحاب الحدیث کہا جاتا ہے۔ اس کے خلاف و برعکس کا اعتراف بھی ایسے جلیل القدر شافعی المذہب ہے ہوا۔ در حقیقت اگر تنبع کیا جائے تو مسائل میں میں حقیقت دائر وسائر ملے گی بجز ان مسائل کے جن پر کوئی منصوص حکم کتاب وسنت میں موجود نہیں ہے کیونکہ صرف ایسے بی مسائل میں قیاس ورائے سے فیصلے کئے گئے ہیں۔ گر پر و پیگنڈے کی طافت سے سیاہ کوسفید و برعکس ثابت کرنے کی صوحود نہیں ہے کیونکہ صرف ایسے بی مسائل میں قیاس ورائے سے فیصلے کئے گئے ہیں۔ گر پر و پیگنڈے کی طافت سے سیاہ کوسفید و برعکس ثابت کرنے کی صوحود نہیں ہے کیونکہ صرف ایسے بی مسائل میں قیاس ورائے سے فیصلے کئے گئے ہیں۔ گر پر و پیگنڈے کی طافت سے سیاہ کوسفید و برعکس ثابت کرنے کی صوحود نہیں ہے کیونکہ صرف ایسے بی مسائل میں قیاس ورائے سے فیصلے کئے گئے ہیں۔ گر پر و پیگنڈے کی طافت سے سیاہ کوسفید و برعکس ثابت کرنے کی سعی ناکام کی گئی ہے۔ (واللہ المستعان)

ہے۔(۵) خود حدیث ہی کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صحابی نے نماز پوری نہیں کی بلکہ قراءۃ پوری کر کے صرف رکوع و بجدہ کر کے ختم کر دی جیسا کہ ابوداؤد میں ہے اور دوسری کتب میں ہے کہ صرف رکوع کیا تھا (۲) اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابی نے سب پچھ غلبہ کال میں کیا ہے، کہ سورۃ کہف جیسی طویل سورت کو باوجود خون کے فوارے بدن سے چھوٹے کے پڑتے چلے گئے اور بعض روایات میں بیہ الفاظ بھی ان صحابی ہے منقول ہیں:۔خداکی تنم !اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ جس سرحد کی حفاظت کا تھم مجھے رسول اکرم نے دیا ہے وہ تیری نماز کی وجہ سے ضائع ہوجائے گی ، تو سورہ کہف یا نماز پوری کرنے سے پہلے اپنی جان ہی جاں آ فرین کے حوالے کر دیتا۔

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب ؓ نے فرمایا: میرے نزدیک صحابی ندکورکا بدن ہے مسلسل خون کے بہنے کے باوجود قراءت کو قطع نہ کرتا اس کے تھا کہ وہ اپنی اس ہیت جمودہ مبارکہ کو آخردم تک باقی رکھنا جا ہتے تھے، اور اس خاص حالت ہیں رحمتِ خداوندی کی امید زیادہ کررہے تھے، کیونکہ حدیث ہیں ہے شہید کو قیامت کے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کے بدن کا رنگ تو خون سے سرخ ہوگا، اور مظک کی خوشیواس ہے مہلی چلی آئے گی تو صحابی ندکور کا بیخاص حال اس کے مناقب سے تعلق رکھتا ہے، جس طرح بعض مقبولین بارگاہ خداوندی کی تجدہ کی حالت میں موت کو باہر مناقب سے ثار کیا گیا ہے اور جس طرح بخاری میں شہادت قراء کے قصہ میں فقل ہوا کہ ایک صحابی شہید ہوئے، جس مے خون بہنے لگا تو انھوں نے اس کو ہاتھوں میں لے کرا ہے چہرہ پرخوب ملا، اور کہتے جاتے تھے: فزت ورب حالی شہید ہوئے، جس کر آباد کہ کہ کو نات ان کہ جس کر آباد کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائیگا، یہ باب بثارت حالتِ احرام میں ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا: ۔ اس کا سرمت ڈھکو! کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائیگا، یہ باب بثارت حالتِ احرام میں ہوئی تو حضور نے ارشاد فرمایا: ۔ اس کا سرمت ڈھکو! کیونکہ وہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائیگا، یہ باب بثارت سے ہوئی تشریعی تھی فی مذہاء نے اس کو تھنی بنالیا جو تھے نہیں۔

(2) وقال الحن الخ محقق عینی نے لکھا:۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ و ولوگ زخموں کی موجودگی میں بھی نماز پڑھتے تھے، ان کی وجہ ہے نماز ترک نہ کرتے تھے، مگراس وقت ان زخموں سے خون بہتا تھا، جس کی صورت یہ ہے کہ ان زخموں پر پٹیاں یا بھیچیاں بندھی رہتی تھیں اور اس صورت میں سکتہ یہ ہے کہ اگر کچھ خون زخم سے نظے بھی تو وہ مفسر صلوۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ بہ نظے ، اور ایسے مقام تک پہنچ جائے جس کا دھونا فرض ہے، ہنے کی قید اس لئے لگی کہ خود حضرت حسن ہی سے برسند سی مصنف ابن الی شیبہ میں بیروایت ہے کہ بہنے والے خون سے وضوء کے قائل تھے، اور اس کے سوانہیں، یہی غرص سے بھی وضوء کے قائل نہیں سے سوانہیں، یہی غرص سے بھی وضوء کے قائل نہیں ہیں۔ ہیں غرص سے بھی وضوء کے قائل نہیں ہیں ہی غرص سے بھی وضوء کے قائل نہیں ہیں۔ ہیں میں جو بہنے والے خون سے بھی وضوء کے قائل نہیں ہیں۔

## حافظابن حجررحمهالله براعتراض

محقق عینی نے اس موقع پر فرمایا: ۔ حافظ نے لکھا کہ' حدیثِ جابر فدکور میں جوصحابی سے حالتِ نماز میں خون بہنے اور نماز جاری رکھنے کا وقی جواب نہ ہو سکے، تب بھی خون نکلنے کے ناقض واقع نقل ہوا ہے اس میں اگر چہ بدن و کیڑوں لگنے کی صورت میں نماز جاری رکھنے کا کوئی جواب نہ ہو سکے، تب بھی خون نکلنے کے ناقض وضو نہ ہوگا، اس لئے انھوں وضو نہ ہوگا، اس لئے انھوں کے بعد متصل ہی حضرت حسن بھری کا قول نقل کر دیا کہ مسلمان زخموں کی موجودگی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔'' میں کہتا ہوں کہ حافظ نے یہ بات سب سے زیادہ مجیب اور دوراز عقل کہی ہے پھر جھے میں نہیں آتا کہ امام بخاری کی طرف بغیر کسی قوی دلیل کے جواز صلوق مع خروج الدم کا مسئلہ کیونکر منسوب کر دیا، نصوصاً جبکہ حضرت حسن کے اثر سے وہ بات ظاہر بھی نہیں ہے جس کووہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بڑی جیرت ہے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا، حالا تکہ وہ خروراس رواہت نہ نہوں گے، جس کا ذکر ہم مصنف ابن ابی شیب سے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا، حالا تکہ وہ خوراس رواہت نہ کورہ سے واقف ہوں گے، جس کا ذکر ہم مصنف ابن ابی شیب سے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا، حالا تکہ وہ ہم اس بات کی طرف گیا، حالا تکہ وہ خور وراس رواہت نہ نہوں گے، جس کا ذکر ہم مصنف ابن ابی شیب سے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا، حالا تکہ وہ خور وراس رواہت نے نہوں گے، جس کا ذکر ہم مصنف ابن ابی شیب سے کہ حافظ کی فہم بلکہ وہم اس بات کی طرف گیا کہ وہ خور وراس رواہت نے نہوں گے، جس کا ذکر ہم مصنف ابن ابی شیب سے کر

چکے ہیں،اس کا انھوں نے ذکر تک نہ کیا، کیونکہ وہ ان کے نہ ہب کے خلاف تھا اور ان کی تحقیق کو باطل کرنے والا تھا، بیطریقہ انصاف پیند لوگوں کانہیں ہے، بلکہ معاندوں اورمعتصبوں کا ہے جو شھنڈے لوہے پر بے فائدہ ضرب لگانے کے عادی ہوتے ہیں سے (عمرۃ القاری ۱۹۶۱)

#### حضرت شاه صاحب رحمه الثدكا ارشاد

آپ نے فرمایا جمکن ہے اس قول حسن کو مسئلہ معذور پر محمول کیا جائے ، اس مسئلہ کو کبیر نے سب سے اچھا لکھا ہے ، پھر فرمایا: ۔ فقہاء نے ابتداءِ عذراور بقاءِ عذر کے مسائل تو لکھدیئے ہیں گرا یک ضروری بات رہ گئی۔ جو صرف قدیہ میں نظرے گذری ،

ابتداءِ عدر کا مطلب یہ کہ معدور کب سے سمجھا جائے گا، اس کی شرط یہ ہے کہ ایک نماز کا پورا وقت حالتِ عذر میں گذر جائے، اگر ایسا ہوا تو شرعاً معذور قرار پایالیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ پہلا پورا وقت بغیر نماز کے گزار دے اور نماز کواس وقت کے بعد قضا کر کے پولا ہوا وقت کے بعد دوسرے اوقاتِ نماز میں معذور والی نماز پڑھے جو وضو کر کے باوجو دفقضِ وضو کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یا پہلی دفعہ وقت کے اندر بھی نماز پڑھنے کی کوئی صورت ہے؟ فقہانے کوئی حل نہیں کھا، البتہ صرف قدیہ میں ہے کہ ابتداءِ عذر میں بھی وقت کے اندر وضوکر کے بحالت عذر نماز پڑھ لے، پھراگر وہ وقت پورا عذر ہی میں گزرگیا تو وہ نماز سے ہوگئی، ورنداعا دہ کر یگا، بقاءِ عذر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندرا یک بار بھی عذر کا ظہور ہوگا، اس وقت تک وہ معذور ہی شار ہوگا۔

## . علامة تسطلا في كااعتراض

آپ نے حنفیہ کے حضرت حسن کی اپنی رائے (وضؤ بوجہ وم سائل) سے استدلال پراعتراض کیا ہے کہ حضرت حسن کا خودا پناعمل ایسا ہوگا، مگر یہاں امام بخارگ آن کی روایت صحابہ کے بارے بین نقل کررہے ہیں، اس لئے انفرادی عمل کے مقابلہ بیس عام صحابہ کے مل کو ترجی ہے تو اس کا جواب بیہ ہوگا۔ کہ بہت بعیداز عقل ہے کہ حضرت حسن کا غذہ ب عام واکٹر صحابہ کے خلاف ہو۔ واللہ اعلم۔

(۸) قال طاؤس النے امام بخاری نے نقل کیا کہ طاؤس، محمد بن علی، عطاء اور اہل تجاز سب اس کے قائل متھ کہ خون نکلنے سے وضو نہیں، اول تو یہاں کوئی تصریح نہیں کہ دم سے مرادد م سائل ہے، اور دم غیر سائل میں حنفیہ کے نزویک بھی وضو نہیں ہے۔ جبیبا کہ حضرت حسن بھری وغیرہ بھی اس کے قائل متھے، پھراگر دم سائل ہی مرادلیں تو اہل بجاز کی طرف مطلقاً بینسبت کرنا درست نہیں، کیونکہ حضرت علی، اہن مسعود، ابن عمر، ابن عباس عروہ و غیرہ بھی تو اہلی جاز ہی ہیں جو حب تصریح علامہ این عبدالبر وغیرہ دم سائل نے نقضِ وضوء کے قائل ہیں، اس لئے امام بخاری کو حضرت شاہ صاحب میں وعطاء وغیرہ ہم من اہل الحجاز کہنا جا ہے تھا کیونکہ وہ تینوں بھی جازی ہیں اور سار سے جازی عدم نقض کے قائل نہیں، اس لئے امام بخاری کو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ شایدان حضرات کا قول نہ کور بھی وم معذوریا دم سائل کے بارے میں ہوگا، جبیبا حضرت حسن کا قول تھا۔

## محقق عيني كاارشاد

فرمایا: قول مذکور قائلین عدم نقض کے لئے جمت نہیں بن سکتا، کیونکہ دہ حضرات اتباع نعل تابعی کے قائل نہیں ہیں،اور نہ دہ قول حنفیہ کے مقابلہ میں جست ہے۔ مس کی دووجہ ہیں،اول یہ کہ طاؤس کے فعل سے یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ دہ خون بہنے کی حالت میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، دوسرے بہصورت تسلیم امام اعظم سے منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے:۔تابعین ہم ہی جیسے ہیں کسی امر میں اختلاف ہوتو ہم ان کواوروہ ہمیں ولاکل دوسرے بہصورت تسلیم امام اعظم سے منقول ہے وہ فرمایا کرتے تھے:۔تابعین ہم ہی جیسے ہیں کسی امر میں اختلاف ہوتو ہم ان کواوروہ ہمیں ولاکل سے قائل کرسکتے ہیں، ان کے کسی اجتہادی فیصلے کو مانے پر ہم مجبور نہیں ہیں کیونکہ ان جیسے اجتہاد کاحق ہمیں بھی حاصل ہے،اور ہم اگر ان کے سے قائل کرسکتے ہیں، ان کے کسی اجتہادی فیصل ہے،اور ہم اگر ان کے

خلاف کسی اجتہادی مسئلہ کوزیادہ چیچے (اور مطابق قرآن وسنت) دیکھیں گے تواسی پڑمل کریں گے،ان کے اجتہادی مسئلہ کوزی رہے۔
محقق عینی نے اس بحث کے آخر میں لکھا کہ امام شافعی و مالک وغیرہ تو قول ندکور سے استدلال کرتے ہیں، مگرامام حنفیہ نے واقطعنی کی روایت''الا ان یہ بحون و معاسائلا'' سے استدلال کیا ہے اور یہی ند جب ایک جماعت صحابہ و تا بعین کا بھی ہے علامہ ابو عمر نے تقل کیا کہ امام توری، حسن بن کی،عبیداللہ بن الحسن، امام اوزاعی، امام احمد واسختی بن را ہویہ کہتے ہیں اگر خون فر راسا ہوجو باہر نہ لکے، یا جو نہ بہے، وہ سب ہی کے نز دیک ناقض وضوء نہیں ہے اور میرے علم میں کوئی بھی ایسانہیں جو اتنی کم خون سے وضوء کو واجب کہتا ہو، بجز مجاہد کے صرف و ہی تنہا اس کے قائل ہے ۔

کے قائل ہے ۔ (عدة القاری 2012)

کمچیُ فکرید: حافظ ابن مجرِّ نے امام بخاریؓ کے حدیثِ سابق (خون نکلنے کی حالت میں نماز جاری رکھنے) پریہ جملہ بھی چست کیا تھا کہ امام بخاری نے امام بخاری نے جودم سائل سے نقضِ وضوء کہتے ہیں، اسی طرح صاحب تحفۃ الاحوذی نے بھی حنفیہ کے بعض جوابات پر تنقید کی ہے کیا بیام رجیب نہیں امر جوند ہب حب تصرح ابن عبدالبر مالکی شافعیؒ صحابہ، تابعین، ثوری، اوزاعی، امام احمد وغیرہ کا بھی ہو، اس کے لئے صرف حنفیہ کومطعون کرنا، اورمخالفت برائے مخالفت کا طریقہ اختیا رکرنا کیا موزوں ہے! واللہ المستعان!

(9) وعصرا بن عمرالخ محقق عینی نے لکھا کہ بیاثر بھی حنفیہ کے لئے جحت ہے کیونکہ کسی زخم کو دیا کرخون نکا لئے ہے حنفیہ کے نز دیک وضونہیں ٹوٹنا کہ وہ دم خارج ( نکلا ہوا ) نہیں بلکہ دم مخرج ( نکالا ہوا ) ہے

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔''اول تو یہاں بیتصری نہیں کہ وہ خون نکل کرایسے مقام تک پہنچ گیا، جس کا دھونا فرض ہے جیسا کہ حنفیہ قیدلگاتے ہیں، دوسرے بیکہ خارج ومخرج میں فرق ہے جیسا کہ ہدا بیدوعنا پیمیں ہےاگر چہدرمختار میں قولِ مختار دونوں فتم کی برابری کا لکھا ہے، مگر مہدا بیدوعنا بیسے ترجیح تفریق معلوم ہوتی ہے داللہ اعلم۔

(۱۰) وہزق ابنِ اوفی الخ حنفیہ کے یہاں بھی مسئلہ اسی طرح ہے کہ تھوک کے ساتھ خون آ جائے تو وضوئییں ٹوٹنا ، بشرطیکہ خون مغلوب ہو، اورا گرخون معدہ ہے آئے تب بھی نہیں ٹوٹنا ، البتہ اگر دانتوں میں سے لیکے تو غلبۂ خون کی صورت میں ٹوٹ جائے گا ، جب روایت میں کوئی شق متعین نہیں ہے تو بیا ٹر بھی حنفیہ کے خلاف نہ ہوگا۔

محقق عیتی نے لکھا کہ یہ سے اپی ابن ابی اونی بیعتِ رضوان اور اس کے بعد سب مشاہد میں شریک ہوئے ہیں گوفہ میں صحابۂ کرام میں سب ہے آخر یعنی کھے ہیں آپ کی وفات ہوئی ہے ان کی بینائی جاتی رہی تھی جن صحابہ کرام کوامام اعظم ابوحنیفہ نے ویکھا ہے ان میں آپ سب سے آخر یعنی کھے ہیں اور امام صاحب نے آپ سے روایت بھی کی ہے، جو کوئی تعصب کی وجہ سے اس امر کا انکار کرے ، اس کا اعتبار نہیں ، آپ کی زیادت کے وقت امام صاحب کی عمر سات سمال تھی جو سن تمہیز ہے ، یہی زیادہ تھے ہے۔ کیونکہ امام صاحب کی ولا دت دم ھے کی ہے ، اور بے ھے کے وقت امام صاحب کی عمر سات سمال تھی جو سن تمہینز ہے ، یہی زیادہ تو کہ کسی شہر میں ایک صحابی رسول اللہ عقبہ موجودہ وں پھر اس شہر میں کوئی ایسا کم نصیب شخص ہو، جس نے ان کی زیادت نہ کی ہو، دوسرے یہ کہ امام صاحب کے اصحاب و تلا نہ ہ آپ کے حالات سے زیادہ واقف و باخبر ہیں ، اور وہ ثقہ بھی تھے۔ ان کی شہادت کے مقابلہ میں دوسروں کے انکار کی کیا حیثیت ہے؟!

(۱۱) وقال ابن عمر والحن الخ حضرت گنگوئ نے فر مایا: ۔ ان دونوں کے قول کا مطلب بیہ کہ بچھنے لگوانے والے پڑنسل واجب نہیں ہے، صرف ان جگہوں کو دھولینا اورصاف کرلینا کافی ہے جن کوخون لگ گیا ہے، باقی وضوء کے بارے میں کوئی تعرض نہیں کیا گیا کہ اس پروضوء بھی ہے، میں جارت کا استدلال اس بات ہے کہ جب وضوء کا ذکر نہیں تو یہی معلوم ہوا کہ اس سے وضوء نہیں ٹو ٹنا کہ سکوت محلِ بیان میں بیان ہوتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہوتا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ان کے قول سے یہ بات نہیں ہوتی کہا حکام نجاست بتلا رہے ہیں یاا حکام صلوٰۃ؟ بید دونوںا حکام الگ الگ ہیں ، کیونکہ شریعت کامنشا ہرنجاست کوفورا بدن سے دورکر دینا ہے نجاست سے تھڑے ہوئے پھرتے رہنا۔

اس کو پہندئیں۔ ای لئے میر نزدیک مذی سے وضوء، وودھ نے مضمضہ ، ای طرح کچنے یاسینگی لئے کی جگہوں کودھونا وغیرہ احکام صلوۃ میں سے نہیں ہیں، بلکہ شریعت کا مقصد وغرض ان احکام کوفورا بجالا نا ہے میری رائے ہے کہ نجاستوں اور گندگیوں کا ساتھ حب نظر شارع عبا دات میں بھی نقصان کا موجب ہا اورای کی طرف نبی کریم نے "اخطر الحاجم و المعجوم" سے اشارہ فرمایا ہے بعن بنگی گوانے سے جو فراب خون بدن سے نگلا اور ظاہر بدن پرلگا، اس کی نجاست روزہ کی پاکیزگی کے مناسب نہیں، بلکہ اس عبادت میں نقص پیدا کرتی ہے ، ای طرح تکسیر وقئی بھی ہے کہ فوراً صفائی و پاکیزگی کا حکم تو الگ ہے، اور بدن سے ایک تا پاک جز وضارح ہوا اس کی وجہ سے وضوء صلوۃ کا حکم الگ ہے، ای جرب ماتھ جمع نہ ہوگی ۔ غرض نماز، مطلوۃ کا حکم الگ ہے، ای سے میں حاکمت کر کے صیاح ہوگی ۔ غرض نماز، موزہ جج سب ہی کے ساتھ حب مراتب طہارت کی رعایت رکھی گئی ہے، اور ہر نجاست و گندگی سے فوراً صفائی و پاکیزگی کا حاصل کر لینا یہ شریعت کو الگ سے مطلوب ہے، حضرت کے اس نظریہ کی مزید وضاحت باب الصیام میں آئے گی ، ان شاء اللہ تعالیٰ

# حافظا بن حجرٌ ، ابن بطال وغيره كاعجيب استدلال

اس موقع پر بینلمی لطیفہ قابلیِ ذکر ہے کہ بخاری کے بعض نسخوں میں قولِ مَدکور ''لیسس علیہ غسل معجاجہ کہ 'بغیرالا کے بھی نقل ہوا ہے، بلکہ خودابنِ بطال کے قول کے مطابق صرف مستملی کے نسخہ میں الا ہے، باقی اکثر راویوں (اساعیلی،اصلی ، شمہینی وغیرہ) نے بغیرالا ہی کے روایت کیا ہے، لیکن اس کے باوجودابنِ بطال نے دعویٰ کیا کہ صواب مستملی ہی کی روایت ہے یہی کر مانی نے کہا ،اورای کی تا ئید حافظ ابن حجر آنے کی ۔

اس پر محقق عینی نے لکھا کہاس تصویب سے ان کی غرض حنفیہ پرالزام قائم کرنا ہے کہتم توبدن سے خون نکلنے پرنقض وضوء مانتے ہو حالانکہ ابنِ عمر وحسن سچھنے سے خون نکلے تواس جگلہ لگے ہوئے خون کو بھی دھونا ضروری نہیں سمجھتے ،لہٰداخون نگلنے سے وضوء کا حکم غلط ہوا۔

محقق غینی نے جواب میں لکھا کہا گرتم اس الا کو ہماری وجہ ہے ہٹا نا مفید مجھو گے تو اس کا جواب کیا دو گے کہا یک جماعت صحابہؓ اس عبکہ کو دھونے کا تھم دیتے ہیں،مثلاً حضرت علی،ابنِ عباس،ابنِ عمر،اورحسب روایت ابنِ ابی شیبہ حضرت عا کنٹہؓ نے اس کو نبی کریم علیہ ہے مجھی فقل کیا ہے۔مجاہد کا فد ہب بھی یہی ہے۔

دوسرے بیکہ جوخون سینگی لگوانے سے نکلتا ہے، وہ مخرج ہے خارج نہیں ، حنفیہ کا فد ہب خارج سے نقضِ وضوء کا ہے ، مخرج سے نہیں ہے ،اس لئے اگر سینکیوں سے خون نکلااور بدن پرنہ بہا ، نہ موضع تطہیر تک گیا تو حنفیہ بھی اس سے نقضِ وضوء نہیں مانتے البتہ ایسی جگہوں کا دھونا ضروری ہے ،اس بارے میں کوئی خاص اختلاف بھی نہیں ہے۔

امانم بخاریؒ نے اس ترجمۃ الباب میں یہاں تک دس اقوال وآ ٹارڈ کرکٹے ہیں، جن میں ہے آخری چھے نے فرض خروج و مے نقض وضوء نہ ہونے پراستدلال ہے جوامام بخاریؒ کا بھی ند بہب مختار ہے لیکن رہے بجیب بات ہے کہ استدلال ندکور صرف حنفیہ کے مقابلہ میں سمجھا گیا ہے اور پنہیں سوچا گیا کہ بیسارے آٹارا گر حنفیہ کے خلاف جاسکتے ہیں تو کیاا مام احمد کے خلاف نہ پڑیں گے جودم سائل کثیر کے لکھنے سے نقضِ وضوء کے قائل ہیں ، اورا گرسب آٹار کودم فیرکٹیر رجمول کروتواس کی دلیل کیا ہے؟

امام احدر حمد الله كامذ بب

موفق نے لکھا: ۔ دم کثیر جس سے امام احمد کنزدیک وضوء ٹوٹ جاتا ہے، اس کی کوئی خاص حد نہیں ہے جس سے متعین کر سکیں، بس جس کولوگ فاحش (کھلا ہوا زیادہ) خیال کریں، وہ کثیر ہے، خود امام احمد سے سوال کیا گیا کہ قدر فاحش کیا ہے؟ فرمایا: ۔ جس کوتم ہاراول زیادہ سمجھے، ایک دفعہ سوال ہوا کثیر کتنا ہے؟ فرمایا بالشت در بالشت، مطلب یہ کہ اتن جگہ میں پھیل جائے۔ ایک تول یہ بھی گزر چکا ہے کہ کشرت و قلت ہر خض کی قوت وضعف کے لحاظ ہے ہے تو کیا جو صحابی پہرہ پر تھے اور تیروں سے بدن چھنی ہو کر جگہ جا دون بہنے لگا تھا، جس کو موایات میں دماء سے تعییر کیا گیا، وہ بھی دم کشرنہ تھا؟ اگر تھا اور ضرور تھا تو کیا اس کو یہاں ذکر کرنے سے صرف حفیہ پرزد پڑے گی حنا بلہ پرنہ پر سے گا اور علاء اہلی حدیث جوا کم حنبی فرم ہی کہ بائر تھا کہ اگر تھا اور ضرور تھا تو کیا اس باب میں حنا بلہ کو حفیہ کے مما تھرد کی کھرا پی نظر دوسری طرف پھیر کیں گئی کہ اس کے ؟ غرض ہم نے پوری تفصیل سے واضح کردیا کہ خارج من غیر اسبیلین سے نقض وضوء اور دم سائل سے نقض وضوء کے بارے میں حفیہ وحنا بلہ ہی کہ ذہب میں زیادہ صحت وقوت ہے، شوافع یا امام بخاری وغیرہ کے قد بب میں نہیں۔ والمحق احق ان یقال و یتبع۔

#### انوارالباري كالمقصد

بعض مباحث میں ہم کی قدر زیادہ وسعت افتیار کر لیتے ہیں، جس کی غرض بیہ ہے کہ علی مباحث میں کھل کر دردوقد رح ہوجائے ، اور اس سے ناظرین اس امرکا اندازہ کر سیس کے حقی مسلک میں علاوہ اتبارع کتاب وسنت ، تیج آثار صحاب واتو ال تابعین کے دوسرے نداجب کے مقابلہ میں وقت نظر کتنی زیادہ ہے، اور اگر ہر مسئلہ میں ایسی ہی چھان میں ممکن ہوتو اس مسلک کی ندصرف حقیت بلکہ احقیت کے اعتراف سے چارہ ندر ہے اور انشاء اللہ المحزیز جیسا کہ بعض احباب کی توقع ہے ارشاوہ کی اللی کی توقیح کے لئے بھی انوار الباری ایک کامیاب معی ہوگی۔ وہ اذا الک علم اللہ بعزیز بیر اللی کی توقیح کے لئے بھی انوار الباری ایک کامیاب معی ہوگی۔ وہ اذا لک علم اللہ بعزیز بیر سے کی المعزیز جیس میں کی اس کے کہ اس میں ہوگی۔ وہ اور اگر ترجمۃ الباب کی مطابقت کے لئے لائے ہیں تو یہ بھی موز وں نہیں کیونکہ صورت ندکورہ سے تو خارج من کا بھی اختلاف نہیں ہے اور اگر ترجمۃ الباب کی مطابقت کے لئے لائے ہیں تو یہ بھی موز وں نہیں کیونکہ صورت ندکورہ سے تو خارج من اسبیلین کا تحم نکلا ہے ، اور امام بخاری کا مقصد ترجمہ سے بیتھا کہ خارج من غیر آسبیلین کے ناقض نہ ہونے کا ثبوت پیش کریں، بعض شارعین نے کہا کہ بخاری حضرت ابو ہریرہ کی بیان کر دہ تفسیر حدیث بتلانا چاہتے ہیں، لیکن بیتو جیہ بھی بخل ہے، کیونکہ نہاں کوئکہ منا سبت ہے۔ بیا نا جا ہے ہیں، لیکن بیتو جیہ بھی بخل ہے، کیونکہ نہاں کوئکہ منا سبت ہے۔ بیا ندھا گیا ہے اور دنداس کی بہاں کوئی منا سبت ہے۔

## علامه سندي کی وضاحت

آپ نے حدیث الباب کے جملہ مالم یحدیث کے تحت حاصیہ بخاری شریف میں لکھا: امام بخاری نے احادیث الباب سے استدلال اس نیج پر کیا ہے کہ احادیث حدث کے بارے میں جو پچھواردہواوہ سب ازقبیل خارج من السبیلین ہے، خواہ بطور تحقیق ہویا بطور نظر وری میں اسبیلین کے متابع کے ابتدائی مراحل میں بھی خروج ندی کا احتمال تو ضروری ہویا بطور نظن و گمان ۔ چنانچہ حدیث بین مارج میں اسبیلین کا مسئلہ تو اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث بین ہے، لہذا ہی ہے اور باتی احادیث میں فارج محقیقی کا ذکر ہے، باتی رہا خارج من السبیلین کا مسئلہ تو اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث بین ہے، لہذا اس سے نقضِ وضوء کا قول بھی صحیح نہیں، یہی امام بخاری کا مقصد ومطلوب ہے۔ واللہ اعلم

علامہ سندی نے اس کے بعد حنفیہ وحنابلہ کی طرف ہے جواحادیث وآثار پیش کئے جاتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا، وہ ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں، نیز ہمارے نز دیک امام بخاریؓ اس جگہ اس امر کے مدعی نہیں ہیں کہ دوسرے مسلک والوں کے پاس کوئی سیجے حدیث ہے ہی نہیں، البنة بيہ دوسكتا ہے كہ دوسرى احادیث كوانھوں نے اپنے معیار سے نازل سمجھا ہو، یا اپنی عادت کے موافق صرف اپنے اجتهاد ہی کے موافق احادیث لائے ہوں، بیان كا اپناطریقہ ہے، دوسرے اگر حنفیہ وحنابلہ کے پاس سمجھے احادیث نہ ہوتیں توسب سے پہلے امام بخاریؓ کے شیخ ابنِ الی شیبہ امام ابوحنیفہ پراعتراض اٹھاتے ، جس طرح دوسرے چندمسائل میں كیا ہے۔

اس کے علاوہ حنفیہ کی طرف سے بعض علماء نے بیطریق استدلال بھی افتیار کیا ہے کہ احادیث یا ہم متعارض تھیں، مثلا ایک طرف حدیثِ جاہر مذکورتھی، دوسری طرف حدیثِ عائشتھی جس میں فاطمہ بنت ابی حبیش کا واقعہ ادر آنخضرت علی کا ارشاد مروی ہے، وہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔

اس صورت میں حنفیہ اپنے اصول پر تعارض کی وجہ ہے قیاس یا اخبارِ صحابہ کی طرف رجوع کیا کرتے ہیں ، تو آٹا رِ صحابہ و تا بعین بھی ان کی تا ئید میں ہیں اور قیاس بھی سیجے ہے کیونکہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ خارج من السبیلین سے طہارت ختم ہو جاتی ہے اور اس میں علتِ نقضِ خروجِ نجسِ ہے ، تو خروجِ نجسِ بدن کے جس حصہ ہے بھی ہوگا ، وہ ناقض ہونا جا ہے۔

چنانچداگر بول و براز پیٹ کے زخم وغیرہ میں ہے بھی نکل آئے تو اس نفض وضوسب مانتے ہیں حالانکہ وہ خروج من غیرالبیلین ہے، معلوم ہوا کہ علت شرعیہ خروج نجس ہے اوراس لئے حضورعلیہ السلام نے وم استخاصہ نکلنے پر وضوکا تھم فر مایا پھراگر بدن کے کسی حصہ سے بھی خون فکلے اور وہ بدن اور کپڑوں کولگ جائے تو شافعیہ بھی اس کونجس مانتے ہیں لہٰذاعلتِ خروج نجاست کا تحقیق اصل کی طرح جب فرع میں بھی ہوتو قیاس کی روح سے نقض وضو بے شبہ ہے۔

پھرعلماء نے اس پربھی بحث کی ہے کہ اصل میں تو قلیل وکثیر کا فرق نہیں ، فرع میں کیوں ہوا؟ وغیرہ مباحث ہم طوالت کے ڈرے ترک کرتے ہیں۔'' قوانین التشریع علی طریقۃ الی صنیفۃ واصحابۂ'' میں بھی اس بحث کو مختر گراچھا لکھا ہے، یہاں محقق عینیؓ کے عنوانِ استنباط احکام سے چندفوائدنقل کئے جاتے ہیں:۔

فوائدعلمید: (۱)انتظار نماز کے فضیلت کہ عبادت کا انتظار بھی عبادت ہے۔

(۲)جونماز کے اسباب مہیا کرتا ہے وہ بھی نمازی شار ہوتا ہے۔

(۳) یہ فضیلت اس کے لئے ہے جو بے وضونہ ہو،خواہ اس کا نقض وضوکی سبب ہے بھی ہو، حکم عام اور ہر سبب کو شامل ہے لیکن چونکہ سوال خاص تھا، یعنی مسجد میں انتظار نماز کی حالت ہے سوال تھا، اس لئے جواب بھی خاص دیا گیا اور جس ناقض وضوء کا اختال وقو عی ہوسکتا تھا اس کا ذکر کر دیا، اختال عقلی سے تعرض نہیں کیا گیا کہ اس کی رو سے تو ہر ناقض وضوء کی صورت عقلاً ممکن ومحمل تھی ، اس لئے کر مانی کا جواب یہاں مناسب نہیں

(حدیث ۱۷۵) حد ثنا ابو الولید النع حافظ ابن حجرؓ نے لکھا کہ بیحدیث امام بخاریؓ یہاں اس لئے لائے ہیں کہ ندی سے ایجابِ وضویر دلالت کرتی ہے، جوخارج من احداسبیلین ہے

محقق عینی نے اس پرنقذ کیا کہ اس سے مقصوداً گرنوانض کو خارج من السبیلین میں محصور کرنا ہے تو نہ امام بخاری نے اس کا ارادہ کیا ہو گا،اور نہ حافظ کوالیں کچی بات مجھنی چاہیے تھی کیونکہ محدثین جانتے ہیں بیہ بڑی حدیثِ عبداللہ بن زبید کا ایک ککڑا ہے، جس میں ہے:۔ایک شخص نے حضورا قدس کی جناب میں شکایت کی تھی کہ نماز کی حالت میں اس کو وسوسہ خروج رس کا رہنا ہے تو آپ نے قرمایا:۔ نماز نہ تو ڑے، جب تک کہ آ واز نہ سنے یا بوجموس نہ کرے، ظاہر ہے کہ سوال وجواب نہ کورکی مطابقت کے بعد دوسرے عام احکام یہاں سے اخذ کرنا اور دوسروں پر ججت قائم کرنا ہے کہ اور حدیث نہ کورکی معابد میں کررہے ہیں کہ اس باب میں وہ حدیثِ نہ کورکو

كيول لائے تو وہ بھى بےسود ہے، (عمده-١٠٨٠)

معلوم ہوا کہ سابق حدیث کی طرح حدیث مذکور کی بھی ترجمۃ الباب ہے مطابقت تھینج تان کی ہے ورنہ ظاہر ہے ان دونوں حدیث میں خارج من غیرانسبیلین کوناقضِ وضوء ماننے والوں کےخلاف کوئی دلیل و ہر ہان نہیں ہے، واللہ اعلم ۔

(حدیث ۱۷۱) حد شنا قتیبة النع بیحدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، آخرِ کتاب اُعلَم میں، وہاں اس کی توفیح وتشریح وغیرہ ہو چکی ہے، حافظ ابنِ مجرِّ نے اس پربھی وہی او پروالی بات مکر رکھی ہے اور محقق عینیؓ نے بچر گرفت کی ہے اور کہا کہ یہ بات تو ہمارے ان کے یہاں مسلم اور مجمع علیہ ہے اس کو یہاں لانے سے کیافا کدہ؟ لہٰذا اس کی ترجمۃ الباب سے کوئی مطابقت نہیں ہے۔اچھی طرح سمجھ لو۔ (عدہ ۱۵۰۰)

#### حضرت شاه صاحب رحمه اللد كاارشاد

فرمایا:۔ مذی کی وجہ سے وضوتو میرے نز دیک باب الاحکام سے ہادر نگلنے کے بعد فورانی اس مقام کو دھو لیزا باب الآ داب سے ہے۔ اکثر احکام فقد کاتعلق چونکہ حلال وحرام سے ہے، اس لئے اس فتم کے آ داب کا ذکر فقہاء سے روگیا ہے، اور انھوں نے اس باب کی چیز وں کو بھی اوقات نماز کے ساتھ لگا دیا ہے، مثلاً یہ فوری طور پر دھونا اور صفائی حاصل کرنا چونکہ فورانی واجب وضروری نہ تھا، اس لئے نماز کے وقات میں ذکر کیا کہ نماز سے پہلے جب وضوکر نے تو وضو سے پہلے استنجابھی کر ہے، حالانکہ باب الآ داب والی صفائی و یا کیزگی کا حکم تو فورانی مقوجہ ہو جاتا ہے اور شریعت نہیں چا ہتی کہ ایک مومن نجاست وگندگی اپنے ساتھ اٹھائے پھر ہے، وہ تو ہروقت صاف تھرا ہونا چا ہے، بلکہ بہتر سے ہست کہ ہروقت باوضو بھی رہے، وضوء مومن کا ہتھیا رہے کہ اس کی وجہ سے وہ باور دی وہتھیا رہوگیا اور گندگی و نجاستوں سے مناسبت رکھنے والے شیاطین انس وجن وغیرہ سے مامون ہوا۔

پھر حضرت ؓ نے فرمایا: منی چونکہ شہوت تو یہ سے نکلتی ہے، اس کئے اس کے بعد عسل کا تکم ہوااور مذی شہوت ضعیف سے ہوتی ہے اس کئے صرف وضوو عسل مذاکیرواجب ہوا، یہی وجہ بجھ میں آتی ہے۔واللہ اعلم

## امام طحاوى كالمقصد

فرمایا:۔مقامِ مذی کے دھونے کے حکم کوامام طحاوی نے علاج کے واسطے لکھا ہے،اس سے مراد طبی علاج نہ سمجھنا چا ہے بلکہاس کی وقتی 
تیزی وزیادتی کوروکنا ہے،جس طرح حدیث میں غسل اور ٹپ میں بیٹھنے کاار شاد مستحاضہ کے لئے ہوا ہے کہ وہ بھی خون کی آمد کو کم کرنے میں مفید وموثر ہے، پس جہال شریعت کا مقصد تقلیلِ نجاست کو کم کرنا) اور نجاست کو اپنے بدن ، کپڑوں وغیرہ سے دور کرنا ہے،اس کے مفید وموثر ہے، پس جہال شریعت کا مقصد تقلیلِ نجاست کو کم کرنا) اور نجاست کو اپنے بدن ، کپڑوں وغیرہ سے دور کرنا ہے،اس کے فوری تعمیلِ ارشاد سے دوسر سے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، جن کی طرف امام طحاوی نے اشارہ فرمایا، بیسب فوائد صرف نماز کے اوقات میں صفائی حاصل کرلینے سے حاصل نہیں ہو سکتے۔

(حدیث کے بارے میں کرمانی نے کہا ایک جزومیں الب معد النے محقق عینی نے لکھا کہ اس صدیث کی ترجمۃ الباب سے مطابقت کے بارے میں کرمانی نے کہا ایک جزومیں مطابقت موجود ہے یعنی خارج معتاد من السبیلین سے وجوب وضوء میں ، البتہ دوسر سے جزوعد م وجوب فی الخارج من غیر السبیلین میں مطابقت نہیں ہے اور بیضروری بھی نہیں کہ ہر صدیث باب پورے ترجمہ سے مطابق ہو، جزوی مطابقت بھی کافی ہے۔
محقق عینی نے لکھا کہ کرمانی کی تو جیدو تاویل غیر موزوں ہے ، گونکہ اول تو جوصدیث امام بخاری یہاں لائے ہیں وہ بالا جماع منسوخ ہے۔ لہذا ترجمہ کے لئے مفید ومطابق نہیں ، دوسر سے باب مذکوران لوگوں کی تائید کے لئے ہے جو خارج من غیر اسبیلین میں وضوء نہیں

مانتے حالانکہ یہاں جوہات ذکر ہوئی ہے اس میں کسی کا خلاف نہیں ہے، سب ہی اس کو منسوخ مانتے ہیں، پھراس سے استدلال کیہا؟ حضرت شاہ صاحب کا ارشاد: فرمایا: یجاوزت ختا نین کی وجہ سے خسل کا وجوب اجماعی مسئلہ ہے، اس لئے حدیث الباب میں شاید حضرت عثمان کا مقصد فوری طور پر وضو کا حکم کرنے سے میہوگا کہ اگر نجاست ہلکا ہوجائے، سرے سے خسل ہی کی نفی مقصود نہیں ہے، کیونکہ وہ ضروری ہے، گویا وضوء کا حکم ایک امر زائد تھا، اس لئے کہ خود حضرت عثمان سے بھی فتو کی خسل کا ثابت ہے، اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات اس زمانہ کی اور جب اس مسئلہ پراجماع نہیں ہوا تھا،

جب حضرت عرفی نے سب لوگوں کو جمع کر کے اعلان فر مایا کہ جوشی بھی اس کے بعد حدیث الماء من الماء 'پرعمل کرے گااس کوسزادی جائے گی ، تو اعلانِ نہ کور کے بعد کس طرح کوئی خلاف مسئلہ بتلاسکتا تھا؟!اس لئے امام تر ندی نے حدیث جمہور (اذا جاوز المختان المختان و جب المغسل ) روایت کر کے لکھا کہ بہی قول اکثر اہل علم اصحاب رسول علیہ کا ہے ، جن میں حضرت ابو بکر ، عمر ان علی وعا کشر ہیں ، نیز فقہاء تا بعین اور بعد کے اکا برمحد بین کا بھی بہی ندم ہب ہے ، پس حضرت عثمان بھی جن کا قول حدیث الباب میں ذکر جواہے ، وجوب عشل کے قائل تا بعین اور بعد کے اکا برمحد بین کا بھی قرار دیا ہے اور اس میں علت یہی بتلائی کہ جن پائے صحابہ کا اس میں ذکر ہے (مع حضرت عثمان ) ان سب سے اس کے خلاف فو کی تابت ہوا ہے ، اور علی بن المد بن نے اس حدیث کوشاذ بھی کہا ہے ، حافظ نے فتح الباری میں کلام نہ کور کے بعد المعا کہ ان حضرات کا فتوی خلاف و بنا حدیث کی صحت میں قاد ح نہیں ہے ، کیونکہ ہوسکتا ہے حدیث نی نفسہ سے قاب ہوگران حضرات کو جب کھا کہ ان حضرت کی نام میں گائی تو اس طرف رجوع کر لیا ہوگا اور بہت کی احادیث باوجود صحت کے مضوخ قرار دی گئی ہیں (ج آباری ایس) دومری سے حدیث نی نفسہ سے قاب ہوگران حضرات کو جب دومری سے حدیث اس کی نام علی گئی تو اس طرف رجوع کر لیا ہوگا اور بہت کی احادیث باوجود صحت کے مضوخ قرار دی گئی ہیں (ج آباری ایس) دومری سے حدیث الحق کی نام کی نام علی گئی تو اس طرف رجوع کر لیا ہوگا اور بہت کی احادیث باوجود صحت کے مضوخ قرار دی گئی ہیں (ج آباری ایس) دومری سے حدیث اس کی نام خلی گئی تو اس طرف رجوع کر لیا ہوگا اور بہت کی احدیث باوجود صحت کے مضوخ قرار دی گئی ہیں (ج آباری ایس)

امام بخارى كاندبب

امام بخاری کی بعض عبارتوں سے میروہم ہوتا ہے کہ وہ بغیرانزال کے وجوبِ عسل کے قائل نہیں ہیں، جو داؤد ظاہری کا ندہب ہے، حالانکہ میہ بات امامِ موصوف کی جلالتِ قدر کے خلاف ہے کہ وہ جمہورِ امت کے مخالف ہوں۔ اس لئے حافظ نے آخر کتاب الغسل میں جوابد ہی کی ہے، اور وہیں حضرت شاہ صاحب کی رائے و تحقیق بھی آئے گی، ان شاء اللہ تعالیٰ، آپ کی رائے بھی بھی ہے کہ امام بخاری کی ک رائے جمہوریا اجماع کے خلاف نہیں ہے۔

كما يتوضأ للصلوة كامطلب

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔اس سے اشارہ ہوا کہ راوی کے ذہن میں وضوء کی اقسام ہیں اور ایک قسم وضوء طحاوی میں ابنِ عمرؓ سے بھی منقول ہے،جس کو انھوں نے و ہو و صوء من لم یحدث سے اواکیا، نیز مسلم میں ابنِ عباس سے بھی رسول اکرم علیہ کا وضوءِ نوم ثابت ہے جو وضوءِ تام نہ تھا، جب اقسام وضوکا ثبوت ہوگیا تواس میں کیا استبعاد ہے کہ نبی کریم علیہ استار وسلام کے لئے بھی کسی خاص نوع وضوء کا التزام فرمالیا ہو،مزید تفصیل پھر آئیگی، انشاء اللہ تعالی۔

(صدیث ۱۷۸) حد ثنا استحق النع حضرت شاہ صاحب ؒ نے فرمایا: اذا اعتجلت او قحطت کے معنی 'جب تبھیل ہوجائے تم پریا پانی نہ نکائے ' یعنی کسیب سے جلدی میں پڑجاؤ، یا انزال نہ ہوہ سلم شریف میں بیصد یٹ مفصل درج ہے، اور بیصری دلیل ہے اس امرکی کہ صدیث السماء من السماء کا تھم بھی بیداری کا تھا، نیندکا نہ تھا جیسا کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ اس کواحتلام پڑھول کرتے تھے، میری رائے بیہ ہے کہ ابن عباس کے ارشاد کی تاویل کی جائے کیونکہ جمہور امت نے اس کومنسوخ مانا ہے، وہ تاویل بیہ ہے کہ انھوں نے فقہی مسئلہ بتلایا ہے گویا یہ فلا ہرہے کہ بعض جزئیات اس منسوخ کے بھی محکم ہیں اور باقی ہیں، عتبان بن مالک کا قصہ جوسلم میں ہے وہ صراحة صدیب نہ کور کے نئے پر دال

ہے اور امام طحاوی نے تو بہت می روایات جمع کردی ہیں جن سے ننخ ثابت ہوتا ہے۔

فوائدواحكام: يهال محقق عيني نے چندفوائدواحكام ذكر كئے ہيں وہ درج كئے جاتے ہيں:۔

(۱) قرائن ہے کی چیز کا استنباط درست ہے جس طرح نبی کریم علی ہے تا کہ اور سل کے آثار سے صورت حال کو سمجھ لیا اوراس کے مناسب مسائل تعلیم فرمائے۔

(۲) ہروفت طبارت کے ساتھ رہنامستحب ہے ای لئے حضورا کرم علی کے ان صحابی کونسل کر کے دیر ہے آنے پر کوئی تنییبہ نہیں فرمائی اور شاید بیدواقعہ وجوب اجابت نبی کریم علی ہے سے پہلے کا ہوگا ، ورندمستحب کے لئے واجب کی تاخیر جائز ندہوتی ،اور بارگا وِنبوی میں فور آ حاضری واجب ہوتی۔

(۳) حکم مذکور فی الحدیث منسوخ ہے اور اسکے منسوخ نہ ہونے کے قائل صرف اعمش اور داؤد وغیرہ چندا شخاص ہیں، قاضی عیاض نے دعویٰ کیا ہے کہ خلاف صحابہ کے بعد کوئی اس کا قائل نہیں ہوا بجزاعمش و داؤد کے علامہ نووی نے کہا کہ اب سماری امت جماع سے وجوب عنسل پر منفق ہے خواہ انزال نہ ہو، پہلے ایک جماعت صحابہ کی وجوب مذکور کی قائل نہتی ،لیکن پھر بعض نے رجوع کرلیا تھا، اور اس کے بعد سب کا اجماع وجوب پر ہوگیا تھا (عمدۃ القاری ۸۰۵)

## بَا بُ الرَّجُلِ يُوَضِّىٰ صَاحِبُه

(جوفخص اپنے ساتھی کو وضوء کرائے)

(١ ٢ ١) حَدَّ لَنَا ابْنُ سَلَامٍ قَالَ آنا يَزِيُد بُنُ هَارُونَ عَنُ يَحْيَىٰ عَنُ مُّوْ سَى بُن عُقَبَةَ عَنَ كُرَيُبٍ مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ عن أُسَامَة بْنِ زَيُدٍ أَنَّ رسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمُ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَ فَةَ عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَىٰ حَاجَتَهَهُ قَالَ أُسَامَة فَجَعَلْتُ آصُبُ عَلَيْهِ وَيُتَوَ صَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله آتَصِلَىٰ ؟ قَالَ الْمُصَلَّى آما مَكَ حَاجَتَهُ قَالَ أَسَامَة فَجَعَلْتُ آصُبُ عَلَيْهِ وَيُتَوَ صَّأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله آتَصِلَىٰ ؟ قَالَ الْمُصَلَّى آما مَكَ (١٨٠) حَدَّ ثَنا عَمُرُو بُنُ عَلِي قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بَنَ سَعِيْدٍ يَقُولُ ٱخْبَرَ نِى سَعُدُ بُنُ إِبْرَاهٍ هِنْمَ آنَ نَا فِعَ بِن جَبِير بُنِ مُطْعِم آخَبَرَهُ اللهُ سَمِعَ عُرُ وَةً ابْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَة يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيْرَة بَعَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى سَقَرٍ وَّ آنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَآنَ الْمُغِيْرَة جَعَلَ شَعْبَةً آلَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولٍ لِ الله صَلَّى الله عليهِ وَسَلَّمَ فِى سَقَرٍ وَّ آنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَآنَ الْمُغِيْرَة جَعَلَ شَعْبَةً الله عَلَى الْحُهُ مَن يَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَي وَمُسَعَ عَلَى الْحُقَيْدِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وَمُسَعَ عَلَى الْمُعَالَة عَلَى الْحُقَيْدَ وَهُو يَتُو صَّأَقَعَسَلُ وَجُهَهُ وَيُدَيِّهِ وَمُسَعَ عِلَى الْحُقَيْنِ .

ترجمہ: حضرت اسامہ بن زیدسے روایت ہے کہ رسول اللہ علی جب عرفہ سے چلے تو پہاڑ کی گھائی کی جانب مڑ گئے اور وہاں رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھرآپ نے وضو کیا اور میں آپ کے اعضاءِ شریفہ پر پانی ڈالنے نگا اور آپ وضوفر ماتے رہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا، نماز کا موقع تمہارے سامنے (مزولفہ میں ) ہے۔

(۱۸۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، وہاں ایک موقع پرآپ رفع حاجت کے لئے تشریف لے گئے، جب آپ واپس تشریف لے آئے آپ نے وضوء شروع کیا تو آپ کے اعضاءِ وضو پرپانی ڈالنے لگا آپ نے اپنے منہ اور ہاتھ کو دھویا، سرکامسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا۔

تشریج: دونوں احادیث ہے معلوم ہوا کہ وضویس اگر دوسرا آ دی پانی ڈالنے کی مدد کرے یاای طرح کی دوسری مدد پانی لا کردیے وغیر د کی کر دے تو کوئی حرج نہیں اور یہی غرب حنفیہ کا بھی ہے، البتہ اعضاءِ وضوء کو دوسرے سے دھلوانا یا ملوانا بلا عذر مکروہ ہے۔حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی باب اقامۃ المراتب میں ہے ہے، اس لئے بعض صورتیں جائز اور بعض ممنوع قرار پائیں، شرح مدیہ وغیرہ میں اس مسلک تفصیل ہے اورشار حین بخاری میں سے علامہ عینی نے بھی پوری تفصیل کے کہ کون کی اعانت یا استعانت جائز اورکون کی مکروہ ہے۔

قولہ و مسمح ہو اسمہ پرفرمایا: بعض طرق میں وسمع ہما مت بھی وارد ہے، لہذا حدیث مغیرہ، حنابلہ کے لئے دلیل نہیں ہنے گی، جن کے یہاں می اکتفاجائز ہے، جن احادیث میں صرف منے عمامہ کا ذکر ہے وہ اس لئے کافی نہیں کہ بعض اوقات راوی ایک چیز کا ذکر کرتا ہے اور دوسرے وقت تفصیل کے موقع پر اس کے ساتھ دوسری چیز کا بھی ذکر کرتا ہے، چنا نچہ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض طرق میں مسلم کی موقع پر اس میں الذکہ واقعہ ایک ہی ہے، پس بھی صورت متعین ہے کہ مرکے کچھ حصہ پر (تو اواءِ فرض کے لئے کہامہ کرتا ہے اور بعض میں می کی سنت کے لئے عمامہ پرمسح فرمایا ہوگا۔ واللّٰہ اعلم و علمہ انہ

# بَابُ قِرَآءَ فِي الْقُرُانِ بَعُدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ مَنْصُو رُّعَنَ إِبُرَاهِيمَ لاَ بَأْسَ بَا لُقِرَآءَ فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرَّ سَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوَّءٍ لاَ بَأْسَ بَا لُقِرَآءَ فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرَّ سَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوَّءٍ لاَ بَأْسَ بَا لُقِرَآءَ فِي الْحَمَّامِ وَبِكَتْبِ الرَّ سَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوَّ ءٍ وَقَالَ حَمَّا دُ عَنَ إِبْرَاهِيمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِذَارٌ فَسَلِّمُ وَإِلَّا فَلاَ تُسَلِّمُ وَالَّا فَلاَ تُسَلِّمُ

(بے وضوء ہونے کی حالت میں تلاوت قرآن کرنا۔منصور نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ تمام کے اندر تلاوت قرآن میں کچھ ترج نہیں ،ای طرح بغیر وضوءخط لکھنے میں بھی پچھ ترج نہیں ،اور تھادنے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ اگراس تمام والے آ دی کے بدن ) پرتہ بند ہوتو اس کوسلام کر دور نہ مت کرد۔)

(١٨١) حَدَّ لَنَا إِسْمَعِيْلُ قَالَ حَدُّ قِيئَ مَالِكٌ عَنَ مَّخُومَة بَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُولِيهٍ مُولَى ابْنِ عَبَّاسٌ انَّ عَبَّاسٌ اَخْبَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاهَ لُهُ فِئ طُو لِهَا فَنامَ وَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهَ لُهُ فِئ طُو لِهَا فَنامَ وَسُولُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهُ لُهُ فِئ طُو لِهَا فَنامَ وَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهُ لُهُ فِئ طُو لِهَا فَنامَ وَسُولُ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآهُ لُهُ فِئ طُو لِهَا فَنامَ وَسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْى وَ جُهِهِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَرَا الْعَشُو الْآيَاتِ الْحَوَ اتِمَ مِنُ سُورَةِ الْ عِمْوانَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فَقُمت فَصَنَعُتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ وَاللهُ مَنْ وَحُهِ بَيْدِهِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فَقُمت فَصَنَعُتُ مِثُلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ اللهُ مَنْ وَحُهِ بَيْدِهِ ثُمَ وَصَعَى يَدَهُ الْيُمُنَى عَلَى وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَعَلَى وَالْمَالُولُ وَعَمَوانَ ثُمُ وَلَعَمَ وَاللهُ مَعْلَقَةٍ فَتَوَ صَنَّا مِنُهَا فَاحُسَنَ وَصُوعَ ءَهُ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى قَالَ ابْنُ عَبَّاسٌ فَقُمت فَصَلَى وَعَمَوانَ ثُمَ وَلَعَمَيْنِ ثُمَ وَكُعَتَيْنِ ثُمَ وَكُعَتَيْنِ ثُمَ وَكُعَتَيْنِ ثُمَ الْعُمُوءَ وَى نُقَامَ فَصَلَى وَكُعَتَيْنِ ثُمَ وَكُعَتَيْنِ ثُمَ وَكُعَتَيْنِ ثُمَ وَكُعَتُونِ ثُولُوا فَعَلَى السَّامِ وَقَعَ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَو اللهُ مَا عَلَى اللهُ وَالْمُوءَ وَى نُقَامَ فَصَلَى وَكُعَتَيْنِ ثُمَ وَكُعَتَيْنِ ثُمْ وَكُعَتَيْنِ ثُمْ وَكُعَتَيْنِ ثُمُ وَالْمُوءَ وَى اللهُ مُنْ اللهُ مُوءَ وَى اللهُ اللهُ عَلَى وَالله اللهُ عَلَى وَالله اللهُ عَلَى وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابنِ عباس نے بتلایا کہ انھوں نے ایک شب رسول اللہ علیہ کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر میں گزاری، وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض (بعنی گوشہ) کی طرف لیٹ گیا، اور رسول اللہ علیہ اور آپ کی اہلیہ نے (معمول کے مطابق) تکلید کی لمبائی پر (سرد کھ کر) آرام فرمایا، رسول اللہ علیہ ہے دیرے لئے سوئے اور جب آ دھی رات ہوگئی یا اس سے پچھ پہلے یا اس کے پچھ بعد آپ بیدار ہوئے، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کوصاف کرنے گئے، یعنی نیند دور کرنے کے لئے آ تکھیں ملنے گئے، پھر آپ نے سورہُ آلِ عمران کی آخری دس آیتیں پڑھیں، پھراک مشکیزہ کے پاس جو (حبیت میں)انکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے،اوراس سے وضوء کیا، خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کرنماز پڑھنے لگے، ابن عباس کہتے ہیں، میں نے بھی کھڑے ہوکرای طرح کیا جس طرح آپ نے کیا تھا پھر جا كرآپ كے پہلوميں كھڑا ہوگيا، تب آپ نے اپنادا ہناہاتھ ميرے سرپر ركھاا ورميرا باياں كان پكڑ كراہے مروڑ نے لگے، پھرآپ نے دوركعتيں پڑھیں،اس کے بعد پھردورگعتیں پڑھیں، پھردورگعتیں پڑھیں، پھردورگعتیں پڑھیں، پھردورگعتیں، پھردورگعتیں، پھردورگعتیں پڑھ کرآپ نے وتر پڑھےاورلیٹ گئے، پھر جب مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کردور کعت مختمر پڑھیں، پھر باہرتشریف لاکر صبح کی نماز پڑھی۔ تشریکے: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ امام بخاریؓ نے یہاں یہ بات نہیں کھولی کہ حدث سے مراد حدثِ اصغربے یا کبریعنی جنابت کیکن دوسری جگہے یہ بات معلوم ہوئی کہان کے نزویک حدثِ اکبر کے بعد بھی قراءةِ قرآن مجید جائز ہے،اس مسئلہ میں امام بخاری نے جمہورِامت کے خلاف مسلک اختیار کیا ہے، اور سیح بخاری میں بھی ایک باب باندھاہے، جس میں اپنے مسلک کوظاہر کیا ہے، مگر ثبوت میں کوئی نص پیش نہیں کر سکے۔ بحث وتظر: حضرت رحمه الله كا اشاره كتاب الحيض كے باب تقضى المحائض المناسك كلها النح ٣٣ كى طرف ب، وبال انھول نے طویل ترجمة الباب قائم کیا ہے،اوراس میں ایک آیت،ایک حدیث اور ۲-آثارذ کر کئے ہیں،آیت وحدیث دونوں کامفہوم عام ہے،جس سے اس خاص مسئلہ پراستدلال درست نہیں،اس لئے حصرت ؓ نے فر مایا کہ کوئی نص نہیں پیش کی ، جوان کے خاص مدعا پرصری کے دلیل ہوتی۔ آیت تو ولات اكلو اممالم يذكواسم الله عليه بكرزى ك لئ ذكرالله ضرورى باور كوياذ كم بروقت جائز باتوذكرالله بهى بروقت درست ہوتا چاہیے،اس میں بھی جنابت وغیرہ کے اوقات مشتکی نہیں ہیں، حالانکہ زیر بحث مسئلہ ذکر اللہ کانہیں ہے بلکہ قراءت قرآن مجید کا ہے، مدعا خاص ہے اوردلیل عام لائے۔ آثار میں بھی طریقِ استدلال ضعیف ہی اختیار کیا ہے ،ان پر پوری بحث اینے منوقع پرآئے گی ان شاءاللہ تعالی۔ د یکھنا ہے ہے کہ بعض مواقع میں امام بخاری کا طریق فکر ونظر ظاہر ہے بہت کچھاشبہ ہوجا تا ہے اور بجائے وقت نظر کے سلحیت کی جھلک آ جاتی ہے، یہاں واؤ دظا ہری کا بھی یہی ند ہب ہے بلکہ طری وابن المنذ ربھی ان کے ساتھ ہیں لیکن ایسے مسائل کے با وجو دامام بخاری اور ظاہر یہ کے مسلک میں بونِ بعید ہےاور جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں امام بخاری ظاہری نہیں ہیں ،قر اُتِ قرآن مجید ہی کی طرح ہے دخول مسجد کا بھی اختلاف ہے۔

علامه ابن حزم نے وخول مسجد کے متعلق محلی ۳ ۱۸ میں مسئلہ لکھا کہ جائفہ، نظاس والی عورت اور جنبی مسجد میں آ جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت اس بارے میں نہیں ہے، اور حدیث میں ''جاسمو من لاینجس'' واردہے، اورایک حدیث میں ''جعلت لی الارض مسجد اُ'' مروی ہے، سب مانتے ہیں کہ جا نصبہ وجنبی کے لئے بھی تمام زمین مباح ہے، حالانکہ وہ مسجد بھی ہے، لہذا متعارف مسجد میں واخل ہوئے سے ان کوروکنا زمین کے بعض حصوں کومباح ہے ممنوع بنا دینا ہے اگنے کیا ہی اچھا استدلال ہے ناظرین خود فیصلہ کریں۔

یہ ابن حزم کوئی معمولی درجہ کے محدث نہیں ہیں، نہایت واسع الاطلاع اورجلیل القدر محدث ہیں، مگرائمہ مجہدین ہے الگ راستہ اختیار کرنے کو پہند کرتے تھے،ان کی تحمیق وتجہیل ہے خوش ہوتے ،ان حضرات اکابرامت کی معمولی غلطی کوبھی پہاڑ کے برابر بنا کر دکھاتے تھے اور اپنی آئکھ کا شہیر بھی نہ دیکھتے تھے،افسوس ہے کہ ای طور وطریق کوزمانۂ حال کے بیشتر اہل حدیث نے بھی اختیار کیا،الٹد تعالے ہم میب کی اصلاح فرمائے اورافتر اق امت کوائٹلاف واتفاق سے بدل دے۔آمین

تفضیل مذاہب: جمہورعلاءِ امت کا مسلک یہی ہے کہ جنبی کے لئے قرآن مجید کی قر اُت حرام ہے، یہی قول امام اعظم ابوحنیفہ آپ کے اصحاب، امام مالک، امام شافعی وامام احمدوغیرہ کا ہے، پھراکٹر مشاکخ حنفیہ مطلقاً حرام کہتے ہیں اور امام طحاوی نے ایک آیت ہے کم کو جائز کہا ہے، اور قرآن مجید کے کچھ مصے کو اگر بطریق شکرود عا وغیرہ اور ان ہی کی نیت سے پڑھے گا تو جائز ہے بشرطیکہ اس میں ان کے لئے گنجائش ہو،مثلاً سورۂ فاتحہ وغیرہ ، بخلاف سورۂ الجالہب وغیرہ کہ ان میں بجو تلاوت کے دوسرامقصد ونیت سیجے نہیں۔ دلائلِ جمہور: (۱) حضرت علی سے مردی ہے ولسم یکن یحجبہ او یحجزہ عن القر آن شیئ لیس البجنابة (مفکوۃ عن الج داؤدو النسائی وابن ماجہ ) آنخصرت کوتلاوت ِقرآن مجیدے کوئی چیز مانع نہ ہوتی تھی بجز جنابت کے۔

(٢) حضرت ابن عر عمروى بي الا تقرأ الحائض ولا الجنب شيامن القرآن " (تدى)

صدیث اوّل کواخصار کے ساتھ تر ندی نے بھی روایت کیا ہے ان الفاظ ہے:۔''یفر ننا الفر آن علی کل حال مالم یکن جنبا

(آنخضرت جمیں ہر حالت میں قرآن مجید پڑھاتے ، بجز حالتِ جنابت کے ) پھر کہا کہ بیحدیث حسن سیحے ہے اوراس کوامام احمر ، ابنِ خزیمہ ابنِ حبان ، بزار ، دارقطنی ، بیبیقی ، اورابنِ جارود نے بھی روایت کیا ہے ، ابن حبان ، ابن السکن ، عبدالحق ، حاکم و بغوی نے (شرح النہ میں) اس کی تھے بھی کی ہے ، علامہ ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے اور حافظ ابن مجرز نے فتح الباری میں لکھا:۔'' بعض لوگوں نے اس حدیث کے بعض رواۃ کی تضعیف کی ہے ، علامہ قبیلِ حسن سے ہے اور حجت ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔'' (مورۃ ۱۳۰۳)

دوسری حدیث ابنِ عمر کوجمیع طرق سے ضعیف کہا گیا ہے، مگراس کے لئے شاہد حدیثِ جابر ہے جس کو دار قطنی نے مرفوعاً روایت کیا ہے،اگر چداس میں بھی ایک راوی متروک ہے۔
(قالدالحافظ فی الخیس)

امام بیقی نے کہا کہ اثر این عمر مذکور تو ی نہیں ہے، البتہ حضرت عمر سے مین مقول ہے کہ وہ حالیہ جنابت میں قرات قرآن کو کمروہ بجھتے تھے، علامہ عینی نے عمدة القاری میں لکھا کہ بظاہر مید دنوں حدیثِ ابن عمر وحدیثِ جابر ، حدیثِ علی ہے قوت حاصل کر لیتی ہیں اور چونکہ امام بخاری کے نزد یک اس اس اس میں کوئی حدیث ان محمد کے تاکل ہوئے ہیں۔
اس بارے میں کوئی حدیث ان کے معیار پر حمت کے درجہ کوئیں کینے ہی اس لئے وہ حائفہ دجنی کے لئے جواز قرآن مجید کے قائل ہوئے ہیں۔
محمد مگر میں: امام تر فدی نے ''اساب مساجاء فی المجنب و المحائض انہما لا یقو آن القو آن '' لکھا جس سے اپنار بھان عدم جواز قرات کی طرف ظاہر کیا ، کیونکہ دوسراکوئی باب رخصت و جواز کے حق میں نہیں لائے ، حالانکہ ان کے استاذِ معظم امام بخاری کا فد ہب ان کے خلاف مقام ہوئے ، جس کو امام تر فدی نے اساعیل بن عیاش کے خلاف معلوم ہوئی ہے، ساتھ ہی امام تر فدی نے امام تر فدی نے امام عیل بن عیاش کے بارے میں نقل کیا ہے ، اگر چر میزان ذہبی ہے وہ بات خلاف معلوم ہوئی ہے، میس تفصیل تحق الاحوذ کی ۱۲۳ ا میں نقل ہوئی ہے اور خود صاحب تحقہ نے مسئلہ فدکورہ میں قول اکثر کورائے قرار دیا ہوں سے بھارے کو مین اور اکثر کورائے قرار دیا ہوں کے بعدامام بخاری کے خلاف معلوم ہوئی ہے بعدامام بخاری کے خلاف ود دلائل کا ذکر کر کے جمہور کے دلائل کھے۔

آ خرمیں حافظ عینیؓ کی وہ عبارت نقل کی جوہم نقل کرآئے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک چونکہ اس مسئلہ عدمِ جواز قر اُت کے بارے میں کوئی سیجے حدیث نہتی ،اس لئے وہ جوازِقر اُت کے قائل ہو گئے۔

غور کرنے کی بات میں کے جو پوزیشن مسکار زیر بحث میں امام بخاری کی بمقابلۂ تمام ائمۂ مجہدین، عامۂ محدثین (جن میں امام ترفدی وغیرہ ہیں) اورعلاءِ اہلِ حدیث (جن میں صاحب تحفۃ الاحوذی بھی ہیں) ہوگئ ہے، اگر کی مسئلہ میں بہی پوزیشن امام اعظم کی ہوتی تو ان پر کیسے کیسے طعن نہ کئے جاتے، حالانکہ جوتا و بل محقق مینی نے امام بخاری کے لئے بیش کی ہے، اور اس کو پسند کر کے صاحب تحفہ نے بھی نقل کر دیا، ای قتم کی تاویلاتِ حسنہ امام اعظم کے بارے میں بھی سو چی تھجی جاستی ہے، ان کا زمانہ اصحاب صحاح وغیرہ محدثین سے بہت مقدم ہے، اور ان کے ساتھ اکا بر محدثین کی ایک جماعت رہتی تھی، جن سے حدیثی وفقہی ندا کر ات بر پار ہے تھے، اس لئے ان کے نزدیک کس حدیثی وفقہی ندا کر ات بر پار ہے تھے، اس لئے ان کے نزدیک کس حدیث کی صحت وعدم صحت کی اور بھی زیادہ اہمیت تھی (چنا نے علماء نے لکھا بھی ہے کہ مجتبد کا کسی حدیث کو معمول بہینانا اور کسی کو نہ بینانا بھی حدیث کی صحت وعدم صحت کی ایک دلیل ہے۔) مگر اس نقط منظر سے بہت ہی کم لوگوں نے سوچا اور دوسر سے فدا ہہ ہے بہت سے حصرات

كانقطة نظرتواس معامله مين نقطة اعتدال عيمى بهت مثار باب\_

بهرحال!انوارالباری میں اس متم کے تفی گوشے ہم ای لئے نمایاں کرتے ہیں کہ تحقیق واحقاق حق کا مرتبہ زیادہ سے زیادہ بلندہ وکر سیحے و صاف کھری ہوئی بات سامنے آجائے۔ و ما ذلک علی الله بعزیز .

# محقق ابن دقيق العيد كااستدلال

اوپر کی بحث لکھنے کے بعد مطالعہ میں مزید ایک چیز آئی ، جس کا ذکر بطور تکملۂ بحث کیا جاتا ہے۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں روایت کیا ہے ''کان یہ قسو القو آن و راسه فی حجری وانا حائض '' (رسول اکرم علی قتی آن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس حالت میں کہ آپ کا سر مبارک میری گود میں ہوتا تھا اور میں حالتِ حیض میں ہوتی تھی ) علامہ محقق موصوف نے اس پر لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ حیض والی عورت قر آن مجید ہوئے تھی ، اس لئے کہ اگر اس کوقر اُت جائز ہوتی تو پھر حالتِ نہ کورہ بالا میں تلاوت قر آن مجید ممنوع ہونے کی علاوہ چیش کے دوسری کیا وجہ ہو تکی تھی ؟ امام سلم نے بھی اس مضمون کی حدیث روایت کی ہے، جس کے ذیل میں امام بخاری ہی کی روایت سے ان کے خلاف دلیل مل گئی۔ ولٹد الجمد۔

(قالم میں کی روایت سے ان کے خلاف دلیل مل گئی۔ ولٹد الجمد۔

(قالم میں کی روایت سے ان کے خلاف دلیل مل گئی۔ ولٹد الجمد۔

قوله بعد المحدث وغيره ،مرجع ضمير فدكوركيا ہے؟ اس ميں اختلاف ہے، حافظ ابن تجرِّنے وغيره من مطان المحدث لكھا، اوركر مانى نے وغير القرآن لكھا، حافظ نے لكھا كەكر مانى كے قول پر متعاطفين كورميان فصل لازم آتا ہے، دومرے يه كه جب قر أت قرآن مجيد جائز ہوگئي تو دوسرے اذكاركا جواز بدرجهُ اولى ہوگيا اس لئے وغيره كى ضرورت نتھى ،لېذاوغيره سے مراد و غير المحدث من نواقض الوضوء لينا ہى بہتر ہے، كونكه حدث سے مراد خاص ہوتى ہے، جيسا گزر چكا ہے۔ (جَابارى١٠٠١)

محقق عینی کا نقلہ: آپ نے حافظ ابن حجروکر مانی دونوں پرتعقب کیا ،فر مایا:۔مظانِ حدث کیا ہیں اگروہ بھی حدث ہیں تو حدث کے تحت آ گئے ،حدث نہیں ہیں تو اس باب سے بے تعلق ہیں ، پھر کر مانی پر وہی نفتہ کیا جو حافظ نے کیا ہے ،اور اپنی طرف سے تو جیہ کی کہ وغیرہ سے مراد غیر القراءة ہے ، جیسے کتابت قرآن مجید۔

لیکن اس صورت میں بھی فصل والااعتراض آئے گا جو کر مانی پر ہوا ہے ،اور حافظ پر عینی نے جواعتراض کیا ہے وہ اس لئے کمزور ہے کہ حافظ نے مراد حدث سے خاص معنی لئے ہیں ، جو پہلے حضرت ابو ہر پر ہؓ وغیرہ سے نقل کئے ہیں ، یعنی فساء وضراط وغیرہ ، حالانکہ نواقضِ وضؤ کا انحصار حدث بمعنی ندکور میں نہیں ہے ،اور یہال قر اُت قر آن مجید کا جوازتمام انواع نواقضِ وضوء سے متعلق ہے۔ واللہ اعلم۔

البت محقق عینی نے حافظ ابنِ مجرکی تشریح بعد الحدث ای الاصغر پر نفذ قوی کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مراد حدث سے عام ہے اصغروا کبرکو، اور امام بخاری نے چونکہ یہاں صرف اصغر کے تقم سے تعرض کیا ہے، اس کی وجہ سے تخصیص کرنا اس لئے درست نہیں کہ امام بخاری گی توبیام عام عام اس بخاری گی توبیام عام عام ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، پھراس کے جزو سے متعلق کوئی چیز لاتے ہیں، اور ایسا ہی یہاں بھی کیا ہے ( کیونکہ امام بخاری حدث اصغروا کبردونوں کے بعد قرات کو جائز سمجھتے ہیں۔ واللہ اعلم ) (عمرۃ القاری ۱۸۰۰)

## حضرت شاہ صاحب کی رائے

فرمایا: روغیرہ سے مرا دو دسرے عام اوقات ہیں، یعنی قر اُت ِقر آن مجید کا تھم بعد الحدث اور دوسرے عام اوقات میں کیا ہے؟۔ کے بید دایت باب قولہ علیہ السلام الماہر بالقرآن مع السفر ۃ الکرام البرار ۲۱۱۱ میں ہے اور کتاب الحیض ۴۳ میں بھی ہے (مؤلف) حمام بیں قرات: اس کوبھی بظاہرامام بخاری جائز بیجھتے ہیں ،گر ہمارے نزدیک مکروہ ہے( قاضی خاں) جس طرح میت کے پاس عسل سے پہلے مکروہ ہے، امام اعظم اس لئے مکروہ فرماتے ہیں کہ وہ موضع نجاست ہے، اور اس لئے وہاں نماز بھی مکروہ ہے جس کے دوسرے حضرات بھی قائل ہیں، فناوی ابنِ تیمیہ ۱۱۳۔امیں ہے کہ نماز حمام میں مکروہ ہے۔

کتابت رسائل بغیروضوء : محقق مینی نے لکھا:۔ہمارے نزدیک جنبی وجا کھند کوایے خطوط ورسائل لکھنا مکروہ ہیں جن میں کوئی آیت قرآنی ہواگر چدوہ اس آیت کوند پڑھیں یعنی صرف لکھیں ، کیونکہ ان کے لئے قرآن مجید کوچھونا بھی ناجائز ہے اور کتابت میں بھی چھونالازم آتا ہے اس لئے کے قلم سے لکھا جاتا ہے جو ہاتھ میں ہوتا ہے۔

افادات انور: فرمایا: مارے زدیک بوضوء کے لئے قرآن مجید کا چھونا مطلقاً حرام ہے نواہ اس کے لکھے ہوئے حروف کوچھوئے یا بیاض یعنی کھتے ہوئے ہوئے والیت کے بوئے ہوئے کو بھی چھونا جائز ہے۔ اوراما م ابو یوسٹ کے زدیک بیاض مصحف کو بھی چھونا جائز ہے۔ امام الک نے مسب قرآن مجید کے مسئلہ میں امام بخاری کی طرح توسع کیا ہے اوروہ لا یسمسہ الا السمطھرون کو بطور خرمانے ہیں انشانہیں، مطلب بیہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف پاک پاکیزہ صفات والے چھوتے ہیں، یعنی فرشتے، نا پاک شیاطین اس سے قریب نہیں ہو سکتے۔ انشانہیں، مطلب بیہ ہے کہ قرآن مجید کوصرف پاک پاکیزہ صفات والے چھوتے ہیں، یعنی فرشتے، نا پاک شیاطین اس سے قریب نہیں ہو سکتے۔ سبہلی نے بھی لکھا کہ مطہرون وصف طائکہ ہے جو ہمیشہ وصفِ طہارت سے متصف رہتے ہیں، بنی آدم مراد نہیں، کیونکہ وہ بھی پاک ہوتے ہیں، بھی نا پاک، بیتو معظم ون ہیں کہ ان کی طہارت کسی ہوئیں۔

#### جواب واستدلال

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ آگر آیت میں خبر ہے انشاء نہیں، تواس ہے مس مصحف کا جواز وعدم جواز پچھ بھی ٹابت نہ ہوگا، اور
پھر ہمارے لئے دلیلی عدم جواز حسب تفری امام ابو بکر جساعی وہ بھی روایات کیٹرہ ہیں، جن ہے ٹابت ہوا کہ آنحضرت علی ہے ہے اپنے
کمتو ہے گرائی بنام حضرت عمر و بن حزم میں تحریر فرمایا 'لا یسمسس المنقسر آن الاطساھ '' ( بجز طاہر آ دمی کے قرآن مجید کوکوئی نہ
چھو کے ) اور بظاہر بین ہی آ بہت فہ کورہ بی ہے ما خوذ ہے ، جس میں احتال انشاء کا بھی ضرور ہے (افکام التران میں اہ)
اس کے علاوہ حضرت سلمان ہم وی ہے کہ آپ نے آ بہت فہ کورہ بالا پڑھی، پھر قرآن مجید بغیر مس مصحف پڑھا، کیونکہ اس وقت
وہ باوضوء نہ تھے اور حضرت الس بن مالک ہے حدیثِ اسلام عمر میں ہے کہ انھوں نے بہن ہے کہا:۔ مجھے وہ کتاب دوجوتم پڑھا۔
انھوں نے کہا:۔ لا یسمسہ الا المصطہرون، پہلے شسل یاوضو کرو، چنانچے حضرت عمر نے وضو کر کے کتاب کو ہاتھ میں لیااور پڑھا۔
مضرت سعد سے مروی ہے کہ اپنے بیٹے کومسِ مصحف کے لئے وضوء کا تھم فرمایا۔ حضرت ابن عمر سے بھی ایسا بی مروی ہے اور حسن و
خفی بھی مسِ مصحف کو بغیروضوء کے مکروہ بھمحق تھے۔
(افکام القرآن میں الد)

## سنت فجر کے بعد لیٹنا کیساہے؟

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ یہاں اضطحاع بعد الوتر ندکور ہے اور سنتِ فجر کے بعد والے اضطحاع کاذکر نہیں ہے، بلکہ سنتِ فجر ( دوہلکی رکعتیں ) پڑھ کر دولٹکدہ سے نکل کر مجد میں نماز صبح اوا فرمانا مروی ہے ای لئے حنفیہ سنتِ فجر کے بعد لیٹنے کو حضورِ اکرم علیہ کے کئے منفیہ سنتِ فجر کے بعد لیٹنے کو حضورِ اکرم علیہ کی عادتِ مبارکہ کے اقتداء کے عادتِ مبارکہ کے اقتداء کے طریقتہ پر ایسا کریگا جورہوگا کہ بیاس صورت سے اس کے حق میں بمزلہ مقصودہ وجائے گا۔لیکن وہ اجرسنت کے درجہ کا نہ ہوگا ، ای لئے ہم

اس کو بدعت بھی نہیں کہد سکتے۔ اورجس نے ہماری طرف ایسی نسبت کی ہے وہ غلط ہے۔

ابراہیم نخعی کی طرف پینست ہوئی ہے کہ وہ بدعت کہتے تھے،اس سے بھی ان کا مقصد میر سے نزدیک اس بارے میں مبالغداورغلوہ، جیسے بہت سے لوگ محبر میں بھی سنتِ فجر کے بعد سنت بجھ کر لیٹتے ہیں، حالا نکہ حضورا کرم علی ہے گھر کے اندر ثابت ہے۔ امام شافعیؓ سے منقول ہے کہ وہ اضطحاع کو سنت وفرض میں فصل کے لئے فرماتے تھے،ای لئے ان کے نزدیک اگر کوئی شخص گھرے

سنت يره حرآئة توفصل حاصل موكيا-

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ حدیث الباب میں بھی بہی صورت ندکورہے، اوراضطجاع نہیں ہے ،معلوم ہوا کہ حضور علی ہے ۔ اضطجاع فرمایا اور بھی بغیراس کے سنت پڑھ کرم بحد کوتشریف لے گئے ،اوراس سے امام شافعی کافصل کے لئے بجھنا سیجے معلوم ہوتا ہے، پھر حنفیہ نے فیصلہ کیا کہ نداس کوسنت ہی کا درجہ دیا اور نہ بدعت سمجھا ، بلکہ عادت پرمحمول کیا ،اور جوانتاع عادت نبوی کرے، وہ بھی ما جورہے، کیونکہ رسول اکرم علی عادات بھی گودہ سنن مقصودہ کے درجہ پر نہ ہوں ، مگر عبادات ہی ہیں اس لئے ان کا انتاع اجرہے خالی نہیں۔

امام بخاریؓ نےص۵۵ میں باب السنجعۃ علی الشق الا یمن بعد رکعتی الفجو قائم کیااس کے بعددوسرا باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یضطجع لائے ،اس ہے بھی بجی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کے نزدیک بھی سنتے فجر کے بعد لیٹنامسنون نہیں ہے جو حنفیدکا مسلک ہے۔واللہ اعلم۔

قوله فصلی رکھنین خفیفتین : یدونوں رکھنیں (سنتِ فجرکی) بہت ہلکی ہوتی تھیں جتی کی کہ ابخاری میں حضرت عائشگی حدیث آئے گی کہ حضورعلیا السلام میں کی دور کھا ہے سنت اتی مختصر پڑھتے تھے کہ مجھے شبہ ہوتا تھا کہ آپ نے سورۂ فاتح بھی پڑھی ہے بیانہیں ؟ حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ امام مالکؓ ہے منقول ہے کہ وہ صرف سورۂ فاتحہ پراکتفا کرتے تھے، لیکن جمہور کا قول یہ ہے کہ کوئی مختصر سورت ضرور ملائی جائے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکر م اللہ ہے سورۂ قل یابھا الکافرون اورقل ہواللہ پڑھا کرتے تھے۔ مختصر سورت ضرور ملائی جائے اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اکر م اللہ ہوئی قبل میں ایک جزوقر آن مجید کا پڑھا ہا کہ امام عظم کا طریقہ: امام طحاوی نے نقل کیا کہ امام صاحبؓ بعض اوقات میں کی سنتوں میں ایک جزوقر آن مجید کا پڑھا ہی کہ معمول آپ ہے بات سنت تخفیف کے خلاف ہے ، لیکن میرے نزدیک ایسا آپ نے صرف اس وقت کیا ہے جب اتفاق سے رات کا معمول آپ سے فوت ہوگیا ہے، پس اس کی تلافی کے لئے قرائت طویل فرمائی ہے ور ندا مام صاحب سے ترک سنت نہیں ہو عتی تھی تھی تھی۔

ای طرح امام صاحب فی در محاری اور باتی نصف دوسرے پاؤں پر پاؤں رکھ کر ، تو اس پر علامہ شامی کو جرت ہوئی ہے کہ امام قرات ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر کھ کر کی اور باتی نصف دوسرے پاؤں پر پاؤں رکھ کر ، تو اس پر علامہ شامی کو جرت ہوئی ہے کہ امام صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے ، چنانچہ اصحاب تقسیر نے سورۃ طر میں اس کومر فوعاً روایت کیا ہے۔ لصحیح طحاوی: حضرت نے فرمایا کہ حدیث الباب کو امام طحاوی نے بھی روایت کیا ہے ، گراس کی سند میں قیس بن سلیمان ہوگا تب سے غلاور رہ ہوگیا ہے ، اس کا اساد فرکور سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکداس کی جگر خرمة بن سلیمان سجح ہے ، جس طرح یہاں روایت بخاری میں ہاس کویادر کھنا جا ہے! مناسب تے ابلی کا سادیہ بھی کہ دونوں میں وضوء کے احکام مناسب بتر ابوا ب : محقق میٹی نے باب المو جل یو صنبی صاحبہ کے سابق باب سے بیمناسب بتلائی تھی کہ دونوں میں وضوء کے احکام بیان ہوئے ہیں اور باب قرائة القرآن کو سابق باب سے بیمناسبت ہے کہ اس میں وضوکرانے کا تھم بیان ہوا تھا اور یہاں خود (بغیر کسی کی مدد بیان ہوئے ہیں اور باب قرائة القرآن کو سابت کا فی ہے۔

ال تغییرابن کثیرا ۱۳ یس بحوالهٔ قاضی عیاض رئیج بن الس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ علی فی نظام کے بتو ایک پاؤں پر کھڑے ہوتے تھے،اور دوسرے کواٹھالیتے تھے۔ مطابقتِ ترجمۃ الباب بمفق عینی نے تکھا کہ بعض لوگوں نے حدیث الباب کی مطابقت ترجمہ سے اس طرح سمجھی کہ حضور علیہ السلام سو کرا تھے ، اور وضو سے پہلے ہی دس آیات آخر آل عمران کی تلاوت فر مائیں ، معلوم ہوا کہ حدث کے بعد بغیر وضو کے قرأت قرآن مجید درست ہے ، مگریہ توجیہ اس لئے درست نہیں ہے کہ حضور کی نوم ناقض وضونہیں ، ہوسکتا ہے کہ آپ علیقے یا وضو ہی ہوں۔

حافظ این جرّ نے بہتو جیہ کی کہ مضابعت اہل ملامت سے خالی تیں ہوتی (جو ناقض وضوء ہے) محقق بینی نے لکھا کہ بہتو جیہ پہلی تو جیہ ہے زیادہ ہے جان ہے کیونکہ جس امر کا وجو دمحقق نہیں ،اس پر بنیا در کھنا سے جم ادراگراس کوشلیم بھی کرلیں تو ملامت سے مراداگر کمس بدہ ہوتو وہ ناقض وضونییں ،خصوصاً انخضرت ملیقہ کے جن میں ،اوراگراس سے مراد جماع ہے تو عسل کی ضرورت ہوئی ،جس کا قصہ نہ کورہ میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ پھر فر مایا: نظام رہ ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب کو ظاہر حدیث پر بنا کیا ہے ، کہ حضور علیہ نے نے بوکرا نہنے کے بعد وضوء فر مایا (تو اس سے بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ناقض وضوء پیش آیا ہوگا ،اور آپ علیہ نے باوجود وضوء نہ مانے کے آیات کی تلاوت فر مائی اگر چہ ہوسکتا ہے نقض بعد تلاوت پیش آیا ہو، یا آپ علیہ نے وضوء ہی بغیر حدث کے کیا ہو ) پھر محقق عینی نے لکھا کہ تو جیہ نہ کور کے سام کوئی مناسبت حدیث نہ کورکو یہاں لانے کی نہیں ہے۔ (عمة القاری ۱۸۱۱)

## حضرت شاه ولى الله صاحب رحمه الله كاارشاد

آپ نے یہ توجید کھی کہ آنخضرت علیہ توم طویل کے بعدا نصے تصاور غالب واکٹری بات یہ ہے کہ اتنے طویل زمانے میں کوئی صد خروج رہے وغیرہ کا چین آ جایا کرتا ہے، لہذا حدیث الباب سے استدلال سیح ہاورا مام بخاری نے نقضِ نوم سے استدلال نہیں کیا ، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے۔

مساحب القول النہ کی توجید:
صاحب القول النہ کی توجید:

اس موقع پرموصوف نے شارطین بخاری کی تو جیہا ت کونا قابلِ اعتناقی رایا اور لکھا کی آن کی تو جیہات انھیں مبارک رہیں'' بھر حضرت شاہ و کی اللہ صاحب کی تو جیہ فرونقل کی اور لکھا کہ ''اس استدلال ہیں جس قدر قانونی سقم ہیں،ان سے بہاں بحث کرنے کا موقعہ نہیں'' ۔
پھر اپنی طرف سے ایک تو جیہ کی کہ ترجمہ کی مطابقت کا تعلق فعل ابنِ عباس سے ہے، کہ '' میں نے بھی ای طرح کیا جس طرح آ کضرت علی ہے گئے نے کیا تھا'' اوراگر چہوہ فعل نابا لغ ہے، جو جے تبیس، گرچونکہ اس کے ساتھ حضور علی کے گئے گئے گئے ان کو وضوء کے بغیر آیات تلاوت کرتے سنا اوراس پر نہیں ٹو کا، جبکہ آپ نے ان کی معمولی بات با کیں طرف کھڑ ہے ہوئی کورآ اور نماز ہی کو وضوء کے بغیر آیات تلاوت کرتے سنا اوراس پر نہیں ٹو کا، جبکہ آپ نے ان کی معمولی بات با کیں طرف کھڑ ہے ہوئی فورآ اور نماز ہی کے اندراصلاح فرمادی تھی ہو کہ استدلال ہے،اگر بیہ تلاوت درست نہ ہوتی تو آپ ضرور تنبیہ فرمادی ہے۔ (احتول السے ۱۰۰۱) کو اور خال ہے ان کی معمولی بات با کمیں تو ذکر کیا ہے، فتح الباری ۲۰۲۱ میں موجود ہا اور خال اس کے تعین ان کی مطالعہ کے بغیران کا مطالعہ کے بغیران کا مطالعہ کے بغیران کا سختاف کیا مناسب ہے؟ اور الیے مواقع میں ادعائی جملوں کا برا انقصان ہے تھی ہی ہی کہ کو تو جیہا کا پوری طرح مطالعہ کے بغیران کا استخفاف کیا مناسب ہے؟ اور الیے مواقع میں ادعائی جملوں کا برا انقصان ہے تھی ہو تو جیہا گئی تو جیہا گئی ہے۔ اور علی میں تو جیہا ہے کا فرد گئے گئی۔

اللهم وفقنا لما تحب و ترضى! ولنقم بكفارة المجلس: سبحانك اللهم و يحمدك اشهد ان لآ اله الا انت استغفرك و اتوب اليك:

# بَابُ مَنُ لَمُ يَتَوَضّاً إِلَّا مِنَ الغَشِّي الْمُتُقِلِ

( زیادہ بے ہوشی کے بغیر وضوء نہ کرنا )

بِهٰذَا الرَّجُلِ فَامَّا الْمُؤْمِنُ آوِ الْمُوْ قِنُّ لَآ اَدُرِى اَى ذَلِكَ قَالَتُ اَسُمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ جَآءَ نَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْهُدَىٰ فَاجَبُنَا وَامَنَا وَ اتَّبَعُنَا فَيُقَالُ نَمُ صَالِحاً فَقَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنُتَ لَمُوْ مِنا وَامَنَا وَ اتَّبَعُنَا فَيُقَالُ نَمُ صَالِحاً فَقَدُ عَلِمُنَا إِنْ كُنُتَ لَمُو مِنا وَامَنَا وَ اللهِ عَلَى اَلهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

 علامدابن عابدین نے لکھا: عِنْی ضعفِ قلب کی وجہ ہے قوئ محرکہ حساسہ کے قطل کو کہتے ہیں، قاموں نے اس کواغماء ہی کی ایک قشم قرار دیا، مگر نہر میں ہے کہ فقہاء غثی واغماء میں اطباء کی طرح فرق کرتے ہیں یعنی اگر تقطل ضعف قلب کے سبب ہوا ورروح کے اس کی طرف سمٹ آنے کی وجہ ہے ہو کہ کی سبب سے وہ اس کے اندر گھٹ رہی ہوا ور باہر نکلنے کا راستہ نہ پائے تو بیصورت تو غثی کی ہے اور اگر د ماغ کی جملیوں میں بلغم وغیرہ کے اجتماع کے سبب سے ہوتو اغماء ہے چونکہ سلب اختیار کی صورت اغماء میں نیندکی حالت سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اغماء ہر حالت میں ناتفش وضوء ہوگا، بخلاف نبیند کے کہ وہ بعض صورتوں میں ناقض نہیں ہوتی۔

مقصد امام بخاری : حافظ نے کھا''امام بخاری ان کارد کرنا چاہتے ہیں جومطلقاً برغثی نے نقض وضوء مانے ہیں 'لیعنی امام بخاری غثی خقیف ( ہلکی ہے ہوقی) نے نقض وضو نہیں مانے 'لیکن اشکال ہیہ کہ امام بخاری نے جوحد بیٹ استدلال میں ذکر کی ہے بظاہروہ ای کوغشی غیر مثقل یا ہلکی غثی بجھتے میں ، جس میں حضرت اساء بنت ابی بکر کے ہوش وحواس ختل نہیں ہوئے اور وہ اپنے دل و د ماغ کی ہے چینی و گھرا ہے کا علاج سر پر پانی ڈال کرکرتی رہیں، اس صورت میں تو کوئی بھی نقض وضو کا قائل نہیں ، پھرامام بخاری رد کس کا کررہے ہیں، اگر غشی غیر مثقل کا کوئی ورجہ اور مرتبہ ایسا بھی ہے جس میں ہوش وحواس بھی ایک حد تک جاتے رہیں اور پھر بھی نقض وضوء نہ ہو، تب البت خشی غیر مثقل کا کوئی وردہ اور مراس کا کوئی درجہ اور مرتبہ ایسا بھی ہے جس میں ہوش وحواس بھی ایک حد تک جاتے رہیں اور پھر بھی نقض وضوء نہ ہو، تب البت دوسروں کا ردہ وسکتا تھا مگر اس کی کوئی دلیل امام بخاری نے ذکر نہیں کی ، اصل بات رہے کہ غثی انماء جنون ، نشروغیرہ سب صورتیں زوال عقل و حواس کی ہیں ، اور ذوال عقل و اختیال حواس بی ناقض وضو ہے جس کو نیند پر قیاس کیا گیا ہے ، جس طرح انسان وہاں عقل واختیا رکی حدود سے جو اس کی ہیں ، اور ذوال عقل و اختیال حواس بی ناقض وضو ہے جس کو نیند پر قیاس کیا گیا ہے ، جس طرح انسان وہاں عقل واختیا رکی حدود سے باہرہ و جاتا ہے ، سونے کی حالت میں خروج رہ کی وغیرہ ٹو اقدی سے بیدار بھی کر سکتے ہیں ، ندکورہ بالاعوارض میں تو یہ بھی ٹیس ہو سکتا بجر اس کے کہ پیر معمولی تد ایر وعلاج سے ایسا کیا جائے۔

تنفصیل مذا بہت : علامہ موفق نے تکھا کہ زوال عقل کی دوسم ہیں۔نوم اور غیرنوم ہیں جنون ،اغماء (بے ہوشی) سکر (نشہ) اور عقل زائل کرنے والی ادوبیہ کے اثر ات شامل ہیں، پس وضوء کے لئے غیرِنوم کا بسیر وکثیر سب ہی ناقض ہے اور بیا جماعی مسئلہ ہے ابن الممنذ رنے کہا کہ علاء کا اس مسئلہ پراجماع ہے کہ ہے ہوشی والے پروضوء واجب ہے،اور جب سونے والے پروضوء ہے تو ان صورتوں میں بدرجہ اولیٰ ہونا بھی جا ہے۔(لائع الدراری ۱۸۵۵)

علامہ ابن بطال نے لکھا کہ حضرتِ اساء پر معمولی غفلت تھی کہ جس کو وہ سر پرپانی ڈال کر دورکرتی رہیں اگر شدیدا تر ہوتا تو وہ اعماء کی صورت ہوتی جو بالا جماع ناقفنی وضو ہے۔ حافظ ابن حجرؓ نے لکھا: حضرت اساء کا خود اپنے او پرپانی ڈالنا اس امر کا شوت ہے کہ ان کے ہوش وحواس سالم تھے اور اس صورت میں نقض وضونہیں ہوتا اور کئل استدلال ہے ہے کہ وہ حضور عظیمی نے پیچھے نماز پڑھر ہی تھیں اور آپ کی شان ہے تھی کہ پیچھے کے حالات بھی نماز کے اندر مشاہدہ فر مایا کرتے تھے، جب آپ کا انکار ان کے فعل مذکور پر منقول نہیں ہوا تو معلوم ہوا اس درجہ کی عشی ناقض وضونہیں ہے۔ (خ اباری ۱۰۲۰)

ندگورہ بالاتصریحات شاہد ہیں کہ اغماء جنون وغیرہ کے ناقض وضوء ہونے پرسارے ائمہ مجتبدین شفق ہیں، کتاب الفقہ علی المذ اہب الا ربعہ ۵ کے۔اسے بھی یہی بات ثابت ہے تو اس سے یہ بات خود بخو دشتے ہوگئی کہ امام بخاری کامسئلۃ الباب میں کوئی الگ مسلک نہیں ہے بلکہ وہ جمہور کے ساتھ ہیں ،اورا جماع کے خلاف نہیں ہیں۔

ا بن حزم كاندهب: البعة اس مسئله مين اپني افتاد طبع كيموافق ابن حزم سب كے خلاف بين اور انھوں نے حب عاوت بڑے شدومد سے

ید دعوی کردیا کداس بارے میں اجماع کا دعوی سراسر باطل ہے اور اغماء وغیرہ کونوم پر قیاس کرنا بھی غیر سی ہے بھر کہا کہ یہ سب لوگ بالا تفاق کہتے ہیں کہ غیری کا دعیرہ کی وجہ ہے احرام، صیام، اور اس کے کئے ہوئے سارے عقود سی بین ان میں سے کوئی بھی باطل نہیں ہوتا تو وضو کا بطلان بغیر کمی نصر سری کے کیسے ہوجائیگا؟ البت اس کے خلاف حضور علیہ کا بیٹل ثابت ہوا ہے کہ مرض وفات میں آپ نے نماز کے لئے نکلنے کا قصد فر مایا تو اغماء کی صورت ہوگی، بھر جب افاقہ ہوا تو آپ نے شل فر مایا' اس میں حدیث ندکور کی راوی حضرت عائش نے وضو کا کوئی ذکر نہیں کیا اور خسل صرف اس لئے تھا کہ اس سے نکلنے پرقوت حاصل ہو۔ (انجملی ۲۲۲ ما) معلوم ہوا کہ ابن حزم کے زد کی عشی ، اغماء وغیرہ سے خواہ وہ کیسی ہی مدید وطویل ہو، وضور نہیں جاتا، کیونکہ کوئی نص اس کے لئے نہیں ہے، اور قیاس ان کے یہاں ہجر ممنوعہ ہے۔

حافظ ابن حزم کی جواب کی طرف بظاہر کسی نے توجہ کرنے کی ضرورت محسوں نہیں کی ، ہمارے نزدیک جس اغماء کا ذکر اوپر حدیثِ عاکشہ میں ہے وہ بھی غشی خفیف ہی تھی ، جس ہے زوالِ عقل وحواس نہیں ہوا اورا گروہ صورت غلیب ضعف ہی کے سبب تھی ، جس کے لئے ابن حزم نے بھی عنسل کی تجویز کی ہے ، توبات اور بھی صاف ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات ضعف کی زیادتی بھی صورۃ اغمامعلوم ہوا کرتی ہے ، مگر اس میں ہوش دحواس زائل نہیں ہوتے ، اور آنخضرت علیقہ کے دل ود ماغ کا تو کہنا ہی کیاء ان کے بارے میں تو معمولی درجہ کے زوالِ عقل و حواس کا تصور بھی مناسب نہیں اور جب ایسانہیں تو اس سے استدلال بھی سیجے نہیں۔

ممکن ہے امام بخاری نے ظاہر یہ ہی کی تر دید کی ہو کہ عشی مثقل کے ناقض وضو ہونے کے بارے میں تو کسی کونصِ صریح ندہونے کی وجہ سے تر ددہونا ہی نہ چاہیے کہ وہ اجماع وقیاس دونوں سے متندہے، البتہ عشی خفیف میں بعض احادیث کی وجہ سے تر ددہوسکتا ہے تواس کے تاقض وضوء ہونے کے قائل ہم بھی نہیں ہیں، اور نہ کوئی عاقل واقعبِ شریعت ہوسکتا ہے اور حدیثِ اساء سے بیاشارہ کر دیا کہ جہاں اور بھی اغماء وغیرہ کی صورت مذکورہے، وہاں بھی ایسی بی عشی خفیف مرادہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم

ا فا دات انور: قبولمه ف حمد الله واثنى عليه: فرمايا بي خطبه كوف كانها، جوامام ابويوست كزد يكسنت ب،امام اعظم فرمات بين كه كوف كے لئے كوئى خطبه مسنون نبيس ہے اور آنخضرت علي ہے جو خطبه مذكوره مروى ہے وہ وقتى واعيه وضرورت كے ماتحت تھا، پر فرمايا كه ان امور كاتعلق مراحل اجتهادے ہے اس لئے مجتمد بن كوا بن ابنى صوابد يد كے موافق فيصله كرنے كاحق حاصل ہے۔

قوله الا قد رأیته : فرمایا: رویت اورعلم میں فرق ہے ہم ہزاروں چیزوں کا مشاہدہ دن رات کرتے ہوگر بیشتر چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کی حقیقت کاعلم یا ادراک کے تمہیں نہیں ہوتا ،الہذارؤیت سے صرف علم پر بھی استدلال صحیح نہیں ، چہ جائیکہ علم محیط یا علم غیب کلی ک بحث اپنے موقع پر کممل و مفصل آئے گی ،ان شاءاللہ تعالے۔

# 

ترجمہ: ایک آدمی نے (جوعمرو بن نیجی کے دادا ہیں، یعنی عمرو بن الی حسن نے ) عبداللہ ابن زید سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ عبداللہ ابن زید نے کہا کہ ہاں! تو انھوں نے پانی کا برتن منگوایا۔ پانی پہلے اپ ہاتھوں پر ڈالا، وو مرتبہ ہاتھ دھوئے، پھر تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک صاف کی، پھر تین دفعہ چبرہ دھویا، پھر کہنیوں تک دونوں ہاتھ دودومرتبہ دھوئے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے سرکامسے کیا، جس میں اقبال واد ہار کیا یعنی مسر کے سامنے کے جھے سے شروع کیا پھر دونوں ہاتھ گاری تک لیجا کر وہیں واپس لائے، جہال سے (مسمح) شروع کیا تھا، پھرانے یا وُل دھوئے۔

تشری جمیع تاس کے بارے میں امام بخاری نے امام مالک کا مسلک اختیار کیا ہے کہ وضوء میں سارے سرکامیح کرنا فرض ہے، حافظ اپنے جمیع تشریح کی تاس کے بارے میں امام بخاری نے امام مالک کا مسلک اختیار کیا ہے کہ وضوء میں سارے سرکامی کرنا فرض ہے، حافظ اپنے جمیع کے تعلق کے اسلام کی المام سے سواء "کر مردوعورت کے معاملہ میں بکسال ہیں) اور امام احمد سے نقل ہوا کہ عورت کو مقدم راس کامیح کافی ہے۔ (فتح الباری ۲۰۳۱)

حافظ نے بہت مخضرداستہ ہے ہی بحوں کا خاتمہ کر ویا اور بات سے وقوی بھی یہی ہے کہ مجے مقدم راس یا بقدر چوتھائی سر نے فرض ہے اور سارے سرکا سے مستحب ہے، پورے سرکے کوفرض اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ آنحضرت سے صرف مقدم راس کا مستح ثابت ہے، حافظ ابن جرز نے لکھا کہ یہ بوت اگر چہ حدیث مرسل سے ہے مگر اس کو دسرے طریقوں سے قوت حاصل ہوگئ ہے، دوسرے بید کہ اس باب میں حضرت عثمان سے بھی وضو کا طریقہ بتلانے میں مقدم راس ہی کا مستح ثابت ہے اور حضرت ابن عمر سے بھی مستح بعض الرأس پراکتفا کرتا ثابت ہے، اور کسی صحابی سے اس پرانکار ثابت نہیں ہوا جیسا کہ ابن حزم نے کہا ہے، یہ سب امورا اسے ہیں جن سے مرسل مذکور کی تقویت ہوتی ہے۔ (فتح الباری ۱۵۰۵)

ا اوجر (علی بن احمد بن سعید بن جزم) کہتا ہے کہ حضرت این عمر ہے جو کچھ ہم نے روایت کیا (کروہ سرف یافوخ (چندیا) کا سے کرتے تھے) اس کا خلاف کسی ایک صحابی ہے بھی منقول ہیں ہے دوووروں کی جت اور ہمار نے خلاف اس لئے ہیں کہ ہم سارے مرکم سے بچرے ہی منقول ہے وہ دومروں کی جت اور ہمار نے خلاف اس لئے ہیں کہ ہم سارے مرکم سے بھی ہنگر نہیں ہیں بلکہ اس کو مستحب کے دوجہ میں تلکیم کرتے ہیں۔ اور ہم ان اوگوں ہے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بعض الراس کے اقتصار پرکسی کی نگیر ڈابست کریں تو وہ کسی کو پیش نہیں کر سکتے (ایک می سے مستحب کے دوجہ میں تنظیم کا کہ شہر ہے۔

اسم مستحب کے دوجہ میں تعلیم کرتے ہیں، اور ہم ان اور امام شافعی پر بھی ہے وجہ و بے دلیل نکتہ چینی کی ہے جو ان کی ' خلا ہم بیت' کے خصوصی نقط منظم کا کر شمہ ہے ، اور یہاں اس کی تر دید بے ضرورت ہے۔ (مؤلف)

#### بحث ونظر

مح راس کے مسئلہذر پر بھارے حضرت شاہ صاحب کے متفرق مگر مفصل و کمل خصوصی ارشادات ہیں جو حسب ضرورت گنجائش پیش کئے جا سینگے۔ • سیس

معانى الآثاراوراماني الاحبار كاذكر

متقدیین میں ہے امام المحد ثین اُتحقین علام طحاویؒ نے معانی الآثار میں حدیث عادت نہایت کانی وشانی بحث کی ہے، اوراس کی جدید الطبع ہے مثال شرح ''امانی الاحبار' میں بہترین اسلوب و تحقیق ہے سات ورق میں حدیثی دلائل وابحاث جمع کردیئے گئے ہیں، اگراس مسئلہ پر مستقل رسالہ کھا جائے تو ہمارے نز دیکے صرف ان سات ورق کا صحیح و معنی خیز ترجمہ کردیا جائے تو کانی ہے کیونکہ محدث یگانہ محقق و مدقی ہو مثال علامہ عبی گی شرح ' و نخب الافکار فی شرح معانی الاثار' اور' مبانی الاخبار فی شرح معانی الآثار' نے امانی الاحب کوفی حدیثی نقط نظر ہے محمدۃ القاری و فی الباری کی سطح پر پہنچا دیا ہے اور جس طرح علامہ عبنی نے صحیح بخاری کی شرح ' معدہ' ککھ کرشرح بخاری کا حق کما حقد ادا کیا ہے، اس طرح حدیث نبوی کی ہے مثال کتاب' معانی الآثار' کی ہردوشروح ندکورہ لکھ کرساری امت پر احسانِ عظیم فرمایا ہے، مؤلفِ امانی الاحبار حضرت مولا نامحمہ یوسف نبوی کی ہے مثال کتاب' معانی الآثار' کی ہردوشروح ندکورہ لکھ کرساری امت پر احسانِ عظیم فرمایا ہے، مؤلفِ امانی الاحبار حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب دام ظلم مالعالی کا بھی ہم پر بردااحسان ہے کہ اس کی خدمت واشاعت کی طرف توجیفر مائی ، جزا ہم اللہ خیر المجزاء۔

ہماری خواہش ہے کہ امائی الا حبار کے اشتہار میں بھی ہے بات نمایاں ہوئی چاہیے کہ اس شرح کابڑا اما خذ علامہ بینی کی شروح نذکورہ ہیں، جن کو حضرت مؤلف دام ظلہم نے بڑی سعی وتوجہ سے حاصل کیا ہے (مقدمہ ً امائی الا حبار ۲۵ )علا مہموصوف ڈبل شکر رہے کے مستحق ہیں کہ ایسی اہم حدیثی کتاب کی بہترین شرح مرتب فرمائی ،اور حضرت محقق علامہ بینی کی تحقیقات عالیہ سے بھی ہم کو بہرہ اندوز ہونے کا موقع بہم پہنچایا۔ولٹدالحمدوالمنہ تقصیل مذا ہب : علامہ بینی نے لکھا کہ سے راس کے بارے میں فقہاء کے تیرہ قول ہیں:۔

مالکید: مالکید کے چیقول ہیں(۱) ظاہرومشہور ند ہب تواستیعاب کا ہے کہ پورے سرکائسے فرض ہے(۲) مسے کل کا فرض ہے۔ مگر پچھ حصدرہ جائے تو معاف ہے(۳) سرکے دو تہائی حصد کا مسے فرض ہے۔ (۳) ایک تہائی سرکامسے فرض اور کافی ہے۔ (۵) مقدمِ راس کا مسح ہے۔ (۲) جینے حصد پرمسے کا اطلاق ہو سکے صرف اس قدر فرض ہے۔

شافعیہ: دوتول ہیں:۔(۱) اکثر کی رائے بیہ کہ ایک بال کے بھی کچھ جھے کا شکے کافی ہے(۲) ابن القاضی نے کہا کہ تین بالوں کا سکے واجب ہے۔ حنفیہ: تین قول ہیں(۱) ظاہر روایت میں بقدرتین انگلیوں کے سمح فرض ہے(۲) بید مقدار ناصیہ سمح فرض ہے۔(۳) چوتھائی سرکا سمح فرض ہے،اور تمام سرکامستحب ہے، یہی قول مشہور ہے۔

حنا بلہ: دوتول ہیں(۱) تمام سرکامنے فرض ہے(۲) بعض سرکامنے کافی ہے، اورعورت کے بارے میں امام احمدؒنے فرمایا کہ اس کوسر کے اسکلے حصہ کامنے کرلینا کافی ہے۔

اس کے بعد علامہ عینی نے تکھا کہ ان میں سے امام شافعیؓ کیلئے ان احادیث میں کوئی نھیں صرت خبیں ہے، جن میں رسولِ اکرم علیقے کے وضوء کا حال بیان ہواہے،البتۃ امام مالک اور ہمارے اصحاب کے لئے ثبوت ملتاہے۔

ا ما م طحاوی کا فیصلہ: آپ نے امام ما لک کے لئے چار دوایات ذکر کی ہیں ، آپ نے لکھا کدان سب آثارے ضروریہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم اللے نے سارے سرکامسے فر مایا ، لیکن ان سب آثار میں کوئی دلیل اس امر کی نہیں ہے کہ بیسارے سرکامسے آپ نے بطور فرض کے کیا ہے ، پھر ہم نے دیکھا کہ دوسری روایات سے بیجی ثابت ہے کہ آپ نے سر کے صرف کچھ حصہ کامسے فرمایا اس سے ہم بیہ بھے پر مجبور ہوئے کہ آپ نے بعض اوقات فرض سے پراکتفافر مایا اور دوسرے اوقات میں فرض و مستحب دونوں کو جمع کر کے وکھلا دیا اوراس کی مثال بالکل ایک ہے کہ حضورہ اللہ ہے اور دو ایک بارچی ، ہم نے وہاں فیصلہ کیا کہ ایک بارتو فرض ہے اور دو ایک بارچی ، ہم نے وہاں فیصلہ کیا کہ ایک بارتو فرض ہے اور دو ایک بارچی ، ہم نے وہاں فیصلہ کیا کہ ایک بارتو فرض ہے اور دو ایک بارتو فرض ہے اور کو متحب خیال کیا، پھراما مطحاوی نے وہ روایات ذکر کیں ، جن سے بعض راس کا مستحب خیال کیا، پھراما مطحاوی نے وہ روایات ذکر کیں ، جن سے بعض راس کا مستحب ہیں کہ وضوء میں پھھاعضاء کا دھونا تو فرض ہے اور پھر کا مستحب بنی کو مونا فرض ہے ، اس کے بعد امام موصوف نے لکھا کہ یہ بحث تو بھر بیتی آ ٹار وروایات تھی ، اب ہم اس مستلہ پر بیطریق نظر بھی بحث کرتے ہیں کہ وضوء میں پھھاعضاء کا دھونا تو فرض ہے اور پھر کا مستحب ہیں کہ دوسوء میں ہے کہا عضور کا میں اس مستلہ پر بیطریق نظر بھی بحث کرتے ہیں کہ وضوء میں ۔ اب جس عضو کا مستحب کو فاہر خفین پر مستحب کہ موزوں کے تمام کریں یاباطن پر ، مگر اس امر میں سب منفق ہیں کہ فرضیت مستحب بھی حالا ہوجاتی ہے ، بیکی نے نہیں کہا کہ موزوں کے تمام کریں یاباطن پر ، مگر اس امر میں سب منفق ہیں کہ فرضیت ہے اور سے بعض راس کا فرض ہے ، بیکی قول امام حصول پر مستحب اور امام مجمد بن الحق کی بات حضور تھا ہوگی کے بعد کے حضرات سے بھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات سے تھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات سے تھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات ابن محرات سے تھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات سے تھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات کے تعدل کے حدرت ابن محرات سے تھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات ابن محرات سے تھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات ابن محرات ابن محرات سے تعرات سے بھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات سے تعرات سے بھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات سے تعرب محرات سے تعرات سے تعرات سے بھی مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات سے تعرفی ہے تعرب کے حدال ہے ۔ نظرت ابن محرات ابن محرات ابن محرات ابن محرات ابن محرات سے تعرب کے حدال ہے ۔ نظرت ابن محرات سے تعرب کے دورت ہے میں مردی ہے ، جیسیا کہ حضرت ابن محرات سے نظرت ابن محرات سے مصرات سے بھی کے دورت ابن محرات سے دورت ہے میں مورد کی ہے ، میسی کی محرات سے دورت ہے ابن محرات سے بعرب کی محرات ہے کہ محرات ہے

اس سے معلوم ہوا کہ امام طحاوی کا طرزِ استدلال اور طریق بحث نہایت مشحکم اور بلند مرتبہ ہے، وہ جس طرح اپنے غذہب کے دلائل عقلی نعلی نعلی نعلی ذکر کرتے ہیں، ای طرح دوسر نظریات کے دلائل بھی سامنے لے آتے ہیں، انھوں نے بینیں کیا کہ صرف اپنے مسلک کے مطابق روایات ذکر کرتے اور دوسروں سے صرف نظر فرمالیتے کہ اس طرح بات ادھوری رہتی ہے جس مسئلہ میں جتنے بھی احادیث و آثار بشرط صحت میل سکتے ہیں، ان سب ہی کے سامنے ہماری گرونیں بھی ہوئی ہیں، اور ان سب ہی کی روثنی میں جو فیصلہ ہمیں حاصل ہو وہ ی لائق انتباع ہے خواہ وہ فیصلہ کتنے ہی بڑے امام و مجتبد کے بھی خلاف ہو۔ بقول حضرت شاہ صاحب ہمیں ہر مسئلہ میں حدیث سے فقہ کی طرف آنا چاہے، پیطریقہ تھے خبیں کہ ہم فقہ سے حدیث کی طرف آنا چاہیں، ای زریں اصول پر فقہ خفی ہی ہے، جس کا شہوت موقع بہموقع آ پکوانو ارالباری علی مانتار ہے گا۔ انشاء اللہ تعالی۔

افا دات انور: فرمایا: حدیث الباب میں جوراوی نے "فاقبل بھما و ادبو" کہا ہاں ہے مقصود کی کیفیت بیان کرنا ہے، اور یہ دوجرکتیں ہیں، دوبارسے نہیں ہے، کیونکہ ای کے بعد عبداللہ بن زید کی روایت آ رہی ہے، جس میں اقبال واد بار کے ساتھ مرة واحدة بھی ذکور ہے، معلوم ہوا کہ اقبال واد بار کے ساتھ بھی سے تابت ہے، بھی ہے، معلوم ہوا کہ اقبال واد بار کی حدیث ہے تابت ہے، بھی حضی میں مسلم کرتا ہوا گڑھی تک دونوں ہاتھ پہنچائے، پھرادھر ہے مسلم کرتا ہوا سامنے کے جصے ہے کہ کرتا ہوا گڑھی تک دونوں ہاتھ پہنچائے، پھرادھر ہے مسلم کرتا ہوا سامنے تک جصے ہے۔ کہ مستحب ہے۔ سامنے کہ جو ستحب ہے۔ سامنے تک دونوں ہاتھ پہنچائے، پھرادھر سے مسلم کرتا ہوا سامنے تک جصے ہے۔ کہ ستحب ہے۔

امام نو وی کی غلطی

فرمایا کہ امام نووی نے لکھا:۔ بیلوٹانا ہمارے اصحاب کے نزدیک اس کیلئے ہے جس کے سرپر بال گندھے ہوئے نہ ہوں، (تاکہ بالوں کی دونوں سبت پانی لگ جائے )لیکن جس کے سرپر بال ہی نہ ہوں ، یا گندھے ہوئے ہوں تواس کے لئے مستحب نہیں ہے کیونکہ اس ہے کوئی فائدہ نہیں ، دوسرے ان حالات میں اگر ہاتھوں کولوٹا کرلائیگا تو وہ دوسرامسے شار نہ ہوگا ، کیونکہ پانی مستعمل ہو چکا ہے ، حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ توجیہ فرکور قطعاً باطل ہے ، کیونکہ ہم ہتلا چکے ہیں اقبال واد باری غرض استیعاب کا حصول ہے ، جس میں بال گندھے ہوئے اور دوسرے سب برابر ہیں اور پانی کے مستعمل ہونے کی بات بھی اس لئے غلط ہے کہ پانی کو مستعمل صرف ای وقت کہا جاتا ہے کہ اعضاء سے جدا ہوجائے جو پانی اعضاء پرلگا ہواہے وہ مستعمل کہلاتا ہی نہیں۔

#### حكمت مسح

فرمایا:۔حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا ارشادیہ ہے کہ شریعت جب کسی معاملہ میں تخفیف کیا کرتی ہے تو اس کا کوئی نمونہ ہاتی حچوڑ ویتی ہے تا کہ اصل سے بالکلیہ ذہول نہ ہوجائے ، جیسے پاؤں دھونے کا حکم موزے پہننے کی حالت میں ساقط ہوا تو اس کی جگہ سے بطور نمونہ شسل رہ گیا ، ای طرح مسے راس بھی دراصل غسلِ راس تھا ،اس کو تخفیف کر کے ساقط کیا تو اس کا نمونہ ویا دگا دُسے ہوگیا۔

اس کے بعد ہمارے حضرت شاہ صاحبؒ نے فر مایا:۔ میں ایک دوسری حکمت سمجھتا ہوں کہ حضرت علیؓ سے التر غیب والتر ہیب میں مردی ہے (اگر چہاس کی سندضعف ہے)'' دمسے راس اس لئے ہے کہ محشر میں غیر معمولی لمبے وقفہ تک ٹھیرنے کی حالت میں سر کے بال منتشر و پراگندہ نہ ہوں۔'' راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ محشر میں اعضاء وضوء چہرہ ، ہاتھ، پاؤں تو آثار وضوء وغسل سے روشن و چمکدار ہوں گے کہ دور سے دیکھے اور پہچانے جائیں گے۔رہامسے راس کا اثر تو وہ اس کے حب حال ہوگا ، جس کی طرف او پراشارہ ہوا۔ واللہ اعلم۔

#### ا قبال وا دبار کے لغوی معنی

فرمایا: لغوی معنی تواقبال کے اگلی طرف آنا،اوراد بار کے پچھلی طرف جانا ہے، گراس کوروایت حدیث الباب کے اقبال وادبار کے پھلی طرف جانا ہے، گراس کوروایت حدیث الباب کے اقبال وادبار کے ساتھ مطابق کرنا درست نہیں، کیونکہ اس سے صورت برعکس ہو جاتی ہے جوغیر مقصود ہے اور درحقیقت راوی نے یہاں تر تیب کی رعایت نہیں کی ہے۔ ہے،اس نے عام محاورہ کے مطابق اقبال کو مقدم کردیا ہے۔ چنانچہ بخاری ہی میں دوسر مطریق سے روایت 'ف ادبر بیدیہ و اقبل '' بھی ہے۔ جوسے صورت واقعہ کا نقشہ کھینچ رہی ہے اور وہ لغوی معنی سے بھی مطابق ہے۔

### محى السنه محدث بغوى شافعى اورحنفي مسلك

امام دازی نے تغییر کبیر میں اپنے شخ الشیخ محدث کبیر کی السندامام بغوی شافعی صاحب مصائح السند سے نقل کیا کہ تم داس کے مسئلہ میں ابن ظہیرہ کے اس قول میں سب سے زیادہ تو ی مذہب امام ابوحفیہ گا ہے ، حضرت شاہ صاحب ؓ نے فر مایا ایسے جلیل القدر محدث کے مقابلہ میں ابن ظہیرہ کے اس قول کی کیا اہمیت ہے کہ اس مسئلہ میں اتو ی مذہب امام ما لگ گا ہے جس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دملوی نے مدارج النبو ق میں نقل کیا ہے۔

رفیق محتر م حضرت علامہ بنوری عفیضہم نے '' معارف السنن'' ۱۵ کا ۱۱ میں یہ بات بڑی کام کی لکھدی کہ یہ ابن ظہیرہ و حفی بن جار اللہ مفتی الحرم الشریف، حضرت شخ محدث دہوی کے استاذ ہیں اور سے وہ محد بن ظھیر ہ قرشی مخروی شافعی نہیں ہیں جو بڑے درجہ کے محدث گزرے ہیں اور اس کے استاذ ہیں اور سے وہ محد من طحیر ہ قرشی مخروی شافعی نہیں ہیں جو بڑے درجہ کے محدث گزرے ہیں اور ان کا تذکرہ ذیل طبقات الذہبی تحسنی ہیں ہے ظاہر ہے مذکورہ صراحت وضاحت کے بعد حضرت شاہ صاحب گاار شاد بہت گرانفلار ہوجا تا ہے۔ رحم اللہ رحمۃ واسعۃ

## بَابُ غَسُلَ الرِّ جُلَيْنِ إِلَى الْكَعُبَيْنِ

#### ( مخنوں تک یاؤں دھونا )

(١٨٣) حَدَّ ثَنَا مُوسَى قَالَ نا وُهَيْبٌ عَنُ عَمُرٌ و عَنُ آبِيْهِ شَهِدْتُ عَمُرَ و بُنَ آبِى حَسَن سَا لَ عَبُدَالله بِنَ رَيُدٍ عَنُ وَ ضُوءِ النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسلم فَدَعَا بِتُورٍ مِنُ مَّآءٍ فَتَوَ ضَّا لَهُمُ وُضُوَءَ النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسلم فَدَعَا بِتُورٍ مِنُ مَّآءٍ فَتَوَ ضَّا لَهُمُ وُضُوَءَ النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَسلم فَدَعَا بِتُورٍ مِنُ مَّا ءٍ فَتَوَ ضَّا لَهُمُ وُضُوءَ النَّبِي صَلَّحِ الله عَلَيْهِ وَاللهَ تَنْفَرُ وَسَلَمُ فَا كُفَا عَلَىٰ يَدَيُهِ مِنَ النَّوْرِ فَعَسلَ يَدَيُهِ ثَلَاا ثُمَّ اَوْ خَلَ يَدَهُ فَي التَّوْرِ فَمَضَمَصَ وَاستنشَقُ وَاستَنفَقُ وَاستَنفَقُ وَاستَنفَقُ وَاستَنفَقُ وَاستَنفَقُ وَاستَنفَقُ وَاستَنفَقُ وَاستَنفَقُ وَاستَنفَقُ وَاسْتَنفَقُ وَاسْتَنفَقُ وَاسْتَنفَقُ وَاسْتَنفَقُ وَاسْتَنفَقُ وَاسْتَنفَقُ وَاسْتَنفَقُ وَاسْتَنفَقُ وَاسْتَنفَقُ وَاسْتَعَ وَاسْتَهُ فَا قُبَلَ بِهِمَا وَادِبَرَ مَوَّ ةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيُنِ: .

محقق عینیؓ نے لکھا کہ حدیث الباب کے مباحث بھی تقریباً وہی ہیں جو حدیثِ سابق میں گذر بچے ہیں ، تور کا ترجمہ طشت ہے ، جو ہری نے کہا کہ برتن جس سے پانی پیتے ہیں ، دراور دی نے کہا بڑا پیالہ جو طشت جیسا ہوتا ہے ، یا ہانڈی جیسا ،خوا ہو ہ پیتل کا ہو یا پھر کا۔ قبوللہ المی المصر فقین محقق عینی نے لکھا:۔ مرفق کہنی کواس لئے کہتے ہیں کہاس سے تکیہ وغیرہ لگانے میں مددماتی ہے۔قوللہ المی المحبین کھا کہ کعب وہ ہڑی ہے جو پیڈلی اور قدم کے ملتے کی جگہ ہوتی ہے بعنی کھنے۔

### حافظا بن حجررحمه الله برنفته

علامہ مینی نے لکھا کہ جافظ نے کعب کے معنی نہ کورلکھ کرنقل کیا کہ امام محمہ نے امام ابو حنفیہ ہے نقل کیا کہ کعب وہ ہڈی ہے جو پاؤں کے اوپر جونہ کا تسمہ باند ھنے کی جگہ ہوتی ہے اور ابن قاسم کے واسطہ سے امام مالک ہے بھی ایسا ہی منقول ہے ۔لیکن سیجے وہی معنی اول ہے جس کو اہل لغت پہچانتے ہیں، متقد مین نے دوسر ہے معنی اختیار کرنے والوں کا روبھی یہ کثرت کیا ہے اور اس بارے میں سب سے زیادہ واضح دلیل حدیث نعمان بن بشیر ہے، جو صفِ بنماز کے وصف میں وارد ہے کہ ہڑ محض اپنے کعب کو دوسرے کے کعب سے ملاتا تھا رہ بھی کہا گیا ہے کہ امام محمد نے یہ معنی اس حدیث میں کو جس میں کو جگہ احرام کی حالت میں موزے پہننے پڑیں، تو وہ تعیین یعنی تسمیہ باند ھنے کی جگہوں تک دونوں موزوں کو کا نے ہیں، جس میں کی قائم مقام ہوجا میں (فتح الباری ۱۵-۵) وہ کا سے معنی نہ کورمنقول ہے، وہ صحیح ہے گر اس کا تعلق صرف احرام کی حالت سے ہے۔ اس پر محقق عینی نے لکھا کہ امام محمد سے جوتف ہر کعب بہ معنی نہ کورمنقول ہے، وہ صحیح ہے گر اس کا تعلق صرف احرام کی حالت سے ہے۔

اس پر محقق عینی نے لکھا کہ امام محکر ؒ ہے جو تفسیر کعب بہ معنی مذکور منقول ہے، وہ بیچ ہے مگر اس کا تعلق صرف احرام کی حالت ہے ہے۔ باقی وضوء کے بارے میں کعب کی بیتفسیر امام محکر ؒ ہے بھی سیجے نہیں ہے اور امام ابو صنیفہ کی طرف بھی اس کی نسبت کرناکسی طرح درست نہیں ہے، انھوں نے بھی کعب کی تفسیر وضوء کے اندر بجزملتقی القدم والساق یعنی شخنہ کے دوسری نہیں گی ہے ۔

### وضوء كےسنن ومستخبات

وضوء کے فرائض کاذکرختم ہوا، بہتر ہے کہ یہاں اس کے اہم سنن ومستحبات کاذکر مع تعریفِ سنت ومستحب کردیا جائے:۔ سنت کے معنی: شرعاً وہ ممل سنت کہلا تا ہے جس پر نبی کریم آفظی نے ہمیشہ ممل کیا ہے، پھراگر اس کو بھی بھی ترک نہ فرمایا ہوتو وہ سنتِ مؤکدہ کہلاتی ہے، اوراگر بعض اوقات ترک بھی فرمایا ہوتو وہ سنتِ غیرمؤکدہ ہے،اگر ہمیشہ ممل اور عدمِ ترک کے ساتھ نہ کرنے والے پر آپ نے کیر بھی فرمائی ہوتو بیو وجوب کی دلیل بن جاتی ہے۔

سنت كا حكم: يب كداكر چدفرض وواجب كورجين نه بهى تا بهم برموكن ساس كا مطالبه به يونكداس طريق سنت كوزنده ركهنا بم مطلوب به حق تعالى فرمايا: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وما آتا كه الرسول فحذوه ومانها كم عنه فانتهوا ،اور نبي كريم في كارشاد ب عليكم بسنتى ،اورمن ترك سنتى لم ينل شفاعتى اس طريقة كوزنده وقائم ركهنا عمل بى پرموقوف ب،اسى كئر كريم وفي كارشاد ب عليم ملامت بوگا، اورآ خرت مين شفاعت محروم بوگا، البت سنت غير موكده كرك بر في ملامت بوگا، اورآ خرت مين شفاعت محروم بوگا، البت سنت غير موكده كرك بر في ملامت بوگا، برتماز كوفت با وجود با وضوء بوت في اوضوء كرنا يا اعضاء وضوء كوكرر دهونا وغيره بيسنن غير موكده بين -

سنن وضوء: (۱) وضوء کے پہلے نیت کرنا لینی ول سے طاعت وتقرب الی اللہ کا قصد کرنا، زبان سے الفاظِ نیت ادا کرنا نہ کی حدیث صحیح یا ضعیف سے ثابت ہے اور نہ کسی امام مذہب سے منقول ہے، اور نیت حنفیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، جس کی طرف علامہ کرخی کے اس قول سے اشارہ ملتا ہے کہ' بغیر نیت کے وہ وضو نہیں ہوتا جس کا شریعت نے تھم کیا ہے اور نیت نہیں کرے گا تو برا کرے گا، خطا کرے گا اور خلاف سنت کا ارتکاب کرے گا۔''

دوسرے تینوں ائمہ جمہتدین کہتے ہیں کہ بغیرنیت کے وضوء ہی سی کہ نہ ہوگا۔ ان کی دلیل سے کہ وضوء عبادت ہے، اورکوئی عبادت بغیرنیت کے سی کہتے ہیں کہ وضوء کا عبادت اورعبادت بغیرنیت کے سی کہتے ہیں کہ وضوء کا عبادت اورعبادت کا بغیرنیت سے جمہتر نہیں ہو گئی، بخاری کی حدیث ہے 'اندھا الا اعتمال بالنیة ''ہمارے مشاکخ جواب میں کہتے ہیں کہ وضوء کا عبادت اورعبادت کا بغیرنیت سے خواب میں بھی مسلم ہے لیکن کلام اس میں نہیں ہے، بلکہ زیر بحث امریہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیرنیت وضوء کرے تو گواس کا وضوء عبادت نہ شار ہوگا اور اس کا تواب بھی نہ پائے گا، مگر وہ وضوء بہ لحاظ شرط، صلوٰ ق ہونے کے بھی معتبر تھم ہے گا پنہیں ؟ حدیث میں چونکہ کوئی الی صراحت نہیں ہے کہ جو وضوء شرط نماز ہے اس میں نہیں ہے کہ جو وضوء شرط نماز ہوتیا س کرلیا، جن میں نیت کی شرط سے کے خود کوئی الی صراحت نہیں ہے، جیسے سترعورت وغیرہ شرائط:۔

ر ٢) وضوء سے پہلے ذکراسم الله ، حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا که رسول الله علیقی کا تسمید وضوء کے وقت حب روایت طبرانی بسم الله و الحمد لله تھا۔ ظاہریاس کوواجب کہتے ہیں۔

(۳) ابتداءِ وضوء میں تین بار پہنچوں تک ہاتھ دھونا(۴) مسواک کرنا یہ بھی سنت مؤکدہ ہے اور بیسنت وضوء کی ہے نماز کی نہیں۔
البتداگر مسواک کے وقت دانتوں سے خون نہ لکتا ہوتو نماز کے لئے مستحب ہے، جس طرح دانتوں کی زردی دور کرنے ، مند کی بو دور کرنے
اور قر اُت قرآن مجید کے لئے مستحب ہے، اور مستحب بیہ ہے کہ مند کے داہنے حصد سے بائیں طرف کو دانتوں کی چوڑائی میں تین بار ، تین پانی
کے ساتھ مسواک کو چلائے ، لمبائی میں نہیں ، اور مسواک کی کئڑی زم ہو، خشک وسخت نہ ہو، گر ہوں والی بھی نہ ہو، اور اس کو استعمال سے پہلے دھو
لین بھی مستحب ہے مسواک کو چونسنا یالیٹ کر مسواک کرنا اچھانہیں ہے۔ (۵) کلی کرنا (۲) ناک میں پانی پہنچانا (۷) گھنی واڑھی کا خلال کرنا

(۸) انگلیوں کا خلال کرنا (۹) ہرعضوکو دویا تین بار دھونا (۱۰) پورے سرکامسے کرنا (۱۱) کانوں کامسے کرنا (۱۲) ترتیب فرکورہ آیت کا لحاظ رکھنا (۱۳) ہے در ہے اعطا کا دھونا۔ (۱۳) مج راس کوسامنے کے حصہ سے شروع کرنا (۱۵) ہاتھ پاؤں کے دھونے میں انگلیوں کی طرف سے شروع کرنا۔ حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آیت میں الی المرافق اور الی التعبین ای استجاب کی طرف مشیر ہے، شافعیہ کے یہاں اس بارے میں تفصیل ہے کہ اگر کسی برتن میں سے چلوسے پانی لے کر ہاتھ اور پاؤں دھور ہا ہے تو اس کے لئے تو مسنون اعضاء کے اگلے حصول سے شروع کرنا ہے، لیکن اگر دوسرا آ دمی وضوء کرانے کیلئے پانی ڈال رہا ہے یاتل کی ٹوٹی اور لوٹے کی ٹیٹوسے وضوء کرر ہا ہے تو ہاتھوں کے دھونے میں کہنیوں سے شروع کر سے اور پاؤں میں مختوں سے نیچے کودھوئے۔

ہمارے یہاں تفصیل مذکور غالبًا اس لئے نہیں ہے کہ دونوں صورتوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے،اورنل کی ٹوٹی وغیرہ سے بھی اصابع سے شروع کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے کہاس کی وجہ سے طریق مستحب کوترک کردیا جائے ،خصوصاً جبکہ بقول حضرت شاہ صاحب "آیتِ قرانی ہے بھی اس کے استحباب کی طرف اشارہ مل رہاہے۔واللہ اعلم

اوپر کی سب تفصیل اور آنے والی مستحب کی تشریح کتاب الفقه علی المذا بب الاربعه اور قوانین التشریع علی طریقة الی حدیفة واصحابه

ے فاقل ہے۔

معنی مستحب: مستحب، مندوب، تطوع، اور نفل شرعاً سب ایک ہی درجہ کے الفاظ ہیں، ان سے مراد وہ امور ہوتے ہیں جن کو آنخضور علیقے نے ہمیشہ نہیں کیا، یا کیا ہی نہیں مگران کی رغبت دلائی ہے یاان کی پندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، ایسے امور مستحب کہلاتے ہیں کیونکہ شارع علیہ السلام کومجوب تھے، مندوب اس لئے کہ ان کا فضل وثو اب بیان فرمایا گیا، نفل اس لئے کہ فرض و واجب سے زائد ہیں، تطوع اس لئے کہ کرنے والا ان کواپنی ہی طوع ورغبت سے بجالاتا ہے، جب کہ شریعت نے اس پرلازم نہیں کئے تھے۔ حکم مستحب: یہ ہے کہ کرنے پرثو اب ہے اور نہ کرنے پر ملامت نہیں کر کتے۔

# بَابُ اِسْتِعُمَا لِ فَضُلِ وُضُوَّءِ النَّاسِ وَا. مَرَجَرِيرُبُنُ عَبُدِالله ِ اَهْلَهُ اَنُ يَتَّوَضَّعُوا بِفَضُلِ سِوَاكَهِ

(لوگوں کے وضوء کا بچاہوا پانی استعال کرنا۔'' جریر بن عبداللہ نے اپنے گھر والوں کُوتھم دیا تھا کہ وہ ان کے مسواک کے بچے ہوئے پانی سے وضوء کرلیں یعنی مسواک جس پانی میں ڈوبی رہتی تھی ،اس پانی ہے گھر کے لوگوں کو وضوء کرنے کے لئے کہتے تھے۔''

(١٨٥) حدَّ ثَنَا ادَمُ قَالَ ثَنَا شُعْبَهُ قَالَ ثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا جُحَيُفَةَ يَقُولُ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِي صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالُهَا جِرَةِ فَأَتِى بِوُضُوّ ءٍ فَتَوضَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَا خُذُونَ مِنُ فَضُلِ وُ صُوّ بِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُو رَكَعَتَيْنِ وَلْعَصُرَ ر. كُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنُزَةٌ وَقَالَ آبُو مُوسَىٰ دَعَا النَّبِي صَلَّمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُو رَكُعَتَيْنِ وَلْعَصُرَ ر. كُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنُزَةٌ وَقَالَ آبُو مُوسَىٰ دَعَا النَّيْقُ صَلَّمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الظُّهُو رَكُعَتَيْنِ وَلْعَصْرَ ر. كُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنُزَةٌ وَقَالَ آبُو مُوسَىٰ دَعَا النَّيْقُ صَلَّمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقَدَ حِ فِيْهِ مَآءٌ فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجُهَةً فِيْهِ وَمَجَ فَيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهُمَا اشُو بَا مِنْهُ وَافُوعَا عَلَىٰ وَجُوهُ هِكُمَا وَنُحُركُمَا: .

(١٨١) حَدَّ ثُنَا عَلِى بُنُ عَبُدِالله قَالَ ثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبُرَاهِيُمَ بُنِ سَعُدِ قَالَ ثَنَا آبِى عَنُ صَالِح عَنِ ابُنِ شَهُد قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِى وَجُهِه شِهَابٍ قَالَ الْحُبَرَ نَى مَحْمُودُ بُنُ الرَّبِيْعِ قَالَ وَهُوَ الَّذِى مَعَ رَسُولُ الله ِ صَلَّمِ الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى وَجُهِه وَهُو الَّذِى مَعَ رَسُولُ الله ِ صَلَّمِ الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِى وَجُهِه وَهُ وَ الله عَرُولَةُ عَنِ المسُورِ وَغَيْرِه يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَةُ وَإِذَا تَوَضَّا النَّبِيُ صَلَّمِ الله مُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَا دُو ايَقُتَتِلُونَ عَلَى وُضُولُهُ:

(١٨٤) حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسْمَعِيُلِ عَنِ الْجَعُدِ قَالَ سَمِعْتُ السَّآ يُبَ بُنَ يَزِيُدَ يَقُولُ ذَهَبَتُ بِى خَالَتُى إِلَى النَّبِى صَلَّمِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ ابُنَ انْحَتِى وَقِعٌ فَمَسَحَ رَاسِى وَدَعَالِى بِا لَبَرَكَهِ ثُمَّ تَوَضَّا فَشَرِبُتُ مِنْ وُّ ضُو ّ بِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظهْرِهِ فَنَظَرُتُ الْمَا خَاتِمِ النَّبُوَّ قِ بَيُنَ كَتِفُيْهِ مِثُلَ ذِرٌ الْحَجُلَةِ.

تر جمہ: حضرت ابو بحیفہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ علی ہارے پاس دو پہر میں تشریف لائے تو آپ کے لئے وضوکا پانی لایا گیا، آپ نے وضوفر مایا، تو لوگ آپ کے وضوء کا بقیہ پانی لینے لگے اورا ہے اپنے بدن پر پھیر نے لگے، پھر آپ نے ظہر کی دورکعتیں پڑھیں اورعمر کی دو رکعتیں پڑھیں اورعمر کی دو رکعتیں پڑھیں ، اور آپ کے سامنے آڑ کے لئے ایک نیز ہ گڑا ہوا تھا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ابوموی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا، اس پیالہ میں آپ نے دونوں ہاتھا ورمنہ دھویا، اور اس میں کلی فرمائی ، پھران دونوں سے فرمایا ، تم اس کو پی لو، اور اپ چروں اور سینوں پر ڈال لو۔
چروں اور سینوں پر ڈال لو۔

تر جمہ ۱۸۱: محمود بن الربیع نے خبر دی، ابن شہاب کہتے ہیں کہ محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے رسول اللہ علی ہے پانی سے، ان کے منہ میں کلی کی تھی، اور عروہ نے اس حدیث کو مسور وغیرہ سے روایت کیا ہے اور ہرا یک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تقمد این کرتا ہے کہ جب رسول الٹھا ہے وضوفر مایا کرتے تھے تو آپ کے وضو کے پانی پر صحابہ جھٹڑنے کے قریب ہوجایا کرتے تھے۔ تر جمہ (۱۸۷): سائب بن پر بد کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کر پر جھا ہے کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرا بھانجا بیارہے، تو آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرااور میرے لئے برکت کی دعاء کی ، پھرآپ نے وضوکیااور میں نے آپ کے وضوء کا پانی بیا ( یعنی جو پانی آپ نے وضوء کے لئے استعال فر مایا میں نے وہ پی لیا ) پھر میں آپ کی پسِ پشت کھڑا ہو گیااور میں نے میرِ نبوت دیکھی جو آپ کے مونڈھوں کے درمیان تھی ، وہ الی تھی جھپر کھٹ کی گھنڈی یا کبوتر کا انڈا :۔

تشری : حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ۔ امام بخاری بھی ماءِ مستعمل کو طاہر مانے ہیں ، اور امام اعظم سے بھی توی روایت طہارت ہی کی ہے ، شخ این ہمام اور این نجیم نے کہا کہ عراقیین سب ہی نے امام صاحب نجس ہونے کی روایت کا انکار کیا ہے ، خرض پیر وایت نہایت حضرات امام صاحب کے فدہب کی نقل میں زیادہ مختاط و متغبت ہیں اور علماء ماور اء النہ نے زوایت نہ کورہ کو نقل کیا ہے ، غرض پیر وایت نہایت صعیف ہے ، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سلف میں ہے کہی نے بھی ماہ مستعمل کے ساتھ نجاسات کا معاملہ نہیں کیا ہے البتہ اس میں شک نہیں کہ وضوء و فیرہ طہارت کے موقع پر اس سے بچنا اور احر از کرنا شریعت کو مطلوب ہے ، چنا نچطی وی شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے المحاء المدائم و ہو جنب (نجی کر میں اللہ علیہ اللہ کے بین میں حضرت ابو ہریرہ (راوی صدیث) نے کہا کہ پانی کے برتن میں سے لے لے کو مشل کرے سے کہا کہ پانی کے برتن میں سے لے لے کو مشل کرے ب یہ کے تلایا گیا کہ ماہ ہم مستعمل کا استعمال لازم نہ آئے ۔ اس طرح میر نے زد کی حضور اللہ کی کہا کہ پانی کے برتن میں سے لے لے کو مشل کرے ب یہ کہ متعمل کا استعمال کا کہ بین کہتی ہیں ، جس کی تفصیل وجہ آئے بھی آئے گی ، انشاء اللہ تو اللہ کے متعمل کا استعمال پاک ہے ، کوئی دیل اس کی نجماست کی نہیں ہے البتہ اس سے احر از ضرور مطلوب ہے۔ متعمل پاک ہے ، کوئی دیل اس کی نجماست کی نہیں ہے البتہ اس سے احر از ضرور مطلوب ہے۔ مقال صدید کہ ماہ میں میں معسور کے متعمل پاک ہے ، کوئی دیل اس کی نجماست کی نہیں ہے البتہ اس سے احر از ضرور مطلوب ہے۔

## حضرت شاہ صاحب ؓ کے ارشاد کی تشریح

علامہ محقق ملاعلی قاریؒ نے شرح العقابیہ ۱۸۔ اہیں لکھا کہ 'امام صاحبؒ ہے جوروایت ماعِ ستعمل کے طاہر غیر طہور ہونے کی مروی ہے وہی زیادہ قرین قیاس ہے اورای کو حقیقین مشار ٹی اوراء النہر وغیرہم نے اختیار کیا ہے وہی ظاہر روایت ہے اورای پرفتوی بھی ہے۔'

اس سے بیہ بات صاف اور واضح ہوگی کہ حضرت شاہ صاحبؒ نے جوعلاء ماوراء النہر نے نقل روایت نجاست کا ذکر کیا ہے۔ ان سے مراویعض علماء ہیں سب نہیں ،اوران ہیں سے حققین نے روایت طہارت ہی کوراج سمجھ کر اختیار کیا ہے، علامہ موصوف نے بھی شروع ہیں تقریباً وہی بات کہ ہی ہے۔ وہی بات کہ اوراء النہر نے اختیار کیا ہے، علامہ موصوف نے بھی شروع ہیں تقریباً وہی بات کہ ہوتے کہ اس بات کہ اوراء النہر نے اختیار کیا ہے، علامہ موصوف نے بھی شروع ہیں تقریباً کو ای بات کیا ہے کیونکہ امام صاحب اس بارے ہیں کوئی اختلاف نہیں کا بی کہ مام سنت کیا گیا ہے۔ آگاس روایت کے مرجوح ہونے کو علامہ نے مندرجہ بالا روایت سے اختیار فیار بایہ اوراء النہر فیار بایہ اوراء النہر فیار بایہ کیا ہے کیونکہ امام صاحب سے نیا ہو کہ بارہ بایہ کیا ہے کہ اس بارے ہیں ، امام ابو بوسف نے نجاست خیا ہیں کہ کا می مقبر میں اس کو سے کہا کہ اس باری ہی مقتلی کہ اوراء النہر کا بھی مختار ہے۔ حیط ہیں ای کو کہا ہوں کہا کہ کہا کہ بی بوتوں ہے۔ قاضی خان نے کہا کہ اس بار کوئی سب سے زیادہ مشہورا ورقرین قیاس) مفید میں اس کوشچ کہا، اسبجا بی نے کہا کہ ای پرفتوی ہے۔ قاضی خان نے کہا کہ میں بازی کو بارے بیا خلا والی روایت شاف والی روایت شاف خان نے کہا کہ اس باغلظ والی روایت شاف والی والیت شاف والی دوایت شاف والی دوایت شاف والی نے کہا کہ ای پرفتوی ہے۔ قاضی خان نے کہا کہ می خور ہے۔

اس سے ابن حزم کا بھی رد ہو گیا، جس نے لکھا کہ امام ابوحنیفہ سے پچھے روایت نجاست کی ہے، عبدالحمید قاضی نے کہا:۔" مجھے پوری امید ہے کہ نجاست کی روایت امام ابوحنیفہ در جہ نبوت کونہیں پہنجی۔'' ا مام شافعیؓ کے نز دیک بھی قولِ جدید میں طاہر غیر طہور ہے ،امام ما لک کے نز دیک ماءِ مستعمل طاہر بھی ہے اور طہور بھی ،اور یہی قول نخعی حسن بھری ، زہری ، ثوری اور ابوثور کا بھی ہے۔

موفق نے کہا کہ ظاہر مذہب (امام اخمدؓ) یہ ہے کہ ماءِ مستعمل رفع حدث میں طاہر غیر مطہر ہے، یجی قول اوزاعی کا ہے اور امام ابوحنیفہ کا بھی مشہور قول بچی ہے، امام مالک سے ایک روایت اور ظاہر مذہب امام شافعی کا بھی یہی ہے، اور امام احمد سے ایک دوسری روایت ہیہے کہ وہ طاہر مطہر ہے، ای کے قائل اہلِ ظاہر ہیں، اور دوسری روایت امام مالک سے اور دوسرا قول امام شافعی کا بھی یہی ہے (لامع ۱۸۶۸)

#### بحث ونظر

مقصیرامام بخاری: حافظائنِ مجرِّنے لکھا:۔اناحادیث ہے امام بخاری کامقصداس کےخلاف استدلال کرنا ہے جو ماءِ مستعمل کونجس کہتا ہے،اور بیقول ابو یوسف کا ہے امام شافعیؓ نے اپنی کتاب الام میں امام محدِّ ہے قتل کیا کہ امام ابو یوسف نے اس قول ہے رجوع کر لیا تھا لیکن پھرائی کودوماہ کے بعدا ختیار کر لیا۔

مناسبت ابواب: حافظ مینی نے لکھا کہ دونون باب میں مناسبت ظاہر ہے کہ سابق میں صفتِ وضوء کا بیان تھا، اور اس میں وضوے بے ہوئے یانی کا حکم بیان ہوا ہے۔

عدم منطابقت ترجمہ: محقق عینیؒ نے لکھا: ۔ ترجمۃ الباب ہے اثر جریر کوکوئی مطابقت نہیں ہے، کیونکہ ترجمہ میں وضوء سے بچے ہوئے پانی کا ذکر تھااورا ٹریڈکور میں مسواک والے پانی ہے وضوء کا حکم ہے۔

ا بن التبین وغیرہ کی توجید: علامہ عبنیؒ نے مزید کھا کہ اگر فھل سواک ہے حب قول ابن التین وغیرہ وہ پانی مرادلیں جس میں سواک کورم کرنے کیلئے ترکیا جاتا ہے، تب بھی ترجمہ ہے کوئی مناسبت نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ بھی فصل وضو نہیں ہوا۔ اور اگر وہ پانی مرادلیں جس میں وضوکر نے والا ،مسواک کرنے کے بعداس کوڈ بودے ، تو وہ بھی ترجمہ کے بالکل مناسب نہیں ، کیونکہ وہ بھی فضل وضو نہیں کہا جاسکتا۔
۔ افزوا اس جھو کی رقد جہ بیت نہیں ہوا ہوں ہوں ترجمہ کے بالکل مناسب نہیں ، کیونکہ وہ بھی فضل وضو نہیں کہا جاسکتا۔

حافظ ابن مجرِّ کی توجید: آپ نے لکھا:۔ بخاری کا مقصد بدہ کہ جریر کے فعلِ مذکورے پانی میں کوئی تغیر نہیں آیا، ای طرح پانی کے صرف استعال کرنے ہے بھی اس میں کوئی تغیر نہیں آتا، لہذا اس سے طہارت حاصل کرناممنوع نہ ہوگا۔

علامہ عینی نے توجیہ فدگور پر نفذکیا کہ جس کو کلام فہمی کا ادنیٰ ذوق بھی ہوگا وہ الیں بات فدکورہ اثر وترجمہ کی مطابقت کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔
حافظ ابنِ حجرؒ نے بھی بیاعتراف کیا ہے کہ بخاری کا اس باب میں اثر فدکور کو لا نااشکال سے خالی نہیں اور اس کے لئے یہ جواب بھی ذکر
کیا ہے '' سواک مطہرۃ اللم ہے'' جب وہ (منہ کو پاک کرکے ) پانی میں ڈال دی گئی ، تو اس کے ساتھ تھوڑا سالگا ہوا ما عستعمل بھی پانی میں
شامل ہوگیا ، اور پھراتی سے وضوء کیا گیا ، اس طرح مستعمل پانی کا طہارت میں استعال ثابت ہوگیا ، علامہ عینی نے لکھا کہ ایسے جواب کو جر
ثقیل کے ذریعہ کا میا بی کے ساتھ تشبید دے سکتے ہیں۔
(عمد ۱۵۲۳)

## امام بخاریؓ کے استدلال پرنظر

حضرت محدث گنگوہی قدس سرۂ نے فرمایا:۔امام بخاریؒ نے جو یہاں مستعمل پانی کے طاہر ومطہر ہونے پراستدلال کیا ہے، وہ اس طرح صحیح ہوسکتا ہے کہ طاہر وطہور میں کوئی فرق نہ ہو، حالا نکہ دونوں میں فرق ظاہر ہے، پھر پہلی روایت سے صرف طہارت ٹابت ہوتی ہے، جو سب کوتشلیم ہے طہوریت ثابت نہیں ہوتی ، دوسری روایت (ابوموی والی) میں کوئی قربت اداء نہیں ہوئی (بعنی وضوء جس سے پانی کومستعمل کہا جاسے )اس معلوم ہوا کہ امام بخاری اس اعضاء وضوء کے دھونے میں جوبطور قربت وحصول ثواب کیا جائے ،اوراس میں جوبغیراس کے ہو، کو کی فرق نہیں کرتے ،ای طرح چوتھی روایت ہے بھی مستعمل یانی کے صرف پینے کا جواز ثابت ہوا، جوسلم ہے،اس سے وضوء وغیرہ کرنے کا جواز ثابت نہوا، جوسلم ہے،اس سے وضوء وغیرہ کرنے کا جواز ثابت نہیں ہوا۔ (حاصیۂ لامع میں حضرت شیخ الحدیث والم یضہم نے لکھا کہ بظاہر چوتھی روایت سے مراد حدیث سائب ہے، جوآگے باب بلاتر جمہ کے تحت آرہی ہے، کیونکہ ایسابی کا تشداورای کا جزوہ واکرتا ہے اور حضرت نے تیسری روایت کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ بھی حدیث اول کی طرح ہے۔

حضرت گنگوہیؒ نے آخر میں میبھی فرمایا:۔ حاصل میہ کہ نزاع ماءِ مستعمل کی طہوریت میں ہے کہ اس سے ایک وفعہ کے بعد پھر بھی طہارت حاصل کی جاسکتی ہے یانہیں اورامام بخاری نے جوروایات پیش کی ہیں ان سے بیخاص بات ثابت نہیں ہوتی۔ (لامع الداری١٨٨١)

### حضرت شاه صاحب گاارشاد:

فرمایا: میرے نزدیک امام بخاری کے اس جگہ استدلالِ طبارت میں بھی نظر ہے اگرچہ یہ سئلہ اپی جگہ سیجے اور سب کوتتلیم ہے علاء نے آئخضرت علیقہ کے فضلات کو بھی طاہر کہا ہے ، پھر آپ کے استعال سے بچاہوا یا گرا ہوا پانی تو بدرجہ ّاولی پاک ہونا چاہیے للبذااس سے تو صرف حضور نبوی کے مستعمل پانی کی طبارت ثابت ہوئی، عام اور ہر شخص کے مستعمل پانی کے پاک ہونے پردلیل کیے ہوگئی؟! افا دات انور: (۱۸۵) قبوله المهاجوة: فرمایا: رضف النہاریعنی دو پہر کے وقت کو کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت سخت گری کے سبب سے لوگ راستہ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، اور گھروں میں ہیٹھتے ہیں۔

اں حضرت شاہ صاحبؓ نے یہاں خصائص نبوی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جوسیرت نبوی کا نہایت اہم باب ہے اور متند خصائص سے واقفیت خصوصاً علاء کے لئے نہایت ضروری ہے، پھر بہت سے خصائص وہ ہیں جو ہر نبی میں پائے گئے ہیں جو خاصۂ نبوت ہیں اور بہت سے وہ بھی ہیں جن سے صرف نبی الانبیاء عقصیۃ متاز وسرفراز ہوئے ہیں۔

خصائص کے باب میں غالباس سے زیادہ تفصیل و تحقیق سے علامہ سیوطی کے خصائص کبری کھی ہے جود وجلدوں میں دائرۃ المعارف حیدرآباد سے بڑی انتظیع کے ۲۵ مصفحات میں چھپ کرشائع ہوئی ہے، من طباعت و اسلاھ اور سیستاھ ہے، اوراب یہ کتاب ناورو نایاب ہوچکی ہے، ہمارے بہت سے سائل و نظریات کا تعلق باب خصائص سے ہواور جب تک ہر خصوصیت کے بارے میں پوری تحقیق کتاب وسنت اور تحقیقین امت کے اقوال کی روشنی میں نہ ہوجائے، ہم اس کوشریات کا تعلق باب خصائص سے ہوگا ہوئی مسئلہ کی پوری تحقیق و اس کوشری مسئلہ کی ہوری تحقیق و اس کوشری مسئلہ کی اور خیاب خیال کے لوگوں میں تو اختلاف و نزاع کی صورت ضروری شم ہوجاتی ہے۔

قوله يأخذون من فضل وضوء ٥: ١س ٢٠ مراد بإبظامرا عضاءِ وضوء كرنے والا ياني ٢٠ ـ

قولہ فصلی النبی صلمے اللہ علیہ و سلم: ۔اس ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ ظہرنے وعصر کوایک وقت میں جمع کر کے پڑھا کیونکہ راوی کا مقصد صرف نبی کریم اللہ کے افعال کو شار کرانا ہے چندا فعال کوایک سلسلہ میں بیان کردیا، اس کا مقصد یہ بیس تھا کہ نماز کے احوال بیان کرے، جیسے راوی قیامت کی علامات وشرا نظر بیان کیا کرتے ہیں، حالا نکہ وہ سب ایک وقت میں اور ساتھ ہونے والی نہیں ہیں، بلکہ ان کے درمیان طویل طویل مدتیں ہوں گی، غرض محض دوچیز وں کوایک ساتھ ذکر کرنے سے ان کوئی نظم متصل اور ایک ساتھ ہونے والی تہ جھنا جا ہے۔

قول ومع فی النے علام عینی نے لکھا کہاس کی مطابقت ترجمۃ الباب سے بیہے کہ حضورِاکرم علی اللہ نے اپنے ہاتھ اور چبرہ مبارک کو برتن کے پانی میں دھویا تو وہ مستعمل ہوگیا ،کین پھر بھی وہ پاک ہی رہاور نہاس کو پینے اور منہوسینے پرل لینے کو نہ فر ماتے۔

عبارت وبرن سے پان میں و وی ووہ مسل ہوئی بین پار ن وہ پائے میں رہا ورت ن وی ہے اور سے ویہ رہا ہے۔ ویہ رہا ہے دہ محقق عینیؒ نے اس موقع پر یہ بھی لکھا کہ محدث اساعیلی نے جو پچھ کہا کہ اس میں وضوء کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ شفاءِ مرض کی صورت ہا ورعلامہ کرمائیؒ نے لکھا کہ بیصورت محض یمن و برکت حاصل کرنے کی تھی ، تو ان دونوں تو جیہات پر حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے قائم نہیں ہوسکتی۔ (عمدہ ۱۔۸۲۵ء)

(۱۸۲) قبولله کیا دو ایفتتلون النج: فرمایا: پیدا تصلیح حدیبیکا ہے (اس موقع پرعروہ ابنِ مسعود تفقی نے (جن کو کفارِ مکہ نے حالات دیکھنے کیلئے بھیجاتھا) قریشِ مکہ ہے جاگریہ بات کہی تھی کہ صحابۂ کرام کواپٹے سردار (رسولوں کے سردار النظیفی کے اس قدر جان شاراور مطبع وفر ما نبردار ہیں کہ ان کے وضوء کا پانی بھی زمین پرنہیں گرنے ویتے ،اور ہر مخص اس کواس شوق ورغبت سے حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہیں ان کے آپس میں بی لڑائی جھکڑے کی نوبت نہ آجائے)

(۱۸۷) قولہ فیمسے داسی النے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ بیمے سر پر ہاتھ پھیرنا یارکھنا فیروبرکت کے لئے ہے جو اب بھی ہمارے زمانہ میں دائج ہے، بڑے اور بزرگ چھوٹوں کے سر پر ہاتھ دکھتے ہیں، اور بیرے کتب سابقہ میں بھی ندکور ہے، بلکہ ای سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہلائے گئے، گویا حق تعالیٰ نے ان کوسے کیا اور برکت دی، جس سے وہ سے ہو گئے اور اس لئے نزعات شیطانی سے محفوظ ہوئے ، غرض میرے تو لغوی معنی سے ہو، اور سے شرعی دوسرا ہے جس سے تر ہاتھ کی چیز پر پھیرنا مراد ہوتا ہے، اس سے بہی معلوم ہو گیا کہ می شرعی میں تھوڑے سے سے بھی معلوم ہو گیا کہ می شرعی میں تھوڑے وہ کہ فیر و برکت کا ایصال ہے اس میں زیادتی مطلوب ہوگی مثلاً سر کے سارے بی حصوں پر ہاتھ کھیرا جائے تو زیادہ اچھا ہے، لہذا میں اور سے برای کا فرق اور و احسے وا ہرؤ سکم مطلوب ہوگی مثلاً سر کے سارے بی حصوں پر ہاتھ کھیرا جائے تو زیادہ اچھا ہے، لہذا میں اور سے برای کا فرق اور و احسے وا ہرؤ سکم

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) ہمارے محدثین کے یہاں بھی حدیثِ ترندی اول ماخلق اللہ القلم پر بحث جھڑگئی ہے،اور محدثین نے قلم کی اولیت کواضا فی اور حضورا کرم علیہ کی اولیت کوحقیقی قرار دیا ہے،الکوکب الداری علی جامع التربذی کے حاشیہ ۴٫۳ میں عبارتِ ذیل نقل ہوئی ہے:۔

حضرت محدث ملاعلی قاری حنی نے از ہار نے قال کیا کہ اول ماخلق اللہ القلم ، یعنی بعد عرش اور ماء اور رہ کے النے پھر ملاعلی قاری نے فر مایا کہ '' ان چیزوں کی اولیت اضافی یعنی ایک دوسرے کے لاظ ہے؟ اور اول حقیقی نورمجری ہی ہے ، جیسا کہ میں نے اس کواپنی تالیف الموردللمولد میں بیان کیا ہے۔'' حضرت شاہ صاحب کی رائے: العرف العذی ۱۳۵ میں قولہ ان اول ما حلق اللہ القلم پرفر مایا: یعض روایات میں ان اول المع حلوقات مور النبی الله القلم و فر مایا: یعض روایات میں ان اول المع حلوقات مور النبی الله القلم و فر مایا کہ تر مذی کی حدیث الباب پر حدیث نور مذکور کوتر جے وارد ہوا ہے جس کوعلامة صاحب نے مواہب میں بطریق حاکم ذکر کیا ہے پھر حضرت شاہ صاحب نے فر مایا کہ تر مذی کی حدیث الباب پر حدیث نور مذکور کوتر جے حاصل ہے اور حضرت شاہ صاحب نے فر مائی ہے۔''

تعالى الذى كان ولم يك ماسوى واول ماجلى العماء بمصطفى النالم

ای طرح مزید تحقیق جاری دئی جاہیے، تا کہ ہرمسکہ ہرنظریہ، ہرعقیدہ زیادہ سے زیادہ وضاحت اور دلائل کی روشنی میں سامنے آ جائے ہم نے یہاں بطور نموندا و پر کامسکلہ کھا ہے،اوراس بارے میں بھی مزید تحقیق اپنے موقع پر آئے گی۔انشاءاللہ العزیز

اور وامسحوار وسكمين فرق الحچى طرح واضح موكيا\_

قولہ فشریت من وصونہ النخ فرمایا: "بظاہریہ پانی وہ ہے جووضوء کے بعد برتن میں ہاتی رہاتھا،اعضاءِ وضوے گرنے والا پانی نہیں ہے۔ "
قولہ مشل ذر المحجلہ فرمایا: ۔ نیخم نبوت کی علامت تھی، جس کو ہرراوی نیا پے ذبمن کی مناسبت کے لاظ ہے کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر بیان کیا ہے اس علامت کا پیٹے پر ہونا اس لئے مناسب تھا کہ مہرسب کے پیچھے اور آخر میں ہوتی ہے جس کے لئے پشت ہی موزوں ہے بخلاف اس نقش کے جود جال کی پیشانی پر ہوگا، یعنی ک اف ریا کا فراکھا ہوگا، وہ اس لئے کہ اس کا علان وا ظہار مقصود ہوگا جو چہرہ کے لئے موزوں ہے تاکہ ہر و کیھنے والا اس کوفور اُریٹ ھے لے۔

مہر نبوت کی جگہ اوراس کی وجہ: مہر نبوت کو ٹھیک وسط میں نہیں رکھا، بلکہ بائیں جانب مائل رکھا، وہ اس لئے وہ جگہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی ہے جیسا کہ یعض اولیاء کو کشف سے معلوم ہوا کہ شیطان کے ایک سونڈ ہے، جب وہ کسی کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کے چھچے بیٹھ کرای سونڈ سے اس کے دل میں وسوسہ پنچاتا ہے، جن تعالیٰ نے مہر نبوت سے اس چیز کو محفوظ فرما دیا، لہٰذا یہی بائیں جانب دل کے چھچے کی جگہ اس کے واسطے موزوں ہوئی۔

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ علامہ عینیؓ نے لکھا:۔ مروی ہے کہ مہر نبوت آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تھی اور ہی بھی کہا گیا کہ بائیس مونڈ ھے نغض پڑھی (مونڈ ھے کے کنار ہے کی تیلی ہڑی یا او پر کا حصہ ) اس لئے کہ کہا جا تا ہے بہی وہ جگہ ہے جس سے شیطان ، انسان کے اندر گھستا ہے ، لہٰذامبرِ نبوت اسی جگہ کے لئے موزوں ہوئی کہ آپ کوشیطان اور اس کے وساوس ونزغات سے محفوظ کردیا گیا۔

## شیطان کس جگہ سے انسان کے دل میں وساوس ڈالتا ہے؟

نیز حضرت عمر بن عبدالعزیر علی سے مروی ہے کہ ایک شخص نے حق تعالے سے درخواست کی کہ اس کو بدن کے اندرشیطان کے رہنے کی جگہ دکھلا دی جائے تو اس نے اپنے جسم کوشفاف و یکھا کہ اندر کی سب چزیں ہاہر سے نظر آئیں ، اس وقت شیطان کو مینڈک کی شکل میں اس میں بہتر ہوت کیسی تھی : محق عین کے نکھا کہ جائے ہو رہ کو ان کے دروں کے ساتھ بری بری خوبصورت گھنٹہ یاں لگی ہوئی تھیں ، ان سے تشیہ درست ہا ام بخاری کے بعض حضرات نے تجلہ سے مراد پرندہ لیا ہا وربعض دوایات میں شل بیضة الحمامة بھی وارد ہے ، اس لئے کبور کے انڈے ہے بھی تشیہ درست ہا ام بخاری کے استاذمجہ بن عبداللہ نے تجلہ کو تجلہ کو تجلہ فرس سے لیا ہے بعن گھوڑ کی بیٹ نگل کے سفید نگارے سے تشیہ دی ہے ۔ اس کے بعد تحقق بیٹی نے بہت کی دوایات ذکر کی ہیں جن میں میں میں مثل دوایات میں مثل دوایات میں میں ہے ''گویا فرس سے کہ وہ وہ بیٹ کی موایات میں ہوا تو میں میں ہوا تو میں میں ہوا تو میں میں ہوا تو میں کہ میں میں ہوا تو کہ میں ہوا تو کہ میں ہوا تو کہ میں ہوا تو کہ ہوا ہوا کو میں اسلونہ ہے بیٹی فدود جے نیا کی طرح ہے ، تر ذی بین جو نے بیب کی اعراء واکو است کا گلزاء حدیث عرف اس بالی میں ہو تو کہ میں ہو جو نے بیب کی اعراء واکو است کا گلزاء حدیث عرف میں ہو جو نے بیب کی اعراء وارپ بیش میں ہو اس بالی میں ہو تو کہ بیا کہ دور کی این میں ہو تو کہ بیا کہ دور کو تو نیا کو بیدا کی طرح ہے ، تر ذی میں چھوٹے سب کی طرح ہے ، کتاب الحوالہ بی میں ہو دور نے اس کو چھوٹے اس کی جگر کی این میں ہو دور نے اس کو چھوٹے ایک کی ہوئے اس کی جگر ہوئے ان کا میں ہوئے تھرا ہوا کہ میں ہوئے تو نے اس کو چھوٹے ان نیا ہوئی سے کہ دور کو تھوٹے نے اس کی ہوئے کی ان اس کی ہوئے کے میں ہوئے تو نے کہ کہ کہ کہ کہ دور تھوٹے نے نیا کہ دور کو تو تو تو کہ کی گل کہ دور کو ایک کی ہوئے کے میں ہوئے کہ کہ دور تو تو تو تو کہ کی کہ کہ دور گھوٹے کی کو بیا کہ دور گل کہ کر کے ، کتاب المول کا میک کی میں جھوٹے میں کی کہ کی کو حس کی کر تو ہیں کی کو خوب کی کی کہ کہ کی کہ کی کو میں کی کو حس کی کو خوب کی کو کہ کی کی کو خوب کی کہ کی کو کو کہ کی کو کو کہ کی کو کو کہ کی کو کو کو کر کی کو کو کہ کی کو کو کہ کی کو کو کہ کی کو کو کہ کو کی کو کو کر کی کو کو کر کی کو کو کر کی کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کی کو کر کو کو کر کو کر کو کر کے کر کو کر کو کر کو کر کو کر ک

حافظائنِ وحیہ نے لکھا کہ مہر نبوت آنخضرت علی ہے دونوں مونڈھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کی طرح تھی جس کے اندر کی طرف لکھا ہوا تھا اللہ وحدہ اوراوپر تو جہ حیث اشنت فانک منصور وغیرہ (عمرۃ القاری ۸۲۸۔۱) ہم نے بہت سے اتو ال اس لئے ذکر کردیئے ہیں تا کہ مبارک مقدس مہر نبوت سے حتی الامکان تعارف وتقریب ہوسکے۔والٹد آلمیسر۔

تر قدى شريف ميں ہے يقر أومن كرو عملہ (اس كو ہروہ فخض پڑھ لے گاجود جال كا موں ئے فرت كرے گا)مسلم شريف ميں ہے يقر أة كل مسلم (ہرمسلمان اس كو پڑھ لے گا) ابن ملجميں يقو أه كل مو من كاتب و غير كاتب (ہرمومن اس كو پڑھ لے گاخواہ وہ لكھنا پڑھنا جانتا ہويانہ جانتا ہو۔ مونڈھے کے کنارے پراپنے دل کے مقابل بیٹھا ہوا ویکھا،اس کی سونڈمثل مچھر کی سونڈ کے تھی،جس کو ہائیں مونڈ ھے کے اندرے داخل کر کے دل تک پہنچا کروسوے ڈالٹا تھا، ذکرالٹدکرنے ہے وہ بیجھے ہمّا تھا۔

#### مهرنبوت كي حكمت

دوسری عقلی حکمت میر نبوت کی ہیہے کہ حدیث صحیح کی روسے آنخضرت علیہ کے قلب مبارک حکمت وایمان کے خزانوں ہے بھراہوا ہے،اس لئے اس پرمہر کرنی ضروری تھی، جیسے کوئی ڈبہ مشک یا موتیوں سے بھرا ہوا ہوتو اس کو بند کر کے سربہ مہر کر دیا کرتے ہیں تا کہ کوئی دشمن وہاں تک نہ بھنچ سکے،غرض مہرشدہ چیز محفوظ مجھی جاتی ہے، دنیا والے بھی کسی چیز کومہرشدہ و مکھے کراس کے بارے میں پورااطمینان کرتے ہیں۔

مینڈک اور مجھر سے تشبیہ: عبہ نہیں کہ مجھر کی بڑی تصویر دیسی جائے تو وہ مینڈک ہی سے مشابہ ہے، اور مجھر کے ہلاکت خیز زہر ملے جراثیمی انجکشن سب کومعلوم ہیں، شاید اس مناسبت سے شیطان کوشکل ندگور میں دکھایا، تا کداس کے زہر ملے ندہبی شکوک وشبہات کی ہلاکت آفرینی کاتصور کر کے اس سے بیخ کا واحد حربہ ' ذکر اللہ' 'ہروقت ہمارے دل وزبان کا ساتھی ہو۔ واللہ اعلم۔
افا وات عینی انجازی اس نے عنوان استنباط احکام کے تحت کھا کہ حدیث سے صحبِ مرض کیلئے تعویذ و ممل طلب کرنے کی برکت یا چھوٹوں کے سر افا وات عینی ۔ آپ نے عنوان استنباط احکام کے تحت کھا کہ حدیث سے صحبِ مرض کیلئے تعویذ و ممل طلب کرنے کی برکت یا چھوٹوں کے سر پر ہاتھ دیمنے کا استحباب اور ماءِ مستعمل کی طہارت بھی معلوم ہو گی اگر شربت من وضوء میں وہ پانی مراد ہو جواعضاءِ شریفہ ہو صوبے وقت گراتھا۔
امام صاحب بر تشکیع : آخر میں علامہ عینی نے یہ بھی لکھا:۔ عافظ این جرؓ نے کہا کہ ' احاد بہ نِدکورہ امام ابو حنیفہ پر ردکرتی ہیں کیونکہ نجی امام صاحب برکت عاصل نہیں کی جاتی۔ '

حافظ نے اس روبعید سے امام صاحب پرتشنع کا ارادہ کیا ہے۔ ردبعیداس لئے کہ ان احادیث میں صراحۃ کوئی دلیل اس امر کی نہیں ہے کہ فضل وضوء سے مراداعضاء وضوء سے گرا ہوا پانی ہے اورا گراس کو شلیم بھی کرلیس تو اس امر کا کیا ثبوت ہے کہ امام ابو حنیفہ ؓ نے آنخضرت علیافی کے اعضاءِ شریفہ وضوء کے دھلے ہوئے پانی کو بھی غیرطا ہر کہا ہے، جبکہ وہ آپ کے پیشا ب اور تمام فضلات کو بھی طاہر کہتے بیں، دوسرے ہم پہلے کہہ چکے بیں کہ امام صاحب سے نجاستِ ماءِ مستعمل کا قول بھی صحت کو بیس پہنچا، اور نہ حنفیہ کا اس پر فتو گا ہے۔ اس کے باوجود امام صاحب کے خلاف اس قتم کی غیر ذمہ دارانہ روش کیا مناسب ہے؟! (عمۃ القاری ۱۸۲۹)

دومراعتر اض وجواب: راقم الحروف عرض كرتا ب كه حافظ نے اس كے بعد بطور تعریض بیجی تکھا كه جس شخص نے ماءِ مستعمل كونجس كہنے كى بيعلت بتلائى كه وہ گنا ہوں كا دھوون ہے اس لئے اس سے بچنا جا ہے، اور اس كے لئے مسلم وغيرہ كى احاديث سے استدلال كيا (جن سے ثابت ہے كہ وضو كے وقت اعضاء وضوء كے گناہ دھل جاتے ہيں۔) تو احاديث الباب اس پر بھى ردكرتى ہيں كيونكہ جس چيز سے بچنا جا ہے، اس سے بركت كيے حاصل ہوسكتی ہے؟!اور نداس كو پيا جاسكتا ہے۔ (خ البارى ١٠٠٤)

محقق عینی نے اس کے جواب کی ظرف شایداس لئے تعرض نہیں کیا کہ امام صاحب اور امام ابو یوسف سے اگر ایسام نقول بھی ہو اس کا تعلق فقہی مسائل اور ظاہر شریعت سے نہیں ہے اس کا تعلق امور کشفیہ اور روحانیت سے ہودسرے اس کا بھی وہی جواب سابق ہے کہ جو کچھ بحث ہے عامہ امت کے ماءِ مستعمل کے بارے میں ہے اور اس کا تعلق آنخضرت علی ہے کے فصل وضوء سے کسی طرح بھی نہیں ہے اور یہ بات خودعلت نہ کورہ سے بھی ظاہر ہور ہی ہے گر ہے وجہ اعتراض کرنے کا کیا علاج ؟! واللہ المستعمان۔

. مسکلہ مفیدہ: ما مِستعمل کا جو عکم اوپر بیان ہوا، وہ اس وضعه، یاغسل کا ہے جوبطور قربت ( یعنی بہنیت ادائیگی نماز وغیرہ کیا گیا ہواور اگرمستحب طہارت کے لئے استعال ہوجیے وضوعلی الوضوء یا شل جمعہ وعید وغیرہ تواس میں دوتول ہیں، ایک یہ کہاں کا تھم بھی ماءِ ستعمل فی الحدث کا ہے، دوسرا یہ کہ دہ طاہر بھی ہے اور طہور بھی، اورا گرمحض برودت، نظافت وغیرہ کے لئے استعمال ہوتو اس کے طاہر وطہور ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے۔ میکہ دہ طاہر بھی ہے اور طہور بھی تھی میں میں میں میں کہ العدین میں تعدد تھی تھی۔ بھی گھی تھی اسے کہ تھ

بَابُ مَنُ مَضمَضَ وَاستنشقَ مَنُ غرفةٍ وَّاحِدَة

(ایک چلوہے کلی کرنا اور ناک میں یانی دینا)

(١٨٨) حَدُّ ثَنَا مُسَدُّدُ قَالَ ثَنَا خَالَدُبُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا عَمْرُ وبُنُ يَحَىٰ عَنْ آبِيُهِ عَنْ عَبُدِ الله ِ بُنِ زَيْدٍ آنَهُ أَفُرَ غَ مِنَ اللهَ عَلَىٰ يَدَيُهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ آوُ مَضْمَضَ وَاستَنْشَقَ مِنْ كَفَّةٍ وَّ احِدَةٍ فَفَعَلَ ذَلِكَ تَلْثَا فَخَسَلَ يَدَيُهِ إِلَى آلُمِرُ فَقَيْنِ مَرَّ تَيُنِ مَرَّتَيُنِ وَ مَسَح بِرَا سِهِ مَآ ٱقْبَلَ وَمَآ ٱدْبَرَ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَاكُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَعَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَعَلُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

تر جمیہ: حضرت عبداللہ بن زید ہے روایت ہے کہ وضوء کرتے وقت انہوں نے برتن سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اورانھیں دھویا ، پھر منہ دھویا، یا (یوں کہا کہ) کلی کی اور ناک میں ایک چلو سے پانی ڈالا ، تین باراہیا ہی کیا ، پھر کہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھ دو دو وہار دھوئے ، پھر سرکامسے کیا ،اگلی جانب اور پچپلی جانب کا اور گخنوں تک دونوں یا وَل دھوئے ، پھر کہا کہ رسول اللہ علیات کا دضوءای طرح تھا۔

تشریکی: اس باب میں امام بخاری میے بتانا چاہتے ہیں کہ کلی اور ناک میں پانی دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی چلوے دونوں کو ایک ساتھ کیا جائے ،اس صورت کو وصل ہے تعبیر کرتے ہیں اور دونوں کے لئے الگ الگ پانی لے کرجدا جدا کیا جائے تو یفسل کہلاتا ہے ،ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ امام بخاری خود بظاہر فصل کو ہی ترجیح دینے ہیں ،اور یہاں باب من کے لفظ ہے بھی بہی سمجھا گیا ہے کہ دوسروں کا استدلال بتلا یک جوان کی نظر میں قابلِ ذکر ہے اور اس کے لئے دلیل بھی ان کی شرط پر موجود ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔اس ہارے میں حنیہ وشافعیہ کا اختلاف صرف اولویت وافضلیت کا ہے، جواز وعدمِ جواز کانہیں ہے، فقد خفی کی کتاب بحرمیں ہے کہ اصلِ سنت وصل ہے بھی اوا ہوجاتی ہے، اور کمالِ سنت کی اوا ٹیگی فصل میں ہے، امداد الفتاح شرح نور الا بیناح میں بھی اسی طرح ہے۔

فرمایا:۔الیصورت میں جواب کی بھی ضرورت نہیں، تاہم ابن الھمام "نے بیہ جواب دیا کہ حدیث الباب میں کفۃ واحدۃ ہے مرادیہ ہے کی و تاک میں پانی دینا ایک ہی ہاتھ ہے۔ سنون ہے، جبکہ دوسرے اعضاء دھونے میں دونوں ہاتھ کی ضرورت وسنیت ٹابت ہے۔ لہذا راوی کا مقصد فصل وصل ہے تعرض کرنانہیں ہے، بلکہ صرف بیہ بتلا نا ہے کہ وضو میں کہاں ایک ہاتھ کا استعمال کرنامسنون ہے اور کہاں دونوں کا۔

میکٹ ونظر: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ مجھے بیدواضح ہوا ہے کہ حدیث عبداللہ بن زید میں ایک واقعہ کا بیان ہوا ہے اس میں ضروروصل ھی کا ذکر ہے، کیونکہ ابوداؤ دمیں بماء واحد (ایک پانی ہے) اور ایک روایت میں غرقہ واحدۃ (ایک چلوہ ے) مروی ہے کین اس واقعہ خاصہ کا فعلی نہ کوربطور سنت نہیں تھا، بلکہ پانی کم ہونے کے سبب سے تھا، تین باب کے بعدامام بخاری نے" باب الفعسل و الوضوء من المخصب " میں بھی عبداللہ بن زید سے خسل بدین کا دوبار ہوناذ کر کیا ہے اور یہاں بھی ایسا ہی مالا تکہ دوبار دھونے کوسنت کی نے بھی نہیں کہا۔

روایت میں صحابہ کرام کی عادت

فرمایا: ۔عام عادت صحابی کی بہی دیکھی گئی کہ جب سی نے کوئی واقعہ آنخضرت علی کے زندگی کامشامدہ کیا تو اس کواس طرح بیان

اے حدیث ام عمارہ میں ہے کہ جو پانی حضور علیقے کے وضو کے لئے لایا گیا تھا،اس کی مقدار صرف دوثلث مدیقی (نسائی وابوداؤر)

فرماد یا جیسے وہ فعل حضور ہمیشہ کرتے تھے، کیونکہ ہرا یک نے جس طرح دیکھااس کوحضور کا ہمیشہ کا ہی معمول سمجھاا ورایہا سمجھنے کی وجہ بھی تھی کہ سارے صحابہ کوآپ کی خدمت میں طویل زمانے تک رہنا نصیب نہیں ہوا جو جتنے دن رہ سکا اوران دنوں میں جو جوا عمال آپ کے دیکھے ،ان کو حضور کا دائمی معمول سمجھ کرروایت کردیا ، دوسرامعمول ندان کے سامنے پیش آیا ، نداس کیطر ف ذہن منتقل ہوا۔

حضرت عبداللہ بن زید نے ویکھا کہ آپ نے ان کے گھر میں وضوفر مایا ،اس میں مضمضہ و استنشاق کا وصل کیا اور ذراعین کو دوبار دھویا توای کوفشل کردیا،اورای کوحضور پہلیا ہے وضوء کا دائمی معمول سمجھے۔

جولوگ ان امورکوئیں سمجھتے وہ الی روایات سے حضور کی عادت وسنت مسمرہ سمجھ لیتے ہیں اوراس کو قاعدہ کلیے بنا لیتے ہیں وہ سنہیں سمجھتے کہ وہ صرف ایک مختف کی اپنے مشاہدہ کے مطابق روایت ہے، ایسائہیں ہے کہ اس نے بہت سے مختلف او قات کے وضوء کے مشاہدات کے بعد مسئلہ کو تحقق کر کے بیان دیا ہے، جسیا کہ مسئلہ کی تحقیق کرنے والے تمام موافق ومخالف وجوہ کو سامنے رکھ کر ایک بات کہا کرتے ہیں غرض راویوں کا مقصد صرف اپنے اپنے مشاہدات کی حکایت وروایت تھی ، مسائل کی تحقیق وتخ تنج وغیرہ سے ان کو بحث نہ تھی۔ یہ کا م فقہا کا ہے کہ تنقیح مناط کے ذریعیہ اصول مدون کرتے ہیں، پھر ان سے فروع نکا لتے ہیں، بہت سے لوگ اس امر سے عافل ہیں اس لئے وہ رواۃ کی تعبیرات سے مسائل نکا لناچا ہے ہیں عالانکہ یہ میرے نزدیک بالکل ہے معنی بات ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے مزید فرمایا کہ یمی صورتِ روایت مہر حضرت صفیہ اُ ورحدیثِ استِ قسو اض البحیوان بالبحیوان میں بھی معلوم ہوتی ہے جس کی تفصیل ان شاءاللہ اپنے موقع پر آئے گی ،حضرت مولانا بدرعالم صاحب نے حاشیہ فیض الباری میں لکھا کہ بعید نہیں تعلمیتِ ابن مسعودًا وراذانِ محذورہؓ کی روایات بھی اسی باب سے ہول۔ واللہ اعلم

غرض صحابہ کرام گی نظر میں نبی کریم سیالیہ کا وضوء وہی تھا، جوانھوں نے دیکھا،خواہ ایک ہی باردیکھا ہو،اور حضرت عبداللہ بن زید کی روایت اگر چہمتعدد واقعات نہیں ہیں، کبھی اسی کی روایت اگر چہمتعدد واقعات نہیں ہیں، کبھی اسی واقعہ کو عبداللہ بن زید ایک سیاق میں بیان کرتے ہیں،اور کبھی اسی کوان کی والدہ محتر مدام شارہ بنت کعب بروایت ابی واؤ و و نسائی دوسر سے سیاق میں نوکرکرتی ہیں،حضرت شاہ صاحب کے ارشادِ مذکور کی تائید حافظ ابن حجر کی مجی عبارت ذیل سے ہوتی ہے۔

### حافظا بن حجررحمه اللدكي تضريحات

گذشتہ باب مسح الراس كله كے تحت حديثِ عبدالله بن زيد كے شمن ميں لكھا: \_ يہاں تو فدعابماً ہے، وہب كى روايت ميں جوآئندہ باب ميں آربى ہے فدعا بتور من ساء ہے، اورعبدالعزيز بن الي مسلمہ كى روايت ميں جوباب الغسل فى الخضب ميں آربى ہے۔ اتسا ف ارسول الله صلى الله عليه و سلم فاخر جناله هاء فى تور هن صفر ہے (اس ميں اتى اورا تا نادونوں طرح روايت ہے) پھرلكھا كہ كہ بيتور (طشت) ذكور ممكن ہے وہى ہوجس سے حضرت عبدالله بن زيد نے حضور عليا تھا ،الي صورت ميں تو انہوں نے گويا صورت حال كا نقشہ كمال درجہ ير تھنج كرد كھا ويا (فتح البارى ٢٠١٣)

محقق عینی نے بھی لکھا کے عبداللہ بن زید ہے اس باب میں جس قدرروایات مروی ہیں وہ درحقیقت ایک ہی حدیث ہے (عمدہ ۴۸۔۱) الیل حنفیہ: فرمایا:۔ ہمارے لئے صاف اور صرتے دلیل حضرت علی وعثمان کے آثار ہیں کہ دونوں نے وضوکر کے لوگوں کو دکھا یا ارفر ما دیا کہ ای طرح رسولِ کریم آلی ہے وضوفر ما یا کرتے تھے، اور حضرت عثمانؓ کے زمانے میں تو چونکہ پچھا ختلاف کی صورت بھی ہوگئی تھی اس لئے انھوں نے سب لوگوں کو جمع کر کے جو وضوء مسنون کا طریقہ دکھا یا ، وہ سب سے زیادہ واضح اور آخری فیصلہ ہے ، حضرت علی وعثمان سے روایت ایک تو صحیح ابن السکن میں ہے، جس کوحافظ ابن حجرؓ نے بھی الکنیص الجیر میں نقل کیا ہے اور کوئی کلام اس میں نہیں کیا ،اس میں صراحت ہے کہ دونوں نے مضمضہ اوراستنشاق الگ الگ کیا ،ابوداؤ دمیں بھی ان وونوں حضرات سے روایات ہیں اور ان میں اگر چفصل کی صراحت نہیں ہے، مگر ظاہران سے بھی فصل ہی ہور ہاہے ،اور مرجوع درجہ میں وصل کا احتمال ہوسکتا ہے۔

امام تزمذي اور مذهب شافعي

امام ترندی نے مسئلہ ندکورہ میں امام شافعی کا ند ہب حفیہ کے موافق نقل کیا ہے لکھا کہ امام شافعیؒ کے نز دیک اگر مضمضہ واستنشاق کوجمع کر کے ایک ہاتھ سے کرے گا تو جا تزہے ، اور جدا جدا کرے گا تو زیادہ مستحب ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ بیروایت زعفرانی کی ہے،امام شافعیؓ ہے جس کوامام ترندی نے نقل کیا،اور بیاس زمانہ کی ہے جب امام شافعیؓ عراق میں تھے،اورامام محمدؓ سے استفا وہ علوم کرتے تھے، پھر جب مصر چلے گئے تھے تو دوسرا قول اختیار کرلیا تھا جس کوشوافع میں زیا دہ شہرت وقبول حاصل ہے۔

حضرت علامہ بنوری دام نیضہم نے معارف السنن ۱۶۷۔ امیں لکھا کہ 'امام تریزی زعفرانی ہی کے فقہ سے مذہبِ شافعی کی روایت کرتے ہیں ،اورامام شافعیؓ کے مذہبِ قدیم میں بہ نسبت جدید کے زیادہ موافقت ِ حنفیہ ہے ۔ محقق عیتی نے لکھا کہ بویطی نے بھی امام شافعی سے زعفرانی ہی کی طرح نقل کیا ہے۔ سے زعفرانی ہی کی طرح نقل کیا ہے۔

یے زعفرانی ابوعلی الحسن بن محمد بن الصباح شافعی المذہب ہیں، اور دوسرے زعفرانی حنی المذہب ابوعبداللہ الحسن بن احمد ہیں جنھوں نے جامع صغیراورزیا دات امام محمد کو مرتب کیا ہے، وصل کی روایت امام شافعیؓ سے مزنی نے کی ہے، ممکن ہے امام وہی قول سابق امام شافعیؓ قابل ترجیح ہو، اس لئے صرف اس کوفل کیا ہو داللہ اعلم۔

### حديث الباب مين عسل وجه كاذكر كيون نهين؟

حافظائن جرنے لکھا کہ اختصار کے لئے اس کا ذکر متروک ہوا۔ اور بیشنج بخاری مسدد سے ہوا ہے جیسا کہ شم غسل او مصمض میں شک بھی ان بی کی طرف سے ہے، اور کرمانی نے جو کہا ہے کہ شک راوی حدیث تابعی سے ہے، وہ بعید ہے، کرمانی نے کہا کہ عدم ذکر غسل وجہ کی دووجہ ہو سکتی ہیں ،ایک بیکٹم غسل کا مفعول وجہ مخذوف ہے۔

حافظائن ججرؓ نے لکھا کہ بیتے نہیں کیونکہ سلم میں ان کے شخ محمد یو بیان کے اس جوخالد سے بہی روایت ہے، اس میں مضمضہ و استنشاق کے بعد عسلِ وجہ کا ذکر ہے اور یہاں اس سے پہلے بے وجہ ما ننا پڑے گا، کیکن محقق مینی نے کر مانی کی اس تو جہ کو قابلِ قبول قرار دیا اور کھا کہا وہ بعتی وا و بھی ہوتا ہے اور بیان میں تر تیب کا فرق ہوسکتا ہے اور وجہ کوظہور کی وجہ سے حذف کیا ہوگا، دوسری تو جہ کر مانی نے یہ کی غسلِ وجہ کا ذکر اس لئے چھوڑ دیا کہ اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ تھا، اور مضمضہ و استنشاق میں افراد و جمع کا، ہاتھ دھونے میں کہنوں کے داخل ہونے کا اختلاف تھا اس لئے ان سب کو بھی ذکر کر دیا اور اصل مقصود ہونے کا مسکہ تھا وہ ذکر کہا، حافظ این حجرؓ نے لکھا کہ اس تو جیہ میں جو تکلف ہے وہ ظاہر ہے محقق مین ؓ نے لکھا کہ بہتو جہد میں جو تکلف ہے وہ ظاہر ہے محقق مین ؓ نے لکھا کہ بہتو جیہ ہوئی اس کے علامہ میں کہنوں کے داخل کے علامہ میں کو بھت کی اور نسل کے بارے میں تھی یا حسن کا اور اس کے بارے میں تھی یا حسن کا لفظ کہا، اس کئے جب تک اس کی صحت کی صراحت نہ لیے، احتجاج کے لائن نہیں ( تحدید) اس کیا تھی تھی کو تھا کہ راحت نہ لیے، احتجاج کے لائن نہیں جی تک اس کہ دیم کی تھی تھی آگر ہوتا تودہ اس کو ظافر کے بغیر نہ رہے و النداعلی میں کوئی بھی تھی آگر ہوتا تودہ اس کو ظاف میں سکوت کے عادی بھی ٹیس میں اور اس میں کوئی بھی تھی آگر ہوتا تودہ اس کو ظافر میں کوئی بھی تھی آگر ہوتا تودہ اس کوظ اس کے جب تک اس کی خور کی خور کے اس کی جو کوئیس میں اور اس میں کوئی بھی تھی آگر ہوتا تودہ اس کوظ ہر کے بغیر نہ رہے و النداعلی ۔

ہے کونکہ باب تعلیم کا ہاور بیان صفتِ وضوءِ نبوی کا ہور ہا ہے، ایسے اہم موقع پر کمی فرض کوچھوڑ ویٹا اور زوائد کو ذکر کر نادرست نہیں ہوسکتا، خصوصاً جب کدوسری روایات میں خودعبداللہ بن زید نے بھی اس کو ذکر کیا ہا ور بیکہنا بھی غلط ہے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب کے لئے جتنا حصہ ضروری تھا، اتنا ذکر کردیا، غسل وجہ کا ترجمہ ہے کچھ تعلق نہ تھا، کیونکہ ایسی بات ہوتی تو امام بخاری صرف مضمضہ واستعشاق ہی کا ذکر نے کر نااور کرتے ، جیسے کہ ان کی عادت ہے کہ حدیثوں کے صرف قطعات ترجمہ کی مطابقت سے ذکر کیا کرتے ہیں، تو ایک اہم فرض کا ذکر نہ کر نااور بہت ہونی کرتے ہیں، تو ایک اہم فرض کا ذکر نہ کر نااور بہت ہونی کہت ہے دوائد کا ذکر جن کا ترجمہ ہے کوئی تعلق نہیں ، کیے معقول ہوسکتا ہے، اس کے بعد محقق عینی نے اپنی رائے کبھی کہ بظاہر راوی سے غسل وجہ کا ذکر سے واللہ اعلم میں تعلیم ہوتی ہے ۔ واللہ اعلم ۔ مگر یہ تنبیہ بجائے عاب من مضمض کے تحت درج ہوئے گا۔ کہ بال کی توجید واعتراض وغیرہ کو کہاں ہوا، اورائی یاب من صفعی کے تعد درج ہوئے گئے باب می ادارائ مرق کے تحت درج ہوگئی ہے، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہاں راوی بھی مسد ذہیں بلکہ سلیمان بن حرب ہیں، چونکہ راقم الحروف کو اس سے خلجان ہوا، اورائی بات حافظ کے خلاف تھی، اس لئے اس کا ذکر ضروری ہوا تا کہ دوسروں کو انجھی نہوا تع ہو۔ واللہ اعلم و علمہ اتم واحکہ بات حافظ کے خلاف تھی، اس لئے اس کا ذکر ضروری ہوا تا کہ دوسروں کو انجھی نہ واقع ہو۔ واللہ اعلم و علمہ اتم واحکہ

#### بَابُ مَسْعِ الرَّأْ سِ مَرَّة (سِرَاحُ آیک بارکرنا)

(١٨٩) حَدَّ ثَنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا وُهَيُبٌ قَالَ ثَنَا عَمُرُو بُنُ يَحَيٰى عَنُ آبِيهِ قَالَ شَهِدُ تُ عَمُوَ وَبُنَ آبِي حَسَنٍ سَأَ لَ عَبُدَالله بُنَ زَيْدٍ عَنُ وُضُوَّ النَّبِى صَلَّحَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَ عَا بِتُورٍ مِنْ مَّا ءَ فَتُو طَّأَ لَهُمُ فَكَ عَلَيْ يَدَهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلِنا بُهُ مُ ادُخَلَ يَدَهُ في الإنآءِ فَمَصْمَصَ وَاستَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرُ ثَلْنا بِثَلاثِ غَرَفَاتٍ فَكَفَأَ هُ عَلَىٰ يَدَهُ في الإنآءِ فَعَسَلَهُمَا ثَلْنا بِثَلاثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَّا ءَثُمُ ادُخَلَ يَدَهُ في الإنآءِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ إلى الْمِرُفَقَيْنِ مَرَّ مِنْ مَا وَجُهَةً ثَلاَثا ثُمَّ ادُخَلَ يَدَهُ في الإنآءِ فَعَسَلَ يَدَهُ في في الإنآءِ فَعَسَلَ يَدَيُهِ إلى الْمِرُفَقَيْنِ مَرَّ ثَيْنِ مُرَّ تَيْنِ ثُمَّ ادُخَلَ يَدَهُ في في الْإِنَاءِ فَعَسَلَ رَجُلْيُهِ حَدَّ ثَنَا مُوسَىٰ قَالَ حَدَّ ثَنَا وُهَيُبٌ وَقَالُ مَسَحَ بِرَا سِهِ مَرَّةً

تر جمہ: عمروبن بھی نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیاوہ کہتے ہیں کہ میں موجود تھا، جس وقت عمروبن حسن نے عبداللہ بن زید سے رسول اللہ علیقی کے وضوء کے بار سے میں دریافت کیا، تو عبداللہ ابن زید نے پانی کا ایک طشت منگوایا، پھران اوگوں کیلئے وضوء شروع کیا پہلے طشت سے اپنے ہاتھوں پر پانی گرایا پھراٹھیں تین باروھویا پھرا پہا تھ برتن کے اندرڈ الا پھرکلی کی اور ناک میں پانی ڈ الا ، ناک صاف کی، تین چنو وی سے تین دفعہ، پھر ہاتھ برتن میں ڈ الا اور چہرہ کو تین باروھویا۔ پھرا پناہاتھ برتن کے اندرڈ الا اور دونوں ہاتھ کہتوں تک دودو باردھوئے چر ہر پر کے کیا اس میں اقبال واد بارکیا۔ پھر برتن میں اپناہاتھ ڈ الا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے دوسری روایت میں ہم سے موئی نے ، ان سے وہیب نے بیان کیا کہ آپ نے مرکاسے ایک مرتبہ کیا:۔

تشریکی: پہلے بھی منے راس کی بحث گزر پھی ہے۔ یہاں امام بخاریؓ نے یہ بات واضح کی کدمتے راس میں اقبار وا و بار کی دوحرکتوں ہے سمع کا ووبار سمجھنا درست نہیں بلکہ وہ سمع توایک ہی ہے اوراس ایک سمع کی دوحرکتیں بتلائی گئی ہیں۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ یہاں امام بخاریؓ نے صراحت کے ساتھ امام اعظمؓ کے مذہب کی موافقت کی ہے اور امام شافعیؓ کے مذہب کوترک کیا ہے، حنفیہ یہی کہتے ہیں کہ سے کا اسباغ یا بھیل استیعاب سے ہے۔اور تثلیث اس کے لئے مناسب نہیں۔ قول الله قال مسع بواسه عوة: فرمایا: معلوم ہوا کدراوی حدیث (وہیب) بھی مسے براً سہ ہے جو حنفیہ نے سمجھا ہے کمسے توایک ہی بارکیا مگراس کی حرکتیں دوتھیں، وہ تکرارسے نہ تھا جیسا کہ شافعیہ نے سمجھا ہے۔

#### بحث ونظر

حا فظ ابن حجر کما مسلک : مسّلہ ندکورہ میں ہمارے نز دیک امام بخاریؓ کی طرح حافظ ابنِ حجر بھی حنفیہ کے ساتھ ہیں اوروہ بھی امام بخاریؓ کی طرف شافعیہ کے دلائل کو کمزور سمجھتے ہیں، چنانچہ انھوں نے باب الوضوء ثلاثا کے تحت لکھا:۔

' وصحیحین (بخاری و سلم ) کے کی طریق روایت میں عد دِس کا ذکر نہیں ہا اورات (عدم تعد دِس ) کے اکثر علاء قائل ہیں،امام شافعی نے تین بارس کو بھی مستحب کہا، جیسے اعضاء و دوری تعرب ہونے نے تین بارس کو بھی مستحب کہا، جیسے اعضاء و دوری تعرب کر کے مسئل نے فیار روایت مسلم ہے استد لال کیا ہے کہ تی کر مسئل نے وضوء تین نئی بارکیا، اس استد لال کا جواب بید یا گیا ہے کہ روایت منظق سے جس کا بیان و ایستان و دوسری سے کریم سیل کے دام ایودا و دیے جس نئی بارکیا، اس استد لال کا جواب بید یا گیا ہے کہ روایت متعلق سے جس گیا، یا دھوئے جانے والے اعضاء سے محصوص کہیں گے۔امام ایودا و د نے بھی فر مایا کہ صدیث سے پہنی تاکثر ارکان وضو سے متعلق سے جو ناب ہے اورا بیا بی ای ایک مارسول مخصوص کہیں گے۔امام ایودا و د نے بھی فر مایا کہ صدیث سے پہنی تو ہوئے ہی کہا کہ درسول اللہ عقولا بانی بہنی المور سے بی بیر ہوجائے ہی معتبر کہیں گی ہوں کہ ہوئے ہوئے ہی برابر ہوجائے گی مارسول مقسود کو بانی بہنی تو ہوئے ہی کہ برابر ہوجائے گی مارسے علی مورسے بھی ہی معتبر کہیں گی جواب کے دور کے کا مطلب بیری تو ہوئے ہی کہ برابر ہوجائے گی مورسے بھی کو دوسونے کی صورت بھی معنوکا مانا دلنا تو اس میں شرط ہی ہیں ،اور مسلم کو دھونے کی صورت دینا اس لئے بھی منا سب نہیں کہ سب علیاء نے بالا تفاق میں کی جگہر دھونے کو کروہ کھا ہے،اگر چ فرض ادا ہوجائے گا۔ مسئم کودھونے کی صورت کی صورت ہی ہو گا اورکوئی جواب الجواب میں ترکی ہوئی ہوا ہوئی جواب المین اور کی میں اس کی تالی ہوئی ہوں اس کی تنایت کرتے ،البتہ انھوں نے حافظ ابن و خرابر ابہم ہی کی مبالغة آرائی اوراس ادعائی جملہ برضرور کو ترکی مبالغة آرائی اوراس ادعائی جملہ برضرور کو ترکی کے مسلک نے کورکوم کی سند میں ہوئی ہوئی کی مبالغة آرائی اوراس ادعائی جملہ برضرور کو ترکی کی مسئل کی کورکوم کورکوم کی سند میں سے کی نے بھی می راس کی مثلیت کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کورکوم کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کورکوم کی کورکوم کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کورکوم کورکوم کی کورکوم کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کی کورکوم کورکوم کی کورکوم کورکوم کورکوم کی کورکوم کورکوم کورکوم کورکوم کورکوم کورکوم کورکوم کورکوم کو

عافظ نے لکھا کہ ادعاءِ مذکور سیحے نہیں کیونکہ اس کو ابن ابی شیبہ اور ابن المنذ رنے حضرت انس وعطاء وغیر ہما ہے نقل کیا ہے اور ابودا وَ دنے بھی دوطریق سے ( جن میں سے ایک کو ابنِ خزیمہ وغیرہ نے سیح کہا ہے ) حدیثِ عثمان میں تثلیثِ مسح کوروایت کیا ہے۔ اور زیادتِ ثقة مقبول ہے۔

پھریہاں حدیث الباب کے تحت بھی حافظ نے ان ہی سابق جوابات کی طرف اشارہ کیااور یہاں اس پرحسب ذیل اضافہ کیا:۔ '' قائلین تعدد کی طرف سے بیجی کہا گیاہے کہا گرمسے خفت کو چاہتا ہے تو خفت ، تو عدمِ استیعاب میں ہے، حالا نکہ مانعین تعدد کے نزدیک بھی استیعاب مشروع ہے ، لہٰذاا بیسے ہی عدد کو بھی خفت کے خلاف اور غیر مشروع نہ جھنا چاہیے ، اس کوذکر کرکے حافظ نے لکھا کہ اس کا جواب خود ہی واضح ہے پھر ککھا:۔

عدمِ تعدوم پرسب سے زیادہ تو ی دلیل حدیثِ مشہور ہے، جس کی تھیجے ابن خزیمہ وغیرہ نے کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے مروی ہے کہ نبی کریم تعلیقے نے وضوء سے فارغ ہو کرفر مایا'' سن زاد علمے ھذا فقد اساء و خللم '' (جواس پرزیادتی کرے گا، براکر ہے گااورظلم کرے گا)اوراس وضوء کے بارے میں تصریح ہے کہ آپ نے ایک ہی بارسے فرمایا تھا۔معلوم ہوا کہ ایک بارسے زیادہ مسے نہ کرنامتحب نہیں۔ پھرلکھا کہ تنگیبِ مسح والی احادیث اگر سیح ہیں تو جمع بین الا دلہ کے لئے ان کواراد ہُ استیعاب پرمحمول کر سکتے ہیں ،ان کو پورے سرکے لئے متعدد مستقل مسحات نہیں مان سکتے۔ ( فتح الباری ۲۰۸۔۱)

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ ایک وضاحت وصراحت کے ساتھ حافظ این مجڑگا امام شافعی کے مسلک کے خلاف دلائل وجوابات پیش کرتا ذرانا دری بات ہے اورانو ارالباری کے طریق بحث ونظر سے چونکہ یہ بات بہت ملتی جلتی ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ ہرمسئلہ کی تحقیق ایسی ہی ب لاگ ہونی چاہیے، اس لئے اس کو فصیل کے ساتھ پیش کیا گیا، یہ اس امر کی ایک اچھی مثال ہے کہ حدیث سے فقہ کی طرف آئیں، برعکس نہ ہو، جس کو ہمارے شیخ حضرت شاہ صاحب بڑی اہمیت سے پیش کیا کرتے تھے، اورایساد یکھا کہ ہر محدث وفقیہ کے طرز بحث ہی کود کی کرفورافر بادیا کے اس میں مذکورہ بالاطریقوں میں سے کونسا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، اس کے بعد اورآ گے بڑھے اور حضرت امام اعظم کی وقت نظر ملاحظہ بجیجے!

محقق عینیؓ اورحضرتِ امام اعظم کی دقتِ نظر

اول تو محقق نے تکھا کہ در فہ کور کے قائل حافظ ابن مجڑے ذرائی چوک ہوگئ، کیونکداس امرے انکار مشکل ہے کہ تین بار کا ذکر منصوص ہے اوراستیعاب سے تعدد پر موقوف نہیں ہے تو بچھے زیادہ شاندار تو جیہ نہ بنی اس لئے بہتر تو جیہ ہے کہ جس حدیث ہے تھیا ہے مصوص ہے اوراستیعاب سے تعدد پر موقوف نہیں ہے تو بارکھ جا بارکھ جا بارکھ جا بات ہے اس لئے امام ترفہ کی نے کہا کہ ایک بارکھ پر بی اکثر اہل علم اصحاب رسول اللہ علی اوران کے بعد کے حضرات کا تمل رہا ہے، اورانوعم و بن عبدالمرنے کہا کہ سب بی علاء مح راس کوایک بارکھ ہیں۔ اس کے بعد محقق نے لکھا: اگر کہا جائے کہ اس تمام بات سے تو امام ابوضیفہ پر رد ہوتا ہے کہ ان ہے بھی ایک روایت میں مثلیت کا اس کے بعد محقق نے لکھا: اگر کہا جائے کہ اس تمام بات سے تو امام ابوضیفہ پر رد ہوتا ہے کہ ان سے بھی ایک روایت میں مثلیت کا مستجب ہونا منقول ہے، میں کہتا ہوں کہ ان پر رداس گئے تہیں ہوتا کہ ان کہ وہ صحب ہونا منقول ہے، میں کہتا ہوں کہ ان میں افھوں نے شرط لگا دی ہے کہ ایک ہی پائی ہے مستجب ہار بار پائی نہ لیا جائے تا کہ وہ مستقل خور سے ہر بارجد ید پائی لے کرتین بارکھ کے قائل ہیں۔ شعب شعب کی مورت نہ بن بارکھ کے قائل ہیں۔ شعب سے مثلیث نہیں جیسا کہ پہلے ندا ہب کی تنار کا وام صاحب سے ایک روایت ایس ہے میکن حفیہ کا فہ ہب مختارتو افراد تی ہے مثلیث نہیں جیسا کہ پہلے فدا ہب کا تفصیل ذکر ہوئی ہے

اس سے امام صاحب كى ندصرف دقتِ نظر بلك عمل بالحديث كى ثان بھى معلوم ہوئى۔ وضى الله عنه واوضاه. يَابُ وُضُوَّءِ الرَّجُلِ مَعَ أَمُرَ أَيْهِ وَ فَصُٰلِ وُضُوَّءِ الْمَرُ أَقِ وَتَوَ صَّاءَ عُمَرٌ بِالْحَمِيْمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصُراَ نِيَّةٍ.

(اَيَكُ فَحْصَ كَا يَى بَيُوكَ كَمَا تَهُ وَصُوءَ كَرَنَا، اور تَوْدَت كَا بِجَا بُوا بِانْ استعال كرنا حضرت مُرَّت تَكُرم بِانَ سَافَكَ تَوْدَت كَا هُوَ مَنَا عَبُدُ الله مِنْ يُؤُسُفَ قَالُ ثَنَا مَا لِكَ عَنْ نَّا فِع عَنِ ابْنِ عُمرَ اَنَّهُ قَالَ كَان الرِّجَالُ وَالْبِسَآءُ وَسُلُمْ جَمِيعًا يَتُو ضَنُو نَ فِي زُمَانِ رَسُولِ الله مِصَلَى الله مُعَلَيْهِ وَسُلَمْ جَمِيعًا

ترجمہ: حضرت عبداللہ این عمر قرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کے زمانے میں عورت اور مردسب ایک ساتھ وضوء کیا کرتے تھے (یعنی ایک ہی برتن سے وضوء کیا کرتے تھے)۔

اں بیحدیث دار تعطنی نے اپنی سنن میں امام صاحب کے طریق ہے روایت کی ہے، اور پھراس پر نفذ بھی کیا کہ امام صاحب کا غذہب ان کی روایت کے خلاف ہے اور لکھا کہ بیر روایت جماعت حفاظ حدیث کی روایات کے بھی خلاف ہے، حضرت شاہ صاحب فر مایا کرتے تھے دار تعطنی بھی بجیب ہیں کہ امام صاحب کی روایت خدکورہ کوگرار ہی ہیں، حالا نکہ وہ خود شافعی المسلک ہونے کی وجہ سے تنگیب سے کے قائل ہیں۔ (معارف اسنن ۱۵۱۸)

تشریکے: امام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا ، ایک بید کہ آ دی اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن سے ایک ہی وقت میں وضوء وغیرہ کرسکتا ہے اوراس کے ثبوت کے لئے آ مے حدیث پیش کردی کدرسول اکرم ایک کے زمانی مبارک میں مرداورعورتیں ایک ساتھ وضوء کیا کرتے تھے، یعنی مرداپی زوجات ومحارم کےساتھ ایک برتن میں وضوء کرلیا کرتے تھے، تو ایک مخض اپنی بیوی یا محارم کےساتھ اب بھی وضوء کرسکتا ہے، بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں عنسل بھی کرسکتا ہے بید سئلہ اختلافی ہے جمہورسلف اور ائمہ ثلاث اس کومطلقا جائز کہتے ہیں خواہ عورت نے وضوتنہائی میں کیا ہو، یا دوسرول کے سامنے کیا ہو،امام بخاری بھی چونکہ ای کے قائل ہیں،ای لئے اس کو بھی ترجمة الباب کا جزو بنادیا، یہ بحث آ گے آئے گی کہ اس مدعا کو ثابت کرنے کے لئے امام بخاری نے کوئی دلیل پیش کی یانہیں؟

امام احمد واسختی واہل الظاہراس کو مکروہ کہتے ہیں جبکہ عورت نے وضوء تنہائی میں کیا ہو،اس کے بعد تیسری صورت بیہ کے عورت بھی مرد کے وضوء کے بیچے ہوئے بیانی سے وضوکر علتی ہے یانہیں تو اس کوسب نے جائز کہاہے چوتھی اور پانچویں صورت بیہے کہ عورت مرد کے بچے ہوئے عسل کے پانی سے عسل کرے یا برعس بیددونوں صورتیں مکروہ ہیں چھٹی ساتویں صورت بیہ کے مرد کے بچے ہوئے وضوء یا عسل کے پانی سے وضوء وعسل کرے باعورت عورت کے بچے ہوئے سے بعنی ہم جنس کے نصل کا حکم اگر چہ حدیث میں نہیں بتایا گیا ، مگر عدم تھی سے عدم کراہت طاہر ہے۔

ان آخری دوصورتوں کےعلاوہ پہلی تمام صورتوں کی اجازت یا ممانعت احادیث میں موجود ہے،اگر چہ تیسری صورت کے لئے جو صدیث روایت کی گئی ہے اس کومحدثین نے معلول قرار دیا ہے۔ محدیث روایت کی گئی ہے اس کومحدثین نے معلول قرار دیا ہے۔

### حضرت شاه صاحب رحمه اللدكے ارشا دات

علامه خطائیؓ نے جمع بین الروایات کا کا طریقدا فتیار کیا ہے یعنی احادیثِ نہی کواعضاء وضوء ہے گرنے والے یانی پرمحمول کیا اور ا حاد یہ بی جواز کووضوء کے بعد برتن میں بچے ہوئے پانی پرمنطبق کیا، گویا ماءِ مستعمل کے پھراستعال سے روکا اور ماءِ فاصل کی اجازت دی، مگر دوسرے حصرات کی رائے بیے کے دونوں قشم کی حدیثوں میں ماءِ فاصل ہی مراد ہے اور ممانعت اس لئے ہے کہ دل میں شہوانی وساوس نہ آئیں،ان کی توجیہ پر بیا شکال ہے کہ مردعورت ایک برتن ہے وضو کریں تو ان کو تھم ہے کہ ایک ساتھ پانی ٹکالیں تو اگر ممانعت کا سبب وساوس مذکورہ ہوتے توایک ساتھ پانی لینے میں تواور بھی زیادہ ہوسکتے ہیں، بنسبت الگ الگ وضوكرنے كے

اس کےعلا وہ بعض حصرات نے ممانعت کوتنز بیاورخلاف اولی پرمحمول کیا ہے اور یہی رائے صواب معلوم ہوتی ہے، مگرانھوں نے مرادِ عدیث متعین کرنے میں کمی کی ہے، لہٰذااس بارے میں جو کچھ خدا کے فضل ہے جھے پر منکشف ہوااس کو بیان کرتا ہوں ، والعلم عنداللہ

### ممانعت ماءِ فاضل کی وجیہ وجیہ

مسل کے بارے میں تو طرفین کے لئے ممانعت وارد ہے، ابوداؤ دمیں ہے کہ نہ کوئی مردعورت کے بیچے ہوئے پانی سے شسل کرے نہ عورت مرد کے۔وضوء کے بارے میں ممانعت یک طرفہ ہے کہ مردعورت کے بیچے ہوئے پانی سے وضوء نہ کرے الیکن میں نے دیکھا کہ بعض روایات میں اس کے عکس کی بھی ممانعت ہے، مگر محدثین نے اس کومعلول مھیرایا ہے، میرے نز دیک ممانعت کی غرض غیراستعالی پاک پانی کو ماءِ مستعمل مے محفوظ کرنا ہے، جیسا کہ پہلے بتلاچکا ہوں کہ ماء مستعمل اگرچہ شارع کی نظر میں نجس نہیں ہے۔ مگر مطلوب شرع بی ضرور ہے کہ اس سے احتراز کیاجائے اوراس کی احتیاط رکھی جائے کہوہ پاک صاف یانی میں نہ گرے،اوراس کا مسئلہ بھی ہماری کتب فقد میں ہے کہ اگر ماءِ مستعمل وضوء کے پانی میں گرجائے اوراس پرغالب ہوجائے تواس سے وضوء درست نہیں ہاس میں ناپاک کو پاک کرنے کا وصف باتی ندر ہے گا۔

## عورتوں کی ہےا حتیاطی

اکٹر دیکھا گیا ہے کہ عورتوں میں پاکی دنا پاکی کے بارے میں لاابالی پن اور بے احتیاطی کی عادت ہوتی ہے، (شایداس کئے کہ ان کو بچوں اور گھر کے کاموں کی وجہ ہے ہروفت اس سے واسطہ پڑتا ہے اور ہروفت پیش آنے والی بات کااہتمام نہیں رہتا ) اس لئے مردوں کو تھم ہوا کہ عورتوں کے استعال وضوء ہے بچے ہوئے پانی کو وضوء میں استعال نہ کریں تو بہتر ہے اور اگر اس کے برعش والی صورت بھی ثابت ہوتو عورتوں کو مردوں کے منتقاع طبعی کے سب ہوگا کہ وہ اپنے زعم میں مردوں کو نظافت و سھرائی میں اپنے ہوئے پانی سے احتراز کرانا خود عورتوں کے منتقاع طبعی کے سب ہوگا کہ وہ اپنے زعم میں مردوں کو نظافت و سھرائی میں اپنے ہوئے والی سے اس کا جو توں میں ایک واقعی وفس الا مری باب سبب تھم ہوئی ، اود وسرے میں ان کا زعم و بندار نہ کورت مرد کے ہم نے جو بات کہی اس کا جوت صدیرف نسائی ہے بھی ہوتا ہے کہ حضرت ام الموشین ام سلمڈ ہے کس نے پوچھا کیا عورت مرد کے ساتھ مطور ساتھ مسل کر سکتی ہے؟ آپ نے فرما یا ہاں ! بشر طبکہ وہ مورت بچھدار ہوا شارہ فرما یا کہ اس امرکا تعلق کیا ست اور عدم کیا ست سے ہام طور سے مردوں میں کیا ست ہوتی ہے۔ اس لئے ان کے فصل وضو سے نہیں روکا گیا، لیکن اگر عورت بھی بجھدار دیندار ہو، طہارت کے آداب سے مردوں میں کیا ستعال احتیاط سے کر سکتی ہوتو وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ عسل کر سکتی ہوتا ہے۔

#### ايك شبه كاازاله

### قلبي وساوس كادفعيه

وجہ بیہ ہے کہ شریعت استعالِ ماء کے اندروساوس قلبیہ سے بچانا چاہتی ہے، تا کہ پاکی کے بارے میں پوری طرح شرحِ صدر ہوکر نماز وغیرہ عبادتوں کی ادائیگی کی جائے ،اس لئے وساوس کا دفعیہ دونوں جانب کے لئے ضروری ہوا۔لیکن اس سے بیجھی ظاہر ہوا کہ وساوسِ شہوانیہ ہے اس باب کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اگر عورتوں کی نہ کورہ بالا خلقی سرشت اور خلقی میلان کی رعایت کر کے قطع وساوس کا کھاظ کیا، تو دوسری طرف برتن میں سے ایک ساتھ مردوں وعورتوں کو پانی نکالنے کی تاکید کردی گئی کہ یہاں دفع وساوس مدنظر ہے اگر آگے چھے نکالیس گے تو ایک دوسرے کا استعمال شدہ پانی محسوس کرے گا، شہوائی وساوس کا خیال اس باب میں ہوتا تو ایک ساتھ پانی لینے میں تو ان کا احتمال اور بھی زیادہ ہے، دوسرے مید کہ ایک جگہ اور ایک برتن سے وضو کرنے کی اجازت تو صرف ان مردوں اور عورتوں کودی گئی ہے، جو باہم محارم یا زن وشو کا تعلق رکھتے ہوں ، عام اجتماع واختماط کی اجازت تو نددی گئی ،اور نددی جاسمتی ہے، چھرو ہاں شہوائی وساوس کا سوال کہاں آسکتا ہے؟!اور اگر بالفرض ایسا ہوتو و ہاں سرے سے ایک جگہ وضو کرناہی ممنوع قرار دیا جائے گا۔

ايكساته بإنى لينے كاحكمت

حضورا کرم اللے نے بیصورت اس لئے جویز فرمائی کہ جوطبائع ایک دوسرے کا جھوٹا نا پند کرتی ہیں وہ بھی اس کو برانہیں سمجھتیں،
چنانچہ بہت سے لوگ جو تمہار اجھوٹا بچا ہوا کھانا نا پہند کرتے ہیں وہ تمہارے ساتھ کھانے سے احرّ از نہیں کرتے ، تو اس سے معلوم ہوا
کہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کہ اس معاملہ میں اصل دخل جھوٹ کے خیل کا ہے، ساتھ کھانے کی صورت میں اس کا تصور بھی نہیں ہوتا (حالا نکہ لقمہ ساتھ اٹھانے
کا اہتمام بھی نہیں ہوتا ) اور بچا ہوا کھانے میں اس کا تصور خالب ہوجا تا ہے۔ لیس اس لحاظ سے بید بھی کہ سکتے ہیں کہ شریعت نے اس امر سے
روکا ہے کہ وضو کے پانی کومر دعور توں کے لئے جھوٹا کرے یا عورت مرد کے لئے ، گویا جس طرح ہم کھانے کے بارے میں نظافت چاہتے ہیں
اورا کیک عزیز ودوست کو جھوٹا کھلانا پینڈ نہیں کرتے ، اس طرح شریعت نے جاہا کہ باب طہارت میں بھی مثلاً میاں بیوی ایک دوسرے کو جھوٹا کہ الماستعال نہ کرنے دیں اور جب یانی برتن میں سے لیس تو ساتھ ساتھ لیا کہ یا جب بھی المحمت ہے۔ وائلہ تعالے اعلم۔

امام طحاوی حنفی کی دقت نظر

حضرت شاه صاحب نے فرمایا: صدیب ممانعت فصل ماءکوجومیں نے باب حسن ادب اور دفع اوہام سے مجھا تواس انقال وی کا کا م براسب امام طحاوی کا کلام ہوا، انھوں نے پہلے سور ہرہ کا باب باندھا، پھرسور کلب کا، پھرسور نبی آدم کا، اوراس کے تحت نبی اغتسال رجل بفسضل المعرفة و بالعکس کی حدیث ذکری اس سے اشارہ کیا کہ ان احادیث میں ممانعت کا منشاء جھوٹ ہونا اور جھوٹا کرنا ہی ہے، جولبی وساوس واوہام کا سبب ہواکرتا ہے، باتی وساوس شہوانیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ بات امام طحادی کی غیر معمولی دقت نظر پرشاہد ہے۔

خلاصة تخقيق مذكور

حفرت ؒ نے فرمایا:۔حاصل بیہ کے حدیث ممانعت کا تعلق وساوی شہوانیہ سے بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ فاصل اور جھوٹ کے بارے میں طبائع کے رجحان ہے وابستہ ہے اور وہ ممانعت اسی درجہ کی ہے جیسے غسلِ میت کی وجہ سے غسل کا تھم، یاحملِ میت کی وجہ سے وضوء کا تھم، یعنی کراہ ہے تنزیجی مراد ہے اور یہی صواب ہے۔

راقم الحروف عرض كرتا ہے كہ حافظ ابنِ حجرٌ نے بھى آخر بحث ميں لکھا كہ جمع بين الا دلہ كے لئے نبی حدیث كوتنزیہ پر بھی محمول كر سكتے ہیں۔واللہ اعلم

علامہ شوکا فی نے نیل الاوطار میں لکھا کہ جمع بین الا حادیث کی سب سے بہتر صورت وہ ہے جو حافظ ابنِ حجرؓ نے اختیار کی کہ نہی کو بہ قریبنۂ احادیثِ جوار تنزید پرمحمول کیا، خود حافظ ابنِ حجرؓ نے اگر چہ تو جیہ مذکور کوآخر میں ذکر کیا اور اس کے لئے ترجے کے الفاظ بھی نہیں اوا کئے ،مگر ہمارے حضرت شاہ صاحبؓ نے ای تو جیہ مذکور کورانح واصواب ہتلا کرآخری فیصلہ کے لئے رہنمائی فرمادی ہے۔رحمہ اللّدرحمة واسعة ۔

قول او توصاعم بالحميم ومن بيت نصوانية ،حفرت شاه صاحب نفرمايا: امام بخاري كي عبارت سے بظاہريه معلوم ہوتا ہے كہ بيدو واقعات ہيں، ايك گرم پائى كا استعال كرنا، ووسر بي نفرانيد كے يبال پائى كا استعال كرنا، گردرحقيقت يبال ايك بى واقعہ ہم جو مكم معظم ميں پيش آيا، حفرت عمرٌ وہال ج كے لئے پنچ تھے، اور قضائے حاجت كے بعد پائى طلب كيا تھا، پھرايك نفرانيد كے يبال سے گرم پائى كروضوكيا تھا، فلا ہريہ ہم كہ جب پائى اس كھركا تھاتو اس ميں ہاتھ بھى ڈالا ہوگا اور ممكن ہاس كا استعال سے بچا ہوا اور جھوٹا بھى ہو، اس كے باوجود حفرت عمرٌ نے اس سے بغيركى سوال وحقيق حال وضوفر ماليا تو معلوم ہوا كہ مردكو تورت كے بچے ہوئے پائى موادر جھوٹا بھى ہو، اس كے باوجود حفرت عمرٌ نے اس سے بغيركى سوال وحقيق حال وضوفر ماليا تو معلوم ہوا كہ مردكو تورت كے بچے ہوئے پائى سے وضود رست ہے رہايہ كہ امام بخاري نے ان احتمالات سے كيم فائد ہ اٹھا كيا، اور بغير يقين وجوت امور نہ كور فر کے استدلال كيسے كرليا تو يہ امام بخاري كى عادات ميں سے ہے كہ وہ مسائل لكا لئے ميں احتمالات وقريبہ كو معتبر سمجھ ليتے ہيں، انھوں نے ایک طرف اگر باب حدیث ميں تخ تن وروايت ميں ختمادي اختمال کے اندر پھيلا نا تقريب كوروايت مياكل وقفہ كو بھى تراجم كے اندر پھيلا نا تھا، اس كے لئے توسع اختيار كرنا پڑا جس كی وجہ سے ان كاطريق استدلال دوسروں سے الگ ہوگيا۔

### حافظا بن حجررحمه اللد كاارشاد

حضرت کے ارشاد مذکور کی تائید حافظ کی اس تصری ہے بھی ہوتی ہے:۔حافظ بنے بھی مذکورہ بالاقتم کے چندا حتمالات ذکر کر کے لکھا کہ امام بخاری کی عادات اس قتم کے امور سے استدلال کی ہے، اگر چہدوس سے لوگ ایسے طریقہ پراستدلال نہیں کرتے (فتح الباری ۹-۱۔۱)

### علامه كرماني كى رائے

آپ نے افر مذکور کے ترجمۃ الباب سے مطابق ہونے کی صورت بتلائی کہ و من بیت نصر انیہ میں واؤسیح نہیں ہے (جیسا کہ کریمہ کی روایت میں بحذف واؤہی روایت ہے ) اور افر ایک ہی ہے دونہیں ہیں ، چونکہ افر مذکور کا آخری حصر ترجمہ کے مناسب تھا ،اس کے ساتھ پہلا حصہ بھی مزید فائدہ کے لئے اس لئے ذکر کر دیا کہ وہ بھی حضرت عمر بی کافعل تھا ، دوسرااحتمال یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ بھی ایک ہی ہو، لینی حضرت عمر نے نفر ان یہ کے گھرے گرم پانی سے وضو کیا ہوگا ،مقصد تو نفر انی عورت کے جھوٹے اور بچے ہوئے پانی کا تھم بتلانا تھا ،اس کے ساتھ گرم یانی کا ذکر بیان واقع کے طور پر ہوا، لہذا مناسب ترجمہ ظاہر ہے۔

بیتوعلامہ کرمانی کی رائے ہے جوحضرت شاہ صاحبؓ کی اس رائے کے موافق ہے کہ واقعہ مذکورہ ایک ہی ہے ،مگر محقق عینی وحافظ ابنِ حجرؓ دونوں نے اس خیال سے اختلاف کیا ہے کہ اثر ایک ہے اور دواثر ثابت کئے ہیں۔

م م طابقت ترجمه: علامة عنی فترجمة الباب مطابقت اثر کوجی تسلیم بین کیا، اور لکھا: "باب تو و صوء السوجل مع امو أقه اور فضل و صوء السمواۃ کا ہے، اور اثر سے اس کا کہیں جوت بین ملتا کہ وہ پانی اس نصرانیہ کے استعال ہے بچا ہوا تھا۔ اور حافظ ابن ججر نے جوبیتا ویل کی کہ جب حضرت عمر نے نصرانیہ کے پانی سے وضوکر لیا تو مسلمہ کے بارے میں خود ہی جواز معلوم ہو گیا کہ وہ نصرانیہ سے بدتر نہیں ہے وہ تا ویل بھی اس لئے سے خبیر کر جمہ تو فضل ، وضوء المراۃ کا ہے اور نصرانیہ کے فصل وضوء کا کوئی موقع ہی نہیں (جس کا وضوء نہیں اس کا فصل وضوء کیسا؟) غرض عنی نے یہاں مطابقت ترجمہ واثر کو تسلیم کرنے سے پوری طرح انکار کردیا ہے اور علامة مطلانی وغیرہ شارحین بخاری نے بھی انکار کیا ہے۔

### كرماني كى توجيه برنقد

محقق عینی نے لکھا: ۔ کرمانی نے بیتو جیدی ہے کہ امام بخاری کی غرض اس کتاب میں صرف متونِ احادیث ذکر کرنے میں مخصر نہیں ہے، بلکہ وہ زیادہ افادہ کرنا چاہتے ہیں ، اس لئے آٹار صحابہ، فقادی سلف، اقوال علماء اور معانی لغات وغیرہ بھی بیان کرتے ہیں ، لہذا یہاں ماسمة النارسے بلا کرانہت وضوء کا مسئلہ بھی بتلا گئے ، جس ہے مجاہد کار دہو گیا ، لیکن کرمانی کی بیتو جید حافظ ابن حجر والی تو جید ہے بھی زیادہ عجیب وغریب ہے ، کیونکہ امام بخاری نے بہت سوج سمجھ کر ابواب و تراجم قائم کئے ہیں ، لہذا ابواب و تراجم اور ان کے تحت ذکر شدہ آٹار میں پوری رعایت مطابقت کی ہونی چاہیے ، ور نہ وہ بے کلام بے جوڑ و بے ربط سمجھا جائے گا۔

رہاامام بخاری کا فقاوی سلف وغیرہ بیان کرنا، اس سے یہ بات کہاں لازم آگئی کہ مناسبات ومطابقات کو بھی نظرانداز کر دیا جائے بلکہ یہ چیزیں بھی اگر بغیر مناسبت ذکر ہوں گی تو ایک مہذب ومرتب کتاب کے لئے موزوں نہ ہوں گی، فرض کر دکوئی شخص طلاق کا مسئلہ کتاب الطہارت میں ذکر کرے، یا کتاب الطہارة کا مسئلہ کتاب العثاق میں ذکر کردے تو اس کوسب یہی کہیں گے کہ بے جوڑ با تیں کرتا ہے (عمدہ ۱۱۸۳۳)

## حضرت گنگوہی کی رائے

فرمایا:۔عام عادت ہے کہ پانی گرم کرتے ہوئے ہاتھ ہاں کود کھے لیا کرتے ہیں گرم ہوا کنہیں، پھر بھی حضرت عمر گااس ہارے میں استفسار وغیرہ کئے بغیراس سے وضوفر مالینااس کے لئے دلیل طہارت ہے اورامام بخاریؒ کے یہاں اس امر کا پچھفر ق ہی نہیں کہ پانی میں ہاتھ بوجہ قربت بھی ہاتھ ڈالا یا گرم وسرد دیکھنے کے لئے وغیرہ، لہذا گرم پانی میں اگر کسی نے بوجہ قربت بھی ہاتھ ڈالا یا گرم وسرد دیکھنے کے لئے وغیرہ، لہذا گرم پانی میں اگر کسی نے بوجہ قربت بھی ہاتھ ڈالا یا ہوتہ وہ اگر چہفسل ماء ہو گیا، مگر پاک ہے، چونکہ حضرت عمر نے اس کے بارے میں محقق کو ضروری نہیں سمجھا، اس طرح نصرانیہ ہے بھی سوال نہ کرنا کہ اس نے اپنا ہاتھ ڈالا تھا یا نہیں ، اس کے بہر صورت طہارت پر دال ہے۔

محق میں میں میں بھی

محقق عيني رحمها للدكاارشاد

فرمایا: افرندکورے صرف اتن بات ثابت ہوتی ہے کہ کفارے گھروں کا پانی استعال کرنا جائز ہے،

## کفار کے برتنوں اور کیڑوں کا استعال کیساہے؟

لیکن باوجوداس کے ان کے برتنوں اور کپڑوں کا استعال مکروہ ہی رہے گا،خواہ وہ اہلِ کتاب ہوں یا دوسرے کفار ہوں ،البت شافعیہ کے یہاں اتنی گنجائش ہے کہوہ ان کے پانی کے استعالی برتنون کی کراہت کم درجہ کی قرار دیتے ہیں۔

ووسرے مید کہا گرسی طریقہ پران نے برتنوں اور کپڑوں کی طہارت یقینی طورے معلوم ہوجائے تو اس وقت کراہتِ مذکورہ نہ ہوگی جب سے مدید میرے کی منت نہید

اورعلاءنے کہاہے کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

تنیرے بیرکہ اگرکی شخص نے کا فر کے برتن سے وضوء وغسل وغیرہ کرلیا، اور یقین سے معلوم نہ ہوا کہ وہ پانی پاک تھا یا نجس، تو دیکھنا چاہیے کہ وہ کا فراگران لوگوں میں سے جونجاستوں کا استعال اپنے دین کا جز وسجھ کرنہیں کرتے ہیں تو اس کی طبیارت قطعاً درست ہے اورا گروہ ان لوگوں میں سے ہے جونجاستوں کو بھی وین سجھ کر استعال کرتے ہیں تو اس میں دوقول ہیں ، ایک جواز، دومرے مما نعت، پہلاقول اورا گروہ ان لوگوں میں سے ہے جونجاستوں کو بھی وین سجھ کر استعال کرتے ہیں تو اس میں دوقول ہیں ، ایک جواز، دومرے مما نعت، پہلاقول امام ابورا میں موزوں کے اس کو کمروہ نہیں کیا امام ابوصنیفیہ، امام شروعی میں کو کروہ نہیں کیا جو انہ ہو کئی ہوں کے ساتھ اہل طاہر بھی ہیں ، این المنذ رئے ہیکھی کہا کہ فصل مرا ہ کو صرف ابراہیم مختی بین این المنذ رئے ہیکھی کہا کہ فصل مرا ہ کو صرف ابراہیم مختی

نے مکروہ کہا ہے، وہ جب کہوہ بھی عورت بحالتِ جنابت ہو (عمر ١٨٥٣٠)

قول مصعا: مصن المان المان المام المان المام المان المام المان المام المان المام الم

## مدیث کی مطابقت ترجمہے؟

محقق عینی کی رائے ہے کہ جس طرح اثر ندکورہ بالا کی ترجمۃ الباب سے مطابقت نہتی ، اسی طرح حدیث الباب کی بھی مطابقت نہتی کی دائے ہے کہ جس طرح اثر ندکورہ بالا کی ترجمۃ الباب سے مطابقت نہتی کی دالت صراحۃ نہیں ہے کیونکہ ترجمہ سے اول جز و پرتو اس کی دلالت صراحۃ ہے اور دوسر سے پرالتزاماً ہے ، اگر کہا جائے کہ حدیث میں اس امر کا ذکر نہیں ہے کہ مردوعورت سب ہی ایک برتن سے وضو کرتے تھے ، اس لئے پہلے جز و سے بھی مطابقت نہ ہوئی تو اس کا جواب میہ کہ دارقطنی اور ابوداؤ دکی روایات میں اناءِ واحد کا بھی ذکر موجود ہے اوراحادیث ایک دوسر سے کی تفسیر کرتی ہیں۔ (بقیہ صفحہ گذشتہ ۱۲۹):۔

حافظا بن حجر کی تنقیدامام بیہقی وابنِ حزم پر

عدیث الباب پر بحث کرتے ہوئے حافظ نے لکھا کہ مردول کو تورتوں کے شل سے بچے ہوئے پانی سے شل و بالعکس کی ممانعت والی حدیث الباب پر بحث کرتے ہوئے حافظ نے لکھا کہ مردول کو تورتوں کے شل سے بناء پراس کو معلول نہیں قرار دیا اور پہنی کا یہ والی حدیث ابی داؤ دونسائی کے رجال سند ثقہ ہیں اور میر کے علم میں کسی نے بھی تو می جست و دلیل کی بناء پراس کو معلول نہیں قرار دیا اور پہنی کا یہ وعویٰ کرنا کہ وہ مرسل کے معنی میں ہے مردود ہے ، کیونکہ صحابی کا ابہام معنز ہیں ہے خصوصاً جبکہ تابعی نے اس کے لقاء کی بھی تصریح کردی ہو، اور ابن جن میداور کی ہے جو شعیف ہے ، کیونکہ وہ تو ابن عبداللہ اود کی ہے جو ثقہ ہے ، ابوداؤ د وغیرہ نے اس کے باپ کے نام کی تصریح کردی ہے۔

# بَابُ صَبِّ النَبِيِّ عَلَيْ وُضُوِّءَ وْعَلَى الْمَغُمَىٰ عَلَيْهِ

(رسول الله علي كاكيب بهوش آدمي پرايخ وضوء كاپاني حجير كنا)

(١٩١) حدَّ ثَنَا اَبُو الْوَلَيْدِ قَالَ ثَنَا شُعُبُهُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُن إِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعُتُ حَابِراً يَّقُولُ جَآءَ رَسُولُ الله صلحَ الله عَلَيْ مِنُ وَ سَلَمٌ يَعُودُنِى وَانَا مَرِيُضَ لَا اَعُقِلُ فَتَوَ ضَاءَ وَصَبَّ عَلَى مِنُ وَ ضُوءِ ٩ فَعَقَلْتُ الله صلح الله عَلَى مِنُ وَ ضُوءِ ٩ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله لِمَنِ الْمِيْرَاتُ إِنَّمَا يَرِ ثُنِى كَلَالَةٌ فَنَوْلَتُ آيَهُ الْفَرَائِضِ:.

ترجمہ: حضرت جابر کہتے ہیں کدرسول اللہ علی میری عیادت کے لئے تشریف لائے ، میں ایساً بیارتھا کہ مجھے ہوش نہیں تھا،آپ نے وضوء کا پانی مجھ پر چھڑکا، تو مجھے ہوش آگیا، میں نے عرض کیایارسول اللہ! میراوارث کون ہوگا؟ میراوارث تو کلالہ ہوگا۔اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔

ال اس موقع برفيض الباري ٢٩٦- امين دونو ل جكه اغتسال كالفظ طبع بوكيا باس كى جكه تووضو بونا جا بيخفاء كما لا ينحفى (مؤلف)

### اغماء وغشى كافرق

محقق عینیؒ نے لکھا:۔ کرمانی نے ان دونوں کوا یک معنی میں لکھا ہے، حالا نکہ ایسانہیں ہے بلکہ غشی تو ایک مرض یا حالت ہے جو ہڑی تحکن کے سبب ہوتی ہے، اور بیا غماء سے کم درجہ کی ہے، اغماء اس درجہ میں کہیں گے کہ عقل مغلوب ہوجائے، اس کے بعد جنون کا درجہ ہے کہ عقل مسلوب ہوجائے، اور نیند کی حالت میں عقل مسلوب نہیں ہوتی، بلکہ مستور ہوجاتی ہے مناسبت ومطابقت: باب سابق سے اس باب کی مناسبت ہے کہ دونوں میں وضو کی صور تیں بیان ہوئی ہیں اور مطابقت ترجمۃ الباب حدیث سے ظاہر ہے۔

حدیث سے ظاہر ہے۔

(عمہ ۱۵۸۸)

#### محمربن المنكد ركے حالات

محقق عینیؓ نے لکھا:۔ منکدر حضرت عائشہ کے ماموں تھے، ایک دفعہ انھوں نے حضرت عائشہ سے اپنی ضرورت ظاہر کی ، تو انھوں نے فرمایا ،:۔ جو کچھ بھی پہلے میرے پاس آئے گا،تمہیں بھیج دول گی ، اس کے بعدان کے پاس دس ہزار درہم آگئے ، تو سب منکدر کے پاس بھیج دیئے ، اس سے انھوں نے ایک باندی خریدی ، جس سے محمد مذکور راوی حدیث پیدا ہوئے ، جومشہور تا بعی جامع علم و زہد ہوئے ، ان کی وفات اسلامیں ہوئی ہے۔ (عمد ۱۸۳۸)

کلالہ کیپا ہے؟ حافظ ابنِ حجرؓ نے از ہری سے نقل کیا کہ کلالہ کا اطلاق اس میت پر بھی ہوتا ہے جس کا نہ والدموجود نہ اولا و، اور جواس کا وارث ہوگاوہ بھی کلالہ کہلاتا ہے،اور مال موروث کو بھی کلالہ کہتے ہیں

کلالہ کے مسلہ میں کافی اختلاف ہے اس لئے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں کلالہ کے بارے میں پھے نہیں کہتا ( فتح الباری ۸-۱۸۵ ) مزید تفصیل اپنے موقع پرآئے گی ،انشاءاللہ تعالی۔

فوائدوا حکام: (۱) آنخضرت علی کے دستِ مبارک کی برکت سے ہرعلت ومرض دور ہوجاتی تھی۔ (۲) بزرگوں کے رقیہ، جھاڑ، پھونگ وغیرہ سے بھی فائدہ و برکت حاصل ہوسکتی ہے (۳) مریضوں کی عیادت کرنا فضیلت ہے (۴) بڑوں کا چھوٹوں کی عیادت کرناسنت ہے

### بَابُ الْغُسُلِ وَالُوصُو ء في الْمِخْضَبَ وَالْقَدَحِ وَالْخَشَبِ وَالْحَجَارِةِ (لَكَن، پيالے، لَكِرَى، اور پَقرے برتن سے عَسَل دُونوء كرنا)

(۱۹۲) حَدَّ ثَنَا عَبُدُالله ِ بُنُ مُنِيُرٍ سَمعَ عَبُدَالله ِ بُنَ بَكْرٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا حُمَيُدٌ عَنُ آنَسٌ قَالَ حَضَرَتِ الصَّلوةُ فَقَامَ مَنُ كَانَ قَرِيْبَ الدَّارِ ، إلىٰ آهُلِهِ وَبَقِى قَوْمٌ فَأْتِى رَسُولُ الله ِ صَلرَّ الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ بِمِخْضَبٍ مِّنُ حِجَارَةٍ فِيُهِ مَآ ءُفَصَغُرَ الْمِخْضَبُ آنُ يَّبُسُطَ فِيْهِ كَفَّهُ فَتَوَ ضَّاء آلْقَوْمُ كُلُّهُمْ قُلْنَا كُمُ كُنْتُمُ قَالَ ثَمَا نِيْنَ وَزِيَّادَةً : .

(١٩٣) حَدَّ ثَنَامُ حَمَّدُ بُنُ الْعَلَآءِ قَالَ ثَنَا آبوُ اُسَامَةَ عَنُ بُرَيُدٍ عَنُ آبِي بُرُدَةَ عَنُ آبِي مُوسى اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ دَعَا بِقَدَحِ فِيْهِ مَآءٌ فَعَسَلَ يَديِهِ وَوَجُهَةَ فِيْهِ وَمَجَّ فِيُهَ:.

(١٩٣) حَدَّ ثَنَا اَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ قَالُ ثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِى سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَمُرُ و بُنُ يَحيىٰ عَنْ آبِيَهِ عَنْ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ آبِى سَلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَمُرُ و بُنُ يَحيىٰ عَنْ آبِيَهِ عَنْ عَبُدِاللهِ بُنِ زَيُدٍ قَالَ اَتَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَاَخُرَ جُنَا لَهُ مَآءٌ فِي تَوُرِمَّنُ صُفُرٍ فَتَوْضًا ءَ فَعُسَلَ وَجُهَهُ ثَلِثاً وَيَدَيْهِ مَرَّ تَيُنِ مَرَّتَيُنِ وَمَسَحَ بِرَا سِهِ فَا قُبَلَ بِهِ وَاَدُبَرَ وَغَسَلَ رِجُلَيْهِ.

(٩٥) حَدَّ ثَنَا اَبُو ٱلْمَنَانَ قَالَ اَنَا شُعيبٌ عَنِ الزَّهُوِي قَالَ اَخْبَرَ نِيُ عِبَيُدُ الله بِهُ عَبُدِ الله بِنِ عُتَبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا ثَقُلُ النَّبِي صَلَّحَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدْبَهِ وَجُعُهُ اسْتَأَ ذَنَ اَزُواجَهُ فِي اَن يُمَرَّ صَ فِي بَيْتِي عَائِشَةَ قَالَتُ لَمَّا ثَقُلُ النَّبِي صَلَّحَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطَّ رِجُلَاهُ فِي اَلات بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ اخَرَقَالَ عَبَدُ الله عَبُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجُلَاهُ فِي اَلات بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ اخْوَقَالَ عُبَدُ الله عَبُولِ الله عَبُولِ الله عَبُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ بَعُدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَ وَجُعُهُ هَرِيُقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ بَعُدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَ وَجُعُهُ هَرِيُقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ عَالِي النَّاسِ وَاجُلِسَ فِي مِخْصَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ بَعُدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشَتَدَ وَجُعُهُ هَرِيُقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ عَالِي لَهُ مَا لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَ بَعُدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشَتَدَ وَجُعُهُ هَرِيُقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ عَلَيْهِ لَالله عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَالَ بَعُدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشَتَدَ وَجُعُهُ هَرِيُقُوا عَلَى مِنْ سَبُعِ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ مُنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمٌ وَمُعَلِي الله عَلَيْهِ وَسُلَمٌ وَلَمُ عَلَى النَّاسِ: .

تر جمہ (۱۹۲): حفرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آگیا، تو ایک شخص جس کا مکان قریب ہی تھاا ہے گھر چلا گیا اور پچھلوگ رہ گئے تو رسول الله الله الله تھائے کے پاس پھر کا ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا وہ برتن اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی تھیلی تھے ہگر سب نے اس برتن سے وضوء کرلیا، ہم نے حضرت انس سے پوچھا کہتم کتنے آ دی تھے؟ کہنے گئے ای (۸۰) سے پچھزیا دہ تھے۔ (۱۹۳) حضرت ابوموی سے روایت ہے کہ رسول الله تو تھے نے ایک پیالہ منگایا جس میں پانی تھا، پھر اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اور چیرے کو دھویا، اور اس میں کلی کی ۔

(۱۹۴) حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ ہمارے یہاں تشریف لائے، ہم نے آپ کے لئے پیتل کے برتن میں پائی نکالا،
اس سے آپ نے وضوکیا، تین بارچہرہ دھویا، دود و بارہاتھ دھوئے اور سرکا سے کی طرف ہاتھ لائے اور پیچھے کی جانب لے گئے اور پیردھوئے۔
(۱۹۵) حضرت عاکشٹ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ علیہ بیمارہ وئے اور آپ کی تکلیف شدیدہ وگئی تو آپ نے اپنی دوسری ہویوں سے اجازت کی تکلیف شدیدہ وگئی تو آپ نے اپنی دوسری ہویوں سے اجازت کی کہ آپ کی تیمارہ ارک میرے گھر میں کی جائے ، انھوں نے آپ کواس کی اجازت دے دی تو ایک دن رسول اللہ ایک وجہ سے ذمین میں گھٹے جاتے تھے، حضرت عباس اور ایک اور آ دمی کے درمیان آپ باہر سہارا لے کر باہر نکلے، آپ کے پاؤں کمزوری کی وجہ سے زمین میں گھٹے جاتے تھے، حضرت عباس اور ایک اور آ دمی کے درمیان آپ باہر

نکے تھے، عبیداللہ (راوی حدیث) کہتے ہیں کہ ہیں نے بیر حدیث عبداللہ بن عباس و سائی تو وہ ہوئے، تم جانتے ہووہ دوسرا آ دی کون تھا، ہیں نے عرض کیا کہ بیں ، کہنے لگے کہ وہ علی شخے ( پھر بسلسلہ حدیث) حضرت عائشہ بیان فرماتی تھیں کہ جب نبی کر پھر بیل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا، میر سے او پرائی سات مشکوں کا پانی ڈالوجن کے بند نہ محضرت عائشہ کے مکان میں ) داخل ہوئے اور آپ کا مرض بڑھ گیا تو آپ نے فرمایا، میر سے او پرائی سات مشکوں کا پانی ڈالوجن کے بند نہ کھلے ہوں، تا کہ میں سکون کے بعد لوگوں کو پچھ وصیت کر سکوں، چنانچہ آپ حضرت هصہ رسول الشفائی کی دوسری ہیوی کے گئن میں بیلی اور کے بیان میں بیلی کی میں بیلی کی میں بیلی کی میں بیلی کہ اور ایک میں اس میں کے بعد لوگوں کے پاس باہر تشریف لے گئے۔

تشرت کے: حضرت گنگوبی نے فرمایا:۔اس باب میں امام بخاری نے یہ بتلایا کوشل و وضوء ان سب ظروف میں کر سکتے ہیں کیونکہ یا تو حضور علی ہے نے لگن میں پیٹھ کروضوء فرمایا ہے، یااس طرح عسل فرمایا کہ اس کے قطرے لگن میں گرتے رہے، تب ہی اس کولگن وغیرہ میں عنسل و وضوء کہہ سکتے ہیں، جوفی لرمحضب کے محاورہ سے معلوم ہوتا ہے اوراس کئے آ گے امام بخاری ہاب الوصوء من التو د لا نمیں گے، جس میں تورے وضوکرنے کا حکم بتلا ئمیں گے کہ برتن میں سے پانی لے لے کراعضاء وضوء وجوء دھوئے جائیں۔(لائع الدراری۸۸)

#### بحث ونظر

پہلی حدیث میں معلوم ہوا کہ مارے محابہ نے ایک برتن میں وضوفر مایا اوراس میں پانی کم تھا جوآ تحضور علی ہے کے مجز و نبوت کے سبب
اتنا زیادہ اور دافر ہوگیا، حافظ ابن مجڑ نے علامہ قرطبی سے نقل کیا کہ ایسام مجزہ بجر آ مخصور علی ہے کہ اور کئی نبی سے صادر نہیں ہوا کہ بدن مبارک گوشت اور رگ پھوں میں سے پانی جاری ہوگیا اور بواسط ابن عبدالبر مزنی سے نقل کیا کہ آ بھی انگلیوں میں سے پانی نکلنا، بنبست پھر سے پانی نکلنا سب کو معلوم ہے، اور نحم دوم سے پانی کا نکلنا بہت مجیب اور نئی بات ہے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضور اکرم علی کہ کہ دست مبارک کے پانی میں ہونے سے پانی میں خود ہی برکت وزیادتی ہوئی، اور وہ بڑھتا رہا، جس کود کھنے والے نے سمجھا کہ انگلیوں میں سے نکل رہا ہے۔ مگر پہلی صورت مجر ہے کہا ظ سے نیان مورت مجر ہے کہا ظ سب ہے خصوصاً جبکہ، احادیث و تاریس کوئی چیز اس کے خلاف مروی بھی نہیں ہے (فتح الباری ۲۰۳۸)

دوسری حدیث سے بیالہ میں ہاتھ منددھونے اور کلی کرنے کا ذکرہے جو پہلے بھی گزر چکی ہے، تیسری میں تو راور کگن میں وضوکرنے کا ذکرہے یہ بھی پہلے آپھی ہے، چوتھی میں حضورعلیدالسلام کالگن میں بیٹھ کرغسل کرنا غذکورہے اس طرح تمام احادیث ترجمۃ الباب سے مطابق ہیں محقق بینی نے لکھا کہ ابن سیرین سے منتوں ہے کہ خلفاء راشدین بھی طشت میں وضوکیا کرتے تھے۔ (عمد ۱۸۸۰۰)

فوا كدواحكام: (۱) از واج مطهرات ميں برابرى كرنے كا تھم حضور ﷺ پہجى وجو بى تھا، اى لئے آپ نے مرض و فات ميں حضرت عائش فوا كدواحكام: (۱) از واج مطہرات ميں برابرى كرنے كا تھم حضور علائے ہوگئے ہوگ

کے اوقات میں حضرت عائشہ کے پاس زیادہ سکون محسوس فر مایا (اوراس کا تعلق بظاہر محبت وتعلق سے زیادہ تیار داری کے آ داب سے زیادہ واقفیت اور خاص سمجھ سے ہے واللہ اعلم ۔ (عمدۃ القاری۸۴۴۔)

### سات مشكيزوں كى حكمت

سات کے عدد میں برکت ہے، اسی لئے بہت سے امور شرعیہ میں اس کی رعایت ہے اور حق تعالی نے بہت ی مخلوقات سات پیدا کی ہیں، نیز نہایت عدد دس ہے کہ اسی سے سیکڑہ، ہزارہ وغیرہ بنتے ہیں اور سات کاعدواس میں سے در میانی عدد ہے۔ و خیر الامور او ساطھا (عرد ۱۸۳۴ء)

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: ۔ کتب سیر میں رہ بھی ہے کہ بیسات مشکیز ہے سات کنووں کے تھے، اور شایداس عدداوران کے خ نہ کھو لنے کوشفاءِ مرض میں بھی دخل ہو، کیونکہ اس قسم کی شرا لَط عملیات وتعویذات میں بہت رائج ہیں، محقق عینی نے لکھا کہ طبر انی کی روایت ہے ای حدیث میں من اہار شنبی مروی ہے۔

حضرت عائش في حضرت على كانام كيون نهيس ليا

محقق عیتی نے لکھا کہ اختال اس کا بھی ہے کہ کسی بشری نا گواری کے سبب نام نہ لیا ہو، لیکن دوسری روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عباس کے ساتھ بھی فضل بن عباس ہوتے تھے، کبھی اسامہ، کبھی علی ،اس لئے تعین نہ تھا اور حضرت عائشہ نے ابہام کو اختیار فر مایا۔اور یہ بھی فر مایا کہ میرے نزدیک بیدوسرے ہاتھ پر اول یہ بھی جواب زیادہ اچھا ہے، حضرت شاہ صاحب نے بھی اس جواب کو اختیار فر مایا، اور یہ بھی فر مایا کہ میرے نزدیک بیدوسرے ہاتھ پر اول بدل ایک واقعہ میں ہوا ہے، کہ بچھ بچھ دیرے لئے ان تینوں حضرات نے سہارا دیا اور ایک ہاتھ پر مستقل طور سے حضرت عباس ہی رہے، کیونکہ وہ آپ کے بچھا اور سیدہ تھے، (ان سے کسی نے حصہ بٹانے کی جرأت نہ کی ہوگی) لیکن علامہ عینی نے اس کو متعددوا قعات پر محمول کیا ہو کہا کہ دوسروں کو دوسراہا تھ بھی بھی)

قوله نم خوج المی الناس: محضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: میرے نزدیک بینمازجس کے لئے حدیث الباب میں حضور اکرم علیہ کا مجراہ مبارک سے مسجد نبوی کی طرف نکلنا ذکر ہوا ہے نمازِ عشاء تھی ،ای رات میں آپ پر غشی طاری ہوئی، جیسا کہ روایہ الب اب میں ہے ، یہی حدیث الباب بخاری ۵۱ میں بھی باب بلاتر جمہ آئے گی ،اس کے آخر میں ہے کہ آپ لوگوں کی طرف نکلے ،اوران کونماز پڑھائی پھر خطبہ دیا ،حافظ اس میں تاویل کی ہے اوراس میں حضور علیہ کی شرکتِ نمازت کی ہے۔

حضور صلی اللہ نے مرض وفات میں کتنی نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں؟

اول توای بارے میں روایات مختلف ہیں کہ مرضِ وفات میں مستقل طور سے آپ مسجد نبوی میں گننے دن تشریف نہ لا سکے، امام بخاریؒ کے نز دیک وہ تین دن ہیں اوراسی کوامام بیم بھی نے اورامام زیلعی نے بھی اختیار کیا ،مسلم سے پانچ دن معلوم ہوتے ہیں اوراس کو حافظ ابن حجرؒ نے اختیار کیا۔

لے بخاری ۱۳۹۷ (مغازی) میں شم خوج الی الناس فصلی بھم و خطبھم ،مروی ہے جس پر حافظ نے لکھا کہاں کا شارہ اس خطبہ کی طرف معلوم ہوتا ہے جس میں حضوط اللہ نے لئے اللہ کا شارہ اس خطبہ کی مرض وفات کا واقعہ ہے اور آپ کی آخری مجلس تھی ،اور سلم کی حدیث جس میں حضوط اللہ نے نے لیو محنت مت خد الحلیلا لا تحدات ابابکر فرمایا تھا،اوریہ آپ کی مرض وفات کا واقعہ ہے اور آپ کی آخری مجلس تھی ،اور سلم کی حدیث ہوا اور پیشایداس وفت ہوا کہ آپ کے پاس والوں میں اختلاف سا ہوا اور آپ با برتشریف لائے ہوں گر (فتح ۱۰۰ مر) پھر بخاری اہم کی حدیث میں بھی و خطبھ مروی ہے، مرحافظ نے فتح الباری ۱۲۹۔ ایس اس پر بچھکا منہیں کیا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔ میری رائے میہ کہ حافظؓ نے کسور کو بھی گن لیا،اس لئے پانچ دن ہو گئے بیعنی جمعرات کی شب سے مرض شروع ہواتو جمعرات کادن بھی لگالیااور وفات پیر کے روز ہوئی،اس طرح پانچ ہو گئے اور تین دن والوں نے صرف پورے دن درمیان کے ثار کئے ہیں۔ پھراس امر پرتو اتفاق ہے کہ آپ ان ایام میں ایک دن ظہر کی نماز کے لئے مسجد میں تشریف لائے اور وہ ظہر سینچر یا اتوار کے دن کی ہوسکتی ہے، کیونکہ جمعہ اور پیر کی نہیں ہوسکتی ،اس کے بعد امام شافع گی اور ان کی اقتداء میں حافظ نے بھی صرف ایک نماز میں شرکت تسلیم کی ہے مگر امام شافع گئے نے فجر کی نماز مانی ہے اور حافظ نے ظہر کی۔

اوراگریمی تشایم کرلیں کہ اس نماز میں جبری قراءت تھی تو پھر شبح کی نماز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کا احتال ہے کہ وہ مغرب کی نماز ہوگی جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ام الفضل ہے ثابت ہے، انھوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور تالیق ہے مغرب کی نماز میں معرب کی نماز میں اور آم مرسلات تی، پھر آپ نے اس کے بعد زمانی میں و یکھا کہ یہ میں سورۃ مرسلات تی، پھر آپ نے اس کے بعد زمائی میں و یکھا کہ یہ نماز جس کا ام الفضل نے ذکر کیا ہے، آپ نے گھر میں پڑھی تھی اور امام شافعیؒ نے تصریح کی ہے کہ آنخضرت تالیق نے مرض و فات میں صرف ایک نماز میں پڑھی ہے اور وہ میں نماز ہے جس میں آپ نے بیٹھ کرنماز پڑھی اور جس میں پہلے ابو بکر امام شے پھروہ مقتدی ہو گئے، لوگوں کو تکبیرات انقال سناتے تھے ۔ (فتح الباری ۱۱۹)

وں و بیرات اسمال ساتھ کے سے سر اور ادباری ادباری کا بین صفوطات کے مجد میں تشریف آوری اورادا کی نماز کے قائل ہیں،
تو حافظ ابن مجڑکا فدکورہ بالاطرز میں اس کی تر دید کرنا تا بالی تجب ہے۔ہم نے بظیر افادہ حافظ کی پوری بات نقل کردی ہے۔
حضرت شاہ صاحب ؓ کے ارشادات: فر مایا:۔ مجھے یہ واضح ہوا کہ آخضور عقابی نے نے دورانِ علالت میں مجد نبوی کی چارنمازوں میں شرکت فر مائی ہے، پہلی نماز عشاء ہوغثی کا بتدائی وقت تھا (اس کا اوپر ذکر ہوچا) دوسری نماز ظہر وہ جس روز کی بھی ہو، اوراس کا اقرار حافظ ؓ نے بھی کیا میں خرات کے میں کیا بتدائی وقت تھا (اس کا اوپر ذکر ہوچا) دوسری نماز ظہر وہ جس روز کی ہے، یہروایت نسائی میں بھی ہے، اس کی جو تا ویل حافظ نے کی ہے وہ اوپر ذکر ہوچکی ہے، یوگئی نے بھی اس کی جو تا ویل حافظ نے کی ہے وہ اوپر ذکر ہوچکی ہے، یوگئی نماز فر ہے بیا تی روز کی ہے، جس روز آپ کی وفات ہوئی، جیسا کہ مفازی موئی بن عقیہ میں ہو تا ویل حافظ نے کی ہے وہ اوپر ذکر ہوچکی ہے، یوگئی نواز بھی اس کی جو تا ویل اور امام نے اس کا اقرار کیا ہے، اس نماز میں آپ دوسری رکعت میں واضل ہوئے اور حضرت ابو بکڑے بیچھے پڑھی ہے کیکن ظاہر بخاری سے اس کا خلاف معلوم ہوتا ہے اس کی خور کے بیچھے پڑھی ہے کیکن ظاہر بخاری سے اس کا خلاف معلوم ہوتا ہے اس کی شرکت شابت نہیں ہوئی اور ایسے بی حجرہ شریفہ میں اور مجد نبور کی کہ بور کی بیور کی نے بعد کون بی نماز کس روز کی نماز آپ بیچار نماز کس بور کی مورک کی کون می نماز کے بعد کون میں نماز کس روز کری نماز آپ کی میں اور کسے معلوم نہ ہوئی کہ کون می نماز کس دوز کری نماز کس روز کی نماز آپ

نے مرضِ وفات کے دوران مجد نبوی میں شرکت کی ہے،اس پر چوقی (مغرب) کا اضافہ میں نے کیا ہے۔ امام شافعی وجا فظ ابنِ حجر کی غلطی

سے مجد نبوی کی چھوٹی اورکون می وہاں ادا ہوئی۔ پھر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ تین نما زوں کا تواما مرتر ندی نے بھی اقر ارکیا ہے کہ آپ

او پر معلوم ہوا کہ بید دونو ل حضرات مرض وفات کے اندر صرف ایک نماز میں شرکت مانے ہیں، امام ترفدی نے تین نماز وں میں لے حافظ نے فسخسر جلے لیصلو قہ النظهر (بخاری ۵۵) پر لکھا کہ اس سے صراحة ظہری نماز معلوم ہوئی، اور بعض لوگوں نے اس کوضیح کی نماز کہا ہے، ان کا استدلال حدیث ابن ماجہ سے سے واحد درسول الله صَلِح الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ القرائة من حیث بلغ ابو بکر اس حدیث کی ابناد حسن و الله صَلِح الله عَلَیْهِ وَسَلَمَّ القرائة من حیث بلغ ابو بکر اس حدیث کی ابناد حسن و الله صَلِح الله عَلَیْهِ وَسَلَمَّ القرائة من حیث بلغ ابو بکر اس حدیث کی ابناد حسن و الله صلح الله علی الله عَلَیْهِ وَسَلَمَّ القرائة من حیث بلغ ابو بکر اس حدیث کی ابناد حسن و الله علی الله علی

شرکت تسلیم کی ہےاور حضرت شاہ صاحب کی تحقیق سے جارنمازوں کی شرکت ثابت ہوئی ، بہر حال تعددِ صلوات سے انکار کسی طرح صحیح نہیں ، اس امر کی تائید میں حضرت نے محقق عینی کی نقل مذکور پیش فر مائی ، ایک جماعت علماء کی تعدد صلوت کی قائل ہے حتی کہ ضیاء وابنِ ناصر وغیرہ نے اس کے منکر کوحدیث سے ناواقف تک کہد دیاہے۔

تركب فاتحه خلف الإمام كاثبوت

حضرت شاہ صاحبؓ نے فر مایا:۔ میں نے اس سلسلہ میں احادیث و روایات کی بہت زیاد چھان بین اور تحقیق اس لئے بھی کی ہے کہ اس مسئلہ قراُۃ خلف الامام کے بارے میں روشی ملتی ہے، کیونکہ ابن ماجہ کی روایت مذکورہ بالا جس میں حضور عقیقے کی شرکتِ نماز اور حضرت ابو بکر کی قراُت کے بعد آ کے سے آپ کی قراُۃ کا ذکر ہے اور حافظ ابن جرؓ نے بھی اس کوسن کہا ہے اور دوسری جگداس کو بھی کہا ہے مسلوم ہوا کہ حضورا کرم ایک ہے سے سورہ فاتحہ بیاس کا بچھ حصہ ضرور رہ گیا لیس اگر سورہ فاتحہ رکن صلوۃ ہوتی تو اس کے بغیر آپ کی نماز کو ناقص کہنا پڑے گا والعیاذ بابلند، تو اس طرح آپ کے آخرز مانے کی نماز حنفیہ کی دلیل بن جاتی ہے، لیکن کسی نے اس طرف توجہ نہیں کی ، البت ابن سیدالناس نے شرح ترفدی شریف میں اس کوذکر کیا ہے۔

حضرت ؓ نے فرمایا کہ حدیث مذکورکوعلاوہ ابنِ ماجہ کے امام طحاوی نے بھی قصہ ٔ مرضِ وفات میں روایت کیاہے اور دارقطنی ، امام احمدابن جارود ، ابویعلی ،طبری ، ابن سعداور برزارنے بھی روایت کیاہے۔

اور فرمایا کہ پوری تفصیل سے میں نے اس استدلال کو آپ فاری رسالہ'' خاتمۃ الخطاب فی فاتحۃ الکتاب' میں لکھا ہے۔ راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ روایت مذکورہ کو تحقق عینی نے بھی کئی طرق ومتون کے ساتھ ذکر کیا ہے اوران میں ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر سورت کا جتنا حصہ پڑھ چکے تھے، اس سے آ گے حضور کیا ہے نے پڑھا، اس سے معلوم ہوا کہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت نثروع کر چکے تھے، اور اس کو آپ نے مکمل فرمایا، اس طرح پوری سورۂ فاتحہ آپ سے پہلے ہو چکی تھی۔

ا اسل عبارت عمدة القاری ۱۹ سے انقل کی جاتی ہے:۔''امام بیعق نے اس سلسلہ کی مختلف روایات کے بارے میں کہا کدان میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ جس میں آخصور میں تعارف میں کہا کہ ان میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ جس میں آخصور میں آخص کے دن کی میں آخری نماز تھی کہ اس کے بعد دنیا ہے آخرت کا سفر فرمایا۔

تعیم بن ابی ہندنے کہا:۔ بیسب احادیث جواس واقعہ کے بارے میں مروی ہیں صحیح ہیں اوران میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم اللہ نے اپنے مرضِ وفات میں دونمازیں مجدمیں پڑھی ہیں، ایک میں امام تھے، دوسری میں مقتدی۔

ضیاء مقدی دابن ناصرنے کہا: '' بیام صحیح وثابت ہے کہ حضورا کر میں گئے نے اپنے مرض وفات میں حضرت ابو بکر کی اقتداء میں تین بارنماز پڑھی ہے اور اس سے کوئی شخص انکار نہیں کرسکتا، بجز اس کے کہ جو جامل ہوا وراس کور وایت وحدیث کا بچھٹم نہ ہو۔ بعض کی رائے جمع بین الا حادیث کے لحاظ سے یہ ہے کہ آپ نے دوبار ہ اقتداء کی ہے اور اس بیرابنِ حبان نے یقین کیا ہے۔''

صیاء مقدی وغیرہ کی تقرت اور کی تقرت کے معلوم ہوا کہ تین نمازوں کی اقتداء تواس وقت مسلم ہو چکی تھی، اوراب حضرت شاہ صاحب کی تحقیق ہے چوتھی نمازوہ ہو گی ، جس میں پچھ نمازحضرت ابو بکر پڑھا تھے اور حضورت تلاقے نے باتی نمازامام ہوکر پڑھائی اور یہ بظاہر پہلے دن کی عشاء کی نمازہ ہو ، جس کو بہت زیادہ دروکد کے بعد حضرت ابو بکر پڑھائی اور پیر بطانی ہوئی تو آپ مجد نبوی میں تشریف لے گئے ، حضرت ابو بکر نے آپ کی تشریف بعد حضرت ابو بکر نے آپ کی تشریف آوری کا احساس کر کے چیچے بٹنا چاہا آپ نے روکدیا اوران کے بائیں جانب بیٹھ کر باتی نماز پڑھائی، اور جتنی قر اُت ابو بکر کر چکے تھے، اس ہے آگا آپ نے برحی ، اور نماز کی حضرت ابو بکر سے فر مایا کہ تم چیچے کیوں ہٹ رہے تھے؟ عرض کیا کہ این ابی قافہ کی کیا مجال تھی کہ رسول خد تھا ہے گئے آگا ما میں کہ لاہو ، اس کے بعد آپ کے مرض میں زیادتی ہی ہوتی گئی اور باقی تین نمازوں میں آپ نے مجد نبوی پڑھی کریا ججر ہُ مقدمہ کے اندر سے بھی اقتداء فر مائی۔
واللّٰہ تعالٰ اعلٰم و علمہ اتم واحکم (مؤلف)

## بَابُ الْوُضُوِّ مِنَ التَّوْرِ

#### (طشت سے یانی لے کروضوکرنا)

(١٩١) حَدَّ نَنَا خَالَدُبُنُ مُخُلِدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَمُرُو بُنُ يحيى عَنُ آبِيهِ قَالَ كَانَ عَمِى يُكْثِرُ مِنَ الْوُ صُوّ ءِ فَقَالَ لِعَبُدِ الله بُنِ زَيْدٍ آخُبِرُنِي كَيْفَ رَأَيْتَ النَّبِيّ صَلِيَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ يَتَوَ ضَّاءَ فَدَ عَا بِتَوُرِ مِنَ اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَّ يَتَوَ ضَّاءَ فَدَ عَا بِتَوُرِ مِنْ مَّآءِ فَكَفَاءَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلْكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ فَمَضَمُصَ وَاسُتَنُثَرَ ثَلْتُ مَرًّاتٍ مِنْ عَرَفَةٍ وَ اجِدَةٍ ثُمَّ اَدُخَلَ يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلْكُ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ وَالْعَنْرَفَ بِهِمَا فَغَسَلَ وَجُهَةً ثَلْكَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرُ فَقَيْنِ مَرَّ تَيُنِ عُرَفَةٍ وَ اجِدَةٍ ثُمَّ الدَّيْ الْمِرُ فَقَيْنِ مَرَّ تَيُنِ عَلَى اللهُ عُمَالَ وَجُهَةً ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرُ فَقَيْنِ مَرَّ تَيُنِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَلَ وَجُهَةً فَلَالًا وَجُلَيْهِ فَقَالَ هَكَذَارَأٌ يُتُ النَّبِي صَلَى الله عُمَا عَلَهُ مَاءً فَمَسَحَ رَاسِهُ فَادُبَرَ بِيَدَيْهِ وَاقْبَلَ ثُمَّ غَسَلَ رِجُلَيْهِ فَقَالَ هَكَذَارَا يُثَ النَّبِي صَلَى الله عُمَو وَسُلَمْ يَتَوضَاءُ:

(٩٤) حَدَّ لَنَا مُسَدَّ دُقَالَ ثَنَا حَمَّا دُعَنُ ثَابِتٍ عَنُ آنس أَنَّ النَّبِيَّ صَلَىَّ الله عَلَيْهِ وَسَّلَمَ دَعَا بِانَاءٍ مِنُ مَّاءٍ فَأَ تِبَعُ مِنُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَّلَمَ دَعَا بِانَاءٍ مِنُ مَّاءٍ فَأَ تِبَعُ مِنُم فَا تِبَعُ مِنُم الْعَدَ حِرَّاحٍ فِيْهِ شَىءٌ مِنُ مَّآءٍ فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ آصَا فِيْهِ قَالَ آنَسٌ فَجَعَلُتُ آنُظُرُ إِلَى الْمَآءِ يَنُبُعُ مِنُم بِينَ آصَا بِعَهِ قَالَ آنَسٌ فَخَوْرُ ثُ مَنُ تَوَضَّاءَ مَا بَيْنَ السَّبِعِيْنَ إِلَى الثَّمَا نِيْنَ: .

(۱۹۷): حفزت انس سے روایت ہے کہ رسول الٹھ کیا گئے نے پانی کا ایک برتن طلب فر مایا تو آپ کے واسطے چوڑے منہ کا ایک پیالہ لا یا گیا جس میں کچھ یانی تھا، آپ نے اپنی انگلیاں اس پیالے میں ڈال دیں ، انس کہتے ہیں کہ میں یانی کی طرف دیکھنے لگا تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا ہے انس کہتے ہیں کہ اس (ایک پیالہ) سے جن لوگوں نے وضوء کیا ان کی مقدار ستر سے اس تک تھی یہ میرا اندازہ ہے۔

تشریج: دونوں صدیثوں کے مضامین پہلے گذر بچکے ہیں،اوراس باب کوستقل لانے کا مقصد یہی ہوسکتا ہے کہ جس طرح پہلے بتایا کہ ایک برتن میں ہاتھ ڈال ڈال کروضوء وسل کر سکتے ہیں،ای طرح کسی برتن سے ہاتھ میں پانی لے لے کربھی کر سکتے ہیں، دونوں صورتیں درست ہیں، اس کی طرف حضرت اقدس مولانا گنگوہی نے اشارہ فرمایا تھا،جس سے باب کا تکرار بھی لازم نہیں آتا۔

تور کے معنی عام طور سے چھوٹے برتن کے ہیں ، محقق عینی اور حافظ ابن جمر نے یہاں حدیثِ معراج کا حوالہ پیش کیا کہ وہاں آنخضرت علی کے سامنے سونے کے طشت میں سونے کا تورر کھ کر پیش کیا گیا ، حافظ نے تو صرف بیکھا کہ تورطشت سے چھوٹا ہوا، مگر محقق عینی نے مزید تشریح کرتے ہوئے تور کے معنی ابریت کے لکھے، یعنی لوٹا یا چھاگل یا جگ، جس طرح بڑے لوگوں کے سامنے پانی جگ وغیرہ چھوٹے برتن میں پیش کیا کرتے ہیں اوراس جگ کوبطور تکلف وزینت کسی سینی وغیرہ میں رکھتے ہیں ، تا کہ فرش پر پانی وغیرہ بھی نہ گرے، جیسے

جارے بہاں سلاقی کا دستور بھی اس لئے ہواہے۔

دوسری حدیث میں قدرِح رحراح بعنی بڑے منہ کے پیالے ہے سب صحابہ کا وضوء کرنا مروی ہے، جس پرمحقق عینی نے لکھا کہاس حدیث کی ترجمۃ الباب ہے مطابقت غیرظا ہرہے،البتہ اگر تو رکا اطلاق قدح پر بھی سیجے مان لیس تو مطابقت ہوسکتی ہے۔

حافظ این مجرِّ نے لکھا کہ اس حدیث ہے امام شافعی نے ان اصحاب الرائے کے رد پر استدلال کیا ہے جو وضوء کے لئے پائی کی متعین مقدار مانتے ہیں، کیونکہ جب سارے صحابہ نے بلا کسی انداز تعیین مقدار کے بیالہ ہیں ہے وضوء کیا تو معلوم ہوا کہ ان کے بہاں اس لئے گوئی متعین مقدار مقرر نہ تھی اورای ہے گئے باب کے ساتھ اس باب کی مناسبت بھی ظاہر ہوگئی کہ اس میں وضوء بالمد کا بیان آئے گا، پھر لکھا کہ مدایبا برتن ہے، جس میں بغدادی ایک طل و ثلث پائی آجائے، یہی جمہورا ہائی علم کی رائے ہے، اس کے خلاف بعض حنفیہ نے کہا ہے مددور طل کا ہوتا ہے۔ حافظ رحمہ اللہ کا جواب: اول تو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ حافظ نے کس مصلحت سے بعض حنفیہ کہا، اور امام مجر گانا م نہیں لیا، حالا نکہ حنفیہ میں سے ان ہی کا بید نہ جب اور سے بات خوب شہرت یافتہ ہے، دوسرے بید کہ امام مجر گئے آگر وضوء کے پائی کی مقدار معین کی ، تو وہ قابل اعتراض ان ہی کہا جو اب کی حدیث میں صراحت آر ہی ہے کہ آنحضو مقابطے میں تو وہ بھی سبب اعتراض والی اللہ المشکلی ۔ کیوں ہوئی ، جبکہ اگھ باب کی حدیث میں صراحت آر ہی ہے کہ آخمضو مقابطے میں تو وہ بھی سبب اعتراض والی اللہ المشکلی ۔ قابل اعتراض ، اور ان کوبطور طعن اصحاب الرائے کہا جائے ، اور اگر وہ حدیث پر عمل کریں تو وہ بھی سبب اعتراض والی اللہ المشکلی ۔ قابل اعتراض ، اور ان کوبطور طعن اصحاب الرائے کہا جائے ، اور اگر وہ حدیث پر عمل کریں تو وہ بھی سبب اعتراض والی اللہ المشکلی ۔

اور وجیر مناسبت کے بیان میں تو حافظ نے مزید کمال دکھایا کہ الٹی گنگا بہادی ، اگرامام بخاری اس باب میں بقول حافظ ابن مجرّ بیہ ابت کررہے ہیں کہ وضوء کے لئے پانی کی تعداد مقرر نہ چا ہے اوراس لئے امام شافتی کا اس سے استدلال اور ردِّ حنفیہ بھی درست ہوگیا توا گلے باب میں وضوء بالمد کا اثبات کیوں کیا؟ اس طرح تو دونوں باب میں تخالف ہوا، توا فتی کہاں ہوا، اس لئے سی حجے وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام بخاری نے اس باب میں تو یکجائی وضوء بتلایا جس میں تعیین مقدار کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا ، اورا گلے باب میں امام محمد وغیرہ کی تائید کی کہ الگ الگ وضوء کی صورت میں سنت یہی ہے کہ مدسے وضوکیا جائے ، لہذاتعین مقدار کمل بالحدیث سے اوفق ہے ، خصوصاً اس لئے بھی کہ وضوء میں اسراف وضوء کی اورائے کے اورتقتر بھی کہ وہ بائے اللہ اللہ اللہ بائے ہوں کہ وہ کہ کہ استعال کیا جائے کہ اعضاء اچھی طرح سے نہ دھلیں ، یا کوئی حصہ خشک رہ جائے۔ واللہ اعلم ۔

آخریں جوحافظ نے لکھا کہ 'جمہوراہل علم مدکورطل وثلث کہتے ہیں اوربعض حنفیہ نے مخالفت کی اور کہا کہ مددورطل کا ہوتا ہے۔'
یہ بات بھی قابل نفقہ ہے جبیہا کہ مقت عینی نے لکھا کہ امام ابوحنیفہ کا ند جب یہ مددورطل کا ہوادامام صاحب نے کسی اصل شرق کی مخالفت نہیں گی ، بلکہ ابن عدی کی روایت جابر ہے استدلال کیا ہے کہ نبی کریم تھائے مددورطل سے وضوء فرماتے ہے اور صاح آٹھ رطل سے منسل فرماتے ہے اور دارقطنی کی روایت انس سے استدلال کیا کہ رسول الشفائے ایک مددورطل سے وضوء فرماتے ،اور ایک صاح ، آٹھ رطل سے منسل فرماتے ہے (عمدہ ۲۵ مرد)

تعیین مقداراور مدورطل کی بحث الطح باب میں تفصیل ہے آ رہی ہے۔انشاءاللہ تعالے ۔

# بَابُ الوُضْءِ بِالْمُدِ .....(دے وضورنا)

(٩٨) حدَّ ثَنَا أَبُو نَعَيُم قَالَ ثَنَا مِسُعَرٌ قَالَ حَدَّ ثَنِي ابُنُ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعُتُ أَنَساً يَقُولُ كَأَنَ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغُسِلُ أَوْكَا نَ يَغُتَسِلُ بِا لَصَّاعِ إِلَىٰ خَمُسَتِه آمُدَادٍ وَّ يَتَوَضَّاءُ بِالْمُدِ:.

ترجمہ: حضرت انس نے کہا کہ رسول الشعالی جب دھوتے تھے یا (بیکہا کہ) جب نہاتے تھے تو ایک صاع سے لے کر پانچ مدتک پانی استعال فرماتے تھے۔اور جب وضوفرماتے تھے تو ایک مدیانی ہے۔ تشری : حدیث الباب سے معلوم ہوا کہ نبی کر پھتا گئے گی عادتِ مبارکہ ایک مدے وضوء اور ایک رطل یا پانٹی مدے عنسل کرنے گئی ، بظاہرا مام بخاری وضوء ونسل کے لئے پانی کی مقدار کو متعین کرنے کی طرف مائل ہیں ای لئے کتاب الغسل ہیں باب الغسل بالصاع ونوہ کا ترجمہ لا نمیں گئے متاب الغسل بالصاع ونوہ کا ترجمہ لا نمیں گئے استمہ صنیفہ ہیں سے اہم میں باب الغسل بالصاع ونوہ کے ترجمہ لا نمیں گئے استمہ صنیفہ ہیں سے اہم کا تعین میں سے اہم کہ تا بھی میں مقدار مائے ہیں ، اور مالکیہ میں سے ابن شعبان وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں لیکن جمہور علاء نے اس کو صرف مستحب کے درج میں قرار دیا ہے ، استحباب کی دلیل ہیہ کہ اکثر صحابہ کرا میں نے حضور علی ہے کہ استمرائی وضوء کے پانی کی بہی مروی ہے ، اور پانی کی بہی مقدار مذکور نقل کی ہے ، مسلم شریف میں سفینہ ہے اس طرح ہے ، مسند احمد وابوداؤ دمیں بھی بیاستادیج جا برسے بہی مروی ہے ، اور حضرت عائشہ ، ام سلمہ ، ابن عمر وغیر ہم ہے بھی بہی روایت ہے۔

حافظ آئنِ حجرؒ نے لکھا بیہ مقداراس وقت ہے کہ اس سے زیاوہ کی ضرورت نہ پڑے، اوراس کے لئے ہے جومع تدل الخلقت ہو،اور ای طرف امام بخاریؒ نے شروع کتاب الوضوء میں بیکھا تھا کہ اہلِ علم نے وضوء میں اسراف کو تکروہ قرار دیا ہے اوراس امرکو بھی ناپسند کیا ہے کہ نبی اکرم بیل ہے تھال سے تنجاوز کیا جائے (فتح الباری ۱۳۳۳)

اس ہے بھی ہماری اوپر کی بات کی تائید ہوتی ہے کہ امام بخاری تعبین مقدار کی طرف مائل ہیں ،کیکن اس کے باوجود حافظ نے تعبینِ مقدار والوں کے ردِ کوخاص اہمیت دی ہے جوموز وں نہتی۔

یہ بات کہیں نظر سے نہیں گزری کدامام محمد وغیرہ جوتیین مقدار کے قائل ہیں، وہ کس درجہ میں آیا وجوب کے درجہ میں یاسنیت کے، بظاہر یہ سنیت ہی کا درجہ ہوگا، اور جمہور کے نزدیک جواسخباب کا درجہ ہو وہ اس لئے کہ حضور تلاف سے وضوء دو تہائی مدہ بھی خابت ہے اور نصف مدہ بھی مروی ہے اگر چہوہ ضعف ہے، اسی طرح عسل میں ایک صاع اور اس سے زیادہ بھی مروی ہے اس لئے یہی بات نکلتی ہے کہ جومقداریں احادیث میں مروی ہیں وہ سب تقریبی ہیں تحدیدی نہیں۔

#### بحث ونظر

اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صاع ایسا پیانہ ہے جس میں چار مدساتے ہیں الیکن مدکی مقدار میں اختلاف ہے، حنفیداس کو دورطل بغدادی کی برابر کہتے ہیں اورشا فعیدا کیہ رطل و تہائی کے برابراس لئے ان کا صاع بھی پانچ رطل و ثلث کا ہوگا اور حنفید کا آٹھ رطل کا۔
حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ جمارا صاع عراقی علماء ہند کے حساب سے بھی ترین قول پر ۱۳ سے اتولد کا ہوتا ہے، شیخ سندیؓ نے مقاد میرشرعیہ
کے بیان میں نہایت مفید رسالۂ فا کہت البستان 'کھاجس میں ذکر کیا کہ سلطان عالمگیر نے مدینہ منورہ سے صاع منگوایا تھا، جس کا وزن ۱۳۷۰ تولد ہوا اور مثقال شرع بھی طلب کیا تھا، جس کے برابروزن کا بیسہ جاری کیا تھا صاع ودینار کا وزن اشعار میں اس طرح منفیط ہوا ہے ۔

تولہ ہوا اور مثقال شرع بھی طلب کیا تھا، جس کے برابروزن کا بیسہ جاری کیا تھا صاع ودینار کا وزن اشعار میں اس طرح منفیط ہوا ہے ۔

صاع كوفى ست اے مروفهم دو صدو ہفتا وتوله متنقم! باز دينارے كه دارد اعتبار زن آن،زماشه دال نيم وچهار

صاع کونی خفی کاوزن • ۲۷ تولداور دینارِشر کی کاوزن ساڑھے جار ماشہ ہے۔ پھرفر مایا کہ میں نے اس کے ساتھ ورھم شرکی وغیر ہ کی وضاحت کے لئے دوشعراور ملا دیئے ہیں \_

درہم شری ازیں مسکیں شنو کاں سہ ماشہ ہست یک سرخہ دوجو سرخہ سہ جوہست لیکن پاؤ کم ہشت سرخہ ماشہ اے صاحب کرم معنی درم شرعی کاوزن تین ماشہ ایک رتی دوجو ہے، ماشہ آٹھ رتی (سرخہ) کااور سرخہ (رتی) پونے تین جو کے برابر ہے۔ تنعبیہ: حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا کہ صاع و مرکا جو وزن اوپر بیان ہوا ہے وہ صدقہ الفطر وغیرہ میں کام آئے گا، باقی یہاں جومراد ہے وہ لیانہ وناپ کے ہے کہ صاع و مدلکڑی وغیرہ کے بنے ہوئے تاپ ہوتے تھے، جیسے کہ اب بھی پنجاب وغیرہ میں بعض پیانے رائج ہیں، ایادود دھ نا پنے کے ہندوستان میں بھی رائج ہیں۔) کیونکہ جس پیانے میں مثلاً ایک سیر پانی آئے گا،اس میں گیہوں جو وغیرہ وزن کے لحاظ سے بہت کم آئیں گے،غرض یہاں وضوو قسل کے اندر جو صاع و مدکی بحث ہے وہ کیل کے لحاظ سے ہے، وزن کے حساب سے نہیں، جیسا کہ قاضی ابو بکر نے بھی عارضة الاحوذی میں اس کی تصریح کی ہے۔

## صاعِ عراقی وحجازی کی شخفیق

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔اس امرے انکارنہیں ہوسکتا کہ آنخضرت علی کے زمانہ میں دونوں قتم کےصاع موجود تھے،اگر چہا کیک کا استعال دوسرے سے کم تھا،جس کی وجہاشیاء ضرورت غلہ وغیرہ کی کمی وگرانی تھی، پھر جب حضرت عمرؓ کے دور میں اشیاء ضرورت کی ارزانی و فراوانی ہوئی، تو بڑے صاع یعنی عراقی کا عروج زیادہ ہو گیا،اوراس کو بھی آنخضرت علی کے دعاء کی حسی برکت سمجھتا ہوں۔

معنی حدیث ابن حبان: اس میں ذکرہے کہ لوگوں نے رسول اکر میلیلید کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی کہ یارسول اللہ! ہما راصاع توسب سے چھوٹاصاع ہےاور ہمارامدسب سے بڑا ہے آپ نے بین کر دعا فرمائی کہ اے اللہ! ہماری صاع میں بھی برکت عطاء فرمااور مدمیں بھی۔''

موطاامام مالک کی ایک عبارت سے شکایت ندکورہ کی وجہادر جواب کی نوعیت میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہان کے یہاں مدایک شخص کے کھانے کی مقدار ہوتی تھی ،اور مدان کے گھروں میں کھانے پینے کی چیزوں کے پیانہ کے طور پرمستعمل ہوتا تھا جس طرح تشمیر میں آج کل بھی کھانے کی چیزیں (آٹا) چاول ، دال وغیرہ ، پیانوں سے ناپ کر پکاتے ہیں ،اورصاع کا استعال باہر کے کا روبارو تجارت میں ہوتا تھا۔

لہذاان کی شکایت کا عاصل بیتھا کہ دجی گوہم اپنے کھانے کی چیزوں میں گھروں پر استعال کرتے ہیں وہ تو بڑا ہے، اور صاع جس کوہم تجارت میں استعال کرتے ہیں، وہ (نبۃ) چھوٹا (پیانہ) ہے، گویا شکایت مصارف کی زیادتی اور مال کی قلت کی تھی ، عام طور پر جب منڈیوں میں مال کی کے ساتھ آتا ہے تو وہ گرال بھی بکتا ہے اور چھوٹے پیانوں سے فروخت ہوتا ہے، اور جب مال فراوانی کے ساتھ آتا ہے تو وہ ارزاں بھی ہوتا ہے اور بڑے پیانوں سے بکتا ہے، ای طرح کی مال کی کی پیداوار کے علاقہ میں وہ چھوٹے منوں سے بکتا ہے اور یہ اور کے علاقہ میں بڑے منوں یا کو تنظوں سے فروخت ہوتا ہے، حضور تالیقے نے ان کی شکایت کا مقصد ہمچھ کر دعاء برکت فرمائی جس نیا دی تی پیداوار کے علاقہ میں بڑے منوں کی کو تا ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور حضرت کی علاء نے برکتِ معنوی پڑھوں اس کو برکتِ حی پر بھی محمول کرتا ہوں، جس سے اجناس خوردونوش کی فروانی ہوئی ، اور حضرت کی خوادانی ہوئی تھی۔ اس کے آپ کی دعاء کا شمرہ سے بہت کانی پڑا تھا، اور گواس زمانہ میں اس کی قیت بھی پچھ بڑھ گئی ہو گرلوگوں میں دولت کی فراوانی ہوگئی تھی، اس لئے آپ کی دعاء کا شمرہ و کیل کے وزن وجم کے بڑھ جاتے ، یعنی اس کے قام استعال میں آجانے سے طاہر ہوا۔

کسی قوم کی خوش حالی کا دارو مدار قوت خرید میں اضافہ اور اجنائی ضرورت کی فراوانی وکٹرت پر ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر معنوی
برکت بھی شامل ہو کہ ہر چیز میں خداداد بردھور کی اور غیر محسوں زیادتی ہوتو اس قوم کی خوش نصیبی کا کہنا ہی کیا حضرت شاہ صاحبؓ نے بیہی
فر مایا کہ ای حدیث ابن حبان سے میہ بات بھی نگلتی ہے کہ صاع حضورا کر مہتلاتے کے زمانے میں بھی متعدد ہتے ، کیونکہ سب سے بڑا مدسب سے
چھوٹے صاع کا نہیں ہوسکتا ، اس کا صاع بھی بڑا ہی ہوگا ، مگر بازار ومنڈی میں مال کی کمی کے باعث اس کا رواج کم تھا ، اور اس سے میہ بھی
ظاہر ہوئی کہ اس اصل کو بھی متفق علیہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر صاع چار ہی مدکا تھا ، کیونکہ چھوٹے صاع کا چوتھائی بڑا مدنہیں بن سکتا غرض مدبھی

چھوٹے بڑے ہوں گے،اور ہرایک نے اپنے ند ہب کے مطابق لے لیا۔

صاحبِ قاموس کا قول: حَفرتٌ نے فرمایا: صاحبِ قاموس شافعیؓ نے مدکی مقدار بتلائی کددہ ایسا پیانہ ہے جو کددر میانی قدے آدمی کی ایک دوہتر بھرجائے،اورصاع وہ جس میں ایسی چارآ جائیں۔

میں نے کہا کہ اگراس طرح ند ہپ شافعی کے مطابق سیدھا حساب کر ہے ہی سمجھا ناتھا، تو ہم ند ہپ حنفی کے مطابق بھی حساب کر سے بیں کہ ہماراصاع چھدو ہٹروں سے پورا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ،صاحب قاموں لغوی بھی ہیں اور حافظ حدیث بھی ،وہ شافعی ہیں مگرامام اعظم میں کے بھی معتقد ہیں ،اگر چہا ہے ند ہب کی حمایت میں حدسے تجاوز بھی کر جاتے ہیں ،ایک رسالہ ''نو رسعادت' فاری میں کھا جس میں ایس روایات بھی ککھندیں جن کی تحدثین کے یہاں کوئی اصل نہیں ہے اور بھی اپنے نہ جب کی تائید کے لئے صحابہ کے نام ککھند ہے ہیں ،جن کی سند نہیں ہوتی ،اوران کا مقصد اس سے تکثیر سواد ہوتا ہے ، جیسے رفع سبابہ کے مسئلہ میں جتنے صحابہ کا عدد جمع کیا ،وہ ثابت نہیں ،اورر فع یدین میں بھی جم غفیرا سے ساتھ دکھلا دیا ،حالا نکہ بیخلا ف واقع ہے ،جس کی تفصیل اپنے موقع پرآئے گی۔ان شاءاللہ تعالی

### عبارت موطاامام ما لك رحمه الله

حضرتؓ نے اوپر جس عیارت کواپی تحقیق کاماً خذبتلایا، وہ موطاً امام مالک بساب قسذیدۃ من افطر فی رمضان من غیر علد میں ہے، اس میں حضرت ابنِ عمر وغیرہ سے نقل ہوا کہ ہر دن ایک مسکین کو گیہوں کا ایک مدویدے یا کھلا دے تو بیفدیہ ہوجائے گااس سے معلوم ہوا کہ مدنبوی کی مقدار بقدرایک آ دمی کی خوراک کے تھی۔

دلائل حنفیہ: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا: ۔ صاع عراقی کا ثبوت عہد نبوی اور عہد فاروتی میں نا قابلِ انکار ہے اوراس کے بہت ہے قوی
دلائل ہیں، مثلاً ابوداؤد کی حدیث جوشر طِسلم پر ہے، حضرت انسؓ نے بیان کیا کہ رسول اکرم علی ہے برتن سے وضو فرماتے تھے، جس میں
دورطل ساتے تھے، اور خسل صاع سے فرماتے تھے، اور سیحین سے آپ کا مدسے وضوکر نا ثابت ہے، لہذاوہ برتن مدی تھا طحاوی ونسائی شریف
میں ہے کہ مجاہد نے ایک پیالہ دکھایا جو آٹھ رطل کا انداز آ ہوگا، انھوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت عائشہ بیان کرتی تھیں کہ ای جیسے برتن سے نبی
کریم علی تھے مسل فرمایا کرتے تھے۔

نیز طحاوی شریف میں ابرا ہیم نخعی ہے بھی بہت جیجے مروی ہے کہ انھوں نے کہا کہ ہم نے صاع عمر کواندا زاتو اس کوصاع حجاجی پایا جو آٹھ رطل بغدادی کا تھا، ابن ابی شیبہ نے حسن بن صالح سے روایت کیا کہ حضرت عمر کا (رائج کردہ) صاع آٹھ رطل کا تھا۔

### حضرت ابن حجررحمه اللدكي روش يسة تعجب

حضرت شاہ صاحب درس میں فرمایا کرتے تھے کہ حافظ صاع عمری کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کی طرف منسوب نہیں کرتے ، یہ بات ان کی جلالتِ قدر کے لئے موزوں نہیں ، جس صاع کا وجود عبد رسالت میں تھا، اور اس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا، پھر حضرت عمر اس کے دور خلافت میں تو پوری طرح وہی رائج ہوا، جس سے ''صاع عمری'' مشہور ہوا، پھر اس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جاسکتا، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے دور خلافت میں رواج دیا، اس کے بعد تجاج نے بھی اپنے زمانہ میں حضرت عمر اس کے حصاع کے مطابق صاع رائج کیا جس پردہ فخر بھی کیا کرتا تھا اور اہل عراق سے کہتا تھا کہ میں نے تمہارے لئے صاع رسول علیق کورائج کیا (شرح احیاء مطابق صاع رائج کیا دوقی تھا۔ (فتح الملہم ۲۲۲ میں)

حافظ ابن تیمید کا اعتراف: فرمایا: حافظ ابن تیمید نے بھی وضوء شل کے لئے تو صاع آٹھ ہی رطل کا مان لیاہے، کیکن صدقۂ میں ۳/۱۔۵رطل کا اختیار کیا ہے، حنفیہ کے نز دیک سب امور میں آٹھ رطل کا ہی صاع لیا گیاہے اور یہی احتیاط کا بھی مقتضے ہے۔

## علامهمبار كيورى كاطر زشحقيق يامغالطه

تخفۃ الاحوذی شرح الترفدی باب صدقۃ الفطر ٢٥ - ٢ میں '' سنبیہ' کے عنوان سے لکھا:۔صاع دو ہیں ججازی وعراتی ،صاع حجازی سا/۔ ۵ رطل کا اورعراقی آشھ رطل کا تھا،عراتی اس لئے کہتے ہیں کہ بلادِعراق کوفہ وغیرہ میں سنتعمل ہوا اوراس کو' صاع حجاجی'' بھی کہتے کیونکہ ججاج نے اس کو نکالا تھا، اور صاع حجازی بلادِ حجاز میں سنتعمل ہوا، اور وہی نبی کریم تقایقہ کے زمانے میں بھی مستعمل تھا، جس سے لوگ صدقۂ فطرنکا لئتے تھے، یہی مالک، شافعی ،احمد، ابو یوسف اور جمہور کا فدہب ہے اور یہی حق ہے، اما م ابوصنیفہ صاع عراقی کے قائل ہیں۔''

علامہ موصوف نے صاع عراقی سے نسب فاروتی وعری دونوں کواڑا دیا ،اوراس کا کتل استعال بھی صرف عراق کو ہتلایا ، حالا نکہ دورِ فارد تی وعری وقیا جی میں تو وہ پوری طرح حرمین شریفین میں بھی رائج رہا، صاع عراتی کا موجد تجائے کو قرار دیا ، حالا نکہ اوپر ہتلایا گیا کہ تجائے نے حضرت عمر کے وقی اور کے این بخاری شریف ۹۹۳ باب صاع المدید محضرت عمر کے صاع کی تقلید کی تھی ، جس پروہ فخر کرتا تھا اور خود علامہ مبار کپوری نے بھی ۲۰ ۔ااور کے ۲۰ میں بخاری شریف ۹۹۳ باب صاع المدید سے سائب بن یزید کا قول نقل کیا کہ عبد نبوی میں صاع مدوثلث تھا، تمہارے آج کے مدے کا ظریف اوراس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اضافہ ہوا اس کی روثنی میں کم از کم حضرت عمر بن عبدالعزیز بی کی طرف ابراز وایجاد کی نبست کردینی چاہیے تھی۔ حضرت شاہ صاحب قریب فیل الکرتے تھے۔

امام ابوبوسف كارجوع

ہے صاع کی) پس ممکن ہےان کی مراد صاع اصغرے ۸ رطل والا ہی صاع ہوجو حصرت عائشہ کے گھر میں مستعمل تھا،اوروہ صاع ہشامی ہے چھوٹا تھا،لہذاا بن حبان کی اہلِ عراق پر ملامت وتشنیع ( کہ انھوں نے خیرِ مذکور کونہیں لیا) خودان پر ہی الٹی پڑ سکتی ہے۔

آخر میں علامہ کوڑی نے یہ بھی لکھا کہ اہلِ مدینہ کا قول مقدارِ صاع کے بارے میں صرف تعاملِ عہدامام مالک پر بہنی ہے، اس
کے لئے کوئی حدیثِ صرح مند نہیں ہے، حالا نکہ تعامل میں شبہ ہوسکتا ہے اور اس میں توارث ثابت کرنا بھی نہایت وشوار ہے۔ بخلاف اس
کے کہ اہلِ عراق کا قول حدیثِ صحیح مند، آثارِ معتبرہ اور عملِ متوارث سے ثابت ہے، لہذا اہلِ عراق کا قول ہی صاع کے بارے میں اختیار کرنا
بہتر ہے، تاکہ کفارات وصد قات میں بقینی طور پر برأتِ ذمہ ہو سکے، نیز خروج عن الخلاف اور اصلح للفقیر کی رعایت سے بھی وہی مسلک مروری الا تباع ہے۔ چہ جائیکہ اس کوضعیف قرار دیا جائے (احقاق الحق لا بطال الباطل فی ''مغیث الخلق'' سال) اس مسئلہ کی باقی بحث باب صاع المدینہ و مدالتی ایک المسلم کے نیل میں آئے گی، بشرط زندگی و توفیق ایز دی ، انشاء اللہ تعالی۔

### بَابُ المسَحُ عَلَے الخفين

(موزول پرمسح کرنا)

( ٢٠٠٠) حَدَّ قَنَا عَمُوو بَنُ خَالِدِ الْحَوَّانِيُّ قَالُ ثَنَا اللَّيْتُ عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعِيْدِ عَنْ سَعَدِ بَنِ إِبُرَاهِيمَ عَنُ نَا فِع بَنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرُوةَ بَنِ الْمُعْيُرَةِ عَنْ آبِي الْمُعْيُرَةِ بَنِ الْمُعْيُرَةِ عَنْ آبِي الْمُعْيُرَةِ بَنِ الْمُعْيُرَةِ بَنِ الْمُعْيُرَةِ بَنِ الْمُعْيُرَة بِإِ دَاوَةٍ فِيهَا مَا ءٌ نَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ قَرَ عَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَ صَّا وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنَ : لِحَاجَتِهِ فَا التَّبَعَة الْمُعْيُرَة بِإِ دَاوَةٍ فِيهَا مَا ءٌ نَصَبَّ عَلَيْهِ حِيْنَ قَرَ عَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَ صَّا وَمُسَحَ عَلَى الْخُفَيْنَ : (١٠٠١) حَدَّ قَنَا الْبُونُعُيْمِ قَالَ ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنُ آبِي سَلَمَة عَنْ جَعْفِرِ ابْنِ عَمُو و بُنِ أُمَيَّة الصَّمَويِّ انَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَتَابَعَة حَرُبٌ وَابَانٌ عَنْ يَحْيَى : (١٠٠١) حَدَّ قَنَا عَبُدُ الله عَلْيُهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَتَابَعَة حَرُبٌ وَابَانٌ عَنْ يَحْيَى : (٢٠٢) حَدَّ قَنَا عَبُدَ انُ قَالَ اَنَا عَبُدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى الْمُعَقِي وَتَابَعَهُ مَعْمَرُ و بُنِ اُمْيَةً عَنُ آبِيُهِ قَالَ رَايَتُ النَّيِعَ صَلَّ الله مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى عِمَا مَتِه وَخُفَيْهِ وَتَابَعَهُ مَعُمَرٌ عَمُ و رَايُتُ النَيْعَ صَلَّ الله مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى عِمَا مَتِه وَخُفَيْهِ وَتَابَعَهُ مَعُمَرُ عَمُ و رَايُتُ النَيْعَ صَلَى الله مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمُ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَمُ وَ وَالْمُعُولُ وَالَعُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَمُ الْمَهُ عَنُ عَمُو و رَايُتُ النَّيْحَ صَلَّ الله مُعَمَّدُ وسَلَمَ عَلَى عَمُ الْمَهُ عَنْ عَمُو و رَايُتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَمُ الْمِهُ وَلَا مُعَمُّ وَاللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَلَمُ وَالْمَالُولُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَالَعُ الْمُلْعُ عَلَى الله الْعَلَمُ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الله اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَا اللّهُ الْعَلَمُ عَلَى اللّهُ الْعَلَيْهِ وَاللّه عَلَيْهُ وَاللّه ا

ترجمہ (199): حضرت سعد بن ابی وقاص رسول التعلق ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول التعلق نے موزوں پرسے کیاا ورعبداللہ بن عمر فی حضرت عمر سے سعد رسول التعلق کی کوئی حدیث بیان نے حضرت عمر سے اس کے بارے میں بوچھا تو انھوں نے کہا ہاں! آپ نے سے کیا ہے، جبتم ہے سعد رسول التعلق کی کوئی حدیث بیان کریں تو اس کے متعلق ان کے سوا ( کسی دوسرے آدمی ہے مت بوچھو، اور موی ابن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے ابوالنصر نے بتلایا انھیں ابوسلمہ نے خبردی کہ سعد بن ابی وقاص نے ان سے رسول التعلق کی بیر حدیث بیان کی ۔ پھر حضرت عمر نے مرات بینے ) عبداللہ سے ایسانی کہا ( جبیا ، او پر کی روایت میں ہے )

(۲۰۰) حضرت عروہ اپنے والدحضرت مغیرہ بن شعبہ ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بارآ تخضرت علیہ ہوئی حاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے تو مغیرہ پانی کا ایک برتن لے کرآپ کے پیچھے گئے ، جب قضاءِ حاجت ہے فارغ ہوئے تو مغیرہ نے آپ کووضؤ کرایاا درآپ کے اعضاءِ وضویر یانی ڈالا، آپ نے وضوکیاا ورموز وں پرسح فرمایا۔

(۲۰۱) حضرت جعفر بن عمر و بن امیدالضمری نے نقل کیا کہ انھیں ان کے باپ نے خبر دی کہ انھوں نے رسول اللہ بھیاں ہے مرسے کرتے ہوئے دیکھا ہے،اس حدیث کی متابعت حرب اور ابان نے بیجیٰ سے کی ہے۔

۔ (۲۰۲) حضرت جعفر بن عمروا ہے باپ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الٹھائیں کو اپنے عما ہے اور موزوں پرمسے کرتے ہوئے ویکھا ،اس کو روایت کیا معمر نے بچیٰ ہے ،انھوں نے ابوسلمہ ہے انھوں نے عمرو سے متابعت کی ہے اور کہا ہے کہ میں نے رسول اللہ علیں کے کودیکھا ہے۔

تشری : اصل بات پیھی کے حضرت عبداللہ ابن عمرکوموز وں پرمسی کرنے کا مسئلہ پہلے ہے معلوم نہ تھا، جب وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس کوفہ میں آئے اور انھیں موز وں پرمسی کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی انھوں نے رسول اکرم اللہ نے کفعل کا حوالہ دیا کہ آپ بھی سی فرمایا کرتے تھے اور کہا کہ تم اس کے متعلق اپنے والد حضرت عمر سے تصدیق کرلو، چنانچے انھوں نے جب حضرت ہے مسئلہ کی تصدیق کی اور حضرت سعد کا حوالہ دیا تب انھوں نے فرمایا کہ سعدگی روایت قابلی اعتماد ہے، رسول اللہ سے جو صدیت وہ نقل کرتے ہیں وہ تھے ہوتی ہے اور کسی اور سے نقل کرنے کی ضرورت نہیں، بظاہر حضرت عبداللہ بن عمرکوموز وں پرمسی کا مسئلہ تو معلوم ہوگا لیکن وہ عالبًا یہ بچھتے تھے کہ ان کا تعلق سفر سے ہے، شریعت نے سفر کے لئے یہ بہولت دی ہے کہ آ دی پاؤں دھونے کی بجائے موزے پہنے پہنے ان پر پانی کا ہاتھ پھیر لے، لیکن جب حضرت سعد سے معلوم ہوا کہ اس کی اجازت حالتِ قیام میں بھی ہے تب انھوں نے سابق رائے سے رجوع فرمالیا۔

امام بخاری نے می خفین کی اہمیت کے پیش نظراس پر مستقل باب قائم کیا ، محق عینی نے لکھا: ۔اس سے جواز سے خفین معلوم ہوا،
جس کا افکار بجزابلِ صلال و بدعت کے کوئی نہیں کرسکتا، چنا نچے خوارج نے اس کونا جائز قرار دیا، صاحب بدائع نے لکھا کہ می خفین عامہ صحابہ عامہ نقہاء کے فز دیک جائز ہے، صرف ابن عباس سے بچھ عدم جواز کی روایت آئی ہے اور یہی قول روافض کا ہے حس بھری سے مروی ہے کہ جھے ستر بدری صحابہ کے متعلق معلوم ہواہے کہ وہ سب می خفین کو جائز سمجھتے تھے، اس لئے اہام ابو صنیفہ نے اس کواہلِ سنت والجماعت کی شرط وعلامت قرار دیا اور فرمایا کہ ہم لوگ شیخین (ابو بکر وعمر ا) کو سب صحابہ سے افضال بچھتے ہیں، ختین (عثان وعلی ا) سے مجت کرتے ہیں، می خفین کو جائز کہتے ہیں، ختین (عثان وعلی اس وقت تک نہیں ہوا جب تک میرے پاس اس کے دلائل دن کی روشن کی طرح نہیں آگئ ' ۔لہذا اس سے انکار کرنا کبار صحابہ کے خلاف ورد کرنا اور ان سب کو خطا و علمی پر سجھتا ہے، جو بدعت ہے اس کے خلاف ورد کرنا اور ان سب کو خطا و علمی پر سجھتا ہے، جو بدعت ہے اس کے خلاف ورد کرنا اور ان سب کو خطا و علمی پر سجھتا ہے، جو بدعت ہے اس کے علامہ کرخی نے کہا ' جو خفین کو جائز نہیں سجھتا، مجھے اس کے نظر کا اندیشہ ہے ساری امت نے علامی پر سجھتا ہے کہا تو کا کرنا کہا تھیں کی جائز نہیں تا ہوت کے کئر کا اندیشہ ہے ساری امت نے علامی کرتا ہے کے درسول اکرم علی تھی نے نے خفین کو جائز نہیں سجھتا، مجھے اس کے نظر کا اندیشہ ہے ساری امت نے علامی کرتا ہوں اس کی خفین کیا ہے ۔''

محدث بیبی نے کہا:۔" منے خفیل کی کراہت مفرت علی ابن عباس وحفزتِ عائشہ کی طرف منسوب کی گئی ہے، کین حضرت علی کا و قول 'سبق الکتاب بالمنے علی الخفین' 'کسی سند موصول ومتصل ہے منقول نہیں ہے جس سے قاعدہ کا ثبوت ہو سکے۔ حضرتِ عائشہ کے متعلق بیہ بات تحقیق ہوئی کہ انھوں نے اس مسئلہ کاعلم حضرت علی پر ہی محمول کیا تھا، اور حضرت ابنِ عباس نے اس کوصرف اسی وقت تک مکروہ سمجھا تھا، جب تک کہ نزول مائدہ کے بعد آنخضرت علی ہے می خفین ثابت نہیں ہوا تھا، اور جب ثابت ہوگیا تو آپ نے پہلی رائے سے رجوع کر لیا۔' جوزقانی نے کتاب الموضوعات میں لکھا کہ حضرتِ عائشہ سے می خفین کا انگار درجہ ثبوت کونہیں پہنچا، کا شانی نے کہا کہ حضرت ابن عبال ﷺ انکار کی روایت درجہ صحت کوئیں پینچی، کیونکہ اس کا مدار عکر مہ پر ہے، اور عطاء کو جب یہ بات پینچی تو فر مایا کہ عکر منہ نے غلط کہا اور یہ بھی فر مایا کہ اس کی رائے ہے اتفاق کر لیا تھا۔
بھی فر مایا کہ ابن عبال گی رائے می خفین کے مسئلہ میں لوگوں کے خلاف ضرور تھی عگر وفات سے قبل انھوں نے سب کی رائے ہے اتفاق کر لیا تھا۔
مغنی ابنِ اقد امد میں ہے:۔ امام احمد ہے فر مایا:۔''میرے دل میں مسئے خفین کے بارے میں کوئی تر در نہیں ، اس میں مرفوع وغیر مرفوع چالیس احادیث اصحاب رسول اللہ مقابلہ ہے مروی ہیں' یہ بھی فر مایا:۔'' مسئے بخسل سے افضل ہے کیونکہ نبی کریم تابیع ہے اور آپ کے اصحاب فضیلت ہی کی چیز کو اختیار کرتے تھے۔''

یجی مذہب شعبی بھم والخق کا بھی ہے،اور حنفیہ کی (مشہور کتابِ فقہ ) ہدایہ میں ہے کہ اس بارے میں احادیث واخبار مشہور و مستفیض ہیں ای لئے جواس کو جائز نہیں سمجھتا اس کومبتدع کہتے ہیں،لیکن جوشن جائز سمجھ کرمسے نہ کرے،اس نے عزیمیت کواختیار کیا،اور وہ ماجور ہوگا امام شافعی وحماد بھی مسح کوشنل سے افضل کہتے ہیں،لیکن اصحاب الشافعی شنال کوافعنل کہتے ہیں، بشرطیکہ ترکیمسے سنت سے بے رغبتی اور جواز مسح میں شک کے سبب نہ ہو (عمد ۃ القاری • 20 ۔ 1)۔

### بحث ونظر حضرت ابن عمر کے انکارسے کی نوعیت

محقق عینی نے لکھا:۔امام ترفدی نے امام بخاریؒ نے نقل کیا کہ ابوسلمہ کی روایت حضرت ابن عمر کے متعلق دربارہ می خضین صحیح ہے (یعنی ان کے تر دوسوال کا واقعہ درست ہے ) امام ترفدی نے بیجی کہا کہ میں نے امام بخاریؒ سے دریافت کیا کہ کیا حضرت ابن عمرؓ سے می خفین کے بارے میں کوئی حدیث مرفوع ثابت ہے؟ تو اس سے انھوں نے لاعلمی ظاہر کی ،میمونی نے کہا کہ میں نے امام احمد سے اس بارے میں سوال کیا تو انھوں نے کہا ''صحیح نہیں'' ابنِ عمر تو مسح کے بارے میں سعد پر نکیر کرتے تھے'' اس کے بعد محقق عینی نے لکھا کہ میں کہتا ہوں حضرت ابنِ عمر کا افکار کے ، حالت حضر وا قامت سے متعلق تھا، جیسا کہ اس کی وضاحت بعض روایات سے ہوئی ہے، باتی سفر کی حالت میں وہ بھی اس کو پہلے سے جانے اور مانے تھے، اور ان کی روایات میں خوابن ابی خشید نے اپنی تاریخ کمیر میں اور ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بھی روایت کیا ہے ، کہ میں نے رسول اکرم علی کے وہ حالت سفر کے خفین فرماتے ہوئے دیکھا ہے (عمد ۱۵۵۵)

حصرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ حدیث الباب میں حصرت ابن عمرؒ کے حصرت عمرؒ سے سوال واستصواب کی وجہ بیہ بتلا کی گئی ہے کہ سفر میں تو وہ مسحِ خصین سے واقف بتھے کیکن حالتِ اقامت کے مسئلہ کاعلم نہ تھا۔

میں کہتا ہوں کہاں تاویل کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دینی امور ومسائل کاعلم بندرتے حاصل ہور ہاتھا۔ حاجات و واقعات کے موافق لوگ ان کورفتہ رفتہ حاصل کررہے تھے، اس زمانہ میں مدارس وغیرہ نہ تھے، کہا یک وقت میں سارے مسائل کا درس دیا جاتا، اس لئے حضرت ابن عمر کو بھی رفتہ رفتہ ہی علم حاصل ہوا ہوگا، پھراس کے ساتھ بیہ بات بھی نظرانداز نہ ہونی چاہیے کہ بہی حضرت ابن عمر جو یہاں مسلم کے بارے میں سوال کررہے ہیں، ان ہی کے ہاتھ رفع بدین کا جھنڈ اے۔ جبکہ خلفاء ثلاثہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کی بحث اپنے موقع پر کافی وشافی آئے گی، ان شاء اللہ تعالے۔

ا ہائے ہدایہ مطبوعہ تولکٹورا ۱۳۔ ایس بیجی ہے کہ ابن الی شیبہ نے حضرت عطاء سے بیقو ل نقل کیا۔ '' عکرمہ نے فلطی کی ، میں نے خود حضرت ابن عباس کو منح خضین کرتے ہوئے ویکھا ہے''اور بیکی نے موکی بن سلمہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے خشین کے بارے میں سوال کیا تو فر مایا کہ'' مسافر کے لئے تین دن تک جائز ہے۔'' (مؤلف)

افا داتِ انور: فرمایا:۔خف کا ترجمہ اردومیں موزہ مناسب نہیں (کیونکہ اردومیں موزہ کا استعال جراب کے لئے ہوتا ہے۔جس کو بغیر جوتا کے پہن کرنہیں چل سکتے ) حنف وہ ہے جس کو پہن کرچل سکیں یعنی مسافت طے کرسکیں ،ای لئے اخفاف کا استعال اونٹ کے پاؤس کی ٹاپ کے لئے ہوتا ہے کہ دہ ان سے چلتا ہے ،راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ خف کا ترجمہ چرمی موزہ کیا جائے ،تو پھراشکالِ مذکورہ باقی ندر ہے گا، واللہ اعلم ۔

فرمایا:۔حدیثِ مٰدکورہ میں جوربین وتعلین کا ذکر قطعانہیں ہے،اوروہ یقیناً وہم ہے، کیونکہ بیدوا قعہ سرّ طریقوں سے روایت ہوا ہے کسی نے بھی اس میں مسحِ جوربین وتعلین کا ذکرنہیں کیا،اس لئے امام تر مذی نے جوروایت ذکر کی ہے، وہ بھی قطعاویقیتاً وہم ہے،اور یہی کہا جا سکتا ہے کہامام تر مذی نے اس روایت کی تھے فقط صورتِ اسناد کے لحاظ سے کردی ہے۔

مسح عما مدکی بحث: اس مسئلہ کی نہایت مکمل و مرتب بحث رفیق محتر م مولانا سیدمجر یوسف صاحب بنوری دامت فیوضہم نے معارف السنن میں گھی ہے، جس کوحب ضرورت اختصار کے ساتھ یہاں درج کرتا ہوں:۔

بیانِ مذا بہب: امام اعظم ابوصنیفہ، امام شافعی، ابن مبارک اور ثوری (اسی طرح امام مالک وحسن بن صالح) کا قول ہے کہ فریضہ مسحِ راس مرف عمامہ پرمسے کرنے سے ادانہ وہ گا اور ای کو ابن المئذر نے عروہ ابن الزبیر، شعبی بخعی، وقاسم بن مجر سے نقل کیا ہے، اور دوسروں نے حضرت علی ابن عمرٌ و جابرٌ سے بھی نقل کیا ہے، نیز خطابی و ماوروی نے اکثر علاء کا یہی مذہب قرار دیا ہے اور امام ترفذی نے بہت سے اہل علم، صحابہ و تابعین کا قول یہی ہتلایا ہے۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔امام بخاریؓ نے اگر چمسے عمامہ کی حدیث عمرہ بن امیضمری سے تخزیج کی ہے،لین اس کے لئے مستقل باب وتر جمہ قائم نہیں کیا،معلوم ہوا کہ اس میں ان کے نز دیک پچھ ضعف ہوگا۔ کیونکہ میں نے ان کی بی عادت دلیمی ہے کہ اگر حدیث قوی بھی ہوا دراس میں کوئی لفظ مترود فیہ یا محلِ انظار ہوتو اس کو بھی بخاری میں لے تو آتے ہیں، مگر اس لفظ پر ترجمۃ الباب قائم نہیں کرتے نداس سے مسئلہ نکالمتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مسم عمامہ میں ان کوتر ددہے،اوراس لئے اس کو مذہب نہیں بنایا، واللہ اعلم۔

دوسراقول سے کہ صرف عمامہ پر کے کرنے ہے بھی فرض ادا ہوجائے گا، یدرائے امام احمد، اوزا کی، آبخلی، ابوتور، ابن جریروابن الممنذ رکی ہے، اوراس کو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، انس بن مالک، ابی امامہ، سعد ابن ابی وقاص، ابوالدرداء اور عمر بن عبدالعزیز، بکول حسن وقادہ ہے بھی نقل کیا گیا ہے، پھران حضرات میں ہے بعض نے اس عمامہ کو طہارت کی حالت میں سر پر باندھنے کی شرط کی، بعض نے کہا کہ دوہ عمامہ ' محتکہ'' ہو، یعنی اس کا کچھ حصہ ٹھوڑی کے بنچ ہے لاکر باندھا گیا ہو پچھ حضرات نے بلاکی شرط کے بھی جائز کہا، ابن قدامہ نے ' المغنی'' میں کھا کہ اگر عمامہ کا کچھ حصہ ٹھوڑی کے بنچ ہے نہ لایا گیا اور نہ اس کا سرا چھوڑا گیا تو اس پر سے جائز نہیں، کیونکہ ایسے عمامہ ابل ذمہ (کفارومشرکین) کے ہوتے ہیں۔ اور ان کے اتار نے میں کوئی کلفت و زحمت نہیں ہوتی النے اور اگر سر کے سامنے کے حصہ پر سے کیا تو شافعیہ کے ذرد یک مستحب ہے کہ سے عمامہ سے اس کی تحمیل کرلے (شرح المہذ بے ۴۰ اور المخنی ۱۲۔ اوغیر ہما)

امام محمدٌ نے اپنے موطاء میں ذکر کیا:۔ ''جمیں یہ بات پنجی ہے کہ سے عمامہ پہلے تھا پھر متروک ہو گیا'' رعلاء نے ذکر کیا کہ امام محمدٌ نے اپنے موطاء میں ذکر کیا:۔ ''جمیں یہ بات پنجی ہے کہ سے عمامہ پہلے تھا پھر متروک ہو گیا'' رعلاء نے ذکر کیا کہ امام محمدُ کے اس طرح کے جملے '' (بلاعات)' مسند ہیں، اور قاضی ابو بکری '' عارضۃ الاحوذی' سے معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ بھی امام شافعی کی طرح کے محصہ یہ ناصیہ کے بعد مسمح عمامہ سے سنت استیعاب کی ادائیگی کے قائل ہیں، مگر حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کہ باوجود کامل تنج و تلاش کے مجھے یہ بات فقہا و حنیف کہ تابوں میں نیل سکی، ایسے ہی سنت استیعاب کی ادائیگی کا قول امام مالک ہے عارضۃ الاحوذی میں نہیں ہے، لیکن میں نے اس کو بعض کتب مالکیہ اور ''مقد مات ابن رشد الکہیں'' میں دیکھا ہے۔

ولاً کل حنا بلیہ: (۱) حدیثِ بلال وسلم میں ہے کہ میں نے رسول اکر متلاقے کو دیکھا آپ نے خفین اور دو پیٹہ پرسے فرمایا۔ (۲) جدیدہ عرب براہ سناری میں کر میں نے رسول اکر متلاقے کو ویکھا آپ نے خفین رمسے فریات میں یہ کہا

(٢) حدیث عمر وبن امیه بخاری میں کہ میں نے رسولِ اکر معلق کو مامدا ورخفین پرسے فر ماتے ہوئے دیکھا۔

(۳) حدیثِ ثوبان ابوداؤدمیں ہے کہ رسول الٹھائی نے سریۃ ( فوجی دستہ ) بھیجا،ان کودہاں جا کر ٹھنڈ کا اثر ہو گیا،جب آپ کی خدمت میں واپس لوٹے تو آپ نے حکم فرمایا کہ عماموں اور جرمی موزوں پرمسح کریں۔

دلائلِ ائمَه ثلاثہ: (۱)ارشادِ باری عزاسمہ''واسسحو ابرؤ سکم ''میں مح راس کا حکم ہے، تمامہ کو سرنہیں کہہ سکتے نہاس کو سرکا حکم دے سکتے ہین، چونکہ امرِ قرآنی قطعی ہے،اورا ہے ہی سنتِ مسح راس بھی متواتر ہے،ان کے مقابلہ میں جن اخبارِ احاد ہے مسح محمامہ ثابت ہے،وہ ظنی ہیں،ان کی وجہ سے امرِ قطعی کوترک نہیں کیا جاسکتا۔

دوسرے بیدکدان اخبار میں بھی مسمح عمامہ پراختصار واکتفاء اورسرے ہے مسمح راس کی نفی بہصرا حت نہیں ہے، بلکہ حدیث مغیرہ (بہ روایت مسلم وغیرہ) میں بیصراحت ہے کہ حضور علی ہے ناصیہ، عمامہ اورخفین کا سے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ بعض طرق روایت میں ناصیہ کا ذکر بطورِ اختصار متر وک ہواہے تغیرے بید کہ مرستفل عضو ہے، جس کی طہارت مسمح قرار دی گئی ہے، اس لئے سر پرکوئی چیز سے سے حائل و مانع ہوتو اس کا سے مجے نہ ہوگا، جیسے تیم میں اگر منہ اور ہاتھوں پرکوئی کپڑا ڈال کراس پرسمح کریں تو کسی کے نزدیک بھی وہ تیم درست نہ ہوگا۔ ولائلِ حما بلہ کا جواب: ان کے دلائل کا جواب دس صورتوں سے دیا گیا ہے، جودرج ذیل ہیں:۔

(۱) محدث شہیر حافظ ابوعمرائنِ عبدالبرنے فرمایا کہ می عمامہ کی احادیث (بدروایت عمروبن امیہ بلال ہمغیرہ وائس) سب معلول ہیں، اورامام بخاری نے جوحدیثِ عمروروایت کی ہے، اس کا فسادِ استادہم نے اپنی کتاب ''الا جوبہ عن المسائل المستغربہ من ابخاری' ہیں بیان کیا ہے۔ (شرح المواہب للزرقانی 'التعلیق المجدعن الاستذکار، البدابیلا بن رشد۔ والفقو حات المکیہ ) اصلی نے کہا کہ عمامہ کا ذکر حدیثِ عمرو بن امیہ میں اوزاعی سے خطأ ہواہے، کیونکہ شیبان ،حرب وابان متنوں نے اس بارے میں اوزاعی کی مخالفت کی ہے لہذا جماعت کو ایک پرتر جے دینی چاہیے' محقق عینی نے اصلی کا قولی نہ کو رفقل کر کے اس پر تعقب بھی کیا ہے کہ اوزاعی کے تفر دکو تھن خطاء پر محمول کرنا محد ثانداصول سے قابلِ تقید ہے، کیونکہ ذیاد تی ہو ایک ہوروسری روایات کے منافی نہ ہونے کی صورت میں مقبول ہوا کرتی ہے (عمرہ القاری محمول)۔ ا

ناصیہ دونوں ہیں، تو جید مذکور کی صحت اس سے معلوم ہوتی ہے کہ بعض طرقِ روایت حدیثِ مغیرہ میں اور حدیثِ بلال میں بھی مسحِ خفین و ناصیہ وعما مہ تینوں کا ذکر ہےاور بیہ بی نے اس کی اسنا دکوحس قر اردیا ہے۔

(٣) قرآن مجید میں میچ راس کی تقری ہے، احادیثِ صححہ میں میچ عمامہ کے ساتھ میچ ناصیہ بھی مروی ہے، اس کے بعد جن احادیث میں صرف میچ عمامہ کے بعد جن احادیث میں صرف میچ عمامہ کے بغیر می ناصیہ کا ذکر ہے، ان میں اختال باتی احادیث کی موافقت کا بھی ہے اور مخالفت کا بھی ،اس لئے ان کی موافقت اور قرآن مجید کی مطابقت پرمحمول کرنا زیادہ بہتر ہے، گویا میچ عمامہ کی صورت میں قدرِ مفروض میچ ناصیہ یا سر کے کچھ کھلے ہوئے مصوں پر ہاتھ پچھرنے سے ادام وگئی، خواہ ان کا ذکر آیا یا نہ آیا۔

علامہ خطابی نے معالم السنن میں لکھا:۔اصل بیہ ہے کہ اللہ تعالے نے سے راس کوفرض کہا ہےاور حدیث میں تاویل کا اختال ہے، لہذا بقیتی بات کواختال والی بات کی وجہ سے ترکنہیں کر سکتے ۔

تنبیہ:صورتِ مذکورہ میں مسح عمامہ کو بیعانشلیم کرلیا گیاہے، یعنی اصالہ تو اداءِ فرض کے طور پرمنے بعض راس ہوا اور بیعاً اداءِ سنت واستحباب کے طور پرمنے عمامہ ہوا جبیہا کہ علامہ خطابی کی عبارت سے بھی ظاہر ہوتا ہے، انھوں نے لکھا:۔

''اکشرفقہاء نے می عمامہ کا انکار کیا ہے، اور حدیثِ میں عمامہ میں اختصارِ میں بعض راس کا بیان بتلایا ہے، یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات حضور کریم ہوں نے گئی سر (مقدم وموخر) کا می نہیں فر مایا، اور نہ سر مبارک سے عمامہ اتا را، نہ اس کو کھولا۔ اور حدیثِ مغیرہ کو اس صورت کی تفییر مانا کہ انھوں نے حضورا کرم ہوئے ہوئے اس بتلاتے ہوئے ظاہر کیا گہ آ ب نے ناصیہ اور عمامہ برسمے فر مایا، یعنی می ناصیہ کو مسلم عمامہ کے تابع ہوگیا، جیسے معامہ کے ساتھ ملا کربیان کیا، اس طرح اوا ء واجب می نومی ناصیہ سے ہوا کیونکہ وہ سرکا جزو ہے اور می عمامہ اس کے تابع ہوگیا، جیسے مروی ہے کہ آ ب نے چرم موزہ کے اوپر میں کیا اور اس کے نیلے حتمہ پر بھی کیا بطور اسکے تابع کے، (معالم اسنن ہے۔)

اس کے بعد جوچوتھی تو جیہ آر بی ہے ،اس میں بھی جیعاً کالفظ استعال ہوا ہے ،مگر وہ تصداً کے مقابلہ میں ہے ،اصالۃ کے مقابلہ میں اس کے بعد جوچوتھی تو جیہ آر بی ہے ،اس میں بھی جیعاً کالفظ استعال ہوا ہے ،مگر وہ تصداً کے مقابلہ میں ہوئی ہے ،نیش الباری میں دونوں تو جیہ فلط ملط ہوگئی ہیں اور خطابی کی عبارت قاضی صاحب کی تو جیہ کے ذیل میں نقل ہوگئی ہے ،اس لئے یہ تعبیر ضروری ہوئی ۔ والعلم عنداللہ تعالے (مؤلف)۔

(٣) من عمامہ کا جوت کمی نص وعبارت سے تو ہے نہیں، نی کریم میں ہے کہ خول ہے ہوا ہے، اس کو جس طرح صحابی نے دیکھا اور سمجھا، ای طرح نقل کر دیا، صحابی نے دیکھا کہ آپ نے سرکا سمجھا، ای طرح نقل کر دیا، صحابی نے دیکھا کہ آپ نے سرکا سمجھا، ای طرح نقل کر دیا، صحابی نے دیکھا کہ آپ کے سبب سے سمج عمامہ سے تجبیر کر دیا۔ جیسے اب بھی کوئی عمامہ باند ھے ہوئے کچے تھے ہر کا سمح کرے تو اس حالت میں عمامہ کو بھی ہاتھ لگہ جاتے ہیں، غرض صحابی نے جیسا دیکھا سمجھ صورۃ و جیعاً عمامہ پر بھی تھا، گو دھیقة وقصداً نہ تھا، اس کو خار بی صورت و خا ہم کی سمجھا کہ کے خاط سے جیسادیکھا ہے کہ وکاست بیان کر دیا، پھر بعد کے دوسرے راویوں نے اگر صحابی کے مقصد و غرض کو نہ سمجھا اور اس کے ذکر کر دوسرے کو تھی وقصدی سے قراردے دیا تو اس کی ذمہ داری صحابی پر نہیں ہے۔

وفع مغالطہ: حضرت شاہ صاحب نے فرمایا:۔ یہ جواب قاضی ابو بکر بن العربی کا ہے اوران کی مراد جو عام طور سے بھی گئی ہے وہ غلط ہے،
اسی طرح اس کی بنیا دیر جوبعض حفیہ نے جواب دیا کہ حضوط بھی ہے نصیبہ کے بعد تما مہ کو درست فرمایا تھا، جس کو راوی (صحابی ) نے مسے سمجھ لیا۔ اور بیان کر دیا کہ آپ نے عمامہ پرمسے فرمایا ہے، یہ جواب بھی میر بے نزد یک موز ول نہیں ہے کیونکہ اس سے صحابی کی تغلیط لا زم آتی ہے جس نے واقعہ کا مشاہدہ کر کے بیان کیا، اور یہ بھی لازم آتا ہے کہ صحابہ کرام بے سوچے سمجھ روایت کرتے تھے، حالا تکہ وہ افرادِ امت میں سب سے زیادہ ذکی وقبیم تھے۔ (سرور انبیاء اعلم الاولیون والآخرین علاقے کی مصاحب کے لئے اذکیا ہے امت ہی کا انتخاب ضروری بھی تھا۔ )
لہذا یہ امر ناممکن بھی ہے کہ صحابی نے تمامہ درست کرنے اور سمج شروق کے فرق کو نہ سمجھا ہو، ہم نے قاضی صاحب کی صحیح مراد متعین

کردی ہے،جس سے نہ صرف صحافی کی تغلیط سے نیج جاتے ہیں بلکداس کی تصویب تکلتی ہے۔

 ا بی داؤ دمیں ہے کہ آنخضرت علی نے نے مامہ کے بنچے ہے ہاتھ داخل کر کے سرکے اگلے حصہ کامنے فرمایا،اور ممامہ کوئیں کھولا (ندسر سے اتارا) (2) منے کا مقصد سرکوتری پہنچا تا ہے،اس لئے اگر تمامہ چھوٹا ہو جو پورے سرپر ندآئے ،اور سرکے اطراف کھلے ہوں، جیسا کہ بہت سے لوگ ہاند ھتے ہیں، یا عمامہ کا کپڑا جھاننا اور ہار یک ہو،جس سے تری سرتک پہنچ جائے تو ہا وجود عمامہ کے بھی مقصود حاصل ہوجائے گا اس تو جیہ کی تائید لفظ خمار سے ہوتی ہے جو بجائے عمامہ کے حضرت بلال سے مسلم ، نسائی ، تر ندی میں مروی ہے۔

گویا ایسے تمامہ کو باریک کپڑے اور جھوٹے ہونے کے باعث (عورتوں کی اوڑھنی یا دویٹہ) نے تشبیہ دی گئی ، ابنِ جزری نے امام نووی نے نقل کیا کہ حضورا کرم بھیلئے کا عمامہ نماز ہے خارج اوقات میں تین ہاتھ کا ہوتا تھا، اور نمازوں کے لئے سات ہاتھ کا بیہ مقدار العرف الشذی میں ندکورہے، مگرنووی ہے شرکے مواجب زرقانی ۴۔۵ میں چھوٹے عمامہ کی مقدار چھ ہاتھ اور بڑے کی ہارہ ہاتھ کھی ہے یہ توجیہ شنخ ابوالحن سندی نے حاشیہ نسائی میں ذکر کی۔اوران کے علاوہ بہت سے علماء نے کھی ہے۔

(۸) اختال ہے کہ منح عمامہ کا وقوع نزولِ مائدہ سے پہلے ہوا ہو،اس لئے وہ اس نے منسوخ ہوگیا، بیتو جیہ بھی شیخ ابوالحن سندی نے لکھی ہے لیکن اس میں اشکال بیہ ہے کہ حدیثِ مغیرہ کا تعلق غزوۃ تبوک یا اس سے داپسی کے زمانہ سے ہے،اور آ پہتے سورۃ مائدہ غزوۃ بنی المصطلق میں اتری ہے اس لئے اس کا نزول غزوۃ تبوک سے قبل ٹھیرتا ہے، واللہ اعلم۔

(9) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ میرے نزدیک ایک توجید پیجی ہے کہ اگر کم عمامہ پراکتفا کرنا ثابت ہوتو اس کو وضوء علی الوضوء اور وضوء بغیر حدث کے واقعات میں ہے شار کیا جائے ، کیونکہ میرے نزدیک وضوء کی شم کا ثابت ہے، اگر چہ حافظ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے چہانچہ حضرت علی ہے نسائی ۳۲۔ امیں وضوء بغیر حدث میں وضوء ناقص ثابت ہے، اس میں ہے کہ آپ نے چہرہ ، ہاتھوں ، سراور یا کا کہ ہے جہان کا میں بھی اس کا شہوت بیان ہو چکا ہے، جس طرح وضوء بغیر حدث میں یاوئ کا مسیح منقول ہے، اس طرح می باوئ کا مسیح منقول ہے، اس طرح می باوئ کا مسیح منقول ہے، اس طرح میں ہوسکتا ہے، علامہ بنوری فیضہم نے لکھا کہ بیہ جواب صرف حضرت کا ہے، جوکسی اور سے میرے علم میں نہیں آیا۔

حضرت شاہ صاحبؓ نے درسِ بخاری شریف میں مزید فرمایا:۔ مجھے تنبع طرق سے معلوم ہوا کہ حدیث الباب کا واقعہ جوجعفر بن عمرو بن امیہ نے اپنے باپ کے واسطہ سے روایت کیا ہے اور جو واقعہ آگے باب مین لم ینوضاً میں لحم البشاۃ والسویق میں جعفر بن عمرواینے باپ کے واسطہ سے روایت کررہے ہیں ، دونوں کا ایک ہی واقعہ ہے۔

یں اگران کا ایک ہوناوا تع میں بھی سی جم جو جسیا کہ جمع طرق روایات سے مجھے متبادر معلوم ہوا تو زیادہ قرینِ قیاس یہ بات ہے کہ حضور ملاقے نے اس واقعہ میں وضوءِ کامل نہیں فرمایا بلکہ صرف عمامہ وخفین کے سے پراکتفاء کی ہے، لہذا بیا بک قتم کا وضوء ہی ہوا۔

(۱۰) حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا:۔ جب ہم حدیثِ مغیرہ کے طرقِ روایات میں تامل وغور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی واقعہ کوراویوں نے مختلف تعبیرات سے ادا کیا ہے ، مثلاً ایک روایت میں ہے کہ حضور علی ہے نے سراور خفین کاسے فرمایا، اس میں عمامہ کا ذکر شہیں کیا ، دوسری روایت میں ہے کہ وضوء فرمایا اور خفین کامسے کیا ، اس میں مسحِ راس کا بھی ذکر نہیں کیا ، شایداس لئے کہ توضاً میں پورا وضوء آ

کے حافظ نے قاوی میں لکھا کہ مجھے حضور میں گئی امری لمبائی میں کوئی مقدار متعین ، متحضر نہیں ہے، اور حافظ عبدالنی ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو کچھ نہ اور حافظ عبدالنی ہے کہ اور حافظ عبدالنی ہے کہ اور حافظ عبدالنی علی مقدار کی حدیث سے ثابت نہیں ہے ، خبر سے دس ہاتھ معلوم ہوتی ہے، اور طاہر یہ ہے دس ہاتھ یا کچھ زیادہ ہوگا۔علامہ خاوی نے لکھا کہ سفر میں آپ کا عمامہ سفیداور حضر میں سیاہ تھا۔ اور دولوں ساتھ ہاتھ کے تھے۔ (شرح الزرقانی علی المواہب، م

که اس جگذیش الباری ۳۰۴ ساسر ۳۳ میں قبال اخبر نبی عمرو بن امیة ان اباه اخبره کی جگر مارت یوں ہوئی چاہیے: " قبال اخبرنبی جعفر بن عمر وبن امیه ان اباه عمراً اخبره ـ "اورسطر ۳۳ میں بچائے پرویھا عمرو بن امیة عن ابیه کے پرویھا جعفر بن عمرو عن ابیه مونی چاہے۔ (مؤلف) گیا، چنانچہ تیسری روایت میں تصری ہے کہ آپ نے نماز والا وضوء کیا گھرخفین کامسے فرمایا (اس سے بیجی معلوم ہوا کہ وضوء کی قشم کا تھااور وضوءِ صلوۃ کےعلاوہ دوسری قشم کے وضوء بھی صحابۂ کرام کےعلم تھے،اس لئے حافظ ابن تیمید کی رائے درست نہیں کہ وضوء نماز کےعلاوہ کوئی دوسراوضوء ثابت نہیں ہے(واللہ اعلم)

چوتھی روایت میں ہے کہ ناصیہ، عمامہ اور خفین کا منے فر مایا، اس میں ناصیہ وعمامہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ سب تعبیرات ایک ہی حدیث کی اور ایک ہی واقعہ سے متعلق ہیں، جن کوچی مسلم نے جمع کر دیا ہے اور تریذی میں روایت ہے کہ خفین وعمامہ پرمسح فر مایا۔

ان سب طرق روایات کے الفاظ جمع کر کے دیکھیں تو یقین ہوجاتا ہے کہ سے راس تواس واقعہ میں ضرور ہی ہوا ہے، اگر سارے سرکانہیں تو ناصیہ کا، جس کوراوی بھی فرکر کرتا ہے، بھی وضوء کے جامع الفاظ میں لیبیٹ دیتا ہے، بھی مج عمامہ کاذکر کر دیتا ہے کہ وہ نتی اور غیر متعارف بات تھی، پھر یہ بحث رہ جاتی ہے کہ سرکا سے قصد اِ ہوایا بلاقصد ، اصالة ہوایا بیعاً ہمکی استیعاب کے لئے ہوایا اور کسی وجہ سے دغیرہ ، صدیثِ مغیرہ کا تعلق ایک ہی واقعہ سے ہونے کا جوت سیاتی نسائی باب کیف اس علی استیعاب کے لئے ہوایا اور کسی وجہ سے دغیرہ ، صدیثِ مغیرہ کا تعلق ایک ہی ابو واقعہ سے ہونے کا جوت سیاتی نسائی باب کیف اس علی استیعا ہم ہے اور ابوداؤ د باب المسم علی الخفین سے بھی الیکن باوجوداس کے بھی ابود واؤد نبا المسم علی الحقین و علی عمامہ گویا یہ حضور عقادی کی واقعہ کی اور سے مشمرہ تھی ، حالی ناصیة و علی عمامہ گویا یہ حضور عقادی کی واقعہ کی مادتِ مشمرہ تھی ، حالی ناصیة و علی عمامہ گویا یہ حضور عقادی عادتِ مشمرہ تھی ، حالانکہ اس میں حدف ایک جزئی واقعہ کا حال بیان ہوا تھا، جوغز وہ تبوک ہے واپسی میں چیش آیا تھا (معارف اسن ۲۵۰س)

(۱۱) حضرت شاہ صاحبؒ نے آخری درسِ بخاری میں تیسری تو جیٹے مفصل حسب ذیل ارشاد فرمائی: میرے نزدیک واضح وحق میات ہے کہ کم تھامہ تواحادیث سے ثابت ہے اورای لئے ائمہ شلاش نے بھی (جوصرف سمحِ عمامہ کوادا و فرض کے لئے کافی نہیں بجھتے ،اس امر کو سلیم کرلیا ہے اوراس تجاب یا استیعاب کے طور پر اس کو مشروع بھی مان لیا ہے، پس اگر اس کی پچھاصل نہ ہوتی تو اس کو کیسے اختیار کر سکتے تھے ،
میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جوصرف الفاظ پر جمود کر کے دین بناتے ہیں ، بلکہ امور دین کی تعیین کے لئے میرے نزدیک سب سے بہتر طریقہ ہیہ کہ امت کا توارث اورائمہ کا مسلک مختار معلوم کیا جائے ، کیونکہ وہ دین کے ہادی ورہنما اوراس کے میتار وستون تھے اوران بی کے واسطہ سے ہم کودین پہنچا ہے ،ان پر اس کے بارے میں پورااعتاد کرنا پڑے گا۔اوران کے بارے میں کی بھی بدگمانی مناسب نہیں ہے۔ واسطہ سے ہم کودین پہنچا ہے ،ان پر اس کے بارے میں وران عاد کرنا پڑے گا۔اوران کے بارے میں کی جمی بدگمانی مناسب نہیں کر سکتے (جو فرض مح عمامہ کوجس حد تک ٹابت ہوا۔ ہمیں دین کا جزومان نا ہے ، اس کو بدعت کہنے کی جرات بھی ہم نہیں کر سکتے (جو

بعض کتابوں میں کھندیا گیاہے)اورای لئے امام محمدؓ نے بھی اس کے ثبوت سے انکار نہیں کیااور صرف اتنا کہا کہ تھا پھر منسوخ ہوا۔

کے '' تبوک''ایک مشہور مقام ہے جو دمثق کے راستہ میں مدینہ منورہ ہے تقریباً تصف مسافت پر۱۳ سام اسٹرل دور ہے اورغزوہ تبوک آخری غزوہ ہے جس میں رسول اکرم منطقے نے شرکت فرمائی ہے، جعمرات کے دن رجب وجیس اس کے لئے سنرفر مایا تھا (انو ارالحمود ۱۳۷۷) سکے اس توجیہ کو'' معارف السنن'' میں وجہ سادس کے تحت بہت مختصر لکھا ہے۔

غرض سے ممامہ کو یا تو بدرجہ مباح رکھا جائے گا، جیسا کہ ابو بکر رازی نے ''احکام القرآن' میں لکھا، اور حضرت شخ الہند مولا نامحمود حسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اس سسب استیعا با ادا ہو جاتی ہے، لیکن کتب فقہ ختی میں اس کا ذکر بچھ نہیں ہے نہ نفیا نہ اثبا تا۔ امام شافع کے نزدیک بھی اس کا ذکر بچھ نہیں ہے نہ اثبا تا۔ امام شافع کے نزدیک بھی اس سے سنت استیعاب ادا ہو جاتی ہے، بشر طیکہ سر پر بھی سے لفتر روا جب کرلیا گیا ہو میری رائے بھی بہی ہے کہ اس صورت سے سنت استیعاب سے سرور ادا ہو فی چاہئے کے وفکہ ابا حت کا درجہ دینا تو اس وقت مناسب ہے کہ کم عمامہ کا شہوت حضو وقایق ہے۔ صرف بطور عادت کے ہو، اور اگر بطور سنت مقصودہ کے ہوتو اس سے سنت تھیل می راس کی ادائیگی بھی ضرور مان لینی چاہیے۔ فائکہ مہمہ علمیہ نے:

معلول کیا ہے؟: حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا:۔عام طور نے بیاعتراض کیا گیا ہے کہ معلول کوجس معنی میں محدثین ہولتے ہیں وہ بہ اعتبار لغت کے درست نہیں، کیونکہ معلول علق ہے جس کے معنی دوبارہ پلانے کے ہیں، اور پہلی بار پلانے کوئیل کہتے ہیں، اور تعلیل علت (بہانہ و بہلاوہ) ہے بھی آتا ہے اور علق ہے بھی، جس سے شاعر کا قول ہے ۔ ولا تبعدید نی من جنابك المعلّلِ "تعلیل بمعنی بیان علت نہیں آتا، البتہ اعلال عِلت ہے ہمعنی تغیر وتبدیلی، لبذا زیادہ مناسب لفظ محدثین کے لئے معلی تھا، میں کہتا ہوں کہ ابن ہشام شرح تصیدہ بانت سعاد میں معلول کو بھی تھے تا ہے، مگراس کے سواکوئی تقل میری نظر سے نہیں گذری،

حضرت عثاثی نے تکھا کہ معلول کا لفظ بڑے بڑے محدثین ،امام بخاری ،تر مذی ،دارتطنی وغیرہ نے استعال کیا ہے اور گواس پر بعض علاء نے باعتبار لغت کے اعتراض کیا ہے گربعض کتب لغت میں عک الشی ا ذااصابت علیہ کا مادہ بھی نقل ہوا ہے ،لہذا محدثین کا معلول اس سے ماخوذ کہا جائے گا ۔۔۔۔۔۔اور بعض علاء نے کہا:۔۔ چونکہ اہلِ فن کی عبارات میں اس کا استعال بہ کثرت ہوا ہے اور لغت سے بھی صحیح ہے ،اس لئے اس کا استعال بہ کثرت ہوا ہے اور لغت سے بھی صحیح ہے ،اس لئے اس کا استعال بہ نسبت دوسرے الفاظ کے زیادہ بہتر ہوگا (مقدمہ فتح المہم ۵۴)

## بَابُ إِذَا اَدُخُلُ رِجُلَيْهِ وَهُمَاطَاهِرَتَانِ

(بہ حالت طبارت دونوں یاؤں میں موزے بہننا)

(٣٠٣) حَدُّ ثَنَا اَبُونُعَيُم قَالَ ثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عامِدٍ عَنْ عُرُوةَ بِنِ الْمُغِيُرَةِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيَّ صَلَىً
الله مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَدٍ فَاَهُويُتُ لِاَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَائِيْ اَدُ حَلَتُهُمَا طَاهِرَ تَيُنِ فَمَسَحَ عَلَيْهُمَا :.
الله مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَدٍ فَاَهُويُتُ لِاَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ دَعُهُمَا فَائِيْ اَدُ حَلَتُهُمَا طَاهِرَ تَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهُمَا :.
ترجمه: عروه ابن المغير ه اپنهاي إرمغيره) عروايت كرتے بي كه بي ايك سفر بي رسول الله عَلَيْكَ كساتھ تحالة ميرااراده بواكر وضوء كرتے وقت) آپ كے موزے اتار ڈالوں ، تب آپ نے فرمایا كه آخیس رہے دو! كونكه جب بي نے آخيس پہنا تھا تو ميرے ياؤں پاك منظم الله عَلَيْهِ مَان يُرمَّح كرليا۔

تشریخ: حدیث الباب سے معلوم ہوا کداگر دونون پاؤں پاک ہونے کی حالت میں چرمی موزے پہنے جائیں تو ان پرمسے درست ہے،حضرت شاہ صاحبؓ نے فرمایا کدامام بخاریؓ نے ترجمۃ الباب میں حدیث کا ہی لفظ ذکر کر دیاہے، کیونکہ وہ یہاں تحقیق مسئلہ ہیں کرنا

اله فيض الباري ٣٠٠ سطره ، ١٠ مين بجائ استيعاب كاستباب جهب كياب، اس كالفيح كرلى جائ -

عاہتے ،اس کئے کہ طبارت کا ملہ کا وجود خفین پہننے کے وقت ضروری ہونا یا حدث کے وقت ، یہ بات مراحلِ اجتہادے ہے اور حدیث میں دونوں شرح کی گنجائش ہے، امام بخاریؓ کا ربحان اگر کسی ایک طرف ہوتا تو وہ ترجمۃ الباب میں کوئی لفظ اس کی طرف اشارہ کرنے کو لاتے ،جیسا کہان کی عادت ہے۔ یہ آفرین باد ہرین ہمتِ مردانۂ تو

راقم الحروف عرض کرتا ہے کہ امام بخاریؒ کے اس طرز ہے معلوم ہوا کہ حدیث الباب میں حنفیہ کے خلاف کوئی ہات ثابت نہیں ہوتی ، حضرت گنگو ہیؒ نے قرمایا کہ قولہ علیہ السلام اوضلتہما طاہر تین سے معلوم ہوا کہ موزوں کا بہ حالت طہارت عن الحدث پہن لینا جوازِ سے کے لئے کافی ہے اور اس سے زیادہ کوئی شرط کمال طہارت وقت لبس وغیرہ ضروری نہیں ہے (لائع الدراری ۱۔۸۹)

بحث ونظر: اس امر پرائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ جو محض وضوء کامل کے بعد خفین کو پہنے گا ،اس کو بحالتِ اقامت ایک دن ایک رات اور بحالتِ سفر تین دن اور تین رات تک سے کرنا جائز ہے ،اس میں اہلِ سنت والجماعت کا کوئی اختلاف نہیں ہے ،البتہ خوارج وشیعہ اس کے جواز سے منظر ہیں ،ای طرح ائمہ اربعہ کے نزویک قد مین کا نجاستِ حقیقی و حکمی دونوں سے پاک ہونا شرطِ جواز سے ۔اور صرف داؤو ظاہری کا فدہب سیہ کہ قد مین پرصرف نجاستِ حقیقی نہ ہو، اور موزے پہن لئے جائیں، تب بھی ان پر سمح جائز ہوگا، نجاستِ حکمی سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے ،اس کے بعدا یک جزئیہ میں ائمہ جمہتدین کا اختلاف ہوا ہے ، جو حسب ذیل ہے :۔

بیانِ فداہب: امام ابو بکر رازی حنفی نے کہا:۔ ہمارے اصحاب فرماتے ہیں کہ اگر دونوں پاؤں دھوکر خفین پہن لے، پھر حدث ہے تبل ہی طہارت کو مکمل کر لے تو حدج کے بعدان پرسے کرسکتا ہے، اور یہی قول ہے توری کا ورامام مالک ہے بھی اس کے مطابق منقول ہے اورامام طحاوی نے امام مالک و شافعی نے نقل کیا کہ مسے درست نہیں بجز اس کے خفین کو کمالِ طہارت پر پہنا ہو، حدیث الباب اوراس جیسی دوسری احادیث سے پہنے ہے بل طہارت کامل کر لینے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جب پاؤں دھو لئے تو وہ پاک ہوگئے ،خواہ باتی اعضاء کودھوئے یا نہ دھوئے۔ پہنے سے بل طہارت کامل کر لینے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جب پاؤں دھو لئے تو وہ پاک ہوگئے ،خواہ باتی اعضاء کودھوئے یا نہ دھوئے۔ علامہ موفق نے لکھا:۔ اگر ایک پاؤں دھوکر موزہ پہنے لیا، پھر دوسرا دھوکر بہنا تو ان پرسے درست نہ ہوگا، یہ تول امام شافعی واسخق

علامہ موں کے تھا۔۔ اگرایک پاون دھور مورہ پہنے گیا، پر دوگراد موگر پہنا وان پرس درست نہ ہوہ، بیوں انام سا ی واس وغیرہ کا ہے اورامام مالک ہے بھی ایسانقل ہواہے، ہمارے بعض اصحاب نے امام احکر ہے ایک روایت میں اس کو جائز نقل کیا ہے اور بہی قول ابوثور واصحاب الرائے کا ہے کیونکہ بہر حال حدث (بے وضوء ہونے کی صورت) کمال طہارۃ کے بعد پیش آئی ہے، نیز کہا گیا ہے کہ جو محض دونوں پاؤں دھوکر خفین پہن لے اور پھر ہاقی اعضاء دھوئے ، تو اس کے لئے بھی سے کرنا جائز ہے، اور بیہ بات اس امر پر بنی ہے کہ وضوء میں تر تیب واجب نہیں ہے۔ (لامع الدراری ۱۸۹۹)

صاحب بر نکھا: مقصود تو یہ ہے کہ سے ایسے خف پر ہوجو طہارت کا ملہ کے بعد اس حالت میں بھی پہنا ہوا ہوجب وضوء والے پر پہلی بارحدث طاری ہو، اور یہ مقصود ان تمام حالتوں میں پایا جاتا ہے جن میں حنفیہ نے سے کو جائز کہا ہے ، اور جن احادیث کوشوافع پیش کرتے ہیں (حدیث الباب وحدیث ابن حبان وابن خزیمہ ) ان میں کوئی تعرض ان حالات میں عدم جواز کی طرف ہے ، اورا گرمفہوم مخالف کے لحاظ ہے استدلال کیا جائے ، تو وہ طریقہ بھی تنایع کے مالاصول میں بیان ہوا ہے ، پھر یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ان احادیث میں اکمل واحسن صورت کا بیان ہوا ہو، اور اس امر کو ہم بھی تنایم کرتے ہیں کہ اکمل واحسن صورت وہی ہے ، اس کے بعد علامہ عثاثی نے لکھا: ۔ حدیث الباب میں فائسی اد خلتھ ما طاھر تین بطور بیانِ علت ارشاد فرمانا ، اورا یسے ہی جواز کے کوقد مین میں خفین کو بحالت طہارت واخل کرنے پر معلق کرنا جوحد یثِ صفوان وغیرہ میں ہے ، یہ بطا ہرائی امر پر تبنیہ کے لئے ہے کہ مدار جواز مسے کا صرف قد مین کی طہارت کوموز سے پہنے کے وقت میں ہوگا ، اور باتی اعضاء کی طہارت کوموز سے پہنے کے وقت

ا مرنی شافعی وداؤ دوغیره کامجھی یہی ند ب ہے (لامع الدراری ۱۵۹)

کوئی دخل جواذ مسے میں معلوم نہیں ہوتا ، ورنہ صرف قد مین کی طہارت کے ذکر کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ،اور وہ بھی خاص طور پر بیان علت کے موقع پر لہٰذا دار قطنی و حاکم کی حدیثِ انس محد جب کوئی وضوء کر کے نفین پہنے ، تو ان پرمسے کر کے نماز پڑھتار ہے ، بجز حالتِ جنابت کے ، وہ بھی مشہور و متعارف صورت اور احسن واولی شکل پرمحمول ہے ،اس کا تعلق اصلِ اباحت وجواز مسے بہیں ہے ،البتہ وقتِ حدث کمال طہارت کا وجوب مدمی کی دوسری دلیل سے ثابت ہے ،جیرا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔واللہ سبحانہ تعالی اعلم (فتح الملہم ۲۳۳۳۔۱)

#### حافظا بن حجررهمهالله كااعتراض اورعيني كاجواب

حافظ نے صاحب ہدایہ پراعتراض کیا کہ انھوں نے شرط جواذیم ج ، طہارتِ کا ملہ پرلیسِ نفین کوتسلیم کر لینے کے باو جود بھی طہارتِ کا ملہ کو وقتِ حدث کے ساتھ خاص کر دیا اور حدیث الباب ان پر جمت ہے، تحقق بیٹی نے جواب دیا کہ صاحب ہدایہ نے تو خودہ ی وجہ بیان کر وی ہے کہ خف مانع ہے حلولِ حدث سے قدم کی طرف، لہذا کمالِ طہارت کی شرط بھی تع کے موقع پر ہی کارآ مد ہوگی اور وہ دقتِ حدث ہے نہ وقت بہن ماس لئے صاحب ہدایہ کی بات نہایت معقول ہے، رہا حدیث کا صاحب ہدایہ کے خلاف جمت ہونا ، وہ اس لئے معجم نہیں کہ حدیث سے تو صرف اتنامعلوم ہوا کہ نفیین کوقد مین کی طہارت کے بعد پہنا ہوا ور اس سے شرط جواز مسے کے لئے معلوم ہوئی ، عام اس سے کہ طہارت وقت حدث ، لہٰذا اس کو وقت لیس کے ساتھ مخصوص کر دینا امر زائد ہے ، جوعبارتِ حدیث سے مفہوم طہارت وقت حدث ، لہٰذا اس کو وقت لیس کے ساتھ مخصوص کر دینا امر زائد ہے ، جوعبارتِ حدیث سے مفہوم نہیں ہوتا ، بلکداس سے زائد بات اخذ کرنا خودد و سروں کے خلاف جمت ہوگا۔

#### خافظ ابن حجررحمه الثدكود وسراجواب

راقم الحروف عرض کرتا ہی کہ جس صورت میں وضوکو پوری ترتیب صبح کے ساتھ کیا اور آخر میں ایک پاؤں وھوکر ایک خف پہن کیا اور پھر دوسرا پاؤں دھوکر دوسرا پہن لیا تو اس صورت میں بھی طہارت کا ملہ کے بغیر پہلے خف کو پہنا گیا اور شوافع کے قاعدہ اور حافظ کے دعو ہے کے لحاظ سے جواز سمح خلاف حدیث ہے، حالا نکہ اس مسئلہ میں امام مزنی جنسے تمییز کبیر وصاحب امام شافعی اور مطرف جیسے صاحب امام مالک اور ابن الممنذ روغیرہ صاحب ہدا بیا ور حنفیہ کے ساتھ ہو گئے ہیں چنانچاس کا اعتراف خود حافظ نے بھی کیا ہی اور اس معاملہ کو ہلکا کر کے پیش کرنے کہ بھی کوشش کی ہے۔

ملا خط ہوجا فظاہن جحری پوری عبارت ہے ۔ حدیث الب صاحب ہدا ہے پر جحت ہے کیونکہ انھوں نے طہارت قبل لیس خفن کوشرط جواز مسلم مل خط ہوجا فقاہ ان جحری پوری عبارت ہے۔ حدیث الب صاحب ہدا ہے پر جحت ہے کہ خطبارت سے مراد کا لی طہارت ہے (اس کے بعد لکھا) مسلم مان لیا ہے اور معلق بالشرط کا وجود بغیراس شرط کے سیختیں ، پھرانہو نے یہ بھی شلیم کرلیا ہے کہ طہارت سے مراد کا لی طہارت ہے جا ترنہیں ، اگر کوئی محض مرتب وضو کرے اورا کی یا قبل کا دو خف کو پہن لے ، اور ابن المند روغیرہ ہم نے اس کی اجازت دی ہے ، کیونکہ اس نے ہر یا واں میں البتہ امام ثوری ، فویین ، مزنی صاحب الشافعی ، مطرف صاحب ما لک ، اور ابن المند روغیرہ ہم نے اس کی اجازت دی ہے ، کیونکہ اس نے ہر یا واں میں خف کو طہارت کی حالت میں واللہ ہے گئی اس پر اعتراض ہوا ہے کہ تضنیہ کا تھم الگ ہوتا ہے واحد سے اور ابن دقیق العید نے اس کوضعیف قرار دیا کیونکہ اس کے ساتھ اس امر کی دلیل مل جائے کہ طہارت کے کلڑ نے نہیں ہوتے تو بات وزن دار بن سمتی ہے کوئکہ احتال باقی ہے ، پھر یہ بھی کہا کہ اگر اس کے ساتھ اس امر کی دلیل مل جائے کہ طہارت کے کلڑ نے نہیں ہوتے تو بات وزن دار بن سمتی ہے والی اعلم ۔ اور ابن کی تحتی ہے کہ کہ انسان کی کہ اس کے انسان میں میں مواج کہ تعلی اس کے کہ کہ انسان کہ کرنے تین فا کدے لکھے ہیں ، جو بنظر افاد ہ ناظرین چیش ہیں :

(فتح الباری میں میں اس باب کے تعرف میں جائی کہ کے تعلی نہیں ، یہ مینظر افاد ہ ناظرین چیش ہیں :

(۲) اگرمسے کے بعداور مدت مسے پوری ہونے ہے قبل خفین کو پاؤں ہے نکال دیو قائلین توقیت میں ہے،اما م احمد،آمخق وغیرہ کہتے ہیں کہ پھرسے وضو کااعا دہ کرےاور کوفیین ہمزنی، (شافعی) ابوثو راورا یہے ہی امام مالک ولیٹ بھی جبکہ زیادہ وقت نہ گذرا ہو ۔ کہتے ہیں کہ صرف پاؤں دھولے،اورحسن،ابن ابی لیلی اورا یک جماعت کی رائے رہے کہ اس پر پاؤں کا دھونا بھی ضروری نہیں،انہوں نے اس کومسے راس پرقیاس کیا کہا گرکوئی شخص مسے راس کے بعد سرمنڈ الے تو اس پرمسے کا اعادہ واجب وضروری نہیں ہوتا لیکن بیقیاس واستدلال محلِ نظر ہے،

(۳) امام بخاریؒ نے اپنی صحیح میں کوئی حدیث ایسی ذکرنہیں کی جس ہے تو قیتِ مسے معلوم ہو، حالانکہ اس کے جمہور قائل ہیں ، اور صرف امام مالک سے مشہور تو ل اس کے خلاف نقل ہوا ہے کہ جب تک نفین کوندا تار ہے سے کرتار ہے اورای جیسا قول حضرت عمرؓ ہے نقل کیا گیا ہے امام مسلم نے حضرت علیٰ کی حدیث تو قیتِ مسے کے بارے میں روایت کی ہے، اورا بن خزیمہ کی حدیث صفوان بن عسان سے بھی توقیت ثابت ہے، ان کے علاوہ ابو بکرہ سے بھی حدیث مروی ہے جس کی تھے امام شافعیؓ وغیرہ نے کی ہے۔ (فتح الباری ۲۱۲۔۱)

الى هناقد تم الجزء الخامس(القسط السابع) من انوار البارى ولله الحمد و الشكر علے نعماهٔ و سنه الاستعانة في مابقي من الشرح، وهوالاول والآخر و الظاهر و الباطن جل ذكره وعم احسانه، وانا الاحقر الافقر

سيداحدرضاعفي عنه كرسمبر ١٩٢٣ء

نوٹ (اس جلد کا شرح حدیث کامضمون یہاں ختم کیا جاتا ہے کیونکہ اگلی حدیث کامضمون طویل ہے،اس سے اگلی جلد شروع کرنا موزوں ہوگا، اور بیہ باقی جگہ علماء کرام کے بعض تبصروں کے لئے دی جاتی ہے۔

# تقريظ حضرت مولا ناعزيز احمه صاحب بهارى سهروردى دامت فيوضهم

الحمدالله انوارالباری جلددوم وسوم پیشِ نظر ہے، مضامین نہایت پرمغز ، تحقیقات انیقہ عالیہ کوخوب خوب سلیقہ کے ساتھ اور برکل جمع فرما دیا ہے، اردودان اور اردو خوان اور مجھ جیسے ارباب علم کی خوشہ چینی کرنے والے ، مطولات تک نارسا بہت بہت نفع برگیر ہوں گے۔السسر جو والسما سول مین الله تعالیے کذلك، اللهم یسسر الا تمام ولا تعسسر و اجعله نافعا مین لدنك، انك سمیع الدعا حضرت والانے حضرت شاہ صاحب واسعة كارشادات كو بھی بہت خوبی سے پیش كیا ہے ، مخصر كامختمر جو خل نہيں اور طول سے بھی بچایا لہذا ممل نہیں، فحرز الله و رضى عنك و شكر سعيك ! ول رئيش كرنے والوں ، دوسرون كو صماوعميانا " قبورى" كهددين والوں اور نادان شكن جوابات سے نواز اہے، والدھ اس یتبع علامہ طحاوی نے بھی توحد كیا ہے۔السلھم قبو مینا و سددنا ، آمین ۔

ا حافظ نے امام شافعی کا ذہب کچھٹیں لکھا اور کتاب الفقہ علے المد اجب الاربوس ٩٩ ہے تمام شافعی کا ذہب بھی معلوم ہوتا ہے جومزنی کا ہے ، معلوم ہوتا ہے کہ اسے نہیں لا نا چا ہے کہ اس سے نہیں لا نا چا ہے کہ اس سے اختلافی جز و کہ ایسے مسائل جن میں حنفی کا امام شافعی کے کہاں سے اختلافی جز و میں بھی امام شافعی کا پہلو کمز ورسمجھا جا اسکتا ہے واللہ تعالیٰ علم ۔ یہ مسلم شریف 'بیاب النہ وقیت فی المسسم علی البخفین ' میں ہے کہ شرح بن عالیٰ نے حضرت عائش ہے مسلم شریف ' بیاب جاؤہ وہ مجھے نیادہ اس کے مارے میں جانے ہیں، کیونکہ وہ سفر میں رسول اگرم علیہ کہ مسلم شریف کے جارے میں جانے ہیں، کیونکہ وہ سفر میں رسول اگرم علیہ کے مما تھوں ہا کہ سے مساؤل کیا تو فرمایا کہ رسول اللہ علیہ نے کہ مسافعی کی مدت تین دن اور تین رات مقرر فرمائی ہا ورشیم کے لئے ایک دن اور ایک رات (مسلم شریف می فی المسلم شریف می فیل کی حالت میں خفین پین لیس تو تین رات (مسلم شریف می فیل ایک کی حالت میں خفین پین لیس تو تین دن سفر میں اورایک دن اقامت میں ان پرمسے کر سکتے ہیں (فتح الباری ۲۱۱ ۱۔)

اوقیل فیسہ

## تقريظ حضرت علامه مولانامفتي محموداحم صاحب صديقي نانوتوى ، دامت فيوضهم

## ركن مجلس شورى دارالعلوم ديوبند بمفتى أعظم مالوه وقائم مقام صدر مفتى دارالعلوم ديوبند

"انوارالبارى شرح اردوميح البخارى مؤلفة فاضل محترم حضرت مولا ناسيدا حدرضاصا حب بجنورى عم فيضه الجارى"

مؤلفِ علام کی نوازشہائے ہے پایاں ہے کتاب مذکور کی پانچ قسطیں مع مقد سین اس نقیر کی نظرِ قاصر ہے گزری ہیں، آب حدیث الخاصة ایک دقتی اور مشکل فن ہے اور اس فن کی ہے کتاب سے جاری ایسے دقائی اور زوایا، خفیہ کی حال ہے کہ امت کے کبار محد شین کی صد ہا شروح ہو جانے پر بھی کہا گیا ہے کہ بخاری کا قرض ادائہیں ہوسکا جی ان ا دّاہا عن الامة جبل الحفاظ العتقل فی ۔ پر فاضل علامہ مولف کی جانفشانی عرقر بن کی اور مبارک جدو جہد کے نتیجہ بیس بجاطور ہے کہا جاسکتا ہے کہ وہ موفق ومؤید من اللہ جیں ہے ترجمہ احادیث کے بعد علمی مباحث بیں ہمہ گیری ہے۔ سند کے رجال ہے تعارف کما حقہ ہے اصولی فقہی اشکالات کے دفعیہ بیس فاضلانہ جھلک ہے۔ عربیة بیس محاورات لغات و تو کے مباحث کی تقدیم ہی ہے ، الابواب والتراج بیس مطابقت و وضاحتِ قابل ستائش ہے، مباحثِ کلامیہ بھی عندالضرورت لائے گئے ہیں قرآنی تفییرات بیس بھی جو کتاب بخاری کا ایک عظیم محت ہے قابل دید منظر ہے موقع تشریح عقائد ومباحث تصوف کے ساتھ موعظت و نصحیت کا فریضہ بھی اوا کیا گیا ہے، غالب اورا مجرا ہوا مضمون تا محید حفیت انو کھے ہیرا یہ بیس ہے ، اس شرح بیس او نچاشا ہکار کارشاہ ہے بعنی حضرت بر العلوم بھی اور اکیا گیا ہے، غالب اورا مجرا ہوا مضمون تا میر حفیت انو را لائمہ حضرت الاستاذ الامام محمد انور شاہ الکشیر کی کا نہ قبل فیہ ۔ عالم السابقین انور الائمہ حضرت الاستاذ الامام محمد انور شاہ الکشیر کی کانہ قبل فیہ ۔

علے انه ماجاء في الدهر مثله ولا جاء الارحمة آخر الدهر

لوجئة لرايت الناس في رجل

اس امام وقت کے فیوض و برکات۔ اوران کی علمی خیرات اصولی افادات، تفییری نکات، مسلکی تحقیقات، عربیة کے تحت تحقیق افادات اور تعیین منشاء نبوۃ میں آپ کے ایماضات کا ہر باب بلکدا کثر ہر حدیث کے تحت ان شاہی رہا افلات ہے بیشر حربی ہے اردوز بان میں علمی تحقیقات اور حدیثی مباحث میں بلاشک وشہدیہ پہلا شاہ کا رہے، جس کے ذریعہ حضرت شاہ صاحب کی تابغیت ہے بھی واقف ہو کیس کے جوعر بی سے ناواقف ہیں۔ اس کے علاوہ بیشر ح دیگر اکا ہر محدثین فتہاء ومفر بین ارباب طریقت کی تحقیقات پر بھی مشتمل ہے اور شار ح علام سے ایسی تو قع بے موقع بھی نہیں، کیونکد آپ حضرت انورالعلماء کے نہ فقط تکیذ بلکدان خوش نصیب خدام میں سے ہیں جو مدت مدید تک علام سے ایسی تو قع بے موقع بھی نہیں بیل بلکد مزید انورالعلماء کے نہ فقط تکیذ بلکدان خوش نصیب خدام میں سے ہیں جو مدت مدید تک حضرت انورالعلماء سے خویش کے تحت میر رضا داماد سے آپ کو بیاد کروں، آخر میں پچے مقد مین کے سلسلہ میں کہنا تھا وہ پھر کہہ سکوں گا اس حضرت انورالعلماء سے خویش کے تین میں التزام سنت میں کسی بھی وقت دونوں مقد سے بیمان نہیں ہیں بیر علی بنراامام بخاری با جماع امد آبک قابلی فخر امت فر دفرید ہیں شبحر میں تدین میں التزام سنت میں کسی بھی وقت دونوں مقد سے بیمان نہیں ہی بی بنرالمام بخاری با جماع امد آبک قابلی فخر امت فر دفرید ہیں شبحر میں تدین میں التزام سنت میں کسی بھی کمون کے بیمان ہیں جبحر میں تدین میں التزام سنت میں کسی بھی کریم سے دعا نے بال نہم کی دونوالد القلم رحیق فیضہ و افضالہ و انال تلك الانامیل میں مائدہ برہ و دوالہ انہ کریم سے دعا ہے کہ مدھی اللہ ذلك القلم رحیق فیضہ و افضالہ و انال تلك الانامیل میں مائدہ برہ و دوالہ انہ

اكرم الاكرسين وصلى الله على سيدنا محمد افضل الاولين والآخرين-حرره الفقير الخويدم محمودا حمالصديقي كان الله لذ وارالافتاء دارالعلوم ديوبند

والدهرفي ساعة و الارض في دار

# تقريظ حضرت مولانا ذاكرحسن صاحب يبضخ النفبير بنگلور دامت فيوضهم

تحمد ہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد! احقر نے انوارالباری جلدسوم کا مطالعہ بڑی دلچیسی سے کیا۔ یوں تو ماشاء اللہ ہر حدیث کی شرح نہایت بسط کے ساتھ فرمائی گئی ہے اور تحقیق کے انمول جواہرات بلا در لینخ اس کے صفحات پر پھکیر ہے گئے ہیں جن میں سے ہرشخص اپنی پہند کے مطابق موتی دن کرا ہے علمی خزانہ میں اضافہ کرسکتا ہے مگر بعض مقامات بندہ کے ذوق میں نہایت ہی ارفع واعلٰی ہیں۔ فیجے زا محم اللہ تعالیٰ عنا احسن العزاء۔

(۱) فضل آدم علی الممائکہ کا جوسبب حضرت شاہ صاحب قدس اللہ سرۂ نے بیان فر مایا ہے بہت ہی عجیب و خریب ہے اس کی طرف عام اذبان خہیں جاتے کیونکہ نصوص قصہ آدم علیہ السام ہے متبادر وہی سبب ہوتا ہے جوعامہ مضرین نے بیان فر مایا ہے بینی افضلیت بوجیعلم اساء۔
(۲) تکرار باب فضل العلم کی بحث میں علامہ عنی گی رائے بہت اعلی وانب ہے اور اس پرصاحب ایفناح کا نقد برائے کے معلوم ہوا۔
(۳) صفح سے بیلی انحطاط کے اسباب کے سلسلہ میں آپ کی رائے بالکل صحیح ہے بندہ اس سے لفظ بلفظ منفق ہے کہ تعلیمی اہتمام کے منصب کے لئے واقعی شخ الحدیث یا صدر مدرس ہی انسب ترین اشخاص ادارہ ہیں اور اس کے خلاف کی وجہ سے بکر شرح علمی انحطاط رونما ہور ہا ہے۔
مدرس سے نہیں ہوسکتا، نیز طلباء میں جوجذ پہ تعظیم واحر آم تسلیم احکام مدرس واستاذ کے لئے ہوسکتا ہے وہ ہم غیر میں عبوسکتا ، اور عدم انشراح قلوب اسا تذہ وعدم مدرس سے نہیں ہوسکتا، نیور طلباء میں جوجذ پہ تعظیم واحر آم تسلیم احکام مدرس واستاذ کے لئے ہوسکتا ، اور عدم انشراح قلوب اسا تذہ وعدم مدرس سے نہیں ہوسکتا، نیور طلباء میں جوجذ پر تعظیم واحر آم تسلیم احکام مدرس واستاذ کے لئے ہوسکتا ، اور عدم انشراح قلوب اسا تذہ وعدم جذب احترام در قلوب طلباء میں جو جذب نہیں ہوسکتا، اور عدم انشراح قلوب اسا تذہ وعدم جذب احترام در قلوب طلباء میں آوں کی جرات بھی متصور نہیں ہوت ہوں بیاں در بین ہمت مردانہ تو متحلق حضرت شاہ صاحب کا ارشاد براقیمتی ہے جوحضرت کی دقیت نظر پرشاہد عدل ہے۔
واشگاف کیا ہو دو اسلیل کی جوتشرت حصرت شاہ صاحب نے فرمائی ہے اسے پڑھر کر بے ساختہ زبان پر سجان اللہ و بحد میں اللہ وہ تھ ہواری

(۲) انعا العلم بالتعلم سيعلم بالمطالعه كے غير متند ہونے پراستدلال بہت خوب ہے جزاك الله وبارك الله تعالىٰ في عسر كم وعلمكم اس استدلال سے بے حد مسرت ہوئى واقعہ بہ ہے اس قسم كے غير متندعلاء ہى كى وجہ ہے آج امت ميں ہزار ہافتنے پيدا ہور ہے ہيں۔ (۷) صفحہ ۲۷ پرعلم بلائمل كى فضيلت كى تر ديد ميں جو كلام فر ما يا گيا ہے وہ بے مل علاء كى سرزنش وا نتباہ كے لئے واقعى بہت مفيد بحث ہے اورعلم بلائمل كى فضيلت كے اثبات كوامام بخارى كا مقصد قرار دينا سيحے نہيں معلوم ہوتا۔

(۸) صفح ۱۳۱۱ پرتم یک تبلیغ کے سلسلہ میں مرکز بستی نظام الدین و بلی کے طریقہ کار پر جو تقید فرمائی گئے ہے بالکل صحیح ہے جہلا کو منصب تبلیغ دے کر بلا دفتہ تھیجد یا جا تا ہے جو بلا دوقری میں پہنچ کر با قاعدہ واعظ و مقرر کی حیثیت اختیار کرتے ہیں ، رٹی ہوئی احادیث کی عبارتیں غلط سلط پڑھ کر غلط ترجمہ کرتے ہیں بندہ نے خودا ہے کا نوں ہے نی ہیں، لوگ ان کو عالم سمجھ کر مسائل دریافت کرتے ہیں اور سیاعتر اف جہل میں کسرِ شان سمجھ کر مسائل دریافت کرتے ہیں اور سیاعتر اف جہل میں کسرِ شان سمجھ کر مسائل دریافت کرتے ہیں جس سے بروی گمراہی پھیل رہی ہے ، اگر چہاس تحریک کے اصول میں سے بات داخل ہے کہ مسائل نہ بتلا ئیں ، مگر اس پر عمل مطلق نہیں ہور ہا ہے ، اور مرکز ان کی اس غلط دومی پر قابونیوں پار ہا ہے پھر غضب سے ہے کہ ان کو ہمہ دانی کا اتناز عم ہوجا تا ہے کہ اگر کوئی عالم اصلاح کرنی چا ہے تو بی تجو یہ تجو لئیوں کرتے اور جہلِ مرکب میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ نیز اسی زعم میں وہ ان علاء پر زبانِ اعتراض دراز کرتے ہیں جو اصلاح کرنی چا ہے تو بی تجو یہ تجو لئیوں کی اس علم مرکب میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ نیز اسی زعم میں وہ ان علاء پر زبانِ اعتراض دراز کرتے ہیں جو بی جو بھر اس مالاح کرنی چا ہے تو بی تجو بی بی ان کا میں جہل مرکب میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ نیز اسی زعم میں وہ ان علاء پر زبانِ اعتراض دراز کرتے ہیں جو

ان کی طرح گشتی تبلیغ نہیں کرتے کسی اور طرح کے دینی کام میں مصروف ہیں ان کی زبان پر اکرامِ علاء رہتا ہے، گر اکثر وہ تمام ان علاء پر اعتراض اور تحقیر کرتے ہیں جوان کی طرح گھو متے نہیں گھرتے ،اوران کی دینے طبی کو دنیا طاری پرمجھول کرتے ہیں ، جنوبی ہند میں فقیر کا تجربان کے کام کے بارے میں بیہ کہ ان کا بیکام اشھے ما اکبر مین نفعہ ما کا مصداق ہے، احقر نے بھی مرکز کوان نقائص کی طرف توجہ ولائی تھی گرصدائے برنخو است ۔ انھیں نہ کسی ناقد کی تنقید گوارا نہ کسی خیرخواہ کا مشورہ قبول ۔ آپ نے تربیب مبلغین کے بارہ میں جومشورہ دیا ہے وہ یقینالائق قبول وصد تحسین ہے اکثر وقتی انظر علاء کی بھی رائے ہے لین مرکزی حضرات سے قبول کی توقع نہیں ہے۔

(9) علامات قیامت کی تشریح میں علامہ عینی کے دونوں فائدے بہت خوب ہیں۔

(١٠) صفحة ١٩١١م ١٩١١ رتعليم نسوال كم تعلق آپ كي تقيدوانتهاه وقت كي ايك اجم ترين ضرورت تقي جس كوآپ نے خوب خوب پورافر ماديا۔ فجز اكم الله

(۱۱) بھی بن مخلد کے خواب کے واقعہ میں جو مہما پر ہے حضرت شیخ الہندگی رائے بہت و قیع ومعقول ہے۔جزاہ اللہ خیر الجزاء

(۱۲) صفح ۸ سے بعد میں تاسیس دارالعلوم کے ہارے میں آپ کی بیان کردہ تفصیلات سے بالکل جدید معلومات حاصل ہو کیں۔ ایک غلط بات کاکس قدر پرد پیگنڈہ کیا گیا ہے کہ وہ صحیح معلوم ہونے گئی۔ فیاللعجب

بہر حال انوارالباری کی بیتیسری جلدا پنے فوائد وخز ائنِ علمیہ کے لحاظ سے بے نظیر کتاب ہے، دعاہے کہ اللہ تعالے اس کا م کوآپ ہی کے ہاتھوں پورا کرائے اورآپ کی عمر وصحت میں برکت عطاء فرمائے۔

فقط تهی دامن ازعلم وممل احقر ذا کرحسن عفی عنه

#### تقريظ حضرت مولا نامحم عمرصاحب تقانوي مدراس دامت فيضهم

تعریف و توصیف کا بھی لفظوں میں بھی بیان ضروری ہوتا ہے، حضوطات اسلام بھی ابتیان، تیج تا بعین، نیز صوفیہ اور جمیج فقہا عرصہ شین وصلحاء کو ہم لفظوں ہی کے ذریعہ جانے بہچانے ہیں، آپ کی شرح بخاری نے خود آپ کو بھی لفظوں ہی کے ذریعہ امیاز بخشا، البذا بہ امید تواب کھے ہوں کہ آپ خوب کھے ہیں، تحریر سامی میں تو وقار ومتانت ہوتی ہی ہے، تنقید میں آپ کا کمال بصیرت زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اس وقت آپ جارح ہوتے ہیں اور فوراً ہی مرجم نہ بھی مجھے تو آپ کی تنقیدوں میں محترم جناب مولا ناسید سلیمان صاحب ندوی یاد آجاتے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ تنقید کا کمال میہ ہے کہ جس پرتنقید کی جائے وہ بھی کہیدہ نہ ہواور لطف لے، ایک مرتبہ تھانہ بھون میں وہ حضرت تھانوی قدس مرہ کہل سے متاثر تھے اور میں تھم کے ہارے میں کی کا تنقید کی جمال میں حضرت نے حافظ ابن تیمیہ اور حافظ ابن تیم کے ہارے میں کی کا تنقید کی جمالیقل فرمایا تھا کہ دعلم ہما اکثر من عقابہ ما "سیدصاحب اس تقیدی جملہ سے اور حضرت کی مجلس سے متاثر تھے اور پیشھر پڑھ درہے تھے تنقید کی جمالیقل فرمایا تھا کہ دعلم ہما اکثر من عقابہ میں میخانہ مست

آپ کی ذات گرامی، جس نے انوار الباری کی بناء واساس کو مقد مدکی دوجلدیں لکھ کر، اوراس میں ناقد انہ تبھرہ کر کے، اس شرح بخاری کی جبت دوام بخشا'' جس کے قلم کو وقار واحترام گویا و دیعت کر دیا گیاہے، جوشرح کرنے اور شارح ہونے کے بارے میں مؤید من اللہ اور منصور ہارواح العلماء الاعلام ہے اور سب سے بڑھ کریے کہ جواپنی انچھی مخلصانہ اور شرعی دیا نت کی تالیف کے باعث میرا محمح نظرا ور مخاطب معموح قرار پایا ہے، جیسے خدائے تعالی نے جناب سے فتح الباری، عینی قسطلانی وعمدۃ القاری وغیرہ کو اچا کر کرایا، نیز علماء العام کو آپ کے ذریعہ دنیانے جانا، دعاہے کہ اللہ تعالی آپ سے دین کے دوسرے شعبہ مطلوبہ کے سلسلہ میں بھی خدمت لے، تذکرہ رجال پر آپ خوب لکھ

سکیں گے، اور طبقات کی تطبیق آپ سے خوب ہو سکے گی ، تذکرۃ الحفاظ ، تقریب و تہذیب اور طبقات ابن سعد تاریخ خطیب وغیرہ سب تشنہ ہیں ، اور ''سواراں راچہ شد'' کی گویا ہا نگ درا۔ اس کے لئے آپ ایسے وسیع القلب اور ثقة مصدوق کی ضرورت ہے جواپی منوانے کے ساتھ ساتھ ، دوسروں کی مان لینے کا بھی حوصلہ رکھتا ہو۔ کاش! آپ کی عمراور کام میں برکت ہو، میزان الاعتدال میں ذہبی بنے جمعصری کے سلسلہ میں فرمایا کہ کمالات پر پردہ ڈالنے کی سمی رہتی ہے' الاسن عصمہ اللہ ''اس کے باوجودوہ خود متعدد جگہ شکار ہوئے ، آپ نے تذکرہ محدثین حسمہ دوم اسلامیں جس نہج سے ان کا ذکر خیر لکھا، شاہ کار کی قبیل ہے ہے، ہار اب اللہ فی فیضان کیم۔

"انوارالباری" تقبلہ اللہ وہ ایک تالیف ہی نہیں بلکہ ملم فضل کا ایک سمندر بناویا ہلمی کا وش اور تحقیقی مواد چشمہ کی طرح ہر مسطح میں مشاہد ہے اس قدر کا میاب گیرائی نیز وقار و دیانت ہے ایک فاصلا نہ شرح خدائے آپ نے کھوالی "نیدرہ ہو" بلند ملا، جس کومل گیا" مبارک ہو۔ بار ل اللہ فی عزائے کم و مشکر مساعیکہ حقیقت ہاؤر بالکل حقیقت، آنجناب کی شرح حضرت شاہ صاحب کے کمالات اوران کی حدیثی معراج کمال کی آئینہ دار ہاورخود جناب کا حدیثی و وق اتنا چیاں اور شرح احادیث کے لئے اس قدر فٹ ہے کہ حضرت تھانوی رحمالت ایس مواقع میں 'هندیا الکہ العلم "کھاکرتے تھے، حدیثی ابحاث اوران سے فدا ہب کا شیوع، اور پر مافا سے جو فدا ہب بن گئے ، ان کے بارے میں سلف وخلف کے دلائل، اور کی کی غیر معمولی تنقیص کے بغیرا پئی بات کو فدا ہب کو، رائے کو، باوقار طور پر منوا لینے کی حد تک کھے جانا، اور معاندین و مخالفین کو بھی گرانے کے بجائے ان کی علمی خدمات کی بناء پر سرا ہنا سنجالا و بیا ، یہ مواہب عظیمہ آپ کومبارک ہوں ، اور خدا آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے! آمین

حضرت تھانوی اعظم اللہ ذکرہ نے ایک مرتبہ مولا نافسل حق خیر آبادی کامصر عدا ہے بارے میں پڑھا تھا''رانڈ ہوجا کیں گ قانون وشفا میرے بعد'' آپ کے بعد بھی ہے بخاری کی خدمت کارے دارد، آپ اس کام کے لئے قصاً وقد رکو پہند آئے مع ''دیے ہیں بادہ ظرف قدر خوارد کھے کر۔''لہذا ھنیاء لکم العلم ۔ خدا کی قدرت ایک احمد رضا صاحب بریلی کے اور ایک بجنور کے ، شتان ہنھما۔ بخاری شریف سولہ سال میں مؤلف ہوئی تھی ، اس کی شرح میں اور پھرانوارالباری ایسی شرح میں جتنا بھی عرصہ لگ جائے کم ہے، تاہم دعا ہے کہ خدا آسانی سے جلد سے جلد طبع ہونے کے اسباب پیدا فرمائے ، اور دنیاوی مکارہ سے بچائے اور خدائے تعالے آپ کو اتنی عمر ضرور بخشے کہ ہم ایسے پیماندہ آپ کی پور کی شرح سے مستفید ہوجا کیں! آمین

# فهرست مضامين

| بابُ التَّبُّوزِ في البُيُوت                          | r29         | حافظ عینی کے ارشادات                         | r49 |
|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----|
| حافظ ابن جر كاارشاد                                   | r29         | كونساسانس لمباهو                             | r49 |
| ترجمة الباب كمتعلق حفزت شاهصا حب رحمه الله كاارشاد    | r.          | تحكم عام ہے                                  | r49 |
| بَابُ الا سُتنُجَاءِ بِإِ الْمَآءِ                    | MAI         | کھانے کے آداب                                | r9. |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                       | TAT         | باَبُ الإُ سُتِنُجَا ءِ بِالْحِجَارَةِ       | mq+ |
| اسلام میں نظافت وطہارت کی بےنظیر تعلیم                | TAT         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد              | P41 |
| غلام سے مراد کون ہے؟                                  | MAT         | بَابٌ لَا يَسُتَنْبِحُي بِرَوُثِ             | rar |
| قوله اليس فيكم الخ                                    | TAT         | امام طحاوي كااستدلال                         | 797 |
| بَابُ حَمُل ٱلْعَنَزَةِ مَعُ الْمَآء في ألا سُتنجَآءِ | MAR         | حافظا بن حجر كااعتراض                        | rar |
| عنزه كے ساتھ ركھنے كامقصد                             | MAM         | حافظ عيني كاجواب                             | rar |
| حدیث الباب کے خاص فوائد                               | 200         | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاجواب               | rar |
| بَابُ النَّهِي عَنِ ٱلْإِسْتِنُجَآءِ بَالْيَمِيْن     | rno         | تفصيل مذاهب                                  | 797 |
| خطابي كااشكال اورجواب                                 | FAT         | دلائل مذاهب                                  | 797 |
| محقق عيني رحمه الله كانفتر                            | TAY         | صناحب تخفه كاارشاد                           | mar |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                       | PAT         | صاحب مرعاة كي تحقيق                          | 790 |
| بَابٌ لاَ يُمُسِكُ ذَكَرَه عَيْمِينَةٍ إِ ذَابَالَ    | 242         | شخقيق ندكور بريفته                           | 790 |
| احكام شرعيه كى حكمتيں                                 | TA2         | صاحب مرعاة كى بوىغلطى                        | 790 |
| معرفت حكمت بهتر ب                                     | TA2         | علامه عيني كي شخفيق                          | 790 |
| مجاور شی کوای شی کا حکم دیتی بین                      | TAA         | صاحب أنتقيح كي محقيق                         | 794 |
| دل کا تمین وشال کیاہے                                 | TAA         | اہتمام درس طحاوی کی ضرورت                    | 794 |
| دل پر گذرنے والےخواطر جارتھ کے ہیں                    | PAA         | امام طحاوی کے متعلق حضرت شاہ صاحب کے ارشاوات | 794 |
| رُشدو ہدایت کااصول                                    | <b>F</b> A9 | حضرت شاہ صاحب کے درس کی شان                  | m92 |
| ممانعت خاص ہے یاعام                                   | FA9         | مذہبی وعصری کلیات کے جدا گانہ پیانے          | m92 |

| حافظ ابن حزم کی رائے اور مسلک حق پراعتر اضات                        | r92   | ا شكال وجواب                                | MIT   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|-------|
| جواب این حزم<br>م                                                   | m91   | بَابُ الْا سُتِجُمَا رِوِ تُوا              | 1919  |
| حدیث الباب کے بارے میں امام بخاری وتر مذی کا                        |       | وجدمنا سبت الواب                            | rir   |
| حديثي وفني اختلاف!                                                  | m99   | محقق حا فظ عینی رحمه الله کی رائے           | rir   |
| ا مام تریزی رحمه الله کاارشاد                                       | r     | حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کاارشاد               | ria   |
| تشريح ارشادامام ترندي رحمه الله                                     | 14.1  | استجماروتر أكى بحث                          | MIY   |
| ا بن سیدالناس کاارشاد                                               | M++   | نیندے بیدارہوکر ہاتھ دھونے کاارشاد نبوی     | MIT   |
| محقق عینی کی رائے                                                   | P+ F  | حفرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے ارشادات          | MIZ   |
| صاحب تخفة الاحوذي كااعترض                                           | r.r   | علامه عینی کے ارشادات                       | MIZ   |
| صاحب تحفه كاجواب                                                    | r+r   | علامدابن حزم كامسلك ادراس كى شدت            | MA    |
| حفنرت شاه صاحب رحمه الثد كاارشاد                                    | rer   | مالكيه كاغدب                                | MA    |
| نقذوجرح كااصول                                                      | r.r   | حافظا بن تیمیدر حمدالله وابنِ قیم کی رائے   | MIA   |
| يَابُ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً                                    | W. W  | رائے مذکورہ پرحفزت شاہ صاحب کی تنقید        | MIA   |
| تین صورتول کی شرعی حیثیت                                            | r . r | شیخ ابنِ ہمام کی رائے پر نفتہ               | 19    |
| بَابُ الُوضُوءِ مَرَّ تَئِنَ مَرَّ تَيْنِ                           | r.0   | حدیث الباب کاتعلق مسئله میاه ہے             | rr.   |
| حافظ عینی کے انتقادات کا فائدہ                                      | m.4   | تحديدالشافعيه                               | rr.   |
| بَابُ الْوُضُوْءِ ثُلثًا ثُلثًا                                     | r.L   | حافظابن قيم كي تحقيق                        | pr.   |
| حدیث النفس کیا ہے                                                   | r.9   | محدث ابن دقیق العید کی تحقیق                | rri . |
| انتباط احكام                                                        | 111   | بيان وجو وعلت                               | MI    |
| حافط ابن حزم رجحقق عینی کا نقته                                     | 11.   | محدث ابوبكربن ابي شيبه كااعتراض             | rrr   |
| بَابُ الاستِنْتَارِ فِي الْوُضُوءِ ذَكَرَهُ عُثُمَانُ و             |       | علامه خطابی کے کلام پرعلامہ شوکانی کارو     | rrr   |
| عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَيْدٍ وَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّے |       | علامه مبار كيوري وصاحب مرعاة كي تحقيق       | rrr   |
| اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم                                           | rir   | حضرت شاه صاحب رحمه الله كي محقيق            | rrr   |
| محقق حافظ عيني كانفتر حافط الدنيابر                                 | rir   | حدیث ِ قلتین کے بارے میں مزیدا فاداتِ انور  | PTZ   |
| صاحب ملوت گريفتر                                                    | rir   | حافظابن تيميدر حمدالله كاايك قابل قدرنكته   | rta   |
| حضرت شاه صاحب كاارشادگراى                                           | MIT   | آخری گذارش                                  | rta   |
| وجيه مناسبت ہر دويا ب                                               | rir   | حافظ ابن حزم ظاہری کی حدیث فہی کا ایک نمونہ | rta   |
|                                                                     |       |                                             |       |

| امام طحاوی کی حدیث فہمی کانمونہ                                                 | rra   | وجه مناسبت ابواب                                           | rra   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| بَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيْنِ وَلَا يَمُسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ                   | rr.   | ترجمه اور حديث الباب مين مناسبت                            | LLA.  |
| حضرت شاه صاحب رحمداللد كارشادات                                                 | 4-1   | امام بخاری کامسئله                                         | 772   |
| بَابُ الْمُضْمَضَة في الْوُضُوَّ ءِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ                      |       | محقق عيني كانفته                                           | ۳۳۸   |
| وَّعَبُدُاللَّهِ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الَّنبِيِّ صَلَّحِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ | rrr   | حافظ ابن ججر کی رائے                                       | rra   |
| بَابُ غُسْلِ ٱلآعُقَابِ وَكَانَ ابْنُ سِيْرِ يُنَ                               |       | محقق عيني كي تنقيد                                         | MAY   |
| يَغُسِلُ مَوُضِعَ الْحَاتَمِ إِذَا تَوَضَّاءَ                                   | ~~~   | حافظابن تيميدر حمداللدكي رائح                              | 4 سام |
| بَابُ غَسُلِ الرِّجُلَيُنِ في النَّعَلَيُنِ وَلَا يَمُسَحُ                      |       | طہارت فضالات                                               | 4     |
| عَلَمِ النَّعُلَيْنِ                                                            | ۳۳۵   | مونے مبارک کا تبرک                                         | rra   |
| ر کنین کامس واستلام                                                             | 444   | مطابقت ترجمة الباب                                         | ra.   |
| نعال سبتيه كااستعال                                                             | ~~4   | موئے مبارک کی تقشیم                                        | ra.   |
| صفرة (زردرنگ) كااستعال                                                          | rr2   | امام بخاری کامسلک                                          | rar   |
| ا ہلال کا وقت                                                                   | rr2   | حافظ ابن حجر کی رائے                                       | rar   |
| تفصيل مذاهب                                                                     | rra   | محقق عینی کی رائے مع ولائل                                 | ror   |
| حافظا بن تیمیدر حمدالله کی رائے                                                 | PTA   | حاشيه لامع الدراري كي مسامحت                               | ror   |
| مولا نامودووی کی رائے                                                           | ~~9   | القول الصيح '' كاغلط فيصله:                                | ror   |
| يحميل بحث اور يورپ كاذبيجه                                                      | مهم   | حضرت شاه صاحب رحمه الله کی رائے                            | rar   |
| تیمن کے معانی اور وجیہ پہندیدگی                                                 | المام | حدیث الباب برکس نے عمل کیا؟                                | rar   |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد                                                           | rrr   | حضرت مولا ناعبدالحي صاحب كى رائے و تحقیق كامقام            | raa   |
| محقق عینی کی تشریح                                                              | rrr   | دلائل ائمة حنفيه رحمه الله                                 | raa   |
| اخذ واعطاء ميں تيامن                                                            | rrr   | مسلكب حنفي براعتراضات وجوابأت                              | ray   |
| تیامن بطور فالِ نیک ہے                                                          | rrr   | محدث ابن ابي شيبه كااعتراض                                 | ray   |
| ا مام نو وی کی غلطی                                                             | ٣٣٣   | علامہ کوشری رحمہ اللہ کے جوایات                            | ray   |
| وجه فضيلت تيامن محقق عيني كي نظريين                                             | ~~~   | حافظا بن حجر کے اعتراضات                                   | roz   |
| بَابُ إِلْتِمَاسِ الْوَصُوَءِ إِذًا حَانَتِ الصَّلُواةُ                         |       | محقق مینی کے جوابات                                        | ra2   |
| فَالَتُ عَآئِشَةُ حَضَرَتِ الصُّبُحُ فَالْتُمِسَ الْمَآءُ                       |       | محقق عینی کے جواباتِ مٰدکورہ پرمولاناعبدالحی صاحبؓ کے نفتد | ۳۵۸   |
| فَلَمْ يُوْ جَدُ فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ                                          | ۳۳۵   | مولا ناعبد می صاحب کا دوسراغتر اض اوراس کا جواب            | ran   |

| 1   | 1   | 1 . | 1.    |     |
|-----|-----|-----|-------|-----|
| (4) | 6)( | ارى | ارالر | الو |

| ı |   | ż |  |
|---|---|---|--|
| ı | 7 | ٩ |  |
| ۱ |   |   |  |

| فهرست مضامين |  |
|--------------|--|
| 0 - /        |  |

|                                      |      | //                                                                 |     |
|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| صاحب تحفة الاحوذي كالبطل اعتراض      | 109  | محقق عینی کے اعتراض                                                | r29 |
| عافظا بن حزم كاطريقه                 | 109  | محقق عيني كالمحقيق                                                 | 14  |
| حافظابن تيميدرحمه اللدكافتوي         | 44.  | خضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے                                    | M.  |
| حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد      | 44.  | امام بخارى رحمه الله كاخصوصى ارشاد                                 | M.  |
| صاحب البحر كااستدلال                 | 44.  | حافظا بن حجررحمه الله براعتراض                                     | MAT |
| حافظا بن قيم كااعتراض                | 641  | حضرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                    | MAT |
| علامه عثاني رحمه الله كاجواب         | 41   | علامة قسطلاني كااعتراض                                             | MAT |
| نسبيع بطور مداوات وعلاج وغيره        | 441  | محقق عيني كاارشاد                                                  | Mr  |
| حضرت شاه ولى الله صاحبٌ كاارشاد      | ראר  | حافظ ابن حجرٌ ، ابن بطال وغيره كاعجيب استدلال                      | MA  |
| حضرت شاه صاحب كاارشاد                | MAL  | امام احدر حمدالله كانذب                                            | MA  |
| وقال احمدين شيب حدثناا بي الخ        | 444  | انو ارالباري كامقصد                                                | MAY |
| حضرت شاہ صاحب زحمہ اللہ کے ارشادات   | P42  | علامه سندي كي وضاحت                                                | MAY |
| فائلين طهارت كااستدلال               | MAN  | حصرت شاه صاحب رحمه الله كاارشاد                                    | MAA |
| مام بخاری کامسلک                     | MAN  | امام طحاوي كامقصد                                                  | MAA |
| عافظا بن حجرر حمدالله كي رائ         | MYA  | امام بخارى كاندبب                                                  | m49 |
| ذع بغير شميه                         | MAY  | كما يتوضأ للصلوة كامطلب                                            | MA9 |
| بندوق كاشكار                         | 749  | بَا بُ الرِّ جُل يُوَ ضِّى صَاحِبَه                                | rq. |
| صاحب مدامه كاتفصيل                   | 749  | بَابُ قِرَآءَةِ الْقُرَّانِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ    |     |
| ىېم علمى فوائد                       | rz.  | مَنْصُو رُعَنَ إِبْرَاهِيْمَ لا بَأْسَ بَا لَقِرَآءَ وَفِي         |     |
| عافظا بن حزم كاجواب                  | 22   | الْحَمَّام وَبِكُتُبِ الرُّ سَالَةِ عَلَىٰ غَيْر وُضُوَّ عِ        |     |
| حضرت شاه صباحب رحمه الله كاارشاد     | 22   | وَّقَالَ حَمَّا دُّ عَنُ إِبْرَاهِئِمَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ |     |
| آيتِ قرآنی اورمسئله زیر بحث کاما خذ: | 12 M | فَسَلِّمُ وَالَّا فَلا تُسَلِّمُ                                   | 191 |
| تفصيل ندابب                          | 740  | تفصيل مذاهب                                                        | rer |
| صورت ِاستدلال                        | r27  | دلائل جهور                                                         | 797 |
| صاحب مدايدا وردليل الشافعي رحمدالله  | rez  | محقق ابن وقيق العيد كااستدلال                                      | rgr |
| ستدلاتِ امام بخاریؓ کے جوابات        | rea  | حضرت شاہ صاحب کی رائے                                              | rar |
| صرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی رائے       | ran  | جواب داستدلال<br>جواب داستدلال                                     | 790 |

|                                                               |       | - 4 4                                        |      |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|------|
| سنت فجر کے بعد لیٹنا کیسا ہے؟                                 | 790   | مینڈک اور مچھرے تشبیہ                        | مارم |
| حضرت شاه ولی الله صاحب رحمه الله کاارشاد                      | . 192 | ا فا دات ِ عینی رحمه الله<br>تامه            | مام  |
| صاحب القول أصبح كى توجيه:                                     | m92   | امام صاحب برنشنيع                            | مام  |
| بَابُ مَنُ لَمْ يَتُوَ صَّأَ إِلَّا مِنَ الغَشْيِ الْمُثْقِلِ | 644   | دوسراعتراض وجواب                             | مام  |
| مقصد امام بخارى رحمه الله                                     | 799   | بَابُ مَنُ مَضْمَضَ وَاستَنْشَقَ             | ۵۱۵  |
| بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ                                | 0-1   | روایت میں صحابهٔ کرام کی عادت                | ۵۱۵  |
| معانى الآخاراوراماني الاحبار كاذكر                            | 0.r   | حافظا بن حجررحمه الله كى تصريحات             | 217  |
| امام نو وی کی غلطی                                            | 0.0   | امام تزيذى اور بذهب شافعي                    | ۵۱۷  |
| حكمت مح                                                       | 5.0   | عديث الباب مين عنسل وجه كاذ كركون نبيس؟      | 014  |
| ا قبال وادبار کے لغوی معنی                                    | 0.0   | حافظا بن حجرر حمه الله كي تنبيه              | DIA  |
| محى السنه تحدث بغوى شافعى اورحنفي مسلك                        | 0.0   | بَابُ مَسْح الرَّأ سِ مَرَّة                 | DIA  |
| بَابُ غَسُل الرِّ جُلَيُن إلىَ الْكَعْبَيْنِ                  | 0-0   | حافظا بن حجررهمه الله كامسلك                 | 019  |
| حافظا بن حجرر حمه الله برنفتر                                 | ۵۰۵   | محقق عينيٌّ اورحضرتِ إمام أعظم كي وقتِ نظر   | or.  |
| وضوء كے سنن ومستخبات                                          | 0.0   | حضرت شاه صاحب رحمدالله كارشادات              | 211  |
| وضو کے مستحبات                                                | D + 4 | ممانعت ماءِ فاضل کی وجیہ وجیہ                | 011  |
| بَابُ اِسْتِعُمَا لِ فَضُلِ وُضُوَّءِ النَّاسِ وَا            | 0.4   | عورتوں کی ہےا حتیاطی                         | orr  |
| حضرت شاہ صاحبؓ کے ارشاد کی تشری                               | ۵+۸   | ایکشبه کاازاله                               | arr  |
| مقصدامام بخاري                                                | 0.9   | قلبی وساوس کا دفعیه                          | orr  |
| مناسبت ابواب                                                  | ۵1۰   | ايكساتھ يانى لينے كى حكمت                    | orr  |
| عدم مطابقت ترجمه                                              | ۵1۰   | ا مام طحاوی حنفی کی دقیت نظر                 | orr  |
| ابن اکتبین وغیره کی توجیه                                     | ۵1۰   | خلاصة تحقيق مذكور                            | ۵۲۳  |
| حافظا بن ججرٌ کی توجیه                                        | ۵1٠   | حافظا بن حجررهمه الثدكا ارشاد                | orr  |
| ا مام بخاریؓ کے استدلال پرنظر                                 | ۵۱۰   | علامه كرماتي كى رائ                          | orr  |
| حضرت شاه صاحب گاارشاد:                                        | ۱۱۵   | كرماني كي توجيه يرنفتر                       | ٥٢٥  |
| مېر نبوت کې جگه اوراس کې وجه                                  | DIF   | حضرت گنگوی کی رائے                           | oro  |
| شیطان کس جگہ سے انسان کے دل میں وساوس ڈالتاہے؟                | ماه   | محقق عيني رحمه الله كاارشاد                  | ara  |
| م<br>مهر نبوت کی حکمت                                         | مارم  | کفار کے برتنوں اور کیڑوں کا استعمال کیسا ہے؟ | ۵۲۵  |

| 18 4 m E | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| محد      | بَابٌ إذا أَدُخَلَ رِجُلَيْهِ وَهُمَاطَاهِرَتَان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dry | صدیث کی مطابقت ترجمہے؟<br>مدیث کی مطابقت ترجمہے؟                       |
| ۵۳۹      | حافظا بن حجررحمه الله كااعتراض اورعيني كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ary | حافظ ابن حجر کی تنقیدامام بیمقی وابن حزم پر                            |
| ara      | خافظا بن حجررحمهالله كودوسراجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DFY | بَابُ صَبِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَضُوْءَ وَ عَلَى الْمَغُمَى عَلَيْهِ |
| ۵۵۰      | تقريظ حضرت مولاناعزية احمدصاحب بهاري سبروردي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DTZ | النماء وغشى كافرق                                                      |
| اهم      | تقريظ حضرت علآ مدمولا نامفتي محمحود احمرصاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 014 | مناسبت ومطابقت                                                         |
| aar      | تقريظ حضرت مولانا ذاكرحسن صاحب بنگلور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 012 | محمد بن المئلد رکے حالات                                               |
| or       | تقريظ حضرت مولانا محمر مساحب تفاثوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 014 | کلالہ کیا ہے؟                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | بَسَابُ الْغُسُلِ وَالْوُضُوْءِ فِي الْمِخْصَبَ                        |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DIA | والقَدَح وَالنَّحَشُّبِ وَالْحِجَارِةِ                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or. | سات مشکیزوں کی حکمت                                                    |
|          | صَافّاعُلَتُ رَوَالَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | or. | حضرت عائشة في حضرت على كانام كيون نبين ليا                             |
|          | أميدين للكول بين أسكين شري الميدستيميد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | حضور ملاطلیں نے مرض وفات میں کتنی نمازیں متحد نبوی                     |
| 211      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | or. | يس پرهيس؟                                                              |
|          | كه جوسكان بريين بين ميرا نام شمار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | محا | ا مام شافعیٌّ و حافظ ابنِ حجر کی غلطی                                  |
|          | جیول تو ساتھ سگان خرم کے تیے پیٹرل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | orr | ترك فاتحه خلف الإمام كاثبوت                                            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | orr | بَابُ الْوُضُو مِنَ التَّوْرِ                                          |
|          | مُرُول تُوكِعانِين مِينے کے مُجِد کومور فيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | orr | بَابُ الوُّضَّءِ بِالْمُدِّ                                            |
|          | أَزْاكِ بادمِريُ شتِ فَأَلَ كُولِيم مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dry | صاع عراقی وحجازی کی شخفیق                                              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣٤ | صاحب قاموس كاقول                                                       |
|          | کے خنٹور کے روننے کے آس کیا۔ شار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۳۷ | عبارت موطاامام مالك رحمه الله                                          |
|          | مناسية المناه ال | محد | حضرت!بن حجرر حمدالله کی روش سے تعجب                                    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲۸ | حافظ ابن تيميد كاعتراف                                                 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۲۸ | علامه مبار كيوري كاطر زحقيق يامغالطه                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEA | امام ابو بوسف كارجوع                                                   |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥٣٩ | بابُ المسئح عَلَى الخفين                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۳۱ | جہ جب مصاملے مسلے مسلے<br>حضرت ابن عمر کے اٹکار کے کی نوعیت            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | orr | د لائل حنابله کا جواب                                                  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | ر ماجده الراب                                                          |